

### بسراندارجالحكير

### معزز قارئين توجه فرمائين!

كتاب وسنت وافكام پردستياب تمام اليكرانك كتب

- مام قاری کے مطالع کے لیے ہیں۔
- مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد آپ لوڈ (Upload)

کی جاتی ہیں۔

دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

#### ☆ تنبيه ☆

- **←** کسی بھی کتاب کو شجارتی پامادی نفع کے حصول کی خاطر استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تجارتی یادیگر مادی مقاصد کے لیے استعال کر نااخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پرمشمل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت اختیار کریں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قشم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com



www.KitaboSunnat.com

www.KitaboSunnat.com



# جلدسوم

احادیث مُبارکه کاظیم مجمُوعه اُردوخوال حفار مشکے استفادے تھیے تخریج سے مرتب ملیس وشکفتہ ترجمے کے ساتھ پہلی بار اُردو کے پیرین میں

> تأليف الم الوُلمِن على بن عُمر الدَّاقِطَىٰ ﴿ مِهِمِهِ اللَّهِ وَالدَّاقِطَىٰ ﴿ مِهِمِهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَال تَحْرِجُهُ لَّهِ مِنْ عَلَيْتِ الدَّرِ اللَّهِ وَالطَّالِةُ اللَّهِ وَالطَّالِيَّةِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا مِنْ الللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُلِي وَاللْمُوالِمُواللِّلِي الْمُؤْلِقُلِي وَاللِّلْمُؤْلِقُلِي وَاللِمُواللِّلِي وَاللْمُؤْلِقُلِي وَالْمُؤْلِقُلِقُلُولُولِمُ وَاللِّمُ

الحافظ المسالهور كواچي

جملاحقوق محفوظ بينا-

(C)

بندوستان میں جملے حقق تصفوظ میں یمی فردیاادارے کو بلاا حیازے اشاعت کی اجازے نہیں۔

ئەنىپ قطنى چىن دارىخى ھىدسوم

14 - 6141

ذوالحبر ١٠١٥ هـ متبر ١٠١٥ :

اِزَارَةُ الْمِيْنِ بِهِ عِينَ الْمِينِ الْمِينِي الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِي الْمِينِ الْمِينِي الْمِينِيلِي الْمِينِي الْمِينِي

۱۳- دینا ناته هیشتن کال روز او بود فون ۳۵۳۳۳۳۱۳ فیکس ۹۲- ۲۳- ۲۳- ۹۲- ۹۲-۱۹۹- انارنگی ، لاهور - پاکستان ....... فون ۳۹۹۱ ۳۷۵۳۳۵۵ ۳۲۵۳۹۹۲ موهن روژه ، چوک اردو بازار ، کرایی - پاکستان ..... فون ۳۲۷۶۳۲۵۳

طنے سے پتے
ادارۃ المعارف، جامعہ دار العلوم، کورگی، کراچی نمبراا مکتبدار العلوم، جامعہ دار العلوم، کورگی، کراچی نمبراا دار اللشاعت، ارد و بازار، کراچی نمبرا ادارۃ القرآن والعلوم، ارد و بازار، کراچی بمبرا بہت القرآن، ارد و بازار، کراچی بہت القرآن، ارد و بازار، کراچی بیت القرآن، ارد و بازار، کراچی بست العلوم، نابحہ روڈ، لا ہور



محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



| فهرست مضامین 🚭 | 6<br>                                 | مسنن دارقطنی (جلدسوم)              | <u>.</u> |
|----------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------|
|                | و و کالت کے مسائل ک                   |                                    |          |
| 361            |                                       | سی کواپناوکیل بنانے کا بیان        | ⊛        |
| 361            |                                       | خمِر واحد عمل كوواجب كرديق ہے      | *        |
|                | ن نزروں کے مسائل ک                    |                                    |          |
| 365            | الكام                                 | نذر ماننے کا بیان اور نذروں کے     | *        |
|                | العام وضاعت كالمسائل ك                | o ·                                |          |
| 378            |                                       | بحج لودوده ملائے کے احکام          | *        |
|                | میں وقف کرنے کے مسائل جگ              | •                                  |          |
| 391            |                                       | الله كى راه ميس كوئى چيز وقف كر_   | *        |
| 394            | <i>گ</i> ار؟                          | سمس طرح کوئی چیز وقف کی جا۔        | <b>®</b> |
| 402            | نترک ہواورتقسیم نہ ہوئی ہو            | اس جائداد کے وقف کا بیان جومط      | *        |
| 405            | ا بيان                                | مساجداور کنویں وغیرہ کے وقف        | *        |
|                | في فيعلون ي متعلق مثال الله           | <b>≫</b>                           |          |
| 418            |                                       | قضاءاوراحکام وغیره کابیان          | *        |
| 422            | نری رضی اللہ عنہ کے نام خط!           | سيدنا عمر رضى اللدعنه كاابوموى اشع | *        |
| 432            | ، پرقل کردیا جائے                     | اس عورت کا بیان جے مُر بد ہونے     | *        |
|                | ه مشروبات وغیره کے مثال ک             |                                    |          |
| 467            |                                       | مشروبات کے متعلق احکام             | *        |
| 491            |                                       | شراب سے سرکہ بنانے کا بیان .       |          |
| 492            | کامکام                                | شكار، ذبيحول اور ما كولات وغيره _  | <b>*</b> |
|                | ه گھوڑ دوڑ کا بیان گھوٹ               |                                    |          |
| 522            | میں نبی مُنَافِیْزا ہے جو کچھ مروی ہے | گھوڑ دوڑ کا بیان اوراس بارے        | <b></b>  |



## بَابُ أَحكَامِ الْحُرِدُودِ وَالدِّيَاتِ

حدوداورديتول كےاحكام كابيان

سیدہ عائشہ ڈاٹھا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ مُلَاثیم نے فرمایا:
تین صورتوں کے سواکسی مسلمان کوتل کرنا جائز نہیں ہے: (۱)
وہ شادی شدہ فخض جوزنا کرے؛ اسے رجم کیا جائے گا(۲) جو
مخض عمداً کی کوتل کرے توبدلے میں اسے قبل کیا جائے گا، اور
(۳) جوشخص اسلام سے خارج ہوکر اللہ اور اس کے رسول سے
لڑائی کرنے گئے تو اسے قبل کیا جائے گا، یا سوئی چڑھا دیا
جائے، یا جلاوطن کر دیا جائے۔

[٣٠٨٧] .... حَدَّقَنَا عَلِي بَنُ عُمَر بَنِ أَحْمَدَ بَنِ مَهْدِى الْحَافِظُ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، نا مُحَمَّدُ بَنُ سُلَيْمَانَ الْمَالِكِيُّ، نا أَبُو مُوسَى، نا عَامِرٌ، ح وَنا أَبُو صَالِح الْأَصْبَهَ انِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنُ سَعِيدِ بَنِ صَالِح الْأَصْبَهَ انِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنُ سَعِيدِ بَنِ صَالِح الْأَصْبَهَ انِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنُ الْفُرَاتِ، نا هَارُونَ ، نا أَبُو مَسْعُودٍ أَحْمَدُ بَنُ الْفُرَاتِ، نا مُحَمَّدُ بَنُ الْفُرَاتِ، نا مُحَمَّدُ بَنُ الْفُرَاتِ، نا عَنْ عَبْدِ الْعَوقِيُّ، قَالاً: نا إِبْرَاهِيمُ بَنُ مُحَمَّدُ بَنُ سِنَانَ الْعَوقِيُّ، قَالاً: نا إِبْرَاهِيمُ بَنُ طَهْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَوْلِي بَنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عَبَيْدِ بَنِ مَعْمَى اللهِ عَمْدِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَوقِيُّ، قَالاً: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَمْدِ مَعْمَدِ وَسَلَمَ : ((لا يَحِلُّ قَتْلُ امْرِءَ مُسْلِم صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : ((لا يَحِلُّ قَتْلُ امْرِءَ مُسْلِم وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : ((لا يَحِلُّ قَتْلُ امْرِءَ مُسْلِم وَرَجُل يَقْتُلُ مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ بِهِ ، وَرَجُلٌ يَخُرُجُ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ مِنَ اللّهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَرْضِ)). ٥

ا ۱۳۰۸۸ اسسنا أَبُو بَكُو النَّيْسَابُورِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَى، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَى، نا أَبُو حُذَيْفَة ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ الْعَوَقِيُّ، فَالَانِ الْإِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ. قَالَ النَّيْسَابُورِيُّ: قُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى: إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ يُحْيَى: إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ يُحْيَى: إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ يُحْيَى: إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ يُحْيَى: إِبْرَاهِيمُ بْنُ

امام ابو بكرنيشا بورى بيان كرتے بين كه ميں في محدين يكيٰ سے بوجها: ابراتيم بن طهمان كى حديث سے جمت بكڑى جاتى ہے؟ انہوں نے فرمایا بنہیں۔

۱۸۰۱ ، ۱۸۰۰ یسنن النسائی: ۷/ ۱۰۱ مثرح معانی الآثار للطحاوی: ۱۸۰۰ ، ۱۸۰۱

٣٠٨٩].... نيا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ، نا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا أَبُو إِسْحَاقَ الطَّالْقَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ، يَقُولُ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ

طَهْمَانَ ثَبْتًا فِي الْحَدِيثِ. [٣٠٩٠] .... نا أَبُو عَلِيٍّ الْمَالِكِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ عَلِيٌّ ، نا أَبُّو مُوسى ، نا عَبْدُ الرَّحْمٰن بْنُ مَهْدِيٌّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ السُّلِهِ بْسِن مُرَّةً، عَنْ مَسْرُوق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: وَالَّذِي لَا إِلَّهَ غَيْرُهُ لا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَيِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا ثَلاثَةَ نَفَر: التَّارِكُ لِلْإِسْلَامِ الْـمُـفَـارِقُ لِـلْـجَمَاعَةِ، وَالثَّيْبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بالنَّفْس . •

[٣٠٩١] .... قَالَ الْأَعْمَشُ: فَحَدَّثْتُ بِهِ إِبْرَاهِيمَ، فَحَدَّثَنِي عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ. ٥ [٣٠٩٢] .... نَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نَا جَعْفَرُ بْنُ أَبِي عُشْمَانَ الطَّيَالِسِيُّ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَرْعَرَةَ، نا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ مَهْدِيٌّ، نا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُرَّةً ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ عَبْدِ اللُّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لا يَجِلُّ دَمُّ امْرِءِ مُسْلِمٍ)). 🛮

[٣٠٩٣].... قَالَ الْأَعْمَشُ: فَلَاكُوْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: حَدَّثَنِيهِ الْأَسْوَدُ، عَنْ عَائِشَةَ. ٥

ابواسحاق طالقانی کہتے ہیں کہ میں نے امام عبداللہ بن مبارک رحمه الله كوفر ماتے سنا: ابراہیم بن طهمان فن حدیث میں ثبت ( ثقة ومعتبر ) ہیں۔

سیدنا عبدالله دلانی ہے مروی ہے کہ نبی منافق نے فرمایا: اس ذات کی شم جس کے سوا کوئی معبود نہیں!ایسے کسی مسلمان کافل جائز نہیں ہے جو بیگواہی دیتا ہو کہاللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، سوائے تین آ دمیوں کے: (۱) دِین اسلام کوترک کرکے اجتماعیت سے الگ ہوجانے والا (۲) شادی شدہ زانی (۳) قتل کے قصاص میں قتل کرنا۔

اختلا ف رُواۃ کے ساتھ سیدہ عائشہ ڈٹاٹا ہے بھی اس کے مثل مردی ہے۔

سيدنا عبدالله والنفظ سے مروى ہے كه في طَالَيْن من فرمايا: كسى مسلمان کافل جائز نہیں ہے۔

اعمش کہتے ہیں کدمیں نے ابراہیم رحمداللدے اس حدیث کا ذكر كيا توانهوں نے فرمايا: مجھے بيحديث اسود نے سيدہ عائشہ

صحیح البخاری: ۱۸۷۸ صحیح مسلم: ۱۹۷۱ مسنن أبی داود: ۴۳۵۲ جامع الترمذی: ۱٤۰۲ مسنن النسائی: ۷/ ۹۰ مسنن ابسن ماجه: ٢٥٣٤ ـ مسند أحمد: ٣٦٢١، ٣٦٢٥، ٤٢٤٥، ٤٢٤٩ ـ صحيح ابس حبان: ٤٤٠٧ ، ٤٤٠٧ ـ شرح معاني الآثار ٠ للطحاوي: ١٨٠٤، ١٨٠١، ١٨٠٧

<sup>9</sup> صحيح مسلم: ١٦٧٦

<sup>🗗</sup> سلف برقم: ٣٠٩٠

٥ سلف برقم: ٣٠٩١

[٣٠٩٤] ... قَالَ: وَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ، نَا إِبْرَاهِيمُ، بُنُ طَهْمَانَ، عَنْ مَنْ صُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي مَعْمَرِ، عَنْ النَّبِي مَعْمَرِ، عَنْ النَّبِي مَعْمَرِ، عَنْ النَّبِي مَعْمَرِ، عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُسَرَّدةَ الْأَوْلِ. قَاللَّهُ مَنْ الرَّحْمَنِ: أَسْنَدَ هَذَيْنِ مُرَّدةَ الْأَوْلِ. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَسْنَدَ هَذَيْنِ النَّهِ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، وَ الْآسُودِ. وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، وَ وَحَدِيثُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ. وَ وَحَدِيثُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ. وَ

[٣٠٩٥] ... نَا أَبُو عَلِى الْمَالِكِي، نَا أَبُو مُوسَى، نَا أَبُو مُوسَى، نَا أَبُو عَامِر، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لا يَحِلُّ دَمُّ امْرِهِ مُسْلِم مِنْ هٰذِهِ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لا يَحِلُّ دَمُّ امْرِهِ مُسْلِم مِنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ قَتَلَ فَيُقْتَلُ بِه، وَالْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ، أَوْ قَالَ: وَالنَّيْبُ الزَّانِي، وَالْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ، أَوْ قَالَ: ((الْخَارِجُ مِنَ الْجَمْمَاعَةِ)) مَوْقُوفٌ.

[٣٠٩٦] أَنْ الْجُنَيْدِ، نَا يُوسُفُ، نَا جَرِيرٌ، حَوَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، نَا يُوسُفُ، نَا جَرِيرٌ، حَوَنَا ابْنُ مَخْلَدِ، نَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ، نَا أَبُو بَكُدِ، نَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيرَهُ مَعْنَ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ، مَوْقُوفٌ، عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ، مَوْقُوفٌ، ٥٠

[٣٠٩٧] .... نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نا دَاوُدُ بْنُ رُبِيعَة، ح وَنا إِسْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَة، ح وَنا إِسْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ، نا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَة، نا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَة، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيادِ الشَّامِيّ، عَن اللهُ بَنْ رَبِيعَة، عَنْ عُرْوَة، عَنْ عَائِشَة، رَضِي اللهُ عَلْيهِ النَّهُ عَلْيهِ عَنْ عَائِشَة، رَضِي اللهُ عَلَيْهِ عَنْ هَائِشَة ، رَضِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمُسْلِمِ مَحْرَجًا فَخَلُوا وَلِي الْعُفُو، خَيْرٌ لَهُ سَبِيلَهُ ، فَإِنْ وَجَدْتُمْ لِلْمُسْلِمِ مَحْرَجًا فَخَلُوا فَي الْعَفُو، خَيْرٌ لَهُ سَبِيلَهُ ، فَإِنْ الْإِمَامَ لَأَنْ يُخْطِءَ فِي الْعَفُو، خَيْرٌ لَهُ سَبِيلَهُ ، فَإِنَّ الْإِمَامَ لَأَنْ يُخْطِءَ فِي الْعَفُو، خَيْرٌ لَهُ سَبِيلَهُ ، فَإِنَّ الْإِمَامَ لَأَنْ يُخْطِءَ فِي الْعَفُو، خَيْرٌ لَهُ سَبِيلَهُ ، فَإِنَّ الْإِمَامَ لَأَنْ يُخْطِءَ فِي الْعَفُو، خَيْرٌ لَهُ

سیدہ عاکشہ جھ کیا کے حوالے سے نبی سُلِیّنی سے عبداللہ بن مروہ سے مروی سابقہ صدیث کے مثل ہے۔ عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ جھ کیئے سے مروی مسروق کی حدیث اور اسود سے مروی ابراہیم کی حدیث دونوں حدیثیں مند ہیں۔

مسرون رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ سیدہ عائشہ مٹائٹانے فر مایا: تین صورتوں کے سوااس امت کے سی مسلمان کافل جائز نہیں ہے: (۱) جو محف کسی کوفل کر بے تو بدنے میں اسے قل کیا جائے گا(۲) شادی شدہ زانی اور (۳) اجتماعیت سے الگ ہوجانے والا (یارادی نے کہا) جماعت سے خارج ہوجانے والا۔ بیحد بیث موقوف ہے۔

ندکورہ سند کے ساتھ بھی سیدہ عائشہ جھا سے اس طرح موقو فا مروی ہے۔

سیدہ عائشہ جھٹنا بیان کرتی ہیں کدرسول اللہ طالی نے فرمایا: جہال تک ہوسکے مسلمانوں کو حدود سے بچاؤ، اگرتم کسی مسلمان کے لیے نکلنے کی راہ پاؤنو اس کا راستہ چھوڑ دو، کیونکہ امام کا معاف کرنے میں غلطی کر جانا؛ سزاد سینے میں غلطی کرنے سے بہتر ہے۔

مِنْ أَنْ يُخْطِءَ فِي الْعُقُوبَةِ)). •

[٣٠٩٨] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا، نا أَبُو كُرَيْب، نا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَام، عَنْ مُخْتَارِ التَّمَّارِ، عَنْ أَبِي مَ طَرٍ، عَنْ عَلِيًّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي مَ طَرٍ، وَالْدُرُهُ وَا الْحُدُودَ). 9 اللهِ عَنْ يَقُولُ: ((ادْرَءُ وَا الْحُدُودَ)). 9

[٣٩٩٩]... نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ غَيْلانَ، نا أَبُوهِ هِشَامِ الرِّفَاعِيُّ، نا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ حَرْبٍ، نا إسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، وَمُعَاذَ بُن جَبَل، وَعُنْقَبَّةً بُن عَامِرِ الْجُهَنِيُّ، قَالُوا: إِذَا الشَّبَهَ عَلَيْكَ الْحَدُّ فَاذْرَأُهُ مَا اسْتَطَعْتَ.

[٣١٠٠] .... نا ابْنُ غَيْلانَ، نا أَبُو هِشَامٍ، نا عَبْدُ السَّلامِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ السَّلامِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ السَّلامِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ السَّلامِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ السَّكرِمِي، قَنْ رَجُلٌ وَقَعَ السَّمُ حَبِّقِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى رَفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ فَلَمْ يَحُدَّهُ. •

[٣١٠١] .... نَا أَخْمَدُ بْنُ عِيسَى الْخَوَّاصُ، نا عَبَّاسٌ التَّرْقُفِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ الْصُورِيُّ، نا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ السَّصْرِيُّ، عَنْ زُفَرَ بْنِ وَثِيمَةَ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ. حَزَامٍ، قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللهِ الْمُدُودُ، أَوْ يُنْشَدَ فِيهِ الْمُدُودُ، أَوْ يُنْشَدَ فِيهِ الْمُدُودُ، أَوْ يُنْشَدَ فِيهِ

[٣١٠٢] عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، نَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ زُفَرَ

سیدناعلی و الله منافظ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله منافظ کو فرماتے سنا: (جہال تک ممکن ہومسلمانوں کو) حدود سے بچاؤ۔

سیدنا عبدالله بن مسعود، سیدنا معاذ بن جبل اور سیدنا عقبه بن عامر رفتائی فرماتے ہیں: جبتم پرحدم شتبہ ہوجائے تو جہاں تک ہوسکے حدکو(نافذ کرنے سے) بچاؤ۔

سیدناسلم بن محیق والت ارتے ہیں کہرسول الله منافظ کے پاس ایک آ دی کا مقدمہ لایا گیا جس نے اپنی بوی کی لوٹ کی کا مقدمہ لایا گیا جس نے اپنی بوی کی لوٹ کی کا میں ہو آپ منافظ نے اس پر حد نہیں لگائی۔

سیدنا علیم بن حزام و التفاییان کرتے میں کدرسول الله طالع نے مسجد میں قصاص لینے سے ،اس میں حدود نافذ کرنے سے اور وہاں شعر گوئی سے منع فر مایا۔

سیدنا کیم بن حزام خاتفیایان کرتے ہیں کے رسول الله طافیا نے منع مجد میں قدود کے نفاذ سے منع فرمایا۔

۳۸٤/٤ المستدرك للحاكم: ١٤٢٤ مالمستدرك للحاكم: ٤/ ٣٨٤

٢٣٨/٨ السنن الكبرى للبيهقى: ٨/ ٢٣٨

<sup>🛭</sup> مسند أحمد: ١٥٩١١، ٢٠٠٦-شرح معاني الآثار للطحاوي: ٣/ ١٤٤

<sup>@</sup> مسئد أحمد: ١٥٥٨٠

بْنِ وَرُيْسَمَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْحَدَثَان، عَنْ حَكِيم بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: نَهْسَى رَسُولُ اللهِ فَ أَنْ يُسْتَقَادَ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ تُقَامَ فِيهِ الْحُلُودُ. •

[٣١٠٣] .... نا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَو بْنِ خُشَيْشٍ، نا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، نا وَكِيعٌ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشَّعَيْثُى، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَكِيّ، الشَّعَيْثُى، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَكِيّ، عَنْ جَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَنْ جَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

[٣١٠٤] .... نا مُحكَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، نا إِسْحَاقُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، نا عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَو، عَنْ عَصْرُ عَسْنُ عَصْرُ عَسْنُ عَصْرُ عَسْنُ عَصْرُ وَبِينَ إِبْنِ أَيِسِى نَجِيحٍ، أَوْ كَلاهُمَا، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ فِي بَنِى إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمُ الدِّيةُ، فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِهِلْهِ الْأُمَّةِ: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِهِلْهِ الْمَقْدِ ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْمَقِيلَ فَي الْعَمْدِ الْمَقْدُ أَنْ يَقْبَلَ فِي الْعَمْدِ اللَّهِ الْمَطْلُوبُ بِإِحْسَانِ وَلَيْ وَلَا لِيهِ الْمَطْلُوبُ بِإِحْسَانِ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ . قَالَ عَبْدُ الرَّزَاقِ: وأَنا بِهِ ابْنُ عَيْلَ هَا وَرَحْمَةً ﴾ مِمَّا كُتِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ . قَالَ عَبْدُ الرَّزَاقِ: وأَنا بِهِ ابْنُ عَيْلَ هَا الْعَلِيمُ الْمَعْلُوبُ بَالْمَعْلُوبُ بِإِحْسَانِ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ . قَالَ عَبْدُ الرَّزَاقِ: وأَنا بِهِ ابْنُ عَيْلَ هَا مَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَيْسَةً ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبْلُ مَى مُنْ كَانَ قَبْلَكُمْ . قَالَ عَبْدُ الرَّزَاقِ: وأَنا بِهِ ابْنُ

سیدنا حکیم بن حزام دل تخذیبان کرتے ہیں کدرسول الله مَل تُخ اللهِ مَل تُخ اللهِ مَل تُخ اللهِ مَل اللهِ مَل ما جد میں فرمایا: مساجد میں حدود نافذ نه کی جائیں اور نه ہی مساجد میں قصاص لیاجائے۔

مجابد رحمداللد سے مروی ب كسيدنا ابن عياس والفنان فرماما: بنی اسرائیل کے لیے صرف قصاص تھا، دیت نہیں تھی۔اللہ تعالى نے اس أمت كے ليفر مايا: ﴿ كُتِيبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بَالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْشَى بِالْأَنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ '' تم پر مقولول میں قصاص لینا فرض کر دیا گیا ہے، آزاد کے بدلے میں آزاد، غلام کے بدلے میں غلام اور عورت کے بدلے میں عورت کو (قتل کیا جائے گا) کیکن جے اس (مقتول) کے بھائی کی طرف سے پچھ بھی معاف کر دیاجائے (تواس سے قصاص نہیں لیا جائے گا)۔''سیدنا ابن عباس ڈاٹھ نے فرمایا: معافی میہ ہے کہ آل عمد ( یعنی جان یو جھ کر قتل کرنے ) مين ويت وصول كرل\_اور ﴿ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُ وفِ ﴾ "معروف طریقے سے پیچھا کرنا" سے مرادیہ ہے کہ وصول کرنے والا اچھے طریقے ہے مطالبہ کرے اور ادا کیگی کرنے والاا تھانداز سے اوا يكى كرے - ﴿ ذَالِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِيكُمْ وَرَحْمَةٌ ﴾ "يتمهار برب كاطرف ساكك تم کی آسانی اور مہر بانی ہے 'اس بات میں جوتم سے پہلے لوگوں

<sup>•</sup> سنن أبى داود: • ٤٤٩ عـ جامع الترمذي: ١٤٠١ ـ سنن ابن ماجه: ٢٥٩٩ ـ المستدرك للحاكم: ٤/ ٣٧٨ ـ السنن الكبرى للبيهقي: ٣٢٨/٨ ـ مسند البزار: ١٥٦٥

<sup>🛭</sup> صحيح البخاري: ٩٨ ٤٤ ـ سنن النسائي: ٨/ ٣٦ ـ صحيح ابن حبان: ١٠١٠

عبدالرزاق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہمیں بہ حدیث ابن عیدنہ نے عمروین وینار سے بیان کی، انہوں نے نحامد رحمہ اللہ سے روایت کی اورانہوں نے سیدناابن عباس بھٹٹے سے روایت کی۔ سیدناعبدالله بن عباس والفها بیان کرتے ہیں که رسول الله مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ نے فرمایا: بھا گئے والا غلام جب چوری کرے تو اس ہر ہاتھ کا شنے کا تھم لا گونہیں ہوگااور (اسی طرح) نے می شخص پر بھی ہاتھ ۔ كافين كاحكم لا كونبيس موكار

فہد کے سواکسی نے اس حدیث کومرفوعاً روایت نہیں کیا، تاہم اس کاموقوف ہونا سیجے ہے۔

مجابد رحمه الله عصروى ب كسيدنا عبد الله بن عباس والنفافر مايا كرتے تھے: بھاگ جانے والا غلام چورى كرے تو ہمارے خيال ميساس ير ماته كالشخ كاحكم لا كونيس موكا

مجابد رحمه الله بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبد الله بن عباس نطاخیا غلام پراوریہودی وعیسائی نے می شخص پر حدلگانے کی رائے نہیں - B 26

سیدنا این عماس وانتها بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طالع نظر نے فر مایا: غلام پراوراہل کتاب ( زِ می ) پرحدود کا نفاذ نہیں ہوگا۔ اس سے پہلی موتوف روایت اس سے زیادہ صحح ہے، واللہ اعلم ۔

[٣١٠٥] .... حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ قَرِينٍ ، نا فَهْــدُ بْسنُ سُــلَيْمَانَ، نا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، نا سُفْيَانُ الشُّوْرِيُّ، عَنْ عَمْرو بْن دِينَار، عَنْ مُجَاهدٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ اللَّهِي إِذَا سَرَقَ قَطْعٌ، وَلَا عَلَى اللِّمِّيِّ)). لَمْ يَرْفَعْهُ غَيْرُ فَهْدٍ، وَالصَّوَابُ مَوْقُوفٌ. •

[٣١٠٦] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، نا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، أنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشُّوْدِيِّ، وَمَغْمَرٍ، عَنْ عَمْرِوبْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا نَرَى عَلٰى عَبْدِ آبِقِ يَسْرِقُ قَطْعًا. ٥

[٣١٠٧] .... نَا مُحَمَّدُ بُنُ مَخْلَدٍ، نَا أَحْمَدُ بُنُ مَنْصُودِ زَاجٌ، نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَاضِي خُوَارَزْمَ، نا ابْنُ جُرَيْج، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ، عَنْ مُحَاهِدِ، عَنَ ابْنِ عَبَّاسِ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى عَلَى الْعَبْدِ حَدًّا، وَلَا عَلَى أَهْلَ الْأَرْضِ الْيَهُودِيّ وَالنَّصَارٰي حَدًّا.

[٣١٠٨] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ الْمَطِيرِيُّ مِنْ كِتَـابِه، نا عَبَدُ اللَّهِ بْنُ النَّعْمَان، نا أبو عَاصِمٌ، نا ابْسُنُ جُسرَيْج، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ وَلَا عَلَى أَهْلِ الْكِتَ بِ حُدُودٌ)). الَّذِي قَبْلَهُ مَوْقُوفٌ أَصَّ مِنْ هٰذَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٣٨٢ /٤ المستدرك للحاكم: ٤/ ٣٨٢

١٨٠٥ : ١٨٠٥

سیدناعلی مٹائٹۂ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹائٹۂ نے فرمایا: قصاص صرف تلوار کے ساتھ ہوگا،قتل کا قصاص اور اس کے علاوہ کوئی اور قصاص تلوار کے ذریعے ہی ہوگا۔ معلیٰ بن ہلال متروک راوی ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ رُفائِنَّ بیان کرتے ہیں که رسول الله تَفَائِیْمَ نے فرمایا: قصاص صرف کوارے ذریعے ہوگا۔

ایک اورسند کے ساتھ اسی کے مثل مروی ہے۔ ابو معاذ ہے مرادسلیمان بن ارقم ہے اور وہ متر وک ہے۔ [٣١٠٩] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمِصِيصِيُّ بِكَفْرِيتَا ، مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمِصِيصِيُّ بِكَفْرِيتَا ، نا عَامِرُ بْنُ أَرْقَمَ ، عَنِ نا عَامِرُ بْنُ أَرْقَمَ ، عَنِ النَّهُ مَرِيرَةَ ، عَنْ أَبِي النَّهُ مَنْ أَنْ أَنْ مُنَ أَرْقَهُ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي السَّيْفِ ) . سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ مَتْرُوكُ . • بالسَّيْفِ) . سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ مَتْرُوكُ . •

آسسنا عُشْمَانُ بُنُ أَحْمَدُ بُنِ يَزِيدَ، نا إِسْحَاقُ بْنُ سِنِينَ، نا خَالِدُ بْنُ مِرْدَاسَ، نا مُعَلَّى بَنُ هِلالِ، عَنْ عَاصِم بْنِ فَصَمْرَةَ، عَنْ عَلِي عَلَيْهِ السَّلامُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِي عَلَيْهِ السَّلامُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَيْ وَلا قَودَ فِي النَّفْسِ اللَّهِ فَيْ وَلا قَودَ فِي النَّفْسِ وَغَيْرِهَا إِلَّا بِحَدِيدَةٍ، وَلا قَودَ فِي النَّفْسِ وَغَيْرِهَا إِلَّا بِحَدِيدَةٍ)). مُعلَّى بْنُ هَلال مَتْرُوكٌ. وَغَيْرِهَا إِلَّا بِحَدِيدَةٍ)). مُعلَّى بْنُ هَلال مَتْرُوكٌ. النَّفْسِ وَغَيْرِهَا إِلَّا بِحَدِيدَةٍ)). مُعلَّى بْنُ هَلال مَتْرُوكٌ. النَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْمُسَيِّعِ، عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْم

إِلَّهُ النَّقَاقُ، نَا أَيُّوبُ النَّقَاقُ، نَا أَيُّوبُ النَّقَاقُ، نَا أَيُّوبُ النَّسَيْبُ بْنُ وَاضِح، نَا الْمُسَيِّبُ بْنُ مَنْ وَالْمِيمَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُحَارِقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةً، عَنْ عَبْدِ النَّهِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[٣١٩٦] .... قَالَ: وَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ، عَنِ النَّهِيِّةُ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ، عَنِ النَّهُ مِثْلَةً. أَبُو النَّهُ مُونَدُّةً مِثْلَةً. أَبُو مُعَاذٍ هُوَ سُرُّوكً مِثْلَةً. أَبُو مُعَاذٍ هُوَ سُرُّوكً .

<sup>•</sup> سنن ابن ماجه: ٢٦٦٧ ـ السنن الكبرى للبيهقي: ٨/ ٦٢

<sup>🛭</sup> سلف برقم: ۳۱۰۹

<sup>📵</sup> المعجم الكبير للطبراني: ١٠٠٤٤/١٠

[٣١١٤] .... نا الْقَاضِى أَبُو طَاهِرِ، نا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَبْدُوسَ، نا الْقَوَارِيرِئُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَان، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب، عَنْ أَبِيه، فَصَنْ جَدِه، أَنْ رَجُلا بِقَرْن فِي رُكْبَيه، فَصَالَ: يَا رَسُولٌ الله أَقِدْنِي، فَسَالَ: يَا رَسُولٌ الله أَقِدْنِي، فَا الله فَقَالَ: أَقِدْنِي، فَأَ الله فَقَالَ: أَقِدْنِي، فَأَ الله فَقَالَ: يَا رَسُولُ الله فَيَالَ الله عَرَجْتُ، قَالَ: ((قَدْ نَهَيْتُكِ فَعَصَيْتَنِي فَأَبْعَدَكَ الله وَبَعْلَ الله وَبَسَطَلَ عَرَجُكَ)، ثُمَّ نَهِي رَسُولُ الله فَيَالَ الله فَيْكُ وَبَعْمَدُتُ الله وَبَسَالَ عَرَجُكَ)، ثُمَّ نَهِي رَسُولُ الله فَيْكُ أَلْهُ وَبَعْمَدُكَ الله وَالله وَبَعْمَدُكَ الله وَبَعْمَدُكُ الله وَبَعْمَدُكَ الله وَالْمَعْمَدُكُ الله وَبَعْمَدُكَ الله وَبَعْمَدُكَ الله وَبْعُولُ الله وَبَعْمَدُكُ الله وَالله وَلَهُ الله وَالله وَالله وَالله وَلْهُ وَالله وَلَكُولُهُ وَالله وَالله وَلَكُولُهُ وَلَهُ وَلْهُ وَاللّه وَاللّه وَلَهُ وَاللّه وَاللّه وَلَالله وَاللّه وَلَهُ وَلَهُ وَاللّه وَلَهُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَهُولُ وَاللّه وَلَهُ وَاللّه وَالله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَهُ وَاللّه وَاللّه وَلَهُ وَاللّه وَلِهُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَل

[٣١١٦] .... ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَاقُ، وَمُحَمَّدُ بِنُ الْحَمَدُ الدَّقَاقُ، وَمُحَمَّدُ بِنُ الْعَبْسِ بِنِ نَجِيحٍ، قَالَا: نا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيًّ الْخَرَّازُ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، بِهٰذَا وَقَالَ: أَنْ الْحَرَدِ مِنْ الْحَدِيمِ اللَّهَا وَقَالَ: أَنْ

يُمْثَلَ مِنَ الْجَارِحِ. [٣١١٧] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ، نا مُحَمَّدُ بْنِ الْحَسَنِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُوسَ بْنِ كَامِلٍ، نا أَبُو بَكْرٍ، وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةً، قَالَا: نا أَبْنُ عُلَيَّةً، عَنْ

عرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت

کرتے ہیں کہ ایک آ دمی نے دوسرے آ دمی کے گھٹے پرسینگ
ماردیا۔وہ نبی طالیا کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا: اے
اللہ کے رسول! مجھے بدلہ دلا ہے۔ آپ طالیا نے فرمایا: جب تو
تندرست ہو جائے (تب آنا)۔ وہ خفص دوبارہ آپ کی
خدمت میں حاضر ہوا اور کہا: مجھے بدلہ دلا ہے ۔ تو آپ طالیا کہ
نے اسے بدلہ دلا دیا۔ پھروہ آپ کے پاس آیا اور کہا: اے اللہ
کے رسول! میں لنگرا ہوگیا ہوں۔ آپ طالیا نے فرمایا: میں
نے مجھے منع کیا تھا لیکن تو نے میری بات نہیں مانی، اللہ نے
تخفے وُور کر دیا اور اب تیرالنگرا پن رائیگاں ہے (یعنی اب
تہمیں اس کا بدلہ نہیں ملے گا، کیونکہ تم اپنا قصاص پہلے لے پیکے
تمرست ہونے سے منع فرمادیا۔

سیدنا جابر و النظر اوایت کرتے ہیں کہ ایک آدی زخمی ہوگیا، اس نے زخم پنچانے والے فخص سے بدلہ لینا چا ہاتو رسول الله مُلَّاثِیَّا نے زخمی کے تندرست ہونے تک زخم پہنچانے والے سے بدلہ لینے سے منع فرمادیا (تا کہ اس کی چوٹ کی نوعیت خوب واضح ہوجائے کہ کس قدر سخت ہے؟ اور پھر اس کے مطابق قصاص دِلایا جاسکے )۔

ندکورہ سند کے ساتھ بھی یہی صدیث مروی ہے اور اس میں راوی نے (أَنْ یُسْتَـقَـادَ مِنَ الْجَارِحِ کی بہ جائے)أَنْ یُمْثَلَ مِنَ الْجَارِحِ کے الفاظ بیان کیے۔

سیدنا جابر رہ انٹو روایت کرتے ہیں کہ ایک آ دمی نے دوسرے آ دمی کے دوسرے آ دمی کے گفتے میں سینگ چھو دیا، وہ بدلہ لینے نبی مُنْ اللّٰمِ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اسے کہا گیا: جبتم تندرست ہوجا و تو

<sup>🐧</sup> مسند أحمد: ٧٠٣٤

مصنف ابن أبي شيبة: ٩/ ٣٦٩ السنن الكبرى للبيهقي: ٨/ ٦٦

أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلًا طَعَنَ رَجُلا بِقَرْن فِي رُكْبَتِهِ، فَأَتَّى النَّبِيِّ ﷺ يَسْتَقِيدُ، فَقِيلَ لَــُهُ: حَتَّى تَبْرَأَ، فَأَبَى وَعَجَّلَ

فَاسْتَقَادَ، قَالَ: فَعَنْتَتْ رِجْلُهُ وَبَرِءَ تُ رِجْلُ الْـمُسْتَقَادِ مِنْهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ عَلَى، فَقَالَ لَهُ: ((لَيْسَ لَكَ شَـىْءٌ إِنَّكَ أَبِيتَ)). قَـالَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ

عُبْدُوسَ: مَا جَاءَ بِهِذَا إِلَا أَبُو بَكْرٍ، وَعُثْمَانُ. قَالَ الشَّيْخُ: أَخْطَأَ فِيهِ ابْنَا أَبِي شَيْبَةً، وَخَالَفَهُمَا أَحْمَدُ

السيح أحطا فِيهِ أَبِنَا أَبِي سَيِبِهِ وَحَالِفُهُمَا أَحَمَدُ اللهِ مَا أَيُّوبَ، عَنْ ابْنِ عُلَيَّةً، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ

عَــْمْـرِو مُرْسَلًا، وَكَذَالِكَ قَالَ أَصْحَابُ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْهُ، وَهُوَ الْمَحْفُوظُ مُرْسَلًا.

(٣١١٨) .... نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا إِسْحَاقُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا إِسْحَاقُ بِنُ إِسْرَاهِيمَ ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيْوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ النَّبِي اللَّهِ يَنْحُوهُ .

[٣١١٩] ... نَا مُّحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، نا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ، نا عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الْبِنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَجُلًا بُنِ رُكَانَةَ: أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَجُلًا بِنِ طَلْحَتَ بُنِ يَذِيدَ بْنِ رُكَانَةَ: أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَجُلًا بِفَوْنَ فِي رِجْلِهِ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِي عَلَى، طَعَنَ رَجُلًا بِقَوْنَ فِي رِجْلِهِ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِي عَلَى، فَقَالَ: ((حَتَّى تَبْرَأً))، قَالَ: أَقِدْنِي، فَقَالَ: ((حَتَّى تَبْرَأً))، قَالَ: أَقِدْنِي، فَقَالَ عُرْجَ فَحَبَاءَ الْمُسْتَقِيدُ، فَقَالَ: حَقِّى، فَقَالَ عُرْجَ فَحَبَاءَ الْمُسْتَقِيدُ، فَقَالَ: حَقِّى، فَقَالَ النَّيْ اللَّهَى اللَّهِي اللَّهَا اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُسْتَقِيدُ، فَقَالَ: حَقِّى، فَقَالَ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْتَقِيدُ، فَقَالَ اللَّهُ الْمُسْتَقِيلَ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْتَقِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُسْتَقِيلُ اللَّهُ الْمُسْتَقِيلِ اللَّهُ الْمُسْتَقِيلُهُ اللَّهُ الْمُسْتَقِيلُ اللَّهُ الْمُسْتَقِيلُ الْمُسْتَقِيلُ اللَّهُ الْمُسْتَقِيلُ الْمُسْتَقِيلُ اللَّهُ الْمُسْتَقِيلُ الْمُسْتَقِيلُ اللَّهُ الْمُسْتَقِيلُ اللَّهُ الْمُسْتَقِيلُ الللِّهُ الْمُسْتَقِيلُ الْمُسْتَقِيلُ الْمُسْتَقِيلِ اللَّهُ الْمُسْتَقِيلُ الْمُسْتَقِيلُ الْمُسْتَقِيلُ اللَّهُ الْمُسْتَقِيلُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُسْتَقِيلُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَع

[١/٣١٢٠] .... نا مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ، نا إِسْحَاقُ، أَناعَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةً مِثْلَةً.

بدلہ لے لینا۔اس نے انکار کیا اور فور أبدلہ چاہا، تو آپ منگیکیا نے اسے بدلہ ولا دیا۔اس کی ٹا نگ خراب ہوگی اور جس سے بدلہ لیا تھا، اس کی ٹانگ ٹھیک ہوگئی۔وہ نبی سُلیکی کی خدمت میں صاضر ہوا تو آپ منگیکی نے اس سے فرمایا: تیرے لیے پچھ مہیں ہے، تو نے بات مانے سے انکار کردیا تھا۔

ابواحمر بن عبدوس فر ماتے ہیں کہ میہ حدیث اس طرح صرف ابو کمراور عثمان بیان کرتے ہیں۔ ابوشیبہ کے دونوں بیٹوں نے اسے روایت کرنے میں غلطی کی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور دیگر احباب نے ان کے خلاف بیان کیا اور انہوں نے ابن علیہ اور ابوب کے واسطے سے ابوب سے مرسل روایت کی ہے۔ عمرو بن دینار کے شاگر دوں نے بھی ان سے ایسے بی روایت کیا ہے اور اس کا مرسل ہونا ہی صحیح ہے۔ اور اس کا مرسل ہونا ہی صحیح ہے۔ اختلاف سند کے ساتھ گزشتہ حدیث ہی ہے۔

محمد بن طلحہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدی نے دوسرے آدی کی ناگئی میں سینگ چھودیا۔ وہ نبی طائی کی خدمت میں عاضر موااور کہنے لگا: مجمعے بدلہ دلا ہے۔ آپ طائی آئے نے فر مایا: جب تو شدرست ہو جائے (تب آنا)۔ اس نے کہا: مجمعے بدلہ دلا ہے۔ آپ طائی آئے نے فر مایا: جب تو شدرست ہوجائے دلا ہے۔ آپ طائی آئے نے فر مایا: جب تو شدرست ہوجائے میں آئی آئے نے اس نے کہا: مجمعے میراحق جب دوالا شخص کنگر اہو طائی آئے اس میں بدلہ دلادیا۔ پھر وہ بدلہ لینے والا شخص کنگر اہو گیا اور آ کر کہنے لگا: مجمعے میراحق جائے۔ تو نبی طائی نے فر مایا: (اب) تیراکوئی حز نبیں ہے۔ فر مایا: (اب) تیراکوئی حز نبیں ہے۔ فر مایا: (اب) تیراکوئی حز نبیں ہے۔

17 / السنن الكبري للبيهقي: ٨/ ٦٦

پ خسنن دارقطنی (جلدسوم)

[٢/٣١٢٠].... وَعَنْ مَعْمَر ، عَسْ أَيُّوبَ، عَنْ عَـمْرو بْن شُعَيْب، قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَيْعَدَكَ اللّٰهُ أَنْتَ عَجَّلْتَ)).

[٣١٢١] ... نِا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَزْرَقِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْـنُ خَالِدٍ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: نَهَى النَّبِيِّ عَنْ بَعْدَ ذَالِكَ أَنْ يُقْتَصَّ مِنَ الْجِرَاحِ حَتَّى يَنْتَهِيَ. •

٢٣١٢٢٦ .... ثنا أحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْخَوَّاصُ ، نا أَحْمَدُ بْنُ الْهَيْثَم بْنِ خَالِدٍ، نَا هَانَ أَبْنُ يَحْيَى، نَا يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((يَسْتَأْنِي بِالْجِرَاحَاتِ سَنَةً)). يَزِيدُ بْنُ عِيَاضِ ضَعِيفٌ مَتْرُوكٌ. ◘

٢١٢٣] .... نِيا أَحْمَدُ بِينُ عَبْدِ اللَّهِ بِن مُحَمَّدٍ الْوَكِيلُ، ناعَمْرُو بْنُ عَلِيُّ، نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، نا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ، نا ابْنُ أَبِي نُعْمٍ، نا أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُّو الْقَاسِم نَبِيُّ التَّوْبَةِ ﴿ اللَّهُ مَ قَالَ: ((مَنْ قَذَفَ عَبْدَهُ بِحَدٍّ أُقِيمَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَذَالكَ)). 🛮

[٣١٢٤].... نا الشَّافِعِيُّ، نا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، نا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، بِهٰذَا. أُخْرَجَهُ البُّـخَارِيُّ، عَنْ مُسَدَّدٍ، عَنْ يَحْيَى، وَكُلَّهُمْ ثِقَاتُ

[٣١٢٥] ... نا ابْسُ أَبِي الثَّلْج، نا جَدِّي، أَبُو الْجَوَّابِ، ناعَمَّارُبْنُ رُزَّيْقٍ، نا فُضَيلُ بْنُ

عمرو بن شعیب بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ می الم نے فرمایا: تو نے جلد بازی سے کام لیا، الله تعالی نے مجھے (این رصت ے) دور کرویا۔

عمرو بن شعیب سیے باپ سے اور وہ اپنے دادا ہے روایت كرتے بيں كمانبول نے كہا: اس كے بعد نبي مَالْيَكِم نے زخمول کے ٹھیک ہوجانے سے پہلے ان کابدلہ کینے سے منع فرمادیا۔

سیدنا جابر و الله علی زخموں کے بدلے میں سال کی مہلت دی جائے۔ یزید بن عیاض ضعیف ومنز وک راوی ہے۔

سيدنا ابو ہرىرہ رفائن بيان كرتے ہيں كدنى توب ابوالقاسم مَاليَّا مِ نے فر مایا: جس نے اینے غلام برکوئی تہمت لگا کرسز ادی تو روزِ قیامت اس بروہ حد قائم کر، جائے گی ،سوائے اس صورت کے کہ اس کا غلام واقعی ویبا ہو (جیبا اس کے مالک نے الزام لگایاہو)۔

ندکورہ سند کے ساتھ اس حدیث کوامام بخاری رحمہ اللہ نے لفل کیا ہے اور اس کے تمام رُواۃ ثقة اور حفاظ حدیث ہیں۔

سیدنا ابو ہررہ والشابیان کرتے ہیں کہ میں نے نی توبدابوالقاسم عَلَيْهُم كُوفر مات سنا: بس نے اپنے غلام برز ناكى تبهت لگائى

٣١١٤ سلف برقم: ٣١١٤

<sup>2</sup> السنن للكبرى للبيهقي: ٨/ ٦٧

<sup>🤡</sup> صحيح البخاري: ٦٨٥٨ ـ السنن الكبرى للنسائي: ٧٣١٢ ـ مسند أحمد: ٩٥٦٧ ـ مصنف عبد الرزاق: ١٣٧٩٩

<sup>🛭</sup> صحيح البخاري: ٦٨٥٨

اور پھرتو بنہیں کی ،تو رو نہ قیا مت اس پر حد قائم کی جائے گ۔

غَزُوان، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِم نَبِيَّ التَّوْبَةِ عَلَيْ، يَقُولُ: ((مَنْ قَلَافَ عَبْدَهُ إِنْكَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)). •

سیدنا ابو ہریرہ ڈائٹی بیان کرتے ہیں کہ جھے ابوالقاسم منگائی اُلے بیان فرمایا کہ جب آ دی اپنے غلام پرالی تہمت الزام لگائے کہ جس سے وہ بری ہو ( یعنی وہ اس جرم کا مرتکب نہ ہو ) تو روز قیامت اس ( تہمت لگانے والے ) شخص پر حد قائم کی جائے گی۔

[٣١٢٦] .... نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِى سَعِيدِ الْبَزَّارُ ، وَآخَرُونَ قَالُوا: نا يَعْقُوبُ بْنُ يُبوسُنِ الْقَزْوِينِيُ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سَابِقِ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سَابِقِ ، نا عَمْرُ بْنِ سَعِيدِ ، عَنْ نا عَمْرَ بْنِ سَعِيدِ ، عَنْ نا عَمْرَ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ يَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي نُعْمٍ ، يَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي نُعْمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي نُعْمٍ ، عَنْ أَبُو الْقَاسِمِ عَلَىٰ: ((أَنَّ عَنْ أَبِي الْمَعْرَ الْمَعْمَى الْمُوالْقَاسِمِ عَلَىٰ: ((أَنَّ الرَّجُلِ الْمَعْمَى الْقَالِمِ مُولَى الْمُعَلَىٰ الْمُوالْقَاسِمِ عَلَىٰ الْمُعَلَىٰ الْمُعَلِيمَ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْقَيْمَةِ )).

عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں کدرسول الله مُلْقِرُمُ نے فرمایا: (جسم کا کوئی عضو) شل ہونے اور کُنگر اہونے میں قصاص نہیں ہے۔ [٣١٢٧] .... نَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ الْمِصْرِيُّ ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْمِصْرِيُّ ، نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ بْنُ مُحَمِّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ سَهْمٍ ، نَا بَقِيَّةُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ الرَّحْمُنِ بْنِ سَهْمٍ ، نَا بَقِيَّةُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : ((لا قَوَدَ فِي شَلَلٍ وَلا عَرَجٍ)).

عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کدرسول الله مَالَیْمُ نے فرمایا:عورت کی دیت مرد کی دیت کے مثل ہے، یہاں تک کہوہ اپنی دیت کا ایک تہائی وصول کرلے۔ رَبِّهِ الْمُ عَلِيِّ الْمُحَمَّدُ الْمُن الْمُحَسَيْنِ بَنِ عَلِيًّ الْمُفَطِينِيُ ، نَا مُحَمَّدُ الْمِن الْمُحَسَيْنِ بَنِ عَلِيًّ الْمُفْطِينِيُ ، نَا صَمْرَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ ، الْفَاخُورِيُّ ، نَا صَمْرَةً ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَرِيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهُ ، قَالَ: ((عَقْلُ الْمَرْأَةِ عَنْ خَيْدَ الثَّهُ عَنْ الثَّلُثَ مِنْ دِيتِهَا)). • مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَى تَبْلُغَ الثَّلُثَ مِنْ دِيتِهَا)). •

بریدہ بیان کرتے ہیں کہ ماعز بن مالک راٹھ فی مناقبہ کی طاقبہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اورعرض کیا: اے اللہ کے رسول! مجھے پاک کرد ہجھے۔ نبی منافبہ کے ان سے فرمایا: تجھ پرافسوس ہے! لوٹ جاؤ، اللہ تعالیٰ سے (اپنے گناہ کی) بخشش مانگواوراس کی

[٣١٢٩] .... نا حَمْزَةُ بْنُ الْقَاسِم، نا عَبَّاسٌ اللَّورِيُّ، وَنا مُحَمَّدُ بْنُ نُوحِ الْجُنْدِيسَابُورِيُّ، اللَّورِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنِ مَالِكِ ٱلْأَسْكَافِيُّ، قَالَا: بَا

جَعْفُرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرِ الصَّائِغُ، قَالًا: نا يَحْيَى

• سلف برقم: ٣١٢٣

بارگاہ میں تو بہ کرو۔راوی بیان کرتے ہیں کہوہ واپس چلے گئے اور تھوڑی دیر بعد پھر آ گئے اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! مجھے یاک کرد یجے۔ نبی طابق نے ان سے (اس بار بھی) وہی بات كهى - يبال تك كدجب وه چوتھى مرتبدآ ئو آپ طائيم نے فر مایا: میں تخفیص چیز سے یاک کروں؟ انہوں نے عرض كيا: زنا سے ـ تونى مُنْ الله في الله على الله على الله على الله طَالِيْنَ كُورِتايا كياكريد بإكل نبيل بيد آب طَالِيْنَ فَرمايا: كيا اس نے شراب بی رکھی ہے؟ ایک آ دمی نے اُٹھ کراس کا منہ سونگھا، مگراسے اس سے شراب کی بونیس آئی۔ پھر نبی سالٹیا نے (ان سے) يو چھا: كياتم شادى شده مو؟ انبول نے كبا: جي الله الله المالية المالية الله المعلق (رجم كا) تعم صادر فرمايا تو انہیں رجم کرویا گیا۔لوگ ماعز کے بارے میں دورائے میں بث گئے، ایک گروہ کہتا تھا کہ ماعز انتہائی بری موت مراہے، اس کے گناہ نے اسے ہلاک کر ڈالا ، جبکہ کچھلوگوں کا پیر کہنا تھا کہ کیا ماعز ہےافضل بھی تو بہ کسی کی ہو گی؟ ( کیونکہ ) ایک آ دی رسول الله ظالیم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور اپنا ہاتھ آ بے کے ہاتھ میں دے کر کہتا ہے: مجھے پھر مارکر ہلاک کر دیجیے۔ راوی کہتے ہیں کہ لوگ دوتین دن ای کیفیت ميں رہے۔ پھر ني مُن الله تشريف لائے، لوگ بيٹھ ہوئ تھے، تو آپ مَالْيَظِ نے سلام كہا اور بيٹھ گئے ، پھر فر مايا: ماعز بن ما لک کی بخشش کی وعا کرو\_لوگوں نے دعا کی:اللہ تعالیٰ ماعز ین مالک کی بخشش فرمائے۔ نبی مُظَیِّظ نے فرمایا: یقیناس نے الی توبی ہے کداگراسے پوری اُمت میں بانث دیاجائے تو ان (سب کی مغفرت) کے لیے کافی ہو جائے۔راوی بیان كرتے بيں كه پھرآپ عليم كى خدمت ميں ازوقبيله كى عامد میر حاضر جوئی اور کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے یاک کر ویجیے۔ آپ تالیکانے فر مایا: تجھ پرانسوں ہے! لوٹ جا وَ، اللّٰہ ہے معافی مانگواوراس کی بارگاہ میں توبہرو۔اس نے کہا: آپ مجھے بھی واپس بھیج وینا جا ہتے ہیں جیسے ماعزین مالک کو واپس

بْنُ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ، نَا أَبِي، عَنْ غَيْلانَ بْنِ جَامِع، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَّةً، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكِ إِلَى النَّبِيِّ عِنْ فَقَالَ: ((يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّ رْنِيَ))، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((وَيْحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ وَتُبْ إِلَيْهِ))، قَالَ: فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: ((يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِي))، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ مِثْلَ ذَالِكَ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ، قَالَ لَهُ: ((مِمَّا أُطَهِّرُكَ))، قَالَ: مِنَ الزِّنَا، فَسَأَلَ النَّبِيُّ عِلَى ((أَبِهِ جُنُونٌ؟))، فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَجْنُون، فَقَالَ: ((أَشَرِبَ خَمْرًا؟))، فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَنْهَ كَ لَهُ فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيحَ خَمْر، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أَنْيَبُ أَنْتَ؟))، قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ فَـرُجِمَ، فَكَانَ النَّاسُ فِيهِ فِرْقَتَيْنِ، تَقُولُ فِرْقَةٌ: لَقَدْ هَلَكَ مَاعِزٌ عَلَى أَسْوَأَ عَمَلِهِ، لَقَدْ أَحَاطَتْ بِهِ خَىطِيئَتُهُ، وَقَائِلٌ يَقُولُ: أَتَوْبَةٌ أَفْضَلُ مِنْ تَوْبَةِ مَاعِزِ أَنْ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي يَدِهِ، فَقَالَ: اقْتُلْنِي بِالْحِجَارَةِ، قَالَ: فَلَبِثُوا عَلَى ذَالِكَ يَـوْمَيْـنِ أَوْ ثَلاثَةً ، ثُـمَّ جَـاءَ النَّبِيُّ ﴿ وَهُمْ جُـلُـوسٌ فَسَـلَّـمَ ثُمَّ جَلَسَ، ثُمَّ قَالَ: ((اسْتَغْفِرُوا لِمَاعِزِ بُنِ مَالِكٍ))، فَقَالُوا: يَغْفِرُ اللَّهُ لِمَاعِز بْن مَالِكٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ عِنْ اللَّهِ : ((لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَـوَسِعَتْهَا))، قَالَ: ثُمَّ جَاءَ ثُهُ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ مِنَ الْأَزْدِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ طَهِرْنِي، قَالَ: وَيْحَكِ ارْجِعِي فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ، فَقَالَتْ: تُرِيدُ أَنْ تَرْدُدَنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكِ؟ قَالَ: ((وَمَا ذَاكَ))، قَالَتْ: إِنَّهَا حُبْلَى مِنَ الرِّنَا، قَالَ: ((أَثَيَّبُ أَنْتِ؟))، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: ((إِذًا لا نَوْجُ مُكِ حَتَّى تَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ))،

قَالَ: فَكَ فَلَهَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ حَتَّى وَضَعَتْ، فَقَالَ: ((قَدْ وَضَعَتِ الْغَامِدِيَّةُ))، فَقَالَ: ((قَدْ وَضَعَتِ الْغَامِدِيَّةُ))، فَقَالَ: ((إِذًا لا نَرْجُمُهَا وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ))، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: مَنْ يُرْضِعُهُ)، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: ((إِلَى رَضَاعُهُ يَا نَبِيَ اللهِ))، فَرَجَمَهَا. هٰذَا كَدِيثٌ صَحِيحٌ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ، عَنْ يَدِيثٌ صَحِيحٌ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ، عَنْ يَدِيثٌ مَنْ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ غَيْلانَ. •

بھیج دیا تھا؟ آپ سالی ان نے فر مایا: ایسی کیابات ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ ذنا کی وجہ سے حاملہ ہے۔ آپ سالی کیابات ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ زنا کی وجہ سے حاملہ ہے۔ آپ سالی بیس کر مایا: جو تیرے پیٹ میں ہے، اسے جنم وینے تک ہم مجھے رجم نہیں کریں گے۔ ماوی بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری نے اس عورت کی کفالت کا ذمہ لے لیا، یہاں تک کہ اس نے پچکوجنم دیا تو وہ انصاری نی سالی کی خدمت میں حاضر ہوااور پولا: غامہ یہ نے انصاری نی سالی کی خدمت میں حاضر ہوااور پولا: غامہ یہ نے کوجنم دیا تو وہ نے کوجنم دی دیا ہے۔ تو آپ سالی اندہ وی کہ اس کے نفیے رابھی کریم کریں گے (کیونکہ ایسانہ ہو) کہ اس کے نفیے (ابھی) رجم نہیں کریں گے (کیونکہ ایسانہ ہو) کہ اس کے نفیے اور اس نے کہا: اے اللہ کے نبی ااس (کے بیجے) کو دودھ پلانا دراس نے کہا: اے اللہ کے نبی اس ورت کورجم کردیا۔

سیدناواکل بن جمر دلاتؤ بیان کرتے میں کدرسول اللہ مالی کے زمانے میں ایک عورت سے زبردی زنا کیا گیا تو آپ مالی کا خاص کے اس پر حد نہیں لگائی، البتہ جس نے زنا کیا تھا اس پر حد لگائی۔ اس بات کا تذکرہ نہیں کہ آپ مالی کے لیے مہم مقرر کیا تھا۔

بیر حدیث سیج ہے، امام مسلم نے اسے ابوکریب سے، انہوں نے کیجی بن یعلی سے، انہوں نے اسپے والدسے اور انہوں نے

غیلان سے روایت کیا ہے۔

طاؤی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظافیاً نے ا فرمایا: جس نے قل کیا (باتی فرمان اگلی حدیث میں ندکور ۔ )

. سیدنا ابن عباس والتفهیان کرتے میں کدرسول الله سَلَقَام نے فرمایا: جوکوئی اندھا دھندیا اُن دیکھے تیراندازی کی زَدیس مارا [٣١٣٠] .... نا مُحَمَّدُ بُنُ هَارُونَ بْنِ مِيَاحِ أَبُو حَامِدٍ، نا عُمَرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَالِدٍ، نا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِيُّ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَبْدِ الْحَبَّادِ بْنِ وَائِل، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: اسْتُكُرِ هَتِ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: اسْتُكُرِ هَتِ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: الْعَدَّ وَأَقَامَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: الْعَدَّ وَأَقَامَهُ عَلَى اللّٰذِي أَصَابَهَا، وَلَمْ يُذْكَرُ أَنَّهُ جَعَلَ لَهَا مَهْرًا. ٥

[٣١٣١] .... نا مُحَمَّدُ بُنُ هَارُونَ، نا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ، نا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ، نا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ، نا حَمْرو، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَلَىٰ قَالَ: ((مَنْ قَتَلَ)) طَاوُسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَلَىٰ قَالَ: ((مَنْ قَتَلَ)) ٣١٣٢] .... ح وَنا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ سُلِيْ مَانَ الْوَاسِطِيُّ، نا عَمْرُو بْنُ عَوْن، نا حَمَّادُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ، نا عَمْرُو بْنُ عَوْن، نا حَمَّادُ

**1** صحيح البخاري: ٥٢٧١ صحيح مسلم: ١٦٩١

عامع الترمذي: ١٤٥٣ ـ مصنف أبن أبي شيبة: ٩/ ٥٥٠ ـ مسند أحمد: ١٨٨٧٢

بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ قُتِلَ فِي عِمِيَّا أَوْ رِمِّيًّا فَهُوَ خَطَأٌ وَدِيْتُهُ دِيَةُ خَطَإٍ، وَمَنْ قَتَىلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدُ يَدِهِ، مَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ)). •

[٣١٣٣] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمَارَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُلِمُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ ا

وَالْقَاضِى الْحُسِيْنُ بْنُ الْحُسِيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَالْقَاضِى الْحُسِيْنُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَنْطَاكِيُّ، قَالا: نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُنْقِذَ الْخَوْلانِيُّ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُنْقِذَ الْخَوْلانِيُّ، حَلَّثِنِي بَكُرُ بْنُ مُنْقِدَ الْخَوْلانِيُّ، حَلَّثِنِي بَكُرُ بْنُ مُضَرِ ، حَدَّثِنِي عَمْزَةُ النَّصِيبِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ ، حَدَّثِنِي طَاوُسٌ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنَ السَّيِي فَقَالَ: ((مَنْ قُتِلَ فِي عِمِيَّا رِمِيَّا يَكُونُ بَيْنَةُ مِنْ اللَّهِ عَلَّا فَهُو قَودُ يَدِهِ ، مَنْ حَالَ النَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلْلُ اللَّهُ عَلْلُ اللَّهُ عَلْلُ اللَّهُ عَلْلُ اللَّهُ عَلْلُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلْلُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِنْهُ اللَّهُ عِنْهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عِنْهُ اللَّهُ عِنْهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عِنْهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عِنْهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عِنْهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عِنْهُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ الللللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَل

گیا تو وہ قبل خطا ہے ( یعنی وہ قبل جان ہو جھ کرنہیں بلکہ غلطی سے
ہوتا ہے )،اس کی دیت بھی قبل خطا کی ہوتی ہے اور جس نے عمداً

(جان ہو جھ کر ) قبل کیا تو اس کے ہاتھ میں قصاص ہے ( یعنی
اس سے قبل کا بدلہ لیا جائے گا ) اور جوکوئی بدلہ دینے میں رکاوٹ

بے ،اس پراللہ کی ،فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔
سیدنا ابن عباس ڈاٹھی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹاٹیلی نے
فر مایا: جو تحص اُئد ھا دھند پھر او ، لاٹھی چارج یا کوڑاز نی میں مارا
گیا ، اس کی دیت قبل خطا کی دیت ہے اور جو کسی کو عمداً قبل
کرے تو اس پر قصاص ہے۔ جوکوئی مقتول اور قاتل کے
درمیان رُکاوٹ ہے ( یعنی قصاص دِلانے میں رُکاوٹ پیدا
کرے، اس پر اللہ کی ،فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت
ہے،اس کی کوئی فرضی وفلی عبادت قبول نہیں ہوگی۔

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی مٹائٹٹر نے فرمایا: جوکوئی لوگوں کے درمیان اُندھادھند پھراؤیالاٹھی چارج میں مارا گیا، وقتل خطا ہے اوراس کی دیت ہے اورجس نے عمداً قتل کیا، اس پر قصاص ہے۔ جوشخص اس قصاص میں رُکاوٹ ہے، اس پر اللہ کی ،فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔اللہ تعالیٰ اس کی کمی فرضی وُنفلی عبادت کوقبول نہیں کرے گا۔

۳۹ سنن أبي داود: ٤٥٤٠ ـ سنن النسائي: ٨/ ٣٩ ـ سنن ابن ماجه: ٣٦٣٥

<sup>2</sup> المعجم الأوسط للطبراني: ٢٢٨

[٣١٣٥].... نا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجُويْهِ، نا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ، أَنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجُويْهِ، نا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ، أَنا طَاوُسٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِي عَنَّ مِثْلَهُ، طَاوُسٌ، عَنْ النَّبِي عَنَّ مِثْلَهُ، وَلَا مُن صَاعِدٍ: وَرَوَاهُ وَلَى مُسْلِم، وَسُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِم، وَسُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ. عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ. آمِرَةً بَن مَخْلَدٍ، نا مُوسَى بْنُ إِسْمَاقَ، نا آبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، نا عَبْدُ الرَّحِيمِ إِسْمَاقَ، نا عَبْدُ الرَّحِيمِ

إِسْحَاقَ، نا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِم، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُس، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((الْعَمْدُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَعْفُو وَلِي الْمَقْتُول)).

[٣١٣٧] .... نَا عَلِي بُنُ إِسْرَاهِيمَ بْنِ حَمَّادٍ، نَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلُوانِيُّ، نَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَقْلُ خَطَلٍا)). مِثْلُ قُولِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ. •

سُرُ مُحَمَّد، نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، نا الحُرْدُوسُ بِنُ مُخْلَدِ، نا كُرْدُوسُ بِنُ مُخْلَدِ، نا كُرْدُوسُ بِنُ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِم، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، مُسْلِم، عَنْ اللهِ عَلَىٰ: ((الْعَمْدُ قُودُ الْيَدِ، وَالْحَصَالُ اللهِ عَلَيْةِ ((الْعَمْدُ قُودُ الْيَدِ، وَالْحَصَالُ عَمْدُ لَقُودُ الْيَدِ، وَالْحَصَالُ عَمْدُ لَقُودُ الْيَدِ، يَحْجَرٍ أَوْ عَصَا أَوْ سَوْطٍ فَهُو دِيةٌ مُغَلَّظَةٌ فِي أَسْنَانِ الْإِبل)). ٥

اختلاف سند کے ساتھ سیدنا ابو ہر پرہ ڈاٹٹؤ سے ای (گزشتہ) حدیث کے ہی مثل مروی ہے،البتۃ اس سند میں حزہ کا ذکر نہیں کیا۔ اور ایک اور سند کے ساتھ یہی حدیث سیدنا ابن عباس ڈٹٹٹے ہے بھی مروی ہے۔

سیدنا ابن عباس ڈٹھٹیا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹاٹیٹی نے فرمایا: قتلِ عمد باعث قصاص ہے، سوائے اس صورت کے کہ مقتول کا دارث ( قاتل کو) معاف کردے۔

سیدنا ابن عباس والشهاییان کرتے ہیں که رسول الله مُنَافِیْم نے فرمایا: جو شخص لوگوں کے درمیان اندھا دھند بھراو، لاکھی چارج یا کوڑازنی میں مارا گیا ،اس کی دیت قتل خطاکی دیت ہے۔ حماد بن زیدکی بیان کردہ حدیث کی طرح ہی ہے۔

سیدنا ابن عباس التنظیمیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالیم نے فرمایا: قلّ عمر باعث قصاص ہے، قلّ خطا میں دیت ہے؛ قصاص نہیں ہو اور جوکوئی بھکڈر میں اُندھا دھند پھراؤ، لاٹھی چارج یا کوڑاز ٹی میں مارا گیا تو اس کی دیت میں بڑے اُونٹ موں گے جو (صحت کے امتبارے) وزن اور بوجھ لادنے کے لائق ہوں۔

٠ سلف برقم: ٣١٣١

<sup>8</sup> انظر ما قبله

سیدنا ابو ہر رہ و اللہ سے مروی ہے کہ نبی سُلِیْنِمْ نے فرمایا: جو شخص لوگوں کے مابین أندھا دھند بیقراؤ میں مارا گیا، راوی کہتے میں: میراخیال ہے کہ آپ مُنْفِئِم نے فرمایا: یا اُندھا دھند کوڑا زنی میں مارا گیا تواس کی دیت قتل خطا کی دیت ہے اورجس نے جان بوجھ کرکسی کوتل کیا تو وہ باعث قصاص ہے، جو شخص قصاص میں رُ کاوٹ ہے ،اس پراللہ کی لعنت ہے۔

سيدنا ابن عباس والشامر فوعاً بيان كرت بي كه (آب ماليل نے فرمایا: ) جو شخص اُندھا دھند پھراؤ، کوڑا زنی یا لاکھی جارج میں مارا گیا،اس کی دیت قبل خطاکی دیت ہےاور جو کسی کوعمراً قتل کریے تو وہ باعث قصاص ہے۔ جو شخص قاتل ومقتول کے ورمیان (قصاص کی ادائیگی میس) رکاوٹ بے،اس پراللدی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اللہ ایسے مخص سے کوئی فرضی نفلی عبادت تبول نہیں کرے گا۔

طاؤس رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ کے دوران اُندھا دهند لاَهُي حِارج، كورُا زني يا پَقراؤ مِن مارا جائے، اس كي دیت تو ہو گی کیکن بدلے میں (سمی کو) قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس کے قاتل کاعلم نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں: کیاتم نبی مَنْ يُؤُمِّ كَ مِذِ لِي عُورِتُو لِ مُعْتَعَلَقِ فَصِلِي كُونِينِ وَ مَكِيمَةٍ كَهِ جِن مِينَ سے ایک عورت نے دوسری کولکڑی (چھونے ) سے قل کر دیا تھا تو آپ ظافی انے دوسری کو بدلے میں قتل نہیں کیا تھا بلکہ مقتولہ اور اس کے جنین کی ویت دلوائی ہے۔ بیرحدیث ہمیں ابن طاؤس نے اینے والد کے واسطے سے سنائی لیکن طاؤس ے آ گے بیان نہیں کیا۔

ابن طاؤس بیان کرتے ہیں کہ میرے والد کے پاس ایک تحریر تھی جس میں دیتوں کا بیان تھا، جو وی کے ذریعے نبی مُنْاقِیْم کو

[٣١٣٩] .... نا إِسْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَان، ، نا عُثْمَانُ بْنُ صَالِح، نا بَكْرُ بْنُ مُضَرِ، عَنْ عَمْرَو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، حَدَّثَنِي طَاوُسٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّةٍ رِمِّيًّا يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ)) أَحْسَبُهُ قَـالَ: ((أَوْ سِيَاطٍ عَقْلُهُ عَقْلُ خَطَإٍ، وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدُ يَلِهِ مَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ)). • [٣١٤٠] .... حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ، نا أَحْمَدُ بُنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، نا

سُـلَيْـمَـانُ بْـنُ كَثِيـرٍ ، عَـنْ عَـمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ

طَـاوُسٍ، عَـنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، يَرْفَعْهُ قَالَ: ((مَنْ قُتِلَ

فِي عِمِيَّةٍ أَوْ رِمِّيَّةٍ بِحَجَرِ أَوْ بِسَوْطٍ أَوْ عَصًّا فَعَقَلُهُ عَـفْـلُ الْخَطَأْ، وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ، مَنْ حَالَ

بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ)). ٥ [٣١٤١] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا ابْنُ جُرَيْج، أَخْبَوَ عَـمْرُو بْنُ دِينَارِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا، يَقُولُ: الرَّجُلُ يُصَابُ فِي الرِّمِّيَّا فِي الْقِتَالِ بِالْعَصَا أَوْ بِـالسِّيَاطِ أَوْ بِالتَّرَامِي بِالْحِجَارَةِ يُودَى وَلا يُقْتَلُ بِهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَنْ قَاتِلُهُ. وَأَقُولُ: أَلَا تَرَى إِلَى قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ عِنْ فِي الْهُذَلِيَّتَيْنِ ضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأَخْرِي بِعَمُودٍ فَقَتَلَتْهَا أَنَّهُ لَمْ يَقْتُلْهَا بِهَا وَوَدَاهَـا وَجَـنِينَهَا. أَخْبَرَنَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ لَمْ يُجَاوَزْ طَاوُسٌ .

[٣١٤٢] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا إِسْحَاقُ

بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا ابْنُ جُرَيْج،

• سلف برقم: ٣١٣٤

۳۱۳۱ سلف برقم: ۳۱۳۱

أَخْبَرَنِى ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: عِنْدَ أَبِى كِتَابٌ فِيهِ فِحُورُ الْعُقُولِ، جَاءَ بِهِ الْوَحْى إِلَى النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَى أَلَّهُ مَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى ذَالِكَ الْكِتَابِ، صَدَقَةٍ فَإِنَّمَا جَاءَ بِهِ الْوَحْى فَفِى ذَالِكَ الْكِتَابِ، صَدَقَةٍ فَإِنَّمَا جَاءَ بِهِ الْوَحْى فَفِى ذَالِكَ الْكِتَابِ، وَهُو عَنِ النَّبِي عَلَى: ((قَتْلُ الْعَمِيَّةِ دِيتُهُ دِيتُهُ دِيتُهُ الْخَطَأ، وهُو عَنِ النَّبِي عَلَى: ((قَتْلُ الْعَمِيَّةِ دِيتُهُ دِيتُهُ الْخَطَأ، الْحَجَرُ وَالْعَصَا وَالسَّوْطُ مَا لَمْ يَحْمِلْ سِلاحًا)). الْحَجَرُ وَالْعَصَا وَالسَّوْطُ مَا لَمْ يَحْمِلْ سِلاحًا)). الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، اللَّوَلِيَّةِ وَيَقَالَ: ((مَنْ قُتِلَ فِي عِمِيَّةٍ رِمِيَّا بِحَجَرٍ أَوْ عَصَا أَوْ سَوْطِ فَفِيهِ دِيَةٌ مُغَلِّلَةٌ)).

[٣١٤٤] .... نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، نا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِيهِ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِيدٍ ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ رَاشِيدٍ ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ شُكِيمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ شُكِيمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّم ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ : ((عَ قُلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُعَلَّظٌ مِثْلُ قَتْلِ الْعَمْدِ وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ)). •

وَالْهَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَدَّائُنَا يَحْيَى اللّهُ السّمَعُ حَدَّائُنَا يَحْيَى اللّهُ السّمَعُ حَدَّائُنَا يَحْيَى اللّهُ السّمِعِيدِ، عَنِ البُنِ أَبِي ذِئْب، حَدَّقَنِى سَعِيدُ الْنَ أَبِي اللهِ سَعِيدُ اللّهِ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ہتلائی گئی تھیں۔ آپ سی آئی نے دیت یاصد نے کا جو بھی فیصلہ فر مایا، اس کی آپ شائی کو وہی کی گئی تھی۔ اس تحریر میں نبی شائی کا یہ ارشاد مذکور تھا کہ ہنگامہ آرائی میں پھراؤ، لاتھی چارج یا کوڑانی کے دوران مارنے جانے والے کی دیت قتل خطاکی دیت ہے، بشرطیکہ اسلحہ نہ چلائے۔

ابن طاؤس اپنوالد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: جوشخص ہنگامہ آرائی میں پھراؤ، لاٹھی چارج یا کوڑازنی کے دوران مارا جائے، اس کی دیت مغلظ ہے (لیعن صحت کے اعتبار سے دزن اور پوجھلا دنے کے لائق اُونٹ اداکرنا ہوں گے)۔

عمر و بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کدرسول الله مُلَّاثِمُ فِي فرمایا: قُلْ شبه عمر ( لیمنی ایسا قُلْ جو جان بو جھ کرقن کرنے کے مشابہ ہو ) کی دیت قتلِ عمر کی طرح مغلظ ( لیمنی بھاری اور سخت ہوتی ) ہے، البتہ اس کا مرتکب قبل نہیں کیا جاسکتا۔

ابوشری کعبی سے مردی ہے کہ رسول اللہ مکا ایٹا نے مکہ کو حرم قرار دیا، چنا نچ جو شخص اللہ تعالی پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ہرگز یہاں خون ریزی نہ کرے اور نہ ہی اس کے درخوں کوکائے، کوئکہ کوئی گنجائش نکا لئے کی خاطر کہہ سکتا ہے کہ یہ رسول اللہ مکا لئے گئے خاطل ہوا تھا ( تو اسے یہ یا در کھنا چاہیے کہ آپ مائی آئے نے فر مایا تھا: ) بلا شبہ اللہ نے یہ میرے لیے حلال کیا ہے اللہ نے بی ملال کیا تھا: ) بلا شبہ اللہ نے یہ میرے لیے ملال کیا گیا ہے ( یعنی ہمیشہ کے میرے لیے ہی حلال کیا گیا ہے ( یعنی ہمیشہ کے لیے نہیں ، اور میرے لیے لیے نہیں ، اور میرے قائم نے اس مقتول کو، جو ہذیل قبیلہ کا ہے اے فرایا قبل ہول ( یعنی میں اس کی عرصت قائم کی ویت میں دلواؤں گا) سومیری اس گفتگو کے بعد جس کا بھی

بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ، أَنْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ، أَوْ يَقْتُلُوا)). •

٣١٤٦] .... قُرِءَ عَلَى ابْنِ صَاعِدٍ وَأَنَا أَسْمَعُ، حَدَّثَكُمْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمَحْزُ ومِيُّ، نا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ، نا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ وَقَالَ: بُنُ عُمَرَ، نا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ وَقَالَ: ثُمَّ إِنَّكُمْ يَا مَعْشَرَ خُزَاعَةً قَدْ قَتَلْتُمْ: هٰذَا الْقَتِيلُ مِنْ قُتِلَ بَعْدُ فَأُولِيَاءُ الْقَتِيلِ هُذَا الْقَتِيلِ مَنْ قُتِلَ بَعْدُ فَأُولِيَاءُ الْقَتِيلِ مَيْنَ خِيرَتَيْنِ، إِنْ أَحَبُوا قَتَلُوا، وَإِنْ أَحَبُوا أَخَدُوا الْعَقْلِ.

[٣١٤٧] .... نَا أَبُو عُبَيْدِ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا الْمُحَمَّدُ بْنُ الْسَحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ فَصَيْلِ، نَا مُحَمَّدُ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ فَصَيْلِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي الْعَوْجَاءِ، عَنْ أَبِي شُمْرَيْحُ الْخُرْاعِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي يَقُولُ: ((مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ، وَالْخَبْلُ عَرَجٌ، يَقُولُ: ((مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ، وَالْخَبْلُ عَرَجٌ، فَهُو يَالْخِيارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلاثٍ، فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَهُ وَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلاثٍ، فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَعُومَ، أَوْ يَعْفُو، أَوْ يَعْفُو، أَوْ يَا اللّهِ فَلَاكُ فَلَمُ النَّارُ خَالِدًا فِيهَا مُخَلَّدًا)). •

آ ٣١٤٨] .... ن ا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُول، نا مُحَمَّدُ بْنُ زُرَيْع، نا مُحَمَّدُ بْنُ زُرَيْع، نا عَبْدُ الرَّهْرِي، عَنْ عَبْدُ الرَّهْرِي، عَنْ عَبْدُ الرَّهْرِي، عَنْ عَبْدُ الرَّهْرِي، عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْخُزَاعِي، قَالَ: عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْخُزَاعِي، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَنْ قَالَ: ﴿ أَعْتَى الْخُلْقِ عَلَى اللَّهِ مَنْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَي اللَّهِ مَنْ طَلَبَ بِدَمِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَنْ طَلَبَ بِدَمِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَنْ بَصَرَ عَيْنَيْهِ فِي النَّوْم مَا لَمْ تُبْصِرُ ) . •

۔ کوئی مقتول ہواس کے ورثاء کود واختیار ہیں: وہ دیسے لے لیس یا (قصاص میں قاتل کو )قتل کر د س۔

ابن افی ذئب نے اپنی سند کے ساتھ اسی طرح روایت کیا (اس میں ہے کہ) آپ مالی ہے فر مایا: اے خزاعہ کے لوگو! تم نے اس مقتول کو، جو ہذیل قبیلہ کا تھا قبل کیا ہے؟ اور بلاشبہ میں اس کا عاقل ہوں (یعنی میں اس کی دیت دلوا ک گا) لہٰذا آج کے بعد جس کا بھی کوئی مقتول ہو اس کے ور ٹاء کو دوا ختیار ہیں: چاہیں تو (قصاص میں قاتل کو) قبل کردیں اور چاہیں تو دیت وصول کر لیں۔

سیدنا ابوشری الخزاعی و النظائیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مٹائیل کو فرماتے سنا: جس شخص پرفتل یا ٹانگ کٹنے کی مصیبت آن پڑے، اسے تین باتوں میں سے ایک کا اختیار حاصل ہے، آگروہ کوئی چوشی بات کرنا چا ہے تواس کے ہاتھ پکڑ لو۔ (وہ تین با تیں یہ ہیں کہ ) یااس کوئل کرد ہے، یا معاف کر دے، یا معاف کر دے، یا معاف کر کے بیار کوئل کرد ہے، یا معاف کر کے بیار کوئل کرد ہے، یا معاف کر کے بیار کی تواس کے لےجہنم کر لے پھر ( پھھاور ) زیادتی بھی کر بے تواس کے لےجہنم کر لے پھر ( پھھاور ) زیادتی بھی کر بے تواس کے لےجہنم کی آگ ہے، جس میں وہ بمیشہ رہے گا۔

سیدنا ابوشری خزاعی ڈائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹائٹؤ کے نے فرمایا: اللہ کا سب سے بڑا سرکش وہ مخص ہے جو قبل نہ کرنے والے کو قبل کرے، جو جاہلیت کا بدلہ طلب کرے، اور جو اپنی آنکھوں کو وہ چیز وکھائے جو انہوں نے نہ دیکھی ہو ( یعنی جھوٹا خواب بیان کرے )۔

<sup>•</sup> صحيح البخارى: ٢٤٣٤ ـ صحيح مسلم: ١٣٥٥ ـ سنن أبي داود: ٢٠١٧ ـ سنن ابن ماجه: ٢٦٢٤ ـ جامع الترمذي: ١٤٠٥ ـ سنن النسائي: ٨/ ٣٨ ـ مسند أحمد: ٢٦٣٧ ، ١٦٣٧٢

سيدنا ابو مريره والله على الله على الله من اله نے مکدفتح کیا تو آپ لوگوں میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے،اللہ تعالی کی حمدوثنا ہیان کرنے کے بعد فرمایا: اللہ تعالی نے ہاتھی والول کو مکہ سے روک دیااور اس نے اپنے رسول مَنْ اللهُ اور مومنوں كوغلب عطافر مايا۔ مجھ سے يہل كسي ك ليے بھی مکہ حلال نہیں تھا اور میرے لیے بھی دن کے پچھ وقت کے لیے ہی حلال ہوا تھا اور اب میرے بعد بھی کسی کے لیے حلال نہیں ہوگا، چنا نچہ یہاں سے نہ شکار بھگایا ہائے ، نہ یہاں کے کا نے (ورخت) کا نے جائیں اور نہ ہی یہاں کی گری ہوئی چیز ( اُٹھانا ) کسی کے لیے حلال ہے، سوائے اعلان کرنے والے کے (لیمنی جو شخص زمین برگری ہوئی چیز اس ارادے سے اٹھائے کہ وہ اعلان وغیرہ کر کے بیہ چیز اس کے مالک کو پہنچانے کی کوشش کرے گا) اورجس کا کوئی مخص قتل کر دیا جائے تواسے دو باتوں میں سے ایک کا اختیار ہے(راوی محمر بن منصور کو شک ہے کہ آپ نے بیخیر النَّظَر یُن کہا یا باُعَد النَّظَرَ يُن كها) يا دِيت وصول كرلے يا اسے قصاص ميں قتل كر وے ۔ سیدنا عباس وٹاٹھانے (بین کر) عرض کیا: اے اللہ کے رسول! إذخر (بوفي) كومتثنى فرما دين (ليعني اسے كاشنے كى . اجازت دے دیں) کیونکہ ہم اسے اینے گروں اور قروں میں استعال کرتے ہیں۔ تورسول اللہ طافی نے (اے متثنی قراردیتے ہوئے) فرمایا: سوائے اِذخر کے \_( یعنی حرم کی حدود میں اسے کا شنے کی اجازت ہے) ایک مینی شخص ابوشاه كفر ابواادراس نے عرض كيا: اے اللہ كے رسول! مجھے بيہ لكصواديں \_تورسول الله مُثَاثِيْمُ نے فرمایا: ابوشاہ كولكھ دو\_ ولید کہتے ہیں کہ میں نے اوز اعی رحمہ اللہ سے بوچھا کہ ابوشاہ کے یہ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اے اللہ کے رسول! مجھے پہ کھوا دیں۔ تو انہوں نے فر مایا: وہ خطیہ جواس نے رسول الله تاہیم [٣١٤٩] .... نا أَبُّو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ إِمْلاءً، نا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ الْجَوَازُ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم قَدِمَ عَلَيْنَا فِي الْمَوْسِم سَنَةَ أَرْبَع وَيَسْعِينَ وَمِائَةٍ ، نَا أَبُو عَمْرِو الْأَوْزَاعِيُّ ، نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ ، حَـدُّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةً ، قَالَ: لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مَكَّةَ قَامَ فِي النَّاسِ خَطِيبًا فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَبَّسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ، وَسَـلَـطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ ، وَإِنَّهَا لَمْ تُحَلَّ لِلَّاحِدِ كَانَ قَبْلِي، وَإِنَّـمَا أُحِلَّتْ لِيَ سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ، وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِأَحَدِ بَعْدِي، قَلا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا يُخْتَلَى شَجَرُهَا، وَلا تَحِلُّ سَقُطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، أَوْ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ)) ـ الشَّكُّ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورِ ـ ((إِمَّا أَنْ يُودِي، وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ))، فَقَامَ الْعَبَّاسُ، فَقَالَ: إِلَّا الْإِذْخِرَيَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إلَّا الْإِذْخِرَ))، فَقَامَ أَبُّو شَاهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، قَالَ: اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله على: ((اكْتُبُو إلَّابِي شَاهِ)). قَالَ الْوَلِيدُ: قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: مَا قَوْلُهُ: أَكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: هٰذِهِ الْخُطْبَةَ الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى . ٥

[٣١٥٠] ..... ثنا عَلِي بنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُبَشِر، نَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَان، نَا عَلِي بْنُ بَحْرِ، ح وثنا أَبُو الْحَمَدُ بْنُ بِسَنَان، نَا عَلِي بْنُ إِسْحَاق، نَا عَلِي شَا لِهُ لِ بِنُ الْسَحَاق، نَا عَلِي اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ مُسْلِم، نَا اللهُ وَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، نَا اللهُ وَزَاعِي ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ .

[٣١٥١].... نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، نا أَبُّو زُرْعَةَ الـدِّمَشْقِيُّ، نا أَبُّو نُعَيْمٍ، نَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُـرَيْـرَـةَ، أَنَّ خُزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ بِقَتِيلٍ مِنْهُمْ قَتَلُوهُ، فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ عِلَيْهِ بِـذَالِكَ فَركِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ، فَقَالَ: ((إِنَّ اللهُ تَعَالٰي حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَالْـمُـؤْمِنِينَ، أَلا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلُّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، أَلا وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِيَ سَاعَةً مِنْ نَهَادٍ ، أَلا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هٰذِهِ حَرَامٌ لا يُخْتَلَى خَلَاهَا، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ، فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرٍ النَّظَرَيْنِ، إِمَّا أَنْ يَقْتُلَ، وَإِمَّا أَنْ يُفَادِي أَهْلَ الْـقَتِيــل)) ، فَـــجَـاءَ رَجُــلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ ، فَقَالَ: اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ: ((اكْتُبُسُوالِلَّابِي فُلان))، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ: إِلَّا الْإِذْخِرَ يَا رَسُولُ اللُّهِ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بَيُوتِنَا وَقُبُورِنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِلَّا الْإِذْخِرَّ)).

[٣١٥٢] .... نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ ، نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، نا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، نا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، نا أَبِى ، عَنْ مُسْلِمٍ نا أَبِى ، عَنْ حَبَّاجٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ مُسْلِمٍ

اختلاف سند کے ساتھ ای (گزشتہ) حدیث کے مثل ہی مردی ہے۔

سیدنا ابو ہررہ ڈٹائٹڈاروایت کرتے ہیں کہ فتح کمہ کے سال بنو خزاعے ایے ایک مقول کے بدلے میں بولیٹ کے ایک شخص کوقل کرویا، نبی مَانْظِیم کواس کی خبر ملی تو آپ مَانْظِم اپنی سواری پرسوار ہوئے، خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کو مکہ سے روک دیا اور اس نے اپنے رسول مُلْقِيْرًا اورمومنوں کوغلبہ عطافر مایا۔ خبر دار! مجھ سے پہلے کس کے لیے بھی مکہ حلال نہیں تھا اور میرے بعد بھی کسی کے لیے حلال نہیں ہوگا، میرے لیے بھی دن کے کھ وقت کے لیے حلال ہوا تھا اور اب اس کی حرمت بھر سے قائم ہے، چنانچہ یہاں سے کانٹے نہ توڑے جائیں، یہاں سے درخت نہ کاٹے جائیں اور نہ ہی یہاں کی گری ہوئی چیزا تھائی جائے، البتہ اعلان كرنے والے كے ليے (وہ چيز أثفانا) جائز ہے۔جس كاكوئي شخص قتل کر دیاجائے تو اسے دو باتوں میں سے ایک کا اختیار عاصل ہے: یا تو قصاص میں قبل کردے یادیت وصول کر لے۔ ایک بمنی آ دمی آیا اور اس نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! مجھے (بیراحکام) لکھوا دیجئے ۔ تو رسول الله مَالِيَّةُ نے فر مایا: ابو فلال كولكه دو- أيك قريش في عرض كيا: اس الله كرسول! اِ ذخر ( بوٹی ) کومتنٹیٰ فرما دیں، کیونکہ ہم اسے اپنے گھروں اور قبروں میں استعال کرتے ہیں ۔ تورسول الله مُلا يُلِيم نے (اے مشتی قراردیتے ہوئے) فرمایا: سوائے اِذخر کے ( یعنی حرم کی صدود میں اسے کا شنے کی اجازت ہے )۔

ما لک اشتر بیان کرتے ہیں کہ میں سیدناعلی ڈاٹٹو کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: اے امیر الموشین! جب ہم آپ کی مجلس سے جاتے ہیں تو کچھ عجیب باتیں سفتے ہیں، کیا رسول

الأَجْرَدِ، عَنْ مَالِكِ الْأَشْتَرِ، قَالَ: أَتَيْتُ عَلِيًّا وَصِي اللّهُ عَنهُ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّا إِذَا خَرَجْمَا مِنْ عِنْدَكِ سَمِعْنَا أَشْيَاءَ فَهَلْ عَهِدَ إِلَيْكُمْ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ شَيْئًا سِوَى الْقُرْآنِ؟ قَالَ: لا، إلا مَا فِي هٰذِهِ الصَّحِيفَةِ فِي عِلاقَةِ سَيْفَى، فَدَعَا الْجَارِيةَ فِي هٰذِهِ الصَّحِيفَةِ فِي عِلاقَةِ سَيْفَى، فَدَعَا الْجَارِيةَ فَي هٰذِهِ الصَّحِيفَةِ فِي عِلاقَةِ سَيْفَى، فَدَعَا الْجَارِيةَ فَي هٰذِهِ الصَّحِيفَةِ فِي عِلاقَةِ سَيْفَى، فَدَعَا الْجَارِيةَ فَي هٰذَعَا أَنْ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةً، فَي هٰذِهِ الصَّحِيفَةِ فَي عَرَامٌ مَا بَيْنَ حَرَّتَيْهَا، أَنْ لَا يُعْضَدَ شَوْكُهَا، وَلا يُنَفِّرُ صَيْدُهَا، فَمَنْ أَحْدَثُ كَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّهِ وَالْمَلائِكَةِ كَانَا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، وَالْمُؤْمِنُونَ يَدُّ عَلَى مَنْ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، وَالْمُؤْمِنُونَ يَدُّ عَلَى مَنْ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، وَالْمُؤْمِنُونَ يَدُّ عَلَى مَنْ وَالنَّاسِ أَجْمَعَ بِنِهِ مَتِيقٍ مِنْ وَالْمُورِيَّ وَلا ذُو عَهْدٍ فِي سِواهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ وَالنَّاهُمُ مُ اللهُ فَا لَوْمَ عَهْدِ فِي عَلْهِ وَالْ مُؤْمِنُونَ يَدُ وَعَهْدٍ فِي عَهْدِهِ)). • •

[٣١٥٣] .... قَالَ حَجَّاجٌ: وَحَدَّثَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَدِّفَةِ عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَدِّفَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ. إِلَّا أَنْ يَخْتَلِفَ مَنْطِقُهَا فِي الشَّيْءِ فَأَمَّا الْمَعْنَى فَوَاحِدٌ. •

[٢١٥٤] .... نا أَبُوعُ بَيْدِ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَصَامِئِهُ، نا زَيْدُ الْمَصَامِئِهُ، نا زَيْدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، نا زَيْدُ بنُ الْمُحَبَّابِ، نا مُوسَى بْنُ عَلِيّ بْنِ رَبَاحِ اللَّخْمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، يَقُولُ: إِنَّ أَعْمَى كَانَ يَنْشُدُ فِي الْمَوْسِمِ فِي خِلافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ يَقُولُ:

أَيُّهَ السنَّسَاسُ لَقِيتُ مُسنُكَراً هَلْ يَعْفِلُ الْأَعْمَى الصَّحِيحَ الْمُبْصِراً خَسرًا مَعْسلاً كَلاهُمَ الصَّحِيحَ الْمُبْصِراً خَسرًا مَسعُسا تَكَسَّراً وَذَالِكَ أَنَّ الْأَعْمَى كَانَ يَقُودُهُ بَصِيرٌ فَوَقَعَا فِي بِئْرِ فَوَقَعَا فِي بِئْرِ فَوَقَعَا فِي بِئْرِ فَوَقَعَا فِي بِئْرِ فَوَقَعَا فِي بِئْرِ

حجاج بیان کرتے ہیں کہ عون بن ابی جیفہ رحمہ اللہ نے مجھے سیدنا علی دیالٹؤ سے اسی کی مثل بیان کیا، الفاظ پچھ مختلف ہیں البتہ مفہوم ایک ہی ہے۔

مویٰ بن علی بخی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا کہ سیدنا عمر بن خطاب وہائٹ کی خلافت میں ایام رقح میں ایک نامینا شعر بڑھتا تھا، وہ کہتا:

أَيُّهُ النَّا النَّاسُ لَ قِيتُ مُنْكَسراً هَلْ يَعْقِلُ الْأَعْمَى الصَّحِيحَ الْمُبْصِراً هَلْ يَعْقِلُ الْأَعْمَى الصَّحِيحَ الْمُبْصِراً خَصَراً مَعْا كَلَاهُ مَا تَكَسراً مَعْالاً بَيْنا فَحْص "أيك عجيب معالمه بيش آيا ج، بهلا نابينا فخص تذرست وبينا فخص كوديت دے گا؟ جوايك ما تعاربي اوروه (بينا) مرجائے۔"

واقعہ بیہ ہوا تھا کہ نابینے کا رہبرایک بینا شخص تھا، دونوںایک کویں میں گر گئے، نابینا بینے کے اُد ہرگرا، جس سے بینا مرگیا

سنن أبي داود: ٣٥٠ ٢ ـ سنن النسائي: ٨/ ٢٠ ـ مسند أحمد: ٩٥٩

099 ..... 090

عُمرُ رَضِى الله عَنهُ بِعقل البَصِيرِ عَلَى الْأَعْمَى. • [٥٥ ٣] ..... حَدَّثَنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ ، ناعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ ، نا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدِ ، نا مُسلِمُ بْنُ مُحَمَّدِ ، نا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدِ ، نا مُسلِمُ بْنُ مُحَمَّدِ ، نا مُسلِمُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنا الْمِصْرِى ، نا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِح ، حَدَّثَنا الْمِصْرِى ، نا مُسلِمُ بْنُ خَالِدٍ ، حَ وَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَكَمِ ، نا مُسلِمُ بْنُ خَالِدٍ ، حَ وَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَصَنِ بْنِ عَلِي الْيَقْطِينِي ، نا عُمْر وَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَصَنِ بْنِ عَلِي الْيَقْطِينِي ، نا عُمْر وَنا مُصَلِم بْنُ عَمَّارِ ، نا مُسلِم بْنُ حَمَّدُ بْنِ سِنَان ، نا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، نا مُسلِم بْنُ حَمَّادِ ، نا مُسلِم بْنُ عَمَّادٍ ، نا مُسلِم بْنُ حَمَّالِدِ ، نا عَبَّادُ بْنُ إِسَحَاق ، عَنْ أَبِي حَادِم ، بْنُ خَالِدٍ ، نا عَبَّادُ بْنُ إِسْحَاق ، عَنْ أَبِي حَادِم ، عَنْ سَهِل بْنِ سَعْدِ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّي عَنْ مَا مَا عَبَّادُ بَنُ الْمَعْلُ وَاللهِ إِنَّهُ زُنِي بِفُلانَة ، امْرَأَة سَمَاها ، فَأَنْكَرَتُ وَلَا مَعَمَّدُ النَّبِي عَلَى اللهِ إِنَّهُ زُنِي بِفُلانَة ، امْرَأَة سَمَاها ، فَأَنْكَرَتُ وَلَيْ مَنَ اللهِ إِنَّهُ وَتُوكَهَا)) . فَأَنْكَرَتُ ((فَرَجَمَهُ النَّبِي عَلَى اللهِ إِنَّهُ وَتُوكَهَا)) . • فَأَنْكَرَتُ ((فَرَجَمَهُ النَّبِي عَلَى اللهِ إِنَّهُ وَتُوكَهَا)) . • فَأَنْكَرَتُ ((فَرَجَمَهُ النَّبِي عَلَى اللهِ إِنَّهُ وَتُوكَهَا)) . • فَأَنْكَرَتُ وَرَحْمَهُ النَّبِي عَلَى اللهِ إِنَّهُ وَتُوكَهَا)) . • فَأَنْكَرَتُ وَلَوْ اللهِ إِنْهُ وَيْرَا وَهُ الْمَالِمُ الْمُولِ اللهِ إِنْهُ وَتُوكَهَا) . • فَأَنْكَرَتُ وَلَا مُولَا اللهِ إِنْهُ وَتُوكَهَا اللهُ إِنْهُ وَلَوْمَا وَاللهِ إِنْهُ وَلَوْمَا وَاللهُ إِلَهُ وَلَوْمَا وَالْمَا اللهُ إِنْهُ وَلَوْمَا وَاللهُ اللهُ إِلَيْهُ وَالْمَالِمُ الْمُؤَلِّ وَاللّهُ الْمُؤَلِّ وَالْمَالِمُ الْمُؤَلِّ وَالْمُولُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِقُولُ مُنْ الْمُؤَلِي اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤَلِّ وَالْمَا اللهُ الْمُؤَلِّ وَالْمَعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤَلِّ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

[٣١٥٧] ... نَا أَخْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَنِيدَ الزَّعْفَرَانِيُّ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَاشِدٍ، نا دَاوُدُ بْنُ مِهْرَانَ، نا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةً بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ

توسیدناعمر رفانشون نابینے کواس کی دیت اداکرنے کا فیصلہ دیا۔
سیدناسہل بن سعد رفانشون روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نی
سیدناسہل بن سعد رفانشون روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نی
سول! میں فلال عورت سے زنا کر میشا ہول۔اس نے ایک
عورت کا نام لیا۔ نبی سولینی نے اس عورت کی جانب بینام ہیںج
کر یو چھا،اس نے انکار کر دیا، تو نبی سولینی نے اس شخص کورجم
کردیا اور عورت کوچھوڑ دیا۔

سیدناسہل بن سعد والنو روایت کرتے ہیں کہ نبی طالع کے زمانے میں ایک لڑی زن کی وجہ سے حاملہ ہوگئی، اس سے پوچھا گیا: مجھے مقعد (اپاچک) نے حاملہ کیا: مجھے مقعد (اپاچک) نے حاملہ کیا۔ چنانچہ اس آ دمی سے بوچھا گیا تو اس نے اعتراف کرلیا، تو آپ طالع کے فرمایا: میہ کمرور ہے، کوڑے برواشت نہیں کر پائے گا۔ چنانچہ آپ طالع کے نے سوٹہنیوں کا حکم دیا، جواکھی کر کے ایک ہی باراسے مار دی گئیں۔ راوی نے ایسے ہی بیان کیا ہے اور ابو حازم کا ابوامامہ بن ہمل راوی نے واسطے سے نبی طالع کے سے روایت کرنا سے ج

سیدنا ابوسعید خدری الله بیان کرتے ہیں کہ مقعد (اپانج) اُم سعد الله ایک باغ کے پاس رہتا تھا، اس نے ایک عورت سے بدکاری کی۔ اس سے اس بارے میں بوچھا گیا تو اس نے اعتراف کرلیا، تو نبی مَالِیْنَا نے اسے مجور کی طہنیاں مارنے کا حکم دیا۔

۱۱۲ /۸ السنن الكبرى للبيهقي: ٨/ ١١٢

۵ مسئد أحمد: ۲۲۸۷ مسئن أبي داود: ٤٣٧ عالسنن الكبرى للنسائي: ۲۳۰۸

أَبِى سَعِيدِ الْخُدْرِيّ، قَالَ: كَانَ مَفْعَدٌ عِنْدَ جِدَارِ أُمِّ سَعْدِ، فَفَجَّر بِامْرَأَةِ، فَسُئِلَ عَنْ ذَالِكَ فَاعْتَرَفَ، فَأَمَر النَّبِيُّ أَنْ يُضْرَبَ بِأَثْكَالِ النَّحْل. • فَأَمَر النَّبِيُّ أَنْ يُضْرَبَ بِأَثْكَالِ النَّحْل. • (٣١٥٨] .... نا أَحْمَدُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ السُّهُ طِيُّ، فا مُحَمَّدُ بُنُ عَدْ الْمَلِك دُنَ مَ هُ الذَى فا

السُّيُوطِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، نا عَمْرُو بْنُ عَوْن، نا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْل، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ مَقْعَدًا أُحَيْنَ، فَذَكِرَ مِنْهُ زَمَاتَةً كَانَ عِنْدَ جِدَادِ أُمِّ سَعْدِ فَفَجَرَ بِامْرَأَةٍ حَمَلَتْ، فَسُئِلَتْ فَقَالَتْ: هُوَ مِنْهُ فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ النَّبِيُ عَلَىٰ أَنْ يُجْلَدَ بأَنْكَال النَّخْل.

آ ١٩٥٩ آس نَا أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدِ بِن إِسْمَاعِيلَ الْمَادَمَى، نا مُحَمَّدِ الْأَرْدِى، نا الْحُسَيْنِ الْحُنَيْنَى، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَرْدِى، نا الْبُنُ أَبِى الزِّنَادِ، عَنْ الْبَعْزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَرْدِى، نا الْبُنُ أَبِى الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ الزِّنَا، أَبِيهِ، قَالَ: حَمَلَتْ أَمَةٌ فِى بَنِى سَاعِدَةً مِنَ الزِّنَا، فَلَكَ مَنْ وَلَدُكِ؟))، قَالَتْ: فَلَكَ مَنْ وَلَدُكِ؟))، قَالَتْ: ضَدْ فُلان، إِنْسَانٌ نَضْوٌ مَمْسُوحٌ كَأَنَّهُ خَرْشَاءُ مِنْ فَلَان، فَمَلَ الْمَقْعَدُ عَنْ ذَالِكَ، فَقَالَ: صَدَقَتْ ضَعْفِهِ، فَشَيْلَ الْمَقْعَدُ عَنْ ذَالِكَ، فَقَالَ: صَدَقَتْ هُوَ مِنْ وَلَكُ إِلَى النَّبِي عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ الْمَعْمَلُ وَاللَّهُ الْمَعْمَلُ وَاللَهُ اللَّهُ الْكَالِكُ اللَّهُ الْمُسْامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلُهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

[٣١٦٠] .... نا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَارِسْتَانِيُّ، نا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، نا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ

سیدنا ابوسعید ڈائٹؤ روایت کرتے ہیں کہ احین اپانج جس کی دینداری معروف تھی، وہ اُم سعد ڈاٹٹو کے باغ کے پاس رہتا تھا۔ اس نے ایک عورت کے ساتھ بدکاری کی۔ وہ عورت حالمہ ہوگئی۔ اس سے بوچھا گیا تو اس نے کہا: بیمل مقعد (اپانج) کا ہے۔ پھراس (اپانج) نے بھی اعتراف کرایا، تو نبی شائیؤ نے اے کھورکی ٹہنیاں مارنے کا تھم ویا۔

ابوامامها ہے والد سے روایت کرتے ہیں کہ بنوساعدہ کی ایک عورت زنا کی وجہ سے حاملہ ہوگئ، جب اس نے بچ کوجنم دیا تو اس سے بوچھا گیا: بچ کس کا ہے؟ اس نے کہا: فلال کا ہے۔ اس نے ایک و کروری کی بنا اس نے ایک و کروری کی بنا اس نے ایک و کروری کی بنا اس نے ایک و کہ وری کی بنا ہم این جو کم وری کی بنا اس نے کہا: وہ بچ کہ جھی جیسا تھا۔ اس ایا جج سے بوچھا گیا، تو اس نے کہا: وہ بچ کہ تی ہے، وہ بچ میرا ہے۔ اس بات کی اطلاع رسول اللہ منافیظ کو دی گئی اور اس کے اعتراف کا تذکرہ کیا گیا اور ساتھ اس آ دی کی حالت سے بھی آ گاہ کیا گیا کہ وہ سزا اور ساتھ اس آ دی کی حالت سے بھی آ گاہ کیا گیا کہ وہ سزا مرداشت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ تو رسول اللہ طافیظ نے فرمایا: ایک خوشہ لوجس میں سوشاخیس ہوں، وہ اسے ایک ہی فرمایا: ایک خوشہ لوجس میں سوشاخیس ہوں، وہ اسے ایک ہی دفعہ ماردو۔ چنا نچہ لوگوں نے ایسانی کیا۔

سیدنا عمران بن حصین وافیواروایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نی منافیوا کی فدمت میں حاضر ہوئی، وہ زنا کی وجہ سے حاملہ تھی۔اس نے عرض کیا:اے اللہ کے رسول! میں نے ایسے کام

٠ المعجم الكبير للطبراني: ٢٤٤٥

۷۳۰۸ السنن الكبرى للنسائي: ۷۳۰۸

أَبِى كَثِيرٍ، عَنْ أَبِى قِلابَةً، عَنْ أَبِى الْمُهَلَّبِ، عَنْ أَبِى الْمُهَلَّبِ، عَنْ عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَ عَلَيْهَ وَهِي حَبْلَى مِنَ الزِّنَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِصَمْهُ عَلَى، فَدَعَا وَلِيَّهَا، فَقَالَ: ((أَحْسِنُ إِلَيْهَا، فَأَقِيمَ فَقَالَ: ((أَحْسِنُ إِلَيْهَا، فَإَنْ فَقَالَ: ((أَحْسِنُ إِلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَأْتِنِي)) فَفَعَلَ، فَقَمَ أَمَر بِهَا النَّبِيُ عَلَيْهَا، ثُمَّ مَلَيهَا فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقِيلَ لَهُ: رَجَمْتَهَا بِهَا فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقِيلَ لَهُ: رَجَمْتَهَا بِهَا فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقِيلَ لَهُ: رَجَمْتَهَا بَعَنْ فَي مَلِيهِ وَقَالَ: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ ثَبَالُوسِعَنْهُمْ، وَهِلْ تَابَهَا سَبْعُونَ مُذْنِبًا لُوسِعَنْهُمْ، وَهِلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا)). •

[٣١٦١] .... نا عَبْدُ الله ، نا يَحْيَى ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بُن عَبْدِ الصَّمَدِ ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بُن عَبْدِ الصَّمَدِ ، نا هِ شَامٌ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : رَجَهْ مَتَهَا ، وَقَالَ : ((لَوْ تَابَهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَحَمَرُ : رَجَهْ مَتَهَا ، وَقَالَ : ((لَوْ تَابَهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُ مُ ، هَلْ وَجَدْتَ أَقْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بَنْفُسِهَا لِلْهِ عَزَّ وَجَلَّ )).

[٣١٦٢] .... نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ، نا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ، نا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ، نا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْخَزَّازُ، نا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، نا يَحْيَى بْنُ أَبِي كثيرٍ، حَدَّثِنِي أَبُو الْمُهَلَّبِ، أَنَّ كثيرٍ، حَدَّثِنِي أَبُو الْمُهَلَّبِ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ حَدَّثِهُمْ، قَالَ: جَاءَ تِ امْرَأَةٌ مِنْ جُهَيْنَةً إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُمْ، قَالَ: جَاءَ تِ امْرَأَةٌ مِنْ جُهَيْنَةً إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ.

بهيئة إلى رسون الموس م دور لحوه . [٣١٦٣] .... نا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ ، أَخْبَرَنِي يَنزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ ثُوْبَانَ ، عَنْ أَبِي

كاارتكاب كيا ہے جس پر حدواجب ہوتى ہے، للبذا مجھ پر حد قَائم کیجئے ۔ آپ ناٹیٹا نے اس کے ولی کو بلا کر فر مایا: اس سے اچھاسلوک کرو، جب بچہ پیدا ہو جائے تو مجھے بتا نا۔اس نے الیا ہی کیا۔ پھر آپ ناٹیج کے حکم دیا تو اس کے کپڑے اس کے بدن کے ساتھ بائدہ دیے گئے اور آپ ناٹیا کے حکم پر اس کورجم کردیا گیا۔ پھر آپ طافیم نے اس کی نماز جنازہ يرْ هاكى ، تو آپ طَالْمُلِمُ سے كہا كيا: آپ نے اسے رجم كيا ہے اوراب اس كى نماز جنازه يرهارب بير؟ توآپ تاليكان فر مایا:اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! یقیناً اس نے ایک توبہ کی ہے کہ اگرستر گناہ گار بھی الی توبہ کریں تو انہیں (مغفرت کے لیے ) کافی ہوجائے ،تبہاری نگاہ میں اس سے بہتر بھی کچھ ہوسکتا ہے کہ اس نے اپنی جان قربان کردی؟ مذکورہ سند کے ساتھ اس کے مثل مروی ہے (اور اس میں پیہ الفاظ میں کہ)سیدناعمر والتلائے آپ تالیکا سے کہا: آپ نے ات رجم کیا ہے! تو آپ مُلَقِیْم نے فرمایا: اگر اہل مدیندالی توبه کر کیس توبیان سب کوایی وسعت میں لے لے، اور تہاری نگاہ میں اس سے بہتر کیا ہوسکتا ہے کہ اس نے اللہ عز وجل کے لیے اپنی جان قربان کردی ہے؟

سیدنا عمران بن حصین واشئیان کرتے ہیں کہ جہینہ قبیلے کی ایک عورت رسول الله شاشیم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ پھراسی طرح حدیث بیان کی۔

سیدنا ابو ہریرہ ڈائٹؤ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ طُائٹؤ کی خدمت میں ایک چور کو لایا گیا جس نے چادر چوری کی تھی۔ لوگوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! اس مخص نے چوری کی ہے۔رسول اللہ طُائٹؤ نے فرمایا: اسے لے جا واور اس کا ہاتھ

مسند أحمد: ۱۹۸۲۱ ـ صحیح ابن حبان: ۳۰ ٤٤، ٤٤١ ـ شرح مشكل الآثار للطحاوى: ۲۲۸، ۲۲۸ ، ۲۲۹

هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ إِنَّ هٰذَا قَدْ سَرَقَ مَرَقَ مَسَارِقِ سَرَقَ مَ مَسَلَةً، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ هٰذَا قَدْ سَرَقَ، شَمَّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ إِنَّ هٰذَا قَدْ سَرَقَ، فَمَّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ((اذْهَبُوابِه فَاقْطَعُوهُ، ثُمَّ احْسِمُوهُ، ثُمَّ اثْتُونِي بِهِ))، فَقُطِعَ فَأَتِي بِه، فَقَالَ: احْسِمُوهُ، ثُمَّ اثْتُونِي بِهِ))، فَقَالَ: قَدْ تُبْتُ إِلَى اللهِ، قَالَ: ((تُسبُ إِلَى اللهِ، قَالَ: قَدْ تُبْتُ إِلَى اللهِ، قَالَ: ((تَسابَ اللهُ عَلَيْكَ))، وَرَوَاهُ التَّوْرِيُّ، عَنْ يَزِيدَ (رَبَابَ اللهُ عَلَيْكَ)). وَرَوَاهُ التَّوْرِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بِن خُصَيْفَة مُرْسَلًا. •

[٣١٦٤] سنا أبْنُ مُبَشِّر، نا أَحْمَدُ بْنُ سِنَان، نا عَبْدُ الرَّحْمَٰن، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَّيْفَةَ، عَنْ مُخَمَّدِ بْنِ خُصَّيْفَةَ، عَنْ مُخَمَّد بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰن بْنِ ثَوْبَانَ، قَالَ: أَتِي رَسُولُ اللهِ عَنْ بَسِارِق قَدْ سَرَقَ شَمْلَةً، فَقَالَ: ((أَسَرَقْتَ مَا إِخَالُهُ سَرَقَ))، قَالَ: بَلٰي، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ ((اقْطعُوهُ ثُمَّ احْسِمُوهُ))، فَقَالُ اللّهِ عَلَيْهِ))، فَقَالَ: ((الله النّبِيُ عَلَيْهِ))، فَقَالَ: ((الله النّبِيُ عَلَيْهِ))، فَقَالَ: ((اللّه النّبِيُ عَلَيْهِ))، فَقَالَ: ((اللّه النّبِيُ عَلَيْهِ))، فَقَالَ: ((اللّه النّبِيُ عَلَيْهِ))،

[٣١٦٥] .... نا إِسْ مَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبِي مَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبِيلَ بْنُ مَنْصُورٍ ، نا عَبْدِ اللهِ بْنِ مُنصُورٍ ، نا سَيْفُ بْنُ مُحَمَّدُ مَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ ، عَنْ مَخَمَّدِ بْنِ تُوْبَانَ ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ تُوْبَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنِ النَّبِي ﷺ نَحْوَهُ . ٥ هُرَيْرَةً ، عَنِ النَّبِي ﷺ نَحْوَهُ . ٥

٣١٦٦] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي التَّلْج، نا يَعِيشُ بْنُ الْجَهْم، نا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْبِحِمَّانِيُّ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ: إِذَا سَرَقَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ: إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى ، فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ السَّارِقُ قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى ، فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ السَّرِق عَدْ رَجْلُهُ السَّرِي ، فَإِنْ عَادَ ضَمِنَتْهُ السِّجْنُ حَتَّى يُحَدِّثَ السَّجْنُ حَتَّى يُحَدِّثَ

کاٹ دو، پھرخون روکنے کا علاج کر کے اسے میرے پاس
لا کہ چنا نچہ اس کا ہاتھ کا شنے کے بعد اسے آپ کی خدمت
میں چیش کیا گیا تو آپ مُنالِّیْمُ نے فرمایا: اللہ کی ہارگاہ میں تو بہ
کرو۔ اس نے عرض کیا: میں اللہ کی ہارگاہ میں تو بہ کرتا ہوں۔
آپ مُنالِیْمُ نے فرمایا: اللہ تیری تو بہ قبول فرمائے۔
توری مُنالِیْمَ نے مِزید بن خصیفہ سے اس حدیث کومسل روایت
کیا ہے۔

محمد بن عبدالرحمٰن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ تالیمُ کی ضدمت میں ایک چورکو پیش کیا گیا جس نے چاور چوری کی تحقیق آپ تا تون چوری کی ہے؟ مجھے نہیں اللہ کا اونے چوری کی ہے؟ مجھے نہیں (میں لگتا کہ اس نے چوری کی ہے۔ اس شخص نے کہا: کیون نہیں (میں نے چوری کی ہے) تو رسول اللہ تالیمُ اللہ کا اللہ کی بارگاہ میں تو بہرتا ہوں۔ پھر آپ خال کے دعا کی:اے اللہ اللہ کی بارگاہ میں تو بہرتا ہوں۔ پھر آپ خال کے دعا کی:اے اللہ اس کی تو بہ تول فر ہا۔

اختلا نے اور داۃ کے ساتھ اس (گرشتہ ) حدیث کے مثل ہی مردی ہے۔

عبدالله بن سلمه رحمه الله سے مروی ہے کہ سیدناعلی دلائیؤنے فے فرمایا: جب چور چوری کرے تو اس کا دایاں ہاتھ کا ٹا جائے، اگر دوبارہ کرے تو اس کا بایاں پاؤں کا ٹا جائے، اگر چر چوری کرے تو اسے جیل میں ڈال دیا جائے، یہاں تک کہ وہ اچھائی (آئندہ چوری نہ کرنے) کی بات کرے۔ مجھے اس بات براللہ سے حیا آتی ہے کہ میں اس کا کوئی ہاتھ نہ رہنے دوں جس براللہ سے حیا آتی ہے کہ میں اس کا کوئی ہاتھ نہ رہنے دوں جس

♦ المستدرك للحاكم: ٤/ ٣٨١ السنن الكبرى للبيهقي: ٨/ ٢٧١ مصنف عبد الرزاق: ١٨٩٢٣

ع سلف برقم: ٣١٦٣

جَيْرًا ، إِنِّي أَسْتَحْيى مِنَ اللَّهِ أَنْ أَدَعَهُ لَيْسَ لَهُ يَدُّ يَأْكُلُ بِهَا وَيَسْتَنْجِي بِهَا، وَرَجُلٌ يَمْشِي عَلَيْهَا. [٣١ ٦٧] .... نا سَعِيدُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَنَّاطِ، نا أَبُو هِشَامِ الرِّفَاعِيُّ، نا ابْنُ فُضَيْلِ، نا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ مَيْسَرَةً، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَأُمُّهُ إِلَى عَلِيِّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَــقَالَتْ: إِنَّ ابْنِي هٰذَا قَتَلَ زَوْجِي، فَقَالَ الِابْنُ: إِنَّ عَبْدِي وَقَعَ عَلَى أُمِّي، فَقَالَ عَلِيٌّ: خِبْتُمَا وَخَسِرْتُ مَا، إِنْ تَكُونِي صَادِقَةٌ يُقْتَلُ ابْنُكِ، وَإِنْ يَكُن ابْنُكِ صَادِقًا نَرْجُمُكِ، ثُمَّ قَامَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِلصَّلاةِ، فَقَالَ الْغُلامُ لِأُمِّهِ: مَا تَنظُرِينَ أَنْ يَ قُتُ لَنِي أَوْ يَرْجُمَكِ؟ فَانْصَرَفَا، فَلَمَّا صَلَّى سَأَلَ عَنْهُمَا فَقِيلَ: انْطَلَقًا.

[٢١٦٨].... حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْقَاخِسى، نا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ الْبَحْرَانِيُّ، نا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، وَبِشْرُ بْنُ الْـمُ فَضَّلِ، قَالَا: نا خَالِدٌ الْحَلْدَاءُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةً، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ أَوْسٍ، قَـالَ بِشْرٌ: وَهُوَ الَّذِي كَانَ يَقُولُ مُحَمَّدُ بْنُ , عُلِقُبَةً بُلِنِ أَوْسٍ ، عَلِنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابٍ النَّبِي ﷺ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَـمَّا دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْح، قَالَ: ((لَا إِلْه َ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، أَلَا إِنَّ كُلَّ مَ أُثْرَةٍ تُعَدُّ وَتُدْعَى وَدَمٍ وَمَالٍ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْن، غَيْرَ سِدَانَةِ الْبَيْتِ وَسِقَايَةِ الْحَاجِ، أَلا وَإِنَّ فِي قَتِيلِ خَطَأُ الْعَمْدِ قَتِيلِ السَّوْطِ وَالْعَصَّا مِائَةً مِنَ الْإِيلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلادُهَا)). • ٣١٦٩] .... نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا الْعَبَّاسُ بْنُ يَنِيدَ، نَاعَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ مَهْدِي، نَاشُعْبَةُ،

ہے وہ کھا سکے اوراستنجا کر سکے،اس کا کوئی یا وَں نہ رہنے دوں جس بروه چل سکے۔

میسره بیان کرتے ہیں کہ ایک لڑکا اور اس کی ماں سیدناعلی بن انی طالب و النفط کی خدمت میں عاضر ہوئے عورت نے کہا: میرے اس بیٹے نے میرے خاوند کوتل کر دیا ہے۔ بیٹے نے کہا: میرے غلام نے میری مال سے بدکاری کی ہے۔سیدناعلی ہے تو تیرابیٹائل کردیا جائے گا اور اگر تیرابیٹا سچاہے تو ہم مجھے رجم کردیں گے۔ پھرسیدناعلی ڈٹاٹھ نماز کے لیے تشریف لے گے تو لڑے نے اپنی مال ہے کہا: تو کس انتظار میں ہے کہ وہ مجھ لل كردي يا تحقي رجم كردين؟ چنانچەوە دونوں چلے گئے، جب آپنماز پڑھ چکے توان دونوں کے متعلق یو چھا، تو آپ کو بتایا گیا کہوہ چلے گئے ہیں۔

محمد بن عقبد ایک صحافی رسول والثوائے واسطے سے رسول اللہ مُنْ اللّٰمُ سے روایت کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن جب آپ مَنْ الله عَمْمُ مِين واخل موت ، ثو آب مَنْ الله عَلَيْمُ فِي مَايا: الله كسوا کوئی معبود نہیں، وہ یکٹا ہے، اس نے اپنا وعدہ کی کر دکھایا،اپنے بندے کی مدوفرمائی،اس اسلیے نے لشکروں کو فكست دى - خردار! دور جابليت مين ذكر كي جانے والے تمام مفاخر یا خون اور مال کے مطالبات میرے ان قدموں تلے ہیں، سوائے اس کے جو بیت اللہ کی خدمت تھی اور جو حاجیوں کو پانی بلانے کا شرف تھا۔خبردار!قل خطا کی دیت کوڑے اور لائھی سے مارے جانے والے (قتل شیعمہ ) کی سی ہے۔اس میں حالیس أونٹیناں وہ ہوں گی جن کے بیٹوں میں يح ہوں۔

شعبدنے ایوب سے، انہول نے قاسم سے اور انہوں نے سیرنا عبدالله بن عمرو والله ك واسطى سے أونوں كى عمرول ك

سنن النسائي: ٨/ ٤١ مسند أحمد: ١٥٣٨٨، ١٥٣٨٩، ١٥٣٩٠ شرح مشكل الآثار للطحاوي: ٤٩٤٥، ٤٩٤٩، ٤٩٥٠

عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، أَنَّ النَّبِي عَلَيْ مِثْلَهُ فِي أَسْنَانِ الْبِيلِ ، وَلَهُ يَذْكُرْ غَيْرَ ذَالِكَ . كَذَا رَوَاهُ أَيُّوبُ، عَنِ الْفَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةً، لَمْ يَذْكُرْ يَعْقُوبَ بْنَ أَوْسٍ، وَأَسْنَدَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو. وَرَوَاهُ عَلْي بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو. وَرَوَاهُ عَلْي بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو. وَرَوَاهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، وَخَالَفَهُمَا حَمَّادُ بْنُ السَّدُوسِيّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ سَلَمَةً، فَرَوَاهُ عَنْ عَلِي بْنِ زَيْدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ السَّدُوسِيّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، عَنِ النَّيِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، عَنِ النَّيِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، عَنِ الْقَاسِمَ بْنَ رَبِيعَةً، وَأَسْنَدُهُ السَّيِّي عَمْرِو، بْنِ الْعَاصِ. وَرَوَاهُ حُمَيْدٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، بْنِ الْعَاصِ. وَرَوَاهُ حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنِ النَّقِي عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ. وَرَوَاهُ حُمَيْدٌ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ. وَرَوَاهُ حُمَيْدٌ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ. وَرَوَاهُ حُمَيْدٌ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ. وَرَوَاهُ حُمَيْدٌ اللهِ مَنْ مَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ. وَرَوَاهُ حُمَيْدُ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ. وَرَوَاهُ حُمَيْدُ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ . وَرَوَاهُ حُمَيْدُ اللّهِ مِنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ . وَرَوَاهُ حُمَيْدُ اللّهِ مُنْ مَامِهُ عَنْهُ . •

بُنُ إِسْحَاقَ، نا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَاقُ، نا حَبْبَلُ بِنُ إِسْحَاقَ، نا أَبُو سَلَمَةَ، نا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدِ، عَنِ الْفَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، أَنَّ النَّبِيَ فِي الْمَا فَتَحَ مَكَّةَ، عَلْ اللهِ بْنِ عَمْرِو، أَنَّ النَّبِي فِي اللهِ إِلَا اللهُ وَحْدَهُ، صَدَّقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةِ عَبْدَهُ، وَهَزَمُ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةِ كَانَتْ تُعَدُّ أَوْ تُدْعَى تَحْتَ قَدَمَى هَاتَيْنِ إِلَّا السِّدَانَةَ وَالسِفَايَةَ، أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأُ شِبْهِ الْعَمْدِ، قَتِيلَ وَالسِفَايَةَ، مِنْهَا أَوْلادُهَا)) يَعْنِي مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ. ٥ السَّكُونَ فِي السَّكُونَ فِي السَّكُونَ فِي السَّكُونَ فِي السَّكُونَ فِي السَّكُونِ السَّكَيْنِ، نا أَحْمَدَ أَوْ لَا أَبْرَاهُ مِنَ الْإِبِلِ. ٥ السَّكُونَ فِي السَّكَيْنِ، نا أَحْمَدُ الْإِبِلِ. ٥ السَّكَيْنِ، نا أَحْمَدُ الْإِبِلَ السَّكَيْنِ، نا إَسْرَاقُ بْنُ زُرَيْق، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ، نا عَبْدُ السَّكَيْنِ، نا عَبْدُ السَّكَيْنِ، نا عَبْدُ السَّكِيْنِ، نا عَبْدُ

بارے میں نبی منافیظ سے ای حدیث کے مثل روایت کیا ہے۔
اس طرح ابوب نے قاسم بن ربیعہ کے واسطے سے بی حدیث
سیدنا عبداللہ بن عمر و رفائیئ سے مسندروایت کی ہے اور یعقوب
بن اوس کا تذکرہ نہیں کیا۔ قاسم بن ربیعہ سے علی بن زید بن
جدعان نے بھی سیدنا عبداللہ بن عمر بن خطاب رفائیٹ سے
روایت کی ہے۔ ابن عیینہ اور معمر نے بھی اس طرح نقل کیا
ہے، البتہ حماد بن سلمہ نے ان دونوں سے اختلاف کیا ہے،
انہوں نے علی بن زید سے پیقوب السد وی کے واسطے سے
عبداللہ بن عمرو رفائیڈ سے اور انہوں نے نبی منافیظ سے روایت کیا
عبداللہ بن عمرو رفائیڈ سے مروی ہے۔ حمید الطّویل نے بھی تا سم
عبداللہ بن عمرو رفائیڈ سے مروی ہے۔ حمید الطّویل نے بھی قاسم
بن ربیعہ کے واسطے سے نبی منافیظ سے اور حماد بن
سلمہ نے بھی ان کے واسطے سے نبی منافیظ سے اور حماد بن

 <sup>◘</sup> سنن أبي داود: ٧٤٥ ٤ سنن النسائي: ٨/ ٤١ عسنن ابن ماجه: ٢٦٢٧ مسند أحمد: ٦٥٥٣ ، ٦٥٥٢ صحيح ابن حبان:
 ٢٠١١ مشكل الآثار للطحاوى: ٩٤٦ ٤

<sup>🗗</sup> صحيح ابن حبان: ٦٠١١ـشرح مشكل الآثار للطحاوي: ٤٩٤٨

الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّورِيِّ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنِ الشَّورِيِّ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنِ الْفَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةً، عَنْ عُقْبَةً، وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا إِسْمَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا عَبْدُ السَّرَّقَقِ، عَنِ الشَّورِيِّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ عَبْدُ السَّرَّقِ فِي عَنْ عُقْبَةً بْنِ أَوْسٍ، عَنْ رَجُلِ الشَّوطِ وَالْعَمَلِ النَّبِيِّ فَيْهُ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ مِنْ أَوْسٍ، عَنْ رَجُلِ مِنْ أَوْسٍ، عَنْ رَجُل مِنْ أَوْسٍ، عَنْ مَتْ مَنْ مَنْ أَلْمُ مِنْ أَوْسٍ، عَنْ رَجُل مِنْ أَلْمُ مِنْ أَوْسٍ، عَنْ مُعَلِّ أَلْعَمْدِ وَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا)) ((أَلَا إِنَّ قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا))

نَحْوَهُ.

[٣١٧٢].... نَا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُييَّنَةً، عَنْ عِلَيْ بْنِ رَبِيعةً، عَنْ ابْنِ عَلَيْ بْنِ رَبِيعةً، عَنِ ابْنِ عَلَيْ بْنِ رَبِيعةً، عَنِ ابْنِ عَمَرَ، قَالَ: قَامَ النَّيِيُ فَيَّا عَلَى دَرَجِ الْكَعْبَةِ يَوْمَ الْفَيْتُ عَلَى دَرَجِ الْكَعْبَةِ يَوْمَ الْفَيْتُ عَلَى دَرَجِ الْكَعْبَةِ يَوْمَ الْفَتْح، فَقَالَ: ((الْحَمْدُ لِلْهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ، اللهِ الْفَيْعَ مَلْ الْفَيْتِ وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، أَلَا إِنَّ قَتِيلَ الْعَصْمَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، أَلَا إِنَّ قَتِيلَ الْعَمْدِ وَالْعَصَا عِاثَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مُعْفَلِقَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلادُهَا، أَلْإِلِي مَعْفَظَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلادُهَا، أَلْ إِلَى مَا كَانَ مِنْ سِدَانَةِ الْبَيْتِ أَنْ مَنْ سِدَانَةِ الْبَيْتِ أَنْ مَا كَانَ مِنْ سِدَانَةِ الْبَيْتِ أَنْ

[٣١٧٣] نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِي، نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيم، أَنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنا مَعْمَرُ، عَنْ عَلْي مَنْ عَلْي مَنْ عَلْي مَنْ عَلْي مَنْ عَلْي دَرَجِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ عَلَى دَرَجِ الْكَعْبَةِ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ.

سِقَايَةِ الْحَاجِ، فَإِنِّي أَمْضَيْتُهَا لِأَهْلِهَا كَمَا

[٣١٧٤] .... حَدَّ ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَحَامِلِيُّ، نَا الْوَلِيدُ هُوَ الْمَحَامِلِيُّ، نَا الْوَلِيدُ هُوَ

پھررادی نے ای طرح حدیث نقل کی۔ ابن سکین نے یہ الفاظ بیان کیے کہ (آپ مُلِیَّمُ نے فرمایا:) خبردار اِقل خطاکی دیت کوڑے اور لائھی سے مارے جانے والے (یعن قتل شبہ عمر) کی ج۔سابقہ صدیث کی طرح ہی بیان کیا۔

سیدنا عبداللہ بن عمر ٹا ٹھنیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن نبی

قال کیے کی سیڑھی پر کھڑے ہوئے اور فر مایا: تمام ترتعر بینات

اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ بچ کر

وکھایا، اپنے بندے کی مدو فر مائی اور اکیلے نے تمام کشکروں کو

شکست سے دو چار کر دِیا۔ خبر دار! کوڑے اور لاٹھی سے مارے

جانے والے لل خطاکی دیت تخت یعنی سواونٹ ہے، ان میں

جانے والے لل خطاکی دیت تخت یعنی سواونٹ ہے، ان میں

چالیس الی اُوٹیناں (اداکرنا) ہوں گی جن کے پیٹوں میں

چ ہوں ۔ خبر دار! دو ہے اہلیت میں فرکر کیے جانے والے تمام

مفاخریا خون اور مال کے مطالبات میرے ان قدموں سلے

ہیں، سوائے اس کے جو بیت اللہ کی خدمت تھی اور جو حاجیوں کو

بیل، سوائے کا شرف تھا، آئیس میں برقر اررکھا ہوں۔

یانی بلائے کا شرف تھا، آئیس میں برقر اررکھا ہوں۔

سیدناعبداللہ بن عمر بھا شہبیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طُلْقَائِم کو کعبے کی سیر طبی پر بیے فرماتے سنا۔ پھر انہوں نے اسی (گزشتہ صدیث) کے مثل ہی بیان کیا۔

سیدنا ابوبکر و النظامیان کرتے ہیں کدرسول الله طافی نے فرمایا: قصاص صرف کلوار کے ساتھ ہوگا۔ كَانَتُ)). ٥

ابْنُ صَالِح، نا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةً، عَنِ الْحَسَن، عَـنْ أَبِـي بَكْر ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَا قُودَ إلَّا بِالسَّيْفِ)). •

وَ٣١٧٥] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّعْمَانِيُّ، نا الْـحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجَرْجَرَائِيُّ، نا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، عَنْ مُبَارَكِ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ)). قَالَ يُونُسُ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ: عَنْ مَنْ أَخَذْتَ هٰذَا؟ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَذْكُرُ ذَالِكَ .

[٣١٧٦] .... نا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْـلُـولِ، نـا جَـدِّى، نا وَكِيعٌ، وَأَبُو قُتَيْبَةً، وَابْنُ بنْتِ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِر، عَنْ أَبِى عَازِبِ، عَنِ النُّعْمَان بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِي عِنْهُ، قَالَ: ((كُلُّ شَيْءٍ خَطُّ إِلَّا السَّيْفَ، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ خَطَأً أَرْشِ)). تَابَعَهُ زُهَيْرٌ، وَقَيْسٌ، وَغَيْـرُهُــمَـا عَنْ جَابِرٍ . وَقَالَ وَرْقَاءُ: عَنْ جَابِرِ، عَنْ مُسْلِم بْنِ أَرَاكِ، عَنِ النَّعْمَانِ، فَإِنْ كَانَ حَفِظَ فَهُوَ اسْمُ أَبِي عَازِبٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . • [٣١٧٧] - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّارُ، نا أَحْمَدُ بْنُ بُدَيْلٍ، نا وَكِيعٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ النُّعْمَان بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((كُلُّ شَيْءٍ خَطَّأْ إِلَّا السَّيْفَ، وَلِكُلِّ خَطَّأُ أَرْشٌ)). كَـٰذَا قَـالَ عَنْ جَابِرِ ، عَنْ عَامِرٍ ، وَٱلَّذِي

[٣١٧٨] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ، نا الْهَيْثُمُ بْنُ جَمِيلٍ، نا زُهَيْرٌ، وَقَيْسٌ، عَنْ جَابِرِ، عَنْ أَبِي عَازِبِ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ،

امام حسن بھری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظافیا نے فرمایا: قصاص صرف آلوار کے ساتھ ہوگا۔

یوس بیان کرتے ہیں کہ میں نے حسن رحمہ اللہ سے یو جھا: آب نے بی صدیث سے لی ہے؟ انہوں نے فرمایا: میں نے سیدنانعمان بن بشیر ڈائٹڑ کو بہ حدیث بیان کرتے سناتھا۔

سیدنانعمان بن بشیر داشن سے مروی ہے کہ نبی مناشیم نے فرمایا: تلوار کے سواہر چیز میں غلطی کی گنجائش ہے اور ہر چیز میں غلطی

زہیر، قیس اور دیگر نے سیدنا جاہر ٹاٹٹؤ سے روایت کرتے ہوئے اس کی موافقت کی ہے۔ورقانے حابر سے،انہوں نے مسلم بن اراک ہے اور انہوں نے نعمان ہے بیان کیا۔اگر اس نے یادرکھا ہے تو ابوعازب کا نام سلم ہے۔واللہ اعلم

سیدنا نعمان بن بشیر طافیهٔ بیان کرتے ہی کہرسول الله مُؤلیّم نے فر مایا: تلوار کے سواہر چنز میں غلطی کی گنحائش ہےاور ہر چنز میں غلطی پر تاوان ہے۔

اس طرح انہوں نے جابر سے اور انہوں نے عامر سے بیان کیا کیکن جوروایت اس سے پہلے والی ہےوہ زیادہ سچے ہے۔

سیدنا نعمان بن بشیر والنُهٔ بیان کرتے ہیں کهرسول الله مَالَیْهُم نے فرمابا اوے ( تلوار ) کے سواہر چیز میں غلطی کی گنجائش ہے اور ہر چیز میں غلطی پر تاوان ہے۔

۱۳/۳ السنن الكبرى للبيهقى: ٣/ ٦٣

۳۲٤٤ مسئد البزار: ۲۲٦٧ مسئد أحمد: ١٨٣٩٥ ، ١٨٤٢٤ مسئد البزار: ٣٢٤٤

قَسَالَ: قَسَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((كُسلُّ شَسَيْءٍ سِوَى

الْحَدِيدَةِ فَهُوَ خَطَأً، وَفِي كُلِّ خَطَأً أَرْشٌ)). [٣١٧٩] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، يَا سَعْدَانُ بْنُ

يَزِيدَ، نَا الْهَيْشَمُ بْنُ جَمِيلٍ، نَا قَيْسٌ، عَنْ أَبِي حُصَيْنِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ بِنْتِ النُّعْمَان ، عَن النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنِ النَّبِي عَلَيُّ مِثْلَهُ .

[٣١٨٠] .... نا أَبُواعُ بَيْدِ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ يَزِيدُ بْنِ حَبَّانَ مَوْلَى بَنِي هَـاشِم، نا شَبَابَةُ، نا وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَرَاكٍ ، عَنِ النُّعْمَان بْنِ بَشِيرٍ ، قَالَ: فَ الْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((كُـلُّ شَيْءَ خَطَأٌ إِلَّا مَا كَانَ أُصِيبَ بِحَدِيدَةٍ، وَلِكُلِّ خَطَأْ أَرْشٌ)).

[٣١٨١].... نَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيٌّ ، نَا الْفَضْلُ بْنُ

الْعَبَّاسِ الصَّوَّافُ، نا يَحْيَى بْنُ غَيْلانَ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَنِيعٍ ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي عَازِبٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَبَالَ: ((الْقَوَدُ بِـالسَّيْفِ، وَالْـخَطَأُ عَلَى الْعَاقِلَةِ)). كَذَا قَالَ عَنْ

أبى سَعِيدٍ.

[٣١٨٢] .... نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا يَعْقُوبُ

بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، نا أَيُّوبُ، عَنْ

عِكْرِمَةً، أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَرَّقَ نَاسًا ارْتَذُّوا عَن

الْإِسْلَامِ، فَبَلَغَ ذَالِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: لَمْ أَكُنْ لِلَّحَرِّ قَهُمْمْ بِالنَّادِ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((لا

تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ الطِّيكُنُكُ أَقْتُلُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ:

((مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ))، قَالَ: فَبَلَغَ ذَالِكَ عَلِيًّا، فَقَالَ: وَيْحَ ابْنِ عَبَّاسِ. هٰذَا ثَابِتٌ صَحِيحٌ. ٥

ایک اورسند کے ساتھا ای ( گزشتہ ) حدیث کے مثل ہی م وی

سيدنا نعمان بن بشر والتنابيان كرت بي كرسول الله سكافيظ نے فرمایا: ہر چیز میں غلطی کا امکان ہے، سوائے اس کے جوتلوار سے داقع ہو، نیز ہر ملطی پرتاوان ہے۔

سیدنا ابوسعیدخدری والنظ سے مروی ہے کہ نبی مالیظ نے فرمایا: قصاص تلوار کے ساتھ ہو گا اور قتل خطاکی دیت (ادا کرنا) وارثول برلازم ہوگی۔

اسى طرح انہوں نے سیدنا ابوسعید ٹاٹٹؤے بیان کیا ہے۔

عكرمه رحمه الله روايت كرت بين كه سيدناعلى وللفؤن ابسلام سے مرمد ہونے والے کچھ لوگوں کو جلا دیا، جب اس بات کا سیدنا عبدالله بن عباس ٹاپھی کو پیتہ چلاتو انہوں نے فر مایا: میں انہیں ہرگز آ گ ہے نہ جلاتا، کیونکہ رسول اللہ مُٹَاثِیْجُ کا ارشاد

گرامی ہے کہ اللہ کے عذاب کے ساتھ کسی کوسز امت دو۔ میں انہیں قتل کر دیتا، کیونکہ رسول اللہ مُثَاثِیْجُ نے فر مایا: جواییے وین سے پھر جائے ،اسے آل کر دو۔ عکر مدرحمہ اللہ بیان کرتے ہیں كەسىدناعلى جائش كوجبان كاس فرمان كاپية چلاتوانهوں

◘ صحيح البخاري: ٣٠١٧\_سنن أبي داود: ٢٥٣٥\_سنن ابن ماجه: ٢٥٣٥\_جامع الترمذي: ١٤٥٨\_سنن النسائي: ٧/ ١٠٤\_مسند أحمد: ١٧٨١، ٢٥٥١، ٢٥٥١. صحيح ابن حبان: ٢٤٤٦، ٥٦٠٦. شرح مشكل الآثار للطحاوي: ٢٨٦٤، ٢٨٦٥، ٢٨٦٢

[٣١٨٣] .... نا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْحَضْرَمِيُّ، ناعَمْرُوبْنُ عَلِيٌّ، نابشْرُبْنُ الْمُ فَضَّلِ، نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارِ ، عَنْ سَهْ لِ بْنِ أَبِي حَثْمَةً ، وَمُحَيَّصَةً بْن مَسْعُودٍ، أَنَّهُ مَا أَتَيَا خَيْبَرَ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ، فَتَ فَرَّفَا لِحَوَائِجِهِمَا، فَأَتَّى مُحَيِّصَةُ عَلَى عَبْدِ اللَّه بْن سَهْل وَهُوَ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ قَتِيلًا فَدَفَنَهُ ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، وَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلِ وَحُويِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْدُ، فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْكُمْنِ يَتَكَلَّمُ وَهُوَ أَحْدَثُ الْقَوْمِ سِنًّا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((كَبِّرِ الْكُبْرَ)) فَسَكَّتَ فَتَكَلَّمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْهُ: ((أَتَمْ لِفُونَ خَمْسِينَ مِنْكُمْ فَتَسْتَحِقُّوا دَمَ صَاحِبكُمْ؟))، قَالُوا: ((يَا رَسُولَ اللُّهِ كَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدُ وَلَمْ نَرُ؟))، قَالَ: ((أَتَّبَرْنُكُمْ يَهُـودُ بِخَمْسِينَ؟))، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللُّهِ كَيْفَ نَأْخُذُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كَفَرُوا، فَعَقَلَهُ رَسُولُ اللهِ عنده . ٥

[٣١٨٤] ... نا أَحْمَدُ بن مُحَمَّد بن زِيَادٍ، نا إِسْمَاعِيلُ بن أَبِي إِسْمَاعِيلُ بن أَبِي أَبِي أَنْ سَمَاعِيلُ بن أَبِي مَا إِسْمَاعِيلُ بن أَبِي مَا أَبِي مَ وَنا الْحُسَيْنُ بن إِسْمَاعِيلَ ، نا عَبْدُ اللهِ بن شَبِيبٍ ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بن شَبِيبٍ ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بن شَبِيبٍ ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنِي مَوْلَى بَنِي عَنْ يَسَارٍ أَنِي بَنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ بُشَيْرُ بن يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ بنِ الْحَارِثِ أَخْبَرَهُ ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا فَقِيهًا وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ مِنْ أَهْلِ دَارِهِ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ رَجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّيِي عَلَى اللهِ مِنْ أَصْحَابِ النَّيِي عَلَى مَنْهُمْ: رَافِعُ حَارِثَةَ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّيِي عَلَى مَثْمَةً ، وَسُويْدُ بن أَنْ مُنْمَةً ، وَسُويْدُ بن أَنْ مَنْمَةً ، وَسُويْدُ بن أَنِي حَثْمَةً ، وَسُويْدُ بن

نے فرمایا: اے ابن عباس! شاباش، سرحدیث سیح ثابت ہے۔ بشربن بمارروايت كرتے بين كرسيدناسبل بن الى حمد والله اور محیصه بن مسعود دولتی خیبر گئے ،ان دنوں اہل خیبر سے سلح ( کا معاہدہ) تھا۔ دونوں اینے کام کے سلسلے میں ایک دوسرے سے جداہو گئے (اور جب والیس آئے) تو محیصہ نے عبداللہ بن مہل کو خون میںلت پت مقتول مایا،انہوں نے اسے فن کیااور مدینہ جِلے آئے عبدالرحن بن مہل ،حویصہ اور محیصہ رسول الله مَالَّةِ عَلَيْهِ کی خدمت میں حاضر ہوئے عبدالرحمٰن سب سے چھوٹے تھے، انہوں نے بات کرنا شروع کی تو رسول الله مالی نے فرمایا: بڑے کوبات کرنے کاموقع دو۔وہ خاموش ہو گئے ،توان دونوں نے بات کی ، رسول الله ظافیاً نے فرمایا: کیاتم میں سے پچاس آ وم فتم كهاني كوتيارين؟ پهرتم اين ساتهي كا قصاص لين ك متحق ہو كے ۔ انہوں نے عرض كيا: اے اللہ كے رسول! ہم فتم کیسے کھا کیں جبکہ ہم وہال موجود نہیں تھے اور نہ ہی ہم نے د یکھاہے؟ تو آپ مُلَا لِمُعْ نے فر مایا: کیا یہودی بچاس فتم کھا کرتم سے بری ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! جم كافرلوگول كى قىمول يركيے اعتبار كر كے بي ؟ تو رسول الله مُؤلِينُ إن این باس سے اس کی دیت ادافر مادی۔ بثیر بن بیار بنو حارثہ کے آزاد کردہ غلام، فقیہ اور بزے شخ میں ، انہوں نے بوحار شکے کی اصحاب نبی ٹھالٹھ سے ملاقات کی ،ان میں سے سید نارافع بن خد ہے ،سید ناسہل بن ابی خیٹمہ اورسیدنا سوید بن نعمان می الفتر میں ۔ ان سب نے بشیر کو بتایا کہ قسامہ کا معاملہ انہی یعنی بنوحارثہ کے ساتھ خیبر میں مارے گئے ایک انصاری عبدالله بن بهل بن زید جانفؤ کے سلیلے میں ہوا۔ بشير بيان كرتے ہيں كەعبدالله بن بهل اور محيصه بن مسعود «ناشيّه» جن كاتعلق بنوحارشے تھا، رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْمٌ كے زمانے ميں خیبر گئے ،ان دِنوں خیبر میں یہود آ باد تھےاوران سے سلے تھی۔

◘ صحيح البخارى: ٣١٧٣ ـ صحيح مسلم: ١٦٦٩ ـ سنن أبى داود: ١٦٣٨ ـ سنن ابن ماجه: ٢٦٧٧ ـ جامع الترمذي: ١٤٢٢ ـ سنن النسائي: ٨/٧ ـ مسند أحمد: ١٦٠٩١ ، ١٦٠٩٦ ـ ١٧٢٧٦ ـ صحيح ابن حبان: ٢٠٠٩
 النسائي: ٨/٧ ـ مسند أحمد: ١٦٠٩١ ، ١٦٠٩٦ ، ١٦٠٩٦ ـ صحيح ابن حبان: ٢٠٠٩

النُّعْمَان حَدَّنُوهُ: أَنَّ الْقَسَامَةَ كَانَتْ فِيهِمْ فِي بَنِي حَارِثَةَ بْنِ الْمَحَارِثِ فِي رَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ يُدْعَى عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْل بْنِ زَيْدٍ قُتِلَ بِخَيْبَرَ، فَذَكَرَ بَشِيرٌ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْل بْنِ زَيْدٍ، وَمُحَيِّصَةً بْنُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنُ رَيْدٍ، وَمُحَيِّصَةً بْنُ مَسْعُودِ بْنُ زَيْدٍ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ بْنِ الْحَارِثِ خَرَجَا مَسْعُودِ بْنُ زَيْدٍ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ بْنِ الْحَارِثِ خَرَجَا إلى خَيْبَرَ فِي زَمَان رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَهُو يَوْمَئِذٍ وَمُحَيِّصَةً وَمُدَوّ يَوْمَئِذٍ فَمَا فَيَوْرَقَ عَبْدُ اللهِ وَمُحَيِّمَةً وَمُحَيِّمَةً وَمُدْ وَأَهْلُهَا الْيَهُودُ، فَتَفَرَّقَ عَبْدُ اللهِ وَمُحَيِّمَةً

بِخَيْبَرَ فِي حَوَائِجِهِمَا، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ، وَقَالَ: كَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ. • نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ. • [٣١٨٥] .... حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نا

حَـمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ، عَنْ بُشَيْدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ بُشَيْدٍ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى الْأَنْصَارِ، عَنْ سَهْل بْنِ أَيِى كَثْمُمَا حَدَّثَاهُ أَوْ حُدِّثًا، حَثْمَةَ، وَرَافِع بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ أَوْ حُدِّثًا،

حشمه، ورافِع بنِ خلِيج، انهما حدثاه أو حدِثًا، أَنَّ عَبْـدَ الـلّٰـهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ أَتَيَا خَيْبَرَ ثُمَّ ذَكَرَ \* • . و

[٣١٨٦] .... نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، نا عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَم، نا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ سَعْدَوَيْهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه، قَالَ: خَرَجَ مُحَيَّصَةُ وَحُويِّصَةُ ابْنَا مَسْعُودٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلِ إِلَى ابْنَا مَسْعُودٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلِ إِلَى خَيْرَ يَمْتَارَّوْنَ فَتَفَرَّقُوا لِحَاجَتِهِمْ، فَمَرُّوا بِعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلِ إِلَى خَيْرَ يَمْتَارَّوْنَ فَتَفَرَّقُوا لِحَاجَتِهِمْ، فَمَرُّوا بِعَبْدُ اللَّهِ بْنِ سَهْلِ قَلِيكُمْ وَعَبْدُ اللَّهِ فَيَعَلَى النَّيِي عَلَى وَأَخْبَرُوهُ، بَنِ سَهْلِ قَلِيكُمْ وَاللَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى الْعَبِي عَلَى الْعَبِي عَلَى الْعَبِي عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى الْعَبِي عَلَى الْعَبِي عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُمْ ؟))، فكرهُوا، فَقَالُوا: ((يَا رَبَا رَسُولَ اللَّهِ نَدْطِفُ عَلَى الْغَيْبِ، فَالَد ((فَتَحْلِفُ عَلَى الْغَيْبِ، فَعَلَى الْغَيْبِ، فَالَد ((فَتَحْلِفُ عَلَى الْغَيْبِ، فَالَد ((فَتَحْلِفُ عَلَى الْغَيْبِ، فَعَرْ هُولَ اللَّهِ عَلَى الْعَلَى الْعَرَادِي اللَّهُ وَحَدْلِفُ عَلَى الْعَرْهُولَ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَرْهُولَ عَلَى الْعَنْهِ، فَالَد ((فَتَحْلِفُ عَلَى الْعَلَى الْعَرْهُ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَرْهُ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعُولُولُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْع

الْيَهُ ودُخُ مُسِينَ يَحِينًا فَيَبْرَثُونَ))، فَقَالُوا: ((يَا

عبدالله اور محیصه خانشاپ کام ک سے ین (ایک دوسرے سے ) الگ ہو گئے۔ پھراس طرح ذکر کیا اور کہا: ہم کافرلوگوں کی قسموں کو کیسے قبول کرلیں؟

ایک اورسند کے ساتھ بشیر بن بیار سے مروی ہے کہ عبداللہ بن سہل اور محیصہ وہ الشخاخیبر گئے ، پھر راوی نے اس کے مثل حدیث بیان کی ۔

عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ سید ناابن مسعود رفائی کے دو بینے کیصہ اور حویصہ اور (ان کے ساتھ) عبدالرحن اور عبداللہ بن بہل رفائی خیبر گئے۔ اپنے اپنے کام کے سلسلے میں وہ (ایک دوسرے سے) جدا ہو گئے (اور جب واپس آئے تو) انہوں نے دیکھا کہ عبداللہ بن بہل رفائی قبل ہوئے پڑے تھے۔ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے نبی مائی کا کواس کی خبر دی، تو رسول اللہ مائی آئے ان انہوں نے نبی مائی کا کہ اس کی خبر دی، تو رسول اللہ مائی آئے واس کی خبر دی، تو رسول اللہ مائی آئے ان انہوں نے یہ ان سے قساص کے ستی ہو سکتے ہو لیکن انہوں نے یہ قاتل سے قساص کے ستی ہو سکتے ہو لیکن انہوں نے یہ ناپیند کیا اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہم ان دیکھی بات پر قسمیں کھا کیں؟ ہم اس بات پر شم کھا کیں جس کے وقوع کے وقت ہم موجود نہیں تھے؟ تو آ ہے ناٹھ کے انہوں کے دوس کے وقوع کے وقت ہم موجود نہیں تھے؟ تو آ ہے ناٹھ کے انہوں کے بودی

1 السنن الكبري للبيهقي: ٨/ ١١٩

پچاس قسمیں کھا کر بری ہوجا کیں گے۔ انہوں نے عرض کیا:

رَسُولَ اللَّهِ نَقْبَلُ أَيُّمَانَ قَوْمٍ ثُفَّارِ؟))، فَأْتِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَى إِحَالٍ مِنْ مَالِ الصَّدَقَةِ، فَوَدَاهُ رَسُولُ الله عِنْدِه . ٥

[٣١٨٧] .... نَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَى، نَا أَبُو نُعَيْمٍ، نَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ الطَّائِيُّ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ سَهُ لُ بُنُ أَبِي حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقُوا فِيهَا، فَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلًا، فَـقَـالُـوالِـلَّـذِينَ وَجَدُوهُ عِنْدَهُمْ: ((قَتَلْتُمُ صَاحِبَنَا؟))، فَقَالُوا: مَا قَتَلْنَا وَلا عَلِمْنَا قَاتِلا، فَانْطَلَقُوا إِلَى النَّبِيِّ ﴿ فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ انْطَلَقْنَا إِلْى خَيْبَرَ فَوَجَدْنَا أَحَدَنَا قَتِيلًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْكُبُورَ اللَّهُ اللَّهُ مُعَالَ لَهُمُ: ((تَأْتُونَ بِالْبَيْنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَ))، فَقَالُوا: ((مَا لَنَا بَيَّنَةٌ))، قَالَ: ((فَيَحْلِفُونَ لَكُمْ))، قَالُوا: ((لا نَرْضَيَ أَيْمَانَ الْيَهُ ودِ))، وَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ، فَوَدَاهُ مِائَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ. ٥

[٣١٨٨] ... نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، نا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الْجَمَّالُ، نا أَبُو نُعَيْمٍ، نا سَعِيدُ بْنُ

[٣١٨٩] .... حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَارَسْتَانِيُّ، وَالْقَاضِي الْحُسَيْنُ بْنُ

-4 سیدنا مہل بن ابی حثمہ ڈٹاٹیڈ بیان کرتے ہیں کہ کچھانصاری خیسر كي توان ميس ايك آدمي وقل كرديا كيا- بيد معامله ني مالينا

ایک اورسند کے ساتھ ای (گزشتہ) حدیث کے مثل ہی مروی

كونى دليل نهيس ہے۔آپ عليه في فرمايا: پھروه (يبودي)

تمہارے سامنے (اپنے بے گناہ ہونے کی) قشمیں کھائیں

گے (اور بری ہو جائیں گے) انہوں نے عرض کیا: ہم يبود يول كى قىمول پرراضى نبيس بين -رسول الله ئاليَّيْمُ نے اس بات كونالپند كيا كەمقۇل كاخون رائيگاں جائے، چنانچية پ النظام في صدق ك أونول من سيسوأونث اس كى ويت

اے اللہ کے رسول! جم کافر لوگوں کی قسموں کو کیونگر قبول كرين؟ پهررسول الله علي ك ياس صدق كا مال آيا تو آب ماليوان اين ياساس كديت ادافرمائي بشربن بيار بيان كرت بي كدايك انصاري مهل بن ابي حمد تلافظ نے انہیں بتایا کدان کے قبیلے کے پچھلوگ خیبر گئے ،وہاں وہ (ایک دوسرے ہے) الگ الگ ہو گئے، (جب واپس آئے) تو انہوں نے اپنا ایک ساتھی مقتول پایا۔جن کے ہاں اس کی لاش ملی، انہوں نے ان سے کہا: کیا تم نے ہمارے ساتھی کوتل کیا ہے؟ انہول نے کہا: ہم نے اسے ل نہیں کیا اور نه ہی ہم قاتل کو جانتے ہیں۔ وہ نبی مُناتیکم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: اے اللہ کے نبی! ہم خیبر گئے تو ہم ن اینا ایک ساتھی مقنول پایا۔ رسول الله علام کا فرایا: بڑے کو بات کرنے دو، نیز ان سے یو چھا: تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کداہے کس فے آل کیا؟ انہوں نے کہا: ہمارے پاس

عُبَيْدٍ، بإسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

0 نصب الراية للزيلعي: ٤/ ٣٩٠

ع سلف برقم: ٣١٨٣

ادافر ماوی۔

إِسْمَاعِيلَ، قَالا: ناعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْاَسَدِيُّ، نا أَيِي، نا قَيْسُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَيِي قَالِبَ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَيِي شَابِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَيِي شَابِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَيِي حَثْمَةَ ، قَالَ خَرَجَ قَوْمٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى خَيْبَرَ فَقُتِلَ مِنْهُ مُ رَجُلٌ فَرُفِعَ ذَالِكَ إِلَى النَّبِي فَقَالَ: ((فَتَنْفُلُكُمْ ((فَتَنْفُلُكُمْ أَنْتُمُ))، قَالَ: ((فَتَنْفُلُكُمْ أَنْتُمُ))، قَالَ: ((فَتَنْفُلُكُمْ أَنْتُمُ))، قَالَ: ((فَتَنْفُلُكُمْ رَبُولُ اللّهِ فَيَ اللّهُ وَلَى اللّهِ اللّهُ وَلَى اللّهَ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّ

[٣١٩٠] .... نا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْن صَاعِدٍ ، وَأَبُويكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍّ الصَّفَّارُّ، قَالُوا: نا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْن عُشْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، نا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُ رَيْسَ ـَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قُلَّالَ: ((الْبَيَّـنَةُ عَـلَى مَنَّ ادَّعَى، وَالْيَهِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ إِلَّا فِي الْقَسَامَةِ)). • [٣١٩١] .... نا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، وَأَبُو عَلِيٍّ الصَّفَّارُ ، قَالًا: نا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، نا مُطرِّفٌ ، ح وَحِدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعُمَرِيُّ، نَا الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الضَّحَّاكِ، وَمُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللُّهِ، ح وَنا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَتِيقُ، نا مُطرِّفٌ، قَالًا: نا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّم، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ جَدِّم، قَالَ: ((الْبَيَّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكُرَ إِلَّا فِي الْقَسَامَةِ)). 9

[٣١٩٢] .... نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا عَبْدُ اللهِ

ایک اورسند کے ساتھ اسی کے مثل مروی ہے۔عبدالرزاق اور

پاس کوئی دلیل ہے؟ انہوں نے کہا: ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ آپ علی انہوں نے کہا: ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ آپ علی انہوں کی جسیس ہمیں کائی ہوں گی؟ (لیعنی اگر یہودی پچاس قسمیں اُٹھا کراپنی براُت کا اظہار کر دیں تو ہمیں قبول ہے؟) انہوں نے عرض کیا: تب تو یہودی ہمیں مارڈ الیس گے۔ آپ علی انہوں نے کہا: ہم تو وہاں موجود ہی نہیں سے کھاتے ہو؟ انہوں نے کہا: ہم تو وہاں موجود ہی نہیں سے تو آپ علی ہوا)۔ چنا نچے جب رسول اللہ علی اس کی دیت ادافر مادی۔ تو آپ علی اُٹھا نے (اپنی طرف سے) اس کی دیت ادافر مادی۔ سیدنا ابو ہریہ می اپنی طرف سے اس کی دیت ادافر مادی۔ سیدنا ابو ہریہ می دول کی کرنے والے) کا فرض ہے اور قسم سیدنا اس کے ذیرے ہے جو (اس کے دعوے کا) انکار کرے، اُٹھا نا اس کے ذیرے ہے جو (اس کے دعوے کا) انکار کرے، سوائے قسامہ کے۔

ك خدمت مين أتحايا كياء توآب مَنْ فَيْ اللهِ مَن عَلَيْكُمْ فِي مَايا: تمهارے

عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے وادا سے روایت کرتے ہیں کہرسول اللہ مُٹالِّی نے فر مایا: ولیل پیش کرنا مدعی کا فرض ہے اور قتم اُٹھانا از کار کرنے والے پر لازم ہے، سوائے قبل کے ایسانہ میں ایسانہ کا ا

🛈 سیأتی برقم: ۲۰۰۷

۱۲۳/۸ السنن الكبرى للبيهقى: ٨/ ١٢٣

جاج نے اس کے خلاف بیان کیا اور ابن جرت کے واسطے سے عمرو سے اسے مرسل روایت کیا ہے۔

عبدالملک بن عمير بيان کرتے ہيں کہ ميں سيدناعلی والنيا کے پاس موجود تھا کہ آپ کی خدمت ميں بنوعجل کا آ دی مستورد بن قبيصہ پيش کيا گيا۔ سيدناعلی والنيا نے اس سے بوچھا: مجھے تبيرے متعلق کيا بنايا گيا ہے؟ اس نے کہا: آپ کومير متعلق کيا بنايا گيا ہے؟ آپ نے فرمايا: مجھے بتايا گيا ہے کہ تو نصرانی ہوگيا ہے۔ اس نے کہا: ميں حضرت ميح (عينی عليه السلام) ہوگيا ہے۔ اس نے کہا: ميں حضرت ميح (عينی عليه السلام) کيا بہتا ہے؟ دين پر ہوں۔ آپ نے نوچھا: تو ان کے متعلق حضرت ميح کے دين پر ہوں۔ آپ نے بوچھا: تو ان کے متعلق کيا ہمتا ہے؟ اس نے کوئی بات کہی جو مجھے سائی نددی، تو سيدنا کيا ہمتا ہے؟ اس نے کوئی بات کہی جو مجھے سائی نددی، تو سيدنا علی والنی نے فرمايا: اسے گھيئو۔ چنا نچ اسے گھيئا گيا، يبال تک کہوہ مرگيا۔ ميں نے اپ میں اتحد والے آ دی سے بوچھا: اس نے کيا کہا تھا؟ تو اس نے بنايا کہ اس نے کہا تھا: حضرت ميح اس نے کيا کہا تھا؟ تو اس نے بنايا کہ اس نے کہا تھا: حضرت ميح اس نے کيا کہا تھا؟ تو اس نے بنايا کہ اس نے کہا تھا: حضرت ميح اس نے کيا کہا تھا؟ تو اس نے بنايا کہ اس نے کہا تھا: حضرت ميح اس نے کہا تھا: حضرت ميں۔

سیدناابن عباس بھ شمروایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی کی اُم ولد تھی ( یعنی ایس لونڈی جس سے آدمی کی اولاد ہو ) اس سے آس آدمی کی اولاد ہو ) اس سے اس آدمی کی اولاد ہو ) اس سے دیا کرتی تھی اوروہ آدمی اسے منع کرتا تھا لیکن وہ باز نہیں آتی تھی، وہ اسے ڈاغٹا لیکن اس پر ڈانٹ کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ ایک رات اس ( ملعونہ ) نے نبی مظالیا کی صب وشتم کیا، تو اس سے بیٹ میں چبود یا اور اس پر ٹیک لگا کر کھڑا رہا، یہاں تک کہ وہ مر گئی۔ تو نبی مظالیا کھا کراہ یہاں تک کہ وہ مر گئی۔ تو نبی مظالیا ہے نفر مایا: خبر وار! گواہ رہو، اس کا خون رائے گال ہے ویت نہیں ہے )۔

بْنُ شَبِيب، حَدَّثَنِى إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكِ، عَنِ الزَّنْجِيِّ بْنِ خَمَالِدٍ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. خَالَفَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَحَجَّاجٌ رَوَيَاهُ عَن ابْن جُرَيْج، عَنْ عَمْرِو مُرْسَلًا.

رَوَيَاهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو مُرْسَلًا.
[٣١٩٣].... نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ صَالِحٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَصْرَمِعَ، نا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، قَالَ: الْحَصْرَمِعَى اللهُ عَنْهُ وَأَتَى بِأَخِي بَنِي عِجْلِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ قَبِيصَةَ تَنَصَّرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ، فَقَالَ لَهُ عَنْهُ وَأَتَى بِأَخِي بَنِي عِجْلِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ قَبِيصَةَ تَنَصَّرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٍّ: ((مَا حُدِّثْتُ عَنْكَ؟))، قَالَ: ((مَا حُدِّثْتَ عَنْكَ؟))، قَلَالَ لَهُ عَلِيٍّ: ((مَا عَلَى دِينِ الْمَسِيحِ))، فَقَالَ لَهُ عَلِيٍّ: ((مَا تَعْلَى دِينِ الْمَسِيحِ))، فَقَالَ لَهُ عَلِيٍّ: ((مَا تَعْلَى دِينِ الْمَسِيحِ))، فَقَالَ لَهُ عَلِيٍّ: ((مَا تَعْلَى دِينِ الْمَسِيحِ))، فَقَالَ لَهُ عَلِيٍّ: ((مَا تُعْلَى فَيُعَلِي عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى يَلِينِي: مَا طَوُرهُ، فَوُطِءَ حَتِّى مَاتَ، فَقُلْتُ لِلَّذِى يَلِينِى: مَا قَالَ؟ قَالَ؟ قَالَ الْمُسِيحُ رَبُّهُ.

[٢١٩٤] ..... نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، نا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى سَمِينَةَ ح وَنا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِي الْعَطَانُ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ ، فَالا: نا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، نا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَامِ ، عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَامِ ، عَنْ عُثْمَانَ الشَّرَ عَبْسٍ ، أَنَّ رَجُلا الشَّحَامِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، نا ابْنُ عَبَّسٍ ، أَنَّ رَجُلا كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدِ لَهُ مِنْهَا ابْنَانِ مِثْلُ اللهُ وُلُوَ تَبْنِ ، فَكَانَتُ تَشْتُمُ النَّبِيَ فَيَنْهَاهَا فَلا تَنْتَهِى وَيَزْجُرُهَا فَكَانَتُ تَشْتُمُ النَّبِي فَيْ فَيَنْهَاهَا فَلا تَنْتَهِى وَيَزْجُرُهَا فَلا تَنْتَهِى وَيَزْجُرُهَا فَلا تَنْتَهِى وَيَزْجُرُهَا فَلا تَنْتَهِى وَيَزْجُرُهَا فَكَانَتُ فَامَ إِلَى مِعْوَلِ فَوضَعَهُ فِى بَطْنِهَا ثُمَّ فَلَا النَّبِي فَيْ بَطْنِهَا ثُمَّ اللهِ اللهِ مِعْوَلِ فَوضَعَهُ فِى بَطْنِهَا ثُمَّ اللهَ النَّي عَلَيْهَا وَلَا النَّبِي فَي اللهِ اللهِ اللهِ الْفَلْ الْمِنْ كَرَامَةً . • اللهُ النَّي عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَلَوْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

سنه أبي داود ٤٣٦١ ـ سنن النسائي: ٧/ ١٠٧

[٣١٩٥] .... نا عَلِى بْنِ مِرْدَاسٍ، قَالَا: نا أَبُو دَاوُدَ وَمُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بْنِ مِرْدَاسٍ، قَالَا: نا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، نا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ الْمَكَنِيُّ، نا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الشِّحَامِ، عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَامِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، نا ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدِ تَشْتُمُ النَّبِيَ فَيَ وَتَقَعُ فِيهِ فَيَنْهَاهَا فَلَا تَنْزَجِرُ، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ فَلَا تَنْزَجِرُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ ذَكَرَ ذَالِكَ لِلنَّبِي فَيْ وَتَشْتُمُهُ فَقَامَ الْأَعْمَى، فَقَامَ اللهِ أَنَا صَاحِبُهَا، كَانَتْ تَشْتُمُكَ فَقَامَ اللهِ أَنَا صَاحِبُهَا، كَانَتْ تَشْتُمُكَ فَطَالَ اللهِ أَنْ البَّرِحَةُ جَعَلَتْ تَشْتُمُكَ وَلَا اللهِ أَنَا صَاحِبُهَا، كَانَتْ تَشْتُمُكَ وَلَا اللهِ أَنَا صَاحِبُهَا، كَانَتْ تَشْتُمُكَ وَلَاكَ لِللهِ أَنَا صَاحِبُهَا، كَانَتْ تَشْتُمُكَ وَلَاكَ إِلَيْمَ فَيْكُ اللّهُ الْأَوْلُولُ اللّهُ الْأَوْلُولُ اللّهُ اللّهُ الْأَوْلُولُ اللّهُ اللّهُ الْأَوْلُولُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

[٣١٩٦] .... نا عُشْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَاقُ، نا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْمَ، نا أَبُو الْيَمَان، نا إِسْمَاعِيل، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَدْ فَقَدْ وَجَبَ) • عَنْ أَبِيهِ الْحُدُودَ بَيْنَكُمْ، فَمَا بَلَغِني مِنْ حَدِّ فَقَدْ وَجَبَ) • الْحُدُودَ بَيْنَكُمْ، فَمَا بَلَغِني مِنْ حَدِّ فَقَدْ وَجَبَ) • الْحُدُودَ بَيْنَكُمْ، فَمَا بَلَغِني مِنْ حَدِّ فَقَدْ وَجَبَ) • الْحُدُودَ بَيْنَكُمْ، فَمَا بَلَغِني مِنْ حَدِّ فَقَدْ وَجَبَ) • الْحُدُودَ بَيْنَكُمْ، فَمَا بَلْغَيْنَ مُنْ وَجِ الْجُنْدِيسَابُورِيُّ، نا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَا الْهَيْثُمُ بْنُ جَمِيلٍ، نَا مُسْلِمُ اللهُ بِنُ خَرِيجٍ، بِهِذَا، وَقَالُ فِيهِ: ((كُلُّ بِنُ خَوْمِجِ، بِهِذَا، وَقَالُ فِيهِ: ((كُلُّ بِنُ خَوْمِجِ، بِهِذَا، وَقَالُ فِيهِ: ((كُلُّ بِنُ خَوْمِجِ، بِهِذَا، وَقَالُ فِيهِ: ((كُلُّ حَدِّ رَبْعِ فَا اللهُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَأَرْسَلَهُ عَبْدُ عَيْدَانُ فَعَنْ الْمُثَنَّى، وَتَابَعَهُ أَبُنُ عُلَيَّةً وَعَنِ الْمُثَنَّى، وَتَابَعَهُ أَبُنُ عُلَيَّةً .

[٣١٩٨] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ إَبْنِ

سیدنا ابن عباس بی شهر دوایت کرتے ہیں کہ ایک نابینے کی اُم ولد تھی جو بی مقابلہ کو سب وشتم کیا کرتی اور آپ کو برا بھلا کہتی فرائٹ کو کرا محروہ بازند آتی ، وہ اسے ڈانٹا مگر اس پر ڈانٹ کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ ایک رات جب وہ نبی مقابلہ کو برا بھلا کہدر ہی تھی اور آپ مالی کو برا آپ کو برا آ دی نے اسے تل کر دیا۔ سبح ہوئی تو نبی مقابلہ کے رسول! آ دی نے اسے تل کر دیا۔ سبح ہوئی تو نبی مقابلہ کے رسول! میں اس کا مالک ہوں ، میں اسے منع کرتا مگر وہ بازند آتی ، میں اسے معلا کہا کرتی تھی ، میں اسے منع کرتا مگر وہ بازند آتی ، میں اسے دو بھلا کہا کرتی تھی ، میں اسے منع کرتا مگر وہ بازند آتی ، میں اسے دو ڈانٹ کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ میرے اس سے دو موتیوں جیسے بیٹے ہیں ، حالا نکہ وہ میرے ساتھ اچھا سلوک ڈانٹ تھی (لیکن آپ نالیکی کی گتا تی جھسے برداشت نہ ہو کرتی تھی (لیکن آپ نالیکی کی گتا تی جھسے برداشت نہ ہو باتی تھی )۔ چنا نچوکل رات اس نے جب آپ نالیکی کو سب کرتی تھی کی اور برا بھلا کہا، تو میں نے اسے تل کر دیا۔ نبی مقابلہ کی وسب وشتم کیا اور برا بھلا کہا، تو میں نے اسے تل کر دیا۔ نبی مقابلہ کا فرن رائیکا سے ۔

عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ نا اللہ اللہ اللہ علی میں ہی درگر در کرلیا کرو، البتہ جو صد جھ تک پہنچ جائے تو اس کا نافذ کرنا واجب بوجا تاہے۔

ندکورہ سند سے بھی بیحدیث مروی ہے،اس میں ہے: جو بھی حد جھتک پہنچ جائے،اس کا نفاذ واجب ہوجا تا ہے۔مسلم اور ابن عیاش اس حدیث کو ابن جرتج سے موصولاً بیان کرنے میں متفق ہیں اور عبد الرزاق نے اسے ابن جرتج اور ثنی سے مرسل بیان کیا ہے،ابن علیہ نے اس کی موافقت کی ہے۔

اس سند کے ساتھ بھی نبی مالیگا سے ابن عیاش کی حدیث کی مثل مروی ہے۔

جُرَيْجٍ، وَالْمُثَنَّى، قَالَا: نا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِثْلَ قَوْلِ ابْن عَيَّاشٍ.

[٣١٩٩] .... نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ ، نا ابْنُ عَرَفَة ، نا إِسْ مَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّة ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ حَدَّ ((تَعَافَوْا بَيْنَكُمْ قَبْلَ أَنْ تَأْتُونِي ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدًّ فَقَدْ وَجَبَ)) مُرْسَلٌ .

[٣٢٠٠] .... نا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُول، نا أَبِى عَرُوبَةَ ، عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ ، عَنِ الْبَيْ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّيْ عَبَّالًا وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُولُ وَاللْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُولُولُولُ وَالْمُولُ

[٣٢، ٢] .... نا الْمَحَامِلِيُّ، نا الْحَسَّانِيُّ، نا يَزِيدُ، أَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: وَنا يُوسُفُ، نا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ فَيَّلًا مِثْلَةً.

[٣٢، ٢] ..... نَا أَحْمَدُ بَنُ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُول، نا أَبِى، نا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِم، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِم، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّ أَبَا بَكُرٍ قَتَلَ أُمَّ قِرْفَةَ الْفَزَارِيَّةَ فِي رِدَّتِهَا قِتْلَةً مُثْلَةً، شَدَّ رِجْلَيْهَا بِفَرَسَيْنِ الْفَزَارِيَّةَ فِي رِدَّتِهَا قَتْلَةً مُثْلَةً، شَدَّ رِجْلَيْهَا بِفَرَسَيْنِ الْفَزَارِيَّةَ فِي رِدَّتِهَا قَتْلَةً مُثْلَةً، شَدَّ رِجْلَيْها بِفَرَسَيْنِ أَنْ فَي مُنْ مَا عَمَر اللهِ عَلَيْ يُسَمِيها الشَّهِيدَة، فَلَمَّا كَانَ فِي خَلافَةِ عُمر بْنِ الْخَطَّابِ رَضِي الله عَنْهُ، قَتَلَهَا غُكُرمُهُ وَجَارِيتُهَا، فَأُتِي بِهِمَا عُمَر بُنُ الْخَطَّابِ فَقَلَهُما وَصَلَبَهُما وَصَلَبَهُمَا وَصَلَبَهُما وَصَلَبَهُما وَصَلَبَهُما وَصَلَبَهُما وَصَلَبَهُما وَصَلَبَهُما وَصَلَبَهُم الله وَسَلِيهُ فَعَيْرِ فَيْ فَلَامُ عَمْرُ بُنُ الْخَطَابِ

[٣٢٠٣] .... نـابِـ ذَالِكَ ابْـنُ النَّهُـلُولِ، نا أَبِي، نا مُحَـمَّـدُ بْنُ جَمِيع، عَنْ مُحَـمَّـدُ بْنُ جَمِيع، عَنْ

عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤالیا نے فرمایا: اپنے معاملات میرے پاس لانے سے پہلے آپس میں ہی معاف کرلیا کرو، کیونکہ جو صد مجھ تک پہنے جائے ،اس کا نفاذ واجب ہوجا تا ہے۔ بیرحدیث مرسل ہے۔

سیدنا ابن عباس طانتهاسے مروی ہے کہ نبی مُٹاٹیٹا نے فر مایا: جو اپنادین بدل لے،اسے قل کردو۔ بزید کہتے ہیں: مرتدعورت کو بھی قل کیاجائے گا۔

اختلاف سند کے ساتھ ای (گزشتہ) روایت کے ہی مثل ہے۔

سعید بن عبدالعزیز بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر ڈاٹھئانے اُم قر فدفزار بیکواس کے مرتد ہونے پرقل کیا، نیز اس کا مثلہ کیا۔ آپ نے اس کی دونوں ٹائلیس دو گھوڑوں کے ساتھ باندھ دیں، پھر گھوڑوں کو دوڑادیا اور اسے چیر کر رکھ دیا۔ سیدہ اُم ورقد انصاریہ کوتو رسول اللہ مُٹھٹی شہیدہ کے نام سے پھارا کرتے تھے، انہیں سیدنا عمر بن خطاب بڑاٹھئا کے دور خلافت میں ان کے غلام اور لونڈی بے شہید کر دیا تھا، پھران دونوں کو سیدنا عمر بن خطاب بڑاٹھئا کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے ان دونوں کوئل کیا اور انہیں سولی برچڑھادیا۔

نہ کورہ سند کے ساتھ بھی ام ورقہ ڈاٹنٹو کا واقعہ سیدنا عمر مٹاٹنؤ سے ای طرح مروی ہے۔

سنن ابن ماجه: ۲۰۳۳ مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٦٣ ٥ مصنف عبد الرزاق: ٦٠٠٦ ١٨٧٠

<sup>2</sup> السنن الكبرى للبيهقى: ٨/ ٢٠٤

ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ)). ٥

جَدَّتِهِ لَيْلَى بِنْتِ مَالِكِ، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ خَلَادٍ، كَلَاهُمَا عَنْ أُمِّ وَرَقَّةَ، عَنْ عُمَرَ، بِذَالِكَ. • خَلَّادٍ، كَلاهُمَا عَنْ أُمِّ وَرَقَّةَ، عَنْ عُمَرَ، بِذَالِكَ. • [٣٢٠٤] ..... نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحِ الْأَزْدِيُّ الْمُوكِيلُ، نا أَبُو مُعَاوِيةَ، نا الْوَكِيلُ، ننا أَبُو مُعَاوِيةَ، نا الْوَكِيلُ، ننا أَبُو مُعَاوِيةَ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِم، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جُنْدُبٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِم، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جُنْدُبٍ الْمُخْسِرِ، قَالَ: قَالَ رَسُّولُ اللهِ عَنْ الْحَسَنِ ((حَدُّ السَّاحِرِ الشَّاحِرِ ، قَالَ: قَالَ رَسُّولُ اللهِ عَنْ الْحَسْنِ ، وَالسَّاحِرِ

[٣٢٠٥] .... نا الْقَاضِى الْمَحَامِلِيُّ، نا زِيَادُ بْنُ أَيْوبَ، نا زِيَادُ بْنُ أَيْوبَ، نا هُشَيْمٌ، أَنا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيّ، أَنَّهُ قَتَلَ سَاحِرًا كَانَ عِنْدَ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ أَفَتَا أَتُونَ كَانَ عِنْدَ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ أَفَتَا أَتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴾ (الأنبياء: ٣).

[٣٢٠٧] .... نا مُحَمَّدُ بنُ هَارُونَ أَبُو حَامِدٍ، نا مُحَمَّدُ بنُ أَبُو عَاصِمٍ، ح وَنا مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدُ بنِ الْجُنَدِ، نا أَبُو عَاصِمٍ، ح وَنا الْقَاضِي أَحْمَدُ بنُ إِسْحَاقَ بْنِ الْبُهْلُولِ نا أَبُو عُبَيْدَةَ

سیدنا جندب الخیر ر النظر بیان کرتے میں کدرسول الله مالی کم نے فرایا: جادوگر کی سزا، اسے تلوار کے ساتھ مارنا (قل کرنا) ہے۔

سیدنا جندب بحلی و النظامی مروی ہے کہ انہوں نے ولید بن عقبہ کے پاس ایک جادو گر کو قتل کرنے کے بعد بیر آیت پڑھی: ﴿أَفَتَ أَتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ﴾ "تم آگھوں ویکھتے جادو(کی لپیٹ) میں کیوں آتے ہو؟"

سیدنا ابو ہر پرہ دفائیڈ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُکالیّٰ نے جنین (لیحنی وہ بچہ جوعورت کے پیٹ میں ہی فوت ہوجائے) کی دیت میں ایک غلام، یا لونڈی، یا گھوڑا، یا ٹچرادا کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ جس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا، اس نے کہا: کیا میں اس کی ویت ادا کروں جس نے کھایا نہ پیا، جو چیخا نہ چلایا؟ اس طرح کی دیت نہیں دی جاتی ۔ تو نبی مُلَاثِیم نے فرمایا: بیشخص شاعروں کی دیت نہیں دی جاتی ۔ تو نبی مُلَاثِیم نے نفر مایا: بیشخص شاعروں کی دیت ایک ' غرہ'' ہے، غلام ہویا لونڈی، گھوڑ اہو ما نجے ۔

سیدنا ابن عباس ولٹھناروایت کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب ولٹھنا نے جنین میں رسول اللہ منگائیم کے فیصلے کے متعلق لوگوں میں اعلان کیا توحمل بن مالک نابغہ انصاری ولٹھنانے کھڑے

<sup>•</sup> مسند أحمد: ۲۷۲۸۲

<sup>2</sup> المستدرك للحاكم: ٤/ ٣٦٠ السنن الكبرى للبيهقي: ٨/ ١٣٦ ـ جامع الترمذي: ١٤٦٠

<sup>€</sup> صحيح البخباري: ٥٧٥٩ صحيح مسلم: ١٦٨١ سنن أبي داود: ٤٥٧٩ جامع الترمذي: ١٤١٠ مسند أحمد: ٧٢١٧ ، ٣٠٧٠ صحيح ابن حبان: ١٠١٧ مسند أحمد: ٧٢١٧ ،

بْنُ أَبِي السَّفَرِ، نَا أَبُو عَاصِمٍ، حِ وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَاشِدٍ، نا أَبُو عَاصِم، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، ناعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، حَدَّثَنِي طَالُّوسُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ ٱلْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَشَدَ النَّاسَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ عِلَى فِي الْجَنِينِ، فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْن لِي فَأَخَذَتْ إِحْدَاهُ مَا الْأُخْرَى مِسْطَحًا فَضَرَبَتْ بِهِ رَأْسَهَا فَقَتَلَتْهَا وَقَتَلَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ، عَبْدٍ أَوْ أُمَةٍ، وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا. وَقَالَ ابْنُ بُهْـلُـول: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَشَدَ النَّاسَ: مَا تَعْلَمُونَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَضَى فِي الْجَنِينِ؟ فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ قَالَ: كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرِي بِمِسْطَح فَقَتَلَتْهَا وَقَتَلَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيَّ الْحَنِينِ بِغُرَّةٍ، وَأَمَرَ أَنْ تُـقْتَـلَ بِهَـا. وَقَالَ ابْنُ الْجُنَيْدِ: فَقَامَ حَمَلُ أَوْ حَمَلَةُ بْنُ مَالِكِ. •

إِلَّهُ الْبُرْسَانِيُّ ، أَنَا الْبُنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْبَرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدُ بْنُ عَسِسَى الْبَرَّالُهُ ، أَنَا الْبُنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ بَكْرِ النُّرْسَانِيُّ ، أَنَا الْبُنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ فِيلَالِهِ ، أَنْهُ سَمِعَ طَاوُسًا ، يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ شَهِدَ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ فَقَالَ: ((كَانَ شَيْءٌ بَيْنَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ ، فَقَالَ: ((كَانَ شَيْءٌ بَيْنَ امْرَاتَيْنِ فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرِي بِمِسْطِحٍ فَقَتَلَتْهَا أَمْرَاتُ بَهَا ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ فَلْ فَي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ ، وَأَنْ تُنْفَدَلَ بِهَا ) . فَقُلْتُ لِعَمْرُو: لا ، أَحْبَرَنِي ابْنُ وَانْ تُنْفَدَلَ بِهَا) . فَقُلْتُ لِعَمْرُو: لا ، أَحْبَرَنِي ابْنُ طَوْلُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهَا بِغُرَّةٍ ، فَقَالَ: شَكَكْتَنِي ابْنُ طَوْلُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا بِغُرَةٍ ، فَقَالَ: شَكَكْتَنِي ابْنُ وَلُولُ اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهُا اللهُ عَلَيْهُا فَعَلْمُ اللهُ عَلَيْهَا فَقَضَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِا فَقَالَ: شَكَكْتَنِي الْنُ اللهِ عَلَيْهُا اللهُ عَلَيْهُا فَعَلْمَ اللهُ عَلَيْهُا فَعَلْمُ اللهُ عَلَيْهُا فَعَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهُا اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهُا اللهُ عَلَيْهُا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُا اللهُ عَلَيْهَا اللهُ المُ اللهُ اللهُ

ہوکرکہا: میری دویویاں تھیں، ایک نے دوسری کو شہیر مارکر قبل کر دیا اور اس کے جنین کو بھی قبل کر دیا، تو رسول اللہ ﷺ نے جنین کے بدلے میں ایک ''غرہ'' (یعنی ایک غلام یا لونڈی) کی ادائیگی کا فیصلہ دیا اور مقتولہ کے بدلے اس عورت کے قبل کا حکم دیا۔

سیدنا ابن عباس ال الشهاروایت کرتے ہیں کدوہ رسول الله مَالَّيْهِا کے فیصلہ کرنے میں کدوہ رسول الله مَالَّيْهِا اور کہا: میری دونوں ہیو یوں میں کچھ چھاٹش ہوگی، ان میں سے ایک نے دوسری کوشہتر مار کوئل کردیا اور اس کا جنین بھی ضائع کردیا، تو رسول الله مَالَّيْهُا نے فیصلہ فر مایا کداس کے جنین کے بدلے اس بدلے ایک علام یا لونڈی اداکی جائے اور مقتولہ کے بدلے اس عورت کوئل کیا جائے۔

ابن جریج کہتے ہیں: میں نے عمرو سے کہا: ایسے نہیں ہے، ابن طاؤس نے مجھے اپنے والد کے واسطہ سے ایسے ایسے بیان کیا ہے، تو عمرونے کہا: تم نے مجھے شک میں مبتلا کردیا ہے۔

 <sup>◘</sup> صحیح البخاری: ۱۹۰۵، ۲۹۰۹، ۲۹۰۷ صحیح مسلم: ۱۹۸۲ مسئد أحمد: ۳٤۳۹، ۱۹۷۲ صحیح ابن حبان: ۲۰۲۱

<sup>1279</sup> June - 100 1 10

[٣٢٠٩] .... أنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ ، نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ، نا عَبْدُ الرَّزَّاق، عَن ابْنِ عُيَيْنَةً، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ، عَنْ طَاوُسِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ: قَامَ عُمَرُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ رَضِّي اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبُرِ فَقَالَ: أُذَكِّرُ اللَّهَ امْرَأَ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَضَى فِي الْجَنِينِ ، فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، كُنْتُ بَيْنَ جَارِيَتَيْنِ، يَعْنِي ضَرَّتَيْنِ، فَجَرَحَتْ أَوْ ضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرِي بِمِسْطَح عَمُودٍ ظَلَّتْهَا، فَ قَتَ لَتُهَا وَقَتَلَتْ مَا فِي بَطْنِهَا، ((فَقَضَى النَّبِيُّ عِلَّمَا فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ)) ، فَقَالَ عُمَرُ: اللَّهُ أَكْبَرُ لَوْ لَمْ نَسْمَعْ هٰذِهِ الْقَضِيَّةَ لَقَضَيْنَا بِغَيْرِهِ. قَالَ ابْـنُ عُييْـنَةَ: وَأَخْبَـرَنِـي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَىٰ ((قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أُمَةٍ أَوْ فَرَسٍ)). [٣٢١٠] .... قَالَ: وَنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا مَعْمَرٌ، عَن ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَ، نَحْوَهُ وَقَالَ: فَقَضَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَايَةَ فِي الْمَرْأَقِ، وَفِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ فَرَسٍ.

آر ٣٢١١] ..... حَدَّنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِیٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عِیسَی الْجَزَرِیُ ، نا عَفَّانُ ، نا شُعْبَةُ ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ أَبِی رَزِین ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: عَنْ عَاصِم ، عَنْ أَبِی رَزِین ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: قَلْ رَسُولُ اللهِ بُنُ عِیسَی هٰذَا کَذَّابٌ ، یَضَعُ ارْتَدَّتُ )) . عَبْدُ اللهِ بْنُ عِیسَی هٰذَا کَذَّابٌ ، یَضَعُ الْحَدِیتَ عَلٰی عَفَّانَ وَغَیْرِهِ ، وَهٰذَا لا یَصِحْ عَنِ النَّبِی ﷺ ، وَلا رَوَاهُ شُعْبَةُ . •

بِي يُوسَّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، نَا أَبُو يُوسُفَ مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، نَا أَبُو يُوسُفَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ الْعَطَّارُ الْفَقِيهُ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَاصِم بْنِ أَبِي

سیدنا ابن عباس و النهاییان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب و النه کا داسطہ و النه کا داسطہ و اور فر مایا: میں اس مخص کو النه کا داسطہ دیتا ہوں جس نے رسول الله مالی کا بغہ کھڑ ہے ہوئے اور کہا: اے امیر المونین! میری دو بیویاں تھیں، ان میں سے کہا: اے امیر المونین! میری دو بیویاں تھیں، ان میں سے ایک نے دوسری کوچھت کا شہتیر مار کر ذمی کردیا اور اسے قل کر دیا، اس کے پیٹ میں موجود بچہ بھی مار ڈالا، تو نی مالی کے اس خیا نے ایک غلام یا لونڈی کی ادائیگی کا فیصلہ فر مایا۔ سیدنا عمر دائی نے فر مایا: الله کبر! اگر جمیں اس فیصلے کی خرنہ ہوتی سیدنا عمر دائیونے نے فر مایا: الله کبر! اگر جمیں اس فیصلے کی خرنہ ہوتی تو ہم کھاور فیصلہ کر بیضتے۔

ابن عیدینہ کہتے ہیں: مجھے ابن طاؤس نے اپنے والد کے حوالے سے بتایا کہ نبی مَلَّاثِیْمُ نے جنین کے بدلے ' نفرہ' ' یعنی ایک غلام یا لونڈی یا گھوڑ ااوا کرنے کا فیصلہ فرمایا۔

ابن طاؤس اپ والد بروایت کرتے ہیں کہ سیدنا عمر شائنہ فی سال کی اور کہا: رسول نے مشورہ کیا۔ پھر راوی نے ای طرح حدیث بیان کی اور کہا: رسول الله تائی کی نے عورت کی دیت ادا کرنے اور جنین کے بدلے دخرہ ' یعنی ایک غلام یالونڈی یا گھوڑا کی ادا کی کی فیصلہ فر مایا۔ سیدنا ابن عباس بھائنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله تائی کی فیصلہ فر مایا عورت مرتد ہوجائے تواسے آل نہیں کیا جائے گا۔ فر مایا عورت مرتد ہوجائے تواسے آل نہیں کیا جائے گا۔ عبداللہ بن عیسی کذاب راوی ہے جوعفان اور دوسرے محدثین عبداللہ بن عیسی کذاب راوی ہے جوعفان اور دوسرے محدثین کے نام پراپی طرف سے بی احادیث گھڑ لیتا تھا۔ اس حدیث کا نبی تائی تائی اس موری ہوتا تھے تہیں ہے اور نہ بی شعبہ نے اسے روایت کیا ہے۔

سیدنا ابن عباس والشنے ہے مروی ہے کہ انہوں نے مرتدہ کے متعلق فر مایا: اسے سزادی جائے گی، البتہ قتل نہیں کیا جائے گا۔

النَّجُودِ، عَنْ أَبِي رَزِينِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَرْأَةِ تَرْتَدُّ، قَالَ: تُجْبَرُ وَلَا تُقْتَلُ.

[٣٢١٣] .... نا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُول، نا أَبِي، نَا طَنْقُ بْنُ غَنَام، عَنْ أَبِي مَالِكُ النَّخَعِي، أَبِي، نَا طَنْقُ بْنُ غَنَام، عَنْ أَبِي مَالِكُ النَّخَعِي، عَنْ عَنْ عَاصِم بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ أَبِي رَزِين، عَنِ ابْسِ عَبَّاسٍ، قَالَ: الْمُرْتَدَّةُ عَنِ الْإِسْلام، تُحْبَسُ وَلا تُقْتَلُ.

٣٢١٤] .... وَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْحُسَيْنِ بِنِ حَاتِمِ الطَّوِيلُ ، نَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بِنِ يُونُسَّ الطَّوِيلُ ، نَا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ بِنِ عَيَّاشٍ ، نَا السَّرَّاجُ ، نَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْآنْصَارِيُّ ، عَنِ أَبِي الْمَلِكِ الْآنْصَارِيُّ ، عَنِ الْمَلِكِ الْآنْصَارِيُّ ، عَنِ الْمَلِكِ الْآنْصَارِيُّ ، عَنِ اللَّهُ اللَّهُ الْآنْصَارِيُّ ، عَنِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ

[٣٢١٥] .... نا إبراهيم بننُ مُحَمَّدِ بنِ عَلِي بنِ بَعُطَّدَ بنِ عَلِي بنِ بَعُطَّدَ بن عَلِي بنِ بَعُطَّدَ بن المَعْمَرُ بن المَعْمَرُ بن المَعْمَرُ بن المَعْمَرُ بن المَعْد، عَنِ بن بَكَ الرِ السَّعْدِ، عَنِ الْإِسْلامِ، قَنْ جَابِرٍ، أَنَّ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ الْمُنْكَدِمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٣٢١٦] .... نا ابْنُ سَعِيدٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُتُبَدِ بْنِ عُتُبَدِ بْنِ عُتُبَدِ بْنِ عُتُبَةً ، نا مَعْمَرُ بْنُ بَكَارِ ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

[٣٢١٧] .... نَا عُسَمَّرُ بُنَّ الْبَحَسَنِ بُنِ عُسَرَ الْقَرَاطِيسِيُّ، نَا الْحَسَنُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْبَجَلِيُّ، نَا الْحُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ، نَا خَالِدُ بْنُ عِيسَى، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ ابْنِ أَخِى الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَـهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:

ابوزرین سے مروی ہے کہ سیدنا ابن عباس وہ اٹھانے فر مایا: اسلام سے مرتد ہونے والی عورت کوقید میں ڈال دیا جائے گا، البتدائے تن نہیں کیا جائے گا۔

عروه رحمه الله سے مروی ہے کہ سیدہ عائشہ رہ اللہ نفر مایا: غزوه اُحد کے روز ایک عورت مرتد ہوگئ، تو نبی نظیا نے فر مایا: اس سے تو بہ کرائی جائے ، اگر تو بہ کر لے تو ٹھیک ہے ؛ ورنہ قبل کردی جائے۔

سیدنا جاہر و ان ایت کرتے ہیں کہ اُم مروان نامی ایک عورت مرتد ہوگئ تو رسول اللہ علی ایک اسے اسلام کی پیشکش کا تعلم دیا کہ اگروہ واپس پلٹ آئے تو ٹھیک ہے؛ ورندل کردی جائے۔

اس سند کے ساتھ اس (گزشتہ) حدیث کے مثل ہی مروی ہے۔

سیدنا جاہر ٹائٹو بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ عالی نے فرمایا: جب عورت اسلام سے مرتد ہو جائے تو اسے ذرج کر دیا جائے۔ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْمَرْأَةِ: ((إِذَا ارْتَدَّتْ عَن الْإِسْكَلامِ أَنْ تُذْبَحَ)).

[٣٢١٨] .... حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى الْبَزَّازُ مِنْ كِتَابِهِ، نَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُكَيْرٍٍ، نَا جَعْفُرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَلْمِ الْعَبْدِيُّ، نَا الْخَلِيلُ بْنُ مَيْمُ ون الْكِنْدِيُّ بِعَبَادَانَ، ناعَبْدُ اللهِ بْنُ أَذَيْنَةَ، عَنْ هِشَام بْنِ الْغَازِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِر، عَنْ جَسابِرِ بْن عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ارْتَدَّتِ امْرَأَةٌ عَن الْـإِسْلَامِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُـعْرِضُوا عَلَيْهَا الْإِسْكَامَ، فَإِنْ أَسْلَمَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ، فَعُرِضَ عَلَيْهَا فَأَبَتْ أَنْ تُسْلِمَ فَقُتِلَتْ.

[٣٢١٩] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمَوْأَةِ تَكُفُّرُ بَعْدَ إِسْلَامِهَا، قَالَ: تُسْتَتَابُ، فَإِنْ تَابَتْ، وَإِلَّا قُتِلَتْ. •

[٣٢٢٠] .... وَعَنْ مَغْمَرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْمَرْأَةِ تَرْتَدُّ قَالَ: تُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ.

[٣٢٢١] .... نا ابْنُ بُهْلُولِ، نا أَبِي، نا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، نا مُحَمَدُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِنْ أَسْلَمَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ. •

[٣٢٢٢] .... نا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولِ، نا أَبِي، نَاعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ: كُلُّ مُزُّتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ، مَقْتُولٌ إِذَا لَمْ يَرْجِعْ ذِكْرًا أَوْ أَنْثَى. [٣٢٢٣] .... وَحَدَّثَنَا أَبُو صَالِح الْأَصْبَهَانِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، نا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبِ ،

سیدنا جابر بن عبدالله رانشونیان کرتے ہیں کہ ایک عورت مرتد ہوگئی تو رسول اللہ مٹاٹیئ لے اسے اسلام کی پلیٹکش کا حکم دیا کہ اگر اسلام قبول کر لے تو ٹھیک ہے؛ ور نہ قبل کر دی جائے۔ چنانچداسے اسلام کی پیشکش کی گئی، کین اس نے اسلام قبول كرنے سے الكاركرويا، تواسے تل كرويا كيا۔

امام زہری رحماللہ اسلام سے مخرف ہوکر کفر کا ارتکاب کرنے والی عورت کے متعلق فر ماتے ہیں: اس سے توبہ کرائی جائے، اگرتوبہ کر لے تو ٹھیک ہے؛ور فقل کر دی جائے۔

ابراہیم رحمہ الله مرتدہ کے متعلق فرماتے ہیں: اس ہے تو بہکرائی جائے گی ،اگرتو بہ کرلے تو ٹھیک ہے؛ور نقل کر دی جائے۔

ابراہیم رحمہ الله فرماتے ہیں: مرتد ہونے والی عورت اگر اسلام تبول کرلے تو ٹھیک ہے ؛ ور ختل کردی جائے۔

سیدناعلی بن ابی طالب التائظ فرماتے ہیں: اسلام سے مرتد ہونے والا مرد ہو یاعورت، اگر تو بہ نہ کرے تو اسے قل کر دیا جائے۔

سيدنا عبدالله بن مسعود وللفيّا، سيدنا معاذبن جبل وللفيّا ورسيدنا عقبه بن عامر والنَّاءُ فرمات مين: جبتم يرحد كا نفاذ مشكوك مو

صحیح البخاری: ۱۹۲۲
 صحنف ابن أبی شبیة: ۱۲/ ۲۷۹

جائے توحی الوسع حدکوٹا لنے کی کوشش کرو۔

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، وَشُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، وَعُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ، قَالُوا: إِذَا اشْتَبَهَ عَلَيْكَ الْحَدُّ فَادْرَأْ مَا اسْتَطَعْتَ.

آبى، نسا ابسنُ أَبِى فُدَيْكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ السَّرْ حُمْنِ بْنِ أَبِى فُدَيْكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ السَّرْ حُمْنِ بْنِ أَبِى لَيِيبَةَ، عَنْ جَدِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ يَعْمَدُ مَصْلِيَّةِ اللَّهِ عَنْ عَبْدَ اللَّهِ عَنْ عَبْدَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَيَةً ، فَأَكُلَ مِنْهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَيَقَى ، فَلَمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَيَقَى ، فَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَيَقِى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَيَةِ فَأَتِى بِهَا، فَقَالَ: ((وَيْحَكِ مَاذَا إِلَى النَّهُ وَيَةِ فَأَتِى بِهَا، فَقَالَ: ((وَيْحَكِ مَاذَا إِلَى النَّهُ وَيَةِ فَأَتِى بِهَا، فَقَالَ: ((وَيْحَكِ مَاذَا اللَّهُ تَعَالَى النَّهُ وَيَّةِ فَأَتِى بِهَا، فَقَالَ: ((وَيْحَكِ مَاذَا اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ مَنْكَ أَمْرَهُ، وَإِنْ كُنْتَ غَيْرَ ذَالِكَ فَأَحْبَبْتُ مَنْكَ أَمْرَهُ، وَإِنْ كُنْتَ غَيْرَ ذَالِكَ فَأَحْبَبْتُ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ مَنْكَ السَّمَ ، مَرْفُلُ اللَّهُ تَعَالَى سَيْسُلُخُ مِنْكَ أَمْرَهُ ، وَإِنْ كُنْتَ غَيْرَ ذَالِكَ فَأَحْبَبْتُ فَصَالَتْ اللَّهُ وَيْ اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَيْكَ أَمْرَهُ ، وَإِنْ كُنْتَ غَيْرَ ذَالِكَ فَأَحْبَبْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكِ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْكِ اللَّهُ الْمُنَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الللهُ اللَّهُ اللهُ ال

[٣٢٢٥] .... نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ، نا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، نا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، نا أَبِي، سَمِعْتُ يَعْلَى أَخْزَمَ، نا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، نا أَبِي، سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَى قَالَ لِمَاعِزٍ: ((لَعَلَّكَ قَبَّلْتُ، لَأَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَى قَالَ لِمَاعِزٍ: ((لَعَلَّكَ قَبَّلْتُ، لَعَلَى لَكَ لَكَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

[٣٢٢٦] .... نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ سِنَان، نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنا جَرِيرُ بْنُ حَارِمٍ، أَنا يَعِلَى بْنُ حَكِيمٍ ح وَنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا أَبُو السَّائِبِ، نا يَزِيدُ، أَنا جَرِيرُ بْنُ

سیدناابن عباس ڈی شاروانیت کرتے ہیں کدرسول اللہ طاقیم نے ماعز ڈی شائید کہ م ماعز ڈی شائی سے بوجھا: شاید کہ تم نے بوس و کنارکیا ہے؟ شاید کہ تم نے (محض) چھوا ہے؟ اس نے کہا: نہیں ۔ آپ طالی نے فرمایا: تو پھر (زنا کیا ہے)؟ اس نے کہا: جی ہاں۔ اس کے بعد قرمایا: تو پھر (زنا کیا ہے)؟ اس نے کہا: جی ہاں۔ اس کے بعد آپ طالی نے اسے رجم کرنے کا تھم دیا۔

سیدنا ابن عباس و الشهروایت کرتے میں کہ جب ماعز بن مالک والشی ناتی کے خدمت میں حاضر ہوکر زنا کا اعتراف کیا تو آپ مالی کا اعتراف کیا تو آپ مالی کا اعتراف کیا تو آپ مالی کیا ہے؟ یاتم نے (محض) جھوا ہے؟ اس نے کہا جیس رسول اللہ مالی کیا

www.KitaboSunnat.com

• صحيح البخارى: ٣١٦٩

7877, 7711, 7179: Last itus A

حَازِم، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيم، عَنْ عِحْوِمَة، عَنِ ابْسِنِ عَبَاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

[٣٢٢٨] .... نا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي بْنِ الْمُحَسِّرِ بْنِ شَقِيقٍ ، نا أَبِي ، نا أَبُو حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ الشَّبِي النَّبِي عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ الشَّبِي النَّبِي فَقَالَتْ: إِنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمُ غَلَى الشَّعَى حَتَّى تَفْطُمِي غَلَى الْدَعَلِقِي حَتَّى تَفْطُمِي غَلَى الْدَعَلِقِي حَتَّى تَفْطُمِي فَلَكَ الْدَعَلِقِي حَتَّى تَفْطُمِي وَلَدَهَا أَتَنَهُ ، فَقَالَتْ: إِنِّي وَلَدَهَا أَنْهُ اللهِ ، فَرَجَمَهَا . ﴿ وَلَدَهَا يَارَسُولَ اللهِ ، فَرَجَمَهَا . ﴿ وَلَدَهَا يَارَسُولَ اللهِ ، فَرَجَمَهَا . ﴿

[٣٢٢٩] .... نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْقَاضِي ، وَابْنُ قَحْطَبَةَ ، قَالَا: نا مَحْمُودُ بْنُ خِدَاشٍ ، أَنا هُشَيْتٌ ، هُشَيْتٌ ، أَنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، قَالَ: أَتِي عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بِزَانِ مُحْصَنٍ فَجَلَدَهُ

نے اس سے پوچھا: تو پھر(زناکیا ہے)؟ اس نے کہا: بی بال ۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ حب آپ نگائی نے کم دیا تو اسے رجم کر دیا گیا۔ ابن سنان نے روایت کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے: شاید کہ تو نے بوس و کنارکیا ہے، یا آ کھ مٹکا کیا ہے، یا صرف آ کھ مجر کر دیکھا ہے؟ اس نے کہا: نہیں۔ رسول اللہ نگائی آ نے بوچھا: کیا تو نے ایسے کیا ہے (یعنی زنا کیا ہے)؟ اس نے کہا: جی زنا کیا ہے)؟ اس نے کہا: بی زنا کیا ہے)؟ اس نے کہا: جی زنا کیا ہے)؟ اس نے کہا: جی زیا تو اسے رسول اللہ نگائی آ نے تھم دیا، تو اسے رحم کردیا گیا۔

سیدنا ابن عباس بھانٹھاروایت کرتے ہیں کہ (ماعز) اسلمی زنا کرنے کے بعد نبی مُناتِیْکُم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ مُناتِیْکُم نے اس سے پوچھا: شاید کہ تو نے بوس و کنار کیا ہے، یا چھواہے، یا آ نکھاُٹھا کرد یکھاہے؟

سیدنا جابر بڑا ٹھڑ روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نی سائیڈ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا: میں زنا کر ہیٹھی ہوں، جھ پر حد قائم سیجئے۔ آپ مٹائیڈ نے فر ایا: واپس چلی جا، یہاں تک کہ تو اپنے بچے کا دودھ چھڑ الے۔ جب اس نے اپنے بچے کا دودھ چھڑ اویا تو پھر نی سائیڈ کی خدمت میں آ حاضر ہوئی اور کہنے گئی میں زنا کر بیٹھی ہوں، جھ پر حدقائم سیجئے۔ آپ سائیڈ نے فر مایا: اپنے بچے کی کھالت کرنے والا پیش کر۔ ایک انصاری کھڑ ا ہوا اور بولا: اے اللہ کے رسول! میں اس کے بچے کی کھالت کروں گا۔ تب رسول اللہ سائیڈ نے اسے رجم کیا۔ معمی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی بن ابی طالب جہائی شعبی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی بن ابی طالب جہائی شخصی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی بن ابی طالب جہائی جمارت کے روز اسے سوکوڑے مارے اور جمعے کے روز اسے جمارات کے دوز اسے سوکوڑے مارے اور جمعے کے روز اسے بی چھا گیا کہ آپ نے اس پر دوحد یں جمع

صحیح البخاری: ٦٨٢٤ مسند أحمد: ٢١٢٩ سنن أبی داود: ٤٤٢١

<sup>🛭</sup> صحيح مسلم: ١٦٩٥

صنن دارقطني (جلدسوم)

يَوْمَ الْحُمْعَةِ، فَقِيلَ لَهُ جَمَعْتَ عَلَيْهِ حَدَّيْنِ، فَقَالَ: جَلَدْتُهُ فَقِيلَ لَهُ جَمَعْتَ عَلَيْهِ حَدَّيْنِ، فَقَالَ: جَلَدْتُهُ بِكِتَابِ اللهِ، وَرَجَمْتُهُ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ . • [٣٢٣] .... نا الْحُسَيْنُ، وَابْنُ قَحْطَبَةَ، قَالا: نا مَحْمُودُ بْنُ خِدَاشٍ، نا هِشَامٌ، نا حُصَيْنٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّي، قَالَ: أَتِي عَلِيٌّ رَضِي اللهُ عَنْهُ بِمَولاةِ لِسَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ قَدْ فَجَرَتْ فَضَرَبَهَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ثُمَّ رَجَمَهَا، ثُمَّ قَالَ: جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللهِ، وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ . وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ . .

آر٣٢٣٦ ..... نا أَبُو عُمَرَ الْقَاضِى، نا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ الصَّبَاحِ الدُّولايِيُّ، نا هُمَدَيِّمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِم، وَحُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ السَّحْمِيْ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِم، وَحُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ السَّحْمِيْ، أَنَّ عَلِيًّا، رَضِى اللهُ عَنْهُ السَّحْمَةِ، وَقَالَ: جَلَدَيوْمَ الْجُمُعَةِ، وَقَالَ: جَلَدَيُومَ الْجُمُعَةِ، وَقَالَ: جَلَدْتُهَا بِسُنَّةٍ رَسُولِ جَلَدْتُهَا بِسُنَّةٍ رَسُولِ اللهِ، وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ

[٣٢٣٢] .... نا أَبُوعُمَرَ الْقَاضِى، نا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ جَرِيرِ بْنِ جَبَلَةَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ عَلِي بْنِ قَلْد أَتِي عَلِي رُضِى اللَّهُ عَنْهُ بِمَوْلاةِ سَعِيدِ بْنِ قَيْسِ اللهِ مُدَانِي فَجَلَدَهَا ثُمَّ رَجَمَهَا، وَقَالَ: جَلَدْتُهَا بكتَابِ اللهِ ، وَرَجَمْتُهَا بسُنَةِ رَسُول اللهِ اللهِ ...

آبُو الْجَوَّابِ، نا أَبُو عُمَر، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاق، نا أَبُو الْجَوَّابِ، نا عَمَّدارُ بْنُ رُزَيْق، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيّ، قَالَ: أَتِي عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ أَبِي عَنْ اللَّهُ عَنْ وَمَنْ اللَّهُ عَنْ وَهَا وَلَدَةً الْهُمْدَانِيَّةٍ قَدْ فَجَرَتْ، فَرَدَّهَا حَتَّى وَلَدَةً الْهُمْدَانِيَّةٍ قَدْ فَجَرَتْ، فَرَدَّهَا حَتَّى وَلَدَةً اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَالَةُ عَلَى اللَّهُ الْعَالَةُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَا عَلَى اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعُلِيْ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعُلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

کردی میں؟ تو آپ نے فرمایا: میں نے کتاب اللہ کی رُوسے اسے کوڑے مارے میں اور رسول اللہ مظیفا کی سنت کی رُو سے رجم کیا ہے۔

شعمی رخمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سعید بن قیس کی لونڈی کوسیدنا علی دلائوں کی خدمت میں پیش کیا گیا، اس نے بدکاری کا ارتکاب کیا تھا۔ آپ نے اسے سوکوڑے لگائے اور رجم کیا، پھر فرمایا: میں نے اسے کتاب اللہ کی رُوسے کوڑے لگائے اور رسول اللہ مٹائی کی سنت کی رُوسے رجم کیا۔

شعبی رحمہ اللہ ہے مروی ہے کہ سیدناعلی وٹائٹؤنے جعرات کے روز کوڑے لگائے اور جعد کے روز رجم کیا اور فرمایا: میں نے اسے کتاب اللہ علی ہے وڑے لگائے اور رسول اللہ علی ہے گئے گی سنت کی رُوسے رجم کیا۔

قعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سعید بن قیس کی لونڈی کوسید نا علی ڈاٹٹو کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے اے کوڑے لگانے کے بعدرجم کیا اور فر مایا: میں نے اسے کتاب اللہ کی رُوسے رجم سے کوڑے لگائے اور رسول اللہ مُنٹھ کا کی سنت کی رُوسے رجم کیا۔

شعبی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہمدانی عورت شراحہ کوسیدنا علی جھ اللہ کے سامنے پیش کیا گیا، اس نے بدکاری کا ارتکاب کیا تھا۔ آپ نے اسے بچ کی ولادت تک واپس بھیج دیا۔ جب بچہ پیدا ہواتو آپ نے فرمایا: اس کی سب سے زیادہ قربی عورت کو لاؤ۔ آپ نے بچہ اس کودیا، پھراسے کوڑے لگانے کے بعدر جم کیا اور فرمایا: میں نے اسے کتاب اللہ کی رُوسے

• صحيح البخاري: ١٨١٢ مسند أحمد: ٧١٦، ٨٣٩، ٩٤١

وَقَالَ: ((جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللّهِ، وَرَجَمْتُهَا بِالسُّنَةِ))، ثُمَّ قَالَ: ((أَيُّمَا امْرَأَةً نُعِي عَلَيْهَا وَلَدُهَا أَوْ كَانَ اعْتِرَافٌ، فَالْإِمَامُ أَوَّلُ مَنْ يَرْجُمُ، ثُمَّ النَّاسُ، فَإِنْ نَعَتَهَا شُهُودٌ فَالشُّهُودُ أَوَّلُ مَنْ يَرْجُمُ ثُمَّ النَّاسُ).

[٣٢٣٤] .... نا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ مَنِيعٍ ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمْرِو بْنِ أَبِي عُمْرَ الْخَطَّابِيُّ ، نا الدَّرَاوَرْدِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَيْ قَالَ: ((مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمٍ اللهِ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ)). •

[٣٢٣٥] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْسَ الْبَغُوِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ خُثَيْم، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي الْبِكْرِ يُوجَدُ عَلَى اللَّوطِيَّةِ قَالَ: يُرْجَمُ. •

[٣٢٣٦] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَيْرُوزَ ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بَنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، نا ابْنُ أَبِي فَدَيْكِ ، نا إِسْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةً ، فَدَيْكِ ، نا إِسْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةً ، غَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَسْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَسْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، قَالَ: ((إِذَا قَالَ الرَّجُلُ عَلَيْهُ وَ عَشْرِينَ سَوْطًا ، وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ عَلَيْهُ وَيُ عَشْرِينَ سَوْطًا ، وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ عَلَيْهُ وَيُ عَشْرِينَ سَوْطًا ، وَإِذَا قَالَ الرَّجُلِ يَا يَهُودِي فَا خَلِدُوهُ عِشْرِينَ سَوْطًا ، وَإِذَا وَمَنْ وَقَعَ عَلَى دَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ ، وَمَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ ، وَمَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ ، وَمَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ )) . •

کوڑے لگائے اور سنت کی رُوسے رہم کیا۔ پھر فر مایا: جو عورت ناجائز نیچے کو چنم وے یابد کاری کا اعتراف کرنے تواسے رجم کرنے کا سب سے پہلاحق حکمران کا ہے، پھر لوگوں کا۔اگر اس کی بدکاری پر گواہ موجود ہوں تواسے رجم کرنے کا پہلاحق گواہوں کاہے، پھرلوگوں کا۔

سیدنا ابن عباس ٹائٹنا سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُناٹیناً نے فرمایا: جے تم قومِ لوط کا سا کام کرتے پاؤ، تو فاعل ومفعول دونوں کوتل کردو۔

سعیدین جبیررحمداللہ سے مروی ہے کہ سیدنا ابن عباس ڈٹائٹ نے لواطت میں مبتلا کنوارے کے متعلق فر مایا: اسے رجم کر دیا جائے۔

سیدنا ابن عباس ٹا ٹھناہے مروی ہے کہ رسول اللہ ٹا ٹھنا نے فرمایا: جب کوئی شخص کسی کو مخنث (بیجود) کے تو اسے بیس کوڑے مارو، جب کوئی شخص کسی کو یہودی کے تو اسے بیس کوڑے مارو، جوکوئی محرم کے ساتھ بدکاری کرے تو اسے قل کر دواور جوکوئی کسی جانورسے بدکاری کرے اسے بھی قل کردواور جانورکو بھی قل کردو۔

<sup>•</sup> سنن أبى داود: ٢٤٦٧ جامع الترمذي: ١٤٥٥ مسنن ابن ماجه: ٢٥٦١ مسند أحمد: ٢٤٢٠ ، ٢٧٢٧ شرح مشكل الآثار للطحاوي: ٣٨٣٠ ، ٣٨٣٠ ، ٣٨٣٠

۲۳۲ /۸ ۲۳۲ السنن الكبرى للبيهقى: ٨/ ٢٣٢

سنن أبي داود: ٢٦٤٤ ـ سنن ابن ماجه: ٢٥٦٤ ـ جامع الترمذي: ١٤٥٥ ـ السنن الكبرى للنسائي: ٧٣٤١ ـ

[٣٢٣٧] .... نا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْن عَبْدِ الْعَزِيزِ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْخَطَّابِيُّ، نا الـدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو، عَنْ عِـكْـرِمَةَ، عَـن ابْـن عَبَّاس، قَـالَ: قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ مَعَـهُ)). فَقُلْنَا لِلابْنِ عَبَّاسِ: مَا شَأْنُ الْبَهِيمَةِ؟ قَالَ: مَا سَمِعْتُ عَنَ رَسُولِ اللَّهِ عِلَّا شَيْئًا، وَلٰكِنْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَرِهَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْ لَحْمِهَا شَيْءٌ أَوْ يُنْتَفَعُ بِهَا وَقَدْ عُمِلَ بِهَا ذَالِكَ الْعَمَلُ. • إ٣٢٣٨] ... نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْهَيْثُم بْن خَالِد الطَّيْنِيُّ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ، نَا عَبْدُ الْرَّزَّاقِ، أَنا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلابَةً، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّ ((إِنِّي حُبْلَي))، فَدَعَا النَّبِيُّ عِنْ وَلِيَّهَا، فَقَالَ: ((أَحْسِنْ إلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ فَأَتِنِي بِهَا)) فَفَعَلَ، فَلَمَّا وَضَعَتْ جَاءَ بِهَا إِلَى النَّبِي عَلَى، فَقَالَ: ((اذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ)) فَفَعَلَتْ، ثُمَّ جَاءَتْ فَأَمَرَ بِهَا النَّبِيُّ عَلَيْهُ الْمُنكَت عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ أَمَرَ برَجْمِهَا فَصَّلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يَا رَسُولَ اللُّهِ رَجَمْنَهُمْ ثُمَّ تُصَلِّى عَلَيْهَا؟ فَقَالَ: ((لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُم ، هَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا)). 🛭

[٣٢٣٩] .... نا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدِ الْمِصْرِيُّ ، نا مَالِكُ بُنُ يَحْيَى ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، نا هِشَامٌ ،

سیدنا ابن عباس و النها بیان کرتے ہیں کہ رسول الله منافیا نے فر مایا: جو کسی جانور کے ساتھ بدفعلی کا ارتکاب کرے، اسے اور اس جانور کو بھی اس کے ساتھ فل کر دو۔ ہم نے سیدنا عبدالله بن عباس و گئیا ہے ہو چھا: جانور کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے فر مایا: میں نے رسول الله منافیا ہے ہو اس بارے میں کے خبیس سنا، البت رسول الله منافیا ہے اس بات کو تا پیند کیا کہ اس کا گوشت کھایا جائے، یا اس سے قائدہ اٹھایا جائے، جبداس کے ساتھ رہے برافعل ہو چکا ہے۔

سیدنا عمران بن حصین ولٹیئاروایت کرتے ہیں کہ جہینہ قبیلہ کی ایک عورت نی مُنْ اللِّلْمُ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور زنا کا اعتراف كرت بوئ بولى: مين حامله بول- ني مَنْ اللهُ أَنْ فَي اس کے سریرست کو بلوا کر فرمایا: اس سے اچھا سلوک کر، جب یہ بیج کوجنم دے دے تو اسے میرے ماس لانا۔اس نے الیا ہی کیا، جب اس نے بیچ کوجنم دے دیا تو وہ اسے نبی منافظ کم خدمت میں لے آیا۔ آپ علی ان ان ان ان ان اسے دورھ پلاؤ۔ وہ دودھ بلاتی رہی، پھرآ پ کی خدمت میں حاضر ہوگئے۔آپ مُالِی اُے حکم دیا تواس کے کپڑے اس کے بدن پر بانده ديد كن ، چرآب ماليم في اسرجم كرن كاحكم ديا، پھراس کی نماز جنازہ پڑھائی۔سیدناعمر ڈاٹٹنٹ نے عرض کیا: اے الله كرسول! آب ناسدجم كياب،اب آبال كى نماز جنازه يرهارب بين؟ توآب الثيام فرمايا: يقييناس في الیی توبه کی ہے کہ اگر مدینہ کے ستر لوگوں میں اس کوتنسیم کر دی جائے تو انہیں کافی ہے۔ کیاتم نے اس سے انسل بات دیکھی ہے کہاس نے خوداپی جان کو (حد کے لیے ) پیش کردیا ہے؟ ایک اورسند کے ساتھ اسی (گزشته ) حدیث کی طرح ہی مروی ہے۔ راوی بیان کرتے میں کہسیدنا علی والنوانے عرض کیا:

مسند أحمد: ۲۷۲۷ سنن أبي داود: ٤٤٦٤ جامع الترمذي: ١٤٥٦

<sup>2</sup> صحيح مسلم: ١٦٩٦ ـ سنن أبي داود: ٠ ٤٤٤ ـ جامع الترمذي: ١٤٣٥ ـ سنن النسائي: ٤/ ٦٣

عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ، عَنِ النَّبِي اللَّهُ نَحْوَهُ. قَالَ: فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: تُصَلِّى عَلَيْهَا وَقَدْ زَنَتْ؟.

[٣٢٤٠] .... نا عَبْدُ اللّهِ بْنُ الْهَيْثُم بْنِ خَالِدٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أنا مَعْمَرٌ، عَنِ الرُّهْرِيّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، الرَّهْرِيّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، أَنَّ رَجُلا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ فَاعْتَرَفَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ اعْتَرَفَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، بِللزِّنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ اعْتَرَفَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، وَتَى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ فَيْد. ((أَجْصَنْت؟))، وَالنَّذِي النَّبِيُّ فَيْ فَرُجِمَ بِالمُصَلَى، وَلَا نَعْمُ، فَأَمَر بِهِ النَّبِيُّ فَيْدًا، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ. • فَلَا لَذَ لَا فَدُرِكَ فَرُجِمَ حَتَى مَاتَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ فَيْ خَيْرًا، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ. • مَاتَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ فَيْ خَيْرًا، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ. • فَمَالَ لَهُ النَّبِيُّ فَيْ خَيْرًا، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ. • وَمَاتَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ فَيْ خَيْرًا، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ. • وَمَاتَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ فَيْ خَيْرًا، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ. • وَمَاتَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ فَيْ خَيْرًا، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ. • وَمَا لَهُ النَّيْ عَلَيْهِ. • وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ. • وَمَالَ لَهُ النَّيْ يُ

.[٣٢٤١] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زَيْدِ الْحِنَّائِئُ ، نا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنِ الْحَسَنِ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسِنِ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ ، عَائِذِ ، نا الْهَيْثُمُ بْنُ حُمَيدُ ، نا الْعَلاَّ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ حَلَيْ الْعَوْرَاءِ السَّادَةِ لِمَكَانِهَا إِذَا طُحِسَتْ بِثُلُثِ وَيَتَهَا ، وَفِي الْهَدِ الشَّكَرِ الشَّكَرِ إِذَا قُطِعَتْ بِثُلُثِ وِيَتَهَا ، وَفِي الْهَدِ الشَّكَرِ إِذَا قُطِعَتْ بِثُلُثِ وِيَتَهَا . •

[٣٢٤٢] .... نا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِع بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ، نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو مُوسَى الْهَرَوِيُّ، نا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلَ، نا عُمَرُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ

آپ ٹافیا اس کی نماز جنازہ پڑھارہے ہیں، حالانکہ اس نے زنا کیاہے؟

سیدنا جابر بن عبداللہ دائی روایت کرتے ہیں کہ اسلم قبیلے کا ایک آدمی نبی تائیل کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے زنا کے ارتکاب کا اعتراف کیا، تو آپ مائیل نے اس کی جانب سے رُخِ انور چیر لیا، اس نے دوبارہ اعتراف کیا تو آپ نے پھر رُخِ انور دوسری جانب کرلیا، یہاں تک کہ اس نے اپ خلاف چا ہر مرتبہ گوائی دی۔ تو نبی تائیل نے نو چیا: کیا تو پاگل حب؟ اس نے کہا: بی ہاں۔ آپ مائیل نے پوچیا: کیا تو شادی شدہ ہے؟ اس نے کہا: بی ہاں۔ نبی مائیل نے تھم دیا تو اسے نمازگاہ میں رجم کر دیا گیا۔ جب اسے پھر پڑے تو وہ بھاگ کمازگاہ میں رجم کر دیا گیا۔ جب اسے پھر پڑے تو وہ بھاگ کماز جان ہاں کے لیے کلمات نی مائیل کہ وہ مرگیا۔

عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہرسول الله مُنَافِعُ نے فرمایا: جوآ کھی ایمنا ہولیکن اپنی جگہ قائم ہو، وہ نکالی جائے تو اس میں آ کھی دیت ایک تہائی ادا کرنا ہوگی اور جو ہاتھشل ہوگیا ہو، اس کو کاشنے میں ہاتھ کی ایک تہائی دیت ادا کرنا ہوگی۔

عمرو بن شعیب این باپ سے اور وہ این دادا سے روایت کرتے ہیں کہرسول الله طالی نے دیت میں ایک سواونث مقرر فرمائے ۔ راوی کہتے ہیں: ہراونٹ کی قیت آئی (۸۰) درہم لگائی گئی اور ایول کل دیت آٹھ ہزار درہم ہوئی۔ آپ طالی کی

 <sup>◘</sup> صحيح البخارى: ١٦٢٠ صحيح مسلم: ١٦٩١ ـ سنن أبى داود: ٤٤٣٠ ـ جامع الترمذى: ١٤٢٩ ـ سنن النسائى: ٤/ ٦٢ ـ مسند
 أحمد: ١٤٤٦٣ ـ صحيح ابن حبان: ٣٠٩٤ ـ شرح مشكل الآثار للطحاوى: ٤٣١

<sup>🗗</sup> سنن النسائي: ٨/ ٥٥

أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللهِ اللهُ ال

[٣٢٤٣] .... نا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ، نا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَبْدُوسَ، نا عَلِى بْنُ الْجَعْدِ، نا أَبُو كُرْزٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ذَكَرَ لَنَبِي فَيْ ((أَنَّهُ وَدَى ذِمِّيَّا دِيَةَ مُسْلِم)). أَبُو كُرْزٍ مَذَا مَثْرُوكُ الْحَدِيثِ، وَلَمْ يَرْوِهِ عَنْ نَافِعِ غَيْرُهُ. هٰذَا مَثْرُوكُ الْحَدِيثِ، وَلَمْ يَرْوِهِ عَنْ نَافِعِ غَيْرُهُ. [٢٢٤] .... نا الْحُسَيْنُ بْنُ صَفْوَانَ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ، نا زَحْمَويْهِ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ، نا الْحُسَيْنُ بْنُ صَعْوَانَ، نا عَبْدُ اللهِ بَنْ أَلْمُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا يَرْوَهِ عَنْ وَالنَّصْرَافِي إِذَا كَانَا كَانَا يَجْعَلَانِ دِيّةَ الْمُحْرِ الْمُسْلِمِ، وَكَانَ عُثْمَانُ مُعْلَادٍ عِنَ اللهُ عُنْمَانُ وَمُعَاوِيَةً لَا يُقِيدَانِ الْمُشْرِكَ مِنَ الْمُسْلِمِ، وَكَانَ عُثْمَانُ وَيَعَا وَيَهُ لَا يُقِيدَانِ الْمُشْرِكَ مِنَ الْمُسْلِمِ، وَكَانَ عُنْمَانُ

[٣٢٤] .... نَا أَبُو مُحَمَّدِ بُنُ صَاعِدٍ، نَا مُحَمَّدُ بُنُ مَيْ مُونَ الْمُحَمَّدُ بُنُ مَيْ مُعَنَّدُ بَنُ صَاعِدٍ، نَا مُحَمَّدُ بُنُ مَيْ مُونَ الْحَيَّانُ بَنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ يَةِ )) . قَالَ النَّبِي اللَّهِ عَمْدُ بُنُ مَيْ مُونَ وَإِنَّمَا قَالَ لَنَا فِيهِ : عَنِ ابْنِ مُنْ مَدْ مُونَ وَإِنَّمَا قَالَ لَنَا فِيهِ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرَّةً وَاحِدةً ، وَأَكْثُرُ مِنْ ذَالِكَ كَانَ يَقُولُ: عَنْ النَّبِي فَيْ . • عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ النَّبِي فَيْ . • عَنْ عَنْ النَّبِي فَيْ . • عَنْ عَرْمَةً عَنِ النَّبِي فَيْ . • عَنْ عَمْدُ النَّبِي فَيْ . • عَنْ عَمْدُ النَّبِي فَيْ . • عَنْ عَمْدُ النَّبِي فَيْ . • عَنْ النَّبِي فَيْ اللَّهُ عَنِ النَّبِي فَيْ . • عَنْ النَّبِي اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّه

۵ مسئل أحملت V و ۲

مصنف ابن أبى شيبة: ٩/ ٢٨٦ مصنف عبد الرزاق: ١٨٤٩١

سنن أبي داود: ٢٤٥٤ ـ سنن ابن ماجه: ٢٦٢٩ ـ جامع الترمذي: ١٣٨٨ ـ سنن النسائي: ٨/ ٤٤

نے مسلمانوں کی دیت کا نصف اہل کتاب کی دیت مقرر فرمائی۔ رسول اللہ علی ایک زمانے میں اور سیدنا ابو بحر رائی فی کے زمانے میں اور سیدنا ابو بحر رائی فی کے زمانے میں ایسا ہی رہائی کا زمانہ آیا تو اونٹ مہنگا ہو گیا، تو انہوں نے اونٹ کی قیت ایک سوہیں درہم مقرر فرمائی اور بول کل دیت بارہ ہزار درہم ہوگئی۔انہوں نے اہل کتاب کی دیت کواسی طرح رہنے دیا اور جموی کی دیت آئے سودرہم مقرر فرمائی۔

سیدنا ابن عمر و الله نی منافظ سے ذکر کرتے ہیں کہ آپ مالیکم نے ذی کومسلمان والی دیت دلائی۔

ابو کرزمتر وک الحدیث ہے، سیدنا ابن عمر دلائٹؤ سے اس حدیث کواس کے سواکسی نے روایت نہیں کیا۔

این شہاب رحمہ اللہ ہے مروی ہے کہ سیدنا ابو بکر رہائٹڈا ورسیدنا عمر رٹائٹڈ فرمی یہودی وعیسائی کی دیت آزاد مسلمان کی سی تھہراتے تصاور سیدنا عثان رٹائٹڈا ورسیدنا معاوید رٹائٹڈ مشرک کومسلمان سے قصاص نہیں ولاتے تھے۔

سیدنا ابن عباس وانتشاسے مروی ہے کہ نبی سُونینا نے ویت میں بارہ ہرارورہم طے فرمائے۔

محد بن میمون کہتے ہیں: راوی نے ہمیں ابن عباس والنظر کے واسطے سے ایک بار ہی ہیصدیث بیان کی ،اکثر اوقات وہ عکرمہ کے حوالے سے براہ راست نبی مُنافِیْم سے روایت کرتے تھے۔

سیدناعمر وانتیافر ماتے ہیں: یہودی اور عیسائی کی دیت چار ہزار ہے، جبکہ مجوی کی دیت آٹھ ہزار ہے۔

سیدہ عاکشہ بڑھا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ بڑھیا کی تلوار کے
دیتے سے بددو تحریر ہی ملیس: زمین پرسب سے زیادہ سرکش وہ
شخص ہے جوابیے شخص کو مارتا ہے جس نے اسے مارانہیں ہوتا،
جوابیے شخص کو قبل کرتا ہے جو قاتل نہیں ہے اور جو ذمہ داری
ایسے شخص کو سوختا ہے جو اس کا اہل نہیں ہے، جو شخص بیدا عمال
کرے گا اس نے اللہ اوراس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اللہ
اس سے کوئی فرضی وفلی عمل قبول نہیں فرمائے گا۔ دوسری تحریر بید
تھی: مومنوں کے خون برابر ہیں، ادنی مسلمان کسی کا فرکوامن
دے سکتا ہے، کسی مسلمان کو کسی کا فرکے بدلے میں قبل نہیں کیا

[٣٢٤٦].... نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا أَبُو مُوسْى، مُحَمَّدُ بْنُ مَثْنَى، نا مُعَاذُ بْنُ هَانْءِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْسِ عَبَّاسِ، أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ رَجُلًا عَـٰلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ دِيَتَهُ اتْنَا عَشَرَ أَلْفًا ، وَذَالِكَ قَوْلُهُ: ﴿إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ (التوبة: ٧٤) بِأَخْذِهِمُ الدِّيّةَ. [٣٢٤٧] - حَدَّثَ نَا الْحُسَيْنُ بْنُ صَفْوَانَ ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثِنِي أَبِي، نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَن ابْن أَبِي عَرُوبَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْن الْسُمُسَيِّب، عَسَنْ عُمَرَ، قَسَالَ: دِيَةُ الْيَهُ ودِيّ وَالنَّصْرَ أَنِي أَرْبَعَةُ آلافٍ، وَالْمَجُوسِيِّ ثَمَانُمِائَةٍ. ٥ [٣٢٤٨] ... نا الْحُسَيْنُ بْنُ صَفْوَانَ ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ، نِا أَبُو مُحَمَّدٍ زَكَريَّا بْنُ يَحْيَى زَحْمَ وَيْهِ، نَا شَرِيكٌ، عَنْ ثَابِتٍ أَبِي الْمِقْدَام، وَيَخْيَكِ بْنِ سَعِيدٍ، كِلاهُمَاعَنْ سَعِيدِ بْن الْـمُسَيّبِ، قَلَالَ: كَانَ عُـمَرُ يَجْعَلُ دِيَّةَ الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةَ آلافٍ أَرْبَعَةَ آلافٍ، وَالْمَجُوسِيّ ثُمَانَمِائَةِ .

[٣٢٤٩] .... نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجُويْهِ ، نا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَحِيدِ ، نا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ مَرْهَ بَعْ مَالِكُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ مَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بَنْ عَمْدِ ، عَنْ عَائِشَة ، قَالَتْ: وُجِدَ الرَّحْمَ مَنْ عَائِشَة ، قَالَتْ: وُجِدَ فِي اللهِ عَنْ وَمَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ وَرَجُلٌ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِيه ، وَرَجُلٌ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِيه ، وَرَجُلٌ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِيه ، وَرَجُلٌ تَوَلَّى غَيْرَ أَهْلِ وَبُرُسُلِهِ ، لَا يَعْمَتِهِ ، فَمَنْ فَعَلَ ذَالِكَ فَقَدْ كَفَرَ بِاللهِ وَبِرُسُلِهِ ، لَا يَعْمَتِهِ ، فَمَنْ فَعَلَ ذَالِكَ فَقَدْ كَفَرَ بَاللهِ وَبِرُسُلِهِ ، لَا

€ مسند الشافعي: ٢/ ١٠٦ ـ المعرفة للبيهقي: ١٤٢ / ١٤٢

يَقْبَلُ اللُّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلا عَدْلا)) وَفِي الْآخَرِ: ((الْـمُـؤْمِنُونَ تَتكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ ، لَا يُتَقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ، وَلا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ)) مُحْتَصَرٌ. ٥ [٣٢٥.].... تَـا أَبْنُ مُبَشِّرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادَةً، نَا يَنْ يِندُ بْنُ هَارُونَ، أَنا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزِ، أَنَّ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ نَهَى أَصْحَابَهُ أَنْ يَبْسُطُوا عَلَى الْخَوَارِجِ حَتَّى يُحْدِثُوا حَدَثًا، فَمَرُّوا بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ فَأَخَذُوهُ فَانْطَلَقُوا بِهِ فَمَرُّوا عَلْى تَمْرَةِ سَاقِطَّةٍ مِنْ نَخْلَةٍ فَأَخَذَهَا بَعْضُهُمْ فَأَلْقَاهَا فِي فَمَهِ ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُهُمْ: تَمْرَةُ مُعَاهَدٍ فَبِمَ اسْتَحْلَلْتَهَا؟ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَبَّابٍ: أَفَلا أَدُلُّكُمْ عَـلْي مَنْ هُوَ أَعْظُمُ حُرْمَةً عَلَيْكُمْ مِنْ هٰذَا؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: أَنَا فَقَتَلُوهُ، فَبَلَغَ ذَالِكَ عَلِيًّا فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَنْ أَقِيدُونَا بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ، قَالُوا: كَيْفَ نَهِيَدُكَ بِهِ وَكُلُّنَا قَتَلَهُ؟ قَالَ: ((وَكُلُّكُمْ قَتَلَهُ؟))، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: ((اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يَبسُطُوا عَلَيْهِمْ)) ، وَقَالَ: ((وَاللَّهِ لا يُقْتَلُ مِنْكُمْ عَشْرَةٌ، وَلا يَلْفَلِتُ مِنْهُمْ عَشَرَةٌ))، قَالُوا: فَقَتَلُوهُمْ، قَالَ: فَقَالَ: ((اطْلُبُوا مِنْهُمْ ذَا الثُّلَيَّةِ))، وَذَكُّر بَاقِي الْحَدِيثِ.

، جاسکتا، نہ کسی ایسے ذِ می کوتل کیا جاسکتا ہے جس سے عہد کیا گیا ہواور نہ ہی دو(الگ الگ) نما اہب والے ایک دوسرے کے وارث ہو سکتے ہیں۔

ابومجلز روایت کرتے ہیں کہ سیدناعلی جانٹونے اپنے ساتھیوں كوغارجيون يرتب تك حمله كرنے سے منع فر مايا جب تك كدوه سمى جرم كاارتكاب ندكرليل - خارجى سيدنا عبدالله بن خباب والنظام یاس سے گزرے تو انہیں پکڑ کرساتھ لے گئے، مجور کے درخت ہے ایک مجورگری ہوئی تھی، وہ گزرے تو ان میں ہے کسی نے وہ اُٹھا کرسید ناعبداللہ جائٹٹ کے منہ میں ڈال دی تو دوسرا بولا: عهد والے كى محبورتم نے كيوكر حلال جانى؟ سيدنا عبدالله بن خباب التلفظان فرمايا كيامين مهبيس اس كاندبتاؤل جوتم پراس تھجورے ( کہیں) زیادہ خرام ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں۔آپ نے فرمایا: میں (یعنی مجھے قبل کرنا اس سے کہیں زیادہ بڑھ کرحرام ہے )۔انہوں نے آپ کوشہید کردیا، جب سیدناعلی ٹاٹھ کو بیاطلاع ملی تو آپ نے خارجیوں کے پاس پغام بھیجا کہ میں عبداللہ بن خباب داللہ کا قصاص دو۔انہوں ن كبا: بم آپ كوقصاص كيدري؟ بم سب ن اعلى ہے۔ آپ نے یو چھا: تم سب اس کے قاتل ہو؟ انہوں نے کہا: ہاں۔ آپ نے اللہ اکبر کہا اور اپنے ساتھیوں کو ان پرحملہ كرف كاعكم دية موع فرمايا: الله كالتم المبارد وآ وى بھی نہیں مرنے چاہئیں اوران کے دس آ دمی بھی نہیں بھا گئے ع ائبول نے بتایا کہ ان سب کولل کردیا ہے، تو آپ نے فر مایا: ان میں سے ذواللہ بدر پہتان والے ) کوتلاش کرو۔ راوی نے بقیہ حدیث بیان کی۔

ابوالاحوص بیان کرتے ہیں کہ نہروان کی جنگ کے روز ہم سیدنا علی جائٹی کے ہمراہ نہر ۔ قریب تھے کہ خارجی آئے اور انہوں نے آپ کے چیچے کیدول لیا۔سیدناعلی جائٹی نے فرمایا: جب [٣٢٥١] .... نا عُبَيْدُ اللّٰهِ بُنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بُنِ الْمُهْتَدِى، نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رِشْدِينَ، نا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْحِمْيَرِيُّ، نا الْحَكَّمُ بْنُ عَبْدَةَ،

◘ مسند أبي يعلى الموصلي: ٧٥٧٤ المستدرك للحاكم: ٤/ ٣٤٩ السنن الكبرى للبيهقي: ٨/ ٢٩

عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَ انِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِكَالِ الْعَدَوِيّ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمَ الـنَّهْ رَوَان كُنَّا مَعَ عَلِيّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دُونَ النَّهَرِ ، فَجَاءَ تِ الْحَرُورِيَّةُ حَتَّى نَزَلُوا مِنْ وَرَائِهِ، قَالَ عَلِيٌّ: لا تُحَرِّكُوهُمْ حَتَّى يُحْدِثُوا حَدَثًا، فَانْطَلَقُوا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ، فَقَالُوا: حَدِّثْنَا حَدِيثًا حَدَّثَكَ بِهِ أَبُوكَ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ الله عَلَى قَالَ: حَدَّثَنِي: ((تَكُونُ فِتْنَةُ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْـقَـائِمِ، وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي)). فَقَدَّمُوهُ إِلَى النَّهَرِ فَذَبَحُوهُ كَمَا تُذْبَحُ الشَّاةُ، فَأَتِيَ عَلِيٌّ رَضِي اللُّهُ عَنْهُ فَأُخْبِرَ، فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ،

[٣٢٥٣] .... نا ابْنُ الْجُنَيْدِ، نا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، نا

[٣٢٥٤].... نـا أَبُّـو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، نَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ:

نَادُوهُمْ أَنْ أَخْرِجُوا إِلَيْنَا قَاتَلَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ، فَقَالُوا: كُلُّنَا قَتَلَهُ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللُّهُ عَنْهُ لِأَصْحَابِهِ: دُونَكُمُ الْقَوْمُ، فَمَا لَبِثَ أَنْ قَتَلَهُمُ عَلِيٌّ وَأَصْحَابُهُ، وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ. ٥ [٣٢٥٢].... نا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيٌّ ، نا السَّرِيُّ بْنُ سَهْلِ، ناعَبْدُ اللهِ بنُ رُشَيْدٍ، ناعُثْمَانُ الْبُرِّيُّ، عَنْ جُويْيِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسَ، أَنَّ النَّبِيُّ عَنَّالًا: ((لا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ)). • الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ، نَا لَيْثٌ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: قَالَ عَـلِـيٌّ ، وَابْـنُ مَسْعُودٍ: إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ مُتَعَمِّدًا

فَهُوَ قُودُهُ. لَا تَقُومُ بِهِ حَجَّةٌ لِلَّنَّهُ مُرْسَلٌ.

تك وه كچهنيس كرتے تم كوئى حركت ندكرنا۔ خارجي سيدنا عبداللدين خباب والثني كي إس كة اور كهني لكه: جميس كوئي اليى حديث سناؤجوتمار عوالدني رسول الله مظفي اسين كر متہیں بیان کی ہو۔انہوں نے کہا: مجھے میرے والدنے بیان كيا كمانهول نے رسول الله ظافیظ كو بيفر ماتے سنا: ايما فتنہ بریا ہوگا جس میں بیٹھا آ دمی کھڑے سے بہتر ہوگااور کھڑا آ دمی بھا گئے والے سے بہتر ہوگا۔انہوں نے سیدنا عبداللہ کونہر کی طرف لے جا کر بکری کی طرح ذیج کر ڈالا۔سید ناعلی ڈاٹٹو کو اس کی خبر ملی تو آپ نے نعر و تکبیر لگایا اور فرمایا: ان سے کہو کہ عبداللہ بن خباب کے قاتل کو ہمارے حوالے کر دیں۔ خارجیول نے تین بار کہا: ہم سب نے اس کولل کیا ہے۔سیدنا على والتناف اين ساتفيول سے فرمايا: ان لوگول كوختم كر دو\_ تھوڑی ہی دریمیں سیدناعلی دھٹھڑا درآپ کے اصحاب نے ان کا خاتمه کردیا۔رادی نے بقید حدیث بیان کی۔

سیدناابن عباس والشاسے مروی ہے کہ نبی مالی الم نے فرمایا: غلام ك بدلے مين آزاد كول نبيس كياجائے گا۔

تهم بیان کرتے ہیں کہ سیدناعلی والثواور سیدنا ابن مسعود والثوا نے فرمایا: جب آ زاد مخص جان بوجھ کرغلام آ دمی کوتل کرے توبيہ باعث قصاص ہے۔

اس سے جحت قائم نہیں ہوتی کیونکہ بیمرسل ہے۔ عامر بیان کرتے ہیں کہ سیدناعلی ڈاٹھؤ نے فرمایا: سنت سے کہ سن مومن کو کافر کے بدلے میں قتل ند کیا جائے اور سنت بیہ ہے کہ کی آ زاد کوغلام کے بدلے میں قبل ند کیا جائے۔

۵ مسئد أحمد: ۲۱۰۶۶

۲۵ /۸ السنن الكبرى للبيهقى: ۸/ ۳۵

مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُقْتَلَ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ، وَمِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُقْتَلَ حُرُّ بِعَبْدٍ . ۞

[٣٢٥٥] ..... نَا مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ الْحَسَنِ ، نَا أَبُو الْحَمَدَ بِنُ الْحِسَنِ ، نَا أَبُو بِكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ ، نَا عَبَّدُ بِنُ الْحَوْمِ بِنَ عَمْرِو بِنِ عَبْدُ بِنُ الْعَوْمِ ، عَنْ حَمْرِو بِنِ شَعْيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ أَبَا بَكُرٍ ، وَعُمَرَ ، شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّه ، أَنَّ أَبَا بَكُرٍ ، وَعُمَرَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَا لَا يَقْتُلانِ الْحُرَّ بِقَتْلِ الْعَبْدِ . ﴿ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَا لَا يَقْتُلانِ الْحُرَّ بِقَتْلِ الْعَبْدِ . ﴿ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الْمُقْرِءُ ، نَا أَحْمَدُ بِنُ الْعَقْرِءُ ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عَمْرُ و بْنُ عَلْمِ ، وَالْحَجَاجُ ، عَنْ عَمْرُ و بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرُ و بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرُ و بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرُ و بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرُ و بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرُ و بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرُ و بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرُ و بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرُ و بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرُ و بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرُ و بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرُو ، مِثْلَهُ سَوَاءٌ .

[٣٧٥٧] .... نَا مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ عَبْدَكَ ، نا عَمْرُو بِنُ تَمِيمٍ ، نا أَبُّو غَسَّانَ ، نا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ عَلِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لاَ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِذِي عَهْدٍ ، وَلا حُرُّ بِعَبْدِ . • وَلا حُرُّ بِعَبْدِ . •

آهُ ٢٩٠٥] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، نا أَحْمَدُ بْنُ الْعَبَّاسِ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ، نا عَبَادُ بْنُ الْعَبَّامِ، نا عَبَادُ بْنُ الْعَبَّامِ، نا عَبَادُ بْنُ الْعَبَّامِ، عَن عَمْرِو بْنِ شُعَيْب، الْعَبَّامِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب، عَنْ جَدِّه، قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فِي الْحُرِّ يَقْتُلُ الْعَبْد، قَالَ: فِيهِ ثَمَنُهُ.

[٣٢٥٩] ..... نسا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ الرَّهَاوِيُّ، أَخْبَرَنِي جَدِّى سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّهَاوِيُّ، أَنَّ عَمَّارَ بْنَ مَطَرٍ حَدَّثَهُمْ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ

عمر و بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ سید نا ابو بکر رہاتھ اور سید ناعمر رہاتھ علام مقتول کے بدلے آزاد آ دمی کولل نہیں کیا کرتے تھے۔

ایک اور سند کے بالکل ای (گزشتہ) صدیث کے ہی مثل مروی ہے۔

عامر بیان کرتے ہیں کہ سیدناعلی ڈٹٹٹٹا نے فر مایا: سنت بیہے کہ کسی مسلمان کوکسی معاہد ( ذِمی ) کے بدلے اور کسی آ زاد کوکسی غلام کے بدلے قبل نہ کیا جائے۔

عمر و بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ سید ناعمر ڈٹائٹؤ نے غلام کوئل کرنے والے آزاد مے متعلق فر مایا: اس قتل کے بدلے قیمت اداکی جائے گی۔

سیدنا این عمر دانشر دوایت کرتے ہیں که رسول الله خانظر نے وی کے بدلے مسلمان کوئل کیا اور فر مایا: اپنے عہد کو بورا کرنے والوں ہیں سب سے زیادہ باعزت ہیں ہوں۔ ابراہیم بن انی کیئی کے سواکس نے اس حدیث کومند بیان نہیں

السنن الكبرى للبيهقى: ٨/ ٣٤

۵ مصنف ابن أبي شيبة: ٩/ ٥٠٥ السنن الكبرى للبيهقي: ٨/ ٣٥

<sup>🗗</sup> سلف يرقم: ٣٢٥٤

الرَّحْمٰنِ، عَنِ ابْنِ الْبَيْلَمَانِيّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَتَلَ مُسْلِمًا بِمُعَاهَدِ، وَقَالَ: ((أَنَا أَكُرَمُ مَنْ وَفَى بِلِمَّتِهِ)) لَمْ يُسْنِدْهُ غَيْرُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَكْرَمُ مَنْ وَفَى بِلِمَّتِهِ)) لَمْ يُسْنِدْهُ غَيْرُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَيْسِي يَحْبَى وَهُو مَثْرُوكُ الْحَدِيثِ، وَالصَّوَابُ عَنْ رَبِي يَحْبَى وَهُو مَثْرُوكُ الْحَدِيثِ، وَالصَّوَابُ عَنْ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ الْبَيْلَمَانِي مُرْسَلٌ عَنِ النَّبِي عَلَى، وَابْنُ الْبَيْلَمَانِي مُرْسَلٌ عَنِ النَّبِي عَلَى، وَابْنُ الْبَيْلَمَانِي ضَعِيفٌ لا تَقُومُ بِه حُجَّةٌ إِذَا وَصَلَ الْحَدِيثَ فَكِيْفَ بِمَا يُرْسِلُهُ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ . •

[٣٢٦٠] .... ثنا إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ، نَا الرَّمَادِيُّ، حَ وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، نَا إِسْحَاقُ بُسُ إِبْرَاهِيمَ، قَالا: نَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيّ، يَرْفَعْهُ أَنَّ النَّبِيِّ فَيَّا أَقَادَ مُسْلِمًا بِلْمِيِّ، وَقَالَ: ((أَنَا أَحَقُّ مَنْ السَّمَادِيُّ: أَقَادَ مُسْلِمًا بِلْمِيِّ، وَقَالَ: ((أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ)).

[٣٢٦١] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، نا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ، نا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ، نا أَبُّو بَحْرِ، نا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِي، قَالَ: قَتَلَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ أَهْلِ الدِّمَّةِ، وَقَالَ: ((أَنَا أَحَقُ مَنْ أَهْلِ الدِّمَّةِ، وَقَالَ: ((أَنَا أَحَقُ مَنْ أَوْلِ الدِّمَّةِ)). •

[٣٢٦٢] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ، نا هِ شَامُ بْنُ يُونُسَ، نا هِ شَامُ بْنُ يُونُسَ، نا أَبُو مَالِكِ الْجَنْبِيُّ، عَنْ حَجَّاجٍ، مِثْلَهُ.
[٣٢٦٣] .... نا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، نا الْفَضْلُ بُنُ سَهْلِ، نا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ، نا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، بْنُ ضَيْلَانَ، نا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، نَا سَهْلِ، نا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ، نا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، نا سُلِكِ، قَالَ: نا سُلِكِ، قَالَ: نا سُلِكِ، قَالَ: ((إِنَّمَا سَمَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَنْسُ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: أَعْيُنَهُمْ لِأَنَّهُمْ سَمَلُوا أَعْيُنَ الرِّعَاءِ)). وَقَالَ ابْنُ صَاعِدٍ: يَعْنِى الْعُرَنِينَ. • • أَعْيُنَ الرِّعَاءِ)). وَقَالَ ابْنُ صَاعِدٍ: يَعْنِى الْعُرَنِينَ . •

کیا، ابراہیم متروک الحدیث ہے۔ ربیعہ کے واسطے ہے ابن بیلمانی کا نبی مُنْ اللّٰهِ اسلام مروی ہونا تھیج ہے اور ابن بیلمانی بھی ضعیف رادی ہے، جب موصولاً بیان کرے تو اس کی حدیث جست نہیں ہوتی، چہ جائیکہ مرسل روایت کرے۔ واللّٰداعلم

عبدالرحل بن بیلمانی نبی مظایر سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ آپ نے بہودی کوفل کرنے والے مسلمان کو قصاص میں فقل کیا۔ روادیؒ نے یہ الفاظ بیان کیے کہ ذمی کے بدلے مسلمان کوفل کیا، اور فر مایا: اپنے عبد کو پورا کرنے والوں میں سب سے زیادہ میں حق رکھتا ہوں۔

عبدالرطن بن بیلمانی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سَلَقَامِ نے اہل ذمہ کے ایک آ دمی کے بدلے میں اہل قبلہ کے آ دمی کو قل کیا اور فر مایا: اپنے عہد کو پورا کرنے والوں میں سب سے زیادہ میں حق رکھتا ہوں۔
میں حق رکھتا ہوں۔

ایک اورسند کے ساتھ ای (گزشتہ روایت) کے مثل ہی مروی ہے۔

سیدنا انس بن ما لک ڈاٹٹو فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مُاٹٹو کم نے ان لوگوں کی آئکھوں میں گرم سلائیاں چھوئیں جنہوں نے چہوا ہوں کی آئکھوں میں گرم سلائیاں چھوئی تھیں۔ ابن صاعد فرماتے ہیں: لیمن عربی بند قبیلہ والے۔

<sup>€</sup> السنن الكبرى للبيهةي: ٨/ ٣٠٠ المراسيل لأبي داود: ٢٥٠ مصنف عبد الرزاق: ١٨٥١٤ مسند الشافعي: ٢/ ١٠٥

۵ صحیح مسلم: ۱۲۷۱ (۱٤) صحیح ابن حبان: ٤٧٤٤

٢٣٦٤٦] .... حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ جَعْفَرِ الْعَطَّارُ إِمَّلاءً، نا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِير، أنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ نَاصِح، نا الْوَاقِدِيُّ، حَدَّثَنِي عَــمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدً الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ خُرَيْنِقَ بِنْتِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ خُصَيْن، قَـالَ: قَتَلَ حِرَاشُ بْنُ أُمَيَّةَ بَعْدَمَا نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْـقَتْلِ، فَقَالَ: ((لَوْ كُنْتُ قَاتِلًا مُؤْمِنًا بِكَافِرٍ لَقَتَلْتُ حِـرَاشًا بِالْهُذَلِيِّ))، يَعْنِي لَمَّا قَتَلَ حِرَاشٌ رَجُلًا

مِنْ هُذَيْلِ يَوْمَ فَتْحَ مَكَّةً. • وَمَنْ هُذَيْلٍ بُنِ حَفْصٍ، نا اللَّهُ مَكْبَدُ بْنِ حَفْصٍ، نا إِسْحَاقُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ عِيسَى الْمَرْوَزِيُّ، نا خَالِّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلامِ الصَّدَفِيُّ ، نا الْفَصْلُ بْنُ الْمُخْتَارِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ ، عَنْ عِصْمَةَ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ: سَرَقَ مَمْ لُوكٌ فِى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، فَرُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَىٰ فَعَفَا عَنْهُ، ثُمَّ رُفِعَ إِلَيْهِ ثَانِيَةً وَقَدْ سَرَقَ فَعَفَا عَنْهُ، فَرُفِعَ الثَّالِثَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَعَفَا عَنْهُ، ثُمَّ رُفِعَ إِلَيْهِ الرَّابِعَةَ وَقَدْ سَرَقَ فَعَفَا عَنْهُ، ثُمَّ رُفِعَ إِلَيْهِ الْخَامِسَةَ وَقَدْ سَرَقَ فَقَطَعَ يَدَهُ، ثُمَّ رُفِعَ إِلَيْهِ السَّادِسَةَ فَقَطَعَ رِجْلَهُ، ثُمَّ رُفِعَ إِلَيْهِ السَّابِعَةَ فَقَطَعَ يَدَهُ، ثُمَّ رُفِعَ إِلَيْهِ الشَّامِنَةَ فَقَطَعَ رِجْلَهُ، وَقَالَ

رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((أَرْبَعٌ بِأَرْبَعٍ)). ٥

[٣٢٦٦].... نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ناعَبْدُ الرَّزَّاق، عَنْ إِسْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ

سیدنا عمران بن حصین دانشؤ بیان کرتے ہیں کہ حراش بن اُمیہ نے نی علیم کی ممانعت کے بعد قتل کا ارتکاب کیا تو آپ مَثَلِيمًا نِ فرمايا: اگر ميس كسي كافر ك بدليكسي مسلمان كوفل ا كرتا توبذلى كے بدلے حراش وقل كرتا \_ يعنى جب فتح كمد كے روزحراش نے ہزیل کا ایک آ دی قل کرویا۔

عصمه بن ما لك والفئايان كرت بين كه ني مؤلفي كر ال میں ایک غلام نے چوری کی ، بیمعاملہ نبی مُالیّنی کم خدمت میں اُٹھایا گیا تو آپ نے اسے معاف فرما دیا۔ دوسری بارآپ مَا اللَّهُ عَلَى إِس اس كا معامله لا يا كياء اس في جورى كي تقى تو آپ نے اسے (دوبارہ) معاف فرمادیا۔ تیسری باراس کا معاملة ب مُن الله كي خدمت مين بيش كيا كيا تو آپ ناات پھرمعاف فرمادیا۔ چوتھی ہاراس نے چوری کی اوراس کا معاملہ آپ کی خدمت میں اُٹھایا گیا تو آپ نے اس سے پھر درگزر فرمایا۔ یانچویں بار چوری کرنے پر اس کو آپ ظافی کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے اس کا ہاتھ کوادیا۔ چھٹی باراس كا معاملة آيا تو آپ ظُلْفًا في اس كاياوس كوا ديا-ساتویں باراس کا مقدمہ لایا گیا تو آپ مَالَیْ اُ نے اس کا ( دوسرا) ہاتھ کٹوا دیا۔ آٹھویں بار اس کو پیش کیا گیا تو آپ عَلَيْكُم في اس كا (دوسرا) يا وَل كوا ديا اور فرمايا: چار بارك بدلے جاراعضا کاٹ دیے جا کیں۔

سیدنا ابن عباس مانشی فرماتے ہیں کہ محارب کے بارے سے آيت نازل بولى: ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَدَسُولَهُ ﴿ "جُولُوكَ الله اوراس كرسول سَالِاتِ بِين

<sup>♦</sup> المعجم الكبير للطبراني: ١٨/ ٩ ٢٠٩. السنن الكبرى للبيهقي: ٨/ ٢٩ ٢٩.

۵ معجم الكبير للطبراني: ۱۷/ ۱۸۳

عَبَّاسٍ، قَالَ: نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ فِي الْمُحَارِبِ ﴿إِنَّمَا جَرَّاءُ اللَّهِ وَرَسُولَهُ ﴾ جَرَّاءُ اللَّهِ وَرَسُولَهُ ﴾ (المائدة:٣٣) إِذَا عَدَا فَقَطَعَ الطَّرِيقَ فَقَتَلَ وَأَخَذَ الْمَائدة:٣٣) أَذَا عَدَا فَقَطَعَ الطَّرِيقَ فَقَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ صُلِبَ، فَإِنْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْخُذُ مَالًا قُتِلَ، فَإِنْ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلُ فَطِعَ مِنْ خِلافٍ، فَإِنْ هَرَبَ وَأَعْجَزَهُمْ فَذَالِكَ نَفْيُهُ. • وَأَعْجَزَهُمْ فَذَالِكَ نَفْيُهُ. •

[٣٢٦٧] سنا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ وَهْبِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ، أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَلِي طَلْبَيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَرَّ عَلِيُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بِمَجْنُونَةٍ بَنِي فُلانُ قَدْ زَنَتْ، فَأَمَرَ عُمَرُ أَبِي طَالِبٍ بِمَجْنُونَةٍ بَنِي فُلانُ قَدْ زَنَتْ، فَأَمَرَ عُمَرُ أَبِي طَالِبٍ بِمَجْنُونَةٍ بَنِي فُلانُ قَدْ زَنَتْ، فَأَمَرَ عُمَرُ أَبِي طَالِبٍ بِمَجْنُونَةٍ بَنِي فُلانُ قَدْ زَنَتْ، فَأَمَرَ عُمَرُ رَبِّ مِسَلِ عَلْمَ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ عَلْمَ عَنْ اللهِ عَلَى عَلْمِ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَحْتَلِمَ ))، قَالَ: ((رُفِعَ المَّلِمِ عَنْهَا وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَحْتَلِمَ))، قَالَ: يَسْتَنْ قِيظَ ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَحْتَلِمَ))، قَالَ: صَدَّقَتَ ، فَخَلِّى عَنْهَا. ٥

[٣٢٦٨] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكْرِيّا، نا عَبْ الْدُبْنُ الْفَضْلِ، عَنْ عَبْ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةً، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: أَتِي النَّبِيُّ فِي الْمُسَيِّبِ، قَالَ: أَتِي النَّبِيُ فَيَ بِرَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا قَتَلَ، وَالْآخَرُ أَصَدَهُمَا قَتَلَ، وَالْآخَرُ أَمْسَكَ، فَقَتَلَ الْمُمْسِكَ.

[٣٢٦٩].... نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرِيْجٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ رَفَعَ

سیدنا ابن عباس و الشهندیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی بن ابی طالب و واقت اس سے گزرے ، اس من فران قبل کی ایک پاگل عورت کے پاس سے گزرے ، اس نے زنا کیا تھا اور سیدنا عمر واقت نے اسے رجم کرنے کا حکم صادر فرمایا تھا۔ سیدنا علی واقت نے اسے واپس کر دیا اور سیدنا عمر واقت نے اسے فرمایا: کیا آپ کو یا و نہیں کہ رسول اللہ من الله نے ارشاد فرمایا ہے: تین افرادسے قلم اٹھالیا گیا ہے: (۱) جس کی عقل پر پاگل ہے: تین افرادسے قلم اٹھالیا گیا ہے: (۱) جس کی عقل پر پاگل بن عالب آجائے (۲) سویا ہو الحض، یہاں تک کہ دہ بیدار ہو جائے۔ سیدنا جائے ، اور (۳) بچہ، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔ سیدنا عمر واقت فرمایا: آپ نے بی کہا، پھرانہوں نے اس عورت کو صانے دیا۔

سعید بن میتب رحمداللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مُنَافِیًا کے پاس دوآ دمیوں کو لایا گیا، ایک نے قتل کیا تھا اور دوسرے نے (مقتول کو) پکڑا ہوا تھا، تو آپ نے قاتل کوقل کر دیا اور پکڑنے والے کوقید میں ڈال دیا۔

اساعیل بن اُمید مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ نبی طَالِیَا اُم نے فرمایا: قاتل وقل کیا جائے گا اور پکڑنے والے کوقید کیا جائے

۲۸۳ /۸ السنن الكبرى للبيهقي. ٨/ ٢٨٣

<sup>◙</sup> سنن أبي داود: ١ ٤٤٠ ـ مسند أحمد: ١٣٦٨ ، ١٣٦٢ ـ صحيح ابن حبان: ١٤٣ ـ السنن الكبرى للنسائي: ٧٣٠٤

الْحَدِيثَ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: ((يُـ قُتَـلُ الْقَاتِلُ، وَيَصْبَرُ الصَّابِرُ)).

الْكُوفِيُّ، نا إِسْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحِ الْحُوفِيُّ، نا إِسْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمُ الْكُوفِيُّ، نا إِسْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمُ السَّيْرَفِيُّ، نا عَبْدَ اللهِ الصَّفَّارُ، نا أَبُو دَوُدَ الْحَفَرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ الْحَفَرِيِّ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَر، عَنِ النَّيِي اللهِ الصَّفَّالُ النَّعْرَ عَنْ النَّيْ عَنْ الْاَجْلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الْآجُلُ وَقَتَلَهُ الْآخَرُ وَقَتَلَهُ وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمِيَّةً ، قَالَ: وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمِيَّةً ، قَالَ: وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمِيَّةً ، قَالَ: الْسَالَمُ بُنُ جُنَادَةً ، قَالَ: الْسَالَمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

[٣٢٧٢] ..... وَعَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَلِمِ

[٣٢٧٣] .... نا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَدِنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ، نا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، نا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ اللَّهِ شُعَيْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه، أَنَّ قَتَادَةً بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَوْلا أَنِي سَمِعْتُ رَسُولَ قَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَوْلا أَنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ فَيَ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَوْلا أَنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ عَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَمْرُ اللهُ عَمْرُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَمْرُ اللهُ اللهُ عَمْرُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَمْرُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

[٣٢٧٤] .... نا أَبُو عُبَيْدٍ، وَابْنُ مَخْلَدٍ وَآخَرُونَ قَالُوا: نا مُحَمَّدُ بْنُ وَارَةَ، يَعْنِى مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِم، نا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ، نا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ

سیدنا ابن عمر وٹائشے سے مروی ہے کہ نبی تالیخ نے فرمایا: جب ایک آ دمی کسی کو پکڑے اور دوسراا سے قل کرے تو قاتل کوقل کیا جائے گا اور پکڑنے والے کوقید میں ڈالا جائے گا۔

اساعیل بن اُمیہ بیان کرتے ہیں کہ دسول اللہ طائیۃ کے اس شخص کے بارے میں کہ جے ایک آ دمی نے بکڑ ااور دوسرے نے قتل کیا، فیصلہ دیتے ہوئے فرمایا: قاتل کوقل کیا جائے اور بکڑنے والے کوقید میں ڈالا جائے۔

عامر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی ٹٹاٹٹؤ نے بھی یہی فیصلہ فرمایا۔

عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب واللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی کے بیارشاد فرماتے ہوئے نہاہ وتا کہ اولاد کے بدلے والد کو آل نہیں کیا جائے گا، تو میں تہیں قبل کردیتا۔

سیدنا عمر بن خطاب رہ النظامیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله منافظ کو فرماتے سنا: بیٹے کو باپ سے قصاص نہیں ولایا جائے گا۔

السنن الكبرى للبيهقى: ٨/٥٥

السنن الكبرى للبيهقي: ٨/ ٥٠

<sup>🗨</sup> حامع النرماري ١٤٠٠ سنن ابن ماجه: ٢٦٦٢ مسند أحمد: ١٤٧ مصنف ابن أبي شيبة: ٩/ ٤١٠

مَنْ صُورٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ عُمَمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنَّ يَقُولُ: ((لا يُقَادُ الْآبُ مِنَ ابْنِهِ)). •

[٣٢٧٥] .... نا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ بِهْ لُولَ، نَا أَبُو حَفْصِ الْأَبَّارُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْأَبَّارُ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ فِي اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الوَلِدُ اللهُ الوَلِدُ اللهُ الوَلِدُ اللهُ الوَلِدُ اللهُ الوَلِدُ الوَلِدِ). •

[٣٢٧٦] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، نا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ، نا أَبُو بِكْرِ، نا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، وَأَبُو إِسْحَاقَ، نا أَبُو بِكْرِ، نا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، وَأَبُو خَالِدِ الْآحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ غَمْرَ، قَالَ: شُعَيْبٍ، عَنْ غَمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَتْقُولُ: ((لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ)). •

[٣٢٧٧] .... نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ بَكْرٍ ، نا الْمَحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ، نا عَلِى بْنُ ثَابِتِ الْجَزَرِيُّ ، نا يَحْيَى بْنُ أَبِيتِ الْجَزَرِيُّ ، نا يَحْيَى بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِم ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ ، قَالَ: ((لا يُقَادُ الْوَالِدُ بِوَلَدِم وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا)) . •

[٣٢٧٨] ... نَا عَلِى بُن مُحَمَّدِ الْمِصْرِيُّ، نا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ، نا حَجَّاجُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بنن شُعَيْبٍ، ح وَّنا أَبُو عَمْرِو عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ

سیدنا ابن عباس جانش ہے مروی ہے که رسول الله مَنْ اَیْنَا نے فرمایا: مساجد میں حدودقائم نہیں کی جائیں گی اور اولاد کے بدلے میں والد کو آن نہیں کیا جائے گا۔

سیدنا عمر والنُّوَّ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله مَالَّیْوَّ کو فرماتے سنا: اولا دے بدقے میں والد کو آنہیں کیا جائے گا۔

عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ شائی نے فرمایا: والدکواس کے بینے کے بدلے قبل نہیں کیا جاسکتا ،اگر چدوہ اسے جان یو جھ کر ہی قبل کرے۔

سیدناسراقہ بن مالک رہائش سے مردی ہے کہ بی مظالم نے فرمایا: ہم باپ کواس کے بیٹے سے قصاص دلائیں گے لیکن بیٹے کواس کے باپ سے قصاص نہیں دلائیں گے۔

۵ السنن الكبرى للبيهقي: ٨/ ٣٨ المعرفة للبيهقي: ١٢/ ٤٠

<sup>🗗</sup> جامع الترمذي: ١٤٠١ ـ سنن ابن ماجه: ٢٥٩٩

<sup>🛭</sup> سلف برقم: ٣٢٧٣

<sup>🗿</sup> مسند أحمد: ١٤٧ منصب الراية للزيلعي: ٤/ ٣٤١

اللَّقَّاقُ، نا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ الْخَزَّازُ، نا الْهَيْشَمُ بْنُ خَارِجَةَ، نا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْمُثَنِّي بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِده، عَنْ سُرَاقَة بْن مَالِكِ، كَذَا قَالَ: عَن النَّبِيِّ عِنْهُ قَـالَ: ((نُـقِيـدُ الْآبَ عَنِ ابْنِهِ، وَلا نُقِيدُ اللابْنَ عَنْ أَبِيهِ)). ٥

[٣٢٧٩].... نسا الْحُسَيْنُ بْدُنُ إِسْمَاعِيلَ، وَابْنُ مَخْلَدِ، قَالا: نامُحَمَّدُ بِنُ هَارُونَ، ناأَبُو الْمُغِيرَةِ، نا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرِ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، ح وَنا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ ، نا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْمَعْمَرِيُّ ، نا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرِّمِ الْعَمِّيُّ ، نا تُمَارٌ عُمَرُ بْنُ عَامِرِ أَبُو حَفْصِ السَّعْدِيُّ وَكَانَ يَنْزِلُ فِي بَنِي رفَاعَة ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَنْبَرِيّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: ((لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَلَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِوَلَدِمٍ) ٥ [٣٢٨٠] ....نامُحَمَّدُبْنُ مَخْلَدٍ، حَلَّثَنَا الرَّمَادِيُّ، ناجَعْفَرُ بْنُ عَوْن، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، ((لا يُقَادُ الْوَ الِدُ بِالْوَلَدِ)).

٢٣٢٨١٦ نا ابْنُ مَخْلَدِ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِم، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَيَّارِ ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ رُسْتُمَ ، عَنْ حَمَّادِ بْن سَلَمَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّب، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ:

((لَا يُقَادُ الْأَبُ بِالِلابْنِ)). •

[٣٢٨٢] .... نا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الصَّابُونِيّ

سیدنا ابن عباس ٹالٹھا سے مروی ہے کہ نبی مٹالٹی نے فرمایا: مباجد میں حدود قائم نہ کی جائیں اوراولا دکووالہ سے قصاص نہ ولاياجائے۔

ندکورہ سند کے ساتھ بھی اسی حدیث کے مثل مروی ہے: باپ کو اولا دے مدلے میں قبل نہیں کیا جائے گا۔

سیدنا عمر والنَّهُ بیان کرتے ہیں کہرسول الله مَاليُّهُ نے فرمایا: یٹے کے قصاص میں باپ وقل نہیں کیا جائے گا۔

عمرو بن شعیب اینے باپ سے ادر وہ اپنے دادا سے روایت

1499: ١٣٩٩

🛭 جامع الترمذي: ١٤٠١ ـ سنن ابن ماجه: ٢٥٩٩

6 سلف برقم: ۲۲۷۳

الْأَنْطَاكِيُّ قَاضِى النُّغُورِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ السَّرَمْلِيُّ، خَلَّمَ السَّرَمْلِيُّ، خَلَّمَ السَّمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الرَّمْلِيُّ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبَّاشٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيّ، عَنْ عَمْرِو إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبَّاشٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيّ، أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ بَنِ شُعَيْبٍ، عَنْ جَدِهٍ، أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعَمِّدًا، ((فَجَلَدَهُ النَّبِيُّ فَيَ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَنَقَاهُ مَنَعَمِّدًا، ((فَجَلَدَهُ النَّبِيُّ فَيَيْمُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَلَمْ يُقِدْهُ وَنَقَاهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَلَمْ يُقِدْهُ بِهِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً)). •

[٣٢٨٣] نا مُحَمَّدُ بنُ الْقَاسِمِ بنِ زَكِرِيًا، نا عَبَّدُ بنُ يَعْفُوبَ، نا إِسْمَاعِيلُ بنُ عَيَّاشِ الْحِمْصِيُّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْحِمْصِيُّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنِ، عَنْ فَرْوَةَ، عَنْ إِسْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَبِيهِ، عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: ((أُرْتِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِرَجُلِ قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعَمِّدًا، فَجَلَدَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مِائَةَ جُلْدَةٍ وَنَفَاهُ مُتَعَمِّدًا، فَجَلَدَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مِائَةَ جُلْدَةٍ وَنَفَاهُ مَتَنَعَمِدًا، وَلَمْ يُقِدْهُ مَنَ الْمُسْلِمِينَ، وَلَمْ يُقِدْهُ سَنَةً وَمَحَى سَهْمَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَلَمْ يُقِدْهُ

[٣٢٨٤] .... نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ، نا الْحَسَنُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ الْحَسَنُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِي فَيْ مِثْلَهُ.

[ ٣٢٨ وَعَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي فَرُووَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّه ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّم ، عَنِ النَّبِي ﷺ مِثْلَ ذَالِكَ .

بَرْبُ مَنْ مُعَبِي سَلَّهُ مِنْ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، نا [٣٢٨٦] .... نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، نا إِسْحَاقُ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَرْضَ عَلَى

کرتے ہیں کہ ایک آ دمی نے اپنے غلام کو جان ہو جھ کر قبل کر دیا تو نبی کریم مُن اللّٰیٰ نے اسے سو کوڑے لگائے ، ایک سال کے لیے جلاوطن کیا اور مسلمانوں سے اس کا نام مثاویا لیکن غلام کے عوض میں اسے تل نہیں کیا ، نیز اسے ایک غلام آ زاد کرنے کا حکم دیا۔

سیدناعلی بن ابی طالب بڑائٹئ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدی کو رسول اللہ نٹائٹٹ کی خدمت میں پیش کیا گیا جس نے جان بو جھ کرا پنے غلام کوئل کیا تھا، تو رسول اللہ نٹائٹٹ نے اسے ایک سوکوڑے لگائے، سال بھر کے لیے جلاوطن کیا اور مسلمانوں سے اس کا نام مثادیا، کیکن غلام کے وض میں اسے قل نہیں کیا۔

ایک اورسند کے ساتھای کے مثل مروی ہے۔

عرو بن شعیب این باپ سے، وہ این دادا سے اور وہ نی منافظ سے اس کے مثل بی روایت کرتے ہیں۔

عمرو بن شعیب بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ طافیظ نے ہراس مسلمان پر چار ہزار درہم فرض فرمائے جو اہل کتاب کا کوئی آدی قل کردے اور رسول اللہ طافیظ نے اہل کتاب یہود

€ سنن ابن ماجه: ٢٦٦٤ ـ السنن الكبرى للبيهقي: ٨/ ٣٦ ـ شرح معاني الآثار للطحاوي: ٣/ ١٣٧

◙ سنن ابن ماجه: ٢٦٦٤ مسند أبي يعلى الموصلي: ٥٣١ ـ السّنن الكبري للبيهقي: ٨/ ٣٦

كُلِّ مُسْلِم قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَرْبَعَةَ آلافِ دِرْهَم، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى جَعَلَ عَقْلَ أَهْل الْكِتَابِ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى عَلَى النِّصْفِ مِنْ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ .

[٣٢٨٧] ... نا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَمَّادٍ ، نا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلُوانِيُّ، ناعَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، نا أَبُو كُـرْزِ الْـقُرَشِيُّ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ عِنْ أَعَالَ: ((دِيَةُ ذَمِّيِّ دِيَّةُ مُسْلِمٍ)) . لَمْ يَرْفَعْهُ عَنْ نَافِعِ غَيْرُ أَبِي كُوْزٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَاسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْفِهْرِيُّ . •

[٣٢٨٨] .... نا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْـلُـول، نا أَبِي، نا جَدِّي، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُن ، عَن الزَّهْري ، عَنْ عَلِيّ بْن حُسَيْن ، عَـنْ عَـمْـرو بْـن عُثْـمَانَ، عَنْ أَسَامَةَ بْن زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ جَعَلَ دِيَةَ الْمُعَاهِدِ كَدِيَةِ الْمُسْلِمِ. عُثْمَانُ هُوَ الْوَقَاصِيُّ مَثْرُوكُ الْحَدِيثِ.

[٣٢٨٩] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَمْدًا، فَرُفِعَ إِلَى عُشْمَانَ فَلَمْ يَقْتُلُهُ وَغَلَّظَ عَلَيْهِ الدِّيَةَ مِثْلَ دِيَةِ المُسْلِم . 9

[ ٣٢٩ ] .... نا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَىا أَسْمَعُ، حَدَّثَكُمْ بُنْدَارٌ، نا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، نا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: زَعَمَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ، جَعَلَ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةَ آلافٍ وَالْمَجُوسِيِّ

ونصارٰ ي كي دِيت مسلمانوں كي دِيت سے نصف مقرر فر مائي ۔

سیدنا ابن عمر وافتیہ سے مروی ہے کہ نبی مُلاثیم نے فرمایا: زِ می کی دیت مسلمان کی دیت کی سے۔ اس حدیث کونافع ہے ابو کرز کے سواکسی نے مرفوع بیان نہیں كيا، الوكرز كانام عبدالله بن عبد الملك فهرى --

سیدنا اُسامہ بن زید دی نی سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیظ نے نِ می کی دیت مسلمان کی دیت کے مثل قرار دی۔ -عثان ہے مرادوقاصی ہے اور وہ متروک الحدیث ہے۔

سیدناعبداللہ بن عمر رہ اللہ اوایت کرتے ہیں کہ ایک مسلمان نے ایک فرمی کوعمدافش کردیا، معامله سیدنا عثان رانشن کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے مسلمان کوفل نہیں کیا، البتداس کی دیت میں مسلمان کی دیت کی سختی کی۔

سعید بن میتب رحمه الله کاخیال ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رہائیًؤ نے میبودی وعیسائی کی ویت جار ہزار درہم اور مجوی کی ویت آ تھ ہزار درہم مقرر فرمائی۔سعید بن عامر کہتے ہیں: میں نے تھم سے یو چھا کہ کیا آپ نے (بیردوایت) سعید بن میتب رحمه الله ہے خودسی ہے؟ انہوں نے کہا جہیں، البتہ میں جا ہتا تو

<sup>🗗</sup> سلف برقم: ٣٢٤٣

<sup>🛭</sup> مصنف عبا الرزاق: ١٨٤٩٢

تَسَمَانِهِانَةٍ. قَالَ سَعِيدُ: قُلْتُ لِلْحَكَمِ: سَمِعْتَهُ مِنْ سَعِيدٍ؟ قَالَ: لا وَلَوْ شِئْتُ لَسَمِعْتُهُ مِنْهُ. حَدَّثِنِي بِهِ. ٥ ثَابِتٌ الْحَدَّادَ فَحَدَّثَنِي بِهِ. ٥ مَجَاهِدُ بْنُ الْحَسَنِ، نا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، ح وَنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، ح وَنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، نا يَعْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَعْدِ بْنُ مُوسَى، عَنْ قَالِا: نا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَعْدِ بَنَ عَمْدِيّ، قَالًا: نا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَعْدِ بَنُ سُعِيدِ مَنْ عُمْرَ، قَالَ: دِيَةُ الْيَهُودِيّ بِنَ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمْرَ، قَالَ: دِيَةُ الْيَهُودِيّ بَنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمْرَ، قَالَ: دِيَةُ الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ ٱللافِ، وَالْمَجُوسِيّ ثَمَانُواتَةٍ. وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ ٱللافِ، وَالْمَجُوسِيِّ ثَمَانُواتَةٍ. وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ ٱللافِ، وَالْمَجُوسِيِّ ثَمَانُواتَةٍ.

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبِ، عَنْ عُمَرَ، مِثْلَهُ.

[٣٢٩٣]..... نا عَبْدُ الله بْنُ أَحْمَدَ بْنِ ثَابِتِ الْبَزَّانُ،
نا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ التَغْلَبِي، نا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي
نا فِع ، نا عَفِيفُ بْنُ سَالِم ، نا سُفْيَانُ الثَّوْرِي، عَنْ
مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ:
مُوسَى بْنِ عُقْبَة ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَر ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ ذَلْا يُحْصِنُ الْمُشْرِكُ بِاللهِ
شَيْمًا)). وَهِمَ عَفِيفٌ فِي رَفْعِهِ وَالصَّوَابُ مَوْقُوفٌ
مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ . •

السَّمَّاكِ، نا الْحَسَنُ بْنُ سَلَّامٍ، نا مُعَاوِيَةُ، نا زَائِدَةُ، عَنْ رَائِدةً، عَنْ زَائِدةً، عَنْ زَائِدةً، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ ثَابِتٍ أَبِي الْمِقْدَامِ، عَنْ

[٣٢٩٤] .... نا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ خُشَيْشٍ، نا سَلْمُ بْنُ جُعْفَرِ بْنِ خُشَيْشٍ، نا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةً، نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَةً، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنِ.

[٣٢٩٥] .... نَا دَعُلَجُ ، نَا ابْنُ شِيرَوَيْهِ ، نَا ابْنُ شِيرَوَيْهِ ، نَا إِسْ صَالَى اللَّهِ ، عَنْ عُبَيْدِ إِسْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِي عَلَى قَالَ :

خودان سے سنسکتا تھا، مجھے ثابت الحداد نے بیان کی۔ پھر میں ثابت سے ملاتو انہوں نے مجھے بھی بیصدیث بیان کی۔

سعید بن میتب سے مروی ہے کہ سیدنا عمر واللہ نے فرمایا: یبودی وعیسائی کی دیت چار ہزار اور مجوی کی دیت آٹھ ہزار ہے۔

ایک اورسند کے ساتھ ای کے مثل مروی ہے۔

نافغ رحمهاللہ سے مروی ہے کہ سیدنا ابن عمر ڈائٹنے نے فر مایا: جس مخص نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، وہ پاکدامن نہیں ہے۔

سیدنا ابن عمر نظافتات مروی ہے کہ نبی مظافظ نے فرمایا: جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، وہ پا کدامن نہیں ہے۔ اسحاق کے سواکسی نے اسے مرفوع بیان نہیں کیا، کہا جاتا ہے کہ

€ مسند الشافعي: ٢/ ٦ • ١ - المعرفة للبيهقي: ١٤٢ / ١٤٢ - نصب الراية للزيلعي: ٤/ ٣٦٥

۲۱٦/۸ السنن الكبرى للبيهقى: ٨/ ٢١٦

((مَنْ أَشْرَكَ بِاللّهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنِ)). وَلَمْ يَرْفَعْهُ غَيْرُ أَشْرَكَ بِاللّهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنِ)). وَلَمْ يَرْفَعْهُ غَيْرُ إِسْحَاقَ وَيُقَالُ إِنَّهُ رَجَعٌ عَنْهُ وَالصَّوَابُ مَرْقُوفٌ.

و ٣٢٩].... نا أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بنِ سَعِيدٍ، نا مُحَمَّدُ بن الْمُحَمَّدُ بن الْمُحَمَّدُ بن الْمُحَمَّدُ بن الْمُحَمَّدُ بن الْمُحَمَّدُ بن الْمُحَمَّدُ بن عُديْسٍ، نا يُونُسُ بن أَرْقَمَ، عَن شُعْبَةً، عَنِ الْمُحَكَمِ، عَنْ شُعْبَةً: الْمَحَكَمِ، عَنْ حُسَيْنِ بنِ مَيْمُون، قَالَ شُعْبَةُ: فَلَ قِيتَ حُسَيْنَ بن مَيْمُون، فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِي الْمَحَنُوبِ، قَالَ: قَالَ عَلِيًّ رَضِيَ الله عَنهُ: مَنْ الْمَحَنُوبِ، قَالَ: قَالَ عَلِيًّ رَضِيَ الله عَنهُ: مَنْ كَانَتُ لَهُ ذِمَّتُ نَا فَدَمُهُ كَدِمَائِنَا. خَالَفَهُ أَبَالُ بن كَانَتُ لَهُ ذِمَّتُ اللهُ عَنْ حُسَيْنِ بنِ مَيْمُون، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بن عَبْدِ اللّه بن عَبْدِ اللّهِ بن عَبْدِ اللّهُ عَنْ حُسَيْنِ بنِ مَالُهُ الْحَدِيثِ. وَ أَبُو الْجَنُوبِ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ . وَأَبُو اللّهُ عَنْ حُسَدِ اللّهُ عَنْ الْجَنُوبِ فَعِيفُ الْحَدِيثِ . وَ أَبُو اللّهُ عَنْ صُعْبَدُ اللّهُ عَنْ حُسَدِيثِ بن عَبْدِ اللّهُ عَنْ حُسَدُ اللّهُ عَنْ حُسَدُ اللّهُ عَنْ عُمْدُ الْحَدِيثِ . وَأَبُو

مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدُ بْنِ الْجُنَيْدِ، وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ الْهَيْمُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدُ بْنِ الْجُنَيْدِ، وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ الْهَيْمُ مِن خَالِيدِ الطَّيِنِيُّ، قَالا: نا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، نا عِيسَى بْنُ يُونَيَّ بْنِ أَبِي بَكُو بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَيسَى بْنُ يُونَيَّ بَنْ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ كَعْبِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ يَهُ وِدِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً، مَا لِكِ، أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ يَهُ وِدِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً، فَسَالًا النَّي عَلَي بْنُ أَلِي طَلْحَةً لَمْ يُدُرِكُ كَعْبًا. ﴿ (إِنَّهَا لا تُحْرِبُنُ أَبِي مَرْيَمَ طَلْحَةً لَمْ يُدُرِكُ كَعْبًا. ﴿ وَعَالَ: وَمَعْدِفٌ، وَعَلِي بُنُ أَبِي طَلْحَةً لَمْ يُدُرِكُ كَعْبًا. ﴿ وَعَلِي بُنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِي، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِي، نا عَبْدُ الطَّوِيلُ، أَنْهُ سَمِعَ أَسِمَ اللّهُ وَيَا فَتِلَ عَيلَا اللّهُ وَيَا عَبْدُ الطّويلُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدِ اللّهِ ، أَخْبَرَنِي حُمَيدُ الطّويلُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَشَرَ أَلْفِ دِرْهَم، ﴿ فَعَلْمَ وَيَا فَتِلَ عَيلَةً، فَقَضَى فِيهِ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ بِاثَنَى عَشَرَ أَلْفِ دِرْهَم، ﴿ فَاللّهُ وَيَا عُبَلَ عَيلَةً ، فَقَضَى فِيهِ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ بِاثْنَى عَشَرَ أَلْفِ دِرْهَم، ﴿ فَي فَي مُرَبُ الْخَطَابِ بِاثْنَى عَشَرَ أَلْفِ دِرْهَم، ﴿ فَي فَعَمْ رُبُنُ الْخَطَابِ بِاثْنَى عَشَرَ أَلْفِ دِرْهَم، ﴿ فَاللّهُ فَا اللّهُ وَيَا عَبْدَ اللّهُ وَيَا عَبْدَ الْقُولِيلُ الْمُولِيلُ وَيَا عَلَى الْمُؤْوِلِيلُ الْعَلَا عِيلَةً وَيَا عَلَيْ عَلَمْ اللّهُ وَيَا عَلَى اللّهُ الْعُولِيلُ الْعُلُولِيلُ الْعُلُولِيلُ الْعُلُولِيلُ الْعَلَالِ الْعَلَى الْعِيلُولِيلُ الْعَلَى الْعَلَى الْعُولِيلُ الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى عَلَيْ الْعُرْفِيلُ الْعُلَالِ اللّهُ الْعَلَى الْعِلْمُ الْعَلَى اللّهُ الْعُلُولُ الْعُلْعُ الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعُلِيلُ الْعُلِيلُ الْعُلْعُ الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْعُ الْعُلْعُ الْعَلِيلُ الْعُلْعُ الْعُلْعُ الْعُلِعُ الْعُلَالِ الْعَرْمُ الْعُلْعُ الْعَلَا ا

۔ اسحاق نے بھی رجوع کرلیا تھا،لہٰذااس کاموقوف ہوناصحح ہے۔

ابوالجوب بیان کرتے ہیں کہ سیدناعلی دائش نے فرمایا: جس کو ہماری طرف سے امان حاصل ہے، اس کا خون بھی ہمارے خون کی طرح ہے۔

ابان بن تغلب نے روایت میں اختلاف کیا ہے اور انہوں نے حسین بن میمون سے، انہول نے عبداللہ بن عبداللہ سے اور انہوں انہوں نے انہوں نے ابوجنوب سے روایت کیا ہے اور ابوجنوب ضعیف الحدیث ہے۔

علی بن طلحہ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا کعب بن مالک ڈاٹھڈنے کے کسی یہودی یا عیسائی عورت سے شادی کرنے کا ارادہ کیا تو نبی کوئی سے منع کرتے مطابق ہے یو چھا۔ آپ مظافی ہے نہیں اس سے منع کرتے ہوئے فرمایا: وہ تہمیں پاکدامن نہیں رہنے دی گ۔ ابو بکرین ابی مریم ضعیف راوی ہے، نیزعلی بن ابی طلحہ کی سیدنا کعب ڈاٹھڈ سے ملاقات ٹابت نہیں ہے۔

سیدناانس ٹھ ٹھٹیان کرتے ہیں کہ ایک بہودی دھوکے سے مارا گیا تو سیدنا عمر بن خطاب ٹھٹھٹانے (بہطور دیت) بار ہزار ورہم کی ادائیگی کا فیصلہ صادر فرمایا۔

٢٠٥/١٩ ابن أبي شيبة: ١٠/ ٦٧ ـ المعجم الكبير للطبراني: ١٩/ ٢٠٥

٠ مسند الشافعي: ٢/ ١٠٥

<sup>🛭</sup> مصنف عبد الرزاق: ١٨٤٩٥

٣٢٩٩٦ --- نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بَنُ أَبِى نَجِيحٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بَنُ أَبِى نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، يُؤْثِرُهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي دِيَةٍ كُلِّ مُعَاهَدٍ مَجُوسِيٍّ أَوْ عَيْرِهِ: ((الدِّيَةُ وَافِيَةٌ)). •

[٣٣٠٠] .... قَالَ: وَنا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: دِيَةُ الْمُعَاهَدِ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ . وَقَالَ ذَالِكَ عَلِيٌّ أَيْضًا .

[٣٣٠١] .... نا أَبُو بَكُو النَّيْسَابُورِيُّ، نا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، نا سُفْيَانُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بَنِ النُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بَنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ فَيَ اللَّهِ النَّبِيِّ فَيَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ السَّائِلُ: وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَفَى قَالَ: ((الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَفَى اللَّهُ السَّائِلُ: يَا أَبَا مُحَمَّدِ السِّيَّةِ السَّائِلُ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ السَّائِلُ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَمَعَهُ أَبُو سَلَمَةً؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ مَعَهُ فَهُوَ مَعَهُ . •

[٣٣٠٢] .... حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نَا أَحْمَدُ بَنُ شَيْبَانَ، نَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِّى سَلَمَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّيْ فَيْ مِثْلَهُ. • وَأَبِّى سَلَمَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّيْ فَيْ مِثْلَهُ. • وَأَبِّى سَلَمَةَ، عَنْ أَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، نَا أَبُنُ وَهْبٍ، أَنَا مَالِكُ، ح وَنَا أَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نَا مُحَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ بَحْرَيْجٍ، حَوْنَا أَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نَا مُحَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُحرَيْجٍ، حَوْنَا أَبُو بَكُرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، نَا مُحَمَّدُ الرَّزَّ آقِ، يَحْمَى وَنَا أَبُو بَكُرٍ، نَا مُحَمَّدُ بُنُ عُزَيْزٍ، نَا مَحْمَدُ بُنُ عُزَيْزٍ، نَا مُحَمَّدُ بُنُ عُرَا أَبُو بَكُرٍ، نَا مُحَمَّدُ بُنُ عُزَيْزٍ، نَا مُحَمَّدُ بُنُ عُزَيْزٍ، نَا مُحَمَّدُ بُنُ عُرَا أَبُو بَكُرٍ، نَا مُحَمَّدُ بُنُ عُزَيْزٍ، عَلَا أَبُو بَكُرٍ، نَا مُحَمَّدُ بُنُ عُرَا أَنْ عَبْدُ اللَّذَى الْمَعْمَدُ بُنُ عُرَانِ أَبُو بَكُورٍ، نَا مُحَمَّدُ بُنُ عُرَانُ أَنِّ بَا عُبْدُ اللَّذَى عَبْدُ الْكَانِ عَبْدُ الْوَقِعْمِ الْنَا عَبْدُ اللَّذَا عَبْدُ اللَّذَا عَبْدُ اللَّذَى الْمُعْمَدُ بُنُ عُرَيْزٍ، عَنْ أَنْ عَبْدُ اللَّهُ بَعْمُ اللَّذِي الْمُعْمَدُ مُنْ عُرَانًا عَبْدُ اللَّذَا عَبْدُ اللَّذَا عَبْدُ اللَّذَا عَالَا الْعُرْبُ الْمُعْمَدُ الْمُونِ الْمُعْمَدُ مُنْ عُرْبُولُ الْكُو بَعْمُ الْمُعْمَدُ الْمُعْرِقِ الْمُعْمَدُ الْمُؤْمِ الْمُعْمَدُ الْمُ الْمُعْمَدُ الْمُ الْمُعْمَدُ الْمُ الْمُعْمَدُ الْمُعْمَدُ الْمُؤْمُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُؤْمِ الْمُعْمِدُ الْمُعْمُ الْمُؤْمِ الْمُعْمِدُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمَدُ الْمُ الْمُعُمْ الْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعُولُ الْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ

سیدناعبداللہ بن مسعود ٹرائٹیئے ہر نے می شخص،خواہ وہ مجوی ہو یا غیر مجوی، کی دیت کے بارے میں فرماتے ہیں: پوری دیت ادا کی جائے۔

عجابدر حمد الله سے مروی ہے کہ سیدنا ابن مسعود والنوائے فرمایا: وَ می کی دِیت مسلمان کی دِیت کے مثل ہے۔ سیدناعلی والنوئے نے بھی یہی ارشا دفر مایا ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائٹو نبی طافیا ہے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ آپ طافیا ہے در ایعنی اس آپ طافیا ہے در ایعنی اس میں کوئی ویت نہیں ہوگی)، کنویں میں گر کر ہلاک ہوجانے والے کا خون رائیگاں ہے اور دفینے میں پانچویں جھے کی اوالے گا لازم ہے۔

سائل نے رادی سے پوچھا: اے ابوٹھر! کیا ابوسلم بھی ان کے ساتھ رادی ہیں؟ تو انہوں نے کہا: اگر وہ ان کے ساتھ تھے تو ساتھ ہی ہوں گے۔

ایک اور سند کے ساتھ ای (گزشتہ) حدیث کے مثل ہی مروی ہے۔

سیدنا ابو ہر پرہ دائی ہے مروی ہے کہ رسول الله منافی ہے فرمایا: جانور کا زخم رائیگال ہے ( یعنی اس میں دیت نہیں ہوگی)، کنویں میں گرنے والے کا خون رائیگال ہے، کان میں دب جانے والے کا خون رائیگال ہے اور دینے میں پانچویں جھے کی ادائیگی لازم ہے۔ زبیدی اور جعفر بن برقان نے سند میں ابو سلمہ کا تذکرہ نہیں کیا۔

<sup>◘</sup> مصنف عبد الرزاق: ١٨٤٩٧ ـ المعجم الكبير للطبراني: ٩/ ٩٧٣٩ ـ السنن الكبرى للبيهقي: ٨/ ١٠٣٨

<sup>€</sup> صحیح البخاری: ۱٤۹۹ ـ صحیح مسلم: ۱۷۱۰ (۶۵) ـ سنن أبی داود: ۳۰۸۰ سنن ابن ماجه: ۲۵۰۹ ـ جامع الترمذی: ۲۵۰۸ ـ سنن النسائی: ۵/ ۵۰

۲۰۰۵: ۲۰۰۵-صحیح ابن حبان: ۲۰۰۵

حَدَّثَنِي سَلامَةُ، عَنْ عَقِيلٍ، ح وَنا أَبُو بَكْرٍ، نا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، ناحَجَّاجٌ، نالَيْثٌ، ح وَنا أَبُوبِكُر، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَم، نَا أَبِي، وَشُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قَالا: نا اللَّيْثُ، ح وَنا أَبُو بَكْرِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثِنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، نَا بَقِيَّةُ ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ ، ح وَنا أَبُّو بَكْرٍ ، نَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، نَا أَبِي، نَا أَبِي، عَنْ جَعْفُر بْن بُرْقَانَ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَالَ ابْنُ جُرَيْج: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّب ، وَأَبِي سَلَمَة ، عَنْ أَبِّي هُسرَيْسرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى، قَالَ: ((الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ)). إِلَّا أَنَّ الزُّبَيْدِيُّ وَجَعْفَرَ بْنَ بُرْقَانَ لَمْ يَذْكُرَا أَبَّا سَلَمَةَ فِي الْإِسْنَادِ. [٣٣٠٤] .... نا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ وَهْبِ، حَدَّثَنِي عَمِّى حِ وَنَا أَبُّو بَكْر، نا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، نا ابْنُ وَهْب، أُخْبَرَنِي يُونُسُ، عَن ابْن شِهَاب، عَن ابْن الْـمُسَيَّـبِ، وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنَّ رَسُولِ اللَّهِ عَنَّى ، قَالَ: ((الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ)). قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَالْجُبَارُ الْهَــلَرُ، وَالْعَجْمَاءُ الْبَهِيمَةُ. قَالَ أَبُو بِكُر: لا أَعْلَمُ أَحَدًا ذَكَرَ فِي إِسْنَادِهِ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ غَيْرَ يَونُسَ بْن يَزيدَ . 9

آه، ٢٣٣، سَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، نا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ النِّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ

سیدناایو ہریرہ دوالٹو ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالِیْوَا نے فر مایا:
جانور کا زخم رائیگال ہے، کویں میں گرنے والے کا خون
رائیگال ہے، کان میں دب جانے والے کا خون رائیگال ہے
اورد فینے میں پانچویں ھے کی ادائیگی لازم ہے۔
ابن شہاب رحماللہ فر ماتے ہیں: جب اد کا مطلب ہے هدر
(رائیگال) اور عہد ماء کامعنی ہے بھیمہ (جانور) ابو بکر
کہتے ہیں: یونس بن بزید کے علاوہ میں کی راوی کونیس جانا
جس نے اس حدیث کی سند میں عبیداللہ بن عبداللہ کا تذکرہ کیا
ہو۔

سیدنا ابوہریرہ دلائن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طَالَیْنَ اللہ طَالِیْنَ کَا مِن کَا مِن اللہ طَالِیْنَ کَا نَ فرمایا: جانور کے یاور (کا نقصان) رائےگاں ہے۔

• صحيح مسلم: ١٧١٠ (٤٥) ـ سنن النسائي: ٥/٥٥

الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي

[٣٣٠٦] .... نا أَبُو بَكُو النَّيْسَابُودِيُّ، نا أَحْمَدُ بْنُ يَزِيدَ مَنْصُودٍ، نا نُعُمَدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. الْوَاسِطِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنِ عَلَى قَوْلِهِ: ((الرَّجُلُ جُسَارٌ))، وَهُو وَهُمْ لِأَنَّ الشِّقَاتِ الَّذِينَ قَدَّمْنَا أَحَادِيثَهُمْ خَالَفُوهُ وَلَمْ يَذْكُرُوا ذَالِكَ، وَكَذَالِكَ رَوَاهُ أَبُو صَالِحِ السَّمَانُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ، وَوَهُمْ لَا أَنْ الشِّقَاتِ اللَّعْرَجُ، وَوَهُمْ السَّمَانُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ وَغَيْرُهُمْ وَمُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ وَغَيْرُهُمْ وَمُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ وَغَيْرُهُمْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَ وَا فِيهِ ((الرَّجُلُ جَمَارٌ))، وَهُو الْمَحْفُوظُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً.

[٣٣٠٧] .... نا أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن إِسْمَاعِيلَ الْمَآدَمَى، نا زُهَيْرُ بن مُحَمَّدٍ، ح وَنا أَبُو بَكْرِ السَّنَسَابُ ورِيُّ، نا أَحْمَدُ بن مَنْصُورٍ، قَالا: نا عَبْدُ السَّنْسَابُ ورِيُّ، نا أَحْمَدُ بن مَنْصُورٍ، قَالا: نا عَبْدُ السَّرَّاقِ، عَنْ أَبِي السَّرَّاقِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ هَمَّامِ بن مُنْبِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ السَّدَ ((النَّارُ جُبَارٌ)). قَالَ الرَّمَادِيُّ: قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ مَعْمَرٌ: لا أَرَاهُ إِلَّا وَهُمًا.

[٣٣٠٨] .... نا حَمْزَةُ بُن الْقَاسِمِ الْهَاشِمِیُ، نا حَمْزَةُ بُن الْقَاسِمِ الْهَاشِمِیُ، نا حَمْدُ بُن بُن إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ أَحْمَدُ بُن حَنْبَل، يَقُولُ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَاقِ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَاقِ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: ((وَالنَّارُ جُبَارٌ)) لَيْسَ بِشَيْءٍ، حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرةً: ((وَالنَّارُ جُبَارٌ)) لَيْسَ بِشَيْءٍ، لَمْ يَكُنْ فِي الْكُتُبِ، بَاطِلٌ لَيْسَ هُو بِصَحِيحٍ. لَمْ يَكُنْ فِي الْكُتُبِ، بَاطِلٌ لَيْسَ هُو بِصَحِيحٍ. [٣٣٠٩] ... نا مُحَمَدُ بْن مَخْلَدٍ، نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَانَ عِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدُ بْن حَنْبَل، إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَانَ عِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدُ بْن حَنْبَل، يَشُونَ النَّارَ: النِّيرَ، وَيَكْتُبُونَ النَّارَ: النِّيرَ، وَيَكْتُبُونَ النَّارَ: النِّيرَ، وَيَكْتُبُونَ النَّارَ: النِّيرَ، وَيَكْتُبُونَ الْبِيرَ يَعْبُدُ الرَّزَّاقِ الْبِيرَ يَعْبِدُ الرَّزَاقِ

ایک اور سند کے ساتھ اسی کے مثل مردی ہے، البتہ سفیان بن حسین کی اس قول پر موافقت نہیں ہے کہ جانور کے پاؤل (کا نقصان) رائیگاں ہے۔ یہ وہم ہے، کیونکہ جن نقات کی احادیث ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، وہ اس کے خلاف روایت کرتے ہیں اور اس کا تذکرہ نہیں کرتے ۔ یہ حدیث اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے ابوصالح سان، عبدالرحمٰن اعرج، جمہ بن سیرین، لیکن سیرین، جمہ بن زیاد اور دوسرے رُواۃ بیان کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی روایت ہیں بیالفاظ ذکر نہیں کے کہ جانور کے باؤں (کا نقصان) رائیگاں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے محفوظ بیاؤں (کا نقصان) رائیگاں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے محفوظ بیاؤں (کا نقصان) رائیگاں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے محفوظ بیاؤں کے کہ جانوں کے کہ بیا

سیدنا ابوہریرہ ڈٹائٹنا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹٹنا نے فرمایا: آگ (سے ہونے والانقصان) رائیگاں ہے۔ رمادی کہتے ہیں کے عبدالرزاق نے کہا: معمر نے فرمایا: میں اسے وہم کے سوا کچھنیں سجھتا۔

حنبل بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کوعبدا رزاق کی روایت کردہ سیدنا ابو ہریرہ ڈائٹؤ والی حدیث کہ آگ (کا نقصان) رائیگاں ہے، کے متعلق فر ماتے سنا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، کتبِ احادیث میں ایسے نہیں ہے، یہ باطل ہے، حجے نہیں ہے۔

اسحاق بن ابراجیم بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل رحمد اللہ کوفر ماتے سنا: اہل یمن اَلنَّار کواکن نِیر کیسے ہیں اور الْبیر مجمی اسی طرح کیسے ہیں،عبد الرزاق کوان الفاظ اَلنَّارُ مُجَارٌ کی تلقین کی گئے ہے۔

• سنن أبي داود: ٩٢ ٥٤ ـ السنن الكبرى للنسائي: ٥٧٥٦

((النَّارُ جُبَارٌ)).

وَيُهُ الْقَلَانِسِيُّ، نا آدَمُ ، نا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَيَهُ الْقَلَانِسِيُّ ، نا أَدَمُ ، نا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَيَهُ الْقَلَانِسِيُّ ، نا آدَمُ ، نا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَيَهُ الرِّعْلِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَبَعُ الْجَبَارٌ ، وَالرِّجْلُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ وَالْبِئْرُ ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ )) لَمْ جُبَارٌ ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ )) لَمْ يَرْوِهِ عَنْ شُعْبَةَ غَيْرُ آدَمَ ، قَوْلُهُ: الرِّجْلُ جُبَارٌ . ﴿ وَلَيْسَابُورِيُّ ، نا أَبُو اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ مَرَامٍ بْنِ الرَّوْقِ ، نا مَعْمَرٌ ، عَنْ النَّهْرِيّ ، عَنْ حَرَامٍ بْنِ الرَّوْقِ ، نا مَعْمَرٌ ، عَنْ النَّهْرِيّ ، عَنْ حَرَامٍ بْنِ الرَّوْقِ ، نا مَعْمَرٌ ، عَنْ النَّهْ لِيلْبَرَاءِ وَقَعَتْ فِي الرَّرَاقِ ، نا مَعْمَرٌ ، عَنْ النَّهُ لِللْبَرَاءِ وَقَعَتْ فِي الرَّرَاقِ ، نا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَنْ نَاقَةٌ لِللْبَرَاءِ وَقَعَتْ فِي الرَّرَاقِ ، نا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَنْ نَاقَةٌ لِللْبَرَاءِ وَقَعَتْ فِي الرَّرَاقِ ، نا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَنْ نَاقَةٌ لِللْبَرَاءِ وَقَعَتْ فِي الرَّاقِ اللهِ عَنْ مَعْمَرٌ ، فَلَ أَنْ نَاقَةٌ لِللْبَرَاءِ وَقَعَتْ فِي الرَّعْلِ عَنْ أَلْمُ اللهِ عَنْ أَلِي اللّهُ اللهِ عَنْ أَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

ہُر مِل بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُلَاثِیَّا نے فرمایا: کان میں وہنے والے کا نقصان رائیگاں ہے، کنویں میں گرنے والے کا نقصان رائیگاں ہے، جانور کا زخم رائیگاں ہے، جانور کے پاؤں کا نقصان رائیگاں ہے اور دفینے میں پانچویں جھے کی ادائیگی لازم ہے۔

سیدنا عبداللہ ڈٹائٹ مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ آپ ٹائٹو کے فرمایا: جانور کارخم رائیگال ہے، کان کا نقصان رائیگال ہے، کان کا نقصان رائیگال ہے، کانور کے کھر کا نقصان رائیگال ہے، جانور کے کھر کا نقصان رائیگال ہے۔ رائیگال ہے اورد فینے میں یانچویں جھے کی اوا نیگی لازم ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ ڈگائؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله تالیم نے فرمایا: جانور کا زخم رائیگاں ہے، جانور کے پاؤں کا نقصان رائیگاں ہے، کان کا نقصان رائیگاں ہے۔ رائیگاں ہے اورد فینے میں پانچویں جھے کی ادائیگی لازم ہے۔ اس حدیث کے الفاظ اَلْدِ جُلُ جُبَارٌ لوشعبہ سے آ دم کے سواکی روایت نہیں کرتا۔

حرام بن محیصہ اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا براء رفائٹ کی اُوٹٹن ایک قوم کے باغ میں آھس گئی اور باغ کوخراب کر دیا تو رسول اللہ مَنَّاثِیْم نے فیصلہ فرمایا کہ اموال کی حفاظت دن کے وقت ان کے مالکان کے ذیعے ہے اور رات کے وقت جانوروں کی حفاظت ان کے مالکان کا فرض ہے۔

وہب اور ابومسعود زجاج نے اس حدیث کومعمر سے روایت کرنے میں اختلاف کیا ہے، انہوں نے اس کے والد کا واسطہ ذکر نہیں کیا۔

0 مسئل أحمل: ١٤٥٩٢

<sup>2</sup> مسئد أحمد: ٥٠٠٥، ٢٢٦٦، ٢٣٢٩

۵ مسند أحمد: ۲۳۱۹۷\_صحيح ابن حبان: ۲۰۰۸

[٣٣١٤] .... نا أَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، نا أَيُّوبُ بْنُ سُويْدٍ، عَنِ الْأُوزَاعِيِّ، عَنِ النَّهْرِيِّ، عَنْ حَرَامٍ بْنِ مُحَيِّصَةً، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب، أَنَّ نَاقَةً لِرَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ دَخَلَتْ حَائِطًا فَأَفْسَدَتْ فِيهِ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ عَلَى ((عَلَى أَهْلِ الْحَوَائِطِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ، وَعَلَى أَهْلِ الْمَوَاشِى مَا أَفْسَدَتْ مَاشِيتُهُمْ بِاللَّيْلِ)). قَالَ النَّمُواشِى مَا أَفْسَدَتْ مَاشِيتُهُمْ بِاللَّيْلِ)). قَالَ الزَّهْرِيِّ، عَنْ حَرَامٍ، عَنِ الْبُرَاءِ. •

[٣٣١٥] --- حَدَّنَ نَا أَبُو بَكُو، نا الرَّبِيعُ، نا الشَّافِعِيُّ، نا الشَّافِعِيُّ، نا الشَّافِعِيُّ، عَنِ الشَّافِعِيُّ، عَنْ أَبُوبُ بْنُ سُويْدٍ، نا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ النَّهُمْوِيِّ، عَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةً، عَنْ أَبِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ دَخَلَتْ حَائِطًا فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

[٣٣١٦] .... ثنا أَبُو بَكُر، نا الرَّمَادِيُّ، وَغَيْرُهُ قَالُوا: نا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَب، نا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ السَّرَّهُ مِنْ مُحَيَّصَةً، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَالْرَيةُ فَأَفْسَدَتْ، فَذَكَرَ عَازِب، أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ نَاقَةٌ ضَارِيّةٌ فَأَفْسَدَتْ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ عَنِ النَّبِي فَيَ . وَقَالَ: عَنْ حَرَامٍ، عَنِ الْبَرَاءِ، وَخَالَفُهُمَا الْفِرْيَايِيُّ، وَأَيُّوبُ بْنُ خَالِدٍ، وَغَيْرُهُ مَا عَنِ الْأَوْزَاعِي، وَقَالُوا: عَنْ حَرَامٍ، أَنَّ الْبَرَاء كَانَتْ لَهُ نَاقَةٌ.

[٣٣١٧].... نا أَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي بْنِ مُحْرِزِ، نا مُعَاوِيةُ بْنُ هَمَّام، نا سُفْيَانُ، عَنْ عَرْامِ عَنْ عَرْالِّ هْرِيِّ، عَنْ حَرَامِ عَنْ عَرْالَّ هْرِيِّ، عَنْ حَرَامِ بَنِ مُحَيِّصَةً، عَنِ الْبَرَاءِ، أَنَّ نَاقَةً لِاللَّ الْبَرَاءِ أَفْسَدَتْ شَيْطًا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمَا الْمَاشِيةِ الشِّمَازِعَلَى أَهْلَ الْمَاشِيةِ الشِّمَازِعَلَى أَهْلَ الْمَاشِيةِ الشِّمَازِعَلَى أَهْلَ الْمَاشِيةِ

سیدنا براء بن عازب ڈاٹھڑاروا نیت کرتے ہیں کہ ایک انصاری کی اونٹی ایک ہاغ میں گھس گئی اوراس نے ہاغ کو خراب کردیا تو رسول اللہ مُاٹھیؓ نے فیصلہ کرتے ہوئے فرمایا: دن کے وقت باغوں کی حفاظت ان کے مالکان کی ذمہ داری ہے اور رات کے وقت جونقصان جانور کریں، اس کی تلافی جانوروں کے مالکان برہے۔

یونس کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے اس حدیث کا ساع ابوب سے کیا ہے، کیونکہ انہوں نے زہری سے بیان کیا، انہوں نے حرام سے اور انہوں نے براء ڈاٹٹو سے روایت کیا۔ سیدنا براء بن عازب ڈاٹٹو روایت کرتے ہیں کہ ان کی ایک اونٹنی کی باغ میں تھس گئی، پھر حدیث ای طرح بیان کی۔

سیدنا براء بن عازب و انتیار وایت کرتے ہیں کدان کی ایک سرکش اُوٹی نے باغ خراب کر دیا، پھر نبی مالیا ہے ای طرح صدیث بیان کی۔ داوی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حرام سے اور انہوں نے سیدنا براء والی سے دوایت کیا۔ فریائی، ایوب بن خالد اور دیگر رواۃ نے اوزای رحمہ اللہ سے روایت کرنے میں دونوں راویوں کی مخالفت کی ہے اور حرام کے واسطے سے بیان کیا ہے کہ براء ڈواٹی کی ایک اوٹی تی ہے۔

سیدنا براء بھ النظر اوایت کرتے ہیں کہ آل براء کی ایک اُونٹنی نے کچھ نقصان کر دیا تو رسول اللہ علی اُلی نے فیصلہ کرتے ہوئے فرمایا: دن کے وقت چھلوں کی حفاظت ان کے مالکان کی ذمہ واری ہے۔ آپ علی اُلی کی خات کے وقت جانوروں کے نقصان کردینے کا ضامن ان کے مالکوں کو تھم رایا۔

• سنن أبي داود: ٣٥٧٠-السنن الكبرى للنسائي: ٥٧٥٢-مسند أحمد: ١٨٦٠٦-شرح مشكل الآثار للطحاوي: ٦١٥٦

مَا أَفْسَدَتْ مَاشِيَتُهُمْ بِاللَّيْلِ)). •

[٣٣١٨] .... نا أَبُو بَكْرٍ ، نا حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، نا مُؤَمَّلٌ ، نا سُفْيَانُ ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّبِي اللَّهِ مِثْلَةً ، وَقَالَ: عَنْ حَرَامٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، أَنَّ نَاقَةً لَهُمْ .

[٣٣١٩] .... نَا أَبُو بَكْرٍ ، نَا يُونُسُ ، نَا ابْنُ وَهْبٍ ، أُخْبَرَنِي رَجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ مَالِكُ بْنُ أُنَس، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الزَّهْرِيّ، عَنْ حَرَام بْنِ سَعِيدِ بْنِ مُحَيَّصَةً ، أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِب دَخَلَتْ حَائِطًا فَأَفْسَدَتْ فِيهِ ، فَكُلِّمَ رَسُولُ اللهِ عِنْ فِي ذَالِكَ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ عَلَى عَلَى أَهْلِ الْحَوَاثِطِ ((حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ ، وَأَنَّ مَا أَفْسَدَتِ الْمَوَاشِي بِاللَّيْلِ ضَامِنٌ عَلَى أَهْلِهَا)). وَكَذَالِكَ رَوَاهُ صَالِحُ بُنُ كَيْسَانَ، وَاللَّيْثُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَعُقَيْلُ، وَشُعَيْبٌ، وَمَعْمَرٌ، مِنْ غَيْرٍ رِوَايَةِ عَبْـدِ الرَّزَّاقِ. وَقَالَ ابْنُ عُمَيْنَةَ ، وَسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَحَرَامٍ، جَمِيعًا أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ. وَقَالَ قَتَادَةُ: عَن الزُّهْ رِيّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبِ وَحْدَهُ، وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِّي أُمَامَةً بْنِ سَهْل بْنِ خُنَيْفٍ ، أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ ، قَالَهُ الْحَجَّاجُ ، وَعَبْدُ الرَّزَّاق عَنْهُ . 9

[٣٣٢٠] .... نا الْقَاضِى الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ اللَّوْرَقِيُّ ، نا صَفُوانُ بْنُ عِسَى ، نا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَخْبَرَنِى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَزْهَرَ ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ يَوْمَ حُنَيْنِ وَهُو يَتَحَلَّلُ النَّاسَ يَسْأَلُ عَنْ مَنْزِلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، فَأَتِي بِسَكْرَان ، قَالَ: فَقَالَ

أيكادرسند كماتهاى (گزشته) حديث كے بى مثل ب،البت اس میں (آل براء کی او ٹنی کی جگہ) ان کی او ٹنی کے الفاظ ہیں۔ حرام بن سعیدروایت کرتے ہیں کہسیدنا براء بن عازب ڈاٹنؤ ی ایک اونٹی کسی باغ میں گس گئی اوراس نے باغ کونقصان كَنْ إِيار اسسليل من رسول الله عَلَيْنُ سع بات كي كن توآب مَثَاثِمٌ نے فیصله فرمایا کهون کے وقت باغوں کی حفاظت ان کے مالکان کی دمہ داری ہے اور رات کے وقت جو نقصان جانور کردیں،اس کا تاوان جانوروں کے مالکان کےسرہے۔ صالح بن كيمان،ليك ،محر بن اسحاق، عقبل ،شعيب اورمعمر نے عبدالرزاق کی روایت سے ہٹ کراسی طرح بیان کیا ہے۔ ابن عیمینہ اور سفیان بن حسین نے زہری کے واسطے سے سعید بن میتب اور حرام دونوں ہے روایت کیا ہے کہ سیدنا براء رہا تھا کی اُونٹی تھی۔ قادہ نے زبری کے واسطے سے اسکیے سعید بن ميتب سےروایت كيا ہے جبكه ابن جریج نے ز ہرى كے واسطے سے ابوامامہ بن بہل سے روایت کیا ہے کہسیدنا براء والنفؤ کی اُونٹن تھی ۔ جاج نے یمی کہاہے اور عبد الرزاق نے بھی ان سے روایت کیاہے۔

سیدناعبدالرحمٰن بن ازهر ڈالٹھٰنیان کرتے ہیں کہ میں نے غروہ وہ حنین کے روز رسول اللہ طَالِیْنِ کو دیکھا، آپ لوگوں میں گھوم پھر رہے تھے اور خالد بن ولید ڈالٹھٰ کے جیے کے بارے میں وریافت فر مارہے تھے کہ آپ کی خدمت میں ایک نشک کو پیش کیا گیا۔ رسول اللہ طَالْمُوْلِ نے اینے گردموجودلوگوں کو حکم دیا تو جو کیے ہان کے ہاتھوں میں تھا، انہوں نے اس کے ساتھ اسے جو کیے ہان کے ساتھ اسے

<sup>•</sup> السنن الكبري للنسائي: ٥٧٥٣ سنن ابن ماجه: ٢٣٣٢

ع سنن ابن ماجه: ۲۳۳۲

رَسُولُ اللهِ ﷺ لِمَنْ عِنْدَهُ، فَضَرَبُوهُ بِمَا فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ التُرَابَ. قَالَ: أَيْدِيهِمْ، قَالَ: وَحَثَى رَسُولُ اللهِ اللهِ التُرَابَ. قَالَ: ثُمَّ أَيِّى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَل

وَبَدِ الرَّحَمْنِ، عَنِ ابْنِ وَبَرَةَ الْكَلْبِيّ، قَالَ: وَمُ مَعْدُ الرَّحْمْنِ الْوَلِيدِ إِلَى عُمَرَ، فَأَتَيْتُهُ وَمَعَهُ أَرْسَلَنِي خَالِدُ اللَّهِ الْوَلِيدِ إِلَى عُمَرَ، فَأَتَيْتُهُ وَمَعَهُ عُشْمَانُ اللَّهِ اللَّهُ عُمْرَ، فَأَتَيْتُهُ وَمَعَهُ عُشْمَانُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّحْمُنِ اللَّهُ وَهُمْ مَعَهُ مُتَكِئُونَ فِي عُشْمَانُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّحْمُنِ الْوَلِيدِ أَرْسَلَنِي وَعَلِيعٌ، وَطَلْحَهُ، وَالزَّبِيرُ، وَهُمْ مَعَهُ مُتَكِئُونَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقُلْتُ السَّلَامُ، وَيَقُولُ: إِنَّ النَّاسَ الْمُسْجِدِ، فَقُلْتُ عَلَيْكَ السَّلَامُ، وَيَقُولُ: إِنَّ النَّاسَ اللَّهُ وَهَدُولُ الْمَسْجِدِ، فَقُلْلَ عَلَيْكَ السَّلَامُ، وَيَقُولُ: إِنَّ النَّاسَ اللَّهُ مَكُوا فِي الْخَمْرِ، وَتَحَاقُوا الْعُقُوبَةَ فِيهِ، فَقَالَ عُمْرُ: هُمْ هُولًا عِنْدَكَ فَسَلْهُمْ، فَقَالَ عُمْرُ: أَبْلِغُ صَاحِبَكَ مَا لَلْمُ فُولًا عَنْدَكَ فَسَلْهُمْ، فَقَالَ عَمْرُ: أَبْلِغُ صَاحِبَكَ مَا الْمُسْتَعِيفِ لَلْكَ، قَالَ: وَجَلَدَ عُمَرُ إِذَا أَتِي بِالرَّجُلِ الضَّعِيفِ عَنْمَانُ أَيْضًا ثَمَانِينَ وَأَلْ عُمْرُ إِذَا أَتِي بِالرَّجُلِ الضَّعِيفِ عَنْمَانُ أَيْضًا ثَمَانِينَ وَأَرْبَعِينَ، قَالَ: وَجَلَدَ عُمْرُ اللَّهُ الْمَانِينَ وَأَرْبَعِينَ، قَالَ: وَجَلَدَ عُمْرُ الْمُنْ أَيْضًا ثَمَانِينَ وَأَرْبَعِينَ، قَالَ: وَجَلَدَ عُمْرُ أَنْ عُرْمَانُ أَيْضًا ثَمَانِينَ وَأَرْبَعِينَ، قَالَ: وَجَلَدَ عُمْرُ أَنْ عُرْمَانُ أَيْضًا ثَمَانِينَ وَأَرْبَعِينَ، قَالَ: وَجَلَدَ عُمْرُ أَوْلَ عُمْرَانُ أَيْضًا ثَمَانِينَ وَأَرْبَعِينَ، قَالَ: وَجَلَدَ عُمْرُ الْمَانِينَ وَأَرْبَعِينَ، قَالَ: وَجَلَدَ عُمْرُ أَوْلًا الْمَانِينَ وَأَرْبَعِينَ ، قَالَ: وَجَلَدَ عَمْرُ أَنْ عُرْمَانُ أَيْضًا ثَمَانِينَ وَأَرْبَعِينَ ، قَالَ: وَجَلَدَ عُلَا وَالْمَانِينَ وَأَرْبُعِينَ ، قَالَ: وَجَلَدَ عُلَى وَالْمَالِينَ وَالَا عُمْرَا إِلْمُ الْمُلْكِالِلَهُ الْمُلْعُلِقُ الْمَانِينَ وَأَرْبُعِينَ ، قَالَ: وَجَلَدَ عُمْرُ الْمُنْ الْمُانِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَالُ عُلَا الْمُعْمِلَ

[٣٣٢٢] .... نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، نا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَزْهَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ النَّهِيِّ مِثْلَ ذَالِكَ .

[٣٣٢٣] .... نا الْحُسَيْنُ، نا يَعْقُوبُ، نا رَوْحٌ، نا

پیٹا۔راوی کہتے ہیں:رسول اللہ طَالِّیْمُ نے مٹھی بھرخاک بھینگی۔ پھر سیدنا الوبکر جھالٹیٰ کی خدمت میں ایک نشنگ کو پیش کیا گیا تو اس دن آپ نے انہیں مارنے والوں کے مشورے سے چالیس کوڑے مارے۔

ابن وبرہ کلبی بیان کرتے ہیں کہ سیدنا خالد بن ولید ڈاٹٹوئیئے مجھے سیدناعمر دہائشؤ کے پاس بھیجا، میں ان کی خدمت میں پہنچا،تو آ ب کے پاس سیدنا عثمان بن عفان دائشہ سیدنا عبدالرحمٰن بن عوف وفاتنيًا، سيدنا على ولاتنيًا، سيدنا طلحه وفاتنيًّا اورسيدنا زبير ولاتنيًّا موجود تھے۔وہ سب مجدیل فیک لگائے بیٹے تھے۔ میں نے عرض کیا: مجھے سیدنا خالد بن ولید ڈائٹؤنے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، وہ آپ کوسلام کہدرہے ہیں اورعرض گزار ہیں کہ اوگ شراب میں دھت ہوتے جارہے ہیں اور شراب نوشی کی سزا کومعمولی سمجھتے ہیں۔سیدنا عمر دلکٹھ نے فرمایا: بیاحباب تمہارے پاس موجود ہیں،ان سے پوچھ لو۔سیدناعلی ڈاٹھئے نے فرمایا: ہم و کھتے ہیں کہ جب آ دمی نشے میں ہوتا ہے تو ہذیان بكتا ہے، جب ہنريان بكتا ہے تو الزام تر اشى بھى كرتا ہے اور الزام تراش كى سزاأتنى (٨٠) كوڑے ہے۔سيدناعمر ثاثثانے فرمایا سیدناعلی ڈاٹٹؤنے جو کہاہے وہ اپنے صاحب (خالد ڈاٹٹؤا ﴾ كو پہنچادو۔ابن و برہ كہتے ہيں: چنانچ سيد نا خالد رہائٹۇنے أسى کوڑے لگائے اور سیدنا عمر اٹائٹئے نے استی کوڑے لگائے ۔سیدنا عمر رہائیًئ کے سامنے جب کسی ضعیف شخص کو پیش کیا جاتا جو لاغر ہوتا تو آپ اے جالیس کوڑے لگاتے۔راوی کتے ہیں کہ سیدناعثان ڈائٹڈنے نے بھی اُسٹی اور چالیس کوڑے لگائے۔ ایک اور سند کے ساتھ سیدنا عبدالرحمان بن ازھر رہائیں کے حوالے سے نی مظافیم سے ای کے مثل منقول ہے۔

ایک اورسند کے ساتھ ای کے مثل ہی مروی ہے۔

◘ سنن أبى داود: ٤٨٧ ٤ ـ السنن الكبرى للنسائي: ٣٧٤ ـ مسند أحمد: ٩٠٨٦ ـ المستدرك للحاكم: ٤/ ٣٧٤ ـ مسند الشافعي: ٢/ ٩٠

أُسَامَةُ بِنُ زَيْدٍ، نَا ابْنُ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰن بْنُ أَزْهَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عِلَى الْمَالِ فَالِكَ.

[٣٣٢٤] .... حَدَّ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا أَحْمَدُ بْنُ أَسْمَاعِيلَ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو، نا أَبُّو سَلَمَةَ، وَمُحَمَّدُ بِشْرِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو، نا أَبُّو سَلَمَةَ، وَمُحَمَّدُ بُنُ إِسْرَاهِيمَ، وَالرَّهُوِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ بَنْ إِسْرَاهِيمَ، وَالرَّهُويُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ أَزْهَرَ، قَالَ: أَتِي النَّيْ فَيْ إِشَارِبٍ يَوْمَ حُنْيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَضَرَبُوهُ بِنِعَالِهِمْ. النَّاسُ إِلَيْهِ فَضَرَبُوهُ بِنِعَالِهِمْ.

و ٣٣٢٥] .... نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَسْعِيدِ الرُّهْرِيُ، نا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ خَالِي أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ وَهُو بِحُنْيْنِ فَحْتَى فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنْهَ اللَّهِ فَيْ أَبِيهِ، أَنْ رَسُولُ عَبْدِ اللَّهِ فَيْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ فَيْ أَبِي بِشَارِبِ خَمْرٍ وَهُو بِحُنْيْنِ فَحَتَى فِي عَبْدِ اللَّهِ فَيْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ وَمُعْوَلُهُ وَيَعْلِهِمْ وَهُو بِحُنْيْنِ فَحَتَى فِي وَجُهِدِ التَّرَابَ، ثُمَّ أَمَرَ أَصْحَابَهُ فَضَرَبُوهُ بِيعَالِهِمْ وَهُو بِحُنْيْنِ فَحَتَى فِي اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهُ وَيَلْكَ السَّنَّةُ . ثُمَّ فَيَوْ وَكُنْ اللَّهُ عُرُهُ وَهُو بَعْنَ اللَّهُ عُمْرُ أَنْ وَعِنْ اللَّهُ عَمْرُ أَنْ اللَّهِ فَيْ وَتِلْكَ السَّنَّةُ . ثُمَّ فَلَا لَهُمُ وَلَا اللَّهُ عَمْرُ أَنْ الْحَدْرُ مُولُ اللَّهِ فَيْ وَلِي اللَّهُ عَمْرُ أَنْ اللَّهُ عَمْرُ أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْرُ أَنْ اللَّهُ عَمْرُ أَنْ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَمْلُولُ اللَّهُ عَمْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

رَرَبَرِينَ مَ سَنَا أَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُورِيْ ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقِ بْنِ دِينَارِ بِمِصْرَ ، وَالْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى ، قَالا: نَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ ، نَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى الشَّعْلَبِيِّ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ عَلِيًّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ جَارِيةً لِلنَّيِ عَلَيْهَ وَلَدَتْ مِنْ زِنًا ، قَالَ: فَأَمَرِنِي ((أَنْ أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدَّ)) ، قَالَ: فَإِذَا هِي لَمْ يَجِفَ مِنْ دَمِهَا وَلَمْ تَطْهُرْ ، قُلْتُ: يَا

سیدنا عبدالرحمن بن ازهر ٹائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ حنین کے روز ایک شرابی کو نبی خائٹؤ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو رسول الله خائٹؤ نے لوگوں کو تھم دیا کہ اس کو مارنے کے لیے اُٹھو۔لوگ اُٹھے اوراے اپنے جوتوں سے پیٹنے لگے۔

سیدنا عبدالرحمٰن بن ازهر النظار وایت کرتے ہیں کہ حنین میں ایک شرابی کورسول اللہ علی فی اسامنے پیش کیا گیا تو آپ نے اس کے چہرے پر خاک ڈالی، پھراپنے صحابہ کو حکم دیا تو انہوں نے اس کے چہرے پر خاک ڈالی، پھراپنے صحابہ کو حکم دیا تو انہوں نے اس سے بیٹا۔ پھر آپ علی فی اور جو پھیان کے ہاتھوں میں تھا، مارنا بند کر دیا۔ رسول اللہ علی فی وفات تک یہی طریقہ رہا۔ پھر سیدنا ابو بکر واللہ علی فی مزا چالیس کوڑے مقرر کی سرا اولیس کوڑے مقرر کی سالوں میں اسی کوڑے مقرر چالیس کوڑے دی سیدنا والیس کوڑے دی سیدنا والیس کوڑے دی سیدنا عثمان والی فی نے دونوں سراؤں کو یعنی چالیس اور اسی کو برقر ادر کھا، پھر سیدنا معاویہ والیش نے اسی کوڑے طے کر دیے۔

سیدناعلی والنظر روایت کرتے ہیں کہ نبی مظافیظ کی ایک لونڈی نے زنا سے بچے جم ویا تو آپ ملائیظ نے ججے حکم فرمایا کہ میں اس پر حد نافذ کروں۔اس عورت کا خون ابھی بندنہیں ہوا تھا اور نہ بی وہ پاک ہوئی تھی۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! اس کا خون تو ابھی بندنہیں ہوا ہے۔ تو آپ ملائیظ نے رسول! اس کا خون تو ابھی بندنہیں ہوا ہے۔ تو آپ ملائیظ نے فرمایا: جب وہ پاک ہوجائے تب اس پر حدنا فذکر دینا۔ اور آپ ملائیظ نے فرمایا: اپنے غلاموں اور لونڈیوں پر حدود نافذکیا آپ ملائیل پر حدود نافذکیا

کرو.

عبدالاعلی ہے روایت کرنے پرشعبہ، اسرائیل، شریک، ابراہیم بن طہمان اور ایووکیج نے اس کی موافقت کی ہے۔

ابوعبدالرحمٰن بیان کرتے ہیں کہ سیدناعلی دائھٰڈ نے خطبہ دیا تو فرمایا: اے لوگو! اپ رب سے ڈروہ تہمارے غلام جب زناکا ارتکاب کریں تو ان کو پیٹا کرو، شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ کیونکہ رسول اللہ بڑائیٹا کی ایک لونڈی نے بدکاری کی تو آپ مائیٹا نے مجھے حکم فرمایا کہ میں اسے سزادوں ۔ چنانچہ میں اس کے پاس گیا تو وہ ابھی نفاس کی حالت میں تھی ، جھے خدشہ ہوا کہ میرے مارنے سے کہیں وہ مرنہ جائے۔ تو میں واپس مول اللہ مائیٹا کی خدمت میں حاضر ہوا اور سیات آپ کے گوش گرار کی ۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی! مجھے ڈر ہے گوش گرار کی ۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی! مجھے ڈر ہے کہیں میرے مارنے سے وہ ہلاک نہ ہو جائے، اس لیے گریس میرے مارنے سے وہ ہلاک نہ ہو جائے، اس لیے کہیں میرے مارنے سے وہ ہلاک نہ ہو جائے، اس لیے کہیں میرے مارنے سے وہ ہلاک نہ ہو جائے، اس لیے میں نے اسے تندرست ہونے تک چھوڑ دیا۔ تو آپ مؤلی ہے۔

ابوعبدالرحمٰن بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدناعلی ڈاٹٹو کو سنا، آپ نبی مناٹٹیا سے اس طرح بیان کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا: میں نے اسے تندرست و چست ہونے تک چھوڑ دیا۔

سیدنا ابو ہریرہ ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ رسول الله مُلاَثِیْمَ نے فر مایا: جب کسی کی لونڈی بدکاری کرے تو وہ اے کوڑے لگائے اور عارمت ولائے ، اگر وہ دوبارہ بدکاری کرے تو اسے کوڑے رَسُولَ اللّهِ إِنَّهَا لَمْ تَجِفَّ مِنْ دَمِهَا، قَالَ: ((فَإِذَا طَهُ رَتْ فَالَ: ((أَقِيمُوا طَهُ رَتْ فَأَقِيمُوا الْحَدِّ)) وَقَالَ: ((أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)). تَابَعَهُ شُعْبَةُ، وَإِسْرَاثِيلُ، وَشَوِيكٌ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، وَأَبُو وَكِيعٍ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى . •

[٣٣٢٧] .... نا أَبُو بَكُرِ النَّسْابُورِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ السُّحَاقَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقِ، نا زَائِدَةً، نا إِسْمَاعِيلُ السُّدِّيُّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدُ السَّدِيْ، فَالَ: خَطَبَ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَبْدُ الرَّحْمُ وَاضْرِبُوا أَرِقًاءَ كُمْ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاضْرِبُوا أَرِقًاءَ كُمْ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاضْرِبُوا أَرِقَاءَ كُمْ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصَنْ، فَإِنَّ فَالَمْرَنِي أَنْ أَضْرِبَهَا، فَأَرْزَى أَنْ أَضْرِبَهَا، فَأَرْزَى أَنْ أَضْرِبَهَا، فَحَشِيتُ أَنْ أَضْرِبَهَا، فَلَيْتُ إِنْ أَنَا ضُرِبَتُهَا، فَلَرَّتُ ذَالِكَ لَهُ، فَقُلْتُ: يَا نَبِي اللَّهِ إِلَى رَسُولِ خَسْبِيتُ أَنْهَا فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ خَسْبِيتُ أَنْهَا فَرَبُهُا، فَقُلْتُ: يَا نَبِي اللَّهِ إِلَى رَسُولِ خَسْبِيتُ أَنْهَا تَمُوتُ إِنْ أَنَا ضُرِبْتُهَا، فَلَدَّ: يَا نَبِي اللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَهُ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الْمُحْمُلُولُ الْمُسْلِكُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُرْبُعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

[٣٣٢٨] .... نا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ، نا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسٰى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ السَّدِّيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدُ الرَّحْمٰنِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبِيدًا الرَّحْمٰنِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عِلَيْ نَحُوهُ، وَقَالَ: فَوَدَعْتُهَا حَتَّى تَمَاثَلَ وَتَشْتَدَ.

[٣٣٢٩].... نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَنا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةً، نا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ح وَنا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاح، نا

• صحيح مسلم: ١٧٠٥ - ١٧٣١ - سنن أبي داود: ٤٤٣٩ - جامع الترمذي: ٤٤١ - مسند أحمد: ٢٧٩، ١٦٣٧، ١٢٣١ - السنن الكبرى للبيهقي: ٨/ ٢٤٥ ـ المستدرك للحاكم: ٤/ ٣٦٩ ـ شرح مشكل الآثار للطحاوى: ٣٧٣٨

🛭 صحيح مسلم: ١٧٠٥ ـ سنن أبي داود: ٤٤٧٣ ـ جامع الترمذي: ١٤٤١ ـ مسند أحمد: ١٣٤١

مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ، قَالَ: ((إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلا يُعَيِّرْهَا، فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلا يُعَيِّرْهَا، فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلا يُعَيِّرُهَا، فَإِنْ عَادَتْ فِي الرَّابِعَةِ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلِ مِنْ شَعَرٍ أَوْ بِضَفِيرٍ مِنْ شَعَرٍ)). •

[٣٣٣٠] - حَدَّثَ نَسَا أَبُو بَكْ رِ النَّيْسَابُورِيُ ، وَ اَخَرُونَ قَالُوا: حَدَّثَ نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَل ، نا أَبِي ، نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْأُمُويُ ، عَنْ عُبيْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِي فَيْ مِثْلَة .

[٣٣٣١] .... نا أَبُو بَكْرٍ ، نا الرَّمَادِيُّ ، وَعَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ حَرْبٍ ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ الْمَيْدُ ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ الْمَيْدُ ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ الْمَيْدُ ، وَعَبْدُ ، نا عُبَيْدٍ ، نا عُبَيْدٍ ، نا عُبَيْدُ ، نا عُبَيْدُ ، مَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ، عَنِ النّبِي فَيْ نَحْوَهُ ، لَمْ يَقُولُوا: عَنْ أَبِيهِ . ٥ عَنْ أَبِي مَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

[٣٣٣٣].... نَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، نا أَبُو أُسَامَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِ عَنْ النَّبِي اللهِ بذَالِكَ.

[٣٣٣٤] .... نا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا أَبُو الْأَزْهَرِ، نا يَعْقُوبُ، نا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ،

نگائے اور عارمت دِلائے ، اگر پھر بدکاری کرے تو پھر کوڑے لگائے اور عارمت دِلائے ، اگر چوتھی مرتبہ بدکاری کرے تو اسے فروخت کر دے ، خواہ بالوں کی ایک رَی یا ایک مینڈھی کے عوض ہی فروخت ہو۔

ایک اور سند کے ساتھ ای کے مثل ہی مروی ہے۔

ایک اورسند کے ساتھ ای (گزشتہ) حدیث جیسی ہی مروی ہے، البتہ اس میں انہول نے عُن أيب كے الفاظ بيان نہيں كے۔

اختلاف سند کے ساتھ ای کے مثل مروی ہے۔

ایک اورسند کے ساتھ وہی حدیث مروی ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ طافئ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله تالیل نے فرمایا: جب کسی کی لونڈی زنا کا ارتکاب کرے تو کتاب اللہ کا

 <sup>◘</sup> صحيح البخارى: ٢١٥٢، ٢٢٣٤ - صحيح مسلم: ١٧٠٣ - مسند أحمد: ٩٤٧ - السنن الكبرى للنسائى: ٧٠٧٠ - مصنف عبد الرزاق: ٧١٥٩ - شرح مشكل الآثار للطحاوى: ٣٧٣٦

<sup>€</sup> السنر الكرأي للنساني: ١٥٢٧مسند أحمد: ٧٣٩٥مشرح مشكل الآثار للطحاوي: ٣٧٣٤

حَدَّ شَنِى سَعِيدُ بْنُ أَبِى سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُمَّ أَبِي هُمَرَيْسَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا: ((إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَضْرِبْهَا بِكِتَابِ اللهِ لا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ عَادَتْ فَمِثْلَ ذَالِكَ، أُمَّ إِنْ عَادَتْ فَمِثْلَ ذَالِكَ، أُمَّ إِنْ عَادَتْ فَمِثْلَ ذَالِكَ، أُمَّ إِنْ عَادَتْ الرَّابِعَةَ أَنْ عَادَتِ الرَّابِعَةَ فَمَا مِنْ عَادَتِ الرَّابِعَةَ فَلْيَصْرِبْهَا بِكِتَابِ اللهِ ثُمَّ لِيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلِ مِنْ فَلْ أَلْكِ مُنْ لِيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ فَلْ أَلْكِ مُنْ لِيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ

[٣٣٣٥] وَعَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ مُسْلِم بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةً مِثْلَ ذَالِكَ. • هُرَيْرَةً مِثْلَ ذَالِكَ. •

[٣٣٣٦] نا أبُو بكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا يُونُسُ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرَ، وَأَسَامَهُ بْنُ زَيْدٍ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَابْنُ عَمْرَ، وَأَسَامَهُ بْنُ زَيْدٍ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَابْنُ سَمْعَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّيِيِّ فَتَبَيْنَ زِنَاهَا عَنِ النَّبِيِّ فَيَبَيْنَ زِنَاهَا عَنِ النَّيِيِ فَيْ اللَّهُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيْنَ زِنَاهَا فَلْيَحْدِ لَكُمْ فَتَبَيْنَ زِنَاهَا فَلْيَحْدِ لَهُ الْحَدْقَ وَلا يُشَرِّبْ عَلَيْهَا))، حَتَّى قَالَ فَلْكَ خَلِيكُمْ لَلْتَالِثَةِ أُو الرَّابِعَةِ ذَالِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ أُو الرَّابِعَةِ ((نُحَمَّ لِيَعْمَ اللَّالِثَةِ أُو الرَّابِعَةِ ((نُحَمَّ لِيمِنْ شَعَرٍ)). وَالضَّفِيرُ هُوَ الْحَدُلُ . •

[٣٣٣٧] .... نا أَبُو بَكْرِ ، نا يُونُسُ ، نا ابْنُ وَهْبِ ، أَنا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ ، غَنْ مَكْحُول ، عَنْ عِرَاكِ بُنِ مَا اللَّهِ مَنْ عَنْ عِرَاكِ بُنِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ قَالَ: ((وَلَوْ بِنَقِيضٍ مِنْ شَعَرٍ)). •

[٣٣٣٨] ... نا أَبُو صَّالِحِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَعِيدِ

تقاضا ہے کہ دہ اسے کوڑے مارے اور ملامت نہ کرے۔ اگر دوبارہ ایسی حرکت کرے و دوبارہ کوڑے مارے، اگر پھر بدکاری کرے و پھر کوڑے مارے، اگر چوتھی مرتبہ زنا کی مرتکب بوتو کتاب اللہ کا تقاضا ہے کہ اسے کوڑے مارے، بھر اسے فروخت کردے، خواہ بالوں کی ایک رسی ہے وض ہی ہو۔

اختلاف رُواۃ کے ساتھای کے مثل مدیث ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ ٹواٹیؤسے مروی ہے کہ نبی مُلاٹیا نے فرمایا: جب
کسی کی لونڈی بدکاری کرے اور اس کی بدکاری ثابت ہو
جائے تو وہ اسے کوڑے مارے اور ملامت کرے۔ آپ نے
تین مرتبہ ایسا کہا، پھرتیسری یا چوتھی بار فرمایا: پھراسے نے دے،
خواہ بالوں کی ایک مینڈھی کے عوض ہی پکے۔

ایک اورسند کے ساتھ ای طرح حدیث مروی ہے البتہ اس میں وَکُو بِضَفِیر مِنْ شَعَرِ کے بہاے وَکُو بِنَقِیضِ مِنْ شَعَرِ کے الفاظ ہیں۔

سیدنا عبدالله بن عمرو والتُوابیان کرتے ہیں که رسول الله مالیّیم

٠ سلف برقم: ٣٣٢٩

<sup>🛭</sup> صحیح البخاری: ۲۸۳۷ ـ مسند أحمد: ۱۷۰۵۳ ، ۱۷۰۵۷ ، ۱۷۰۵۸ ـ صحیح ابن حبان: ٤٤٤٤

<sup>🛭</sup> صحيح البخاري: ٢١٥٢

<sup>4</sup> شرح مشكل الآثار للطحاوي: ٣٧٣٥

بْنِ هَارُونَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنِ نَذِيرِ أَبُو الْفَضْل، نَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُنْ عُنْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ: ((أَرْبَعَةُ لَيْسَ بَيْنَهُمْ لِعَانٌ، لَيْسَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْأَمَةِ لِعَانٌ، ولَيْسَ بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالْعَبْدِ لِعَانٌ، ولَيْسَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُودِيَّةِ لِعَانٌ، ولَيْسَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ لِعَانٌ). عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هُوَ الْوَقَاصِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ.

[٣٣٣٩] .... نا عَلِيٌّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ فَتَيْبَةَ الرَّمْلِيُّ ، نا النَّعْمَرِ وَبْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ ابْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّ ، أَنَّ رَسُولَ عَمْرِ و بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى النِّسَاءِ لا مُلاعَنَة بَيْنَهُ مُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى النِّسَاءِ لا مُلاعَنَة بَيْنَهُ مُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى النَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَهُ ، وَلَمْ اللَّهِ فَعَلَى النَّهِ عَلَى اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يركاه إلى المبي والمستقبلة المن المحسن بن مُحمَّد المُقْرِءُ ، نا مُحمَّد بن المُحمَّد بن المُحمَّد المُقْرِءُ ، نا أَحْمَدُ بن الْعَبَّاسِ الطَّبَرِئُ ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بنُ سَعِيدِ الْكِسَائِقُ ، نا عُمَرُ بنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، وَالْأَوْزَاعِي ، عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْب، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّه ، قَالَ: أَرْبَعُ لَيْسَ شُعَيْب، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّه ، قَالَ: أَرْبَعُ لَيْسَ بَيْنَهُ فَنَ وَبَيْنَ أَزُواجِهِ نَ لِعَانٌ: الْيَهُودِيَّةُ تَحْتَ بَيْنَهُ فَنَ وَبَيْنَ أَزُواجِهِ نَ لِعَانٌ: الْيَهُودِيَّةُ تَحْتَ بَيْنَهُ فَنَ وَبَيْنَ أَزُواجِهِ نَ لِعَانٌ: الْيَهُودِيَّةُ تَحْتَ

نے فرمایا: چارصورتوں میں لعان نہیں ہوگا: (1) آزاد محض اور لونڈی میں لعان نہیں ہوگا (۲) آزاد عورت اور غلام میں لعان نہیں ہوگا (۳) مسلمان مرد اور یہودن میں لعان نہیں ہوگا (۴) مسلمان مرداور عیسائی عورت میں لعان نہیں ہوگا۔ عثان بن عبدالرحمٰن رادی وقاصی ہے جومتر وک الحدیث ہے۔

عمرو بن شعیب اپنی باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عَلَیْمُ نے فر مایا: چارتم کی عورتوں کے ساتھ لعان نہیں ہوسکتا: (۱) وہ یہودیہ جومسلمان کے نکاح میں ہو(۲) وہ عیسا تیہ جومسلمان کے نکاح میں ہو(۳) وہ لونڈی جو آزاد مردکے ماتحت ہو، اور (۲) وہ آزاد عورت جو غلام کے نکاح میں ہو۔

عثان بن عطا خراسانی انتهائی ضعیف راوی ہے، یزید بن زریع نے عطاء سے اس کی متابعت کی ہے کیکن وہ بھی ضعیف راوی ہے۔ امام اوزاعی اور ابن جرت کے دونوں صدیث کے امام ہیں، انہوں نے عمرو بن شعیب عن ابیعن جدہ کے طریق سے موتوف بیان کیا ہے، نبی مُلَافِیْج سے مرفوعاً بیان نہیں کیا۔

عمر دبن شعیب اپنی باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: چارتھم کی عورتیں ہیں جن کا اپنے خاوندوں کے ساتھ لعان نہیں ہوسکتا: (۱) وہ یہودیہ جومسلمان کے نکاح میں ہو (۲) وہ عیسا ئیہ جومسلمان کے نکاح میں ہو (۳) وہ آزاد عورت جو غلام کے نکاح میں ہو، اور (۴) وہ لونڈی جو آزادم دے نکاح میں ہو۔

الْـمُسْلِم، وَالنَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِم، وَالْحُرَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِم، وَالْحُرَّةُ تَحْتَ الْحُرِّ.

[٣٣٤١] .... نا الرَّهَ اوِيُّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ اسْعِيدِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى فَرْوَةَ، نا أَبِى، نا عَمَّارُ بْنُ مَطْرِ، نا حَمَّادُ بْنُ عَمْرِو، عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْع، بْنُ مَطْرِ، نا حَمَّادُ بْنُ عَمْرِو، عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْع، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّم، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ فَلَيْ بَعَثَ عَتَّابَ بِننَ أَسَدِ ثُمَّ ذَكَرَ نَصُونَ اللهِ فَلَيْ بُعَثَ عَتَّابَ بِننَ أَسَدِ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَه . وَعَمَّارُ بْنُ مَطَرٍ، وَزَيْدُ بْنُ رُفَيْع ضُعَفَاء .

[٣٣٤٢] .... نا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، نا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، نَا قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ ، يَزْعُمُ أَنَّ قَبِيصَةَ بْنَ ذُوَيْبٍ ، كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ جَلَدَ رَجُلًا مِائَةً جَلْلَةٍ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةٍ لَهُ، وَلَمْ يُطَلِّقْهَا الْعَبْدُ، كَانَتْ تَحْتَ الْعَبْدِ، وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي رَجُلِ أَنْكُرَ وَلَدًّا مِنَ امْرَأَةِ وَهُوَ فِي بَطْنِهَا، ثُمَّ اعْتَرُفَ بِهِ وَهُوَ فِي بَطْنِهَا، حَتَّى إِذَا وُلِدَ أَنْكَرَهُ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ فَجُلِدَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً لِفِرْيَتِهِ عَلَيْهَا، ثُمَّ أَلْحَقَ بِهِ وَلَدَهَا. ٥ [٣٣٤٣] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ أَبُو حَامِدٍ، نا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ، نا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِى حُصَيْنِ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ: قَالَ عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبِ: لَا أَجِدُ أَحَدًا يُصِيبُ حَدًّا فَأُقِيمُهُ عَلَيْهِ فَيَمُوتُ فَأَرَى أَنِّي أَدِيهِ إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهَا لَمْ يُسِنَّ فِيهِ شَيْئًا. ٥

عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ظافی کے عماب بن اسد ڈاٹھا کو بھیجا۔ پھراسی طرح حدیث بیان کی۔

اس سند میں حمادین عمرو، عمارین مطراور زیدین رفیع ضعیف روای ہیں۔

قبیصہ بن ذو کیب بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب بڑا تھؤ نے ایک جمعری کو سو کوڑے لگائے جس نے اپنی لونڈی سے
تعلقات قائم کئے تھے، حالانکہ دہ ایک غلام کے نکاح میں تھی
ادر غلام نے اسے طلاق نہیں دی تھی۔ ایک آ دمی نے عورت کے نیچ کا انکار کیا، جبکہ دہ اس کے پیٹ میں تھا، پھر اس دوران اس نے اعتراف کرلیا، یہاں تک کہ جب بچہ پیدا ہوا تو
اس نے پھر انکار کردیا۔ سیدنا عمر بڑا تھؤنے نے اس شخص کوعورت پر
الزام تراثی کے جم میں اسی (۸۰) کوڑے لگوائے، پھر بچہ
اس کے حوالے کردیا۔

عمیر بن سعید بیان کرتے ہیں کہ سیدناعلی بن ابی طالب ڈاٹٹو نے فرمایا: کوئی الیاشخص کہ جس پر حدقائم کرنا واجب ہو، میں اسے حدلگا ڈن اور وہ مرجائے تو میں اس کی دیت نہیں دوں گا، سوائے شرابی کے، کیونکہ اس کے متعلق رسول اللہ مُؤٹینے نے کوئی سز امقر زنہیں فرمائی۔

۱۱ السنن الكبرى للبيهقى: ٧/ ٤١١

<sup>◙</sup> صحيح البخارى: ٢٧٧٨ ـ صحيح مسلم: ٧٠٧١ ـ السنن الكبرى للنسائي: ٥٢٥٢ ـ سنن ابن ماجه: ٢٥٦٩ ـ مسند أحمد: ١٠٨٤ ، ١٠٨٤

سیدناابن عباس ٹاٹھروایت کرتے ہیں کہرسول الله مَالَّیْمُ کے زمانے میں شراب خور کو ہاتھوں، جوتوں اور چھڑیوں سے بیٹا جاتا تفاء يهال تك كهرسول الله مَاليَّيْظِ رحلت فرما كئة ـسيدناابو بمر والنفؤ كى خلافت ميس شراب خوروس كى تعداد رسول الله مَنْ فَيْمُ كَ زِمان سے زیادہ ہوگئ، توسیدنا ابو بر تالنَّو شراب خوروں کو جالیس کوڑے لگواتے رہے، یہاں تک کہ ان کا انقال ہو گیا۔ ان کے بعد سیدنا عمر ڈاٹٹؤ منصب خلافت پر متمكن ہوئے تو وہ بھی ای طرح چالیس کوڑے لگواتے رہے، يہاں تك كدان كے ياس اولين مهاجرين ميس سے ايك آوى لایا گیاجس فے شراب فی تھی، آپ نے اسے کوڑے لگانے کا حكم دياتواس في كها: آب مجهيكورك كيول ماررب بين؟ حالاتکہ میرے اورآپ کے مابین فیصلہ کن اللہ کی کتاب موجود ہے۔سیدناعمر والتنائے فرمایا: کتاب اللہ کے س حصے میں تم بیہ بات یاتے ہوکہ میں تجھے کوڑے نہ ماروں؟ اس نے کہا: الله تعالى اين كتاب من فرماتا ب ﴿ لَيُسسَ عَلَى الَّذِينَ آمّنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا ﴾ "جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، انہوں نے پہلے جو پچھ کھایا پیا تھااس پرکوئی گرفت نہیں ہے، بشرطیکہ وہ آئندہ ان چیزوں ہے نے رہیں جوحرام کی گئی ہیں، اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اورا چھے کام کریں، پھرجس جس چیز ہے روکا جائے اس سے رکیں، اور جوفر مان الہی ہواہے مانیں، پھر خداتری کے ساتھ نیک رویدر کیس، الله تعالی نیک کردار لوگوں کو بیند کرتا ہے۔' لبذابس ان لوگول میں نے ہوں جوایمان لائے اورا چھے کام کے، پھرجس جس چیز ہے،اور جنہوں نے فر مانِ الٰہی کو مانا، پھر خداتر سی کے ساتھ نیک روبیہ رکھا، یقیناً الله تعالی نیک کردارلوگوں کو پسند کرتا ہے۔ نیز میں رسول الله مَالِينَ كم مراه غزوه بدر، حديبيه، خندق اور دوسرب غروات میں شریک ہوا ہوں ۔سیدناعمر ڈٹاٹٹانے فرمایا: کیاتم اس کی بات کا جواب بیس وے سکتے ؟ سیدناعبدالله بن عباس

[٣٣٤٤].... نا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ، نا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْعَلَّافُ، حَدَّثِنِي سَعِيدُ بْنُ غُفَيْرٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ فُلَيْح بْنِ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنِي تَوْرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الشُّرَّابَ كَانُوا يُضْرَبُونَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عِنْ بِالْأَيْدِي وَالنِّعَالِ وَبِالْعُصِيِّ، ثُمَّ تُووُقِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَانَ فِي خِلافَةِ أَبِي بَكْرٍ أَكْثَرُ مِنْهُمْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَكَانَ أَبُو بَكْرً يَجْلِدُهُمْ أَرْبَعِينَ حَتَّى تُولِّنِيَ، فَكَانَ عُمَرُ مِنْ بَعْلِهِ فَجَلَدُهُمْ أَرْبَعِينَ كَذَالِكَ، حَتَّى أُتِيَ بِرَجُلِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ وَقَدْ شَرِبَ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُجْلَدَ، فَقَالَ: لِمَ تَجْلِدُنِي؟ بَيْنِي وَبَيْنَكَ كِتَابُ اللُّهِ، فَقَالَ عُمَرُ: وَأَيُّ كِتَابِ اللهِ تَجِدُ أَنْ لا أَجْلِدَكَ ، فَقَالَ لَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾ (المائدة:٩٣) الْآيَةَ، فَأَنَا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسِنُوا، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عِلَيْهِ بَدْرًا، وَأَحُدًّا، وَالْخَنْدَقَ، وَالْمَشَاهِدَّ، فَقَالَ عُمَرُ: أَلا تَرُدُّونَ عَلَيْهِ مَا يَقُولُ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: إِنَّ هٰؤُلاءِ الْآيَاتِ أُنْزِلَتْ عُذْرًا لِـلْـمَـاضِيـنَ وَحَـجَّةً عَلَى الْمُنَافِقِينَ؛ ِلْأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَفُولُ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ ﴾ (المائدة: ٩٠) الْآيَةَ، ثُمَّ قَرَأَ حَتَّى أَنْفَدَ الْآيَةَ الْأُخْرَى، فَإِنْ كَانَ مِنَ: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا النصَّالِحَاتِ﴾ (الماثدة:٩٣) الْـآيةَ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ نَهَاهُ أَنْ يَشْرَبَ الْخُمْرَ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: صَدَقْتَ، مَاذَا تَرَوْنَ؟ قَالَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِمرَ، وَإِذَا سَكِرَ هَذِي، وَإِذَا هَذِي

افْتَرَى، وَعَلَى الْمُفْتَرِى ثَمَانُونَ جَلْدَةً، فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ ثُمَانِينَ . • فَجُلِدَ ثُمَانِينَ .

والمنافرة فرمايا: يه آيات گذشته لوگول كے ليے عذر بين اور موجوده لوگول پر جحت بين، كيونكه الله عزوجل فرماتا ہے:

هيان والوا شراب، جوا، بت اور پانے ناپاك اور شيطانى كام بين ، موقم ان سے بچتے رہنا تا كيم فلاح پاؤ۔ "يا آيت پڑھے بين ، موقم ان سے بچتے رہنا تا كيم فلاح پاؤ۔ "يا آيت پڑھے المصالح خات کے بعددوسری آيت پڑھی: ﴿الَّـٰ فِينَ نَا آمَنُوا وَعَهِلُوا المصالح خات کے بعددوسری آيت پڑھی: ﴿الَّـٰ فِينَ الْمَنُوا وَعَهِلُوا اللهُ تَا لَيْ فَر ما ديا ہے۔ سيدنا عمر شائن الله تعالى في شائن نے شراب خوری سے منع فرما ديا ہے۔ سيدنا عمر شائن الله تعالى في الله في ال

سائب بن پزید سے مروی ہے کہ وہ سیدنا عمر بن خطاب ڈٹاٹٹڈ کے پاس موجود تھے جب آپ نے ایک آ دمی کوکوڑ لے لگوائے جس سے انہوں نے شراب کی بومحسوس کی تھی۔

سائب بن یزیدسے مروی ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب وہ انٹوئے نے ایک آ دمی کوشراب نوش کی پوری حدلگائی جس سے انہوں نے شراب کی بومحسوں کی تقی ۔

سیدناانس ڈائٹواروایت کرتے ہیں کہ ایک یہودی ایک بی کے یا سیدناانس ڈائٹواروایت کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے زیوراً تار پاس سے گزرا، بی نے زیور پہنا ہوا تھا، یہودی نے زیوراً تار لیا اور بی کو کئویں میں بھینک دیا۔ بی کو کئویں سے ڈکالا گیا تو اس میں ابھی جان باتی تھی، اس سے یو چھا گیا: بیچے کس نے [٣٣٤٧] .... نَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ جَرِيرِ بْنِ جَبَلَةَ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، نَا حَمَّادُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ابْنُ أَخِي حَزْمٍ ، نَا عُمَّرُ بْنُ عَامِرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنْسٍ ، أَنْ يَهُودِيًّا مِرَّ بِجَارِيَةٍ

€ مصنف عبد الرزاق: ٢٨ • ١٧ - السنن الكبرى للنسائي: ٢٦٩ هـ شرح مشكل الآثار للطحاوي: ٤٤٤١

۵ صحیح البخاری: ۵۰۰۱-صحیح مسلم: ۸۰۱

عَلَيْهَا حُلِيٌّ لَهَا، فَأَخَذَ عَلَيْهَا وَأَلْقَاهَا فِي بِئْرٍ، فَأُخْرِجَتْ وَبِهَا رَمَقٌ، فَقِيلَ: ((مَنْ قَتَلَكِ؟))، قَالَتْ: فُلانٌ الْيَهُودِيُّ، فَانْطُلِقَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ. •

[٣٣٤٨] .... نا عُـمَ رُبْنُ أَحْمَدَ بُنِ عَلِيً الْحَوْمَدَ بُنِ عَلِيً الْحَوْمَ وَهُ وَهُ مَانَ ، نا الله عَلَى السَّعْوِدِ أَبُو عُثْمَانَ ، نا السَّعْبُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ ، السَّعْبُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ ، غَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ يَهُودِيًا قَتَلَ جَارِيّةٌ عَلَى النَّبِي فَيَ وَبِهَا ، فَقَتَلَهَا بِحَجَدٍ فَجِي عَبِهَا إِلَى النَّبِي فَيَ وَبِهَا رَمَقٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى النَّي فَكَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله السَّارِتُ بِرَأْسِهَا ، أَى: لا ، ثُمَّ قَالَ نَهِ الله الشَّالِيَةُ فَقَالَتْ بِرَأْسِهَا أَى: نَعَمْ ، وَقَتَلَكُ وَسُولُ اللهِ عَلَى الشَّالِيَةُ فَقَالَتْ بِرَأْسِهَا أَى: نَعَمْ ، فَقَالَتْ بِرَأْسِهَا أَى: اللهِ عَلَى الله الشَّالِيَةُ فَقَالَتْ بِرَأْسِهَا أَى: الله فَقَالَتْ بَرَالْسَهَا أَى: الله فَقَالَتْ بَالله الشَالِيَةُ فَقَالَتْ بِرَأُسِهَا أَى: الله فَقَالَتْ بَرَالْسَهَا أَنْ الله فَقَالَتْ بَاللّه الشَّالِيَةُ السَّالِيَةُ الْعَالِيْ اللّه السَّالِيَةُ الْحَدِينَ . ﴿ وَالْمَالَالَةُ اللّهُ السَّالِيَةُ الْقَالِيْ الْمُلْلِلْهِ اللهُ السَّالِيَةُ الْمُنْ اللهُ السَّالِيَةُ الْمُنْ اللهُ السَّالِيَةُ الْمُ السَّالِيَةُ الْمُالِعُمْ الْمُنْ اللهُ السَّالِيْ الْمُنْ اللهُ السَّالِيَةُ الْمُالِعُ الْمُنْ اللهُ اللهُ اللهُ السَّالِيْ الْمُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السَّالِي اللهُ السَّالِيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ السَّالِي اللهُ السَّالِي اللهُ السَّالِي اللهُ اللهُ

[٣٣٤٩] ..... حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا يَرْعِدُ، نا هَمَّامُ يَعْفُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، أَنا يَزِيدُ، نا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنس، عَنِ النَّبِيِّ اللَّي فَلَا أَنَّ قَتَادَةَ قَالَ فِي حَدِيثِهِ: وَاعْتَرَفَ النَّهُودِيُ. وَاعْتَرَفَ النَّهُودِيُ. •

[، ٣٣٥] .... نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَحَامِلِيُّ، نَا أَخْمَدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ خَرَيْجٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةً، عَنْ أَبِي قِلَابَةً، عَنْ أَنِي قِلَابَةً، عَنْ أَنِي قِلَابَةً مِنَ عَنْ أَنِي قِلَابَةً مِنَ الْيَهُ وِدِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلْى تَمَائِمَ لَهَا، وَرَمَي بِهَا فِي قَلِيبٍ فَرَضَعَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ فَيَ أَنْ يُرْجَمَ فَرُجِمَ. ٥ حَتَى يَمُوتَ، فَرُجِمَ. ٥

قل کرنے کی کوشش کی؟ اس نے کہا: فلاں یہودی نے۔اس یہودی کو نبی طائع کی خدمت میں پیش کیا گیا تو اس نے اقبال جرم کرلیا، تو اسے آپ طائع کا سے حکم پقل کردیا گیا۔

سیدناانس را النظامی مروی ہے کہ ایک یہودی نے ایک بنگ کوئل
کردیا، پی نے پازیب پہن رکھے تھے۔ یہودی نے اسے پھر
سے کچل کر مار ڈالا۔اسے نبی مثلی کے پاس لایا گیا، ابھی اس
میں جان باتی تھی۔رسول اللہ مثلی کے نہ سے اشارہ کیا کہنیں۔
نے قبل کرنے کی کوشش کی ؟ اس نے سرسے اشارہ کیا کہنیں۔
پوچھا گیا: کیا تھے فلال نے مارا؟ اس نے سرسے اشارہ کیا کہنیں۔
کھر اس سے پوچھا گیا: کیا تھے فلال نے مارا؟ اس نے سرسے اشارہ کیا کہنیں۔ پھر آپ نے اس سے تیسری بار پوچھا: کیا گئے فلال نے مارنے کی کوشش کی ؟ اس نے سرسے اشارہ کیا کہ جی مال نے پر سول اللہ مثلی کے اس نے سرسے اشارہ کیا کہ جی مال نے پر سول اللہ مثلی کے اس نے دو پھروں کے درمیان کچل کرفراک کروادیا۔

اختلاف سند کے ساتھ ای کے مثل صدیث مروی ہے، البتہ اس میں قادہ نے بیالفاظ بیان کیے ہیں کہ یہودی نے اقبالِ جرم کیا۔

سیدناانس ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے ایک انصاری بچی کے زیورچھین کراس کوفل کر دیا،اس نے بچی کا سرپھر سے عجل کر اسے کئویں میں بھینک دیا، تو نبی طافیؤ کے اسے بھی پھروں سے کیلئے کا حکم دیا، یہاں تک کدوہ ہلاک ہوگیا۔

صحیح البخاری: ۲٤۱۳\_صحیح مسلم: ۲۷۲۱\_مسند أحمد: ۱۲۷۹۱ ، ۱۲۸۹٥ ، ۱۳۰۰٦\_ صحیح ابن حبان: ۱۹۹۱ ، ۹۹۳۰

<sup>🛭</sup> مسند أحمد: ١٢٧٤٨ 💮 مسلف برقم: ٣٣٤٧

سیدنا جاہر رُفائِنُوروایت کرتے کہ ایک آ دمی نے زنا کیا تو نبی مُفَائِنِمُ کے حکم پراسے کوڑے مارے گئے۔ پھرمعلوم ہوا کہ وہ شادی شدہ ہے تو آپ مُفائِمُ کے حکم سے اسے رجم کردیا گیا۔

سیدنا جابر ٹلٹنڈروایت کرتے ہیں کدایک آ دمی نے عورت سے زنا کیا تو نبی مُلٹیڈ کے میکم پراسے کوڑے مارے گئے۔ پھر پت چلا کہ وہ تو شادی شدہ ہے، چنا نچہ نبی مُلٹیڈ کے حکم پراسے رجم کردیا گیا۔

سیدنا ابن عباس و الشهابیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سَالَیْمَ بھے
کے دوزلوگوں سے خطاب فرمار ہے تھے کہ بنولیٹ بن بکر بن
عبد منات کا ایک آ دمی لوگوں کی گر دنیں پھلانگا ہوا آ پ مَالَیْمَ کے
مرحنات کا ایک آ دمی لوگوں کی گر دنیں پھلانگا ہوا آ پ مَالَیْمَ اِن کِن اِن اللہ کے
مرصول اللہ مَالَیْمَ کِن و بارہ پھر کھڑا ہوگیا اور کہا: اے اللہ کے
رسول! جمھ پر حدقائم کیجئے۔ آ پ مُن اِن اور بولا: اے اللہ کے
سول! جمھ پر حدقائم کیجئے۔ آ پ مُن اِن اور بولا: اے اللہ کے
مرصول! جمھ پر حدقائم کیجئے۔ آ پ مُن اِن کِن کِن اور بولا: اے اللہ کے
مرصول! جمھ پر حدقائم کیجئے۔ آ پ مُن اِن کِن کِن اور بولا: اے اللہ کے
مرصول! جمھ پر حدقائم کیجئے۔ آ پ مُن اِن کُن کُن کورت سے تعلقات
مرصول! جمھ بر حدقائم کی کہا: میں نے حرام عورت سے تعلقات
قائم کیے ہیں۔ رسول اللہ مَن اِن کُن کُن کے این احباب میں سیدنا علی سیدنا
مائی سیدنا زید بن حاریث اور سیدنا عثان بن عفان مُن کُن ہم ہم کیا:
عباس ، سیدنا زید بن حاریث اور سیدنا عثان بن عفان مُن کُن ہم گیا:

[٣٣٥١] .... نا ابْنُ صَاعِدٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ، يُحَدِّرْثُ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَجُلا زَنَى، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُ عَنْ فَجُلِدَ الْحَدَّ، ثُمَّ رَجُلا زَنَى، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُ عَنْ فَجُلِدَ الْحَدَّ، ثُمَّ أَخْبَرَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ أُحْصِنَ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمٍ. • أَخْبَرَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ أُحْصِنَ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمٍ. • وَالْمِصْرِيُ، نا عُبَيْدُ الْمِصْرِيُ، نا عُبَيْدُ

الله بن سَعِيد بن كَثِير بن عُفَيْر ، نا أَبُو صَالِح ، نا الله بن سَعِيد بن كَثِير بن عُفَيْر ، نا أَبُو صَالِح ، نا الله بن صَعَد بن الله مُحَمَّد بن الله بن عُشمان بن إسْ مَاعِيلَ الله المقارِسِيّ ، نا يَحْيَى بن عُشمان بن صَالِح ، نا أَبُو صَالِح ، نا الله بن حَريْج ، عَنْ أَبِي الزَّبيْر ، عَنْ بَنُ وَهْبٍ ، عَنِ ابْنِ جُريْج ، عَنْ أَبِي الزَّبيْر ، عَنْ جَابِر بن عَبْدِ الله أَنَّ رَجُلًا زَنَى بِامْرَأَة ، فَأَمَر بِهِ النَّبِي فَلُ مَحِد الله أَنْ رَجُلًا زَنَى بِامْرَأَة ، فَأَمَر بِهِ النَّبِي فَلْ فَرُجِم .

وَ وَمَا حَدُّكُ؟))، قَالَ: ((أَ تَمْ عَلَى اللهِ أَعْ عَلَى اللهِ أَعْ عَلَى اللهِ أَعْ اللهِ أَعْ اللهِ أَعْ اللهِ اللهِ أَعْ اللهُ المَدِينِي، المَسْلِعُ اللهُ الْمَدِينِي، الْعَلَى الْقَاسِمُ اللهُ فَيَاضِ اللهِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ الْوَسُفَ، أَخْبَرُنِي الْقَاسِمُ اللهُ فَيَاضِ اللهِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ سَعِيدِ اللهُ اللهِ عَلَى الْقُلْسِيبِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّاسَ عَبْدِ الرَّمُولُ اللهِ عَلَى النَّهُ سَمِعَ النَّاسَ عَبْدِ النَّاسَ عَنْ اللهِ عَلَى النَّاسَ عَبْدِ النَّاسَ عَبْدِ اللهِ اللهِ النَّاسَ عَبْدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

سنن أبي داود: ٤٣٨ ٤ ـ السنن الكبرى للنسائي: ١١٧٣

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْ جَالَ مِنْ أَصْحَابِه، فَمِنْهُمْ عَلِيٌّ، وَعَبَّاسٌ، وَزَيْدُ بُنُ حَارِثَةَ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَلَى اللَّهِ أَلَا تُجْلَدُ النَّيْقُ عَفَانَ، ((انْطَلِقُوا بِهِ فَاجْلِدُوهُ))، وَلَمْ يَكُنِ اللَّيْقُ عَفَانَ، ((انْطَلِقُوا بِهِ فَاجْلِدُوهُ))، وَلَمْ يَكُنِ اللَّيْقُ عَبَثَ تَزَوَّجَ، فَقِيلَ: يَا رَسُولُ اللهِ أَلا تُجْلَدُ النِّيْ خَبَثَ مَجْلُودًا))، فَلَمَّا أَتِي بِهِ قَالَ لَهُ النَّبِي عَلَى الْمُونِ مِنَ المَّاوِثُ اللهِ عَلَى النَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا أَقُولُ مِنَ الشَّاهِدِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى مَا أَقُولُ مِنَ الشَّاهِدِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى مَا أَقُولُ مِنَ الشَّاهِدِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى مَا أَقُولُ مِنَ الشَّاهِدِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى مَا أَقُولُ مِنَ الشَّاهِدِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى مَا أَقُولُ مِنَ الشَّاهِدِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى مَا أَقُولُ مِنَ الشَّاهِدِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى مَا أَقُولُ مِنَ الشَّاهِدِينَ، فَقَالَ مَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

[٣٣٥] .... نا مُحَمَّدُ بنُ الْقَاسِمِ بنِ زَكَرِيًّا، نا هَشَامُ بنُ يُونُسَ، نا مُحَمَّدُ بنُ يَعْلَى، عَنْ عَمْرَ بنِ صَبَيْحٍ، عَنْ مُقَاتِل بنِ حَيَّانَ، عَنْ صَفْوَانَ بنِ صَلَيْمٍ، عَنْ صَفْوَانَ بنِ صَلَيْمٍ، عَنْ صَفْوَانَ بنِ صَلَيْمٍ، عَنْ صَفْوَانَ بنِ صَلَيْمٍ، قَنْ مَعْ اللَّهُ قَالَ: لَمَّا حَجَّ عُمَر مَحَجَّ عَيْرَهَا غُودِرَ عُمَّر مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَتِيلًا فِي بَنِي وَادِعَةٍ، فَبَعَثَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَتِيلًا فِي بَنِي وَادِعَةٍ، فَبَعَثَ لَجُلٌهِمْ عُمَر وَذَالِكَ بَعْدَ مَا قَضَى النَّشُكُ، فَقَالَ لَهُمْ عَمْر وَذَالِكَ بَعْدَ مَا قَضَى النَّشُكُ، فَقَالَ لَهُمْ عَمْر وَذَالِكَ بَعْدَ مَا قَضَى النَّشُكُ، قَقَالَ الْقَيْدِ فَي اللهِ عَلْمَهُمْ عَمْرِينَ شَيْخُا الْقَيْدِ لَقَالَ مَنْكُمْ ؟، قَالَ الْمَقْدُمُ بَاللَّهِ رَبِّ هَذَا الْبَلَدِ الْحَرَامِ، وَرَبِ هَذَا الْبَلَدِ الْحَرَامِ، وَلَا عَلِمْتُمْ لَهُ عَنْ الْمُولِ الْحَرَامِ، وَلَا عَلِمْتُمْ لَهُ هُذَا الشَّهُ وَلَا عَلِمْتُمْ لَهُ وَلَا عَلَمْتُمْ لَهُ عَلَامَةُ مُ لَوْ عَلَمْ الْمُ اللَّهُ وَلَا عَلِمْتُمْ لَهُ وَلَا عَلَمْتُمْ لَهُ وَلَا عَلَمْتُمْ لَهُ وَلَا عَلِمْتُمْ لَهُ وَالْمَةُ وَلَا عَلَمْ اللَّهُ وَلَا عَلَمْتُوا اللَّهُ فِي اللَّهُ وَلَا عَلَمْتُمْ لَهُ وَلَا عَلَمْ الْمَالِكُ وَلَا عَلَى الْمَلْلُونَ وَلَا عَلَمْ الْمَالِمُ الْمَالِكُونَ وَالْعَلَى اللَّهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمَالِمُ الْمَالُونَ الْمُ الْمَالِكُ الْمَلْونَ الْمُلْمَالُونَ الْمُلْكُونَ الْمَالِمُ الْمُ الْمَالِمُ الْمُ الْمُلْمَ الْمَالِمُ الْمَالِهُ الْمَلْمُ الْمُ الْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَوالِ الْمَرْمِ الْمُلْمَالِهُ الْمُولِ الْمَلْمَ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَلْمُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمُولِ الْمُلْمَا الْمُعْرَا الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ

اے اللہ کے رسول! کیا اس عورت کو کوڑے نہیں گلنے جا میں جس نے اس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے؟ تورسول الله مَالَيْخُ نے فرمایا:اس فخص کوکوڑے لگا کرمیرے پاس لاؤ۔ جباسے نی ظُور کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ ظُور کے فرمایا: تیرے ساتھ کون تھی؟ اس نے بنو بکر کی ایک عورت کا بتاتے موت كما: فلاس رسول الله مَنْ فَيْمُ نِهِ اس كى طرف كي اوك بھیج کراہے طلب فرمایا، پھراس سے اس واقع کے متعلق بوچھاتواس نے کہا: بیجھوٹ بول رہاہے، اللہ کی قتم ! میں اسے جانتی ہی نہیں ہوں اور اللہ گواہ ہے کہ جو کھے یہ کہدر ہا ہے میں اس سے بری موں رسول الله طاق نے (اس آوی سے) فرمایا: کیاتیرے پاس گواہ ہے کہ تونے اس سے بدکاری کی ہے جَبُه وہ تیرے ساتھ ایبافعل کرنے کا اٹکار کر رہی ہے؟ اگر تيرے پاس گواه ميں تو ميں اے كوڑے لگاؤں گا، ورند تجھے بہتان تراش کی سرا ملے گی۔اس مخص نے کہا: اے اللہ کے رسول! ميرے ياس كواهنيس بين، تو آپ ماليكا كے حكم سے اسے بہتان تراثی کی سزائتی (۸۰) کوڑے لگائے گئے۔ سعيد بن مستب رحمه الله بيان كرتے بين كه جب سيد تاعمر والله نے اپناآ خری ج کیا،جس کے سواانہوں نے جج نہیں کیا، تو ہنو وداعه میں ایک مسلمان دھو کے سے قبل کردیا گیا۔سیدنا عمر والنظ نے مناسک حج کی ادائیگی کے بعدان کی جانب پیغام بھیجااور يوچها: كياتمهيس معلوم بكراس كا قاتل تمهاراكوئي فردب؟ لوگوں نے کہا: نہیں۔ آپ نے ان میں سے پچاس بزرگول کو نکال کرحطیم میں داخل کیا اوران سے حلف کیا کداس حرمت والے بیت اللہ کے رب کی ، اس حرمت والے شہر کی اور اس حرمت والے مینے کی قتم کھا کر بتاؤ کہتم نے اسے قل نہیں کیا ہے اور نہ ہی تم اس کے قاتل کو جانتے ہو۔ تو انہوں نے قتم اشائی (کرانہیں کھمعلوم نہیں ہے)، جب وہ حلف وے چکے تو آپ نے فر مایا: بڑی عمر کے اُونٹوں کے ساتھ اس کی

• ستن أبي داود: ٤٤٦٧ السنن الكبرى للتسائي: ٣٠٠٨

قَاتِلا، فَحَلَفُوا بِذَالِكَ، فَلَمَّا حَلَفُوا، قَالَ: أَدُّوا فِيَتِهِ مُغَلَّظَةً فِي أَسْنَانِ الْإِيلِ، أَوْ مِنَ الدَّنَانِيرِ وَلَسَنَانَ الْإِيلِ، أَوْ مِنَ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ دِيَةً وَثُلُثًا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ سِنَانٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمَا تَجْزِينِي يَمِينِي مِنْ مَالِي؟، قَالَ: لا، إِنَّمَا قَضَيْتُ عَلَيْكُمْ بِقَضَاءِ مَالِي؟، قَالَ: لا، إِنَّمَا قَضَيْتُ عَلَيْكُمْ بِقَضَاءِ مَا يَبْكُمْ فِقَالَ دَيَةً دَنَانِيرَ دِيَةً وَثُلُثَ دِيَةٍ. عُمَرُ بَنَّ مُرَّوكُ الْحَدِيثِ.

[٣٣٥٩] ..... حَدَّثَ مَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَاقُ، نا الْحَسَنُ بْنُ سَلَّامٍ، نا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، نا زَائِدَةُ، نا مَنْ صُورٍ، نا زَائِدَةُ، نا مَنْ صُورٍ، عَنْ ثَابِتٍ يُكَنَّى أَبَا الْمِقْدَامِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ، جَعَلَ الْمِقْدَامِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ، جَعَلَ يَعَةَ اللهِ فَي اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

[٣٣٥٦].... نا الْحُسَيْنُ بْنُ صَفْوَانَ، نا عَبْدُ اللهِ بُنُ أَحْمَدَ، حَدَّثِنِي أَبُو مُحَمَّدٍ زَحْمَوَيْهِ، نا شَرِيكٌ، عَنْ شَابِتِ أَبِي الْمِقْدَامِ، وَيَحْيَى بْنِ شَعِيدِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبِ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ يَخْعَلُ دِيَةَ الْيَهُودِي وَالنَّصْرَانِي أَرْبَعَةَ آلافٍ أَرْبَعَةَ آلافٍ أَرْبَعَةَ آلافٍ أَرْبَعَةَ آلافٍ، وَدِيَةَ الْمَجُوسِيّ ثَمَانَمِاتَةٍ.

[٣٣٥٧] .... نا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدُ الصَّيْدَ لانِيُّ، نا عَلِي بُنُ حَرْبُ، نا عَلِي بُنُ حَرْب، نا أَبُو عَاصِم، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ دَاوَر، عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَار، عَنْ أَبِي إِسْحَاق، عَنِ ابْنِ عُمَر، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى أَتِي بِرَجُلِ قَدْ سَكِرَ مِنْ نَبِيذِ تَمْرِ فَجَلَدَهُ. •

[٣٣٥٨] ... نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ ، نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ ، نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ ، نا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، نا أَجْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، نا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي سَعْدٍ ، عَنْ عِبْسَ ، قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ عِبْسَ ، قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ

دیت ادا کرویا درہم ودیناریس دیت اور ثلث ادا کرو۔ ان میں سے سنان نا می آ دمی نے کہا: اے امیر المونین ! کیا میری قتم میرے مال کی جگہ مجھے کفایت نہیں کرتی ؟ آپ نے فرمایا: میں نے تو وہی فیصلہ کیا ہے جورسول الله مثالی الله م

اس روایت کی سند میں عمر بن مینے راوی متر وک الحدیث ہے۔ سعید بن میتب رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ سیدنا عمر وٹائنڈ نے یہودی وعیسائی کی دیت چار ہزار اور مجوی کی دیت آٹھ سو (درہم)مقرر فرمائی۔

سعید بن مینب رحمه الله بیان کرتے بیں که سیدنا عمر والله یکودی وعیسائی کی دیت وار بزار اور مجوی کی دیت آ تھ سو ردر مم)مقرر فر مایا کرتے تھے۔

سیدناعبداللہ بن عمر ٹانشاروایت کرتے ہیں کدرسول اللہ مَالِیْنَا کی خدمت میں ایک آ دمی کو پیش کیا گیا جو کھجور کے نبیذ سے نشے میں تھا، تو آپ مَالِیْنَا نے اسے کوڑے لگوائے۔

سیدنا ابن عباس بڑا شخابیان کرتے ہیں کے رسول اللہ نُڈاٹیائے بنو عامر کے دو افراد کی دیت ایک مسلمان کی دیت (کے برابر) مقرر فرمائی ۔ ابو بکر کہتے ہیں: لیتن دونوں میں سے ہرا یک کے لیے مسلمان کی دیت مقرر فرمائی کیونکہ ان سے معاہدہ تھا۔

٣٥٠/٣ نصب الراية للزيلعي: ٣٥٠/٣٥٥

اللهِ اللهُ اللهُ

[٣٥٩] .... نا أَبُو بكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِى ابْنُ أَبِى الزِّنَادِ، حُوثنا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ دِينَارِ، نا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ دِينَارِ، نا يُوسُفُ بْنُ الْحَارِثِ، نا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَمْرِو النِّنَ أَبِي مَنْ عَرْقِ، نا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ بْنُ اللَّهِ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ جَدِهِ، وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: دِيَةُ الْكَافِرِ مِثْلُ نِصْفِ دِيةِ الْمُسْلِمِ. وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: دِيَةُ الْكَافِرِ مِثْلُ نِصْفِ دِيةِ الْمُسْلِمِ. ٥

[ ٣٣٦] .... نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، أَنَا يُوسُفُ بِنُ مُوسَى ، أَنَا يُوسُفُ بِنُ مُوسَى ، أَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكَيْنِ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شَكِيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُكَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَنْ فَضَى عَقْلِ قَصْلَى عَلْلِ الْكِتَ ابَيْنِ نِصْفَ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ . وَهُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارٰى .

المسيمين وهم اليهود والتصارى . وهم اليهود والتصارى . وهم اليهود والتصارى . وهم اليهود والتصاري . والمتحدث أن عَلَى النَّجُ وْهَ مِنْ أَحْمَدُ بْنُ عَلَى النَّضُرُ بْنُ السَّعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَة ، عَنْ قَتَادَة ، عَنْ الْبِي كَرُوبَة ، عَنْ قَتَادَة ، عَنْ الْبِي كَبِيْدَة ، عَنْ الْبِي كَبِيْدَة ، عَنِ الْبِي مُستعود ، أَنَّهُ قَالَ: دِيَةُ الْخَطَأُ أَخْمَاسًا ، عِشْرُونَ مَنَاتُ لَبُون ، مَخَاض . وعِشْرُونَ بَنَاتُ لَبُون ، وَعِشْرُونَ بَنَاتُ لَبُون ، وَعِشْرُونَ بَنَاتُ لَبُون ، مَخَاض . •

عمرو بن شعیب این باپ سے اور وہ این داداسے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤلینا نے اہل کتاب کی دیت مسلمان کی دیت سے نصف مقرر فر مائی۔ ابن وہب کہتے ہیں: کافر کی دیت مسلمان کی نصف دیت کے برابر ہے۔

عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ طَالِیَا نے دونوں اہل کتاب کی دیت مسلمانوں کی دیت سے نصف مقرر فر مائی۔ اہل کتاب یہود ونصال ی ہیں۔

ابوعبیدہ سے مروی ہے کہ سیدنا ابن مسعود جائٹؤ نے فر مایا بختلِ خطا کی دیت پانچ اجزاء پرمشمنل ہوگی: چارسال کی عمروالی ہیں مادہ ادنٹنیاں ، تین سال کی عمر والی ہیں مادہ اونٹنیاں ، دوسال کی عمروالی ہیں مادہ اونٹنیاں ، دوسال کی عمروالے ہیں تر اونٹ اور ایک سال کی عمروالی ہیں مادہ اونٹنیاں ۔

١٤٠٤: ٤٠٤١

ى سنين أبى داود: ٤٥٨٣ ـ جامع الترمذي: ١٤١٣ ـ سنين النسائي: ٨/ ٤٥ ـ سنن ابن ماجه: ٢٦٤٤ ـ مسند أحمد: ٢٧٢٦ ، ٧٩٢ ـ مسند أحمد: ٢٧١٦ ، ٧٩٢ ـ مسند أحمد: ٢٧١٦ ، ٧٩٢ ـ مشكل الآثار للطحاوي: ٤٤٧٠ ـ

<sup>🗗</sup> سنن أبي داود: ٤٥٤٥ مستن ابن ماجه: ٢٦٣١ ـ جامع الترمذي: ١٣٨٦ ـ بستن النسائي: ٨/ ٤٣

إسمَّ عَنْ عَلْقَمَةً ، وَعْ مَا الْعَبَّاسُ الْمُعَالَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ

[٣٣٦٣] .... ثنا بِ الْقَاضِى الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا وَكِيعٌ، عَنْ السَّمَاعِيلَ، نَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ، نَحْوَهُ.

المُحَارِبِيُّ، نسا أَبُو كُرَيْبٍ، نا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ الْمُحَارِبِيُّ، نسا أَبُو كُرَيْبٍ، نا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ شَكِيمَ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ شَكِيمَ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ: ((قَضَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَيْ فِي دِيَةِ النَّحَطُ أَمِانَةً مِنَ الْإِبِلِ ، مِنْهَا عِشْرُونَ حِقَّةً ، الْخَطَ أَمِانَةً مِنَ الْإِبِلِ ، مِنْهَا عِشْرُونَ حِقَّةً ، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُون ، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُون ، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُون ، مَخَاضٍ ، وَعِشْرُونَ بَنَى اللَّهِ بْنِ وَعِشْرُونَ بَنَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَهُلُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السِنْدِ الصَّحِيحِ عَنْهُ الَّذِى لا مَسْعُودٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، بِالسِنْدِ الصَّحِيحِ عَنْهُ الَّذِى لا مَسْعُودٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، بِالسِنْدِ الصَّحِيحِ عَنْهُ الَّذِى لا مَسْعُودٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، بِالسِنْدِ الصَّحِيحِ عَنْهُ الَّذِى لا مَسْعُودٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، بِالسِنْدِ الصَّحِيحِ عَنْهُ الَّذِى لا مَسْعُودٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، بِالسِنْدِ الصَّحِيحِ عَنْهُ الَّذِى لا مَسْعُودٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، بِالسِنْدِ الصَّحِيحِ عَنْهُ الَّذِى لا مَسْعُودٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، بِالسِنْدِ الصَّحِيحِ عَنْهُ اللَّذِى لا

سیدناعبدالله بن مسعود دانشوفر ماتے ہیں :قل خطا کی دیت پانچ اجزا پر شتمل ہوگی: تین سال کی ہیں اونٹنیاں، چارسال کی ہیں اونٹنیاں، ایک سال کی ہیں مادہ اونٹنیاں، دوسال کی ہیں مادہ اونٹنیاں اور دوسال کے ہیں مُراونٹ۔

الفاظ وعلی کے بیں اور سندھن درجے کی ہے، تمام رواۃ ثقة بیں علقمہ کی سیدنا عبداللہ واللہ اسے اس طرح حدیث مروی ہے۔

اختلاف سند کے ساتھ ای (گزشتہ) روایت کے ہی مثل ہے۔

سیدناعبداللہ بن مسعود دی تی ایک سواونٹ ادا کرنے کا فیصلہ دیا

زفل خطا کی دیت میں ایک سواونٹ ادا کرنے کا فیصلہ دیا

(جن کی تفصیل ہے ہوگی:) تین سال کی ہیں مادہ اونٹیاں، کیارسال کی ہیں مادہ اونٹیاں، ایک سال کی ہیں مادہ اونٹیاں اور ایک سال کے ہیں تر اونٹ ہے،

سال کی ہیں مادہ اونٹیاں اور ایک سال کے ہیں تر اونٹ ہے،

ایک وجہ ہے ہے کہ بید حدیث ابوعبیدہ بن عبداللہ کی اپنے والد سیدنا عبداللہ بن مسعود دی تین سود ایک کیاکش نہیں ہے۔ نیز ابوعبیدہ اپنے والد کی حدیث کے خالف ہے جس پر کوئی طعن یا تاویل کی گئواکش نہیں ہے۔ نیز ابوعبیدہ اپنے والد کی حدیث بن ویل کی گئواکش نہیں ہے۔ نیز ابوعبیدہ اپنے والد کی حدیث بن کی شبت زیادہ جانے ہیں۔ سیدنا مالک اور اس جسے دیگر رُوا ق کی شبت زیادہ جانے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود دی گئونہ بڑے متی اور دین کے خیر خواہ ہیں، سے عبداللہ بن مسعود دی گئونہ بڑے متی اور دین کے خیر خواہ ہیں، سے عبداللہ بن مسعود دی گئونہ بیں۔ سے دیا

• مصنف ابن أبي شبية: ٩/ ١٣٣ - السنن الكبري للسهقر: ٨ ٧٤ ٨

مَ طُعَنَ فِيهِ، وَلَا تَأْوِيلَ عَلَيْهِ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ أَعْلَمُ بِحَدِيثِ أَبِيهِ وَبِمَذْهَبِهِ وَفُتَيَاهُ مِنْ خِشْفِ بْنِ مَالِكٍ وَنُظَرَائِهِ ، وَعَبُّدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ أَتْقَى لِرَبِّهِ وَأَشَتُّ عَـلَى دِينِهِ مِنْ أَنْ يَرُونَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عِنْ أَنَّهُ يَقْضِي بِقَضَاءٍ وَيُفْتِي هُوَ بِخِلَافِهِ، هٰذَا لا يُتَوَهَّمُ مِثْلُهُ عَلْى عَبْدِ اللَّهِ بْن مَسْعُودٍ، وَهُوَ الْقَائِلُ فِي مَسْأَلَةٍ وَرَدَتْ عَلَيْدِ لَمْ يَسْمَعْ فِيهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عِنْ شَيْئًا وَلَمْ يَبْلُغُهُ عَنْهُ فِيهَا قَوْلٌ: أَقُولُ فِيهَا بِـرَأْيِـى، فَإِنْ يَكُنْ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنْ يَكُنْ خَطَأَ فَمِنِّي، ثُمَّ بِلَغَهُ بِعُدَ ذَالِكَ أَنَّ فُتْيَاهُ فِيهَا وَافَقَ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي مِثْلِهَا فَرَآهُ أَصْحَابُهُ عِنْدَ ذَالِكَ فَرِحَ فَرَحًا لَمْ يَرَوْهُ فَرِحَ مِثْلَهُ مِنْ مُوَافَقَةِ فُتْيَاهُ قَضَاءَ رَسُّولِ اللَّهِ ﷺ، فَمَنْ كَانَتْ هٰذِهِ صِفَتُهُ وَهٰ ذَا حَالُهُ فَكَيْفَ يَصِحُ عَنْهُ أَنْ يَرْوِي عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ شَيْئًا وَيُخَالِفُهُ. وَيَشْهَدُ أَيْضًا لِرِوَايَةِ أَبِي عُبَيْـدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، مَا رَوَاهُ وَكِيعٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، وَغَيْرُهُمَا عَنْ سُفْيَانَ النُّورِيّ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: دِيَةُ الْخَطَأُ أَخْمَاسًا. ٥ [٣٣٦٥] .... حَدَّثَنَا بِهِ الْقَاضِي الْمَحَامِلِيُّ، نا الْعَبَّاسُ بْـنُ يَزِيـدَ، نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ((دِيَةُ الْخَطُّ أَخْمَاسًا)). ثُمَّ فَسَّرَهَا كَمَا فَسَّرَهَا أَبُو عُبَيْلَمَةً وَعَلْقَمَةُ عَنْهُ سَوَاءً، فَهٰذِهِ الرِّوَايَةُ وَإِنْ كَانَ فِيهَا إِرْسَالٌ فَإِبْرَاهِيمُ النَّخِينُّ هُوَ أَعْلَمُ النَّاسِ بِعَبْدِ

كييع بوسكتاب كدرسول الله مَالَيْنَا كُونَى فيصله فرما كمين اورسيدنا عبدالله جانفانس كےخلاف فتوى دي؟ ان سے اليي بات كا گمان بھی نہیں کیا حاسکتا۔وہ نوا پسے پیش آ مدہ مسئلے کے بارے میں بھی کہ جس کے متعلق انہوں نے رسول الله مُلاثِمُ ہے کچھ سنانبیں ہوتایا انہیں کوئی علم نہیں ہوتا ، فرمادیتے ہیں کہاس سلسلے میں میں اپنی رائے پیش کر دیتا ہوں ، اگر میجے ہو کی تو اللہ اور اس كرسول طاليم ك جانب سے باور غلط مولى تو ميرى طرف ے ہے۔ پھر انہیں معلوم ہوا کہ اس مسلے میں ان کافتوی رسول الله مالل كا منطل كر موافق بوقوان كے شاكردول في و يكهاكرة ب ب عد خوش موت ، حالا تكدرسول الله مَاليَّا عُمَا كَ فیصلے کے مطابق فتوی ہونے بران کا خوش ہونا (اس سے قبل)وہ ذکر نہیں کرتے۔ جس شخص کے بیداوصاف واحوال ہوں، كيسے مكن ہے كدوه رسول الله مَاليَّظِم سے كوئى حديث تقل كري كيكن اپنا فتوى اس كےخلاف دے؟ ابوعبيده كي اپنے والد سے مروی روایت کا شامر بھی ہے جو وکیع ،عبدالله بن وبب اور دیگر راویول نے سفیان توری رحمداللہ سے، انہوں نے منصور سے، انہوں نے ابراہیم اور انہوں نے سیدنا عبداللہ بن مسعود النظار التكرياب كرة بن فرمايا بقل خطاكى ديت ياخچ اجزاء پرمشتل ہوگی۔

ابراہیم رحمہ اللہ سیدنا عبد اللہ ڈائٹنا ہوگی۔ پھر ابراہیم رحمہ اللہ خطا کی دیت پانچ اجزاء پر شمتل ہوگی۔ پھر ابراہیم رحمہ اللہ نے اس کی تفییر نقل کی جیسا کہ ابوعبیدہ اور علقہ نے آپ سے بیان کی ہے۔ بیروایت اگر چیمرسل ہے کیکن ابراہیم رحمہ اللہ سیدنا عبد اللہ ڈائٹن کو، آپ کے مؤتف اور فتوکی کوسب سے زیادہ جانتے ہیں، بقینا یہ بات انہوں نے اپنے معاصرین علقہ، زید کے دونوں بیٹوں اسود وعبد الرحمٰن اور سیدنا عبد اللہ بن مسعود ڈائٹن کے دیگر کہار تلاندہ سے لی ہے۔ ان کا کہنا ہے: جب میں تہیں بتاؤں کے سیدنا عبد اللہ بن مسعود ڈائٹن نے فرمایا جب شہیں بتاؤں کے سیدنا عبد اللہ بن مسعود ڈائٹن نے فرمایا

• مستد أحمد: ٣٦٣٥ مشرح مشكل الآثار للطحاوى: ٥٢٨٥ ، ٥٢٨٥ ، ٢٨٢٥

الله وَبِرَأْيِهِ وَبِفُتْيَاهُ، قَدْ أَخَذَ ذَالِكَ عَنْ أَخُوَالِهِ عَـلْقَـمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنَىْ يَزِيدَ،

وَغَيْرِهِمْ مِنْ كُبَرَاءِ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ، وَهُوَ

تو وہ بات ان سے ایک جماعت کی بیان کردہ ہوتی ہے اور جب میں نے وہ بات کسی ایک آ دی سے سی ہوتو میں تہمیں اس کا نام بتاؤں گا۔ دوسری بات بیے کہ وہ مرفوع حدیث جس میں أیک سال کے زر اونٹوں کا ذکر ہے، وہ سیدنا عبداللہ بن مسعود دفائنا ہے صرف شف بن مالک نے روایت کی ہے اور مشف مجہول راوی ہے۔اس سے صرف زید بن جبیر بن حرمل جھی روایت کرتا ہے حالا نکہ محدثین کسی متفرد غیر معروف کی روایت سے جحت نہیں لیتے بلکہ ان کے مال علم قطعی تو ایسی روایت سے ثابت ہوتا ہے جس کے رواۃ عادل اورمشہور ہوں ، یامتفر د ہوتو اس پر جہالت کاعضر ہو۔اس کا مطلب یہ ہے کہاس سے دویا دو سے زیادہ روایت کریں، یوں اس سے جہالت ختم ہو جاتی ہےاوروہ رادیمعروف ہوجاتا ہے۔جس منفر دراوی ہے ایک ہی روایت کرنے والا ہوتو کسی دوسر ہے كموافقت كرنے تك اس كى حديث يرتوقف كيا جاتا ہے، والتداعلم رايك بات بيب كرجار علم كرمطابق حثف بن ما لك كى حديث كوزيد بن جبير سيصرف حجاج بن ارطاة بيان كرتا ہے اور جاج كى شهرت بيہ كدوه تدليس كرتا ہے، ايے رُوا ۃ سے نقل کرتا ہے جن سے اس کی ملاقات ہے نہ ساع ۔ ابو معاویہ ضریر کہتے ہیں: مجھے تجاج نے کہا کہ کوئی مجھ سے حدیث کے متعلق نہ یو چھے، یعنی جب میں تمہیں کوئی حدیث ساؤں تو مجھ سے بیمت پوچھو کہ مجھے حدیث کس نے سائی۔ یکی بن زكريا بن الى زائده كيتم بيل كدايك دن ميس جاج بن ارطاة ك ياس تفاكداس في دروازه بندكرف كاكها اور بتايا: ميس نے امام زہری رحمہ اللہ سے کوئی حدیث نہیں سنی، میں نے ابراہیم رحمہاللہ ہے کوئی حدیث نہیں سیٰ اور میں نے قععی رحمہ الله سے صرف ایک حدیث سی ہے، فلاں فلال سے کوئی صديث نبيل سي، يهال تك كرستره يا أنيس اشخاص شاركي، حجاج نے ان سب سے روایت کیا اور روایت کرنے کے بعد کہا کہاس نے ان احباب سے ملاقات کی ہے نہ ساع، جنانحہ

الْفَائِلُ: إِذَا قُلْتُ لَكُمْ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَهُوَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْهُ، وَإِذَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَجُلٍ وَاحِدٍ سَمَّيْتُهُ لَكُمْ. وَوَجْهُ أَخَرُ: وَهُوَ أَنَّ الْخَبَرَ الْمَرْفُوعَ الَّذِي فِيهِ ذِكْرُ بَنِي الْمَخَاضِ لَا نَعْلَمُهُ رَوَاهُ إِلَّا خِشْفُ بْنُ مَالِكِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَهُـوَ رَجُـلٌ مَـجْهُـولٌ، وَلَمْ يَرْوِهِ عَنْهُ إِلَّا زَيْدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ حَرّْمَلِ الْجُشَمِيُّ، وَأَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ لَا يَحْتَجُونَ بِحَبَرٍ يَنْفَرِدُ بِرِوَايَتِهِ رَجُلٌ غَيْرُ مَعْرُوفٍ، وَإِنَّحَا يَثْبُثُ الْعِلْمُ عِنْدُهُمْ بِالْخَبَرِ إِذَا كَـانَ رُوَاتُهُ عَدَّلًا مَشْهُورًا، أَوْ رَجُلٌ قَدِ ارْتَفَعَ اسْمُ الْجَهَالَةِ عَنْهُ، وَارْتِفَاعُ اسْمِ الْجَهَالَةِ عَنْهُ أَنْ يَرْوِي عَنْهُ رَجُلان فَصَاعِدًا، فَإِذَا كَانَ هٰذِه صِفَتُهُ ارْتَفَعَ عَنْهُ اسْمُ الْجَهَالَةِ وَصَارَ حِينَثِلِ مَعْرُوفًا، فَأَمَّا مَنْ لَـمْ يَرُو عَنْهُ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ انْفَرَدَ بِخَبَرِ وَجَبَ التَّوَقُّفُ عَنْ خَبَرِهِ ذَالِكَ حَتَّى يُوَافِقَهُ غَيْرُهُۥ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَوَجْهُ آخَرُ: أَنَّ خَبَرَ خِشْفِ بْنِ مَالِكِ لَا نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْهُ إِلَّا حَجَّاجَ بْـنَ أَرْطَاـةَ، وَالْـحَجَّاجُ فَرَجُلٌ مَشْهُورٌ بِ التَّذْلِيسِ وَبِأَنَّهُ يُحَدِّثُ عَنْ مَنْ لَمْ يَلْقَهُ وَمَنْ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ، قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ: قَالَ لِي حَجَّاجٌ: لا يَسْأَلْنِي أَحَدٌ عَنِ الْخَبَرِ ، يَعْنِي: إِذَا حَدَّثْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَلَا تَسْأَلُونِي مَنْ أَخْبَرَكَ بِهِ، وَقَالَ يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ: كُنْتُ عِنْدَ الْحَجَّاج بْنِ أَرْطَلَهَ يَوْمًا فَأَمَرَ بِغَلْقِ الْبَابِ، ثُمَّ قَالَ: لَمُّ أَسْمَعْ مِنَ الزُّهْرِيِّ شَيْئًا، وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْ إِبْرَاهِيمَ، وَلَا مِنَ الشُّعْبِيِّ إِلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا، وَلَا مِنْ فُلان، وَلَا مِنْ فُلَانَ ، حَتَّى عَدَّ سَبْعَةَ عَشَرَ أَوْ بَضْعَةَ عَشَرَ كُـلُّهُمْ قَدْرَوِّي عَنْهُ الْحَجَّاجُ، ثُمَّ زَعَمَ بَعْدَ رِوَايَتِهِ عَنْهُمْ أَنَّهُ لَمْ يَلْقَهُمْ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُمْ، وَتَرَكَ سفیان بن عیبینہ کیجی بن سعید القطان اور عیسی بن یونس نے اس کے ساتھ مجلس کرنے اور اس کی چھان پیٹک کرنے کے بعداس سے عدیث لیزا حجمور ویا علم الرجال کے سلسلے میں ان قدآ ورشخصات کا تجزیه آپ کے لیے کافی ہے۔سفیان بن عیبندر حمدالله فرماتے ہیں: میں حجاج بن ارطاۃ کے پاس گیا، اس کی باتیں سنیں، اس نے کھے عجیب باتیں کیں تو میں نے اس سے کوئی حدیث نہ لی۔ یکیٰ بن سعید القطان فر ماتے ہیں: میں نے جماح بن ارطاۃ کو مکہ میں دیکھا، میں نے اس سے کوئی حدیث نہیں لی اور نہ ہی اس مخص سے جس کا ذکراس نے اضطراب کی کیفیت میں کیا تھا۔ کچیٰ بن معین فرماتے ہیں: عجاج بن ارطاة كى حديث نبيل لى جائے گى عبداللد بن ادرلیس فرماتے ہیں: میں نے جاج کوبد کہتے ہوئے سنا کہ آ دمی جب تک باجماعت نمازترک نہیں کرتا تب تک وہ بلندر ہے پر فائز نہیں ہوتا عیسیٰ بن بونس فرماتے ہیں: میں نے حجاج بن ارطاة كوبيكت موئے سناكه ميں نماز يرصف فكتا مول كين بوجه اللهاني والے اور سبري فروش مجھے روك ليتے ہيں، اور جرر فرماتے ہیں: میں نے جاج کو سے کہتے ہوئے سنا کہ مال اور شرف کی محبت نے مجھے ہلاک کر دیا۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ بہت سے ثقات نے بیر مدیث حجاج سے روایت کی ہے لیکن انہوں نے اس سے روایت کرتے ہوئے اختلاف کیا ہے۔ عبدالرحيم بن سليمان نے حجاج سے انہي ندكورہ الفاظ كے ساتھ تقل کی ہے،عبرالواحد بن زیاد نے اس کی موافقت کی ہے۔ کی بن سعید أموى نے ان دونوں كى مخالفت كى ہے اور وہ تقدراوی ہیں، انہوں نے بدحدیث تجاج سے زید بن جبیر ك حوالے سے لى بے كذهنف بن مالك كاكبنا ب: يس نے سيدنا عبدالله بن مسعود والنفؤ كوبيان كرتے سنا كدرسول الله مَالِيْظُ نِ قَتْلِ خِطَامِينِ (ان) مِلِ فَحَ اجزاء يرمشمل ديت كا فيصله فرمایا: حیارسال کی بیس ماده اوشٹیان، دوسال کی بیس ماده اونٹنیاں، دوسال کے ہیں مادہ اونٹ، ایک سال کی ہیں مادہ

الرِّوَايَةَ عَنْهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْـقَـطَّـانُ، وَعِيسَـى بْـنُ يُـونُـسَ بَعْدَ أَنْ جَالَسُوهُ وَخَبَّرُوهُ، وَكَفَاكَ بِهِمْ عِلْمًا بِالرِّجَالِ وَنُبُّلا، قَالَ سُ فْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ: دَخُلْتُ عَلَى الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ وَسَمِعْتُ كَلامَهُ، فَذَكَرَ شَيْئًا أَنْكَرْتُهُ، فَلَمْ أَحْمِلْ عَنْهُ شَيْئًا، وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ: رَأَيْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ أَرْطَاةَ بِمَكَّةَ فَلَمْ أَحْمِلْ عَنْهُ شَيِّئًا وَلَمْ أَحْمِلْ أَيْضًا عَنْ رَجُلٍ عَنْهُ كَانَ عَدَّهُ مُضْطَرِبًا، وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينِ: الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ لَا يُحْتَجُّ بحَدِيشِهِ، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ: سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ يَقُولُ: لا يَنْبُلُ الرَّجُلُ حَتَّى يَدَعَ الصَّلَاةَ فِي الْجَمَاعَةِ ، وَقَالَ عِيسَى بْنُ يُونُسَ: سَمِعْتُ الْحَجَاجَ يَقُولُ: أَخْرُجُ إِلَى الصَّلاةِ يُزَاحِمُنِي الْحَمَّالُونَ وَالْبَقَّالُونَ، وَقَالَ جَرِيرٌ: سَمِعْتُ الْحَجَاجَ يَقُولُ: أَهْلَكَنِي حُبُّ الْمَالِ وَالشَّرَفِ. وَوَجْهُ آخَرُ: وَهُوَ أَنَّ جَمَاعَةً مِنَ الثِّقَاتِ رَوَوْا هٰذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ فَاخْتَلَفُوا عَلَيْهِ فِيهِ، فَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحِيمَ بن سُلَيْمَانَ، عَنْ حَجَّاج عَـلْي هٰـذَا الـلَّفْظِ الَّذِي ذَكَرْنَا عَنْهُ، وَوَافَقَهُ عَلْي ذَالِكَ عَبْدُ الْـوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، وَخَالَفَهُمَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمُويُّ وَهُوَ مِنَ الثِّقَاتِ، فَرَوَاهُ عَن الْحَجَّاجِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ خِشْفِ بْنَ مَالِكِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ عِنْهُ فِي الْخَطَأُ أَخْمَاسًا: عِشْرُونَ جِذَاعًا، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُون، وَعِشْرُونَ بَنِي لَبُون، وَعِشْرُونَ بَـنَاتِ مَخَاضٌ، وَعِشْرُونَ بَنِي مَخَاضِ ذُكُورٍ ، فَجَعَلَ مَكَانَ الْجَقَاقِ بَنِي لَبُون .

اونٹنیاں اور ایک سال کے ہیں نر اونے ۔ لین انہوں نے تین سال کی مادہ اونٹیوں کی بہ جائے دوسال کے زَاونٹ بیان کیے۔
سیدنا عبداللہ بن مسعود دائٹی سے مروی ہے کہ رسول اللہ تائیل کے نیال خطا کی دیت میں پانچ اجزاء کا فیصلہ فر مایا: ایک پانچواں تین چارسال کی مادہ اونٹیوں کا (لیعن ہیں)، ایک پانچواں تین سال کی مادہ اونٹیوں کا، ایک پانچواں تین سال کی مادہ اونٹیوں کا اور ایک پانچواں ایک سال کی مادہ اونٹیوں کا اور ایک پانچواں دوسال کے زَاونٹوں کا (لیعن بیہ پانچوں اجزاء ہیں ہیں کی تعداد دوسال کے زَاونٹوں کا (لیعن بیہ پانچوں انہوں کے سیدنا عبداللہ بن مسعود دوائٹوں کی بہ جائے دو سال کے زَاونٹ بیان کیے اور انہوں نے سیدنا عبداللہ بن مسعود دوائٹوں کی بہ جائے دو ایک اور سند کے ساتھ بھی سیدنا عبداللہ دوائٹو سے مروی ہے کہ مسعود دوائٹو سے ساتھ بھی سیدنا عبداللہ دوائٹو سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹائٹو نے نے قتل خطا کی دیت پانچ اجزاء قرار دی۔ راولیوں نے اتنا ہی بیان کیا اور پانچ اجزاء کی تفصیل بیان نہیں راولیوں نے اتنا ہی بیان کیا اور پانچ اجزاء کی تفصیل بیان نہیں راولیوں نے اتنا ہی بیان کیا اور پانچ اجزاء کی تفصیل بیان نہیں

[٣٣٦٦] .... حَدَّثَنَا بِذَالِكَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَكِيلُ أَبِي صَخْرَةً ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ خَالِدِ التَّمَّارُ ، وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ خَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْأُمُوِيُّ ، وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ بِشْ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ رَسُولُ اللهِ فَي فِي دِيةِ الْحَطَا أَخْمَاسًا : خَمْسًا رَسُولُ اللهِ فَي فِي دِيةِ الْحَطَا أَخْمَاسًا : خَمْسًا جَدَاعًا ، وَخَمْسًا بَنَاتَ لَبُون ، وَخَمْسًا بَنِي لَبُون ذُكُورٍ ، وَخَمْسًا بَنِي لَبُون ذُكُورٍ ، وَوَافَقَ وَجَمْسًا بَنِي اللَّهُون ، وَوَافَقَ رَوَايَةً أَبِي عُبَيْدَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ .

آرسه حَدَّثَنَا بِنَ اللَّهَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ رُمَيْحِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَنْزِيُّ، نا عَلِي بْنُ حُجْرٍ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيْاشٍ، وَرَوَاهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ، وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، وَعَمْرُو بْنُ هَاشِم أَبُو مَالِكِ الْجَنْبِيُ، وَأَبُو غَيَاثٍ، وَعَمْرُو بْنُ هَاشِم أَبُو مَالِكِ الْجَنْبِيُ، وَأَبُو غَيَاثٍ، وَعَمْرُو بْنُ هَاشِم أَبُو مَالِكِ الْجَنْبِيُ، وَأَبُو عَالِدِ الْآحْمَرُ، كُلُّهُمْ عَنِ الْحَجَّاجِ، بِهِذَا الْإِسْنَادِ عَنْ زَيْدِ بْنِ جَبْيْرٍ، عَنْ خِشْفِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ عَبْدِ عَنْ زَيْدِ بْنِ جَبْيْرٍ، عَنْ خِشْفِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ قَبْدِ اللّهِ عَلَى هَذَا، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ أَخْمَاسَ. لَمْ يَزِيدُوا عَلَى هَذَا، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ تَفْسِيرَ الْآخْمَاسِ.

[٣٣٦٨] .... نا مَّ حَمَّ دُبْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيًا، نا هَسَامُ بْنُ يُدُونُسَ، نا أَبُو مَالِكِ الْجَنْبِيُّ، ح وثنا مَحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيًّا، نا أَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُ، نا أَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُ، نا أَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُ، نا أَبُو سَعِيدِ الْأَشْرَبُ نَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرِ، إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ، نا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرِ، نا أَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا أَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنِ طَيْفُورِ، نا أَبُو مُعَاوِيةً، ح وَنا مَحَمَّدُ أَبُو بَكُرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنِ طَيْفُورِ، نا أَبُو مُعَاوِيةً، ح وَنا

ندکورہ اسناد کے ساتھ بھی میے حدیث مردی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جان سے روایت میں اختلاف ہے۔ ممکن ہے کہ تفصیل کے بغیر رسول اللہ مُلِیِّرِ اِسْ قِلْ خطا کی دیت کے پانچ اجزاء کی میر روایت میچ ہوجیسا کہ ابو معاویہ، حفص، ابو مالک جنبی، ابو خالد اور ابن ابی زائدہ نے ابو ہشام کی روایت میں نقل کیا ہے، کیونکہ بیراوی زیادہ ہیں، ان کا روایت پر اتفاق ہے اور بی ثقتہ ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بیا اوقات جائے حدیث نبوی بیان کرنے کے بعدخورتفصیل بیان کرتا ہواور سننے والا سیجھ بیٹھا ہو کہ ریجھی حدیث نبوی کے الفاظ ہیں جبکہ وہ حدیث نبوی کی یہ جائے تجاج کا کلام ہو۔ ہماری ذکر کردہ سابقہ روایات ميں عبدالواحد بن زياد ،عبدالرحيم اور يجي بن سعيداموي كا حجاج سےروایت پراختلاف بھی اس بات کی تائید کرتا ہے۔ یکی بن سعیداموی نے حجاج سے تین سال کی بیس مادہ اونٹیوں کی بہ جائے دوسال کے زُر اونٹ کے الفاظ یاد رکھے ہیں، جبکہ عبدالواحداورعبدالرحيم نے اس سے دوسال کے زراونٹوں کی به جائے تین سال کی بیس مادہ اونٹنیاں یا در تھی ہیں، واللہ اعلم۔ ایک بات اور ہے، وہ بیر کہ نبی مُثاثِثُمُ ، صحابہ کرام جی اُنٹُمُ، مہاجرین وانصار ہے قتل خطا کی دیت میں مختلف اقوال مروی ہیں، ان میں سے صرف حثف بن مالک کی مذکور حدیث میں ہی ایک سال کے مادہ اونوں کا ذکر آیا ہے۔ جہاں تک نبی مظیم سے مروی حدیث کی بات ہے تو اسے اسحاق بن یکیٰ بن ولید بن عبادہ نے سیدنا عبادہ بن صامت ڈائٹز سے روایت کیا ہے کہ نی منافظ نے قل خطا کی دیت میں تین سال کی تمیں مادہ اونٹنیان، چارسال کی تنیس مادہ اونٹنیان، دوسال کی بیس مادہ اونٹنیاں اور دوسال کے فر اوٹوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ حدیث مرسل ہے، اسحاق بن لیجیٰ کا سیدنا عبادہ والنظ سے ساع نہیں ہے۔ محمد بن راشد نے بہ حدیث سکیمان بن موی سے ، انہوں نے عمروبن شعیب، انہوں نے اپنے باپ سے اور انہوں نے اسيخ داداسے روايت كى بےكم ني مَلَيْظُم في فرمايا: جو علطى سے فلّ ہو جائے، اس کی دِیت میں تمیں سال کی مادہ اونٹنیاں، تمیں دوسال کی مادہ اونٹنیاں تہیں تین سال کی مادہ اونٹنیاں اور دس جارسال کے زُراونٹ ہوں گے۔

الْهَرَوِيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةً، نَا الْحِمَّانِيُّ، نَا حَفْصٌ، وَأَبُّو مُعَاوِيَةً مِثْلَةً. وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ زَكَـرِيَّـا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، وَاخْتَلَفَ عَنْهُ فَرُواهُ عَنْهُ سُرِيْجُ بِنُ يُونُسَ بِمُوافَقَةٍ عَبْدِ الرَّحِيمِ، وَعَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ ، وَخَالَفَهُ أَبُّو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ فَرَوَاهُ عَنْهُ بِمُوَافَقَةِ أَبِي مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرِ وَمَنْ تَابَعَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى جَعَلَ دِيَةَ الْخَطَأُ أَخْمَاسًا، لَمْ يُفَسِّرْهَا فَقَدِ اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنِ الْحَجَّاجِ كَمَا تَرَى، فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الصَّحِيحُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَي جَعَلَ دِيَةً الْحَطَا أَخْمَاسًا كَمَا رَوَاهُ أَبُو مُعَاوِيّة ، وَحَفْصٌ ، وَأَبُّو مَالِكِ الْجَنْبِيُّ، وَأَبُّو خَالِدٍ، وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ فِي رِوَايَةِ أبِي هِشَامِ عَنْهُ، لَيْسَ فِيهِ تَفْسِيرُ الْأَخْمَاسِ لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى ذَالِكَ وَكَثْرَةِ عَدَدِهِمْ، وَكُلُّهُمْ ثِقَاتٌ. وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْحَجَّاجُ رُبَّمَا كَانَ يُفَسِّرُ الْأَخْمَاسَ برأيهِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَيَتَوَهَّمُ السَّامِعُ أَنَّ ذَالِكَ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَيْسَ ذَالِكَ فِيهِ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ كَلامِ الْحَبَّجَاجِ، وَيُقَوِّى هٰذَا أَيْضًا اخْتِلَافُ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ، وَعَبْدِ الرَّحِيمِ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ اْلْأَمَوِيِّ عَنْهُ فِيمَا ذَكَرْنَا فِي أَحَادِيثِهِمْ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ الْأُمَوِيَّ حَفِظَ عَنْهُ: عِشْرِينَ بَنِي لَبُون مَكَانَ الْحِقَاقِ، وَأَنَّ عَبْدَ الْوَاحِدِ وَعَبْدَ الرَّحِيمُ حَفِظًا عَنْهُ: عِشْرِينَ حِقَّةً مَكَانَ بَنِي لَبُون، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَوَجْهٌ آخَرُ وَهُوَ: أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ وَعَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فِي دِيَةِ الْخَطَأُ أَقَاوِيلُ مُخْتَلِفَةٌ ، لَا نَعْلَمُ رُوِيَ عَنْ أَحَدِ مِنْهُمْ فِي ذَالِكَ ذِكْرُ بَنِي مَخَاصَ إِلَّا فِي حَدِيثِ خِشْفِ بْنِ مَالِكٍ هٰذَا، فَأَمَّا مَا رُّويَ عَن النَّبِي عَلَى ا فَرَوَى إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ 96

عَـنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ عِلَىٰ قَالَ: ((مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيتُهُ مِنَ الْإبل، ثَلاثُونَ بَنَاتِ مَخَاض، وَثَلَاثُونَ بَـنَاتِ لَبُونٍ، وَثَلاثُونَ حِقَّةً، وَعَشْرٌ بِنُو لَبُون ذُكُورٌ)).

[٣٣٦٩] .... حَدَّثَنَا بِهِ الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا يُوسُفُ بِنُ مُوسِى، نَا عُبَيْدُ اللهِ بِنُ مُوسِى، نَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، وَهٰذَا أَيْضًا فِيهِ مَقَالٌ مِنْ وَجْهَيْنِ، أَحَدُهُمَا أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبِ لَمْ يُخْبِرْ فِيهِ بِسَمَاع أبيهِ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَمْرو، وَالْـوَجْـهُ الشَّانِي أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ رَاشِدِ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَرُويَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِثْلُ مَا رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عُبَادَةَ. وَرُوىَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَا فِي دِيَةِ الْخَطَا: ثَلاثُونَ حِقَّةً، وَثَلاثُونَ بَنَاتِ لَبُون، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ بَنُو لَبُون

[٣٣٧٠] .... نا بِذَالِكَ عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَوْوَزِيُّ، نا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ ، نا النَّضْرُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّْبِ، وَعَنْ عَبْدِ رَبْدِ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتِ، قَالَا ذَالِكَ.

[٣٣٧١] .... حَدَّثَنَا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ، نا حَمْزَةُ بْنُ

اس سند میں بھی دوسبب سے کلام ہے: ایک بید کہ عمر و بن شعیب نے اینے دادا سیدنا عبداللہ بن عمر و دلائل سے اسے والد کے ساع کی خبر نہیں دی۔ دوسرا میر کہ مجمد بن راشدرا دی محدثین کے مال ضعیف ہے۔ سیدنا عمرین خطاب رہائشہ ہے بھی اسی طرح مروی ہےجبیبااسحاق بن میچیٰ نے سیدنا عبادہ ڈٹاٹٹڈا سےروایت

سيدنا عثمان بن عفان والنفؤ اورسيدنا زيد بن ثابت والنفؤ سے مروی ہے کہانہوں نے قل خطا کی دیت کے متعلق فر مایا: تمیں عدد تین سال کی مادہ اونٹنیاں،تیس عدد دوسال کے نر اونٹ، ہیں عددایک سال کی مادہ اونٹناں اور ہیں عدد دوسال کے نر اونٹ

ا مک اورسند کے ساتھ بھی سیدنا عثمان بن عفان ڈٹائٹڈاورسیدنا زیدین ثابت رہائیں سے میں مروی ہے۔

ایک اور سند کے ساتھ سیدنا زیدین ثابت ڈاٹھ سے بہی مروی

• مستدأ حمد: ۱۲۲۲، ۲۷۱۹ مستدأ

و پیشنن دار قطنی (جلد سوم)

جَعْفَر، نا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا حَمَّادٌ، نا الْسَحَجَاجُ، عَنْ زَيْدِ بْن ثَابِتٍ الْسَحَجَاجُ، عَن زَيْدِ بْن ثَابِتٍ لِلَّكَ، وَرُوى عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: دِيَةُ الْخَطَأُ أَرْبَاعٌ: خَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَدَعَةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَدَعَةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونِ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتٍ لَبُونِ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتٍ لَبُونِ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتٍ لَبُونِ،

٣٣٧٢٦] .... نابِه دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ، نا حَمْزَةُ بْنُ جَعْفَدٍ، نا حَمْزَةُ بْنُ جَعْفِ جَعْفَدٍ، نا حَمْلَا، عَنِ جَعْفَدٍ، نا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا حَمَّادٌ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ بِذَالِكَ.

[٣٧٧٣] .... وَعَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّعْبِيِّ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، مِثْلَةً.

[٣٣٧٤] .... نَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ، نَا وَكِيعٌ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيًّ، أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الدِّيةَ فِي الْخَطَأُ أَرْبَاعًا: خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَلْعَةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بنْتَ لَبُون، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بنْتَ مَخَاض.

آو٣٣٧] .... حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، نا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِيدٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِيدٍ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ فَلَيْ: ((مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى وَلِيّ اللّهُ فَتُولِ، وَإِنْ شَاءُ وا أَخَدُوا اللّهَ قُتُولٍ، وَإِنْ شَاءُ وا أَخَدُوا اللّهِيهَ، وَقَلاثُولَ، وَإِنْ شَاءُ وا أَخَدُوا اللّهِيهَ، وَقَلاثُولَ جَدَعَةً، وَأَلْاثُونَ جَدَعَةً، وَأَلْاثُونَ جَدَعَةً، وَأَلْاثُولَ صَلّهُ وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُو لَهُمْ، وَذَالِكَ شَدِيدُ الْعَقْلِ)). •

[٣٣٧٦].... نا أَبُو عُبَيْدَةَ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا

ہے۔ اور سیدناعلی وہائٹائے فرمایا: قتلِ خطاکی دیت کے جار اجزاء ہیں: تجیس عدد جارسال کی مادہ اونٹنیاں، تجیس عدد تین سال کی مادہ اونٹنیاں، تجیس عدد دوسال کی مادہ اونٹنیاں اور تجیس عددایک سال کی مادہ اونٹنیاں۔

ایک اورسند کے ساتھ سیدناعلی واٹٹیاسے اس طرح مروی ہے۔

ا مام شعبی رحمہ اللہ اور ابراہیم تخفی رحمہ اللہ سے بھی اس کے مثل مروی ہے۔

عاصم بن ضمرہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی دائفۂ قتلِ خطا کی و پیت میں پہلے ہیں کہ سیدنا علی دائفۂ قتلِ خطا کی و پیت میں پہلے عدد چار سال کی مادہ اونٹنیاں ، پہلے عدد دوسال کی مادہ اونٹنیاں اور پہلے سے سال کی مادہ اونٹنیاں مقرر کیا کرتے تھے۔

عرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُنَافِیْم نے فرمایا: جس نے جان بوجھ کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُنَافِیْم نے فرمایا: جس نے جان بوجھ کا، وہ چاہیں تو (قاتل کو) آئل کردیں اور چاہیں تو دیت وصول کرلیں (اور دیت کی تفصیل ہے ہے:) تمیں عدد تین سالہ مادہ اونٹنیاں، اور چالیس عدد گاہمن اونٹنیاں اور چالیس عدد گاہمن اونٹنیاں بوہ آپس میں جس بات پر اتفاق کرلیں وہ وصول کرلیں۔ یختی والی دیت ہے۔

عامر رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ سیدنا عمر والفؤ فرماتے ہیں: جان

V. TY . TV IV: das 1 200 4

سَلْمُ بْسُنُ جُنَادَةَ ، نَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حُسَيْنِ أَبِى مَالِكِ النَّخَعِيّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ ، عَنْ عَمْرَ ، قَالَ: الْعَمْدُ وَالسَّفَرِ ، عَنْ عَمْرَ ، قَالَ: الْعَمْدُ وَالْعَبْرَافُ ، لا تَعْقِلُهُ وَالْعَبْرَافُ ، لا تَعْقِلُهُ الْعَاقِلَةُ ، وَالصَّلْحُ وَالِلْعَبْرَافُ ، لا تَعْقِلُهُ الْعَاقِلَةُ ، وَالصَّلْعُ وَاللَّعْبِرَافُ ، لا تَعْقِلُهُ الْعَاقِلَةُ ، وَالصَّلْعُ وَاللَّعْبِرَافُ ، لا تَعْقِلُهُ الْعَاقِلَةُ ، وَالْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللللّهُ اللْعُلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

[٣٣٧٧].... نــا أَبُــو عُبَيْدٍ، نا سَلْمٌ، نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا وَلا عَبْدًا وَلا صُلْحًا وَلا اعْتِرَافًا.

[٣٣٧٨] .... نا عَلِى بن عَبْدِ اللهِ بْنِ مُبَشِّر، نا أَحْمَدُ بْنُ سِنَان، نا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدِ الزُّهْرِيُ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ نَبْهَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ النَّهْ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ نَبْهَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ جُنَادَةَ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدَ اللهِ عَلْمَ الْعَاقِلَةِ مِنْ دِيَةِ اللهُ عَنْ الْعَاقِلَةِ مِنْ دِيَةِ المُعْتَرِفِ شَيْنًا)). •

آسَمَاعِيلَ الْفَارِسِيِّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيِّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْرَاهِيمَ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النَّوْرِيّ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ الْإِنْ مُرَعْدِنُ جُبَارٌ، وَالْبِئُورُ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَالسَّائِمَةُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ، وَالرَّحَازِ الْخُمُسُ، وَالرَّحَازِ الدَّابَّةِ، يَقُولُ: وَالرَّحِلُ الدَّابَةِ، يَقُولُ:

[٣٣٨٠] .... نا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَحْمَدَ الزَّيَّاتُ، نا حَفْصُ بْنُ مَهْدِيٍّ، نا حَفْصُ بْنُ مَهْدِيٍّ، نا سُفْيَانُ، بإسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

[٣٣٨١] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ، نا

یو جھ کر قبل کرنے والے کی ، غلام کی ، صلح کی اور اقبال جرم کرنے والے کی ویت ورثاء ( یعنی خاندان کے لوگ ) نہیں ادا کریں گے۔

ا ما شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ورثا قِتَل عمد کی ،غلام کی ،سلح کی اورا قبال جرم کی ویت ادانہیں کریں گے۔

سیدنا عبادہ بن صامت دخالیئ سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافی کا نے فرمایا: اعتراف کرنے والے کی واجب الا داء دیت اس کے خاندان والوں پرمت ڈالو۔

ہریل بن شرحمیل بیان کرتے ہیں کدرسول الله طَالَیْمُ نے فر مایا:
کان کا نقصان رائیگال (یعنی اس میں کوئی دیت نہیں) ہے،
کنویں کا نقصان رائیگال ہے، جانور کا زخم رائیگال ہے، جانور
کے پاؤں کا نقصان رائیگال ہے اور دیننے میں پانچویں حصے کی
ادا میگی لازم ہے۔ یعنی جانور اپنے پاؤں سے جو نقصان
یہنچائے اس پر دیت نہیں پڑے گی۔

اختلاف زواۃ کے ساتھ اس کے مثل مروی ہے۔

بزیل سے مروی ہے کدرسول اللہ مُلَقِیْم نے فرمایا: جانور کے

۱۰٤/۸ السنن الكبرى للبيهقى: ٨/٤٠٨

عسند الشاميين: ٢١٢٤

🛭 سلف برقم: ۳۳۱۰

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

یا وک سے ہونے ولا نقصان رائیگاں ہے۔

صرف سندمختلف ہے، حدیث اس کے مثل ہے۔

سیدنا نعمان بن بشیر رہی نی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ می نی نی بازار نے فرمایا: جومسلمانوں کے کسی رائے میں یاان کے کسی بازار میں جانور کھڑا کر ہے اور جانورا پنے کھر سے یا ٹانگ سے پچھ روندڈ الے تو وہ ضامن ہے ( یعنی اس نقصان کا وہ فِ مہدار ہے اورا سے نقصان کی رقم اداکر ناہوگی )۔ عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَحْمَدَ، نا أَبِي، نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، نا شُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، نا شُعْبَةً، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: ((الرَّجْلُ جُبَارٌ)) مُرْسَلٌ.

[٣٣٨٢] .... نا زَيْدُبْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ ، نا أَحْمَدُ بُنِ جَعْفَرِ ، نا أَحْمَدُ بُن عُبَيْدِ بُن إِسْحَاقَ ، نا أَبِي ، نا قَيْسٌ ، حَدَّثِني عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ ثَرُوانَ ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ هُزَيْلٍ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ النَّبِي إِلَيْهِ مِثْلَةً . • عَن النَّبِي إِلَيْهِ مِثْلَةً . • •

[٣٣٨٣]..... نا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، نا حَالُهُ بْنُ رُشَيْدِ ، نا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سُفْيَانَ بنا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدِ ، نا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سُغِيدِ بْنِ بني حُسَيْنِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ النَّهُ مِنْ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ النَّهُ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

[٣٣٨٤] ..... حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا أَحْمَدُ بِنُ مَنْصُورٍ، نا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنِ، بِهِلَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ ، لَـمْ يَـرْوِهِ غَيْرُ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنِ، وَخَالَفَهُ الْحُقَاظُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، مِنْهُمْ مَالِكٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ ، وَيُونُسُ، وَمَعْمَرٌ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، وَالزَّبَيْدِيُّ، وَيُونُسُ، وَمَعْمَرٌ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، وَالزَّبَيْدِيُّ، وَعُوهُ وَعُدُلُ، وَلَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَعَيْرِهِمْ ، كُلُّهُمْ رَوَوْهُ وَعُنْ النَّهُ هِرِيِّ، فَقَالُوا: ((الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالْبِئُرُ وَالْبِئُرُ وَالْبِئْرُ ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ). وَلَمْ يَذْكُرُوا الرِّجْلَ، وَالْبِئُرُ وَالْرِجْلَ، وَالْمَعْدِانُ جُبَارٌ). وَلَمْ يَذْكُرُوا الرِّجْلَ، وَالْشَوَالُ.

و ٣٣٨٥] .... نَا أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَزِيدَ النَّعْفَرَ انِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ زَنْجُويْهِ، نَا أَبُو النَّصْرِ التَّمَّارُ، عَنْ أَبِي جَزْءٍ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ سَلَمَةَ، نَا أَبُو نَصْرِ التَّمَّارُ، نَا أَبُو جَزْءٍ، عَنِ السَّرِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ،

<sup>🚯</sup> سلف برقم: ۳۳۱۱

<sup>6</sup> سلف برقم: ٣٣٠٥

100

عَنِ الشَّعْبِيِ، عَنِ النَّعْمَان بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى: ((مَنْ أَوْقَفَ دَابَّةً فِي سَبِيل مِنْ سُبُلِ اللَّهِ عَلَى: ((مَنْ أَوْقَفَ دَابَّةً فِي سَبِيل مِنْ سُبُلِ الْمُسْلِمِينَ أَوْفِي سُوقٍ مِنْ أَسْوَاقِهِمْ فَأُوْطَأَتْ بِيَدِ أَوْ رِجْلٍ فَهُوَ ضَامِنٌ)). •

[٣٣٨٦] .... حَدَّنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا أَحْمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا أَحْمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِيُّ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِع، نا خَالِدُ بْنُ إِلْيَاسَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ اللهِ مَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَلِياسَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَلِيسَ مَنْ مَانَ مَأْنَ النَّبِي اللهِ عَلَى الْمَعَانِمِ يَوْمَ ((اسْتَعْمَلَ أَبَا جَهْم بْنَ غَانِم عَلَى الْمَعَانِم يَوْمَ حُنْسِنِ))، فَأَصَابَ رَجُلًا بِقَوْسِهِ فَشَجَّهُ مُنْقِلَةً، فَنَقِلَةً، فَنَقِلَةً مَا فَقَضَى فِيهِ وَسُولُ اللهِ عَلَى إِنْ مَا يَعْمَ فَيَعَلَمُ مَا فَا لَهُ عَلَى اللهِ فَشَجّهُ مُنْقِلَةً، فَنَقِلَةً مَا فَقَضَى فِيهِ وَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمَعَانِم عَشْرَةَ فَي فَلَا مَا لَهُ فَيْ اللهِ فَيْ يَعْمَ مَا مَنْ عَلَيْهِ وَمُ اللهِ فَيْ يَعْمَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى الْمَعَانِم عَشْرَةَ فَي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى الْمُعَانِمِ عَشْرَةً فَي اللهُ عَلَى الْمُعَانِمِ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى الْمُعَانِمُ عَلَى الْمُعَانِمِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى المُعْلَى اللهُ عَلَى الْعَالِمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المُعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى ال

[٣٣٨٧] .... نا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدِ، نا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدِ، نا أَبُو حُصَيْنِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ، نا عَبْثُرٌ، نا حُصَيْنٌ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: أَتِى عَلِيٌّ بِسَارِقِ قَدْ سَرَقَ فَقَطَعَ رِجُّلَهُ، شَمَّ أَتِي بِهِ قَدْ سَرَقَ فَقَطَعَ رِجُّلَهُ، ثُمَّ أَتِي بِهِ قَدْ سَرَقَ فَقَطَعَ رِجُّلَهُ، ثُمَّ أَتِي بِهِ قَدْ سَرَقَ فَقَطَعَ رِجُّلَهُ، وَمُثَمَّ بِهِ إِلَى السِّجْنِ، وَقَالَ: دَعُوا لَهُ رِجُلا يَمْشِى عَلَيْهَا، وَيَدًا يَأْكُلُ بِهَا وَيَسْتَنْجِى بِهَا. 
وَيَسْتَنْجِى بِهَا. ٥

[٣٣٨٨] ... نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، نا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، نا أَحْمَدُ بْنُ الْعَبَّاسِ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: ((إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى، فَإِنْ عَادَ ضُمِّنَ عَادَ ضُمِّنَ عَادَ ضُمِّنَ عَادَ ضُمِّنَ السِّحْدِي حَلِقَ حَيْرًا، إِنِّي لَأَسْتَحْيِي أَنْ السِّحْدِي أَنْ

امسلیمان شفاروایت کرتی ہیں کہ نبی مُٹافیاً نے خین کروزایو جہم بن غانم کو مال غنیمت کا گران مقرر فرمایا، تو اس نے اپنی کمان کے ساتھ ایک شخص کا سرزخی کردیا، جس سے (اس کے سرکی) ہڈی ظاہر ہوگئی، تو رسول اللہ مُٹافیاً نے اس میں پندرہ اونٹوں کی ادائیگی کا فیصلہ صادر فرمایا۔

عامر رشان بیان کرتے ہیں کہ سید ناعلی دوائی کے پاس ایک چورکو
لایا گیا، آپ نے اس کا ہاتھ کا نے دیا، اس نے دوبارہ چوری کی،
پھراہے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے اس کا پاؤں
کاٹ دیا۔ تیسری باراس نے پھر چوری کی اور اس کو آپ کے
سامنے پیش کیا گیا، تو آپ نے اسے قید میں ڈال دینے کا تھم دیا
اور فرمایا: اس کی ایک ٹا نگ چھوڑ دو، تا کہ ہیاس پر چل سکے اور
ایک ہاتھ چھوڑ دو، تا کہ اس سے کھانا کھا سکے اور استخبا کر سکے۔
اور خوری کر ہے تو اس کا دایاں ہاتھ کا دویا جائے ، اگر چوری
چوری کر سے تو اس کا بایاں پاؤں کا نے دیا جائے ، اگر پھر چوری
کر رہ تو اسے قید میں ڈال دیا جائے ، یہاں تک کہ وہ اچھے
اراد سے کا اظہار کر سے (یعنی چوری نہ کرنے کا ارادہ کرے)۔
میں حیا محسوں کرتا ہوں کہ اسے اس حالت میں چھوڑ وں ....

السنن الكبرى للبيهقي: ٨/ ٣٤٤

<sup>€</sup> مصنف عبد الرزاق: ١٧٣١٢ مصنف ابن أبي شيبة: ٩/ ١٤٨

<sup>◙</sup> مصنف عبد الرزاق: ١٨٧٦٤ مصنف ابن أبي شيبة: ٩/ ٥٠٩

101

أَدَعَهُ)) ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ. •

[٣٣٨٩] ... نا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ سَعِيدِ الرَّهَاوِيُّ، نا الْعَبَّاسُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الرَّهَاوِيُّ، نا أَمْحَمَّدُ بْنُ يَزِيدُ بْنِ سِنَانَ ، نا أَبِي ، نا الرَّهَاوِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدُ بْنِ سِنَانَ ، نا أَبِي ، نا هَحَمَّدُ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: أَتِي رَسُولُ اللَّهِ عَنْ بَارِق فَقَطَع يَدَهُ ، ثُمَّ أَتِي بِهِ قَدْ سَرَقَ فَقَطَع بَسَارِق فَقَطع يَدَهُ ، ثُمَّ أَتِي بِهِ قَدْ سَرَق فَقَطع يَدَه ، ثُمَّ أَتِي بِهِ قَدْ سَرَق فَقَطع رَجْلَه ، ثُمَّ أَتِي بِهِ قَدْ سَرَق فَقَطع يَدَه ، ثُمَّ أَتِي بِهِ قَدْ سَرَق فَقَطع رَجْلَه ، ثُمَّ أَتِي بِهِ قَدْ سَرَق فَقَطع يَدَه ، ثُمَّ أَتِي بِهِ قَدْ سَرَق فَقَطع مَرْجُلَه ، ثُمَّ أَتِي بِهِ قَدْ سَرَق فَقَطع مَدْ فَقَبِل . •

[٣٣٩٠] ... نا أبْنُ الصَّوَّافِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عُشْمَانَ، حَدَّثَىنِي عَمِّى الْقَاسِمُ، نا عَائِدُ بْنُ حَيْمَانَ، حَدَّقَنِي عَمِّى الْقَاسِمُ، نا عَائِدُ بْنُ حَيْمَانِ ، عَنْ هُمَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اللَّهِ، عَنْ النَّبِي اللَّهِ، عَنِ النَّبِي اللَّهِ، عَنْ النَّبِي اللَّهِ ، عَنْ النَّبِي اللَّهُ ، عَنْ النَّهِ اللَّهُ ، عَنْ النَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ، عَنْ النَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ، عَنْ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ، عَنْ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ، عَنْ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ، عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ، عَنْ النَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِولَ الْمُؤْلِقُ الْمُلْمُؤُلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

[٣٣٩١] .... نا أَبُوبَكُر الْأَبْهَرِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ خُرَيْمٍ، نا هُمَّارُ ، نا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى، نا هِشَامُ بْنُ عُمَّارٍ ، نا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى، نا هِشَامُ بْنُ عُرُّوةَ ، بإِسْنَادِهِ مِثْلَةً .

آلام المُعْرِهُ، نا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُعْرِهُ، نا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُعْرِهُ، نا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ، أنا الْوَاقِدِيُّ، عَنِ الْبِينِ الْبِينِ الْمِي ذِئْبِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَاقِدِيُّ، عَنِ الْبِينَ أَبِي مَلْمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي فَلَا قَالَة عُوا يَدَهُ، النَّبِي فِي اللَّهُ الْمَارِثِ، عَنْ أَبِي اللَّهُ اللَّهُ الْمَارِثِ ، عَنْ أَبِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَارِثِ ، عَنْ أَبِي اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَ

سیدنا جابر بن عبداللہ واللہ واللہ علیہ کا کہ رسول اللہ علیہ کی خدمت میں ایک چور کو پیش کیا گیا، آپ نے اس کا ہاتھ کا خدمت میں ایک چور کو پیش کیا گیا، آپ نے اس کا ہاتھ کا دوبارہ چوری کرنے کی وجہ سے لایا گیا تو آپ ملیہ کی ہے اس کا (دوبرا) ہاتھ کا دوبرا) ہاتھ کا دوبرا) ہو گی گیا نے اس کا (دوبرا) ہاتھ کا دوبرا) ہو گی کا دوبرا) ہو گی کا گیا گیا تو آپ ملیہ کی ہوری کرنے پر پیش کیا گیا تو آپ ملیہ کی اس کا (دوبرا) پاؤں کا دیا۔ پھر پیش کیا گیا دوبرا) ہاتھ کی اس نے چوری کرلی اورا سے آپ کے سامنے بیش کیا گیا تو آپ کی سامنے بیش کیا گیا ہے۔ اس کا (دوبرا) مادیت کے سامنے بیش کیا گیا تو آپ کی سامنے ہوں کی گردیا گیا۔ دیا۔ کی ساتھ ای (گزشتہ) حدیث کے مثل ہی موری ہے۔

اس سند کے ساتھ بھی اس کے مثل ہی مروی ہے۔

سیدنا ایو ہریرہ ڈاٹٹئاسے مروی ہے کہ نبی مُلٹیٹی نے فرمایا: جب چور چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو، اگر دوبارہ کرے تو اس کا (دوسرا) ہاتھ کا یا وُل کاٹ دو، اگر سہ بارہ کرے تو اس کا (دوسرا) ہاتھ کاٹ دو، اگر پھر چوری کرے تو اس کا (دوسرا) پاؤں کاٹ دو۔

خالد بن سلمہ نے ای طرح روایت کیا ہے، اس کے علاوہ راوی نے حارث سے، انہول نے ابوسلمہ سے اور انہوں نے سید نا ابو ہریرہ دائشاروایت کیا ہے۔

<sup>0</sup> السنن الكبري للبيهقي: ٨/ ٢٧٥

۲۷۲ /۸ السنن الكبرى للبيهقى: ٨/ ٢٧٢

[٣٣٩٣] .... نا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ، نا يَحْيَى بْنُ أَبِى طَالِبِ، أَنا عَبْدُ الْوَهَابِ، أَنا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ، عَنْ عِحْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَطَعَ بَعْدَ يَدٍ وَرَجُلٍ يَدًا. •

[٣٣٩٤] .... نا أَبُو رَوْق الْهِزَّانِي، نا أَحْمَدُ بْنُ رَوْح، نا سُفْيَانُ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيّ، قَالَ: جَاءُ رَجُلان بِرَجُل إِلَى عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ السَّدِقَةِ فَقَطَعَهُ، ثُمَّ جَاتُوا السَّرِقَةِ فَقَطَعَهُ، ثُمَّ جَاتُوا بِالْحَر بَعْدَ ذَالِكَ، فَقَالًا: هُوَ هٰذَا غَلَطَنَا بِالْأَوَّلِ، فَلَا شَهَادَتَهُمَا عَلَى الْآخِرِ، وَعَرَّمَهُمَا دِيَةَ الْأَوَّلِ، وَعَرَّمَهُمَا دِيَةَ الْأَوَّلِ، وَقَالَ: لَوْ أَعْلَمُ أَنْ كُمَا تَعَمَّدُتُمَا لَلْقَط عُتُكُمَا اللهُ وَقَالَ: لَوْ أَعْلَمُ أَنْ كُمَا تَعَمَّدُتُمَا لَقَطَعْتُكُمَا.

[٣٣٩٥] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، نا أَخْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ الرَّمَادِيُّ، نا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، نا مُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةً، عَنْ يَونَدُ مَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنِي أَخِي الْمِسْوَرُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بِنِ عَوْفٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ الْحَدُّ. ﴿ اللهِ عَلَى السَّارِقِ)). يَعْنِي: إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ. ﴿ اللهَ عَلَى السَّارِقِ)). يَعْنِي: إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ. ﴿ اللهَ عَلَى السَّارِقِ)). يَعْنِي: إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ. ﴿ السَّارِقِ) وَاللهِ السَّارِقِ) مَخْلَدِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَلَى السَّارِقِ وَالْبُو اللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ وَاللهِ الرَّحْمُنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: قَالَ يَعْرَمَ عَلَى السَّارِقِ بَعْدَ قَطْعِ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ الرَّعْرَمَ عَلَى السَّارِقِ بَعْدَ قَطْعِ يَمِينِهِ)).

[٣٣٩٧].... نا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ

سیدنا این عباس الشخابیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا عمر بن خطاب الشؤک پاس موجود تھا کہ آپ نے (ایک چور کے بار بار چوری کرنے پراس کے ) ہاتھ پاؤں کاٹے جانے کے بعد (دوسرا) ہاتھ کاٹا۔

شعمی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ دوآ دی ایک آ دی کو لے کر سیدنا علی خاتی کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے اس کے چوری کرنے پر گوائی دی، تو آپ نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا، پھروہ ایک اور آ دی کو لے آئے اور کہنے لگے: چورتو یہے، پہلے کے بارے میں ہمیں غلط نہی ہوگئ تھی۔ تو سیدنا علی خاتی نے اس کے متعلق ان کی گوائی قبول نہیں کی اور انہیں پہلے کی دیا تھی موگئی کرتم نے عمداً ویت کا فی مددار تھی رایا اور فر مایا: اگر مجھے معلوم ہوگیا کہ تم نے عمداً ایسا کیا ہے تو میں تم دونوں کے ہاتھ کا اے دول گا۔

سیدنا عبدالرحمان بن عوف والنظر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سافی نظر مایا: چور پرکوئی تاوان ہیں ۔ یعنی جب اس پر صد قائم کردی جائے۔

سیدنا عبدالرحمان بن عوف را الله این کرتے ہیں که رسول الله مَاللهِ اَن عَمْر مایا: چور کا ہاتھ کا نے جانے کے بعداس پر کوئی تاوان نہیں ہے۔

سیدنا عبدالرجمان بن عوف والفظ سے مروی ہے کہ رسول

<sup>🕡</sup> مصنف عبد الرزاق: ١٨٦/١٠

۱۰۰۹: النسائي: ۸/ ۹۲ مستد البزار: ۹۰۰۹

الْبَزَّازُ، وَعَبْدُ السُّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ ثَابِتٍ، قَالا: نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجُوَيْهِ، نا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ، نَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةً، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَـزِيدَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَخِيهِ الْمِسْوَرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى، قَالَ: ((لَا يُغَرَّمُ السَّارِقُ إِذَا أَقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ)).

[٣٣٩٨].... نـا مُـحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نا الرَّمَادِيُّ، نا أَبُو صَالِح الْحَرَّانِيُّ عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ، نا مُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةً ، عَنْ يُونُسُ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سَعِدِ بْنِ إِسْرَاهِيمَ، قِصَّةَ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ عَوْفٍ فِي السَّارِقِ. قَالَ أَبُّو صَالِح: قُلْتُ لِلْمُفَضَّل بْنِ فَضَالَةَ: يَا أَبَا مُعَاوِيَةً إِنَّمَا هُوَ سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، فَــقَالَ: هٰكَذَا حَدَّثَنِي، أَوْ، قَالَ: فِي كِتَابِي. سَعِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ مَنْجُهُولٌ، وَالْمِسْوَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يُـذُرِكْ عَبْـدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ، وَإِنْ صَحَّ إِسْنَادُهُ كَانَ مُرْسَلًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

[٣٣٩٩].... نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نا أَبُو مُحَمَّدٍ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْخَنْدَقِيُّ، نا خَالِدُ بْنُ خِدَاشِ، نا إِسْحَاقُ بْنُ الْقُرَاتِ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنْ يُونُسَ بْن يَزِيدَ، عَنِ الزَّهْرِيّ، عَنْ سَعْدِ بْن إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بُنِ مَخْرَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: أَتِي النَّبِيُّ عِلَى إِسَارِقِ فَـأْمَـرَ بِـقَطُعِهِ، قَالَ: ((لَا غُرْمَ عَلَيْهِ)). هٰذَا وَهُمٌّ

[٣٤٠٠] ... نَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ الْمِصْرِيُّ، نَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّرْحِ ، نَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ أَبُو صَالِح، نا المُفَضَّلُ بُنُ فَضَالَةً، عَنْ يُونُسَ، عَنْ سَعِيلُدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَخِيهِ الْمِسُورِ ، عَنْ عَبْدِ الـــَّا حْمَٰنِ بْنِ عَوْفِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((لا يُغَرَّمُ

الله طَالِيًا في مايا: جب چور برحد قائم كردى جائے تواس بر تاوان نہیں ڈالا جائے گا۔

ایک اور سند کے ساتھ سیدنا عبدالرحمٰن بنعوف ڈٹائٹۂ کا چور کے ساتھ قصہ مردی ہے۔ ابوصالح کہتے ہیں: میں نے مفضل بن فضاله سے کہا: اے ابو معاویہ! راوی سعد بن ابراہم ہے؟ انہوں نے کہا: مجھے اس طرح حدیث سنائی ہے(یا کہا) میری کتاب میں ایسے ہی ہے۔سعید بن ابراہیم مجہول راوی ہے، مسورین ابراہیم کی سیدنا عبدالرحمٰن بن عوف والفیزے ملا قات نہیں ہے۔ اگر اس کی سند سیح ہوتو یہ مرسل روایت ہے، واللداعكم

سیدناعبدالرحمٰن بنعوف دیاتینبیان کرتے ہیں کہ ایک چورکو نبی عَلَيْهُ كَ خدمت من بيش كيا كيا، آب طَيْنُ في اس كا باته كاشيخ كاحكم دية ہوئے فرمایا: اس پرتاوان شدد الاجائے۔ بیمتعددوجوه کی بنایر بیروہم ہے۔

سيدنا عبدالرحان بن عوف والتؤسيم وي ب كه نبي مَاليَّمُ في فرمایا: جب چور پرحد قائم کروی جائے تو اس پر تا وان نہیں ڈالا جائے گا۔

ابوصالح كمت بين: من فضل سے يو چما: يرسعد بن ابراجیم ہے؟ انہوں نے کہا: میری کتاب میں ایسے ہی ہے، یا

(صرف) میکها: ای طرح ہے، شک ابوصالح کی طرف ہے۔ ہے۔

نافع بیان کرتے ہیں کہ ایک ہاتھ یاؤں کٹا مخف سیدنا ابو بر صديق والثور على المهان موا، وه رات كوقيام كرتا تقا ( يعنى نوافل برصتا تھا)۔سیدنا ابوبكر والنؤے نے اس سے كہا: تمهاري رات کسی چورکی رات جیسی نہیں ہوتی ہوگی الیکن ریتہمارے ہاتھ يا وَل كس ن كان دي؟ اس ن كها: يعلى بن أميه فظم كيا ہے۔سیدنا ابو بکر ڈائٹیئے نے فر مایا: میں ضرور اسے خط لکھتا ہوں، نیز آپ نے دھمکی والی بات کی ۔اسی دوران سیدہ اساء بنت عمیس ولله كازيورهم موسيا- نافع كهتم مين كدسيدنا ابوبكر والنؤايدها كرنے ككے: اے اللہ! مجھ پرچورواضح فرمادے۔ زيورسونارك یاس سے ملاء اس سے یوچھ کھ مولی توبات اس ہاتھ یاؤں ك حضى تك جائيني ، توسيدنا ابو بكر ولا تنظ نے فرمايا: الله كي قتم! مجھاس کااللہ کے نام پردھوکہ بنااس کے اس فعل سے زیادہ نا گوار گررا ہے،اس کا ( دوسرا ) یا وَل کاٹ دو۔سیدنا عمر تالفؤن فرمايا: جميل اس كا باتحد كاشاح ابية جيسا كدالله تعالى كا فرمان ہے۔سیدنا ابو بکر والنظ نے فرمایا: اپنی رائے اپنے پاس تھیں۔ سیدنا ابن عمر الانتهابیان کرتے ہیں کرسیدنا ابو بکر والفؤنے اس هخص كا يا وَل كا ناجس كا ہاتھ يہلے يعلىٰ بن أميدنے كا ناتھا۔

سیدہ عائشہ بڑا ٹھا بیان کرتی ہیں کہ ایک سیاہ رنگت کا آ دمی سیدنا ابو بکر نٹاٹھ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا، آپ اسے اپ قریب بٹھاتے اور قرآن پڑھاتے۔ آپ نے ایک عامل یا لشکرروانہ کیا تو اس نے عرض کیا: مجھے بھی ساتھ بھیج دیجئے۔ تو السَّارِقُ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ)). قَالَ أَبُو صَالِح: قُلْتُ لِـلْ مُفَضَّلِ: إِنَّمَا هُوَ سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ: هَكَذَا فِي كِتَابِي، أَوْ هٰكَذَا، قَالَ: الشَّكُّ مِنْ أَبِي صَالِح. [٣٤٠١] .... ثنا يَعْقُ وبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ ، نا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّـوبَ، عَـنْ نَـافِـع، أَنَّ رَجُلًا أَقْطَعَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ نَزَلَ عَلٰى أَبِى بَكُرِ الصِّدِّيقِ فَكَانَ يُصَلِّى مِنَ السَّيْسِ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: ((مَا لَيْلُكَ بِلَيْلِ سَارِقٍ، مَنْ قَطَعَكَ؟))، قَالَ: يَعْلَى بْنُ أُمِّيَّةُ ظُلْمُا، قَالَ: فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرِ: ((لَأَكْتُبَنَّ إِلَّهِ)) وَتَـوَعَّدَهُ، فَبَيْنَا هُمْ كَذَالِكَ إِذْ فَقَدُّوا حُلِيًّا لِلْأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، قَالَ: فَجَعَلَ يَقُولُ: ((اللَّهُمَّ أَظْهِرْ عَـلَيَّ صَاحِبَهُ))، قَالَ: فَوُجِدَ عِنْدَ صَائِعَ، فَأَلْجَءَ حَتَّى أُلْحِءَ إِلَى الْأَفْطَعِ، فَقَالَ أَبُو بكْرِ: وَٱللَّهِ لَغَرَّتُهُ بِاللَّهِ كَانَ أَشَدَّ عَلَيٌّ مِمَّا صَنَعَ، اقْطُعُوا رِجْلَهُ ، فَـقَـالَ عُمَرُ: بَلْ نَقْطَعُ يَدَهُ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، قَالَ: ((دُونَكَ)). ٥

[٣٤٠٢] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، نا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْرَاهِيمَ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيْدِهِ عَنْ الْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِنَّمَا عَنْ أَيْدِهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِنَّمَا قَطَعَ الْبُو بَعْلَى بْنُ أُمَيَّةً، وَكَانَ مَقْطُوعَ الْيَدِ قَبْلَ ذَالِكَ. ۞

[٣٤٠٣] ... نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، نا إِسْحَاقُ بِنُ الْفَارِسِيُّ، نا إِسْحَاقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَجُلٌ أَسْوَدُ يَأْتِي أَبَا بَكْرِ فَيُدْنِيهِ وَيُقْرِئُهُ الْقُرْآنَ،

١٨٠٨ عسند الشافعي: ٢/ ٨٥٨ مسند الشافعي: ٢/ ٨٥٨

۱۸۷۷۱ مصنف عبد الرزاق: ۱۸۷۷۱

حَتّٰى بَعَثَ سَاعِيًا، أَوْ قَالَ سَرِيَّةً، فَقَالَ: أَرْسَلَنِي مَعَهُ، قَالَ: ((بَلْ تَمْكُثُ عِنْدَنَا))، فَأَبَى، فَأَرْسَلَهُ مَعَهُ وَاسْتَوْصَاهُ بِهِ خَيْرًا، فَلَمْ يُغَبِّرْ عَنْهُ إِلَّا قَلِيلًا، حَتْى جَاءَ قَدْ قُلْطِعَتْ يَدُهُ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بِكُرِ فَاضَتْ عَيْنَاهُ، فَقَالَ: ((مَا شَأَنُكَ؟))، قَالَ: مَّا زِدْتُ عَـلَـي أَنَّـهُ كَانَ يُولِينِي شَيْئًا مِنْ عَمَلِهِ فَخُنْتُهُ فَرِيضَةً وَاحِلَةً فَقَطعَ يَدَى، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: ((تَجِدُونَ الَّذِي قَطَعَ لِمَذَا يَخُونُ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ فَرِيكُمةٌ ، وَاللَّهِ لَئِنْ كُنْتَ صَادِقًا لَأُفَيِّدَنَّكَ بِهِ)) ، قَالَ: ثُمَّ أَدْنَاهُ وَلَمْ يُحَوِّلْ مَنْزِلَتَهُ الَّتِي كَانَتْ لَهُ مِنْهُ. قَالَ: فَكَانَ الرَّجُلُ يَقُومُ بِاللَّيْلِ يَقْرَأُ، فَإِذَا سَمِعَ أَبُوَ بَكْرِ صَوْتَهُ، قَالَ: ((بِاللَّهِ لَرَجُلُ قَطْع هٰذَا)) ، قَالَ: فَلَمْ يُغَبِّرْ إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى فَقَدَ آلُ أَبِي بَكْرٍ حُلِيًّا لَهُمْ وَمَتَاعًا، فَقَالَ أَبُوبَكُرِ: ((طَرَقَ الْحَيّ الـلَّيْلَةَ))، فَقَامَ الْأَقْطَعُ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَهُ الصَّحِيحَةَ وَالْأُخُرَى الَّتِي قُطِعَتْ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَظْهِـرْ عَـلَيَّ مَنْ سَرَقَهُمْ أَوْ نَحْوَ هٰذَا ـ وَكَانَ مَعْمَرٌ " رُبَّمَا قَالَ: اللَّهُمَّ أَظْهِرْ عَلَيَّ مَنْ سَرَقَ أَهْلَ هٰذَا الْبَيْتِ السَّالِحِينَ - قَالَ: فَمَا انْتَصَفَ النَّهَارُ حَتَّى عَثْرُوا عَلَى الْمَتَاعِ عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرِ: ((وَيْلَكَ إِنَّكَ لَقَلِيلً الْعِلْمِ بِاللَّهِ))، فَأَمَرَ بِمُ فَقُطِعَتْ رِجْلُهُ.

[٣٤٠٤] ..... قَالَ مَعْمَرُ : وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعِ عَـنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ . إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : كَانَ إِذَا سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ صَوْتَهُ مِنَ اللَّيْلِ ، قَالَ : مَا لَيْلُكَ بِلَيْلِ سَارِقٍ .

آپ نے فرمایا: تم جمارے پاس تھبرو۔ اس نے انکار کیا تو آپ نے اسے بھیج دیا اور اسے نیکی کی وصیت فرمائی۔تھوڑا عرصه ہی گزرا تھا کہ وہ واپس آپ کی خدمت میں حاضر ہوااور اس کا ہاتھ کٹا ہوا تھا۔سیرنا ابو بکر ڈٹاٹنڈ نے اسے دیکھا تو آپ كى آئكھول سے آنوبہہ رائے، آپ نے اس سے لوچھا: كيا موا؟ اس نے کہا: میراصرف اتناقصور ہے کہ وہ مجھے کچھ کام كرنے كوكہتا تھا، ميں نے صرف ايك ضروري كام ميں كوتا ہى ك تواس في ميرا باته كاف ديا -سيدنا ابوبكر الأنشاف فرمايا تم ديكهو ك كهاس كا باتحد كاشن والاخودبيس واجبات ميس كوتابي برتنا موكا، الله كالشم إا كرنوسيا بنويس تجفي اس كابدله ضرور دلاؤں گا۔ راوی کہتے ہیں: پھرآ پ نے اسے اپنے قریب تھہرایا، اس کے گھر نہیں بھیجا۔ وہ آ دمی رات کو قیام کرتا اور قرأت كرتا، سيدنا الوكر والتُفان اس كي آواز سي تو فرمايا: الله كي فتم!اس فحض كوسزادول كاجس في اس كاباته كا تاب \_راوى کہتے ہیں: تھوڑی دری ہی گزری تھی کہ سیدنا ابو بکر ڈاٹٹؤ کے گھروالوں نے اپناز بورادر کچھسامان مم پایا۔سیدنا ابو بمر ٹائٹؤ نے فرمایا: رات محلے میں کوئی (چور) آیا ہے۔ وہ ہاتھ کٹا شخص قبلہ رخ کھڑا ہوگیا اور اس نے اپنا سلامت اور کٹا ہوا ہاتھ أَثْمًا لِيهِ اور دعا كرنے لگا: اے اللہ! ان كا چور مجھ پرواضح فرما و\_\_معمرنے بدالفاظ بھی بیان کیے (کداس نے کہا:)اے الله!اس نیک گھرانے کاچور جھ پرواضح فرمادے۔راوی بیان كرتے بيں كدائجى آ دھادن نبيل كررا تھا كدانبيں سامان اسى عصل كيارتوسيدنا ابوبكر والثُون في اس عفر مايا: توبلاك موا یقیناً تواللہ کے متعلق بہت کم علم رکھتا ہے۔ پھر آپ نے حکم دیا تو اس كا يا وَن كات ديا كيا۔

اس سند کے ساتھ سیدنا ابن عمر دلائش سے بھی ای (گزشتہ روایت) کے مثل ہی مروی ہے، البته اس میں یہ ہے کہ جب رات کے وقت سیدنا ابو بکر ولائش نے اس کی آ واز سنی تو فر مایا: تہماری رات کی چورکی رات نہیں ہوسکتی۔ 106

[٣٤٠٥] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا إِسْحَاقُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا إِسْحَاقُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا إِسْحَاقُ بِنُ إِبْنَ إِبْنَ عَنْ عَنْ عَنْ عَكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: تَلْلِهِ الْحَذَّاءِ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: أَشْهَدُ لَرَّ أَيْتُ عُمَرَ قَطَعَ رِجْلَ رَجُلٍ بَعْدَ يَدُ وَرِجْلٍ سَرَقَ الثَّالِئَةَ . • سَرَقَ الثَّالِئَةَ . •

[٣٤٠٦] .... ثنا ابْنُ مُبَشِّرٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ سِنَان، نا عَبْدُ الرَّحْمُ بْنُ سِنَان، نا عَبْدُ الرَّحْمُ نِ بْنُ مَهْ لِدِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عِبدَ اللهِ، أَنَّ النَّبِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ النَّبِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ النَّبِيَ عَنْ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ النَّبِيَ

٣٤٠٧] سنا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَد، نا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ، نا أَبُو خَيْثَمَة، نا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّة، بِهٰذَا.

[٣٤٠٨] .... نا مُحَمَّدُ بنُ مَّخْلَد، نا مُحَمَّدُ بنُ مَّخْلَد، نا مُحَمَّدُ بنُ مَارُونَ الْفَلَاسُ وَكَانَ حَافِظًا، أنا أَبُو بكُرِ بنْ أَبِي شَيْبَة، نا عَبْدُ اللهِ بنُ إِدْرِيسَ، عَنْ سَعِيدِ بنِ أَبِي عَرُوبَة، عَنْ سَعِيدِ بنِ الْمُسَيِّب، عَنْ عَمْرَ، قَالَ: لا تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلَّا فِي خَمْسٍ.

[٣٤٠٩] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ مَّخْلَدِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْفَلَاسُ، نا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، نا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَان، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: لا تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلَّا فِي

آ . ا ؟ آس نا مُحَمَّدُ بنُ مَخْلَدِ ، نا مُحَمَّدُ بنُ مَخْلَدِ ، نا مُحَمَّدُ بنُ هَارُونَ الْفَلَّاسُ ، ثنا سُلَيْمَانُ بنُ حَرْبٍ ، نا أَبُو هَارُونَ الْفَلَّاسُ ، ثنا شَلَيْمَانُ بنُ حَرْبٍ ، نا أَبُو هَلالِ الرَّاسِيِدَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنْسٍ ، أَنَّ النَّيِّ فَلَى اللَّهِ مَنْ اللَّهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ . قَالَ النَّيِ اللَّهُ قَطَعَ فِي شَيْءٍ قِيمَتُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ . قَالَ

سیدنا ابن عباس وہ شنی بیان کرتے ہیں کہ میں گواہ ہوں کہ میں نے سیدنا عمر ڈٹائٹو کودیکھا، آپ نے تیسری مرتبہ چوری کرنے والے کا پاؤں کا ٹاتھا جس کا ہاتھ اور پاؤں پہلے ہی کٹے ہوئے تھے۔

سیدنا عبدالله دالله دالله دوایت کرتے بیں که نی مالله نے پانچ درہم کے بدقدر چوری پر ہاتھ کا ٹاہے۔

اختلاف زُواۃ کے ساتھ وہی حدیث مروی ہے۔

سعید بن میتب سے مروی ہے کہ سیدنا عمر دائنڈ نے فر مایا: پانچ اُنگلیاں ( لیعنی ہاتھ ) پانچ درہم کے عوض میں ہی کا ٹی جا کیں گی ( لیعنی اگر چوری کے مال کی قیت پانچ درہم ہوگی تو تب ہی ہاتھ کا شخ کا تھم لا گوہوگا)۔

سیدنا عمر ڈلائٹ فرماتے ہیں: پانچ انگلیاں (ہاتھ) پانچ ورہم کے وض میں ہی کائی جائیں گی۔

سیدنا انس ڈٹاٹٹڈروایت کرتے ہیں کہ نبی مظافیظ نے کسی چیز کی چوری پر ہاتھ کا ٹاجس کی قیمت پانچ ورہم تھی۔ ابو ہلال کہتے ہیں: لوگوں نے جھے کہا: ابن ابی عروبہ کا کہنا ہے کہ سیدنا انس ڈٹاٹٹؤ نے سیدنا ابو بکر ڈٹاٹٹؤ سے روایت کیا ہے۔

<sup>•</sup> سلف برقم: ٣٣٩٣

<sup>🗗</sup> سنن النسائي: ٨/ ٨٢

۵ سنن النسائي: ٨/ ٨١ مصنف ابن أبي شيبة: ٩/ ٤٧١

أَبُو هَلَالِ: فَقَالُوا لِي: إِنَّ ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ يَقُولُ: هُوَ عَنْ أَنِسٍ ، عَنْ أَبِي عَرُوبَةَ يَقُولُ: هُوَ عَنْ أَنِسٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ ، قَالَ: فَقَالَ: هُوَ هَشَامًا الدَّسْتُوائِيَّ فَذَكَرْتُ ذَالِكَ لَهُ ، فَقَالَ: هُوَ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ . قَالَ أَبُو هِكُلُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَنْ أَنْسٍ ، عَنِ النَّبِيِ عَنْ ، فَهُوَ هَلَالِ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَنْ أَنْسٍ ، عَنِ النَّبِي عَنْ ، فَهُو عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَنْسٍ ، عَنِ السِّدِيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْ أَنْسٍ ، عَنْ السِّدِيقِ رَضِي اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَنْسٍ ، عَنْ السِّدِيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَنْسٍ ، عَنْ السِّدِيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْ أَنْسٍ ، عَنْ السِّدِيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْ أَنْسٍ ، عَنْ السِّدِيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْ أَنْهُ لَهُ وَاللّهُ السِّدِيقِ وَالسِّدِيقِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السِّدِيقِ وَالْسَالِ السَّدِيقِ وَالسَّمِ اللهُ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السَّلَالِ السَّدِيقِ وَالْسَلَالِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلِي السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلْ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلِي السَّلِيقِ السَّلَيْلِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلَيْلِيقِ السَّلَيْلَةِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلَيقِ السَّلَيْلِيقِ السَّلِيقِ السَّلَيْلِيقِ السَّلِيقِ السَّلَيْلِيقِ السَّلَيْلِيقِ السُلِيقِ الْسَلَيْلَةَ السَلَيْلِيقِ السَلَيْلِيقِ السَّلَيْلَةِ السَلَيْلِيقِ السَّلَيْلَةِ السَّلَيْلَةِ السَّلِيقِ السَّلَيْلِيقِ السَّلَيْلَةَ السَلِيقِ السَّلَيْلُولُ السَّلَيْلِيقِ السَلْلِيقِ السَلْمُ السَلِيقِ السَّلِيقِ السَّلِيقِ السَّلَيْلِيقِ السَلْمِ السَ

[٣٤١١] ... نا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، نا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، نا البُنُ وَهْبِ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ جُريْمِ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ جُريْمِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ قَالَ: ((لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ وَلاَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ وَلاَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ)). • المُخْتَلِسِ وَلاَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ)). •

[٣٤١٢] ..... ثنا أَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا يُونُسُ بْنُ عَبِدِ الْأَعْلَى، نا شُغْانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ عَمْرٍو السَّائِبِ بْنِ عَرْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو السَّائِهُ مِنِي، قَالَ: أَتَمْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ بِعُلَامٍ لِى، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْطَعْ اللَّهُ عَنْهُ بِعُلَامٍ لِى، فَقُلْتُ: سَرَقَ مَوْآةً لِامْرَأَتِى خَيْرٌ مِنْ سِتِّينَ دِرْهَمَا، قَالَ: خَادِمُكُمْ سَرَقَ مَرْآةً لِامْرَأَتِى مَتَاعَكُمْ، لَا قَطْعَ عَلَيْهِ. •

[٣٤١٣] .... نا ابْنُ مُبَشِّر، نا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَام، نا مُحَدَّمَدُ بْنُ الْمِقْدَام، نا مُحَدَّمَدُ بْنُ سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْبَوْنُ جُرَيْج، نا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ أَنَّ عَمْرَةً بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّنَهُ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيِّ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّنَهُ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيِّ فَيْ يَقُولُ: (إِنَّ كَسْرَة عَظْمِ الْسَمَيْتِ مَيْتًا مِثْلَ كَسْرِة حَيًّا فِي

چنانچہ میں ہشام دستوائی سے ملاا در ان سے یہ بات کہی تو انہوں نے کہا: یہ حدیث قمادہ سیدنا انس جائٹٹ کے حوالے سے نبی طائٹٹا سے بیان کرتے ہیں۔ ابو ہلال کہتے ہیں: اگر یہ حدیث سیدنا انس مٹائٹٹا سے مرفوع نہیں ہے تو پھر نبی طائٹٹا سے مرسل ہے یاسیدنا ابو بکرصدیق ڈٹائٹٹ سے (متصل) ہے۔

سیدنا جاہر ٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ٹاٹٹؤ نے فرمایا: خیانت کرنے والے، جھٹنے والے اور ڈاکہ ڈالنے والے کی سزا ہاتھ کا ٹائٹیں ہے۔

عبدالله بن عمر وحضر مى بيان كرتے بيں كه بين اپنے غلام كولے كرسيد ناعر بن خطاب دلائي كى خدمت ميں حاضر ہوااورعرض كيا: اے امير الموثين! اس كا باتھ كاشئے۔ آپ نے يوچھا: اس نے كيا كيا ہے؟ ميں نے كہا: اس نے ميرى بيوى كا آئينہ چورى كيا ہے جوسا تھ درہم سے زيادہ قيمت كا ہے۔ آپ نے فرايا: تمہارے خادم نے تمہارا مال چرايا ہے، اس كى سزا باتھ كا شائيس ہے۔

سیدہ عاکشہ رہ کا کہ دوایت کرتی ہیں کہ انہوں نے نبی مُلَیْنَم کو فرماتے سا: میت کی ہڈی توڑنے کا گناہ زندہ انسان کی ہڈی توڑنے کے برابر ہے۔

<sup>•</sup> صحيح البخاري: ٦٧٩٥

 <sup>●</sup> سنين أبي داود: ٣٩١١ ـ سنين ابين مناجه: ٢٥٩١ ـ جناميع الشرمذي: ١٤٤٨ ـ سنن النسائي: ٨/ ٨٨ ـ مسند أحمد: ١٤٣٥١ ،
 ١٤٤٢ ، ١٠٩٠٠ ـ صحيح ابن حبان: ٤٤٥٨ ـ السنن الكبري للبيهقي: ٨/ ٢٥٤ ـ شرح مشكل الآثار للطحاوي: ١٣١٣ ، ١٣١٤ .

<sup>🚯</sup> الموطأ: ١٧٩٥ مسند الشافعي: ٢/ ٨٢

الْإِثْمِ)). 🕶

[٣٤١٤] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَدَاوُدُ بْنُ قَيْسِ، وَأَبُو بَكُرِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ أَخِي يَحْيَى بْنِ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ الْمَيْتِ مَيْتًا وَيْلُ كَسْرِهِ حَيَّا))، يَعْنِي: فِي الْإِثْمِ .

[٣٤١٦] .... نَا ابْنُ صَاعِدٌ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ النَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، النَّهْ بَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَا: نا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، حِ وَنا الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، حِ وَنا الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، نا عَبِيلَ، نا عَبِي ، نا عَبِيلَ، نا عَبِيلَ، نا عَبِيلَ، اللهِ بْنِ الْأَشَجِ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ صَلِيبٍ، أَنَّ بَكْيْرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَمْرة بِنْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَمْرة بِنْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَمْرة بِنْتَ عَبْدِ اللهِ بَنْ اللهِ عَلْمَ السَّارِقَ إِلّا فِي رُبُع دِينَارٍ ، قَالَ ابْنُ صَاعِدٍ، عَنْ عَمْرة ، قَالَ اللهِ فَي السَّارِقِ إِلَا فِي رُبُع دِينَارٍ ، قَالَ اللهِ إِلَّا فِي رُبُع دِينَارٍ ، قَالَ اللهِ إِلَّا فِي رُبُع دِينَارٍ ، قَالَ اللهِ إِلَا فِي رُبُع دِينَارٍ ، قَالَ اللهِ إِلَا فِي رُبُع دِينَارٍ ، قَالَ اللهِ إِلَا فِي رُبُع دِينَارٍ ، قَالَ السَّارِقِ إِلَا فِي رُبُع دِينَارٍ ، قَالَ اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ عَنْ رَبُع دِينَارٍ وَ اللهُ إِلَى السَّارِقِ إِلَا فِي رُبُع دِينَارٍ وَ اللهُ وَلَهُ السَّارِقِ إِلَا فِي رُبُع دِينَارٍ وَيَنَارٍ وَ الْمُؤْتَ ، ((لا تُنْ صَاعِدِ ، عَنْ عَدُالِهُ وَلَيْ اللهِ وَلَا السَّارِقِ إِلَا فِي رُبُع دِينَارٍ وَيَعْ الْمَالِي اللهِ اللهِ السَّارِقِ إِلَى السَّارِقِ إِلَى السَّارِ فَي الْمَالِ اللهِ السَّارِقِ إِلَا فِي رُبُع دِينَارٍ اللهُ السَّارِ فِي السَّارِ فَي السَّالِ فَي السَالِهُ

سیدہ عائشہ واللہ اللہ کرتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ کاللہ اللہ کاللہ کا اللہ کی اللہ

سیدہ عائشہ ولائا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ طالع نے فرمایا: میت کی ہڈی تو ڑنااس کی زندگی میں ہڈی تو ڑنے جیسا ہے۔

سیدہ عائشہ رہ ان ایان کرتی ہیں کہ رسول اللہ طالیم نے فرمایا:
و اللہ عائشہ رہ اللہ اللہ علیہ کے چوری پر ہاتھ نہیں کا ٹا جا سکتا۔ راوی
بیان کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رہ ان سے پوچھا گیا: و حال کی
قیمت کیا تھی؟ انہوں نے فرمایا: ایک چوتھائی دینار۔ ابن
صاعد، عمرہ کے واسطے سے سیدہ عائشہ رہ اللہ سے روایت کرتے
ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ طالی کا میفر مان بیان کیا کہ چورکا
ہاتھا کیک چوتھائی دیناریا اس سے زائد (قیمت کی چوری) پرکا ٹا

سنسن أبى داود: ٣٢٠٧-سنن ابن ماجه: ١٦١٧ مسند أحمد: ٢٤٣٩٨، ٢٤٧٣٩، ٢٥٣٥٦ صحيح ابن حبان: ٣١٦٧ شرح
 مشكل الآثار للطحاوى: ٣٢٧١، ١٢٧٤، ٢٧٥١

فَصَاعِدًا)). •

[٣٤١٧] --- حَدَّثَ مَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ الْوَكِيلُ، نا عُمَرُ وُ بْنُ مَعْمَرِ الْعَمْرَ كِيُّ، نا خَالِدُ بْنُ مَحْمَدِ الْعَمْرَ كِيُّ، نا خَالِدُ بْنُ مَحْمَدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِي الْمِسُورِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِي اللهُ بَنْ طَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: ((لَا تُقطعُ اليَّدُ عَنْهَا، قَالَتْ وَصَاعِدًا)). •

[٣٤١٨] .... نا مُحَمَّدُ بنُ مَخْلَدِ، نا مُحَمَّدُ الْمَدِينُ، إِسْحَاقَ الصَّاعَانِيُّ، نا قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدِينِيُّ، حَدَّثَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُشْمَانَ بْنَ أَبِي الْوَلِيدِ مَوْلَى الْأَخْنَسِيّينَ، يَقُولُ: عَنْ الزَّبَيْرِ، يَقُولُ: كَانَتْ عَائِشَةُ شَعِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزَّبَيْرِ، يَقُولُ: كَانَتْ عَائِشَةُ تُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهُ إِلَّا يُقُولُ: ((لا تُقُطعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الْمِجَنِ أَوْ ثَمَنِهِ)). قَالَ: وَزَعَمَ أَنَّ عُرْوَةَ قَالَ: وَنَعَمَ أَنَّ عُرْوَةَ قَالَ: وَنَعَمَ أَنَ عُرْوَةَ قَالَ: وَنَعَمَ أَنَّ عُرْوَةً قَالَ: وَشَمِعْتُ الْمِجَنِ أَوْ ثَمَنِهِ)). قَالَ: وَرَعَمَ أَنَّ عُرْوَةً قَالَ: وَسَمِعْتُ مُنْ الْمُحْدِي أَوْ اللَّهُ الْمَدُ إِلَّا فِي رُبْعِ مُنْكُمُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبْعِ مِينَارٍ فَمَا فَوْقَ)). . •

[19] ٣٤] .... نا ابْنُ صَاعِدٍ، نا خَلَّادُ بْنُ أَسْلَمَ، نا عَبْدُ اللّهِ بِنْ الْعَلِدِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، وَمَالِكِ بْنِ أَنْسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَر، أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَيْ قَطَعَ فِي مِجَنَّ قِيمَتُهُ ثَلَائَةُ دَرَاهمَ. • •

[٣٤٢٠] .... نا عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ ثَابِتٌ، نا عِيسَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ثنا

سیدہ عائشہ رہ اللہ علیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ علی ہے فرمایا: چور کا ہاتھ چوتھائی ویناریا اس سے زائد (قیمت کی چوری) پر کا ٹاجائے گا۔

سیدہ عاکشہ ن بی بیان کرتی ہیں کدرسول اللہ علی بی نے فرمایا: و هال یا اس کی قیمت کے برابر چوری پر ہی ہاتھ کا تا جا سکتا ہے۔عروہ کہتے ہیں: و هال کی قیمت چارورہم ہے۔راوی کا کہناہے کہ میں نے سلیمان بن بیارسے بیسنا: چوتھائی دیناریا اس سے زائد پر ہاتھ کا ناجائے گا۔

سیدنا ابن عمر ٹائٹاروایت کرتے ہیں که رسول الله نائٹا نے ایک ڈھال کی چوری پر ہاتھ کا ٹاجس کی قیت تین درہم تھی۔

سیدنا انس خاش دوایت کرتے ہیں که رسول الله خاشی کے زمانے میں ایک وی نے دھال چوری کی،اس کی قیمت معلوم

سنن النسائي: ٨٠ / ٨٠ سنن أبي داود: ٤٣٨٤ ـ مسند أحمد: ٢٤٠١٥ ، ٢٤٥١٥ ، ٤٠٣٥ ـ صحيح ابن حبان: ٤٤٦٤ ، ٤٤٦٥ قلم عند النسائي : ٨٠ / ٨٠ سنن أبي داود: ٤٣٨٤ ـ مسند أحمد : ٢٤٠١٥ ، ٢٤٠١٥ من النسائي : ٨٠ / ٨٠ - صحيح ابن حبان : ٤٤٦٤ ، ٤٤٦٥ .

<sup>♦</sup> سنن النسائي: ٨/ ٠٠ السنن الكبرى للبيهقي: ٨/ ٤٥٤ ٢

<sup>●</sup> سنن النسائي: ٨/ ٨١ \_صحيح ابن حبان: ٥٥٤٤، ١٤٤٠٠

<sup>•</sup> مسدأ حمد: ٥١٥٧ ، ٥١٥٧ ، ٥٣١٠ صحيح ابن حبان: ٤٤٦٣ ، ٤٤٦١

شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْس، أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ مِجَنًّا عَلْ مَجَنًّا عَنْ أَنْسٍ، أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ مِجَنًّا عَلْمَ عَلْمَ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى فَقُوْمَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ فَقَطَعَهُ . •

[٣٤٢١].... حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا يُوسُفُ بْنُ مُوسِٰى، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرِ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حِ وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِم بْنِ زَكَرِيَّا، نَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، نَا الْـمُـحَارِبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بُن شُعَيْب، عَنْ أبيهِ، عَنْ جَدِّم، قَالَ: كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى عَشْرَةَ دَرَاهم . ٥ [٣٤٢٢] .... نا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ الْعَلاءِ ، نا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ، نَا أَبُّو أَسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْن كَثِيرٍ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه، قَالَ: كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ. ٣٤٢٣]..... قَــالَ الْـوَلِيـدُ: حَـدَّثَنِنِي مَنْ، سَمِعَ عَطَاءً، يَقُولُ: ثَمَنُ الْمِجَنِّ يَوْمَثِذِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ. [٣٤٢٤].... نا ابْنُ صَاعِدٍ، نا خَلَّادُ بْنُ أَسْلَمَ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءِ ، عَن ابْن عَبَّاس ، قَالَ: كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَشَرَةَ دَرَاهِمَ. ٥ [٣٤٢٥] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ نَجْدَةً، نَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ الْوَهْبِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسٰى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ: كَانَ الْمِجَنُّ يُفَوَّمُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَشَوَةَ

عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کرسول اللہ ناٹین کے زمانے میں ڈھال کی قیمت دس درہم ہوا کرتی تھی۔

كى كى تويا في درجم تكل ، چنانچة بينات اس كاماته كاك ديا-

عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کمان دِنوں ڈھال کی قیت دس درہم ہواکرتی تھی۔

ولید بیان کرتے ہیں کہ مجھےعطاءر حمد اللہ سے سننے والے نے ہتا یا کہ ان دنوں ڈھال کی قبت دی درہم ہوا کرتی تھی۔ سیدنا ابن عباس ڈاٹٹن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ منافظام کے زمانے میں ڈھال کی قبت دی درہم ہوا کرتی تھی۔

سیدنا ابن عباس والشناییان کرتے ہیں که رسول الله مَالَّةُ مِمَا زمانے میں ڈھال کی قیمت دس درہم ہوا کرتی تھی۔

۷۷ /۸: النسائی: ۸/ ۷۷

۲٦٨٧: ٨٨ ٨٤ مسند أحمد: ٦٦٨٧

<sup>●</sup> سنن أبي داود: ٤٣٨٧ ـ سنن النسائي: ٨/ ٨٣ ـ المستدرك للحاكم: ٤/ ٣٧٨

[٣٤٢٦] .... نِا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدَانَ ، نا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسٰى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ: كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ يُقَوَّمُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَشَاهُ أَ دَرَاهِمَ .

[٣٤٢٧] .... حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، نا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ، نا أَبُو أُسَامَةً ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ، حَدَّثَنِي مَنْ ، سَمِعَ عَطَاءً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: أَنَّ ثَمَنَ الْمِجَنِّ يَـوْمَـئِـذِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ. خَالَفَهُ مَنْصُورٌ، رَوَاهُ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَيْمَنَ، وَأَيْمَنُ لَا صُحْبَةَ لَهُ.

[٣٤٢٨] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيًّا، نا هِشَامُ بْنُ يُونُسَ، نَا أَبُّو مَالِكِ الْجَنْبِيُّ، عَنْ حَـجَّاج، ح وَنا أَبُو ذَرٌ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ، ناعُمَرُ بْنُ شَبَّةَ بْنِ عُبَيْدَةَ، نا أَبُو قُتَيْبَةَ سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ الشَّعِيرِيُّ، نا زُفَرُ بْنُ الْهُذَيْلِ، نِـا حَـجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّم، قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ جَدِّم، يُـ شُطعُ السَّارِقُ إِلَّا فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ)). وَقَالَ أَبُو مَالِكِ: فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ. ٥

[٣٤٢٩] .... نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا يُوسُفُ بْنُ مُوسْى، نا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ حَجَّاج، بِإِسْنَادِهِ: ((لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمُّنٍ الْمِجَنِّ)). وَكَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ.

[٣٤٣٠]....نا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيًّا، نا هَـارُونُ بْـنُ إِسْحَاقَ، نا الْمُحَارِبِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: كَانَ تُمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عشرة دراهم.

سیدنا ابن عباس والشافرماتے ہیں که رسول الله ظافاع کے زمانے میں ڈھال کی قیمت دس درہم ہوا کرتی تھی۔

سیدنا ابن عباس ڈاٹئی فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں ڈھال کی قیمت دس در ہم ہوا کرتی تھی۔ منصور نے اس کی مخالفت کی اور اسے عطاء کے واسطے سے ایمن سے بیان کیا ہے، حالا نکہ ایمن صحافی ہیں ہے۔

عمرو بن شعیب این باپ سے اور وہ اینے دادا سے روایت كرت بي كدرسول الله عَالَيْظِ في فرمايا: چور كا باتهدوس ورجم يربى كا تاج اسكتاب ابوما لك فيف أقَلَ مِنْ عَشَرَةٍ كَهِا ہے(لینی کم از کم دس درہم)۔

اس سند کے ساتھ بھی یہی مروی ہے کہ چور کا ہاتھ ڈ ھال ہے کم قیت پرنہیں کا ٹاجاسکتا اور ڈھال کی قیت دس در ہم تھی۔

عمرو بن شعیب اینے باب سے اور وہ اینے دادا سے روایت كرتے ہيں كەرسول الله مَالْيَعْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى عَبِينَ الله عَلَى عَبِيتَ دس درہم ہوا کرتی تھی۔

• مسئد أحمد: ۲۹۰۰

[٣٤٣١].... نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْحَرْبِيُّ أَبُو جَعْفَرٍ هُوَ أَبُو نَشِيطٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ الْوَهْبِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، بِإِسْنَادِهِ نَحْهَ هُ.

[٣٤٣٢] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، نا أَحْمَدُ بْنُ الْعَبَّاسِ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، وَأَبُو مُطِيعٍ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْمَو الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: لا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي أَقَلِّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ.

الْعَبَّاسِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، نا أَحْمَدُ بْنُ الْعَسِنِ، نا أَحْمَدُ بْنُ الْعَبَّاسِ، عَنِ الْعَبَّاسِ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللّهِ مِثْلَهُ، أَرْسَلَهُ الْمَسْعُودِيُّ. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ قَطَعَ فِي خَمْسَةِ دَرَاهِمَ.

سَعْدَانُ بُنُ نَصْر، نا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ عَبْدِ الْبَخْتَرِيّ، نا السَّعِلْ الْأَزْرَقُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاء، عَنْ أَيْمَنَ مَوْلَى ابْنِ الزُّبَيْر، عَنْ شَيْع، قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ فَا شَعْب، قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ فَا أَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرةَ وَصَلَّى بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتِ فَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَسُجُودَهُنَّ، بَعْدَهَا أَرْبَع رَكَعَاتِ فَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَسُجُودَهُنَّ، بَعْدَهَا أَرْبَع رَكَعَاتٍ فَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَسُجُودَهُنَّ، وَيَعْدَاعُ فَيَقِينَ كُنَّ لَهُ بِمَنْزِلَةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ. وَيَعْنَى الْمِنَ مَوْلَى ابْنِ الزَّبَيْر، عَنْ شَيْعِ اللَّهِ الْقَدْرِ. النَّبِي عَنْ أَلْمَنَ مَوْلَى ابْنِ الزَّبَيْر، عَنْ سُبَيْعِ أَوْ سِيعٍ، وَأَيْسَمَنُ الْمِحَيْنِ فِينَالِهُ اللَّذِي يَرُوي عَنِ النَّبِي عَنْ الْمُحَدَى الْمُوعِينَ فَيْ اللَّهُ الْعُلَامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُولِ الْمُحْلَقَاءِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُولَةِ الْمُعْلَى اللَّهُ الْعُلَامِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقَاءِ اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ الْعُلَامِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُومِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقَاءِ الْمُؤْلِقُومِ اللْمُؤْلِقُومِ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُومِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُومِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ

[٣٤٣٥] .... نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ،

اختلاف سند کے ساتھ ای (گزشتہ) صدیث کے مثل ہی مروی ہے۔

عبدالرحمان سے مروی ہے کہ سیدنا ابن مسعود وہائٹونے فرمایا: وس درہم ہے کم پرّ چور کا ہاتھ نہیں کا ٹا جاسکتا۔

سیدنا ابن مسعود و اللهٔ روایت کرتے ہیں کہ نبی مُلَالِمُ نے پانچ درہم (کی چوری) پر ہاتھ کا ٹاہے۔

سنبع یا تبیع سے مروی ہے کہ سیدنا کعب رفائٹوئے فرمایا: جو خص اچھی طرح وضوء کرے، پھر نماز عشاادا کرے اوراس کے بعد چار رکعات نماز پڑھے، جن کے رکوع و بچود پوری طرح کرے اوران رکعات میں پڑھنے والے قرآن کو بچھ کر پڑھے، تو یہ اس کے لیے لیلة القدر کے برابرہے۔

عطاء نے اُسے این زبیر کے آزاد کردہ غلام ایمن سے روایت
کیا ہے اور اس نے سیع یا تبیع سے نقل کیا ہے۔ بیدا یمن وہی
ہیں جو نبی اکرم مَنْ الْمُنْفِرِ سے وُ هال کی قیت ایک وینار روایت
کرتے ہیں حالا تکہ بیتا بعی ہیں، انہوں نے نبی مَنْ الْمُنْفِر کا زمانہ
نہیں پایا اور نہ ہی آپ کے بعد آپ کے خلفاء کا زمانہ پایا

عبدالله بن داؤد بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبدالواحد بن

المعجم الأوسط للطبراني: ١٣٨٧ حمصنف عبد الرزاق: ١٨٩٥٠

ا یمن کواپنے والد سے روایت کرتے سنا۔ امام عطاء اورمجاہد نے بھی عبدالوا صدکے والد سے روایت کیا ہے۔

عمروبن شعیب اینے باب سے اور وہ ان کے داد سے روایت كرت بي كدرسول الله طَالِيًا عدا بادى اور وريان من گری پڑی چیز کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: ایک سال تک اس کا اعلان کرو، اگر اس کا ما لک آ جائے تو ٹھیک ہے؛ ورنہ وہ تہاری ہے۔آپ مالیکم سے وشمن کے علاقے میں ملنے والی چیز کے متعلق یو چھا گیا تو آ پ نے فرمایا: اس میں اور دفینے میں یانچویں ھے کی ادائیگی لازم ہے۔راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ تالی اسے کشدہ اونٹ کے متعلق یو جھا گیا تو آپ نے فرمایا: اسے رہنے دوءاس کی حفاظت اوراس کا مشکیزه اس کے ہمراہ ہوتا ہے، وہ پانی پی لیتا ہے اور پتے کھالیتا ہے۔آپ الفام سے پہاڑ پر باڑے (کی چوری) معلق يو جها كيا تو فرمايا: اسے كوڑ بركائے جائيں اور دوكنا تاوان وصول کیا جائے۔اگر باڑے سے چوری ہواورڈ صال کی قیت لین ایک دینار کے برابر ہوتو اس پر ہاتھ کاٹ دیا جائے،اگر اس سے کم ہوتو کوڑے مارے جا کیں اور دوگنا تاوان وصول کیاجائے۔آپ مُلَاثِمُ سے پھلوں کے متعلق یو چھا گیاجب وہ خوشوں میں ہوں ، تو آپ نے فر مایا : کوڑے مارے جا کیں اور دو گنا تاوان وصول کیا جائے اور اگر گودام سے چوری ہواور و هال کی قیت لینی ایک وینار کے برابر ہوتو ہاتھ کاٹ دیا جائے ،اس سے کم ہوتو کوڑے مارے جائیں اور دوگنا تاوان وصول کیا جائے۔

سیدناعلی والتوروایت کرتے ہیں کرسول الله تافیل نے لوہ کا افترہ چوری کرنے پر ہاتھ کا ٹاجس کی قیت ایکس (۲۱) درہم تھی۔

نَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، قَىالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْوَاحِدِ بْنَ أَيْمَنَ ، يَذْكُرُ عَنْ أَبِيهِ. قَالَ: وَكَانَ عَطَاءٌ وَمُجَاهِدٌ قَدْ رَوَيَا عَنْ أَبِيهِ. [٣٤٣٦] .... كَتَبَ إِلَيْنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ يُـوسُفَ، نـا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ الْبَعْلَبَكِّيُّ، نا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنِ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ عَـمْـرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّم، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَن اللُّقَطَةِ تُوجَدُ فِي الْأَرْض الْـمَسْخُونَةِ وَالسَّبِيلِ الْمِيتَاءِ، فَقَالَ: ((عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ))، وَسُئِلَ عَن الـلُّقَطَةِ تُوجَدُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ، فَقَالَ: ((فِيهَا وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ)). وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ، فَقَالَ: ((إِنَّهَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِللِّؤْبِ))، قَالَ: وَسُيْلَ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ، فَقَالَ: ((دَعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَ هَا وَسِقَاءَ هَا، تَردُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ مِنَ الشَّجَرِ))، قَالَ: وَسُئِلَ عَنْ حَرِيسَةِ الْجَبَلِ، قَالَ: ((يُضْرَبُ ضَرَبَاتٍ وَيُضَعَّفُ عَلَيْهِ الْغَرَمُ))، وَقَالَ: ((إِذَا كَانَ مِنَ الْمِرَاحِ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ وَهُوَ الدِّينَارُ فَفِيهِ الْقَطْعُ، فَإِذَا كَانَ هُونَ ذَالِكَ ضُرِبَ ضَرَبَاتٍ وَأُضْعِفَ عَلَيْهِ الْغَرَمُ))، وَسُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ فِي أَكْمَامِهَا، قَالَ: ((يُضْرَبُ ضَرَبَاتٍ وَيُضَعَّفُ عَلَيْهِ الْغَرَمُ))، قَالَ: ((فَإِذَا كَانَ مِنَ الْجَرِينِ فَبَلَغَ نَمَنَ الْمِجَنَّ وَهُوَ الدِّينَارُ فَفِيهِ الْقَطْعُ، فَإِذَا كَانَ دُونَ ذَالِكَ ضُرِبَ ضَرِبَاتٍ وَأَضْعِفَ عَلَيْهِ

[٣٤٣٧] .... نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنَ سَعِيدٍ الْمُقْرِءُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِشْكَابَ، نا أَبُو عَتَّابٍ الدَّلَالُ، نا مُخْتَارُ بْنُ نَافِع، نا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ،

1441 . TYET . TYAT . ... \* .... \*

ك القطني (جلدسوم)

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِي عَلَيْهِ السَّلَامُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَيَ قَطَعَ فِي بَيْضَةٍ مِنْ حَدِيدٍ قِيمَتُهَا إِحْدَى وَعِشْرُونَ دِرْهَمَا. •

[٣٤٣٨] .... ن ا أَبُو بَكُو النَّيْسَابُودِيُّ ، نا عِيسَى بْنُ أَبِي عِـمْ رَانَ الرَّمْلِيُّ ، نا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم ، نا ابْنُ جُريْج ، عَنْ عَمْ و بْنِ شُعَيْب ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّه ، أَنَّ النَّبِي عَنْ عَلْمُ قَالَ: ((مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمُ مِنْهُ الطِّبُ قَبْلَ ذَالِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ )). •

[٣٤٣٩] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّهِ مِن المُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّحْمُ بْنُ عَبْدِ السَّحْمُ بْنُ مُسْلِم، نا عَبْدُ السَّحْمُ بِنْ مُسْلِم، نا عَبْدُ السَّعْفِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْسَعِيْبِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الللهِ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

[ ﴿ ٤٤ ] .... نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، نا هِشَامٌ ، وَحَفْصُ بْنُ نَا هِشَامٌ ، وَحَفْصُ بْنُ غِيمَاثٍ ، عَنْ عَدِيّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنِ غِيمَاثٍ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنْ عَدِيّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ: الْبَرَاءِ ، قَالَ: لَيْ يَعْنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ وَهُلُ اللهِ عَنْقَهُ . وَالله مَعْنَى رَسُولُ اللهِ عَنْقَهُ . وَالله وَالله عَنْقَهُ . وَالدَ حَفْصٌ : وَآتِيهِ الْمَا أَشُورِ بَ عُنْقَهُ . وَالدَ حَفْصٌ : وَآتِيهِ الْمُأْسُدِ . وَأَلِيهِ . وَأَلِيهِ . وَأَلِيهِ . وَأَلْهِ . وَأَلْهِ . وَأَلْهِ . وَأَلْهِ . وَأَلْهِ . وَأَلْهِ . وَالْمُورِ . وَاللهِ وَاللهِ . وَالله . وَالله . وَالله وَاللهِ . وَالله وَاللهِ . وَالله وَالله . وَالله وَالله وَاللهِ . وَالله وَاللّهُ وَاللّه و

عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نی طُلِیْم نے فرمایا: جس نے بہ تکلف علاج کرنے کی کوشش کی، حالانکہ اس (مرض) کا علاج کرنا معروف نہ ہوتو وہ (نقصان کا)ضامن ہے۔

عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت
کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُنَافِیْمُ نے فرمایا: جس نے خواکنواہ
علاج کرنے کی کوشش کی ، حالانکہ اس کا طب ہے کوئی تعلق نہ
ہو،اگر جان چلی گئی یا کوئی اورنقصان ہو گیا تو وہ ضامن ہوگا۔
ابن جرت کے والید بن مسلم کے سواکسی نے مسند بیان نہیں کیا،
دیگر راوی ابن جرت کے حوالے سے عمرو بن شعیب نبی مُنافِیْمُ

سیدنا براء دی انتیان کرتے ہیں کہ میں اپنے ماموں کو ملاتو میں
نے پوچھا: آپ کہاں جارہے ہیں؟ انہوں نے کہا: رسول اللہ ملائی نے بھے ایک آ دی کو قبل کرنے کا حکم دیا ہے جس نے اپنے باب کی بیوی سے نکاح کرلیا ہے۔ حفص نے یہاضافہ کیا ہے: اور مجھے اس کا سرلانے بھیجا ہے۔

۱۵۳۷/٦ مسند البزار: ۸۰۷-الكامل لابن عدى: ٦/ ٤٣٧

<sup>🛭</sup> سیأتی برقم: ۴٤٩٧ ، ۴٤٩٨ ، ۹۶٤٩

<sup>🗗</sup> سنن أبي داود: ٣٥٨٦

 <sup>◄</sup> امع الترمذي: ١٣٦٢ ـ سنن ابن ماجه: ٢٦٠٧ ـ سنن النسائي: ٦/ ١٠٩ ـ سنن أبي داود: ٤٤٥٧ ـ مسند أحمد: ١٨٥٥٨ .
 ١٨٥٧٨ . ١٨٥٧٩

٣٤٤١] .... نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا أَبُو مَعْمَرٍ، نَا صَالِحُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِى الْجَهْمِ، عَنْ الْبَرَاءِ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ ال

[٣٤٤٢] .... نما أَبُو صَالِح الْأَصْبَهَانِيُّ، نا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ، نَاعَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَ نِي أَبُو الزُّبِيْرِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الصَّامِّتِ ابْنَ عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبًا هُرَيْرَةً، يَقُولُ: جَاءَ الْأَسْلَمِيُّ نَبِيَّ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ أَصَابَ امْرَأَـةً حَرَامًا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، كُلَّ ذَالِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ ، فَأَقْبَلَ فِي الْخَامِسَةِ فَقَالَ كَلِمَةً: ((أَيْكُتَهَا؟))، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: ((حَتَّى غَابَ ذَالِكَ مِنْهَا كَمَا يَغِيبُ الْمِرْوَدُ فِي الْمُكْحُلَةِ ، وَالرِّشَاءُ فِي الْبِشْرِ؟))، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: ((هَلْ تَدْرِي مَا الزِّنَى؟))، قَالَ: نَعَمْ أَتَيْتُ مِنْهَا حَرَامًا مَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ حَلالًا، قَالَ: ((فَمَا تُرِيدُ بِهٰذَا الْقَوْل؟))، قَالَ: ((أَرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي))، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ عَلَىٰ فَرُجِمَ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ عَلَىٰ رَجُ لَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: انْظُرْ إلى هٰذَا الَّـذِي سَتَـرَ اللُّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ تَدَعْهُ نَفْسُهُ حَتَّى رُجِمَ رَجْمَ الْكِلَابِ، فَسَكَتَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً حَتْمَ مَرَّ بِجِيفَةِ حِمَارٍ شَائِلٍ بِرِجْلِهِ، فَقَالَ: ((أَيْنَ فُلانٌ وَفُلانٌ))، قَالاً: نَحْنُ ذَان يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: ((انْزِلَا فَكُلَا مِنْ جِيفَةِ هٰذَا ٱلْحِمَارِ))، قَالَا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ غَفَرَ اللَّهُ لَكُ مَنْ يَأْكُلُ مِنْ هَٰذَا؟ قَالَ: ((مَا نِلْتُمَا مِنْ عِرْضِ أَخِيكُمَا آنِفًا أَشَدُّ مِنْ أَكُل الْـمَيْتَةِ، وَالَّـذِى نَـفْسِى بِيَـدِهِ إِنَّـهُ الْأَنَ لَفِى أَنْهَاْ الْجَنَّةِ يَنْغَمِسُ فِيهَا)). 9

سیدنا براء ڈاٹشا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹیٹا نے ایک شخص کوئل کرنے کے لیے ایک دستہ رواندفر مایا، جس نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کرلیا تھا۔

خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے خلاف ایک عورت کے ساتھ فعل حرام كت ارتكاب كى چارمرتبه كوابى دى - نبى مَالَيْنَا مر بار اس سے اعراض کرتے رہے، یہاں تک کہ جب وہ پانچویں مرتبہ آپ كے سامنے ہوا تو آپ نے يو چھا: كيا تونے اس كے ساتھ دخول کیا ہے؟ اس نے عرض کیا: جی ہاں۔ تو آپ عَلَيْمُ فرمایا: کیا سر مچو کے سرمہ دانی میں اور ڈول کے کنویں میں عائب ہو جانے کی طرح؟ (یعنی کیا مکمل دخول ہو گیا تھا؟) اس نے کہا: بی ہاں ۔ تو آپ طافی پوچھا: تم جانتے ہو کرزنا کیا ہوتا ہے؟ اس نے كہا: جى بال، ميں نے عورت كے ساتھ وہ حرام کام کیا ہے جوآ دمی کا اپنی ہوی ہے کرنا حلال ہے۔آپ مَنْ الله عَلَيْ مَنْ استفسار فرمايا: تم يدبتا كركيا حاصة مو؟ اس في كها: میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے پاک کردیجے۔ چنانچہ نبی مُلَاثِمًا ك حكم برا برجم كرديا كيا- پهرنى مَنْ فَيْمُ ن السيد دوسحابيول کو با تیں کرتے سنا،ایک کہدر ہاتھا:اس شخص کو دیکھو،اللہ نے اس کاعیب چھیا دیا تھالیکن اس کےنفس نے کول کی طرح رجم ہونے تک اس کو نہ چھوڑا۔ نبی مُلاَیْنِ خاموش رہے، پھر تھوڑا سا چلے کہ ایک مردار گدھے کے پاس سے گزرے جو ٹانگ اُٹھائے مرا پڑا تھا۔ آپ مَالَّيْمَ نے فرمایا: فلاں فلال کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم حاضر مين - آپ عَلَيْظُ فرمايا: يهان ميضو اور اس مرده كد في كاكوشت كهاؤ انهول نے كہا: اے اللہ كے رسول! الله آپ نے آپ کومغفرت سے نوازا ہے، بھلااسے کون کھا سکتا ہے؟ آپ تا ایکا نے فرمایا: ابھی تم نے اپنے (مسلمان) بھائی کی جو

١٨٦٢٠ عمد: ١٨٦٢٠ € سنن أبي داود: ٢٨٤٨ السنن الكبرى للنسائي: ٢١٢٦ مصنف عبد الرزاق: • ١٣٣٤ - صحيح ابن حبان: ٤٣٩٩

غیبت کی ہے وہ مردار کھانے سے بھی زیادہ بری ہے، اس ذات کی تتم جس کے ہاتھ میں میر کی جان ہے! وہ تو اس وقت جنت کی نہروں میں غو طے لگار ہاہے۔

سیدنامغیرہ رفائیڈ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنی حاملہ سوکن کو خیمے کی ککڑی ماری تو وہ ہلاک ہوگئی۔راوی کہتے ہیں:
ایک عورت بنولحیان سے تھی۔ رسول الله طَالِیْ آ نے مقتولہ کی دیت قاتلہ کے ورثاء پر ڈالی اورعورت کے پیٹ میں موجود بیج کے عوض ایک غرہ (غلام یا لونڈی) ادا کرنے کا حکم دیا۔
قاتلہ کے ورثاء میں سے ایک آ دمی کہنے لگا: کیا ہم اس بیج کی ویت ادا کریں جس نے نہ کھایا، نہ پیااورنہ چیا چلایا؟ اس قسم کا تو لغو ہوتا ہے (یعنی اس کی ویت نہیں ہوتی)۔تو رسول الله مظالیاً نے دونوں کی دیت ادا کریں جس نے کہا دیت کیا ہی ہے؟ پھر آ پ

سید نامغیرہ بن شعبہ دانشاروایت کرتے ہیں کہ ایک ورت نے دوسری کو خصے کی ککڑی مار کر ہلاک کردیا تو رسول الله منافقا نے مقتولہ کی دیت قاتلہ کے در ای اور اس کے پیٹ میں موجود نیچ کا ایک غرہ (بعنی ایک غلام یا لونڈی) بہطور دیت ادا

[٣٤٤٣] .... نا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ بِهْ لُولِ، نا يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ بُهُ لُولٍ، نا يَعْقُوبُ بْنُ شَيْبَةَ، حَدَّثَنِي مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، نا أَبُو أُويْسِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَوْسَ مَعْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَوْسَ بَكُرٍ، عَنْ عَبَّدِ بْنِ أُوسِي مَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبَّدِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبَّدِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَبِّدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبَّدِ بْنِ تَمِيمٍ وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، أَنَّ رَسُولَ تَمْ اللهِ إِنَّا مَهُ اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَّ اللهِ إِنَّا اللهِ إِنْ اللهِ إِنَّا اللهِ إِنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

[٤٤] إِنَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللِهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

[٣٤٤٥] .... نا ابْنُ صَاعِدٍ، نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ اللَّوْرَقِيُّ، نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ اللَّوْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ شُغْيَانَ، عَنْ مُنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ، قَنْ الْمُرَاتَيْنِ نَصْعُبَةَ، أَنَّ امْرَاتَيْنِ

۷۲۳۸ السنن الكبرى للنسائى: ٧٢٣٨

<sup>🗨</sup> مسند أحمد: ۱۸۱۳۸ ، ۱۸۱۶۹ ، ۱۸۱۶۹ ـ صحيح ابن حبان: ۲۰۱٦

ضَرَبَتْ إِحْدَاهُ مَا ٱلْأُخْرَى بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ فَقَتَلَتْهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ عَلَى عَصَبَةٍ الْقَاتِلَةِ وَفِيمَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةً ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: أَنْدِي مَنْ لَا أَكُلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا صَاحَ وَاسْتَهَلَّ؟ فَمِثْلُ ذَالِكَ بَطَلَ، فَقَالَ رَشُولُ اللهِ عَلَى: ((أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ))، وَقَضَى فِيمَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةً. [٣٤٤٦] .... نا ابْنُ صَاعِدٍ، نا بُنْدَارٌ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، نامُحَمَّدُبْنُ جَعْفَرِ، ثناشُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ، عَن الْسُمْ غِيسَرَةِ بْسِن شُعْبَةَ ، قَالَ: كَانَتْ عِنْدَ رَجُل مِنْ هُـذَيْلِ امْرَأَتُان فَغَارَتْ إِحْدَاهُمَا مِنَ الْأُخُرٰى فَرَمَتْهَا بِفِهْرِ أَوَّ عَمُودِ فُسْطَاطٍ فَأُسْقِطَتْ، فَرُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ، فَقَالَ وَلِيُّهَا: أُنَّدِي مَنْ لَا صَاحَ وَلا اسْتَهَلَّ وَلَا شَرِبَ وَلا أَكَلَ؟ أَوْ نَحْوَ ذَالِكَ ، قَالَ النَّبِيُّ ﴿ الْمَسْجُعُ كَسَجْع الْأَعْرَابِ))، وَجَعَلَهَا عَلَى أَوْلِيَاءِ الْمَرْأَةِ.

کرنے کا عظم دیا۔ ایک بدوی نے کہا: کیا ہم اس کی دیت دیں جس نے کھایا نہ پیا، جوچیانہ چلایا؟ اس طرح کا تو لغوہ وتا ہے (لیعنی اس کی دیت نہیں ہوتی )۔ تو رسول اللہ مظافیا نے فرمایا:

یہ کیا دیہاد تیوں کا سامسجع کلام ہے! اور آپ مظافیا نے اس کے بچے کی دیت میں ایک غرہ (لیعنی غلام یا لوغری) ادا کرنے کا فیصلہ دیا۔

سیدنا مغیرہ بن شعبہ والشؤیان کرتے ہیں کہ ہذیل قبیلے کے
ایک آ دی کی دو بیویاں تھیں،ایک نے دوسری پرحملہ کردیا،اس
نے چھر یا خیے کی لکڑی مار کراس کاحمل گرادیا۔ بیرمعا ملدرسول
اللہ ظافی کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے اس نیچ کی
دیت میں ایک غرہ (غلام یا لونڈی) کی ادائیگی کا فیصلہ دیا۔
قاتلہ کے سر پرست نے کھایا نہ بیا؟ یا ایسی ہی کچھ بات کی، تو نبی
شی نے نہ فرمایا: یہ کیادیم اتوں کی سی حجم باتیں ہیں! پھر آپ
ظافی نے دیت اس کے خاندان والوں بر ڈال دی۔
ظافی نے دیت اس کے خاندان والوں بر ڈال دی۔

سنن أبي داود: ٤٩٤٤ سنن النسائي: ٨/ ١٨ صحيح ابن حبان: ٥٠٥٧ المستدرك للحاكم: ٤/ ٣٦٦

کے ساتھ کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پیند کرتا ہے۔'' اور ﴿ وَ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا آنَ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ أَلْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَ الْاُذُنِّ بِأَلْاَنْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنَّ وَ الْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَّنَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمُ يَحُكُمُ بِهَاۤ ٱثْزَلَ اللَّهُ فَأُولَيْكَ هُمُ الظُّلِمُونَ ﴾ "تورات مِن بم في يبوديون یر بی حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آگھ کے بدلے آ تھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت ،اورتمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ۔ پھر جو قصاص کا صدقہ کردے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے اور جولوگ الله کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ين " علاال آيت تك: ﴿ أَفَحُكُمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبُغُونَ وَمَنُ آحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكُمًا لِّقُوم يُّوْقِنُونَ ﴾ ' ( اگريه خداك قانون عدم مورت بين ) تَق كيا چرجابليت كافيصله جات بين؟ حالاتكه جولوگ الله يريفين ر کھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی

سیدنا ابن عباس التنظیمیان کرتے ہیں که رسول الله طَالَیْمُ نے مکا تب کی دیت میں سے فیصلہ کیا کہ جس قدروہ ادائیگی کر چکا ہے، اتنی دیت آزاد والی دی جائے اور باقی غلام والی دی جائے۔

سیدنا ابن عباس ری شخباہے مروی ہے کہ رسول اللہ سکھیا نے فرمایا: مکا تب جس قدر ادائیگی کر چکا ہو، اتنی دیت آزاد والی ہوگی اور جس قدر غلامی باتی ہواتنی دیت غلام والی ہوگی۔ [٣٤٤٨] .... نا عَلِى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُبَشِر، نا جَايِرُ بْنُ الْكُوبُونِ مَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُبَشِر، نا جَاجٌ جَايِرُ بْنُ الْكُوبُونِ ، نا حَجَاجٌ الصَّوَّافُ، عَنْ يَحْدِمَةَ ، الصَّوَّافُ، عَنْ يَحْدِمَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ عَبْرِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ عَبْرِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ فِي اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ فِي اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِي اللهِ ا

[٣٤٤٩] .... نا ابْنُ مَنِيع، نا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ السَّرْسِيُّ، نا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْمِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: ((يُؤَدِّى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا رُقَّ مِنْهُ دِيَةَ الْـحُرِّ، وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةَ الْـحُرِّ، وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةَ

٠ مستدأحمد: ١٩٤٤، ١٩٨٤، ٢٣٥٦

لْعَبْدِ)).

[٣٤٥] .... نا ابْنُ مَنِيع، نا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، ح وَنا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ، نا عَمْرُو النَّرْسِيُّ، ح وَنا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ، نا عَمْرُو بْنُ عَلِيًّ، قَالَا: نا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ بَشِيرِ بْنِ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّفْرِ بْنِ أَنْسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ فَيَلَا، قَالَ: ((مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَتُوا عَيْنَهُ، فَلَا وَيَا عَيْنَهُ، فَلَا وَيَا وَيُوا عَيْنَهُ، فَلَا

[٣٤٥٢] .... نا عُمَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، نا جَعْفَرُ بنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَرُوَانَ ، نا أَبِي ، نا عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ ، بْنُ مُحَمَّد بْنُ عُمَر ،

مجابدر حمداللد سے مروی ہے کہ سیدنا ابن عباس اللہ انتخاف فرمایا: بنی اسرائیل میں قصاص تھا، ویت نہیں تھی ،لیکن اللہ تعالیٰ نے اس أمت ك ليفر مايا: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْلُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثِي بِالْأَنْشِي فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ﴿ "تَهار لِلْمَقُولُول قصاص فرض کر دیا گیاہے، آزاد آدی کے بدلے میں آزاد، غلام کے بدلے میں غلام اور عورت کے بدلے میں عورت (کو قل کیا جائے گا)، ہاں اگر کسی اس (قاتل) کواس کے بھائی کی طرف ہے کچھ معافی مل جائے۔'' ابن عباس ڈانٹھ فرماتے ہیں: معافی کا مطلب یہ ہے کہ قل عمد میں دیت وصول كرك\_ ﴿ ذَالِكَ تَعُفِيفٌ مِنُ رَبُّكُمْ وَرَحْمَةً ﴾ "بي تمہارے رب کی طرف ہے تخفیف اور رحمت ہے۔'' کہ تتل عدميں مقول كے ورثاديت قبول كرليں \_ ﴿ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعُدُوفِ ﴾ "معروف طريقے سے پيچھا كرنا\_"اسے مراد یہے کہوہ (مقتول کا وارث) اچھے طریقے سے مطالبہ کرے اوریہ (قاتل) اچھ طریقے سے ادائیگی کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ دلائن سے مروی ہے کہ نبی مُؤلِیْن نے فرمایا: جس نے بلا اجازت کسی کے گھر جھا نکا اور انہوں نے اس کی آئھ بھوڑ دی تواس کی نہ کوئی دیت ہے اور نہ قصاص۔

نزال بن سبرہ سے مروی ہے کہ سیدناعلی ڈاٹٹا نے فرمایا: دس درہم پر بی ہاتھ کا ٹا جا سکتا ہے اور حق مبر بھی دس درہم سے کم

<sup>•</sup> صحيح البخارى: ١٨٨١ ـ سنن النسائي: ٨/ ٣٦

و صحيح البخارى: ١٩٠٢ محيح مسلم: ٢١٥٨ مسن النسائي: ٨/ ٢١ مسند أحمد: ١٩٩٧ محيح ابن حبان: ٢٠٠٤ السنن الكبري للبيهقي: ٨/ ٣٠١ مسرح مشكل الآثار للطحاوى: ٩٣٩

نہیں ہوسکتا۔

ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْيَسَعِ، عَنْ جُويْبِر، عَنِ الضَّحَاكِ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ عَلِيٌّ، قَالَ: لا تُقْطعُ الْيَدُ إِلَّا فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ، وَلا يَكُونُ الْمَهُرُ أَقَلَ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ، وَلا يَكُونُ الْمَهُرُ أَقَلَ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ. •

[٣٤٥٣] إن أن مَاعِدِ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، حَ وَنَا الْوَضَاحِ اللَّوْلُوِيُّ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، حَ وَنَا أَبُو بَكْرِ الشَّافِعِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِب، نَا أَبُو بَكْرِ الشَّافِعِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِب، نَا أَبُو بَكْرِ الشَّعْدِيُ سَلَمَةُ بْنُ حَفْص، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ السَّعْدِيُ سَلَمَةُ بْنُ حَفْص، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي كَرِيمَة، عَنْ مُعَاوِيةً بْنِ إِدْرِيسَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي كَرِيمَة، عَنْ مُعَاوِيةً بْنِ أَوْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِي اللهِ بَعْثَ إِلَى رَجُلٍ عَرَّسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ أَنْ يُضْرَبُ عُنْقُهُ. •

[٣٤٥٤] ..... حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ مَخْلَدٍ، نا الصَّاعَانِيُّ، نا عَمْرُو بِنُ عَاصِم، نا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ، نا قَتَادَةُ، عَنْ خِلاسِ بْنِ عَمْرُو، عَنْ عَلِيًّ سَلَمَةً، نا قَتَادَةُ، عَنْ خِلاسِ بْنِ عَمْرُو، عَنْ عَلِيًّ لا يَحْتَجُّ بِهِ لِضَعْفِهِ. عَنْ عَلِيًّ لا يُحْتَجُّ بِهِ لِضَعْفِهِ. تَقْتَلُ)). خِلاسٌ، عَنْ عَلِيًّ لا يُحْتَجُّ بِهِ لِضَعْفِهِ. وَقَتَلُ)). خِلاسٌ، عَنْ عَلِيًّ لا يُحْتَجُّ بِهِ لِضَعْفِهِ. وَقَتَلُ)). خِلاسٌ، عَنْ عَلِيًّ لا يُحْتَجُ بِهِ لِضَعْفِهِ. وَالْمَحَمَّدُ بُنُ مَخْلَدٍ، نا مُحَمَّدُ بُنُ وَالْمِي وَلِينَ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَذِينٍ، عَنِ ابْنِ خَيْسَهُ هَا مَعْنُ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَذِينٍ، عَنِ ابْنِ عَبْسٍ، فِي الْمَرْأَةِ تَرْتَدُ، قَالَ: تُسْتَحْيَا.

[٣٤٥٦].... نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، نا ابْنُ أَبِي خَيْثُمَةً، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينِ، يَقُولُ: كَانَ الشَّوْرِيُّ يَعِيبُ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ حَدِيثًا كَانَ يَرُويهِ، وَلَـمْ يَرُوهِ غَيْرُ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي رَزِينَ،

[٣٤٥٧] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْعَطَّارُ أَبُو يُوسُفَ الْفَقِيهُ، نا عَبْدُ الرَّزَّ اقِ، نا

خلاس بن عمرو سے مروی ہے کہ سیدناعلی ٹائٹؤ نے فر مایا: مرتد عورت کومہلت دی جائے گی قتل نہیں کیا جائے گا۔ بیروایت خلاس نے سیدناعلی جائٹؤ سے روایت کی ہے، جبکہ بید اپنے ضعف کی وجہ سے قابل جمت نہیں ہے۔

ابورزین روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس طانفہ نے مرمد ہو جانے والی عورت کے متعلق فرمایا: اسے زندہ رکھا جائے گا ( یعنی مہلت دی جائے گی )۔

کی بن معین فرماتے ہیں: سفیان توری ابو صنیفہ پر ان کی روایت کردہ ایک حدیث کے سبب عیب لگاتے تھے، اس روایت کو ابو صنیفہ رحمہ اللہ کے سواکسی نے عاصم کے واسطے سے ابورزین سے روایت نہیں کیا۔

ابوزرین روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس ٹائٹنانے مرمد : کے متعلق فرمایا: اسے قید میں ڈالا جائے گااو قل نہیں کیا جائے گا۔

نصب الراية للزيلعى: ٣/ ١٩٩

<sup>🛭</sup> شرح معاني الآثار للطحاوي: ٣/ ١٥٠

سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَاصِم، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَن أَبِي رَزِينٍ، عَنِ أَبِي الْمَرْأَةِ تَرْتُذُ، قَالَ: تُحْبَسُ وَلا تُقْتَلُ.

[٣٤٥٨] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِشْكَابَ أَبُو جَعْفَرٍ، ثنا أَبُو قَطَنٍ، نا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ عَاصِم، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لا تُقْتَلُ النِّسَاءُ إِذَا هُنَّ ارْتَدَدْنَ عَنِ الْإِسْلامِ.

[٣٤٩٩] .... نا مُحَمَّدُ بُنُ مَخْلَدِ، نا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ، نا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ، نا أَبُو عَاصِم، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِم، عَنْ أَبِي مَنْ أَبِي رَذِينِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي الْمَرْأَةِ تَرْتَدُّ قَالَ أَبُو عَاصِم: نا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ : تُسْتَحْيَا . ثُمَّ قَالَ أَبُو عَاصِم: نا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ عَاصِم بِهٰذَا، فَلَمْ أَكْتُبُهُ وَقُلْتُ: قَدْ حَدَّثَتْنَا بِهِ عَنْ سُفْيَانَ يَكُفِينَا. وَقَالَ أَبُو عَاصِم: نَرَى أَنَّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ إِنَّمَا دَلَسَهُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فَكَتَبُتُهُمَا حَمْعًا.

[٣٤٦٠] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نا عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بَسْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: فِي الْدَّامِيةِ بَعِيرٌ، وَفِي الْبَاضِعَةِ بَعِيرَانَ، وَفِي الْبَاضِعَةِ بَعِيرَانَ، وَفِي الْبَاضِعَةِ بَعِيرَانَ، وَفِي الْمُتَلاحِمَةِ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي السَّمْحَاقِ أَرْبَعٌ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسُ، وَفِي السَّمْحَاقِ أَرْبَعٌ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسُ، وَفِي الْمَاشِمَةِ عَشْرٌ، وَفِي الْمُنَقِلَةِ خَمْسُ عَشْرَةً، وَفِي الْمَاشِمَةِ عَشْرَةً، وَفِي الْمَاشِقَةِ خَمْسُ عَشْرَةً، وَفِي الْمَاشَةُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِهُ اللللْهُ الللللِهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ الللللِهُ اللللللِهُ اللللِهُ الللِلْهُ الللللِهُ الل

ابوزرین سے مروی ہے کہ سیدنااین عباس ہی ٹنٹرانے فرمایا: جب عورتیں اسلام سے مرتد ہوجا کیں توانہیں قل نہیں کیا جائے گا۔

سیدنا عبداللہ بن عباس ڈائٹاس عورت کے بارے میں کہ جو مرتد ہوجائے ،فر ماتے ہیں کہ اسے زندہ رکھا جائے گا۔
پھر ابو عاصم نے کہا: ہمیں ابو حنیفہ نے عاصم سے بہی روایت بیان کی ،لیکن میں نے اس کو نہ لکھا، اور میں نے کہا: یہی صدیث آپ ہمیں سفیان کے واسطے سے سنا چکے ہیں جو کافی ہے۔ابوعاصم نے کہا: ہمارا خیال ہے۔سفیان ٹوری نے ابوحنیفہ سے تا لیس کی ہے اس لیے میں نے دودنوں لکھود ہے ہیں۔

سیدنازید بن ثابت دلافوروایت کرتے ہیں کہ جو چوٹ خون بہا
دے اس کی دیت ایک اُونٹ ہے، جس چوٹ سے خون جم
جائے اس میں دو اُونٹ ہیں، جو چوٹ گوشت کو پار کر جائے
اس میں تین اُونٹ ہیں، جو چوٹ ہڈی کی کھال کو متاثر کر بے
اس میں چار اُونٹ ہیں، جس چوٹ سے ہڈی دکھائی دینے
لگ (لیکن ٹوٹے نہیں) تو اس میں پاپنچ اُونٹ ہیں، جس
چوٹ سے ہڈی ٹوٹ جائے اس میں دس اُونٹ ہیں، جس
چوٹ سے ہڈی ٹوٹ کر اپنی جگہ سے سرک جائے اس میں
پوٹ میں ہڈی ٹوٹ کر اپنی جگہ سے سرک جائے اس میں
پوٹ ہیں، اگر (زخم) پیٹ کے اند تک پہنچ کو اس میں
میں تہائی دیت ہے، اگر کسی آ دمی کو ایس چوٹ پہنچائی جائے
میں تہائی دیت ہے، اگر کسی آ دمی کو ایس میں پوری دیت ہے، یا
دیل چوٹ پہنچ کہ وہ نا قابل قہم اشعاریا با تیں کرنے لگے تو اس
میں پوری دیت ہے، آ کھے کے گڑھے کو نقصان پہنچانے کی

مصنف عبد الرزاق: ۱۷۳۲۱ مصنف ابن أبي شيبة: ۹/۱٤۸

صورت میں چوتھائی دیت ہے اور پیتان کے سرے کونقصان پیچانے کی صورت میں چوتھائی دیت ہے۔

عبدالرحمٰن بن حرملہ قبیلہ بنو جزام کے ایک آ دمی سے بیان کرتے ہیں جواپے قبیلے کے عدمی نامی آ دمی کے متعلق روایت کرتے ہیں کہ اس نے اپنی بیوی کو پھر مار کر ہلاک کر دیا۔ پھر وہ تبوک میں رسول اللہ شائیا کے پیچے گیا اور آ پ شائیا ہے اپنا معاملہ بیان کیا، تو رسول اللہ شائیا نے اس سے فرمایا: تجے اس عورت کی دیت اداکرنا ہوگی الیکن تو اس کا وارث نہیں ہے گا۔

عروہ روایت کرتے ہیں کہ جن دنوں مروان مدینہ کے گورز سے تو ایک آ دی کو ان کے سامنے پیش کیا گیا جو بچوں کو اغوا کرکے کی اور علاقے میں لے جا کر فروخت کرتا تھا۔ مروان نے اس کے بارے میں مشورہ کیا تو عروہ بن زبیر نے ان سے حدیث بیان کی کہ سیدہ عائشہ ڈھٹا سے مروی ہے: رسول اللہ ملٹیٹا کی خدمت میں ایک آ دی کو پیش کیا گیا جو بچوں کو اغوا کرکے کی اور علاقے میں لے جا کرفروخت کرتا تھا، تو رسول اللہ ملٹیٹٹا کے حکم پراس کا ہاتھ کا ب دیا گیا۔ چنا نچیم وان نے بھی حکم دیا تو بچوں کو اغوا کر فروخت کرتا تھا، تو رسول اس روایت کو ہشام سے اکیلے عبداللہ بن محمد بن یجی نے روایت کرنے میں وہ کشرت سے روایت کرنے میں وہ کشرت سے ملطی کرتا ہے نیز وہ ضعیف الحدیث ہے۔

سعید بن میتب رحمہ الله روایت کرتے ہیں کہ صنعاء میں ایک آ دمی کافل ہو گیا، تو سیدنا عمر ٹٹاٹٹؤ نے اس کے قصاص میں سات آ دمیوں کوفل کیا اور فرمایا: اگرتمام اہل صنعاء اس کے قل پر متفق ہوجاتے تو میں ان سب کوفل کرتا۔ [٣٤٦١] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنْ جُذَامٍ، يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ عَدِينٌ : أَنَّهُ رَمَى امْرَأَةً لَهُ بِحَجَرٍ فَمَاتَتْ، فَتَبَعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ أَمْرَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : ((تَمْقِلُهَا وَلا تَرقُهَا)). •

[٣٤٦٢] .... نا مُحَمَّدُ بُنُ مَخْلَدِ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْأَنْ هَسَارِيُّ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ عُرْوَحَ، حَنْ عُرُوحَ، عَنْ عُرُوحَ، أَنَّ عُرُورَةَ، عَنْ عُرُوةَ، أَنَّ عُرُورَةَ، عَنْ عُرُورَةَ، أَنَّ عَرْوَانَ بْنَ الْحَدِينَةِ أَتِي هِمَّامُ بْنُ عُرُورَةً بِهِمْ فَيبِيعَهُمْ فِي مَرْوَانَ بِينَ الْحَدِينَةِ أَتِي بِرَجُولِ يَسْوِقُ الصِّبِيانَ ثُمَّ يَخُرُجُ بِهِمْ فَيبِيعَهُمْ فِي الْمُدِينَةِ أَتِي بَرَجُولِ يَسْوِقُ الصِّبِيانَ ثُمَّ يَخُرُجُ بِهِمْ فَيبِيعَهُمْ فِي عَرْضَ الله عَنْ الله عَنْهَا، أَنَّ مَرْوَانُ فِي أَمْوِهِ، فَحَدَّنَهُ وَشِي الله عَنْهَا، أَنَّ مَرْوَانُ فِي اللهِ عَنْهَا، أَنَّ عَرْفُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهَا، أَنَّ مَرْوَانُ فِي اللهِ عَنْهَا، أَنَّ مَرْوَانُ فِي أَرْضِ أَخُوى، فَأَمَرَ مَرْوَانُ رَسُولُ اللهِ فَي أَرْضِ أَخُوى، فَأَمَرَ مَرْوَانُ مَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، أَنَّ مَرْفِهُ وَسُعِيلُ اللهِ عَنْ عَلَيْهُ الْحَدِيثِ عَلَيْهُ الْحَدِيثِ عَلَيْهُ الْحَدِيثِ عَلْمُ الْحَدِيثِ عَلَى اللهُ عَنْ عَلْهُ الْحَدِيثِ عَلْمُ اللهِ عَنْ عَلْهُ الْحَدِيثِ عَلْمُ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَيْهُ الْحَدِيثِ عَلَيْهُ الْحَدِيثِ عَنْ هِمَّامٍ، وَهُو كَثِيرُ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى الْحَدِيثِ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى الْحَدِيثِ . فَالْمُولِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلْمُ الْحَدِيثِ . فَالْمُولِي اللهُ عَلَى الْمُولِي اللهُ الْحَدِيثِ . فَا مُوسَى بُنُ الْحَدِيثِ . فَا مُوسَى بُنُ الْحَمَلِ اللهُ عَلَى الْمُوسَى اللهُ الْحَدِيثِ . فَا مُوسَى بُنُ الْحَدَيْدِ . فَا مُوسَى بُنُ اللهُ عَلَى الْمُوسَى اللهُ الْحَدِيثِ . فَا مُوسَى اللهُ الْمُوسَى اللهُ اللهُ

الحقا، على هسام وهو صعيف الحديث، فه [٣٤٦٣] .... نا مُوسَى بْنُ إِسْ صَحْلَدٍ، نا مُوسَى بْنُ إِسْ صَحْلَةٍ، نا يَحْيَى بْنُ إِسْ صَابَةَ، نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ نُمَيْر، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَنْ إِنْسَانًا قُتِلَ بِصَنْعَاءَ، وَأَنَّ سِعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ إِنْسَانًا قُتِلَ بِصَنْعَاءَ، وَأَنَّ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ إِنْسَانًا قُتِلَ بِصَنْعَاءَ، وَأَنَّ

<sup>•</sup> المعجم الكبير للطبراني: ١٧/ ٢٦٩

۲٦٨ /۸ المسنن الكبري للبيهقي: ٨/ ٢٦٨

عُمَّرَ قَتَلَ بِهِ سَبْعَةَ نَفَرٍ ، وَقَالَ: لَوْ تَمَالًا عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ به جَهِيعًا .

[٣٤٦٤] .... نَا أُخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْن زِيَادٍ أَبُو سَهْلٍ، نَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ الْوَزَّاع، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ، نا يَزِيدُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ سِمَّاكِ، عَنْ أَبِي الْمُهَاجِرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْيرَةَ مِنْ بَنِي قَيْس بْنِ ثَـعْلَبَةً ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ صَنْعَاءَ يَسْبِقُ النَّاسَ كُلُّ سَنَةٍ ، فَلَمَّا قَدِمَ وَجَدَ مَعَ وَلِيدَتِهِ سَبْعَةً رِجَالٍ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ ، فَأَخَذُوهُ وَقَتَلُوهُ ثُمَّ أَلْقَوْهُ فِي بِئْرٍ ، فَجَاءَ الَّذِي مِنْ بَعْدِهِ فَسُئِلَ عَنْهُ فَأُخْبِرَ أَنَّهُ مَضَى بَيْنَ يَدَيْهِ ، قَالَ: فَذَهَبَ الرَّجَالُ إِلَى الْخَلاءِ فَرَأَى ذُبَابًا يَلِحُ فِي خَرَقَ الرَّحَى ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهَا، فَعَرَفَ أَنَّ فِيهَا لَحْمًا، فَرَفَعَ الرَّحَى وَأَرْسَلَ إِلَى سَرِيَّةِ الرَّجُلِ، فَأَخْبَرَتْهُ بِالْقَوْمِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: أَن اضْرِبْ أَعْنَاقَهُمْ أَجْمَعِينَ، وَاقْتُلْهَا مَعَهُمْ، فَإِنَّهُ لَوَّ كَانَ أَهْلُ صَنْعَاءَ اشْتَرَكُوا فِي دَمِهِ قَتَلْتُهُمْ بِهِ. ٥ [٣٤٦٥] .... وَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا يُوسُفُ بْنُ مُوسٰى، نا عَمْرُو بْنُ حَمَّادٍ، ح وَنا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ، نا مُحَمَّدُ بنُ الْحُسَيْنِ الْحُنَيْنِيُّ، نا عَمْرُو بْنُ حَمَّادِ بْنِ طَلْحَةَ، نا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْن حَرْب، عَنْ حُمَيْدِ ابْن أُخْتِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: كُنْتُ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ عَلَى خَمِيصَةِ لِي ثَمَنُهَا ثَلاثِينَ دِرْهَمًا، فَجَاءَ رَجُلٌ فَاخْتَلَسَهَا مِنِّي، فَأَخِذَ الرَّجُلُ فَأْتِيَ بِهِ إِلَى النَّبِي عِلَيُّ ، فَأَمَرَ بِهِ لِيُقْطَعَ ، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: أَتَّـفُطُعُهُ مِنْ أَجْلِ ثَلاثِينَ دِرْهَمًا ۚ أَنَا أَبِيعُهُ وَأَنْسِتُهُ ثَمَنَهَا، قَالَ: ((أَلا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِينِي بِهِ)). •

بوقیس بن نظبہ کے ابومہا جرعبداللہ بن عمیرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدی ہرسال دوڑ میں اہل صنعاء پر سبقت لے جاتا تھا، ایک مرتبہ جب وہ آیا تو اس نے اپنی لونڈی کے ساتھ سات آدمیوں کوشراب پینے میں تو پایا۔ انہوں نے اس آدی کو پکڑ کرفل کر دیا اور ایک کویں میں کھینک دیا۔ اس کے بعد والا معلوم ہوا کہ وہ اس کے سامنے گیا تھا۔ لوگ (اس کی تلاش میں) معلوم ہوا کہ وہ اس کے سامنے گیا تھا۔ لوگ (اس کی تلاش میں) باہر نکلے تو ایک شخص نے مکھیوں کو کنویں میں لاش ہے۔ اس بوتے اور باہر نکلے تو ایک شخص نے مکھیوں کو کنویں میں لاش ہے۔ اس نے ڈول میں داخل نے ڈول کھینچا (تو اس کی لاش نکل آئی) اس نے ایک دستے کو بوت وہ بی کی گئی نے ان لوگوں کا بتایا نے دی کے گھر بھیجا۔ تو اس کی لونڈی نے ان لوگوں کا بتایا دبنوں نے اس کو لائی کی اس نے ایک دستے کو رہنوں نے اس کو لائی کی تو سید ناعمر ڈاٹھ نے عامل کو لکھا: میں شر یک ہوتے تو میں ان سب کوئل کر وہ تا۔ عوش میں شر یک ہوتے تو میں ان سب کوئل کر وہ تا۔

سیدنا صفوان بن اُمیه رفائن بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں چا دراوڑ ھے سور ہا تھا، چا درکی قیمت تیس درہم تھی، ایک آ دمی آ بیا اور چیکے سے دہ چا دراُ تارکر لے گیا۔ وہ آ دمی پکڑلیا گیااور اسے نبی طائع کی خدمت میں چیش کیا گیا، تو آپ طائع کی خدمت میں چیش کیا گیا، تو آپ طائع کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: کیا آپ تیس درہم کے سبب اس کا ہاتھ کاٹ رہے ہیں؟ میں چا در اسے بیچتا ہوں اور قیمت ماف کرتا ہوں۔ آپ طائع فر مانیا: تو نے اسے میرے پاس معاف کرتا ہوں۔ آپ طائع فر مانیا: تو نے اسے میرے پاس کا لانے سے پہلے ایسے کیون نہیں کرلیا؟

۵ مصنف عبد الرزاق: ۱۸۰۷۷ هـ سنن أبی داود: ۳۹۶ ـ سنن النسائی: ۸/ ۲۹ ـ المستدرك للحاكم: ۶/ ۳۸۰ ـ مسند أحمد: ۱۵۳۱ ـ مسند أحمد: ۱۵۳۱ ـ شرح مشكل الآثار للطحاوي: ۳۸۹ ـ ۲۳۸۹

[٣٤٦٦] .... نا الْقَاضِى أَحْمَدُ بْنُ كَامِلِ، نا أَحْمَدُ بُنُ عُبِيدِ اللّهِ الْنُرْسِى، نا أَبُو نُعَيْمِ النَّخَعِى، نا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللّهِ الْعَرْزَمِى، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللّهِ الْعَرْزَمِى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَمِيةٍ، قَالَ: كَانَ صَفْوَالُ بِيهِ، عَنْ جَدِم، قَالَ: كَانَ صَفْوَالُ بِيهِ، عَنْ جَدِم، قَالَ: كَانَ صَفْوَالُ بِينُ أُمَيّةً بْنِ خَلْفِ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ، ثِيَابُهُ تَحْتَ بِيهِ النَّبِيُ النَّبِي اللَّهِ النَّبِي اللَّهِ فَقَالَ صَفْوالُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[٣٤٦٧] .... نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا عُمَرُ بْنُ شِبْهِ ، نا أَبُو عُرَيَّةَ الْأَنْصَارِيُّ ، نا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ أَبِيهِ ، قَالَ: أَبِيهِ ، قَالَ: أَبِيهِ ، قَالَ: شَفَعَ الزُّبَيْرُ فِي سَارِق ، فَقِيلَ: حَتَّى يَبْلُغَهُ الْإِمَامُ ، فَقَيلَ: حَتَّى يَبْلُغَهُ الْإِمَامُ ، فَقَيلَ: وَتَّى يَبْلُغَهُ الْإِمَامُ ، فَقَيلَ: إِذَا بَلَغَ الْإِمَامَ فَلُعَنَ اللهُ الشَّافِعَ وَالْمُشَقَّعَ ، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ . ٥

[٣٤٦٨] .... نا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَو بْنِ خُشَيْش، نا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، نا وَكِيعٌ، نا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنِ الْفُرَافِصَةِ الْحَنَفِيّ، قَالَ: مَرُّوا عَلَى الزُّبَيْرِ بِسَارِقٍ فَشَفْعَ لَهُ، فَقَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ تَشْفَعُ لِلسَّارِقِ؟ قَالَ: نَعَمْ لا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ عُبْدِ اللهِ تَشْفَعُ لِلسَّارِقِ؟ قَالَ: نَعَمْ لا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يُوْتَ بِهِ الْإِمَامُ فَلا عَفَا اللهُ عَنْهُ يُوْتَ بِهِ الْإِمَامُ فَلا عَفَا اللهُ عَنْهُ إِنْ عَفَا الله عَنْهُ أَنْ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ الله عَفَا الله عَنْهُ أَنْ عَنْهُ الله عَفَا الله عَنْهُ إِنْ عَفَا عَنْهُ .

[٣٤٦٩] .... نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا سَعِيدُ بْنُ

عمرو بن شعیب اپ باپ سے اور وہ اپ وادا سے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا صفوان بن اُمیہ ڈاٹھ مجد ہیں سور ہے شے، آپ کے کپڑے سر کے شیخ شے کہ ایک چور آیااور کپڑ کے خدمت میں پیش کیا گیا تو اس نے اقبال جرم کرلیا، نبی منافظ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو دے دیا۔ صفوان ڈاٹھ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا میرے کپڑوں کی وجہ سے ایک عربی کا ہاتھ کا تا جا رہا ہے؟ تو مسول اللہ منافظ نے فرمایا: یہ بات میرے پاس معاملہ آنے مرایا: معاملت حاکم تک جنجنے سے پہلے پہلے سمیٹ لیا کرو، کیونکہ معاملات حاکم تک جنجنے سے پہلے پہلے سمیٹ لیا کرو، کیونکہ حما مات بات بی جب حاکم تک بنے جنوز سے اس کا اس کے معاف کرنے پراللہ جب حاکم تک بات بی جوڑ ہے تو اس کے معاف کرنے پراللہ اسے معاف کرنے کہا تھوکا کے کہا تھوکا کہ کہا تھوکا کے کہا تھوکا کے کہا تھوکا کی کھوکر ہے اس کا تھوکا کے کہا تھوکر ہے اس کا تھوکا کہا تھوکا کہا تھوکا کہا تھوکا کہا تھوکا کے کہا تھوکر ہے کہا تھوکا کے کہا تھوکر ہے کہا تھوکا کے کہا تھوکر ہے کہا تھوکا کہا تھوکا کہا کہا تھوکر ہے کہا

عروہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا زہیر ڈاٹٹؤنے چور (کی معافی) کی سفارش کی تو کہا گیا: جب بات حاکم تک پہنچ گی تب سفارش کیجئے۔ انہوں نے فرمایا: حاکم تک بات پہنچ جائے تو سفارش کرنے والے اور جس کے حق میں سفارش کی جائے ، دونوں پر اللّٰد کی لعنت ہے، جیسا کہ رسول اللّٰد ﷺ نے فرمایا ہے۔

فرافصہ حنی بیان کرتے ہیں کہ لوگ ایک چور کو پکڑے سیدنا زبیر ڈائٹیئے پاس سے گزرے تو انہوں نے اس کی معافی کی سفارش کی۔انہوں نے کہا: اے ابوعبداللہ! کیا آپ ایک چور کی سفارش کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: ہاں، حاکم تک معاملہ چنچنے سے پہلے اس کی سفارش میں کوئی مضا کفتر نبیں ہے، البتہ جب معاملہ حاکم تک پہنچ جائے تو اس کے معاف کرنے راللہ اس کومعاف خریں کرتا۔

. سیدنا ابن عباس دانشهروایت کرتے ہیں کہ صفوان بن امید راتشا

۵ سلف برقم: ۳۱۹٦

<sup>◙</sup> المعجم الأوسط للطبراني: ٢٣٠٥\_الموطأ: ١٨٢٣\_مصنف ابن أبي شيبة: ٩/ ٦٤٤

مُحَدَّدِ بننِ ثَوَابِ الْحُصْرِيُّ، نا أَبُو عَاصِم، نا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَار، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ أَتَى النَّبِيَّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ النَّهِ عَبَّهُ لَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَبْهُ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَبْهُ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَبْهُ لِي، وَقَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَبْهُ لِي، وَقَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَبْهُ إِي، وَهِ اللهِ عَبْهُ إِينَا بِهِ)). و

[٣٤٧٠] .... نا ابْنُ مَنِيع، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشُّوَارِبِ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْـنُ فَيْرُوزَ ، حَدَّثَنِي حُضَيْنُ بْنُ الْمُنْذِرِ الرَّقَاشِيُّ، قَالَ: شَهِدْتُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَتِيَ بِالْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ ، قَالَ: فَشَهِدَ عَلَيْهِ حُمْرَانُ وَرَجُلُ آخَرُ، فَشَهِ لَ أَحَدُهُ مَا أَنَّهُ رَآهُ يَشْرَبُ الْحُمْرَ، وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّؤُهَا، فَقَالَ عُشْمَانُ: إِنَّهُ لَهُ يَتَقَيَّأُهَا حَتَّى شَرِبَهَا، فَقَالَ لِعَلِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدِّ، فَقَالَ عَلِيُّ لِلْحَسَنِ: أَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ، فَقَالَ الْحَسَنُ: وَلِ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا، قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ: أَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ، فَأَخَذَ السَّوْطَ فَجَلَدَهُ، وَعَلِيٌّ يَعُدُّ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً، قَالَ: أَمْسِكْ؛ جَلْدَ النَّبِيُّ أَرْبَعِينَ. قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: أَحْسَبُهُ، قَالَ: وَأَبُو بَكْرٍ، وَجَلَدَ عُمَرُ شَمَانِينَ، وَكُلُّ سُنَّةً، وَهٰذَا أَحَبُّ إِلَى 🖸 🗷

مجمح زياد الله عَنْ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، قَالَ: أَبَقَ غُلَامٌ لِابْنِ كَالَحِيلَ الْفَارِسِيُّ، نا نافع بيال الشَّارِ الله عَنْ عُبَيْدِ كَا، وه السُّحاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُبَيْدِ كَاهُورِ السَّحَاقُ بُنْ إِبْرَاهِيمَ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُبَيْدِ كَيْ عُجُورِ السَّلَهِ، عَنْ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، قَالَ: أَبَقَ غُلَامٌ لِابْنِ كَيْ مُجُورِ السَّلَهِ، عَنْ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، قَالَ: أَبَقَ غُلَامٌ لِابْنِ كَيْ مُجُورِ

ایک آ دمی کو نبی تلظیم کی خدمت میں لائے ، اس نے ان کا سوٹ چرایا تھا۔ (جب نبی تلظیم اسے سرا سنانے لگے تو) مفوان دائشئو نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! بیسوٹ میری طرف سے آپ اسے ہم کر دیں۔ تو رسول اللہ تلائیم! نے فرمایا: بیکام اسے ہمارے پاس لانے سے پہلے کیوں شکرلیا؟

حصین بن منذرر قاشی بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا عثان والنظ کے پاس تھا کہ ولید بن عقبہ کوآپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ حران اور ایک دوسرے آ دمی نے اس کے خلاف گواہی دی، ایک نے گوائن دی کہاس نے ولید کوشراب پینے دیکھا ہے اور دوسرے نے گواہی دی کداس نے ولیدکو (شرزب پینے کی وجہ سے) تے کرتے دیکھا ہے۔سیدناعثان والٹو نے فرمایا:اس نے شراب یی ہے تبھی توتے کی ہے۔ چنانچہ آپ نے سیدنا على والنيُّ كومكم دياكداس يرحد قائم كيجة \_ توعلى والنوَّ فيصن والفيز سے كهدويا كداس يرقائم قائم كردونوحسن والفيزن كها: جس نے خلافت کا مزہ اُٹھایا ہے اس کی شدت کا بار بھی وہی أَنْهَائِ - تَوْ آپ نے عبداللہ بن جعفر رہائی ہے کہا: اس پر حد قائم کرو۔انہوں نے کوڑا پکڑا اوراے مارنے لگے،سیدناعلی نے فر مایا: بس کرو، نبی منافق نے چالیس کوڑے مارے ہیں۔ عبدالعزيز فرمات ميں كدميراخيال بےسيدناعلى التوانے بي بھى کہا: سیدنا ابو بکر دانٹھ نے بھی جالیس کوڑے مارے اور سیدنا عثمان چھنٹ أستى كوڑے مارے۔ بيرسب سنت ہيں، ليكن بير مجھےزیادہ پہندہ۔

نافع بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر الانشاکا ایک غلام بھاگ گیا، وہ سیدہ عائشہ وہشاکے غلاموں کے پاس سے گزرا تو ان کی مجوروں والی تھیلی چرا لے گیا اور ان کے گدھے پر سوار ہو

الموطأ: ١٨٢٢ ـ مسند الشافعي: ٢/ ٨٤ ـ المستدرك للحاكم: ٣/ ٣٨٠ ـ شرح مشكل الآثار للطحاوى: ٢٣٨٥

• صحيح مسلم: ١٧٠٧ مسئد أحمد: ١٢٤، ١١٨٤، ١٢٣٠

عُمَر، فَمَرَّ عَلَى غِلْمَةٍ لِعَائِشَةَ فَسَرَقَ مِنْهُمْ جِرَابًا فِيهِ تَمْر، وَرَكِبَ حِمَارًا لَهُم، فَأْتِى بِهِ ابْنُ عُمَر، فَبَعَثَ بِهِ إِبْنُ عُمَر، فَبَعَثَ بِهِ إِلْى سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَهُو أَمِيرٌ عَلَى الْمَدِينَةِ، فَقَالَ سَعِيدٌ: لا نَقْطَعُ آبِقًا، وَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ عَائِشَةُ: إِنَّ مَا غِلْمَتِى غِلْمَتُكَ، وَإِنَّمَا جَاعَ وَرَكِبَ الْحِمَارَ لِيَتَبَلَّغَ عَلَيْهِ، فَلا تَقْطَعُهُ، فَقَطَعَهُ ابْنُ عُمَدَ، وَيَمَا جَاعَ وَرَكِبَ الْحِمَارَ لِيَتَبَلَّغَ عَلَيْهِ، فَلا تَقْطَعُهُ، فَقَطَعَهُ ابْنُ عُمَدَ، فَقَطَعَهُ ابْنُ

[٣٤٧٢] .... نا الْحُسَيْنُ بْنُ صَفْوَانَ ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ ، نا أَبِي ، نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، نا حُسَيْنٌ الْمُعَيْبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ : ((وَفِي الْمُوَاضِح خَمْسٌ خَمْسٌ)). ٥

[٣٤٧٣] ..... نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ، نا رِزْقُ اللهِ بِنْ أَبِي اللهِ اللهِ الْبَرَّازُ، نا رِزْقُ اللهِ بِنْ مُحمَّد بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي اللهِ عَنْ مُحمَّد بْنِ أَبِي فُدَيْكِ، نا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مُحمَّد بْنِ أَبِي فَدَيْكِ، نا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مُحمَّد بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَمْرَةَ وَلَا يَعْدُولُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

[٣٤٧٤] .... نا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ النَّنْسَابُورِيُّ، نا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، نا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ الْأَشَحِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بُرْدَةَ، يَعْنِي ابْنَ غِبْدِ اللهِ، أَنَّ الْبَادِ مَقُولُ: أَبَاهُ حَدَّنَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بُرْدَةَ، يَعْنِي ابْنَ غِبْدِ اللهِ، أَقَالَ اللهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بُرْدَةَ، يَعْنِي ابْنَ نِيَارِ يَقُولُ:

سیدہ عائشہ وہ اللہ علیہ بیان کرتی ہیں کدرسول الله طاقیم فی فر مایا: حدوداللہ کے سوا خطا کاروں کی لغزشوں کومعاف کردیا کرو۔

سیدنااین نیار نالتی کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله من الله کو ماتے سنا: حدود الله کے سواکسی جرم کی پاداش میں دس کوڑوں سے زیادہ نہیں لگائے جاسکتے۔

٠ الموطأ: ١٨٠٥

سنن أبي داود: ٢٥٦٦ جامع الترمذي: ١٣٩٠ ـ سنن النسائي: ٨/ ٥٧ ـ مسند أحمد: ٦٦٨١ ، ٦٩٣٣

<sup>◙</sup> سنن أبي داود: ٤٣٧٥ ـ السنن الكبري للنسائي: ٧٢٥٤ ـ مسند أحمد: ٢٥٤٧٤ ـ صحيح ابن حبان: ٩٤ ـ شرح مشكل الأثار للطحاوي: ٢٣٦٧ ، ٢٣٦٧ ، ٢٣٦٩

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ، يَقُولُ: ((لا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةَ أَسْوَاطِ إِلَّا فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ)). • وَجَلَّ)). •

[٣٤٧٥] .... نا يَزْدَادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ الْكَاتِبُ، نا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ح وَنا أُسَامَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَآخَرُونَ، قَالُوا: نا حَفْصُ بْنُ عَمْرِو، قَالُا: نا عُمْرِو، قَالُوا: نا عُمْرِيزِ، قَالَ: حَجَّاجٌ، عَنْ مَحْيْرِيزِ، قَالَ: فَعَمْ بُنُ مُحَيْرِيزِ، قَالَ: فَعَمْ بُنُ مُحَيْرِيزِ، قَالَ: فَعَمْ ابْنِ مُحَيْرِيزِ، قَالَ: فَعَنْ لِعَمْ الْبِي مُحَيْرِيزِ، قَالَ: السَّارِقِ أَمِنَ السُّنَّةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ السَّارِقِ أَمِنَ السُّنَّةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

٣٤٧٦] .... نا أَبُو سَهُ لِ بْنُ زِيَادٍ، نا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، نا أَبُو صَالِح، نا الْهِقْلُ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ يَجْلِدُ فِي التَّعْرِيضِ الْحَدَّ.

[٣٤٧٧] .... نا دَعْلَجُ بْنُ أَخْمَدَ، نا الْحَسَنُ بْنُ أَخْمَدَ، نا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، نا حَبِّانُ، نا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْأَوْزَاعِي، عَنْ حَمْزَةَ، وَسَالِم، عَنْ حَمْزَةَ، وَسَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرُ يَضْرِبُ فِي عَنِ الْتَعْرِيضِ الْحَدَّ تَامَّا.

[٣٤ُ٧٨] .... نا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَكَمِ، نا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ، نا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنِ الْجَلْدِ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ: يَا ابْنَ شَامَةِ الْوَذْرِ،

ابن محير يزبياك كرتے بين كه مين فضاله بن عبيد سے يو چها: چور كا باتھ كاٹ كراس كى گردن ميں لئكانا سنعة ہے؟ انہوں نے كہا: جى بال، رسول الله ظافيا كى خدمت ميں ايك چور پيش كيا گيا تو آپ ظافيا كے هم پراس كا باتھ كا ٹا گيا، پھر آپ كے حكم پر باتھ كواس كى گردن ميں لئكا ديا گيا۔

حمزہ بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب ڈاٹٹیُا اشارے کنائے کی صورت میں بھی حدلگایا کرتے تھے۔

معادیہ بن قرہ روایت گرتے ہیں کہ ایک آدی نے دوسرے کو کہا: اے بنا ہڈی کے گوشت سونگھنے والی کے بیٹے! اس نے سیدنا عثمان بن عفان والتی انساف مانگا، تو اس مخص نے کہا: میری اس سے میرم ادھی۔ توسیدنا عثمان بن عفان والتی

 <sup>◘</sup> صحيح البخاري: ١٨٤٨ ـ صحيح مسلم: ١٧٠٨ ـ مسند أحمد: ١٥٨٣٢ ، ١٥٨٣٤ ، ١٥٨٣٥ ـ شرح مشكل الآثار للطحاوي:
 ٢٤٤٢ ، ٢٤٤٤ ، ٢٤٤٥

<sup>3</sup> سنز أبي داود: ٤٤١١ عيمسند أحمد: ٢٣٩٤٦

## کے تھم پر بہطورِ حدا سے کوڑے مارے گئے۔

فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، فَقَالَ: إِنَّمَا عَنَيْتُ بِهِ كَلْدَا وَكَلْدَا، فَأَمَرَ بِهِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَجُلِدَ الْحَدَّ.

عره بیان کرتی ہیں کہ دوآ دمی جھگڑ پڑے، ایک نے دوسرے کو کہا: میری ماں زانیہ ہے نہ میرا باپ زانی ۔ توسید ناعمر ڈاٹنڈ نے لوگوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا: اس نے اپنے ماں باپ کی تعریف کی ہے۔ آپ نے فرمایا: ان کی تعریف ان الفاظ کے بغیر بھی ہو یکتی تھی۔ پھرآ پ نے اے مارا۔

[٣٤٧٩] .... نا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ، نا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ، نا أَبُو بَكْرِ، نا عَبْدُ اللّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَصْحَيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ يَصْحَيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ قَالَتْ: اسْتَبَّ رَجُلان فَقَالُ أَحَدُهُمَا: مَا أُمِّى بِزَانِيَةِ وَلا أَبِي بِزَان، فَشَاوَرَ عُمَرُ الْقَوْمَ، فَقَالُوا: مَدَحَ أَبُاهُ وَأُمَّةُ، فَقَالُوا: مَدَحَ أَبُاهُ وَأُمَّةً، فَقَالُوا: كَقَدْ كَانَ لَهُمَا مِنَ الْمَدْحِ غَيْرُ هُذَا، فَضَرَبَةً. •

ابو بکر بن محمد بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالیخ انے جب عمرو بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالیخ انے جب عمرو بن عزام ڈوائٹو کو نجران کی طرف روانہ فر مایا تو ایک تحریر دی، جس میں لکھا تھا: ہر دانت کی دیت پانچ اونٹ ہے، ممام انگلیوں میں سے جو بھی انگلی ہو، اس کی دیت دی اونٹ ہے، کان کی دیت پچاس اونٹ ہیں، آ نکھ کی دیت پچاس اونٹ ہیں، پاؤں کی دیت بچاس اونٹ ہیں، ناک کا فرمہ جب جڑ سے کاٹ دیا جائے اس کی دیت ہوری ہے، جوزخم دماغ کے مغز تک پنچے اس میں تہائی میں تہائی دیت ہے اور جو زخم پیٹ تک پنچے اس میں تہائی دیت ہے۔

[٣٤٨]..... نا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكْرِيّا، نا أَبُو كُرَيْبِ، نا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمرو بْنِ عُمرارَةَ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ حِينَ حَرْمٍ، قَالَ: كَانَ فِي كِتَابٍ عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ حِينَ بَعَثَهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَى إلْكَي نَجْرَانَ: ((فِي كُلِّ سِنَّ خَمْسُ مِنَ الْإِيلِ، وَفِي الْأَصَابِع فِي كُلِّ مَا هُنَالِكَ عَمْسُ مِنَ الْإِيلِ، وَفِي الْأَصَابِع فِي كُلِّ مَا هُنَالِكَ عَمْسُونَ، وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ، وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ، وَفِي الرَّجْلِ خَمْسُونَ، وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ، وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ، وَفِي الْآئُونِ إِذَا السَّتُوْصِلَ الْمَارِنُ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ، وَفِي الْمَارِنُ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، وَفِي الْمَارِنُ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، وَفِي الْمَارِنُ الدِّيَةُ النَّفْسِ، وَفِي الْجَائِفَةِ كَامِلَةً ، وَفِي الْمَارِنُ الدِّيَةُ النَّفْسِ، وَفِي الْجَائِفَةِ كَامِلَةً النَّفْسِ، وَفِي الْجَائِفَةِ الْمَارِنُ الدِّيَةُ النَّفْسِ، وَفِي الْجَائِفَةِ الْمَارِنُ الدِّيَةُ النَّفْسِ، وَفِي الْجَائِفَةِ وَلَي النَّهُ النَّفْسِ، وَفِي الْجَائِفَةِ النَّفْسِ)). •

٣٤٨٦] ... نا الْحُسَيْنُ بْنُ صَفْوَانَ ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَل ، نا أَبُو صَالِح الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّم ، أَنَّ النَّيِّ عَنْ كَتَبَ لَهُ إِذْ وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ: ((فِي الْأَنْفِ إِذَا اسْتُوعِبَ

٥ الموطأ: ١٧٧٩

الموطأ: ٢٢٢٦ مصنف ابن أبي شيبة: ٩/ ١٥٥ مسند البزار: ٢٦١ محيح ابن حبان: ٩٥٥٩

جَدَعُهُ الدِّيةُ كَامِلَةٌ، وَالْعَيْنُ نِصْفُ الدِّيةِ، وَالرَّجْلُ نِصْفُ اللَّذِيَةِ، وَالْمَأْمُومَةُ ثُلُثُ الدِّيَّةِ، وَالْـمُـنَـقِّـلَةُ خَمْسُ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ، وَالْمُوضِحَةُ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي كُلِّ إِصْبَع مِمَّا هُنَالِكَ عَشَرٌ

[٣٤٨٦] .... نا مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ قَطنٍ ، نا أَحْمَدُ بُنُ مَنْصُور، نَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللُّهِ بُنِ أَبِي بَكُرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّم ، أَنَّ النَّبِيُّ عَلَىٰ كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا: ((فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْـمُـنَـقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةً، وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبل، وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِيَ جَدْعُهُ الدِّيةُ كَامِلَةٌ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الرَّجْلِ خَـمْسُونَ، وَفِي كُلِّ إِصْبَع مِمَّا هُنَالِكَ مِنْ أَصَابِع الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ عَشْرٌ عَشْرٌ عَشْرٌ). ٥

[٣٤٨٣].... نا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْحَنَّاطُ، نا أَبُو هِشَام، ناسَعِيدٌ، عَنْ مَطَر، عَنْ عَمْروبْن شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّم، أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ قَضَى فِي اللَّمَ وَاضِحَ خَمْسٌ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْأَصَابِعِ الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الْإِيلِ. ٥

[٣٤٨٤] .... نا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا أَبُو الْأَزْهَـرِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حِ وَنَا أَبُو بَكْرٍ، أَيْضًا نَا أَحْمَدُ بُنُ مَنْصُورٍ بَنِ رَاشِدٍ، نَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَا: نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةً، عَنْ غَالِبٍ التُّمَّارِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَال، عَنْ مَسْرُوق بْن

سرک جائے اس میں پندرہ اونٹ ہیں، جس چوٹ سے ہڈی و کھائی دینے لگے اس میں یا نچ اونٹ ہیں اور ہرانگی میں ؛ خواہ کوئی بھی ہو، دس اُونٹ ہیں۔

عبدالله بن ابوبكرايين والدسے اور وہ ان كے دادا سے روايت كرتے بيں كه نبي مُلَافِظ نے ان كے ليے ايك تحريكمي: جس زخم سے ہڈی دکھائی دینے لگےاس میں یانچے اونٹ ہیں، جوزخم د ماغ کے مغز تک چنج جائے اس میں تہائی دیت ہے، جس زخم سے ہڈی سرک جائے اس میں بندرہ اونٹ ہیں، آ کھ میں بچاس اونٹ ہیں ، ناک جب جڑ سے کاٹ دی جائے اس میں پوري ديت ہے، دانت ميں يا چ اونث ہيں، ياؤں ميں پچاس اونٹ ہیں، ہاتھوں اور یا وُل کی ہرانگلی میں دس اونٹ ہیں۔

عمرو بن شعیب این باب سے اور وہ اینے دادا سے روایت كرتے ہيں كہ نبي مُثَاثِيَّا نے بلري كودا صح كردينے والے زخموں میں پائچ اونٹ، ہردانت میں پائچ اونٹ اور ہرانگی میں دس اونٹ قرار دِیے۔

سیدنا ابوموی والنو روایت کرتے ہیں کدرسول الله فالنوا نے دس انگلیوں میں دس اونٹ مقرر فر مائے نصر بیان کرتے ہیں كه نبي تَطْلِيْكُمْ فِي تِمَام الْكُليول مِين دس دس اونث مقرر فرمائي سعید نے بیحدیث غالب سے اور انہوں نے حمید بن ہلال ے اس طرح روایت کی ہے، شعبہ، اساعیل بن علیہ، علی بن

١٠٠٠ سنن النسائي: ٨/ ٥٨ المراسيل لأبي داود: ٢٥٨

۵ مصنف عبد الرزاق: ۸۰ ۱۷٤

<sup>•</sup> سنن ابن ماجه: ٢٦٥٥ ـ سنن أبي داود: ٣٢٥٤ ـ سنن النسائي: ٨/٥٥

أَوْسٍ، عَنْ أَبِى مُوسَى، قَضَى رَسُولُ اللّهِ ﴿ فَيَ الْأَصَّابِعِ بِعَشْرِ عَشْرٍ. وَقَالَ النَّضُوُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﴿ فَقَالَ النَّضُوُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﴿ فَقَالَ النَّضُوءُ أَنَّ النَّبِيَّ ﴿ فَقَالَ النَّصَٰ الْإِبِلِ. كَذَا رَوَاهُ سَعِيدٌ، عَنْ غَالِبٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هَلالٍ، وَخَالَفَهُ شُعْبَةُ، وَإِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً، وَعَلِيُّ بُنُ عَالِبٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَلَيَّةً، وَعَلِيُّ بُنُ عَالِبٍ، عَنْ مُووَهُ عَنْ غَالِبٍ، عَنْ مَا عَنْ مَا اللهِ عَنْ عَالِبٍ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِى مُوسَى، عَنِ عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِى مُوسَى، عَنِ النَّبِي فِيهِ ، وَلَهُ مَنْ مَسْرُوقٍ فِ. • وَذَكَرَ شُعْبَةُ فِيهِ سَمَاعَ غَالِبٍ مِنْ مَسْرُوقٍ . • •

[٣٤٨٥] الله الله الكو الكيسابوري، نا إِبْرَاهِيمُ بِنُ مَسْرُوْق، نا إِبْرَاهِيمُ بِنُ مَسْرُوق، نا أَبُو عَاصِم النَّبِيلُ، نا شُعْبَةُ، عَنْ غَالِبِ التَّمَّارِ، نا شَعْبَةُ مِنَّا يُقَالُ لَهُ مَسْرُوقُ بِنُ أَوْسٍ أَنَّهُ سَوِعَ أَبَا مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَشْرًا عَشْرًا؟)). قَالَ شُعْبَةُ: قُلْتَ: ((الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ)). قَالَ شُعْبَةُ: قُلْتَ: ((عَشْرًا عَشْرًا؟))، قَالَ: ((نَعَمْ)). وَكَذَالِكَ رَوَاهُ أَبُونُ عَيْمٍ، وَعَفَّانُ، وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمْ، وَرَوَاهُ وَكِيعٌ، وَوَهْبُ بِنُ جَرِيرٍ، وَأَبُو النَّضْرِ، عَنْ شُعْبَةً، أَنَّهُ شَكَّ فِي مَسْرُوقِ بْنِ أَوْسٍ، أَوْ أَوْسٍ بْنِ مَسْرُوق. بْنِ أَوْسٍ، أَوْ أَوْسٍ بْنِ مَسْرُوق.

[٣٤٨٦] .... نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ اللَّوْرَقِيِّ ، نا ابْنُ عُلَيَّةَ ، نا غَالِبٌ التَّمَّارُ ، ح وَنا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّة ، بْنُ أَحْمَدُ ، حَدَّثِنِي أَبِي ، نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّة ، عَنْ غَالِبِ التَّمَّارُ ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ أَوْسٍ ، عَنْ أَبِي مُولِي بِي أَوْسٍ ، عَنْ أَبِي مُولِي بِي أَوْسٍ ، عَنْ النَّبِي مُوسَى الْأَشْعَرِي ، عَنِ النَّبِي التَّهَالُ : (الْأَصَابِعُ عَشْرٌ عَشْرٌ)) لَفْظُ الْمَحَامِلِي .

[٣٤٨٧] .... نا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نَا الْحَسَنُ بْنُ

عاصم اورخالد بن یجی نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے اس حدیث کو غالب سے، انہوں نے مسروق ابن اوس سے، انہوں نے مسروق ابن اوس سے، انہوں نے سیدنا ابوموئی ڈاٹٹڑ سے اور انہوں نے نبی مٹاٹٹڑ روایت کی ہے، اور حمید کا ذکر نہیں کیا، نیز اس میں شعبہ نے مسروق سے غالب کے ساع کا تذکرہ کیا ہے۔

سیدنا ابوموی والتی بیان کرتے ہیں که رسول الله مالی فی فیر مایا: سب انگلیاں برابر ہیں۔ شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا: وس ک دس؟ غالب نے کہا: جی ہاں۔

ابوقیم،عفان، مسلم اوردیگرراویوں نے اسی طرح بیان کیا ہے البتہ وکیع، وہب بن جریراور ابونضر نے شعبہ کا شک بیان کیا ہے کہ راوی مسروق بن اوس ہے یا اوس بن مسروق ۔

سیدنا ابوموی اشعری دانشن سے مروی ہے کہ نبی منافیا مفر مایا: انگلیوں میں دس دس اونٹ میں۔

سیدنا ابوموی والتا سے مروی ہے کہ نبی مالی الم نے فرمایا: ماتھوں

سنن أبي داود: ٥٥٥٦ سنن النسائي: ٨/ ٥٦ مسند أحمد: ١٩٥٥٠، ١٩٥٦١، ١٩٦٢٠ - صحيح ابن حبان: ٦٠١٣

🛭 سنن أبي داود: ٥٥٧

مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، نَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي غَالِبِ التَّمَّادِ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِي غَالِبِ التَّمَّادِ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِي فَلَا قَالَ: ((إِنَّ أَصَّابِعَ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ عَشْرًا عِشَرًا مِنَ الْإِبِلِ)).

[٣٤٨٨] .... قَرَءَ عَلَى أَبِى وَهْبِ يَخْيَى بْنُ مُوسَى بُنِ مُوسَى بُنِ مُوسَى بُنِ إِسْحَاقَ بِالْأُبَلَةِ، حَدَّنَكُمْ أَبُو مَحْدُورَةَ، نا خَالِبٌ، عَنْ أَوْس، عَنْ أَبِى مُوسَى، أَنَّ النَّبِي فَي أَفْس، عَنْ أَبِى مُوسَى، أَنَّ النَّبِي فَي أَلَّ صَابِع عَشْرًا عَشْرًا.

[٣٤٨٩] .... نا ابْسنُ صَاعِدِ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: نَا أَبُو الْأَشْعَثِ، نَا خَالِدُ بْنُ الْسَمَاعِيلَ، قَالا: نَا أَبُو الْأَشْعَثِ، نَا خَالِدُ بْنُ الْسَحَارِثِ، نَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَشْرًا. تَقَرَّدَ بِهِ اللهِ عَشْرًا عَشْرًا. تَقَرَّدَ بِهِ اللهِ عَشْرًا عَشْرًا. تَقَرَّدَ بِهِ أَبُو الله أَعْلَمُ. وَلَيْسَ هُوَ عِنْدِي بِمَحْفُوظٍ عَنْ قَتَادَةَ وَالله أَعْلَمُ.

[٣٤٩٠] .... نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا عَلِيٌّ بْنُ حَرْب، نا عَلِيٌّ بْنُ حَرْب، نا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: ((دِيَةُ الْأَصَابِعِ سَوَاءٌ، الْيَدَيْنِ وَلَارِّجُلَيْنِ عَشْرٌ مِنَ الْإِيلِ، أَوْ عَدْلُهَا مِنَ اللَّهِبِ وَالْوَرِق)). • اللَّهَبِ وَالْوَرِق)). •

آڏو اَلَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ خُشَيْش، نا سَلْمُ بْنُ جُعْفَرِ بْنِ خُشَيْش، نا سَلْمُ بْنُ جُنَادَة، نا وَكِيعٌ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْسَمَلْكِ بْنِ أَبْجَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْل، عَنْ حُجَيَّة بْنِ عَدِيًّ، أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَطَعَ عَنْ حُجَيَّة بْنِ عَدِيًّ، أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَطَعَ أَيْدِيهِمْ مِنَ الْمِفْصَلِ وَحَسَمَها. فَكَأَيِّي أَنْظُرُ إِلَى أَيْدِيهِمْ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَيْدِيهِمْ كَأَنَّهَا أَيُورُ الْحُمُرِ.

اور پاؤل کی انگلیاں برابر ہیں،ان میں دس دس اونٹ ہیں۔

سیدنا ابوموی وہشئے روایت کرتے ہیں کہ نبی مُنالِیَّا نے انگلیوں میں دس وس اونٹ مقررفر مائے۔

سیدنا ابوموی ڈاٹٹؤ ہی روایت کرتے ہیں کہ نمی مُٹاٹٹا نے انگلیوں میں دس دس اونٹ مقرر فرمائے۔

اس حدیث کوا کیلے ابوا هعث نے روایت کیا ہے، لیکن وہ قبارہ سے روایت کرنے میں میر بزر کی محفوظ نہیں ہے، واللہ اعلم

سیدنا ابن عباس والشه سے مروی ہے کہ نبی مَثَالَیْمُ نے فرمایا: ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کی دیت برابر ہے، دس دس اونث یااس کےمطابق سوناچاندی۔

جید بن عدی روایت کرتے ہیں کہ سیدناعلی ڈٹاٹٹؤ نے جوڑ سے ہاتھوں کو کاٹوں اور انہیں داغا (لیعنی ان کاخون رو کئے کا علاج کیا)۔ میں (اب بھی چشمِ تصور سے) ان کے باز وؤں کود کھھ رہا ہوں کہ دہ گدھوں کے اعضاء تناسل ہیں۔

• جامع الترمذي: ١٣٩١ ـ مسئلد أحمد: ١٩٩٩ ، ٢٦٢١ ، ٢٦٢٤ ـ صحيح ابن حبان: ٦٠١٥

[٣٤٩٢] .... قَالَ: نا وَكِيعٌ ، نا قَيْسٌ ، عَنْ مُغِيرةً ، عَنْ اللَّهُ عَنْ مُغِيرةً ، عَنْ الشَّعْبِيّ ، أَنَّ عَلِيّا كَانَ يَقْطَعُ الرِّعْبُلَ وَيَدَعُ الْعَقِب يُعْتَمَدُ عَلَيْهَا . • الْعَقِب يُعْتَمَدُ عَلَيْهَا . •

[٣٤٩٣] .... قَالَ: وَنَا وَكِيعٌ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدِ الْمُحَدَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَطَعَ الْيَدَ وَالرِّجْلَ. عَلَى عُمْرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَطَعَ الْيَدَ وَالرِّجْلَ. [٣٤٩٤] .... وَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْـقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَرَادَ الْـقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَرَادَ أَنْ يَتْ طَعَ رِجُلًا بَعْدَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ، فَقَالَ عُمَرُ: السَّنَةُ الْبَدُ.

[٣٤٩٥] .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، نا أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ أَبَانَ الْكَرَابِيسِيُّ، نا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيً، الْوَلِيدِ بْنِ أَبَانَ الْكَرَابِيسِيُّ، نا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنَافِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَافِقُ الْمُنَافِقُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُسَافِلُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْفِقُ الْمُنْ الْمُنْفَاقِ الْمُنْفَاقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفَاقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفَاقِ الْمُنْفَاقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ اللَّهُ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفِقِ اللَّهُ الْمُنْفِقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفَاقِ الْمُنْفَقِ اللَّهُ الْمُنْفِقِ اللَّهُ الْمُنْفِقِ الْمُنْفَاقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفَاقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفَاقِ الْمُنْفَاقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفَاقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفَاقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفَاقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ اللَّهُ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقِ الْمُنْفُولُ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقُ الْمُل

[٣٤٩٦] ..... نا ابْنُ مَخْلَدِ، نا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَدِيًّ، بِإِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَدِيًّ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. وَزَادَ فِيهِ قَالَ: فَذَكَرْتُهُ لِسُفْيَانَ، فَقَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي حَازِم، وَكَذَالِكَ ذَكَرَهُ أَبُو مُحَمَّدِ بَنِ عَبْدِ بَنُ صَاعِدِ، وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ بَنُ صَاعِدِ، وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمَخْرَمِي، وَذَكَرَ سُفْيَانُ فِي آخِرِهِ كَمَا ذَكَرَ اللهِ الْمَخْرَمِي، وَذَكَرَ سُفْيَانُ فِي آخِرِهِ كَمَا ذَكَرَ اللهِ الْمَحْدُر مِي، وَذَكَرَ سُفْيَانُ فِي آخِرِهِ كَمَا ذَكَرَ اللهِ الْمَعْمُ مِنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ إِبْرَاهِيمُ.

اَ ٣٤٩٠] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ مِنْ أَصْلِهِ، نا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادٍ الْقَلانِسِيُّ، نا آدَمُ، نا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهَ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُولُولُولُولُولُلْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَ

ضعمی روایت کرتے ہیں کہ سید ناعلی رٹائٹڈ پاؤں کا ٹیتے تو ٹخنہ چھوڑ دیتے ،تا کہ اس پر کھڑ اہوا جا سکے۔

سیدنا بن عباس داشنههان کرتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ سیدناعمر ڈٹائٹؤنے ہاتھ اور پاؤں کا ٹاہے۔

قاسم روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر ڈائٹٹانے ہاتھ اور پاؤل کٹنے کے بعد (دوسرا) پاؤں کا ثنا چاہا تو سیدنا عمر ڈاٹٹٹانے فرمایا: سنت سیہ ہے کہ (اب دوسرا) ہاتھ کا ٹاجائے۔

سعید بن مستب بیان کرتے ہیں کہرسول الله مَن اللهِ عَلَيْمَ فَ فرمایا: جب آدمی این باپ کو مارے تواسے قل کردو۔

اس سند کے ساتھ بھی اسی (گزشتہ حدیث) کے مش ہی مردی ہے، البنہ اس میں اضافہ بیہ ہے کہ رادی کہتے ہیں: میں نے سفیان سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا: میں نے بی حدیث ابو حازم سے تی ہے۔ محمد بن صاعد نے بھی اسی طرح ذکر کیا ہے، لیکن میں نے محمد بن عبداللہ مخزومی کے حوالے سے ان سے نہیں سنا۔ آخر میں سفیان نے ابراہیم کی طرح ہی بیان کیا۔

سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹھٹا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالیہ ا فرمایا: جانور کالگایا ہوازخم رائیگاں ہے ( یعنی اس میں کوئی دیت نہیں ہے )، کویں کا نقصان رائیگاں ہے، کان کا نقصان رائیگال ہے، جانور کے یاؤں کا نقصان رائیگال ہے اور دیننے

• مصنف عبد الرزاق: ١٨٧٦٢

و الكامل لابن عدى: ٢/ ٤٧١

جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَالرِّجْلُ جُبَارٌ، وَفِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ)). كَذَا قَالَ: ((وَالرِّجْلُ جُبَارٌ))، وَهُو وَهْمٌ، وَلَمْ يُتَابِعْهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ عَنْ شُعْبَةً. •

[٣٤٩٨] .... نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الثَّلْج، نا جَدِّي، نا مُحَرَّمَةُ بْنُ بُكْيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيلِ ضَمِنَ أَهْلُهَا، وَمَا أَصَابَتْ بِالنَّهَارِ فَلَا شَيْءَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فَلَا شَيْءَ فِيهِ، وَمَا أَصَابَتْ بِالنَّهَارِ فَلَا شَيْءَ فَيهِ، وَمَا أَصَابَتْ بِالنَّهَارِ فَلَا شَيْءَ فَيهِ، وَمَا أَصَابَتْ بِالنَّهْلِ وَالنَّهَارِ فَلَا شَيْءَ أَهْلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَيْمَهُ أَمْ لَهُ لَهُا، وَالضَّوَارِي يَتَقَدَّمُ إِلَى أَهْلِهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ لَعُقْرُ بَعْدَ ذَالِكَ)).

الْحَسَنُ بْنُ عَيْسَ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَيَّاشٍ، نا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَيَّاشٍ، نا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ، نا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خُزْوَانَ، عَنْ عِبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبِى نُعْم، حَدَّثِنِى أَبُو هُرَيْرَة، عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبِى نُعْم، حَدَّثِنِى أَبُو هُرَيْرة، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ نَبِيَّ التَّوْبَةِ عَلَىٰ، يَقُولُ: قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ نَبِيَّ التَّوْبَةِ عَلَىٰ، يَقُولُ: وَالْمَنْ قَلَ مَمْلُوكَهُ وَهُو بَرِىءٌ مِمَّا قَالَ جَلَدَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْحَدَّ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ)). • يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْحَدَّ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ)). • وَمُؤَةَ، نا مَرْوَانُ بْنُ مُعْوِيةً، نا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ ، وَمُؤَةً، نا مُرْوَانُ بْنُ مُعْوِيةً، نا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ ،

سريس، نا الْحُسَيْنُ بْنُ صَفْوَانَ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ، نا أَبِي، نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،

عَنِ ابْنِ أَبِى نُعْمٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِى النَّوْبَةِ عَنْ أَبِى الْقَاسِمِ نَبِيِّ التَّوْبَةِ ﷺ، قَالَ: ((مَنْ قَذَفَ عَبْدَهُ وَهُوَ بَرِيءٌ مِمَّا قَالَ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِبَامَةِ

میں پانچویں مصے کی ادائیگی لازم ہے۔ آدم نے ای طرح بیان کیا ہے اوراس کا ((وَ السبِ جُلُ جُبَارٌ)) ذکر کرناوہم ہے، کسی راوی نے شعبہ سے روایت کرنے میں اس کی موافقت نہیں کی۔

عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی مُلَّیْمًا نے فر مایا: رات کے وقت اونٹ جو نقصان کر ہے تو اونٹ کا مالک اس کا ضامن ہوگا اور دن کے وقت جونقصان کرے اس کا مالک پر کوئی تاوان نہیں ہے، اور بریاں دِن کے وقت یا رات کے وقت جونقصان کریں اس کا ضامن ان کا مالک ہے، جانوروں کو تین مرتبدان کے مالک کے حوالے کرو، اس کے بعداسے ذرح کرلو۔

سیدنا ابو ہریرہ ڈائٹئیان کرتے ہیں کہ پیں نے نی توب ابوالقاسم مُناٹیٹر کو فرماتے سنا: جس نے اپنے غلام پر تہمت لگائی، حالانکہ وہ اس سے بری تھا تو روز قیامت اللہ تعالی اس پر عد لگائے گا، سوائے اس صورت کے کہ غلام واقعی و بیا ہوجیسا اس نے کہا۔

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائٹئے سے مروی ہے کہ نبی توبدا بوالقاسم ٹٹائٹٹی نے فرمایا: جس نے اپنے غلام پر تہمت لگائی، حالانکہ وہ اس سے بری تھا تو روز قیامت اسے بہطور حداً سی کوڑے لگائے جائیں گے۔

عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کرسول الله مَالِيْنِمَ نے پوری طرح ناک کامنے پر

٠ سلف برقم: ٣٣١٢

٣١٢٣ مالف برقم: ٣١٢٣

المسنن دارقطن (جلدسوم)

حَدَّقَنِى أَبِى، نامُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: ذَكَرَ عَـمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه، قَالَ: قَـضٰى رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ فِى الْأَنْفِ إِذَا جُـدِعَ كُلُّهُ بِـالْعَقْلِ كَـامِلًا، وَإِذَا جُدِعَتْ أَرْنَبَتُهُ فَنِصْفُ الْعَقْلِ. •

[٣٥٠٢] .... نا الْحُسَيْنُ بْنُ صَفْوَانَ ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُنُ أَحْمَدَ ، نا شَيْبَانُ ، نا أَبُو هِلَالِ ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ: فِي الْيَدِ الشَّلَاءِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ إِذَا خُسِفَتْ ثُلُثُ الدِّيَةِ .

[٣٥٠٣] .... نا أَبُو حَامِدِ الْحَضْرَمِيُّ إِمْلاً، نا مُحَمَّدُ بْنُ رِيَادِ الزِّيَادِيُّ، نا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، مَا أَشَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنِ الْمُنْكِدِرِ، عَنِ الْمُنْكِدِرِ، عَنِ الْمُنْكِدِرِ، عَنِ الْمُنْكِدِرِ، عَنِ الْمُنْ لَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ ذَالِكَ الْحَدُّ اللهِ عَلَيْهِ ذَالِكَ الْحَدُّ فَهُو كَفَّارَةُ ذَنْهِ)). 9

[٤، ٣٥] ..... نَا ابْنُ مَنِيع، نا جَدِّى، وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، وَعَلِي بُنُ مَسْلِم، وَالْقَاسِمُ بْنُ هَاشِم، وَعَلِي بْنُ مُسْلِم، وَالْقَاسِمُ بْنُ هَاشِم، وَعَلِي بْنُ شُعْيب، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِى عَبْدِ اللهِ، قَالُوا: نا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ح وَنا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عَلِي الْحَقَواصُ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْهَاشِمِي ، نا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، نا أُسَامَةُ بِنُ رَيْدٍ، عَنِ الْبِي عَنِي النَّي الْمُنْكِدِر، عَنِ ابْنِ خُزَيْمَةَ بِنُ النَّي الْمُنْكِدِر، عَنِ ابْنِ خُزَيْمَةَ بِنِ النَّي الْمُنْكِدِر، عَنِ ابْنِ خُزَيْمَة بَنِ النَّي اللَّهِ بِي النَّي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ حَدَّ ذَالِكَ اللَّهُ اللَّهُ فَهُو اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ

[٣٥٠٥]....نا مُحَمَّذُ بْنُ مَخْلَدٍ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ

۱۷٤٦٤ مسئد أحمد: ۳۳۰۷، ۹۲۰۷-مصنف عبد الرزاق: ۱۷٤٦٤

2 مسئل أحمل: ٢١٨٦٦

پوری دِیت مقرر فرمائی اور جب (ناک کی) نوک کاٹ دی جائے تواس میں نصف دِیت تھیرائی۔

یکیٰ بن معمر سے مروی ہے کہ سیدنا ابن عباس واللہ نے فر مایا: ہاتھشل کروینے میں تہائی دیت ہے اور آ کھ کواس کی جگہ پر ہی دھنسادینے میں تہائی دیت ہے۔

سیدناخزیمہ بن ثابت ڈاٹھؤییان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹاٹیؤ نے فرمایا: جس نے قابل حدجرم کا ارتکاب کیااوراس پر حدلگ گئی ، توبیاس کے گناہ کا کفارہ ہے ( یعنی روز قیامت اسے اس گناہ کی سز انہیں ملے گی)۔

سیدنا خزیمہ بن ثابت ڈٹائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹائٹؤ نے فر مایا: جس نے کسی جرم کا ارتکاب کیا اور اس پر گناہ کی حد لگ گئی ، توبیاس کے گناہ کا کفارہ ہے۔

اس اساد كے ساتھ مروى ہے كدرسول الله ظائم في فرمايا: جو

خَلَادٍ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَيْفٍ، نَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، بَهُ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، بِهُذَا الْإِسْنَادِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَيْ ، قَالَ: ((أَيَّمَا عَبْدٍ أَصَابَ شَيْئًا مِمَّا نَهَى اللهُ عَنْهُ ثُمَّ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ كُفَّرَ اللهُ ذَالِكَ الذَّنْبَ عَنْهُ). وَتَابَعَهُمَا الْوَاقِدِيُّ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ.

الدَّ وَهِ اللَّهُ ال

رَهُ وَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

بھی بندہ اللہ کی منع کردہ امور میں ہے کسی کا مرتکب ہو، پھراس پر صدا گادی جائے تو اللہ تعالیٰ اس حدکواس کے گناہ کا کفارہ بنا دیتا ہے۔

واقدی نے سیدنا اسامہ بن زید رٹائٹؤ سے روایت کرتے ہوئے ان دونوں کی موافقت کی ہے۔

سيدنا عباده بن صامت والتُوريان كرتے ميں كدرسول الله مؤاتيم نے ہم سے فرمایا: مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہتم اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک نہیں تھہراؤ گے ، چوری نہیں کرو گے ، زنانہیں کرو گے، اپنی اولا دکوتل نہیں کرو گے، ن**داینے ہاتھوں اوریا** وَل کے درمیان ہے بہتان گھڑو گے ( یعنی جس کی کوئی حقیقت ہی نہ ہو)، نیکی کے کاموں میں میری نافر مانی نہیں کرو گے تم میں سے جو (اس بیعت کو) بورا کرے گا، اس کا اجر اللہ کے ذے ہے، جو کسی جرم کا مرتکب ہوا اور اسے اس کی سزامل می اتو وہ سزااس کا کفارہ بن جائے گی اور جس نے کوئی گناہ کیالیکن اللّٰد نے اس کو پوشیدہ رکھا تو اس کا معاملہ اللّٰدعز وجل کےسیرو ہے، جائے تواسے سزادے اور جا ہے تو درگذر فرمادے۔ سیدنا عمادہ بن صامت ڈائٹھ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک جماعت کے ساتھ رسول الله ماليكا كى بيعت كى تو آپ ماليكا نے فرمایا: میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہتم اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہیں تھبراؤ گے، چوری نہیں کرو گے، زنانہیں کروگے،اپنی اولا دکول نہیں کرو گے، نہاپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان سے بہتان گھڑ و گے اور نیکی کے کاموں میں میری نا فرمانی نہیں کرو گئے۔ سوتم میں سے جو تخص (اس بیعت کو) پورا کرے گا،اس کا اجراللہ تعالیٰ کے ذہے ہے، جو محض کسی جرم کا مرتکب ہوا، پھراہے اس جرم کی سرامل گئی تو وہ اس کے ليے (اکناه سے) يا كيزگى كاذر كيدبن جائے گى اورجس كاجرم الله تعالیٰ نے یوشیدہ رکھا تو اس کا معاملہ اللہ عز وجل کے سپرو ہے، چاہے تو وہ اے سزادے اور چاہے تو فر مادے۔

• صحبح البخاري: ٤٨٩٤ صحيح مسلم: ١٠٧٩ ـ مسند أحمد: ٢٢٦٧٨ ، ٢٢٧٣٣ ـ مشكل الآثار للطحاوي: ١٩٤ ، ٢١٨٣

رَمُ ٣٥٠] .... نا أَبُو سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ، نا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْشَمِ، نا أَبُو الْيَمَان، نا شُعَيْبٌ، عَنِ النَّهْرِيّ، أَنا أَبُو إِدْرِيسَ عَائِذُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، النَّهْ عَبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ وَقَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَهُوَ أَحَدُ النَّهُ عَبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ وَقَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَهُوَ أَحَدُ النَّهُ عَبَاء لَيْلَة الْعَقَبَةِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ النَّهِ عَلَيْ قَالَ فِيهِ: ((وَمَنْ أَصَابَ شَيْتًا مِنْ ذَالِكَ فَعُوقِبَ به فِي الدُّنيًا فَهُو لَهُ كَفَّارَةٌ)).

[٣٥١٠] سنا ابْنُ خُشَيسِ، حَدَّثَنَا سَلْمُ بِنُ جُنَا سَدُمُ بِنُ جُنَا سَدْمُ بِنُ جُنَا سَفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ جُنَا سَفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ السَّحَمْنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَابَكُرِ أَرَادَ أَنْ يَعْطَعَ الرِّجْلَ بَعْدَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ، فَقَالَ عُمَّرُ: السُّنَةُ الْدُد. • السَّنَةُ اللَّذَكِ وَالرِّجْلِ، فَقَالَ عُمَّرُ: السُّنَةُ الْدُد. •

سیدنا عبادہ بن صامت رٹائٹۂ بدری صحابی ہیں اور عقبہ کی رات مقرر ہونے والے نقیبوں میں سے ہیں، آپ رسول اللہ مُالِیْلُم سے ای طرح روایت کرتے ہیں، اس میں ہے: جس نے کوئی جرم کیا اور دنیا میں اسے اس جرم کی سزامل گئی تو وہ اس کے جرم کا کفارہ بن جائے گی۔

سیدناعلی نشانیون بیان کرتے ہیں که رسول الله منافیون نے فرمایا:
جس نے اس دنیا میں کوئی گناہ کیا اور اسے گناہ کی سزامل گئی، تو
الله نہایت عزت والا ہے، وہ اپنے بندے کو دوسری مرتبہ سزا
نہیں دے گا اور جس نے اس دنیا میں کوئی گناہ کیا لیکن اللہ نے
اس کے گناہ کو درگذر کرتے ہوئے پوشیدہ رکھا تو اللہ نہایت
عزت والا ہے، وہ اس معاطے کو دوبارہ نہیں اُٹھائے گا جس
سے وہ درگذر کر چکاہے۔

قاسم روایت کرتے ہیں کہ سیدنا الوبکر رٹائٹنانے (ایک چورکا) ہاتھ اور پاؤں کاٹنے کے بعد (اس کے تیسری مرتبہ چوری کرنے پر دوسرا) پاؤں کاٹنا چاہا تو سیدنا عمر رٹائٹنانے فرمایا: سنت سیہ کہ (اب)ہاتھ کاٹا جائے۔

## **\*\*\*\***

۱۳۱۰ ، ۲۱۸۱ ، ۲۱۸۲ ، شرح مشكل الآثار للطحاوى: ۲۱۸۱ ، ۲۱۸۲

<sup>۳٤٩٤ سلف برقم: ٣٤٩٤</sup> 



بَابُ أَخْكَامِ النِّكَاحِ نكاح كادكام كابيان

سيده عائشه ري ايان كرتى بين كهزمانه جا الميت مين تكاح حيار طرح سے ہوتا تھا: ان میں سے ایک نکاح کاطریقہ تو یمی تھا جو اب لوگوں میں جاری ہے، لینی ایک شخص دوسر فے فص کے یاس بیغام نکاح بھیجتا ہے اور وہ (اپنی بٹی، بہن یا جوبھی ہو ً) ا اس کا مبرمقرر کرتا ہے اور چھر نکاح کر دیتا ہے۔ دوسرے نکاح کا طریقہ بہتھا کہعورت جب حیض سے فارغ ہو جاتی تو مرو اس ہے کہتا کہ فلاں شخص کو بلا اور اس ہے ہمبستری کر۔اس کے بعداس کا خاونداس سے الگ رہتااوراس سے ہمیستری نہ كرتا، يبال تك كداس مخف كاهمل ظاهر موجاتا جس سےاس نے ہمبستری کی تھی، پھر جب معلوم ہو جاتا کہ وہ حاملہ ہوگئ ہے تو اس کا خاوند اگر چاہتا تو اس سے ہمیستری کرتا، اور بیہ طریقداس لیے جاری کررکھا تھا تا کہاچھی نسل کے بیجے حاصل کئے جائیں۔اس نکاح کو نکاح استیضاع کہا جاتا تھا۔ نکاح کا تیسرا طریقہ بیرتھا کہ آٹھ دس آ دمی ایک عورت کے پاس آیا حایا کرتے اورسباس ہے ہمبستری کرتے ، جب وہ حاملہ ہو جایا کرتی اور بچہ پیدا ہو جاتا تو چندروز کے بعدوہ سب کو بلا بھیجتی،سب جمع ہو جاتے اور کو کی شخص آنے سے اٹکارنہیں کر سكتا تها، جب سب آجاتے تو وہ ان سے كہتى كهتم سب اپنا حال جانتے ہواوراب میرے ہاں بچہ پیدا ہو چکا ہے اور یہ بچہ

٣٥١١] .... حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ النَّيْسَابُورِيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن وَهْبِ، حَـدَّتَنِي عَمِّى، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابَّنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَاٰئِشَةَ زَوْج الَنَّبِي عَلَى الْخَبَرَتْمُ أَنَّ الْيَكَاحَ كُمانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ ، فَنِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ ابْنَتَهُ فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا، قَالَ: وَيْكَاحُ آخَرُ كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَلْعَتِهَا: أَرْسِلِي إِلَى فُلان فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ، وَاعْتَزَلَهَا زَوْجُهَا لَا يَمَسُّهَا أَبَدًّا حَتَّى يَسْتَبِينَ حَمْلُهَا مِنْ ذَالِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ، فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِذَا أَحَبُّ، وَإِنَّمَا يَصْنَعُ ذَالِكَ رَغْبَةً فِي نَجَايَةِ الْوَلَدِ، كَانَ هٰذَا النِّكَاحُ يُسَمَّى نِكَاحَ الاسْتِبْضَاع ، قَالَتْ: وَيْكَاحُّ آخَرُ يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ دُونَ الْعَشْرَةِ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا، فَإِذَا حَمَلَتْ وَضَعَتْ وَمَرَّتُ لَيَسالِي بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ فَكُمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ حَتْني يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا. فَتَـ قُولُ لَهُمْ: قَدْ عَرَفْتُهُ الَّذِي كَانَ مِنْ

أَمْرِكُمْ، وَقَدْ وَلَدَّتُهُ وَهُوَ ابْنُكَ يَا قُلانُ، فَتُسَمِّى مَنْ أَحَبَّتْ مِنْهُمْ بِالسَّمِهِ فَيُلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا لَا يَمْتَنِعُ مِنْهُ الرَّجُلُ، وَنِكَاحٌ رَابِعٌ يَجْتَمِعُ لَلنَّاسُ الْكَثِيرُ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَوْأَةِ لا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ النَّاسُ الْكَثِيرُ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَوْأَةِ لا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ النَّاسُ الْكَثِيرُ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَوْأَةِ لا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ رَايَا الْمَا أَقَ لا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ رَايَا الْمَا الْمَوْقَ لَا تَمْتَنِعُ مِنْ ذَاكَ مَلَا الْمَالِمُ وَكَامُ الْمُوالِكَةُ لَهُمْ أَنْمَ الْمَحْتُوا وَلَدَهَا بِاللّذِي يَرَوْنَ ، فَالْتَاطُهُ وَدَعَاهُ الْبُنَهُ لا يَمْتَنِعُ مِنْ ذَاكَ ، فَلَمَّا بَعَثَ وَلَا اللّهُ مُحَمَّدًا فَيْ الْمُالِمُ الْيَوْمَ وَلَكَ الْمَالِمُ الْجَاهِلِيَّةِ اللّهُ مُحَمَّدًا فَلَمُ الْإِسْلَامِ الْيَوْمَ . •

[٣٥١٦]....نا أَبُو بَكُو النَّيْسَابُورِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بَنُ إِسْحَاقَ، نَا أَصْبَعُ بْنُ الْفَرَجِ، أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُبونُسَ، أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتُهُ، أَنَّ النِّكَاحَ كَانَ غَرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتُهُ، أَنَّ النِكَاحَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَخُوهُ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: لَمْ يَرْوِهِ إِلَّا ابْنُ وَهُ إِلَّا ابْنُ وَهُمَّ بَرَكَ مِنَ الْفَرَحِ، وَقَالَ أَصْبَغُ فِي حَدِيثِهِ وَهُ اللَّهُ مَنْ مُعِينِ حِينَ حَدَّثُهُ بِهِ أَصْبَغُ بَرَكَ مِنَ الْفَرَحِ، وَقَالَ أَصْبَغُ فِي حَدِيثِهِ وَلَا الْمَنْ عَيْنِ عِينَ عَنْ اللَّهُ الْوَلَدِهِ أَنْ اللَّهُ وَيَعْتَزِلُهَا وَوْجُهَا أَنْ اللَّهُ عَلَى مَعْنِ عِينَ عَنْ لَكُ أَنْ اللَّهُ وَلَا أَصْبَغُ فِي عَدِيثِهِ وَلَا يَصْبَعُ وَلِيعَ إِلَى فَكُلْ فَالْمَا الْمَلْعَ عِي مِنْهُ وَيَعْتَزِلُهَا وَوْجُهَا الْمَلْوَى مَنْ الْمُعَلِيقِ فَى حَدِيثِهِ وَلِلْ الْمَنْ عَلَى اللَّهُ وَيَعْتَزِلُهَا وَوْجُهَا إِذَا أَحَتَى يَتَبَيَّ مَ مَنْهُ وَيَعْتَزِلُهَا مِنْ ذَالِكَ رَعْبُهَ اللَّ السَّاعُ الْنَى الْمُنَا الْتِكَاحُ يُسَمَّى نِكَاحَ الْمَالِهُ وَقَالَ الْسَعْبُ فَي وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ لِلْاسْتِبْضَاعِ، وَقَالَ الصَّاعُانِيُّ: وَقَدْرُواهُ عَيْرُ لِكَامَ اللَّالَةُ وَقَدْرُواهُ عَيْرُ لِللَّامِ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِقُ الْمَالِي الْمُنْ الْمُحَمَّلُهُ الْمُلْعَامُ الْمُعْرِقُواهُ وَقَدْرُواهُ وَالَوالْمَالِي الْمُعَلِي الْمَالِقُ الْمُولِي الْمُعْلِلُهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمَلْ الْمُعْلِي الْمَعْمُ وَاللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعْمِلُ اللْمُولِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمُ الْمُولِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُولُولُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِي الْمُعَلِلُهُ الْمُعِلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ

تم میں سے فلاں شخص کا ہے۔ وہ ان میں سے جس کا جا ہتی نام کے دیتی اور وہ بچہائی شخص کا قرار پاتا۔ اور چوتی قتم کا نکاح یہ تھا کہ بہت ہے آ دمی ایک عورت کے پاس جاتے (یعنی اس سے ہمیستری سے ندروئی، اور وہ کسی کو بھی ہمیستری سے ندروئی، ایس عورتیں بغایا (طوائف) کہلاتی تھیں، ان کے گھرول کے دروازوں پر جھنڈے لگے رہتے تھے، یہ اس بات کی علامت تھی کہ جو چا ہے ان کے پاس (بغرض) جماع آ سکتا ہے۔ پھر جب وہ حاملہ ہوتی اور تیا فی شناش کو بلاتے، پھر وہ جس کا بی سہم جو جو اور قیا فی شناش کو بلاتے، پھر وہ جس کا بی کہر دیتا وہ اس کا قرار پاتا اور کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ جب اللہ تعالی نے حضرت محمد ظاہر کے کورسول بنا کر بھجا تو بھی سے مقالے کے در یعے دور جا بلیت کے نکاحوں کے تمام طریقوں کو باطل قرار دے دیا ، سوائے اس طریقوں کو باطل قرار دے دیا ، سوائے اس طریقوں کو باطل قرار دے دیا ، سوائے اس طریقوں کو باطل قرار دے دیا ، سوائے اس طریقوں کو باطل قرار دے دیا ، سوائے اس طریقوں کو باطل قرار دے دیا ، سوائے اس طریقوں کو باطل قرار دے دیا ، سوائے اس طریقوں کو باطل قرار دے دیا ، سوائے اس طریقوں کو باطل قرار دے دیا ، سوائے اس طریقوں کو باطل قرار دے دیا ، سوائے اس طریقوں کو باطل قرار دے دیا ، سوائے اس طریقوں کو باطل قرار دے دیا ، سوائے اس طریقوں کو باطل قرار دے دیا ، سوائے اس طریقوں کو باطل قرار دے دیا ، سوائے اس طریقوں کو باطل قرار دے دیا ، سوائے اس طریقوں کو باطل قرار دے دیا ، سوائے اس طریقوں کو باطل قرار دے دیا ، سوائے اس طریقوں کو باطل کی میں رائے کے جو

ندکورہ سند کے ساتھ سیدہ عائشہ بی اسی (گرشتہ)
روایت کے مثل ہی مروی ہے۔ مجمد بن اسحاق کہتے ہیں: یہ حدیث صرف ابن وہب نے روایت کی ہے، کہتے ہیں کہ جب یکی بن معین نے انہیں یہ حدیث سائی تو وہ خوشی سے اُمچیل پڑے۔ اسی نے خدیث میں کہا ہے: فلال شخص کو بلا بھی اوراس سے جماع کروا۔ اس کے بعداس کا خاونداس سے الگ رہتا اوراس سے جماع نہ کرتا، یہاں تک کہ اس شخص کا الگ رہتا اوراس سے جماع نہ کرتا، یہاں تک کہ اس شخص کا معلوم ہوجا تا کہ وہ حالم لہوگی ہے تو اس کا خاوندا گر چا بتا تو اس معلوم ہوجا تا کہ وہ حالم لیج گئی ہے تو اس کا خاوندا گر چا بتا تو اس معلوم ہوجا تا کہ وہ حالم کے جا کیں۔ اس نکاح کو دو نکاح استہاں کا کہ اور کو کو تکا کہ استہاں کا کہ اور کی کہ اور اور پی طریقہ اس لیے جاری کر رکھا تھا تا کہ استہاں کا کو دو نکاح استہاری کی کہ اجا تا تھا۔

صاغانی کا کہنا ہے کہ اصبغ کے علاوہ راوی نے بیحد بیث عثان بن صالح ہے، انہوں نے ابن وہب سے، انہوں نے یونس

عصحیح البخاری: ۱۲۷ ٥ ـ سنن أبي داود: ۲۲۷۲ ـ شرح مشكل الآثار للطحاوي: ٤٧٨٤

أَصْبَغَ، نَا عُشْمَانُ بُنُ صَالِح، نَا ابْنُ وَهْبِ، عَنْ يُونُسَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَرْسِلِي إِلَى فُلان وَاسْتَرْضِعِي مِنْهُ، وَاعْتَزَلَهَا زَوْجُهَا لا يَمَسُّهَا أَبَدُّا وَاسْتَرْضِعِي مِنْهُ، وَاعْتَزَلَهَا زَوْجُهَا لا يَمَسُّهَا أَبَدُّا حَتْى يَسْتَسِنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَالِكَ الرَّجُلِ الَّذِي حَتْى يَسْتَسِنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَالِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَرْضِعُ مِنْهُ، وَكَانَ هٰذَا يُسَمَّى يَكَاحَ لَسُتَرْضِعُ مِنْهُ، وَكَانَ هٰذَا يُسَمَّى يَكَاحَ السَّنَا فَلَا يُسَمَّى يَكَاحَ السَّوَابُ، وَقَالَ: فَلَا مُحَمَّدُ الله مُحَمَّدًا الله مُحَمِّدًا الله مُحَمَّدًا الله الله مُحَمَّدًا الله مُحَمِّدًا الله المُحَقِي هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ .

[٣٥١٣].... نما أَبُّو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِئُ، نا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: كَانَ الْبَدَلُ فِي الْجَاهِ لِيَّةِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ تَنْزِلُ عَنِ امْرَأَتِكَ وَأَنْزَلُ لَكَ عَنِ امْرَأَتِي وَأَزِيدُكَ، قَالَ: فَأَنْزَلَ السِّلَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا أَنْ تُبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجِ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ﴾ (الأحزاب:٥٢)، قَالَ:ً فَدَخَلَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ الْفَزَارِيُّ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعِنْدَهُ عَائِشَةُ، فَدَخَلَ بِغَيْرِ إِذْن، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ((يَا عُيَيْنَةُ فَأَيْنَ الِاسْتِثْذَانُ؟))، فَفَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا اسْتَأْذَنْتُ عَلَى رَجُل مِنْ مُضَرَ مُنْذُ أَدْرَكْتُ، قَالَ: مَنْ هٰذِهِ الْحُمَيْرَا الَّتِي إلى جَنْبِكَ؟ قَــالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: ((هٰ ذِهِ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ))، قَالَ: أَفَلا أَنْزِلُ لَكَ عَنْ أَحْسَن الْـخَـلْـقِ؟ فَقَالَ: ((يَا عُيَيْنَةُ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ذَالِكَ))، قَالَ: فَلَمَّا أَنْ خَرَجَ قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ لْهِذَا؟ قَالَ: ((أَحْمَتُ مُطَاعٌ، وَإِنَّهُ عَلَى مَا تَرَيْنَ لِسَيَّدُ قَوْمِهِ)).

٢٥ أ ٢٥ إ ... نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ، نا

سے بیان کی ہے، البتہ اس نے استبہ ضاع کی بہ جائے است صاع کے الفاظ قل کئے ہیں۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں: یہی صحیح ہے۔ نیزیہ کہ جب اللہ تعالی نے حضرت محمد مُالنیکا کورسول بنا کر بھیجا تو آپ مُنالنیکا کے ذریعے دور جا ہلیت کے نکاحوں کے تمام طریقوں کو باطل قراردے۔

سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ ا پنی بیویاں بدل لیتے تھے، ایک آ دمی دوسرے سے کہتا کہ تو اپنی بوی سے (میرے حق میں) دستبردار ہوجا، میں اپنی بوی سے دستبردار ہوجاتا ہول اور مزید دیتا ہول۔اللہ تعالیٰ نے سے آيت نازل فرمادي: ﴿ وَلَا أَنْ تُبَدِّلُ لِهِ مَّ مِنْ أَزْوَاجِ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْمُهُنَّ ﴾ "اورنداس كَي اجازت بكدان کی جگہاور بیو یوں کو لے آ ؤ،خواہ ان کاحسن تنہیں کتا ہی پیند ہو'' عیبینہ بن حصن فزاری رسول الله مَالَّاثِيْمُ کی خدمت میں عيينه بلااجازت داخل ہوا تو رسول الله مَالَيْكُم في اس سے يوجها: اعيينه! اجازت كهال كئ؟ اس ن كها: احالله ك رسول!جب سے میں سروار بناہوں میں نے بھی مفر قبیلے سے اجازت نہیں مانگی۔اس نے یوچھا: بیددشیزہ جوآ ب کے بہلو میں بیٹھی ہے، کون ہے؟ رسول الله ظافیم نے فرمایا: یہ آم المومنين عائشہ ہيں۔اس نے كہا: ميں آپ كے ليے خوبصورت ترين عورت سے دستبردارنہ جوجاؤں؟ آپ سُل الله نے فرمایا: العبينية! الله تعالى نے بيرام ملم ايا ہے۔ ابھى وہ لكا ہى تھا كەسىدە عائشە بىڭ شاخ يوجھا: اے اللہ كے رسول! بهكون ہے؟ تو آپ مُن الله ان فرمايا: بيوقوف سردار ب، تم في اس كى حالت د کیھ لی ہے اس کے باوجودیہ اپنی قوم کاچو ہدری ہے۔ ابوبردہ اینے باب سے روایت کرتے میں کہرسول اللہ مُؤلیناً \_ نے فر مایا:ولی کی عدم موجودگی میں نکاح نہیں ہوتا۔

أَحْمَدُ بن سِنَان، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِى، نا إِسْرَائِيل، عَنْ أَبِي بُرْدَة، عَنْ إِسْرَائِيل، عَنْ أَبِي بِسْحَاق، عَنْ أَبِي بُرْدَة، عَنْ أَبِي بِدَالً، وَلَا لِكَاحَ إِلَّا لَيْدِ فِي اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي بَرُدَة وَاللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَلِي اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَلُهُ مَنْ أَنْ اللهُ عَنْ أَنْ مَنْ اللهُ عَنْ أَنْ اللهُ عَنْ أَمْ اللهِ عَنْ أَذَا اللهُ عَنْ أَنْ اللهُ عَنْ أَنْ اللهُ عَنْ أَنْ اللهُ عَنْ أَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَنْ اللهُ عَنْ أَنْ اللهُ عَنْ أَنْ اللهُ عَنْ أَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَي

[٣٥١٥].... نا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ، عَنِ ابْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى، يَقُولُ: كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْ لِي يُّ أَلِى عَنْ أَلِى بَنُ مَهْ لِي يُّ يُشِبتُ حَدِيثَ إِسْرَاثِيلَ، عَنْ أَلِى بِنُ مَهْ لِي يُشْمِانَ، إِسْحَاقَ، وَيَقُولُ: إِنَّمَا فَاتَنِى مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ مَا فَاتَنِى اتِّكَالًا مِنِي عَلَى حَدِيثِ إِسْرَائِيلَ. وَسُرَائِيلَ.

الْقَاضِى، نا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْحَسَنِ الْهَمْدَانِيُّ الْقَاضِى، نا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَاهَانَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْلَدِ السَّعْدِيُّ، نا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَحْلَدِ السَّعْدِيُّ، نا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَحْلَدِ السَّعْدِيُّ، نا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَحْلَدِ: فَقِيلَ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ: إِنَّ شُعْبَةً، مُحَدِينَ يُوقِقَانِهِ عَلَى أَبِي بُرْدَةَ، فَقَالَ: إِسْرَائِيلُ، وَسُعْبَانَ يُوقِقَانِهِ عَلَى أَبِي بُرْدَةَ، فَقَالَ: إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَحَبُ إِلَى مِنْ سُفْيَانَ، وَشُعْبَةً. وَسُعْبَةً بَنْ أَحْمَدُ، نا أَحْمَدُ بُنُ أَحْمَدَ، نا أَحْمَدُ بُنُ مَحْدَدُ بَنْ أَحْمَدُ بَنُ أَحْمَدُ بَنْ أَحْمَدُ بَنْ مَعْدِي مَهْدِي أَبُو عَلِي مَا سَالِحٌ جَزْرَةُ ، نا الرَّحْمُنِ بْنَ عَبْدِ اللّهِ الْمَدِينِيُّ ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ عَلِي بَنْ مَهْدِي ، يَقُولُ: كَانَ إِسْرَائِيلُ يَحْفَظُ عَبْدَ الرَّحْمُنُ الْمَدِينِيُّ ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمُنِ بْنَ مَهْدِي ، يَقُولُ: كَانَ إِسْرَائِيلُ يَحْفَظُ عَبْدَ حَدِيثَ أَبِي إِسْحَاقَ كَمَا يَحْفَظُ سُورَةَ الْحَمْدُ ، فَالَ صَالِحٌ جَزِيهُ إِسْرَائِيلُ يَحْفَظُ سُورَةَ الْحَمْدُ ، فَالَ صَالِحٌ فَي إِسْرَائِيلُ يَحْفَظُ مُورَةَ الْحَمْدُ ، فَالَ صَالِحُ فَي إِسْرَائِيلُ يَحْفَظُ مُورَةَ الْحَمْدُ ، فَالَ صَالِحُ فَي إِسْرَائِيلُ يَحْفَظُ سُورَةَ الْحَمْدُ ، نَا صَالِحٌ عَلَى إِسْرَائِيلُ يَحْفَظُ مَدْ وَالْ صَالِحُ عَلَى إِسْرَائِيلُ وَقَالَ فِي أَبِي إِسْمَاقً وَمَا يَحْفَظُ سُورَةَ الْحَمْدُ ، نَا صَالِحُ وَقَالَ مَا مَالِحُ فَي أَبِي إِسْمَاقً وَالْ صَالِحُ فَي أَبِي إِسْمَاقً وَلَا يَعْمَلُ أَلْ فَي أَنْ إِسْرَائِيلُ يَعْمَلُ أَلْ وَلَا لَمَالِعُ فَي أَبِي إِسْرَائِيلُ يَعْفَلُ الْمَالِي الْمَالِعُ فَي أَبِي إِسْمَاقً وَلَالَ الْمَالِعُ فَي أَبِي إِسْمَاقً وَلَا لَا مَالِعُ فَي أَبِي إِلْلُهُ الْمَلْفِي الْمَالِعُ فَي أَلِهُ عَلَى الْمَالِعُ الْمَلِي الْمَلْوقَ الْمَالِعُ الْمَلْمُ الْمُلْعُلُولُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَلْمُ الْمَلْعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالُولُ الْمَالِعُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمُلْمُ الْمَالِعُ الْمَا الْمُعْفَلُ الْمُولِقُ الْمَالُولُ الْمَالِعُولُ الْمَالِعُ ا

[٣٥١٨] .... نا مُحَمَّدُ بن سُلَيْمَانَ الْمَالِكِيُّ بِالْبَصْرَةِ، نا مُحَمَّدُ بنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ، نا يَزِيدُ بِنُ زُرَيْعٍ، نا يَزِيدُ بِنُ زُرَيْعٍ، نا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي

ابوموی بیان کرتے ہیں کہ عبدالرحمٰن بن مہدی اسرائیل کی ابو اسحاق سے روایت کردہ حدیث کو ثابت مانتے تھے اور کہتے: اسرائیل کی احادیث پراعماد کرنے کے سبب مجھ سے سفیان کی ابواسحاق سے روایت کردہ احادیث روگئیں۔

اس سند کے ساتھ بھی ابن سنان ہے حدیث مروی ہے۔ محمد بن مخلد کہتے ہیں: عبد الرحمٰن سے کہا گیا کہ شعبہ اور سفیان سیدنا ابو بردہ ڈٹائٹۂ کی حدیث پر شفق ہیں، تو انہوں نے کہا: اسرائیل کا ابواسحاق سے روایت کرنا مجھے سفیان اور شعبہ کی روایات سے زیادہ پسند ہے۔

سیدنا ابو برده النظام مروی ہے کہ نبی مظافظ نے فرمایا: ولی کی عدم موجودگی میں ذکاح نہیں ہوتا۔

• سنن أبى داود: ٢٠٨٥ - جامع الترمذي: ١٠٠١ ـ سنن ابن ماجه: ١٨٨١ ـ مسنلد أحمد: ١٩٧١٠ ، ١٩٧١٠ ، ١٩٧١٠ ـ صحيح ابن حبان: ٧٧٧ ٤ ـ المستدرك للحاكم: ٢/ ١٧١ ر ﴿ ﴿ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَـالَ: ((لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٌّ)). • إِلَّا بِوَلِيٌّ). •

[٣٥١٩] .... نــا ابْــنُ أَبِــى دَاوُدَ، حَدَّثَنِي عَمِّى، نا ابْــنُ الْأَصْبَهَــانِـيّ، عَنْ ابْــنُ الْأَصْبَهَــانِـيّ، نا شَرِيكٌ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ، قَالَ: لا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشُهُودٍ وَمَهْرٍ، إِلَّا مَا كَانَ مِنَ النَّبِيِّ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْنِي عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

[٣٥٢٠] .... نا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، نا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا ابْنُ جُرَيْج، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بُنُ مُوسَى، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُرُوةَ بُنُ مُوسَى، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُرُوةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ((أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْن وَلِيها فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهُ رُلَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسَّلُطَانُ وَلِي مَنْ لا وَلِي لَكُ)). ٥

[٣٥٢١] .... نا عَلِى بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْهَيْثَمِ الْبَزَّازُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْبَزَّازُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفِرِ الْمَطِيرِيُ ، قَالًا: نا عِيسَى بْنُ أَبِى بُكَيْرٍ ، نا عَدِي بْنُ أَبِى بُكَيْرٍ ، نا عَدِي بْنُ الْفَضْلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثْيَم ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَيْكَاحَ إِلَّا بِوَلِي وَلَى وَسَاهِدَى عَدْل ، وَأَيْمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا وَلِي مُسْخُوطٌ عَلَيْهِ فَيْكَاحُهَا بَاطِلٌ )) . رَفَعَهُ عَدِي بْنُ الْفَضْلِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ بَالْ الْفَضْلِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ عَدِي بُنْ الْفَضْلِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَالْمُ الْمُفَلِّ وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَلَا مُنْ الْفَضْلِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَلَا مُ الْمُؤْمِلُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَالْمُ الْمُؤْمِلُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَلَا مُنْ الْمُفْسِلُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَلَا مُنْ الْمُفَضْلِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَلَا مُنْ الْمُفْسِلُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَلَا مُنْ الْمُفْسِلُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَلَا مُنْ الْمُؤْمِلُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَلُولُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَلَا اللهُ فَنْ الْمُؤْمِلُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَلَا مُنْ الْمُفْسِلُ وَلَمْ يَرْفَعُهُ وَلَا مُنْ الْمُؤْمِلُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَلَا اللهُ فَالْمُولُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَلَا مُنْ الْمُؤْمِلُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَلَيْهِ وَالْمَالُولُ وَلَا مُنْ الْمُؤْمِلُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَلَا مُنْ الْمُؤْمِلُ وَلَا مُعْلِى وَلَا مُعْلَى وَلَوْلُ وَلَا مُنْ الْمُؤْمِلُ وَلَى الْمُؤْمِلُ وَلَا مُعْلَى وَلَا مُعْلَى وَلَوْ الْمُؤْمُ وَلِي الْمُؤْمِلُ وَلَا مُؤْمِلُ وَلَا مُعْلَى الْمُؤْمِلُ وَلَوْلُ اللْمُؤْمِلُ وَلَمْ الْمُؤْمُ وَلَا اللّهُ فَلْ الْمُؤْمُ وَلَا عَلَيْهِ وَلِهُ الْمُؤْمِلُ وَلَوْ الْمُؤْمِلُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا مُعْلِمُ الْمُؤْمِلُ وَلَا مُنْ الْمُؤْمُ وَلَا مُعْلِمُ الْمُؤْمُ وَلَا عَلَيْهِ وَلِهُ الْمُؤْمُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَوْمُ الْمُؤْمِلُ وَلِمْ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمِلُ وَلَا الْمُؤْمِلُ وَلَا مُعْلِمُ الْمُؤْمِلُ وَلَا مُعْلِمُ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُولُ وَلَا الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَا الْمُؤْمُ وَالْمُولُ وَلَا الْمُؤْمُ وَالْمُو

٢٥ ٢٣٥ .... نا عَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ عِيسَى بْنِ أَبِي حَيَّةَ إِمْلاءً، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ إِمْلاءً، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ

سیدنا ابوسعید و فاتنئامیان کرتے ہیں کہ نبی مٹالٹڑا کے نکاحوں کے علاوہ کوئی نکاح ولی، گواہ اور حق مہر کے بغیر نہیں ہوتا۔

سیدہ عاکشہ بھی بیان کرتی ہیں کہ نبی مگالی کے نے فرمایا: جوعورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ اگر آ دمی نے اس سے تعلقات قائم کر لیے ہیں تو اس کے عوض میں عورت کے لیے حق مہر ہے۔ اگروہ اختلاف کریں تو حکر ان اس کا ولی ہے جس کا کوئی ولی نہو۔

سیدنا این عباس ٹائٹی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹائٹی نے فرمایا: ولی اور دوعادل گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہے اور جس عورت کا نکاح اس کاولی ناراضگی کی حالت میں کرے، اس کا نکاح باطل ہے۔

عدی بن فضل نے بیر حدیث مرفوع بیان کی ہے لیکن کسی اور نے مرفوعاً بیان نہیں کی ۔

سیدنا ابوسلمہ ڈائٹڈیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ وہا اور استان کی میں انتقام کے اپنی ازواج کو کتنا حق مہر دیا؟ تو

<sup>•</sup> سلف برقم: ٣٥١٤

<sup>◙</sup> مسند الشافعي: ٢/ ١١ ـ مسند أحمد: ٢٤٢٠٥ ـ ٢٤٢ ـ سنن أبي داود: ٢٠٨٣ ـ جامع الترمذي: ١١٠٢ ـ سنن ابن ماجه: ١٨٧٩ ـ صحيح ابن حبان: ٧٤ ٤ ـ المستدرك للحاكم: ٢/ ١٦٨

<sup>€</sup> السنن الكبري للبيهقي: ٧/ ١٢٤ مسند أحمد: ٢٢٦٠

بْنُ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ إِنْ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِنْسَ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِنْسَ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِنْسَ الْمُنَّ عَائِشَةَ كَانَ صَدَاقُ النَّيِّ فَلَّ أَزْوَاجَهُ؟ فَقَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ اثْنَى عَشَرَ أُوقِيَّةٍ وَنَشَّ، قَالَتْ: هَلْ تَدْرِي صَدَاقُهُ اثْنُوقِيَّةٍ، فَذَالِكَ خَمْسُمِاتَةٍ مَا النَّشُ ؟ هُوَ نِصْفُ الْأُوقِيَّةِ، فَذَالِكَ خَمْسُمِاتَةٍ

﴿ صَعَنْ دَارْتَطَىٰ (جَلَدُسُومٍ )

[٣٥ ٢٣] .... نسا سَعِيدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ أَحْمَدَ الْحَمَّدَ الْحَمَّدَ الْحَمَّدَ الْحَمَّدَ الْحَمَّدَ الْحَمَّدَ الْحَمَّانُ بُنُ الْحَمَّانُ ، عَنْ مُوسَى ، نا عُثْمَانُ بُنُ الْيَمَانِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أُوسَى بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أُلِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: كَانَ صَدَاقُنَا إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ عَلَى عَشْرَ أُواقٍ ، وَيَضْرِبُ بِيَدِهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَشْرَ أُواقٍ ، وَيَضْرِبُ بِيَدِهِ عَلَى اللهُ عُرْى ، فَذَالِكَ أَرْبَعُمِانَةً دِرْهَمِ . •

آدَا وَهُ الْحَالَ الْمَالِكِيُّ مُحَمَّدُ الْمَالِكِيُّ مُحَمَّدُ الْوَهَابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ زَوَّجَ عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ زَوَّجَ عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ زَوَّجَ أَخْتًا لَهُ فَطَلَقَهَا الرَّجُلُ ثُمَّ أَنْشَأَ يَخْطُبُهَا، فَقَالَ: زَوَّجُتُكَ كَرِيمَتِي فَطَلَقَتْهَا، ثُمَّ أَنْشَأْ يَخْطُبُهَا، فَقَالَ: فَالَّبَى أَنْ يُزَوِّجَهُ وَهُويَتُهُ الْمَرْأَةُ، فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى فَلَا فَأَبِى أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَ ﴾ (البقرة: ٢٣٢) هٰذِهِ الْآيَةَ: ﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَلَا تَعْفُلُوهُنَ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَ ﴾ (البقرة: ٢٣٢) . هٰذَا حَدِيثُ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ . عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ ، وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ ، وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ طَهْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ ، وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ طَهْمَانَ ، عَنْ أَبِي عُرْبَهُ الْوَارِثِ ، وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ طَهْمَانَ ، عَنْ يُونُسَ به . ٥

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائٹڑ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ مُٹائٹڑ کے ہوتے ہوئے ہم دس اوقیدحق مہر دیتے تھے۔ آپ اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ، بیرچارسودرہم ہنتے ہیں۔

انہوں نے فرمایا: آپ مَالَیْمُ کی طرف سے حق مہر بار داو قیداور

تھوڑا سامزید تھا۔ پھرانہوں نے فرمایا: حانتے ہومزید کتنا تھا؟

نصف اوقیه، جوکه پانچ سودر ہم بنتے ہیں۔

سیدنامعقل بن بیار شائش نے اپنی ہمشیرہ کی شادی کی تواس کے طاوند نے اسے طلاق دے دی، پھروہ دوبارہ شادی کا پیغام سے نوازا، تو نے اسے طلاق دے دی، تو پھراسے نکاح کا پیغام سے نوازا، تو نے اسے طلاق دے دی، تو پھراسے نکاح کا پیغام بھیجنا ہے۔ آپ نے اس سے نکاح کرنے کا انکار کردیا، جبکہ آپ کی ہمشیرہ بھی میلان رکھتی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیآ یت نازل فرمادی: ﴿ وَإِذَا طَلَّقُتُهُ النِّسَاءَ فَبَلَغُنَ أَجَلَهُنَ نَا لَا تَعْصُلُوهُنَ أَنْ يَنْدِكُونَ أَزْ وَاجَهُنَ ﴾ ''جبتم اپنی فلا تعضُلُوهُنَ أَنْ يَنْدِكُونَ أَزْ وَاجَهُنَ ﴾ ''جبتم اپنی فلا تعضُلُوهُنَ أَنْ يَنْدِكُونَ أَزْ وَاجَهُنَ ﴾ ''جبتم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکواوروہ عدت پوری کرلیں، تو پھراس میں مانع نہ ہوکہ وہ اپنی نیر تجویز خاوندوں سے نکاح کرلیں، جب کہ وہ معروف طریقے سے باہم منا کوت پر راضی ہوں۔'' بیصدیث سے جب کہ وہ معروف طریقے سے باہم منا کوت پر راضی ہوں۔'' بیصدیث سے جے اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے ندکورہ سند

 <sup>♦</sup> صحیح مسلم: ١٤٢٦ ـ سنن أبی داود: ٢١٠٥ ـ سنن ابن ماجه: ١٨٨٦ ـ سنن النسائی: ٦/ ١١٦ ـ مسند أحمد: ٢٤٦٢ ـ شرح مشكل الآثار للطحاوی: ٥٠٥٥

سنن النسائي: ٦/ ١١٧ ـمسند أحمد: ٧٠ ٨٨ ـ شرح مشكل الآثار للطحاوى: ٥٠ ٥٠ - صحيح ابن حبان: ٧٩ ٠٤

صحیح البخاری: ۵۳۳۰ ـ سنن أبی داود: ۸۷ · ۲ ـ جامع الترمذی: ۲۹۸۱ ـ صحیح ابن حبان: ۲۷۱ ٤

سنَان، نا أَبُو عَامِرِ النَّهْسَابُورِيُّ، نا يَزِيدُ بْنُ سِنَان، نا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ، حَ وَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِ وَبْنِ الْبَخْتِرِيِّ، نا يَخْيَى بْنُ جَعْفَر، نا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ، حَوْ الْحَسَن، حَدَّثَنِي عَامِرٍ، نا عَبَّادُ بْنُ رَاشِدِ، عَنِ الْحَسَن، حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ، قَالَ: كَانَتْ لِي أُخْتُ فَخُطِبَتْ مَعْقِلًا النَّاسَ فَأْتَانِي ابْنُ عَمِّ لِي أَخْتُ فَخُطِبَتْ فَخُطِبَةُ النَّاسَ فَأْتَانِي ابْنُ عَمِّ لِي فَخَطَبَهَا وَ الْمُحَلَّمَةِ اللَّهُ وَخَطَبَهَا النَّاسَ فَأْتَانِي ابْنُ عَمِّ لِي فَخَطَبَهَا النَّاسَ فَأَتَانِي ابْنُ عَمِّ لِي فَخَطَبَهَا النَّاسَ فَأَتَانِي ابْنُ عَمْ لِي فَعَلَى اللهُ الله

حسن بصرى الله تعالى كاس فرمان: ﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذًا تَرَاضُوا بَيْنَهُمُ بِالْمَعُرُوفِ، "جبتم اینی عورتول کوطلاق دے چکواور وہ عدّت بوری کر لیں ، تو پھراس میں مانع نہ ہو کہ وہ اپنے زیرِ تجویز خاوندوں ہے نکاح کرلیں، جب کہ وہ معروف طریقے سے باہم منا کت پر راضى مول ـــ ' كى تفير مين فرمات مين جمين سيدنا معقل بن بيار التاليُّون بتاياكرية يتان كمتعلق نازل مولى انهول نے بیان کیا کہ میں نے اپنی بہن کا نکاح ایک آ دمی ہے کہا، اس نے اسے طلاق دے دی، یہاں تک کہ اس کی عدت گزر گئی۔ پھروہ دوبارہ نکاح کا پیغام بھیجے لگا،تو میں نے اس سے کہا: میں نے تیرا نکاح اس سے کیا اور تجھےعزت وشرف بخشا، لیکن تو نے اسے طلاق دے دی اور اب تو دوبارہ اس سے نکاح کا پیغام بھیجا ہے؟ الله کاتم! تواب اس سے بھی نکاح نہیں کرسکتا۔سیدنامعقل ڈاٹھ فرماتے ہیں:اس آ دمی میں کوئی عیب نہیں تھا،عورت (لعنی ان کی بہن) بھی اس کی طرف میلان رکھتی تھی، تب اللہ تعالیٰ نے بیہ آیات نازل فرمادیں۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! اب میں نکاح کر دیتا ہوں، پھرآ ب نےاس کا نکاح اپنی ہمشیرہ سے کردیا۔

عباد بن راشد نے اپنی سند کے ساتھ ای طرح روایت کیا ہے۔
حسن بھری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں سیدنا معقل بن
یسار دی اللہ نے بیان کیا کہ میری ایک بہن تھی ، میرے پاس اس
سے نکاح کے لیے پیغامات آنے لئے ، کیکن میں لوگوں کو انکار
کر دیتا۔ پھر میرے پچپازاد نے اس سے نکاح کا پیغام بھیجا تو
میں نے اس سے اس کا نکاح کر دیا۔ جب تک اللہ نے چاہا
اس نے اسے بسائے رکھا، پھر رجعی طلاق دے دی ، عدت
گذرگی تو دیگر پیغام نکاح بھیج والوں کے ساتھ اس نے بھی
پیغام بھیج دیا۔ میں نے کہا: پہلے میں نے سب لوگوں کو انکار کر
کے تیرے ساتھ اس کا نکاح کیا، کیکن تونے اسے رجعی طلاق
وے دی ، کین مدت گذرگی مگر تونے رجوع نہیں کیا، اب دیگر

رَجْعَةٌ ثُمَّ تَرَكْتَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَمَّا خُطِبَتْ إِلَى اَّتَهْ اَلَكُمْ اَخُطِبَتْ إِلَى اَّتَهْ اَلَكُ اَلْوَجُكُ الْبَيْ الْأَزْوَجُكُ الْبَيْ اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى أَوْ قَالَ أَنْزِلَتْ: ﴿وَإِذَا طَلَقْتُهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

آ٣٥٢١] .... نا مُحَمَّدُ بنُ الصَّلْتِ، نا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بنُ مُحَمَّدِ، نا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بنُ مُحَمَّدِ، نا مُحَمَّدُ بنُ الصَّلْتِ، نا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بنُ سُلَيْ مَانَ بنِ الْعَسِيلِ، عَنْ عَمَّتِهِ سَكِينَةَ بِنْتِ حَنْ ظَلَةَ قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ عَلَىَّ مُحَمَّدُ بنُ عَلِيٍّ وَلَمْ تَنْقض عِدَّتِي مِنْ مَهْلَكِ زَوْجِي، فَقَالَ: قَدْ عَرَفْتِ قَرَابَتِي مِنْ مَهْلَكِ زَوْجِي، فَقَالَ: قَدْ عَرَفْتِ قَرَابَتِي مِنْ رَسُولِ اللهِ فَي وَقَرَابَتِي مِنْ عَلِيً وَمَوْضِعِي فِي الْعَرَبِ، قُلْتُ: غَفَرَ اللهُ لَكَ يَا أَبَا وَمَوْضِعِي فِي الْعَرَبِ، قُلْتُ: غَفَرَ اللهُ لَكَ يَا أَبَا جَعْفَرِ إِنَّكَ رَجُلٌ يُؤْخَذُ عَنْكَ تَخْطُبُنِي فِي عِدَّتِي، جَعْفَرِ إِنَّكَ رَجُلٌ يُؤْخَذُ عَنْكَ تَخْطُبُنِي فِي عِدَّتِي،

لوگوں کے ساتھ تو نے بھی پیغام نکاح بھیج دیا، اللہ کی تشم! میں تو ہرگز اسے تیرے ساتھ نہیں بیا ہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمادی (یاکها که بیر آیت نازل موگی:) ﴿وَإِذَا طَلَّقُتُمُ البِّسَاءَ فَبَلَغُنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ﴾ ''جبتم اين عورتول كوطلاق دے چكو اوروه عدّ ت پورې کرليس ټو پھراس ميں مانغ نه مو که وه اپنے زير تجویز خاوندوں سے نکاح کر لیں، جب کہوہ معروف طریقے سے باہم منا کحت پرراضی ہوں۔ "میں نے اپنی سم کا کفارہ ادا کیا اورہمشیرہ کا نکاح اس سے کردیا مفہوم صدیث تقریباوہی ہے۔ سیدنامعقل بن بیار اللهٔ بیان کرتے ہیں کہمیری ہمثیرہ ایک آ دی کے نکاح میں تھی ،اس نے اسے طلاق دے دی اور مدت رجوع گغیر جانے تک اس سے بے تعلق رہا، پھراس نے دوباره تكاح كا پيغام بهيج ديا-معقل والني كواس بات يرخفكي ہوئی، انہوں نے فرمایا: بیخص اس سے بے تعلق رہا، حالانکہ اسے بسانے برقادر تھا۔ پھرآ باس کے اور اس کے درمیان حائل ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے به آیت نازل فرمادی: ﴿ وَإِذَا طَلَّقُتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغُنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ "جبتم این عورتوں کوطلاق دے چکواور وہ عدّت بوری کر لیں ، نوپھراس میں مانع نہ ہو کہوہ اینے زیر تجویز خاوندوں ہے نکاح کرلیں، جب کہوہ معروف طریقے سے باہم مناکحت پر

سکینہ بنت خظلہ بیان کرتی ہیں کہ محمد بن علی نے مجھ سے
اجازت جابی، جبکہ میں ابھی اپنے خاوند کے فوت ہونے کی
عدت میں تھی۔اس نے کہا: تم میری رسول اللہ ظافیا سے اور
سیدنا علی خافیز سے قرابت داری ادر عرب میں میرا زنبہ جانتی
ہو۔ میں نے کہا: اے ابوجعفر! اللہ آپ کی مغفرت فرمائے،
آپ قابل اعتباد خص ہیں، مجھے عدت کے دوران ہی نکاح کا
پوچھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا: میں تو تہمیں رسول اللہ ظافیا

قَالَ: إِنَّمَا أَخْبَرْ تُكِ لِقَرَابَتِي مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى أَمْ سَلَمَةً وَهِيَ عَلِي أَمْ سَلَمَةً وَهِي عَلِي أَمْ سَلَمَةً وَهِي عَلِي أَمْ سَلَمَةً وَهِي مَتَ أَيِّي مَتَ أَيْ سَلَمَةً مَ هَتَ أَيْ مَتَ أَيْ مَتْ أَيِي سَلَمَةً ، فَقَالَ: لَقَدْ عَلِمْتِ أَنَّى رَسُولُ اللهِ عَلَى وَخِيرَتُهُ وَمَوْضِعِي فِي قَوْمِي ، كَانَتْ يَلْكَ خِطْبَتُهُ .

٣٥٢٩] .... نا مُحَمَّدُ بن مُخْلَدٍ، نا أَبُو وَائِلَةَ الْمَوْوَذِي عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ الْحُسَيْنِ مِنْ وَلَدِ بِشْرِ بْنُ الْحُسَيْنِ مِنْ وَلَدِ بِشْرِ بْنِ الْمُحْسَيْنِ مِنْ وَلَدِ بِشْرِ بْنِ الْمُحْتَفِينِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ الزَّبَيْرُ بْنُ بَكَارٍ ، نا خَالِدُ بْنُ الْمُولَّ الْوَضَّاحِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عُلِشَةً ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ عُرُوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيشَةً ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَيَ النِّهُ الْمَدِينِ ، عَنْ أَرْبَعَةٍ: الْوَلِي اللهِ فَي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ: الْوَلِي وَالسَّهُ الْمَدَيْنِ ) أَبُو الْخُصِيبِ مَجْهُولُ وَالسَّاهِدَيْنِ ) أَبُو الْخُصِيبِ مَجْهُولُ وَالسَّمَةُ: نَافِعُ بْنُ مَيْسَرَةً .

[٣٥٣] .... نا أَبُو بَكُو النَّيْسَابُورِيُّ، نا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْحَاقَ، نا رَوْحٌ، نا ابْنُ جُرَيْجِ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: جَمَعَتِ الطَّرِيقُ رَكْبًا فَجَعَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُمْ قَالَ: جَمَعَتِ الطَّرِيقُ رَكْبًا فَجَعَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُمْ قَالَ: خَمَرَ فَجَلَدَ النَّاكِحَ وَالْمُنْكِحَ وَرَدَّ نِكَاحَهَا فَبَلَغَ ذَالِكَ عُمَرَ فَجَلَدَ النَّاكِحَ وَالْمُنْكِحَ وَرَدَّ نِكَاحَهَا. • وَمَرَدَّ نِكَاحَهَا. • وَاللَّمَ بَنُ إِبْسَرَاهِيمَ الْبَوَّارُ، وَاللَّهُ عَمْرَ فَجَلَدَ النَّاكِحَ وَالْمُنْكِحَ وَرَدَّ نِكَاحَهَا فَبَلَغَ ذَالِكَ وَالْمُنْكِحَ وَرَدَّ نِكَاحَهَا فَبَلَغَ ذَالِكَ عَمْرَ فَجَلَدَ النَّاكِحَ وَالْمُنْكِحَ وَرَدَّ نِكَاحَهَا فَبَلَغَ ذَالِكَ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ ال

سیدہ ام سلمہ ڈھٹا کے پاس تشریف لائے، وہ ابوسلمہ ڈاٹٹا کی وفات پرعدت میں تقیس، تو آپ شاٹیا نے ان سے فر مایا تھا جم جانتی ہوکہ میں اللہ کارسول اور اس کی مخلوق کا سب ہے بہتر شخص ہوں، میری قوم میں میرا جو مقام ہے تم اس سے بھی واقف ہو۔ یہ آپ شاٹیا کا انہیں نکاح کا پیغام دینے کا انداز تھا۔ سیدہ عائشہ بھٹا کیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ شاٹیا نے فر مایا: نکاح میں چار چیزوں کا ہونا ضروری ہے: ولی، اڑکا لڑکی اور دو گواہ۔

ا پوخصیب مجبول راوی ہےاس کا نام نافع بن میسرہ ہے۔

عکرمہ بن خالد بیان کرتے ہیں کہ ایک راستے میں قافلے کے لوگ اکتفے ہوئے توان میں سے ایک ثیبر (یوہ یا مطلقہ عورت) نے اپنے نکاح کا اختیار ایک آ دی کودے دیا جواس کا دلی نہیں تھا تواس آ دمی نے اس کا ٹکاح کردیا۔ جب اس بات کا سیدنا عمر بڑا ٹیٹو کو پید چلا تو انہوں نے نکاح کرانے والے اور کرنے والے (دونوں) کوکوڑے مارے، نیز اس عورت کا تکاح باطل کردیا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود ڈاٹھ نیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹھ کیا سیدنا عبداللہ بن مسعود ڈاٹھ نیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹھ کیا ۔

سیدنا این عمر و التهابیان کرتے ہیں کرسول الله ظافیر ان فرمایا: ولی اور دوعادل گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔

• مسند الشافعي: ٢/ ١٥ ـ السنن الكبرى للبيهقي: ٧/ ١١١

[٣٥٣٢] ....نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا أَبُو

خُرَاسَانَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّكَنِ حِ وَنَا مُحَمَّدُ

<sup>2</sup> السنن الكبأي للبيهقي: ٧/ ١٢٥ ـ مصنف عبد الرزاق: ٤٧٣ ١٠ ـ المعجم الكبير للطبراني: ١٨ / ٢٩٩

بْنُ مَخْلَد، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْعَلَّافُ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّمَاكِ، قَالُوا: نا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِى سَعْدِ، قَالا: نا إِسْحَاقُ بْنُ هِشَامِ التَّمَّارُ، نا ثَابِتُ بْنُ زُهَيْر، نا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَر، قَالا: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((لانِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيًّ قَالَ: ((لانِكَاحَ إِلَّا بِولِيًّ وَشَاهدَى عَدْل)).

الْحَضْرَمِيُّ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ خَالِدِ الرَّقِيُّ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ خَالِدِ الرَّقِيُّ، نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بَنِ مُوسِى، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: ((لا نِكَاحَ إِلَّا عَلِيَّ وَشَاهِدَى عَدْل فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسَّلْطَانُ وَلِي عَنْ لا وَلِي لَهُ)). تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ يُونُسَ، عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بِسَكَ بْنُ عُرُو بُنَ يُونُسَ، عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بِنَ عَمْرِو بْنِ عَبْدُ اللَّهِ بِنَ عَمْرِو بْنِ عَبْدَ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَمْرِو بْنِ عَيْمَانَ، وَيَوْحُ بْنُ دَرَّاجٍ، وَعَبْدُ سَعِيدُ بْنُ حَكِيمِ أَبُو بَكُو، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُودَةٍ، عَنْ عَلْلِيكَ رَوَاهُ اللهِ بْنُ حَكِيمٍ أَبُو بَكُو، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَلْلِكَ رَوَاهُ أَيْكَةً ، عَنْ عَلْقَلَةً وَعَنْ كَائِشَةً وَلُولُ فِيهِ: ((شَاهِدَى عَدْل)). الله وَكَذَالِكَ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً ، عَنْ عَائِشَةً رَضِي كَائِشَةً وَلُولُ فِيهِ: ((شَاهِدَى عَدْل))). وَكَذَالِكَ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً ، عَنْ عَائِشَةً رَضِي كَائِشَةً وَلُولُ فِيهِ: ((شَاهِدَى عَوْلَةُ وَالْمُولُ فِيهِ: ((شَاهِدَى عَدْل))). اللّهُ وَكَذَالِكَ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً ، عَنْ عَائِشَةً رَضِي كَائِشَةً وَلُولُ فِيهِ: ((شَاهِدَى عَائِشَةً وَقُولُ فِيهِ: ((شَاهِدَى عَائِشَةً وَقُولُ فِيهِ: ((شَاهِدَى عَائِشَةً وَقُولُ فَيْكَةً ، عَنْ عَائِشَةً وَلَالِكَ رَوَاهُ ابْنُ أَلِيكَ مَائِلُولُ فَيْكَالِكَ رَوْلُهُ الْمَائِلُ فَي عَلْمُ لَالِكَ وَلَالُهُ وَيُولُ مُنْ عَلْمُ الْمَعْدَى عَلْمُ لَالْمُ وَلَهُ الْمُؤْلُولُ فَيْكُولُ إِلَى الْعُولُ الْمُعْتُولُ اللْمُولُولُ فَيْكُولُ اللْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْ

[٣٥٣٤] .... نا أَبُو ذَرَّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُحَمَّدُ نَا أَحْمَدُ بْنُ اللَّهِ النَّسَائِيُّ، نا مُحَمَّدُ بَنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَان، نا أَبِي، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوَةَ ، بَنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَان، نا أَبِي، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُورَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

[٣٥٣٥].... نَا أَبُو طَلْحَةَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْفَزَارِيُّ مِنْ كِتَابِهِ، نا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ أَبُو الْحَسَنِ الْجَهْضَمِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ

سیدہ عائشہ وٹا نتا ہیاں کرتی ہیں کہ رسول اللہ مٹائیڈ آنے فرمایا ولی اوردو گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا ، اگر لوگ اختلاف کریں تو حکمران اس کاولی ہے جس کا کوئی ولی نہ ہو۔
عبدالرحمٰن بن یونس نے عیسیٰ بن یونس سے بالکل اس کے مثل روایت کرتے ہوئے اس کی موافقت کی ہے۔ سعید بن خالد روایت کرتے ہوئے اس کی موافقت کی ہے۔ سعید بن خالد

عبدالرحمن بن بولس نے عیشی بن بولس سے بالکل ای کے مثل روایت کرتے ہوئے اس کی موافقت کی ہے۔ سعید بن خالد نے بھی عبداللہ بن عمرو، بزید بن سنان، نوح بن دراج اور عبداللہ بن عکم کی روایت کردہ حدیث سیدہ عاکشہ را شاہ سے اس طرح بیان کی ہے، سب نے عادل گواہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ابن الی ملیکہ بھی سیدہ عاکشہ بھی سیدہ عاکشہ بھی سیدہ عاکشہ بھی سیدہ عاکشہ بھی سے اسی طرح روایت کرتے ہیں۔

سیدہ عائشہ و اللہ ایک کرتی ہیں کہ رسول اللہ تا اللہ علی نے فر مایا: ولی اور دوعادل گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔

سیدنا ابو ہریرہ والنظ میان کرتے ہیں کہ رسول اللہ تالیظ نے فر مایا:عورت عورت کی شادی نہیں کرستی اور نہ ہی عورت خود اپنی شادی کرسکتی ہے، جوعورت خود اپنی شادی کرتی ہے وہ زانيے۔

الْعُ قَيْلِيُّ، نا هِ شَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبُ مَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: (﴿ لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِي اليِّي تُزُوِّجُ نَفْسَهَا). •

[٣٥٣٧] .... نا أَبُو وَهْبِ يَحْيَى بْنُ مُوسَى بْنِ إِسْحَاقَ بِالْأُبُلَّةِ، نا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ، نا مُحَمَّدُ بِنُ مَرْوَانَ الْعُقَيْلِيُّ، بِإِسْنَادِهِ الْأَوَّلِ مِثْلَهُ سَوَاءً.

[٣٥٣٨] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَاشِدِ الْآدَمَیُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الدُّولابِیُّ، نا حَفْصُ بْنُ غِیَاثِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِیرِینَ، عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ، قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ الَّتِی تُنْکِحُ نَفْسَهَا هِی الزَّانِیَةُ.

[٣٥٣٩] .... نَا مُحَمَّدُ بْنُنُ مَخْلَدِ ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مَخْلَدِ ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْ صُولِ ، أَنا هِ شَامُ بْنُ حَمَّانَ ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: لا حَمَّانَ ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا ، وَلا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا ، وَالزَّانِيَةُ هِي الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذَنْ وَلِيّهَا . وَالزَّانِيَةُ هِي الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذَنْ وَلِيّهَا . وَالزَّانِيةُ هِي الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذَنْ وَلِيّهَا . وَالزَّانِيةُ هِي الَّتِي تُنْكِحُ بَنْ أَحْمَدَ ، نا مُوسَى بْنُ الْحَمَدَ ، نا مُوسَى بْنُ

سیدنا ابو ہریرہ رفائن سے مروی ہے کہ نبی مَنالِیَّا نے فرمایا:عورت عورت کی شادی نبیس کرسکتی اور نہ ہی عورت خود اپنی شادی کر سکتی ہے۔ہم کہا کرتے تھے کہ جوعورت خود اپنی شادی کرلے وہ بدکارہ ہے۔

ایک اورسند کے ساتھ بالکل اسی (گزشتہ) حدیث کے مثل ہی مروی ہے۔

سیدناابو ہریرہ ٹائٹوئفر ماتے ہیں کہ ہم باتیں کیا کرتے تھے کہ جو عورت خودا پنا نکاح کرلیتی ہے وہ زانیہ ہے۔

ابن سیرین رحمه الله سے مردی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ والنوئونے فرمایا:عورت عورت کی شادی نہیں کر سکتی اور نہ ہی عورت خود اپنی شادی کر سکتی ہے، اور جوعورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر خودا پنا نکاح کرلے وہ زانیہے۔

سیدنا ابو ہربرہ و الله منافظ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله منافظ نے

🛈 ستن الدر ماجه ۱۸۸۲

هَارُونَ، وَأَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَوْفٍ، قَالا: نا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي عَوْفٍ، قَالا: نا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مُسْلِم الْجَرْمِيُّ، نا مَخْلَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنْ هَسَام، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: هَسَام، عَنْ الْمَوْأَةُ الْمَوْقَةِ الْمَوْقَةِ الْمَوْقَةِ الْمَوْقَةِ الْمَوْقَةِ الْمَوْقَةِ الْمَوْقَةُ الْمُولِينَ وَرُبَّمَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

[٣٥٤١] .... نا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْ صَهْلِ، قَالَا: نا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْ صَهْلِ، قَالَا: نا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْلِ، قَالَا: نا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْلِ، قَالَا: نا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْأَصْبَهَانِي، نَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ هَسَام، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ هَسَام، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ قَالَ: لا تُنْكِحُ الْمَوْأَةُ الْمَوْأَةُ، وَلا تُنْكِحُ الْمَوْأَةُ لَنَاكُ الزَّانِيَةُ تُنْكِحُ الْمَوْأَةُ وَكَانَ يُقَالُ: الزَّانِيَةُ تُنْكِحُ الْمَوْأَةُ نَا مَا اللَّالِيَةُ تُنْكِحُ الْمَوْأَةُ وَكَانَ يُقَالُ: الزَّانِيَةُ تُنْكِحُ

[٣٥٤٢] .... نا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، نا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْمَصَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْحَارِثِ، قَالَ: بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيّهَا أَوْ ذِي الرَّأْي مِنْ أَهْلِهَا أَوْ لِينَا السَّلْطَان.

[٣٥٤٣] .... نا دَعْ لَحُ بننُ أَحْمَدَ، نا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، نا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، نا أَبُو خَالِلا، هَارُونَ، نا أَبُو خَالِلا، عَن الشَّعْبِيّ، قَالَ: مَا كَانَ أَحَدٌ مِنْ مَنْ مَا كَانَ أَحَدٌ مِنْ أَشَدَ فِي النِّكَاحِ بِغَيْرٍ وَلِيًّ مِنْ عَلِيًّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ يَضْرِبُ فِيهِ.

آ ٣٥٤٤] ... نَا أَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نَا أَخْمَدُ بْنُ مَنْصُور، نا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، نا سُفْيَانُ، عَنْ جُويْيرِ، عَنِ الضَّحَاكِ، عَنِ النَّزَّ الِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ

فر مایا:عورت عورت کا نکاح نہیں کر سکتی اور نہ ہی عورت خود اپنا نکاح کر سکتی ہے، اور جوعورت خود اپنا نکاح کرتی ہے، وہ زانیہ ہے۔

ا بن سيرين كهتم بين الوهرريه ولأنفؤ في بسااوقات ( (هِ سَىَ النَّهِ فِي النَّالِيَةُ ) كها- الْمَبْغِيُّ ) كها-

سیدنا ابو ہربرہ و واٹنؤ مرفوعاً ذکر کرتے ہیں کہ عورت عورت کا تکاح نہیں کرسکتی اور نہ ہی عورت خود اپنا تکاح کرسکتی ہے۔ سیدنا ابو ہر برہ و واٹنؤ فرماتے ہیں: کہا جاتا تھا کہ زائیہ خود اپنا تکاح کرلیتی ہے۔

سعید بن میتب بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب وٹائٹؤ نے فرمایا: عورت کے ولی یا اس کے اہل خانہ میں ہے کی صاحب رائے شخص یا حکمران کی اجازت کے بغیرعورت سے نکاح نہ کیا جائے۔

قعی رحمداللہ بیان کرتے ہیں کدرسول الله طَالِیْمُ کے صحابہ میں ولی کے بغیر تکاح کے سلسلے میں سیدناعلی ڈٹائٹ سے زیادہ شخت مؤقف کسی کا نہیں تھا، آپ تو اس معاملے میں کوڑے بھی مارتے مقے۔

نزال بن سبرہ سے مروی ہے کہ سیدناعلی بڑائٹانے فر مایا: ولی کی عدم موجودگی میں نکاح نہیں ہوتا، جس نے ولی کے بغیر نکاح کیایا کسی کا نکاح کرایا تووہ نکاح باطل ہے۔

۱۱۰/۷ منن ابن ماجه: ۱۸۸۲ السنن الكبر ي للبيهقي: ٧/ ۱۱۰

عَلِيَّ عَلَيْهِ السَّلامُ، قَالَ: لا نِكَاحَ إِلَّا بِإِذْن وَلِيَّ فَمَنْ نَكَحَ أَوْ أَنْكَحَ بِغَيْرِ إِذْن وَلِيٌّ فَيْكَاحُهُ بَاطِّلٌ. [٣٥٤٥] .... نَا أَبُو مُحَمَّدِ بُنُ صَاعِدٍ، نَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ الْمِصْرِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ بْنِ سُلَيْمَانَ أَبُو عُتْبَةَ الْحِمْصِيُّ، قَالا: نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكِ، نا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْن عُمَرً ، أَنَّهُ تَزَوَّجَ بِنْتَ خَالِهِ عُثَّمَانَ بْنِ مَظُّعُونَ قَالَ: ۗ فَذَهَبَتْ أُمُّهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنَتِي تَكْرَهُ ذَالِكَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ فِي أَنْ يُفَارِقَهَا فَفَارَقَهَا، وَقَالَ: ((لَا تَنْكِحُوا الْيَتَامَى حَتْى تَسْتَأْمِرُوهُنَّ فَإِذَا سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا)). فَتَزَوَّجَهَا بَعْدُ عَبْدُ اللَّهِ الْسُمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةً. وَرَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، وَصَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ نَافِع مُـخْتَـصَـرًا مُرْسَلًا. وَابْنُ أَبِي ذِئْبِ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ نَافِع، وَإِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ خُسَيْنِ عَنْهُ. • الْفِع، وَإِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ خُسَيْنِ عَنْهُ. • الْعَبْدُ [٣٥٤٦].... نا أَخْمَدُ بْنُ زِيَادٍ، نا عَبْدُ

• مسند أحمد: ٦١٣٦ ـ المستدرك للحاكم: ٢/١٦٧

فَنُزِعَتْ مِنْنِي وَزَوَّجَهَا الْمُغِيرَةِ بْنَ شُعْبَةً. لَمْ

يَسْمَعُهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ مِنْ نَافِعٍ ، وَإِنَّمَا سَمِعَهُ

نافع روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر دی اٹھانے اپنے ماموں سیدنا عثان بن منطعون واٹھ کی بیٹی سے شادی کی ،اس عورت کی مال رسول اللہ خاٹھ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے گی : میری بیٹی کو بیرشتہ نالپند ہے۔ نبی خاٹھ نے سیدنا عبداللہ وہ ٹھ کو کھم دیا کہ اسے چھوڑ دیں، چنا نچہ انہوں نے اسے چھوڑ دیں، چنا نچہ انہوں نے اسے چھوڑ دیں، چنا نچہ انہوں نے اسے جھوڑ دیا۔ آپ خاٹھ کے اسے کھوڑ دیں، چنا کہ بیٹم بچوں سیدنا عبداللہ وہا۔ آپ خاٹھ کے اسے کھوڑ دیں، جب لڑکی خاموش رہے تو بیاس کی اجازت ہے۔ بعد میں اس سے بندی خدام فیرہ بن شعبہ وہائی نے شادی کرلی۔ خدام فیرہ بن شعبہ وہائی نے شادی کرلی۔

ولید بن مسلم اور صدقہ بن عبداللہ نے ابن الی ذئب سے اور انہوں نے نافع سے مختصر طور پر مرسل روایت کی ہے۔ ابن الی ذئب کا نافع سے ساع نہیں ہے، البتہ عمر بن حسین نے نافع سے اسے روایت کیا ہے۔

سیدنا عبداللہ بن عمر بھاتھ بیان کرتے ہیں کہ میرے ماموں قدامہ بن مطعون نے اپنے بھائی عثان بن مظعون ٹھاٹھ کی بیٹی سے میری شاوی کر دی۔ پھر مغیرہ بن شعبہ ٹھاٹھ اس کی والدہ کے پاس گے اوراہے مال کی رغبت ولائی اور نکاح کا پیغام دیا۔ بیمعاملہ بی ٹاٹھ کی خدمت میں لے جایا گیا تو قدامہ دیا ٹھٹھ نے کہا: اے اللہ کے رسول! بیمیری بیٹی ہے اور میں اس کے والد کا وصی ہوں، میں نے کوئی کو تا ہی ٹہیں برتی بلکہ جس شخص کے مقام اور قرابت داری کو میں جا تیا ہوں، اس سے اس کا نکاح کیا ہے۔ رسول اللہ ٹاٹھ کی نے فر مایا: وہ میتم ہے اور میتم کو لئے معاملے میں زیادہ تن رکھتی ہے۔ چنا نچاس کا رشتہ مجھ کو ٹر دیا گیا اور مغیرہ بن شعبہ ٹراٹھ نے اس سے شادی کر لی۔ سے تو ڈ دیا گیا اور مغیرہ بن شعبہ ٹراٹھ نے اس سے شادی کر لی۔ محمد بن اسحاق نے بیصد بیٹ نافع سے نہیں سی بلکہ عمر بن حسین

مِنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنِ عَنْهُ. وَكَذَالِكَ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْهُ، وَتَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنِ.

[٣٥٤٧] .... قُرِءَ عَلَى أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ وَأَنَّا أَسْمَعُ: حَدَّثَكُمْ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ الزَّهْرِيُّ، نا عَمِّي، نا أبي، عَن ابْن إسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ حُسَيْنِ مَوْلَى آلِ حَاطِبِ، عَنْ نَافِع، عَن ابْن عُــمَــرَ ، قَالَ: تُوُقِّي عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُون وُتَرَكَ بِنْتًا لَهُ مِنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيم بْنِ أُمَّيَّةً ، فَأُوْصَّى إلى أَخِيهِ قُـدَامَةَ بْـن مَـظْـعُـون وَهُـمَا خَالَايَ فَخَطَبْتُ إِلٰي قُلَاامَةَ بِنْتَ عُثْمَانَ فَزُوَّجِنِيهَا، فَلَخَلَ الْمُغِيرَةُ إِلَى أُمِّهَا فَأَرْغَبَهَا فِي الْمَالِ فَحَطَّتْ إِلَيْهِ وَحَطَّتِ الْجَارِيَةُ إِلَى هَـوَى أُمِّهَا حَتَّى ارْتَفَعَ أَمْرُهُمْ إِلَى النَّبِيِّ ، فَقَالَ قُدَامَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنَةُ أَخِي وَأَوْصَى بِهَا إِلَىَّ فَزَوَّ جْتُهَا ابْنَ عَمِّ وَلَمْ أُقَصِّرْ بالصَّلاح وَالْكَفَاءَةِ، وَلَكِنَّهَا امْرَأَةٌ وَإِنَّهَا حَطَّتْ إِلَى هَوَى أَمِّهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((هيَ يَتِيمَةٌ وَلَا تُنْكَحُ إِلَّا بِإِذْنِهَا)) فَانْتُرْعَتْ مِنِّي وَاللَّهِ بَعْدَ أَنْ مَلَكْتُهَا فَزَوَّجُوهَا الْمُغِيرَةِ بْنَ شُعْبَةً.

[٣٥٤٨] .... نا مُحَمَّد بْنُ مَخْلَد بْنِ حَفْص، نا عَلِى بْنُ مُخَلَد بْنِ حَفْص، نا عَلِى بْنُ بْنُ فَعِ عَلِى بْنُ مُحَمَّد بْنِ مُعَاوِية ، نا عَبْدُ الله بْنُ نَافِع السَّائِخُ ، نا عَبْدُ الله بْنُ نَافِع مَوْلَى ابْنِ عُمَر، عَنْ أَلِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَر، قَالَ: لَمَّا هَلَكَ عُثْمَانُ بْنُ أَلِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَر، قَالَ: لَمَّا هَلَكَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُون تَرَكَ ابْنَتَهُ ، قَالَ ابْنُ عُمَر: زَوَّجنِيها خَالِى فَدَامَة بُنُ نُ مَظْعُون وَلَمْ يُشَاوِرُها فِي ذَالِكَ وَهُو عَمْهُ الله عَلَى الله عَلَى ذَالِكَ وَهُو عَمْهُ الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله المَلْهُ الله عَلَى المَالِمُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ اللهُ الله عَلَى الهُ الله عَلَى اللهِ اللهُ الل

کے واسطے سے ان سے ٹی ہے۔ ابراہیم بن سعد نے بھی ای طرح آپ سے روایت کیا ہے، محمد بن سلمہ نے محمد بن اسحاق سے روایت کرتے ہوئے اس کی موافقت کی اور انہوں نے عمر بن حسین سے روایت کیا۔

سیدنا عبدالله بن عمر والتنابیان کرتے ہیں کرسیدنا عثان بن مظعون ڈٹٹٹے وفات یا گئے ،انہوں نے خولہ بنت کلیم سے ایک بٹی چھوڑی اوراپنے بھائی قدامہ بن مظعون ڈلٹٹا کواس کے متعلق وصيت كي، وه دونول ميرے مامول بيں۔ ميں نے قدامہ بن مظعون کو (ان کی جیتجی ہے) نکاح کا پیغام بھیجا تو انہوں نے اس کی شادی میرے ساتھ کردی۔ پھر مغیرہ بن شعبہ والنظاس كى والدہ كے ياس كے اور اسے مال كى رغبت دِلا ئی تو وہ ان کی طرف مائل ہو گئی،لڑ کی اپنی والدہ کی پیند پر راضى تقى، چنانچە معاملەنى مَالْيَاغُ كى خدمت مىں بينچ گيا\_ تو قدامہ نے کہا: اے اللہ کے رسول! یہ میری جینجی ہے، میرے بھائی نے اس کے متعلق مجھے وصیت کر رکھی ہے، میں نے اس کا نکاح اینے چیاز ادے کیا ہے اور اس کی بھلائی ویر ابری کے سلسلے میں کوئی کوتا ہی نہیں کی ، جبکہ بیادراس کی والد واس رشتے كُونْهِينِ رَكُهُنا جِانِتَيْنِ \_ تَوْ رَسُولِ اللهُ مَثَاثِيِّ أَنْ فِرْ مَا مَا: بِهِ يَتَمِم بِحِي ہے،اس کی اجازت کے بغیراس کا نکاح نہیں ہوسکتا۔ابن عمر ٹٹائٹیئیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قتم! اس کے معاملات کا مالک ہونے کے بعدا سے مجھ ہے چھین لیا گیا، پھرانہوں نے اس کی شادىمغيرە بن شعبه شائنۇسىيە كردى ـ

 ن دار قطنی (جلدسوم) معنی در استان در استان الله می ال

[٣٥٤٩] .... ثنا أَبُو عَبْدٍ، نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِدٍ، نا عَــمِّـى، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنِ، عَنْ نَافِع، أَنَّهُ قَالَ: تَزَوَّجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُـمَرَ زَيْنَبَ بنْتَ عُثْمَّانَ بْنِ مَظْعُونَ بَعْدَ وَفَاةِ أَبِيهَا زَوَّجَهُ إِيَّاهَا عَمُّهَا قُدَامَةُ بْنُ مَظُعُونَ، فَأَرْغَبَهُمُ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فِي الصَّدَاقِ، فَقَالَتُّ أُمُّ الْجَارِيَةِ لِـلْجَارِيَةِ: لَا تُحِيزِي، فَكَرِهَتِ الْجَارِيَةُ النِّكَاحَ وَأَعْلَمَتْ رَسُولَ اللَّهِ عِنْ ذَالِكَ هِيَ وَأَمُّهَا، فَوَدَّ نِكَاحَهَا رَسُولُ اللهِ عِللهُ، فَنَكَحَهَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةً.

[٥٥٥٠] ... نا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلُوانِيُّ، نا عَلِيٌّ بْنُ قَرِين، نا سَلَمَةُ الْأَبْرَشُ، نا ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((لَا تُسْكَحُ الْيَتِيمَةُ إِلَّا بِإِذْنِهَا)). عُمَرُ بْنُ حُسَيْنِ مَوْلَى آلِ حَاطِبٍ.

[٣٥٥١].... نَا أَبُوجَعُ فَرِ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْبَاهِلِيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ بُكَيْلٍ، نَا ابْنُ فُضَيْلٍ، نَا يَىخْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، وَمُجَمِّع ابْنَيْ يُزِيدَ، قَالا: أَنْكُحَ خِـذَامٌ ابْنَتَهَ خَنْسَاءَ وَهِي كَأُرِهَةٌ رَجُّلًا وَهِي ثَيّبٌ، فَأَتَتِ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَالِكَ لَهُ ، فَرَدَّ نِكَاحَهَا . • [٣٥٥٢] .... نا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ مَنِيعٍ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْكُوفِيُّ، نا عَبْدُ الرَّحِيمِ بِّنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدَّتِهِ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ:

نافع بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبدالله بن عمر والفنان نينب بنت عثان بن مظعون کے والد کی وفات کے بعداس سے شادی کرلی، زینب کے چھا قدامہ بن مظعون والنظانے بیشادی كرائي - پھرمغيرہ بن شعبہ التائيُّة نے انہيں حق مہر ميں رغبت ولائى تولۇكى كى والده نے اس سے كها: تواس رشت كوتبول ند كر\_لڑكى نے بھى تكاح كوناپسندكيا اور دونوں ماں بيٹى نے بيہ بات رسول الله طافية ك كوش كذار كردى، تو آب طافية نے اس کا نکاح ختم کردیا۔ پھرمغیرہ بن شعبہ والنظانے اس سے تكاح كرليا\_

سیدنااین عمر دانشناسے مروی ہے کہ نبی مظافیظ نے فر مایا: میتیماری کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہیں کیا جاسکتا۔ عمرین حسین آل حاطب کے آزاد کردہ غلام ہیں۔

یزید کے دونوں صاحبزاد ہےعبدالرحمٰن اور مجمع بیان کرتے ہیں كەخذام نے اپنى بىٹى خنساء كا نكاح كرديا، وە ثنيئقى (لىعنى اس کا نکاح ہو چکا تھا) کیکن اس آ دمی کو ناپیند کرتی تھی۔ وہ نبی عَلَيْكُم كَى خدمت ميں حاضر جوكى اوريد بات آپ كے كوش گذار کی بتو آپ مُؤلِیم نے اس کا نکاح باطل کردیا۔

سائب این دادی خنساء بنت جذام بن خالد کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہوہ شادی شدہ تھیں،ان کے والدنے ان کی شادی بنوعوف کے ایک آ دمی سے کی تھی انکین ان کا میلان ابولبابه بن عبدالمنذ ركى طرف تفاراس كامعامله رسول الله مَالِينَا

صحیح البخاری: ۱۳۸ ٥ سنن أبي داود: ۱۰۱ ۲ سنن ابن ماجه: ۱۸۷۳ سنن التسائي: ٦/ ٨٦ مسند أحمد: ٢٨٧٨٦

كَانَتْ أَيِّمًا مِنْ رَجُلِ فَزَوَّجَهَا أَبُوهَا رَجُلا مِنْ بَنِي عَوْفِ، فَحَدِ الْمُنْذِرِ، عَوْفِ، فَحَدَّ الْمُنْذِرِ، فَوْفِ، فَحَدَّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

[٣٥٥٣].... نا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ مَنِيعِ ، نا شُجَاعُ بْنُ مَخْلَدِ ، نا هُ شَيْمٌ ، أَنا عُمَرُ بْنُ أَبِى سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِى عَمْرِو بْنِ عَوْفِي يُقَالُ لَهَا: خَنْسَاءُ بِنْتُ خِذَامٍ زَوَّجَهَا أَبُوهَا عَوْفِي يُقَالُ لَهَا: خَنْسَاءُ بِنْتُ خِذَامٍ زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَهِي ثَيْبٌ ، فَأَتَتِ النَّبِي فَيْ فَلَدَكُرَتْ ذَالِكَ لَهُ ، وَهِي ثَيْبٌ ، فَأَتَتِ النَّبِي فَيْ فَلَدَكُرَتْ ذَالِكَ لَهُ ، فَقَالَ: ((الْأَمْرُ إِلَيْكِ)) ، قَالَتْ: فَلا حَاجَةَ لِي فِيهِ ، فَوَلَا تَكَاحَهَا . فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَ ذَالِكَ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ فَجَاءَ تُ بِالسَّائِبِ بْنِ أَبِي لُبَابَةً .

[300] .... نا مُحَمَّدُ بُنُ مَخْلَدٍ، نا أَحْمَدُ بن أَبِي يَحْيَى كُرَيْنِبُ نا أَبُو يَعْقُوبَ الْأَفْطَسُ أَخُو أَبِي مُسْلِمِ الْمُشْتَمْلِيُّ، نا هُشَيْمٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي مُسَلِمٍ الْمُشْتَمْلِيُّ، نا هُشَيْمٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي مَسْلَمَةَ، قَنْ خَنْسَاء بِنْتَ سَلَمَةَ، قَنْ خَنْسَاء بِنْتَ خَذَامٍ أَنْكَحَهَا أَبُوهَا وَهِي كَارِهَةُ، قَأَتَتِ النَّبِي عَلَى فَذَكَرَتْ ذَالِكَ لَهُ، فَرَدَّ نِكَاحَهَا. فَتَزَوَّجَهَا أَبُو فَخَاء تُ بِالسَّائِبِ بْنِ أَبِي لُلْالَةَ وَكَانَتْ ثَمَّا. 9 لُلُالَةً وَكَانَتْ ثَمَّا. 9

[ ٥ ٥ ٥ ٣] .... نَّا أَبُو عُمَرَ الْقَساضِى مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ الضَّبِّىُّ، نا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَاثُ إِلَى النَّبِيِّ عَنْ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ اللَّهِ إِنَّ أَبِى - وَنِعْمَ اللَّبُ هُوَ - فَقَالَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي - وَنِعْمَ اللَّبُ هُوَ - زَوَجَنِي ابْنَ أَنِي هِ لِيَوْفَعَ مِنْ خَسِيسَتِهِ، قَالَ:

کی عدالت میں پیش کیا گیا تورسول الله تَلَقَیْظِ نے اس کے والد کو حکم دیا کہ اس کا نکاح اس کی مرضی کے مطابق کردے۔ چنا نچے اس کی شادی ابولبا بہ سے ہوگئی۔

ابوسلمہ بیان کرتے ہیں کہ انصار کے قبیلہ بنوعمر و بن عوف کی خساء نای ایک عورت کی شادی اس کے والد نے کردی ، خساء شیب ہی ، وہ نبی مُلَّا اللّٰم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے اس سلسلے میں بات کی ، تو آپ مُلَّا اللّٰم نے فرمایا: تمہارا معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اس نے کہا: مجھے اس نکاح میں کوئی و کیے پہنے نہیں ہے۔ تو آپ مُلَّا اللّٰم نے اس کا نکاح باطل کردیا۔ بعد میں اس نے ابولبا ہم بن منذر سے شادی کر کی اور اس سے میں منذر سے شادی کر کی اور اس سے سائب بن ابولبا ہم ہوئے۔

سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹھ روایت کرتے ہیں کہ خنساء بنت جذام کا تکاح اس کے والد نے کر دیا، وہ اس نکاح سے ناخوش تھی، چنانچیوہ نبی مُلٹھ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ پ سے اس بات کا ذکر کیا تو آپ مُلٹھ نے اس کا نکاح باطل کر دیا۔ پھر ابو لبانہ بن منذر نے اس سے شادی کرلی اور اس سے سائب بن ابو لبابہ ہوئے رخنسا شیب تھی (یعنی جب اس نے اپنی پہلی شادی پر عدرضا مندی کا نبی مُلٹھ کے سے اظہار کیا تب وہ شادی شدہ تھی)۔

سیدہ عاکشہ رہائی بیان کرتی ہیں کہ ایک اوک نی مائی کا خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میرا باپ بہت اچھا آ دمی ہے، لیکن اس نے میری شادی اپنے جیتیج کے ساتھ کردی ہے تا کہ دہ اپنی بدحالی سے نکل آئے۔ تو آپ مائی کے اس کا معاملہ اس کے میر دکردیا، تو اس نے کہا: میں اپنے والد کے اقدام کو برقرار رکھتی ہوں، میرا ارادہ صرف میں تھا کہ والد کے اقدام کو برقرار رکھتی ہوں، میرا ارادہ صرف میں تھا کہ

<sup>•</sup> مسئد أحمد: ٢٦٧٩٠

<sup>♦</sup> المعجم الكبير للطبراني: ٢٤/ ٢٤٤ السنن الكبرى للبيهقي: ٧/ ١٢٠٠

((فَ جَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا)). فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي وَلٰكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءَ أَنْ لَيْسَ إِلَى الْأَبَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ. •

🕒 🛫 نن دارقطنی ( جلدسوم )

[٣٥٥٦] ... نَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ، نا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، نَا عَلِيٌّ بْنُ غُرَابٍ، نَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ فَتَاةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا حٍ. وَنا أَبُو عُمَرَ الْقَاضِي، نا الْفَضْلُ بْنُ مُوسٰى، نَا عَوْنٌ يَعْنِي ابْنَ كَهْ مَسٍ ، نا أَبِي ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، قَالَ: جَاءَ تُ فَتَاةٌ إِلَى عَائِشَةً ، فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ مِنْ خَسِيسَتِهِ وَإِنِّي كَرِهْتُ ذَالِكَ، قَالَتِ: اقْعُدِي حَتَّى يَجِيءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاذْكُرِي ذَالِكَ لَهُ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَالِكَ لَهُ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِيهَا فَجَاءَ أَبُوهَا، ((وَجَعَلَ الأَمْرَ إِلَيْهَا)). فَلَمَّا رَأَتْ أَنَّ الْأَمْرَ جُعِلَ إِلَيْهَا، قَالَتْ: إِنِّى قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِى إِنِّى إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَ هَلْ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَمْ لا؟ قَالَ ابْنُ الْـجُنَيْدِ: فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي وَلَكِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ

[٣٥٥٧] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نا الرَّمَادِيُّ، نا أَبُّو ظُفُرٍ عَبْدُ السَّلامِ بْنُ مُطَهَّرٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ كَهْمَسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ عَائِشَةً ، قَالَتْ: جَاءَ تِ امْرَأَةٌ تُرِيدُ رَسُولَ الله على فَلَمْ تَلْقَهُ فَجَلَسَتْ تَنْتَظِرُهُ حَتَّى جَاءَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِهٰذِهِ الْمَرْأَةِ إِلَيْكَ حَاجَةً، قَسَالَ لَهَسَا: ((وَمَا حَاجَتُكِ؟))، قَالَتْ: إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِ لَـهُ لِيَـرْفَعَ خَسِيسَتَهُ بِي وَلَمُ

عورتوں کو پند جائے کہ والدین کواس سلسلے میں اختیار نہیں ہے۔

عبدالله بن بریده بیان کرتے ہیں کہ ایک اڑکی سیدہ عائشہ والله ك ياس آئى اور كهنے لكى: ميرے والدنے ميرى شادى اينے تعقیم کے ساتھ کردی ہے تا کہ وہ اپنی خستہ حالی ہے نکل آئے، لیکن میں اس نکاح کو ناپیند کرتی ہوں۔آپ نے فرمایا: بیٹھ جاؤ، رسول الله مَا يَعْمُ تشريف لات بي تو آپ سے بات كرنا-رسول الله مَالَيْظِ تشريف لاع تواس في آپ سے بات کی ، آب مُنْ اللِّهُمْ نے اس کے والد کوطلب کیا ، وه آباتو آب طافی نے نکاح کا معاملہ اڑی کے سرد کردیا۔ جب اس نے دیکھا کہ بات میرے اختیار میں ہے تو کہنے گی: میں نے اپنے والدكا قدام كوبرقرارركها، مين جاننا جا ہي تقي كەكمياعورتوں كا کوئی حق ہے یا نہیں؟

ابن جنيد فأن أعْلَمَ هَلْ لِلنِّسَاءِ كي بِعِلَا أَعْلَمَ لِلنِّسَاءِ ذكركيا\_

سيده عائشه وللهابيان كرتى بين كدايك عورت رسول الله مَالَيْظُ ہے ملنا چا ہتی تھی ، آپ سے ملاقات نہ ہو کی تووہ انتظار کرنے لكى - آپ مَنْ اللِّيمُ تشريف لائے تو ميں نے عرض كيا: اے الله كرسول! اسعورت كوآب ي كوئى كام ب-آب ماليا نے اس سے یو چھا: کیا کام ہے؟ اس نے کہا: میرے والدنے میری شادی این بھتیج کے ساتھ کروی ہے، تا کہ میری وجے وہ اپنی بدحالی نے نکل آئے ،لیکن مجھ نے پوچھا تک نہیں ، کیا مجھاسے بارے میں کوئی اختیار ہے؟ آپ طافی نے فرمایا:

• سنر النسائي: ٦/ ٨٦ مستد أحمد: ٢٥٠٤٣

يَسْتَ أَمِرْنِي فَهَلْ لِي فِي نَفْسِي أَمْرٌ؟ قَالَ: ((نَعَمْ))،
قَالَتْ: مَا كُنْتُ لِأَرُدَّ عَلَى أَبِي شَيْنًا صَنَعَهُ وَلَكِنِّي
أَحْبَبْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَلَهُنَّ فِي أَنْفُسِهِنَّ أَمْرٌ أَمْ لا؟
هٰ نِه كُلُهَا مَرَاسِيلُ ابْنُ بُرَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ

هُ نَهُ عَلَيْهُ مَنْ عَائِشَةَ

[٣٥٥٨] .... نا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدِ، نا الْحَسَنُ بَنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّهْرِيُّ وَنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ ، وَأَبُو إِبْرَاهِيمَ الزَّهْرِيُّ وَنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُ ، وَغَيْرُهُمْ ، قَالُوا: نا وَأَحْمَدُ بْنُ مُوسَى ، نا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ السَّحَاقَ ، عَنِ السَّحَاقِ ، عَنْ عَالِمِ أَنَّ رَجُلا زَوَّجَ البَّنَةُ بِكُرُ مِنْ عَلْ إِن النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ مَلْكَادِ وَهِ مَا النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ مِنْ مُوسَى ، نا أَبُو بكُرِ بْنُ صَاعِدِ وَهِ مَا النَّهِ مِنْ فَوْرَقَ بَيْنَهَا . ﴿ يَكُرُ مِنْ عَلْ إِنْ الْمُبَارَكِ ، أَنا الْمُ وَلَكَ بُنُ صَاعِدِ ، وَهَى اللَّهُ وَلَكَ النَّ مُحْلَدٍ ، نا أَبُو بكُرِ بْنُ صَاعِدِ ، وَهِ مَ لَكُرُ مِنْ عَلَمْ وَلَا الْنُ الْمُبَارِكِ ، أَنا الْمُولِدِ ، أَنا الْمُ وَلَكُ بُنُ صَاعِدِ ، أَنا الْمُ وَلَكَ مَ اللّهِ ، فَالَّتِ النَّهُ وَلَكُو الْمُحَدِيثَ اللَّهُ وَلَا الْنُ الْمُبَارَكِ ، أَنا الْمُورِ وَا اللّهُ مَنْ عَطَاء بْنِ اللّهُ وَرَاعِي ، عَنْ عَطَاء بْنِ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَرَاعِي ، عَنْ عَطَاء بْنِ اللّهُ وَلَا اللّهُ الْمُبَارِكِ ، أَنا الْمُ وَرَاعِي ، عَنْ عَطَاء بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَطَاء بْنِ اللّهُ الْمُ وَلَا الْمُ الْمُحِدِيثَ الْمُولِدِ مَلَى اللّهُ الْمُحَدِيثَ الْمُحَدِيثَ الْمُولِدِيثَ الْمُولِدِيثَ الْمُحَدِيثَ الْمُولِدِيثَ اللّهُ الْمُحَدِيثَ الْمُحَدِيثَ الْمُولِدِيثَ الْمُولِدِيثَ الْمُولِدِ ، أَنَا اللّهُ الْمُحَدِيثَ الْمُحَدِيثَ الْمُولِدِ ، أَنَا اللّهُ الْمُحَدِيثَ الْمُولِدِيثَ الْمُولِدِيثَ الْمُولِدِ ، فَالْمُولِدِ ، فَالْمُولِدِ ، فَالْمُولِدِ ، فَالْمُولِدُ ، فَالْمُولِدِ ، فَالْمُولُودُ ، فَالْمُولِدُ ، فَالْمُولِدُ ، فَالْمُولِدُ ، فَالْمُولِدُ مُلْمُ اللّهُ الْمُولِدُ مُنْ الْمُولِدُ ، فَالْمُولُودُ ، فَالْمُولُودُ ، فَالْمُولُودُ الْمُحْدِيثَ الْمُولِدِ ، فَالْمُولُودُ الْمُحْدِيثُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَاءُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَاءُ الْمُعْلَى الْمُعْلِدُ الْمُعْلَى الْمُعْل

آ ، ٣٥٦] .... حَدَّثَ نَا أَبُو بِكُو الشَّافِعِيُّ ، نَا مُحَمَّدُ بِنُ شَاذَانَ ، نَا مُعَلَّى ، نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، ح وثنا عَلِي بَنُ شَاذَانَ ، نَا مُعَلَّى ، نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، ح وثنا عَلِي بْنُ رَاهَوَيْهِ ، أَنَا عِيسَى الْمُسْتَمْلِيُّ ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَاسَرْ حِييُّ ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ ، أَنَا عِيسَى الْمَاسَرُ حِييُّ ، نَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُرَّةَ ، بَنُ يُونُسَ ، نَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُرَّةَ ، بَنُ يُونُسَ ، نَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُرَّةً ، عَنْ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُرَّةً ، عَنْ عِبْدِ رَسُولِ اللّهِ عَنْ إِبْرَاوَلِ اللّهِ عَنْ إِبْرَاهُ لِللّهِ عَلْمَ مَنْ إِبْرَاهُ لِللّهِ عَنْ إِبْرَاهُ لِللّهِ عَنْ إِبْرَاهُ لِللّهِ عَنْ إِبْرَاهُ لِللّهِ عَنْ إِبْرَاهُ لِللّهِ اللّهِ عَنْ إِبْرَاهُ لِللّهِ اللّهِ عَنْ إِبْرُولُ اللّهِ عَنْ إِبْرَاهُ لِللّهِ عَلْهُ وَلَا لَوْ لِللّهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ا

ہاں۔اس نے کہا: میں اپنے والد کے اقد ام کومسر دنیں کرتی، میں تو بیجاننا چاہتی تھی کہ آیا عور توں کا کوئی حق ہے یانہیں؟ بیر تمام احادیث ابن بریدہ کی مراسل ہیں، اس نے سیدہ عائشہ را اللہ اسے کیجئیں سنا۔

سیدنا جابر ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے اپنی کنواری بیٹی کی شادی کر دی لیکن اس سے اجازت نہ لی، وہ نبی مٹائٹ کی شادی کر دی اس ماضر ہوئی تو آپ نے اس کا نکاح باطل کر دیا۔

یہ الفاظ ابو بکر کے ہیں، این صاعد نے بول بیان کیا ہے: وہ کنوری تھی اور اس (کے والد نے اس) کی مرضی کے بغیر بی اس کی شادی کر دی، وہ نبی مٹائٹ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے ان دونوں میں (لیعنی میاں بیوی میں) جدائی کرادی۔

عطاء بن الی رباح سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے اپنی بیٹی کی شاوی کردی۔ پھرراوی نے اسی (گزشتہ ) حدیث کے مثل ہی بیان کی۔

عطاء بن ابی رباح روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ عَلَیْمَا کے ذمانے میں ایک آوی نے اپنی کنواری بیٹی کی شادی کر دی، جبکہ وہ اس نکاح کو ناپیند کرتی تھی۔وہ نبی عَلَیْمَا کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے اس کا نکاح باطل کردیا۔
صحیح بات یہ ہے کہ حدیث مرسل ہے اور شعیب بن اسحاق کا قول وہم ہے۔

السنن الكبرى للنسائي: ٥٣٦٣ شرح مشكل الآثار للطحاوي: ٥٧٤٨

۵۷٤٩ شرح مشكل الآثار للطحاوى: ٩٧٤٩

فَأَتَتِ النَّبِيِّ فَلَوَدَّ نِكَاحَهَا. الصَّحِيحُ مُرْسَلٌ وَقَوْلُ شُعَيْبِ وَهُمٌ.

٢٥٦١] .... نا دَغْ لَم بُنُ أَحْمَدَ، نا الْخَضِرُ بْنُ دَاوُدَ، نا الْخَضِرُ بْنُ دَاوُدَ، نا الْأَثْرِمُ، قَالَ: ذَكَرْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ حَدِيثَ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيّ فَقَالَ: حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْمُغِيرَةِ، عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيّ، فَقَالَ: حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْمُغِيرَةِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيّ، عَنْ عَطَاءٍ مُرْسَلًا، مِثْلَ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الْأُوزَاعِيّ، عَنْ عَطَاءٍ مُرْسَلًا، مِثْلَ الْمُغَيرَةِ، عَنْ الْمُنْكِرِ أَنْ يَكُونَ. •

[٣٥٦٢] .... ثنا عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ سَلَامَةَ ، نا أَبُو شُرَحْبِيلَ عِيسَى بُنُ خَالِدٍ نا أَبُو الْمُغِيرَةِ ، نا اللَّوْزَاعِي ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، قَالَ: فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَزَوْجِهَا وَهِي بَكُرٌ وَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ كَارِهَةً .

المُسْتَعَانِيُّ، نا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْأَبْلِيِّ، نا إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيِّ، نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جُوتِيٍّ، وَنا الصَّنْعَانِيُّ، نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جُوتِيٍّ، نا أَبِي، نا عُجْدَدُ بْنُ السَّحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جُوتِيٍّ، نا أَبِي، نا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامٍ صَاحِبِ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامٍ صَاحِبِ المَلِكِ الذِّمَارِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ المَّالِكِ اللهِ الذِّمَارِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ الدَّسَتُ وَالتِّي مَعْنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَيَ ((رَدَّ لَكَ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ وَهِمَ فِيهِ الذِمَارِيُّ عَنِ اللّهُ وَيْ اللّهُ وَيْ اللّهُ وَيْ اللّهُ وَهِمَ فِيهِ الذِمَارِي عَنِ اللّهُ وَيْ اللّهُ وَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللهُ اللهُ

اثرم بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابوعبداللہ سے شعیب بن اسحاق کی حدیث کا تذکرہ کیا کہ وہ عطاء کے واسطے سے سیدنا جابر ڈاٹٹؤ سے اوروہ نبی ماٹیٹؤ سے روایت کرتے ہیں ۔ تو انہوں نے کہا: بیحدیث ہمیں ابومغیرہ نے اوزاعی سے اور انہوں نے عطاء سے مرسل بیان کی ہے۔ جابر داٹٹؤ سے اس جیسی روایت کا مروی ہونا مشکر ہے۔

عطا بن ابی رباح بیان کرتے ہیں کدرسول الله مُثَاثِیْم نے ایک کواری اور اس کے خاوند کے درمیان جدائی کروا دی جس کا نکاح اس کے والد نے کردیا تھا، جبکہ وہ اسے ناپیند کرتی تھی۔

سیدنااین عباس و الشاروایت کرتے ہیں کدرسول الله منافیا نے ایک کنواری اور شادہ شدہ کے نکاح کو باطل کردیا، جن کے نکاح ان کے باپ نے کئے تصلیکن وہ دونوں ناپیند کرتی تقسیں ۔ چنانچے نبی منافی ناپیند کرتی تقسیں ۔ چنانچے نبی منافی ناپیند کرتی ہیں منافر و یہ م ہے جو اس روایت کو بیان کرنے میں منافر و ہے۔ جبکہ درست بات یہ ہے کہ یہ یکی بن کثیر اور مہاجر کے واسطے سے عکرمہ سے مرسل مروی ہے ۔ فدکورہ حدیث میں واسطے سے عکرمہ سے مرسل مروی ہے ۔ فدکورہ حدیث میں واسطے سے عکرمہ سے روایت کرنے میں وہم ہوا ہے، نیز وہ قوی بھی نہیں ہے۔

<sup>•</sup> سلف برقم: ٣٥٥٨

<sup>2</sup> السنن الكبري للبيهقي: ٧/ ١١٧

اخلاف سند كے ساتھاى كے شل بى مروى ہے۔

ایک اورسند کے ساتھ بالکل ای (گزشتہ) روایت کے مثل مروی ہے۔

سیدنا ابن عباس ڈائٹاروایت کرتے ہیں کہ ایک کوری لاکی کا نکاح اس کے والد نے کر دیا لیکن لاکی اسے ناپند کرتی تھی تو رسول اللہ طالبہ نے اسے اختیار وے دیا (کہ چاہے وہ اپنا نکاح برقر ارر کھے اور چاہے تو ختم کر دے)۔ابوخراسان نے بیالفاظ بیان کیے ہیں کہ ایک کواری لاکی نی طالبہ کی کو مت میں حاضر ہوئی اور اس نے بتایا کہ اس کے والد نے اس کی اجازت سے بغیر اس کا نکاح کر دیا ہے، تو نی طالبہ نے ان دونوں کے درمیان جدائی کروادی۔

زیدین حبان نے بھی ایوب سے اس طرح روایت کیا ہے اور ایوب بن سوید نے توری سے ، انہوں نے ایوب ، انہوں نے عرمہ سے اور انہوں نے سیدنا ابن عباس شاہیا سے روایت کرتے ہوئے اس کی موافقت کی ہے۔ دیگر راوی اسے نی مناشی ہے مرسل روایت کرتے ہیں ، سیح بھی یہی ہے۔
سیدنا ابوسلمہ شاہی کرتے ہیں کہ بنومنذر کے ایک آ دئی

نے اپنی بیٹی کا نکاح کردیا ،کیکن وہ اسے ناپسند کرتی تھی ،وہ نبی علیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ مٹائیٹی نے اس کا نکاح اطل کر دیا۔

[٣٥٦٤] ....نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، نا أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْرَاهِيمَ بْنِ جُوتِيُّ، نا أَبِي بِإِسْنَادِهِ، مِثْلَةً.

آو٣٥٦٥] - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ الْقُومَسِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، نا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتُوائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عِلَىٰ مِثْلَةً سَوَاءً.

[٣٥٦٦]..... ثنا ابْنُ صَاعِدٍ، نا إبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْـجَوْهَرِيُّ، ح وثنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا أَبُو خُرَاسَانَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّكُن، قَالَا: نا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، أَنَّ جَارِيَةً بِحُرًا أَنْكَحَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَخُيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ عِلَى اللهِ عَدَالَ أَبُو خُرَاسَانَ: إِنَّ جَارِيَةً بِكُرًا أَتَتِ النُّبِيُّ ﷺ فَلَكَرَتْ أَنَّ أَبِهَا هَا زَوَّجَهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا، فَفَرَّقَ النَّبِيُّ عَلَيْ بَيْنَهُ مَا . وَكَذَالِكَ رَوَاهُ زَيْدُ بْنُ حَبَّانَ عَنْ أَيُّوبَ. وَتَابِعَهُ أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ، عَن الثُّوري، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَن ابْن عَبَّاسٍ. وَغَيْرُهُ يُرْسِلُهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِي ﴿ وَالصَّحِيحُ مُرْسَلٌ . • ٢٧٥ ٣٥٦.... نا الْـُحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْثُمِ الْقَاضِي، نامُحَمَّدُ بْنُ زَيْدِ بْن عَلِيً الرَّقِيُّ، نِا مَعْمَرٌ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ الرَّقِيَّ، عَنْ زَيْدِ بُن حَبَّانَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يَحْيَى بُن أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: أَنْكَحَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْـمُـنْ فِيرِ ابْسَنَتُهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَأَنْتِ النَّبِيَّ ﷺ فَرَدَّ

سنسن أبسى داود: ٩٦ ٢٠ ١ـ السنن الكبرى للنسائي: ٣٣٦٦ ـ سنن ابن ماجه: ١٨٧٥ ـ مسند أحمد: ٩٦ ٢٤ ٢ ـ السنن الكبرى للبيهقي:
 ٧/ ١١٧ ٠

نِكَاحَهَا. ٥

[٣٥٦٨] .... وَعَنْ زَيْدِ بْن حَبَّانَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِي عِلْهُ مِثْلَهُ .

[٣٥٦٩] .... حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٌّ ، نا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي، ناعِيسَى بْنُ يُونُسَ الرَّمْلِيُّ، نا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَـنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا النَّبِيِّ عِلَى ا

[٣٥٧٠] .... حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِم الْأَصْبَهَ انِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رَاشِدٍ، نَّا مُوسَى بْـنُ عَـامِـرِ ، نا الْوَلِيدُ، قَالَ: قَالَ ابْنُ أَبِي ذِثْبٍ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلا زَوَّجَ ابْنَتُهُ بِكُرًا فَكَرِهَتْ ذَالِكَ، فَأَتَتِ النَّبِيِّ ﷺ فَرَدًّ نكاحها. لا يُشِّتُ لهٰذَا عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ نَافِع، وَالصَّوَابُ حَدِيثُ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنِ وَقَدْ تَقَدُّمَ. ٥

[٣٥٧١] ... نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقُ، قَالَا: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجُويْهِ، ناجَعْفَرُ بْنُ عَوْن، نارَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَبَّانَ، عَنْ نَهَارٍ الْعَبْدِيّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيّ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ بِ ابْنَتِهِ إِلَى النَّبِي عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْمُتِي أَبَتُ أَنْ تَزَوَّجَ، فَقَالَ: ((أَطِيعِي أَبَاكِ أَتَدْرِينَ مَا حَقَّ الزَّوْجُ عَلَى الزَّوْجَةِ؟ لَوْ كَانَ بِأَنْفِهِ قُرْحَةٌ تَسِيلُ قَيْحًا وَصَـدِيدًا لَحَسَتْهُ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ))، فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ لَا نَكَحْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ: ((لا

اختلاف رُواۃ کے ساتھ گزشتہ حدیث کے ہی مثل ہے۔

سیدنا ابن عباس ٹالٹھاروایت کرتے ہیں کہ ایک آ دمی نے اپنی بیٹی کی شادی کردی،لیکن وہ اے ناپیند کرتی تھی، تو نبی مَالْیُرُمْ نے ان دونول (یعنی میال بیوی) کے درمیان جدائی کروادی۔

سیدنا ابن عمر ٹائٹاروایت کرتے ہیں کدایک آ دی نے اپنی كوارى بيلي كي شادي كردي، ليكن وه اسے نايسند كرتي تھي، چنانچده نبی مالیا کی خدمت میں حاضر موئی تو آب مالیا کے اس كا تكاح باطل كرديا\_

ابن افی ذئب کا بیرحدیث نافع سے بیان کرنا ثابت نہیں ہوتا، ابن ابی ذئب کاعمر بن حسین سے روایت کرنا سیجے ہے جبیبا کہ حدیث گزر چکی ہے۔

سیدنا ابوسعید خدری الثنائظ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی اپنی بیٹی کو ليے ني نافية كى خدمت ميں حاضر ہوااور عرض كيا: پيميري بيني شادی سے انکار کررہی ہے۔آپ مظافی نے فرمایا: اپنے والد کی بات مانوبتم جانتی موخاوند کابیوی پر کیاحق ہے؟ اگراس کی ناک پر پھوڑا ہوجس سےخون اور پیپ بہتی ہو،اور بیوی اسے چاك كرصاف كرے تب بھى اس كاحق نہيں اوا كرسكتى۔اس نے کہا: اس ذات کی فتم جس نے آپ کومبعوث فرمایا! میں تکار نہیں کروں گی۔ تو رسول اللہ عظام نے فرمایا: ان کی اجازت کے بغیران کا نکاح نہ کرو۔

تُنْكِحُوهُنَّ إِلَّا بِإِذْنِهِنَّ)). 🛮

<sup>🛭</sup> الكامل لابن عدى: ٣/ ١٠٦١

<sup>🛭</sup> صحيح ابن حبان: ١٦٤

[٣٥٧٢] ..... نا أَبُو طَاهِ الْقَاضِى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدُ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ ، نا أَبُو طَالِبٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو ، اللهَ جَنَّ وَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَقَابٍ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلامُ ، فَقَالَ: امْرَأَةُ أَنَا وَلِيُّهَا تَزَوَّ جَتْ بِغَيْرِ إِذْنِي ، فَقَالَ: امْرَأَةُ أَنَا وَلِيَّهَا تَزَوَّ جَتْ بِغَيْرِ إِذْنِي ، فَقَالَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلامُ : تَنْظُرُ فِيمَا صَنَعَتْ إِذَا كَانَتْ تَرَوَّ جَتْ مَنْ لَيْسَ لَهَا بِكُفُو جَعَلْنَا ذَالِكَ لَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ تَرَوَّ جَتْ مَنْ لَيْسَ لَهَا بِكُفُو جَعَلْنَا ذَالِكَ إِلَيْكَ إِلَيْكَ .

عَلِيٌ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْقُوهُسْتَانِيٌ نَا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، أَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأُوزَاعِيّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الزَّهْرِيّ، عَنْ أَبِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الزَّهْرِيّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ إِلَى قَالَ: (لَا تُنكَحُ الْبِكُرُ حَتّى تُسْتَأْذَنَ، وَلِلثَّيْبِ نَصِيبٌ مِنْ أَمْرِهَا مَا لَمْ نَدْعُ إِلَى سَخْطَةٍ، فَإِنَّ دَعَتْ إِلَى الرِّضَا رُفِعَ مِنْ أَمْرِهَا مَا لَمْ نَدْعُ إِلَى سَخْطَةٍ، فَإِنَّ دَعَتْ إِلَى الرِّضَا رُفِعَ مَنْ أَلْكَ إِلَى السِّلْطَانِ)). قَالَ إِسْحَاقُ: قُلْتُ لِعِيسَى: وَلِي السَّلْطَانِ)). قَالَ إِسْحَاقُ: قُلْتُ لِعِيسَى: وَلِي النَّهُ الْحَدِيثُ فَلْا أَدْرى.

ساک بن حرب بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دمی سیدناعلی ڈٹائٹنا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا: میں ایک عورت کا ولی ہوں لیکن اس نے میری اجازت کے بغیر نکاح کرلیا ہے۔ تو علی ڈٹائٹنا نے فرمایا: اس کے نکاح کو دیکھو، اگر اس نے برابری کا نکاح کیا ہے تو ہم اس کے بارے میں مجھے اختیار دیں گے۔ ہم اس کے بارے میں مجھے اختیار دیں گے۔

سیدنا ابو ہریرہ وٹاٹٹ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹاٹٹا نے فرمایا: ثیبہ (بیوہ یا مطلقہ) ہے اس کی مرضی جانے بغیراس کا نکاح نہیں کیا جاسکتا اور کنوری کی اجازت کے بغیراس کا نکاح نہیں ہوسکتا ،اوراس کی اجازت اس کا خاموش رہنا ہے۔

<sup>•</sup> صحیح البخاری: ۱۳۲ مسند أ-يمد: ۷۱۳۱، ۶۰۶، ۷۷۷۹، ۹۶۹۱ شرح مشكل الآثار للطحاوی: ۵۷۶، ۵۷۱، ۵۷۱، ۹۲۹۰

[٣٥٧٥] .... نا أَبُو بِ كُرِ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا أَبِي ، الْأَزْهَرِ ، نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ ، نا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثِنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ ، عَنْ عَسْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَصْلِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ ، عَنْ عَسْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَصْلِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَيَّ ، قَالَ: ((الْآيِيمُ أَوْلَى بِأَمْرِهَا ، وَالْيَتِيمَةُ اللهِ فَيَّ ، قَالَ: ((الْآيِيمُ أَوْلَى بِأَمْرِهَا ، وَالْيَتِيمَةُ سَنَّا أَمْرُهَا فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا)). تَابَعَهُ سَتَأْمِرُهَا فِي الْنَهِ فَا شَقَطَ مِنْهُ رَجُلا ، وَخَالَفَهُمَا سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ . وَخَالَفَهُمَا سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ . وَخَالَفَهُمَا مَعْمَرٌ فِي إِسْنَادِهِ فَأَسْقَطَ مِنْهُ رَجُلا ، وَكُلِّ مَنْ رَوَاهُ مَنْ وَافَهُمَا وَكُلُ مَنْ رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْل ، وَكُلِّ مَنْ رَوَاهُ عَنْ وَاللهِ بْنِ الْفَضْل ، وَكُلِّ مَنْ رَوَاهُ عَنْ وَاللهِ وَاللهِ مَنْ الْفَضْل خَالَفُوا وَالله مَعْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْل خَالَفُوا وَهُمِ فِي الله وَهُم وَلَيلٌ عَلَى وَهُمِهِ وَالله أَعْلَمُ . • وَالله أَعْلَمُ . • وَاللّهُ اللهُ ا

آبه ١٩٠٥] ... نا أَبُو بِكُو النَّيْسَابُودِيُّ ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُودِ ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ ، ح وَنا الْحُسَيْنُ بْنُ أَيُّوبَ الصَّوِيفِينِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْهَيْثُم بْنِ أَبِي دَاوُدَ الْبَصْوِيُّ ، ح وَنا الْحَمَدُ بْنُ الْهَيْثُم بْنِ أَبِي دَاوُدَ الْبَصْوِيُّ ، ح وَنا أَحْمَدُ بْنُ الْهَيْثُم بْنِ أَبِي دَاوُدَ الْبَصْوِيُّ ، ح وَنا أَحْمَدُ بْنُ الْهَيْثُم بْنِ أَبِي دَاوُدَ الْبَصْوِيُّ ، نَا شُعَيْبُ بْنُ أَحْمَدُ بْنُ نَا شُعَيْبُ بْنُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ ، نا سَعِيدُ بْنُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ ، نا سَعِيدُ بْنُ اللهِ بَنْ بَيْسِانَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي الْحُسَامِ ، نا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ ، عَنْ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرِ بْنِ عَلَيْكُ اللهِ عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مَسْكِمَةُ اللهِ عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مَسْكِمَةُ اللهِ عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُسَلِّعَةً اللهِ عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُسَلِّعَةً اللهِ عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرِ بْنِ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَ اللهُ اللهِ اللهُ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ ال

[٣٥٧٨].... نا الْمَحَامِلِيُّ، وَالنَّيْسَابُورِيُّ، قَالَا: نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ،

سیدنا ابن عباس ہی تھی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ علی آئے نے فرمایا: بیوہ اپنے معاطے کا زیادہ حق رکھتی ہے، یتیم بچی سے اس کی اجازت کی جائے گی اور اس کی خاموثی کو اس کی اجازت تصور کیا جائے۔

سعید بن سلمہ نے صالح بن کیسان سے روایت کرتے ہوئے اس کی موافقت کی ہے، البتہ معمر نے اس کی سند میں دونوں راویوں کی مخالفت کی ہے اور ایک راوی ساقط کردیا ہے، نیز متن میں بھی ان سے اختلاف کرتے ہوئے اور الفاظ بیان کیے ہیں۔معمرکو وہم ہواہے، کیونکہ عبداللہ بن فضل سے روایت کرنے مرنے والے تمام رُواۃ اور نافع بن جبیر سے روایت کرنے والے تمام رُواۃ اور نافع بن جبیر سے روایت کرنے والے تمام رُواۃ نے معمر کی مخالفت کی ہے۔ ان کا معمر سے اختلاف پرشفق ہونامعمر کے وہم کی دلیل ہے، واللہ اعلم

سیدنا ابن عباس ڈاٹھٹا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹھٹا نے فر مایا: بیوہ اپنے معالمے میں ولی سے زیادہ حق رکھتی ہے اور پیٹیم پنجی سے اس کے معالمے میں اجازت کی جائے گی، اور اس کی اجازت اس خاموثی ہے (یعنی اگر اس سے اجازت کی جائے سے اور وہ جواب میں خاموثی اختیار کرتی ہے تو اسے اجازت تصور کیا جائے )۔

سیدنا این عباس ٹائٹی بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ مُناتیا ہے فرمایا: ثیبر (مطلقہ یا بیوہ) کے معالمے میں ولی کواختیا رئیس ہے

• مسنند أحمد: ۱۸۸۸، ۱۸۹۷، ۲۱۲۳، ۲۳۱۵، ۲۴۸۱، ۲۳۲۵، ۲۸۸۱، ۲۸۸۱، ۲۸۸۵، ۲۰۸۵، ۲۰۸۵، ۲۰۸۸، ۱۸۳۵ شرح مشكل الآثار للطحاوي: ۵۷۳۱، ۵۷۳۲، ۵۷۳۲، ۲۸۸۱

عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ الْبِي عَنْ مَافِع بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى: ((لَيْسَ لِللّهِ عَلَى: ((لَيْسَ لِللّهِ وَلَيْ مَعَ الثَّيْبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْذَنُ وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا)). •

[٣٥٨] .... نا أَحْمَدُ بُن مُحَمَّدِ بِن سَعْدَانَ الصَّيْدَ لَانِي بِوَاسِطَ مِنْ أَصْلِهِ، نا شُعَيْبُ بْنُ الصَّيْدَ لَانِي بِوَاسِطَ مِنْ أَصْلِهِ، نا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ، نا رَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، نا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَصْل، عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْر، عَنِ ابْنِ عَبْل اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلهِ اللهِ اللهِلمُ اللهِ اللهِلمُ اللهِ ا

[٣٥٨١] .... حَدَّثَ نَا بِهِ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّهِ بْنِ مَحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّهِ بْنِ زَكَرِيًا النَّيْسَابُورِيُّ بِمِصْرَ ، نا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ النَّسَائِيُّ بِمِصْرَ ، أَنا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ ، نا أَبُو دَاوُدَ ، نا شُعْبَةُ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ ، قَالَ: نا أَبُو دَاوُدَ ، نا شُعْبَةُ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ ، قَالَ:

اوریتیم بچی سے اجازت لی جائے گی، اوراس کی خاموثی اس کا اقرار ہے۔

سیدنا ابن عباس بھاٹھنے سے مردی ہے کہ بی طافیظ نے فرمایا: ثیبہ (بیوہ یا مطلقہ) کے معاملے میں ولی کو اختیار نہیں ہے اور یتیم پکی سے اجازت لی جائے گی، اور اس کی خاموثی اس کی رضامندی(کی علامت) ہے۔

معمر نے صالح ہے ای طرح روایت کیا ہے، البتہ سابقہ حدیث سنداومتنا زیادہ سجے ہے، کیونکہ صالح کا نافع بن جبیر سے ساع نہیں ہے، انہوں نے عبداللہ بن فضل سے بیحدیث سن ہے۔ صالح کے اس طریق پر ابن اسحاق اور سعید بن سلمہ نے بھی اتفاق کیا ہے۔ میں نے نیشا پوری کو یہ کہتے سنا کہ میرے ملم کے مطابق معمر سے اس حدیث میں غلطی ہوئی ہے۔

سیدنا ابن عباس الله مخالیان کرتے ہیں کہ رسول الله مخالی نے فرمایا: یہتم بی سے اس کی شادی کے معاملے میں اجازت لی جائے گی اور اس کی خاموثی اس کی رضامندی (کی علامت ہوتی) ہے۔

ابوداؤد طیالسی نے شعبہ سے مالک کے حوالے سے ای طرح روایت کیا ہے۔

سیدنا ابن عباس والشناسے مروی ہے کہ نبی طافیا نے فرمایا: میوہ اپنے معالم میں ولی سے زیادہ حق رکھتی ہے اور میتم بڑی سے اس کے معالم میں اجازت لی جائے گی، اور اس کا خاموش رہنا ہی اس کی اجازت ہے۔

سنن أبي داود: ۲۱۰۰ دسنن النسائي: ٦/ ۸۸ صحیح ابن حبان: ۹۸۹

سَمِعْتُهُ مِنْهُ بَعْدَ مَوْتِ نَافِع بِسَنَةٍ وَلَهُ يَوْمَئِذِ حَلْقَةٌ، قَالَ: حَدَّثَ فَخِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَنَى الْأَيِّمُ أَكَ النَّبِيَ عَنَى الْأَيْتِمُ أَنَّ النَّبِيَ عَنَى اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

صنن دارقطنی (جلدسوم)

آرمه ۱۳ است نابِ آلِكَ الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا ابْسُ زَنْجُ وَيْسِهِ حَوْنا أَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُورِي، نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ، قَالا: نا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيم، نا شُعْبَةُ، عَنْ مَالِكِ حِ وَنا أَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُورِي، نا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، نا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِي، الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، نا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِي، عَنْ مَالِكِ حِ وَنا أَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُورِي، نا عَبْدُ الرَّحْمِنِ بْنُ مَهْدِي، عَنْ مَالِكِ حِ وَنا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ خَلَادٍ، وَأَبُو بَنُ مَالِكِ حِ وَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ خَلَادٍ، وَأَبُو بَنُ مَالِكِ حِ وَنا أَدْهِ بْنُ دَاوَد، عَنْ مَالِكِ حِ وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوَد، عَنْ مَالِكِ حِ وَحَدَّثَنَا أَمْ وَكَ الشَّافِعِيُّ، نا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، نا عَلِيً

سیدنا ابن عباس بی شخاسے مروی ہے کہ رسول الله طالیخ نے فرمایا: یوہ اپنے معاملے میں ولی سے زیادہ حق رکھتی ہے اور کنواری سے اس کے نکاح کی اجازت اس کا والد لے گاء عرو نے ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے کہ اس کا خاموش رہنا اس کی اجازت ہے۔ مالک سے ایک جماعت نے بیروایت نقل کی ہے کہ نبی طالیخ نے فرمایا: یوہ اپنے معاملے میں ولی سے زیادہ حق رکھتی ہے۔ ان میں شعبہ عبدالرحمٰن بن مہدی ،عبدالله بن وادہ سفیان بن عبداور کی بن ابوے معری وغیرہ شامل ہیں۔ وادہ سفیان بن عبداور کی بن ابوے معری وغیرہ شامل ہیں۔

ان تمام اسناد کے ساتھ بھی بیدروایت مروی ہے۔

بْنُ الْمَدِينِيّ، نا سُفْيَانُ، حَدَّثِنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ، وَمَالِكُ بْنُ أَنْسِ ح وَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَكَرِيَّا، نا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ النَّسَائِيُّ، نا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثِنِي أَبِي، عَنْ جَدِّى، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ مَالِكِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَكُلُّهُمْ قَالَ: الثَّيْبُ.

[٤٨٥] .... نسأ أَبُو حَامِدِ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْحَضْرَمِيُّ، نا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ، نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ، نا مَالِكُ بْنُ أَنْسَ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: وَالْفَالِيَّمُ أُولَى بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيهَا، وَالْبِحُ رُتُسْتَ أَمَسرُ فَإِنْ صَمَتَتْ فَهُوَ وَلِيهَا، وَالْبِحُ رُتُسْتَ أَمَسرُ فَإِنْ صَمَتَتْ فَهُوَ رضَاها)).

[٣٥٨٥] .... نا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُبَشِّرٍ ، نا أَحْمَدُ بْنُ سِنَسان الْقَطَّانُ ، حِ وَنِيا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ، نَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَا: نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٌّ ، نا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَـنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((الْأَيِّمُ أَحَى تُ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيّهَا، وَالْبِكُرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا)). لَفْظُ أَبْنِ سِنَان وَهٰذَا خِلافُ لَفْظِ الْفَصْلِ بْنِ مُوسٰى، عَنِ ابْنِ مَهُدِى . قَالَ الشَّيْخُ: وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ فِي هٰ ذَا الْحَدِيثِ: وَالْبِكُرُ تُسْتَأْمَرُ ، إِنَّمَا أَرَادَ بِهِ الْبِكُرَ الْيَتِيمَةَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، لِلَّانَّا قَدْ ذَكَرْنَا فِي رِوَايَةٍ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ وَمَنْ تَابَعَهُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِمَّنْ رَوَى أَنَّ النَّبِيِّ عِلَيَّ قَالَ: وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ ، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زِيَادِ بُنِ سَعْدِ: وَالْبِكُرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا، فَإِنَّا لَا نَعْلَمُ أَحَدًا وَافَقَ ابْنَ عُيَيْنَةَ عَلَى هٰذَا اللَّه فْظِ وَلَعَلَّهُ ذَكَرَهُ مِنْ حِفْظِهِ فَسَبَقَ لِسَانُهُ، وَاللَّهُ

سیدنا ابن عباس الله بیان کرتے ہیں که رسول الله بی ایک فرمایا: بیوه اپنے معالمے میں ولی سے زیادہ حق رکھتی ہواور کورای سے اجازت لی جائے گی سواگروہ خاموش رہے تو یہ اس کی رضامندی ہی ہوگی۔

سیدنا این عباس شاشی سے مروی ہے کہ نبی طالی نے فرمایا: بیوہ اپنے معاطے میں ولی سے زیادہ حق رکھتی ہے اور کنواری سے اس کے معاطے میں اجازت لی جائے گی، اور اس کا خاموش رہنا اس کی اجازت ہے۔

بدالفاظ ابن نان کے ہیں اور فضل بن موی کے الفاظ سے
موادیتی ہیں۔ شیخ کہتے ہیں: ہوسکتا ہے کہ حدیث میں باکرہ سے
مرادیتی ہو، اللہ اعلم ۔ اس لیے کہ صالح بن کیسان کی روایت
اور اس کی موافقت میں سب نے نبی طالیق کا بیفر مان ذکر کیا
ہے کہ بیتیم بچی سے اجازت لی جائے گی۔ رہازیاد بن سعد سے
ابن عیدنہ کا یہ قول نقل کرنا کہ کواری سے اس کا باپ اجازت
لے گا، تو ہمارے علم کے مطابق کسی نے ان الفاظ پر اس سے
موافقت نہیں کی ۔ شاید کہ اس نے اپ حافظ سے بیان کیا
ہے اور سبقت اسانی میں ہی کہ ویا ہے، واللہ اعلم ۔ ابو بردہ کے
واسطے سے سیدنا ابوموی ٹواٹنٹ سے بھی بہی مروی ہے کہ بیتیم بچی

أَعْلَمُ. وَكَذَالِكَ رُويَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسٰى: أَنَّ الْبَتِيمَةَ تُسْتَأْمَرُ.

رَ يَرُ مَ سَيْرُ سَ بَنِ مِنْ مَعَادُ بُنُ اللهِ بُنُ دَاوُدَ، عَنْ الْمَعَادُ بُنُ الْمُثَنَّى، نا مُسَدَّدٌ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ يُبونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَيْ : ((تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا)).

[٣٥٨٩] .... نا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ، نا عَبْدُ اللّهِ بْنُ شِيرَوَيْهِ، أَنَا النَّضْرُ، أَنَا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، أَنَا النَّضْرُ، أَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنْ رَسُولِ اللّهِ فِي اللهِ فَالَ: ((تُسْتَأْمَرُ النِّيرِ مَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ رَضِيَتْ زُوِّجَتْ وَإِنْ لَمْ النِّيرِ مَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ رَضِيَتْ زُوِّجَتْ وَإِنْ لَمْ النَّيرِ مَةً فِي نَفْسِهَا فَإِنْ رَضِيَتْ زُوِّجَتْ وَإِنْ لَمْ النَّيرِ مَةً فَي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

سیدناابوموی والتونیان کرتے ہیں کدرسول الله مَالَیْفِ فِی فِر مایا: یتیم پی سے اس کے نکاح کے بارے میں اجازت لی جائے گی، اگروہ خاموش رہے تو بیراس کی اجازت ہے اور اگروہ انکار کردے تو مجبورتیس کیا جاسکا۔

ابوقطن کہتے ہیں کہ میں نے بونس سے پوچھا: آپ نے سید تا ابوموی داشنا سے سنایا ابو بردہ سے؟ انہوں نے کہا: ہاں۔

ابوبردہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالیہ اللہ مالیہ فارق فی مایا: پیتم پی سے اجازت لی جائے گی، اگر وہ خاموش رہے تو بیاس کی اجازت ہے اور اگر وہ انکار کردے تو اسے مجوز ہیں کیا حاسکتا۔

این فضیل، وکیع، یخی بن آ دم عبدالله بن داود،ابوقراده وغیره نے پونس بن الی اسحاق سے اسی طرح روایت کیاہے۔

ابوبردہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ سَلَقَوْلَ نے فرمایا: بیتیم بچی سے اس کے تکاح کے بارے میں اجازت لی جائے گی ، اور اس کا خاموش رہنا اس کی اجازت ہے۔

سیرنا ابوموی بھالٹھ سے مروی ہے کہرسول اللہ مُٹالٹھ آنے فرمایا: یتیم پی سے اس کے نکاح کے بارے میں اجازت لی جائے گی، اگر دہ رضامندی کا اظہار کرے تو نکاح کردیا جائے گا اور اگر راضی نہوتو نکاح نہیں کیا جاسکتا۔

• سند أحمد: ١٩٥١، ١٩٥٨، ١٩٦٨ - صحيح ابن حبان: ٥٨٥ ٤ - المستدرك للحاكم: ٢/ ١٦٦ - مسند أبي يعلى الموصلي: ٧٣٢٧

[٣٥٩٠] .... نا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، نا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْحَنْفِيُّ ، نا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ مَوْهَبٍ ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ عَبْسٍ ، نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ ، أَنْ وَسُولَ اللهِ بَنْ مَلْا مِنْ اللهِ بَنْ عَبْسٍ ، وَلَيْهِمَ أَمْلَكُ لِأَمْرِهَا مِنْ وَلِيهِمَا وَصَمْتُهَا وَسَلَعَا وَسَالِهِ اللَّهِ فَعَلَالِهُ وَسَلَعَا وَسَالَهُ اللَّهِ وَسَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فَلِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

سیدنا عبداللہ بن عباس والتخاسے مروی ہے کہ رسول اللہ طَالِیْمَ ہے نے فرمایا: بیوہ اپنے معاطع میں ولی سے زیادہ حق رکھتی ہے اور کنواری سے اس کے معاطع میں اجازت کی جائے گی، اور اس کا خاموش رہنااس کا اقرار ہے۔

## بَابُ الْمَهُرِ حَقّ مهركابيان

[٣٥٩١] .... نا أَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرِ ، نا عَبْدُ اللهِ نَصْرِ ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَاقِدِ أَبُو قَتَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُوالَّةِ فَالْمَوْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: إِنْ كُنَّ الْمُؤْمَّةُ وَالْحُفْنَةُ وَالْحُفْنَتَيْنِ مِنَ كُنَّ الْحَفْنَةِ وَالْحُفْنَتَيْنِ مِنَ اللَّهَ الْدَقْقَة وَالْحُفْنَتَيْنِ مِنَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّةُ اللللْمُولَا اللللْمُ اللَّهُ ا

[٣٥٩٢] .... نا أَبُو الْأَسْوَدِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، نا اللهِ بْنُ مُوسَى، نا اللهِ بْنُ مُوسَى، نا اللهِ اللهِ بْنُ مُكْرَم، نا عَلِى بْنُ عَاصِم، نا أَبُو هَارُونَ، عَنْ أَبِي سَعُيدٍ، قَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ عَنْ صَدَاقِ النِّسَاءِ، فَقَالَ: ((مَا اصْطَلَحَ عَلَيْهِ أَهْلُوهُمْ)). ٥

آهُ وَهُ النَّيْسَابُورِيُّ، نَا أَخْمَدُ بُنُ مُسَلِمِ مَنْصُورِ ، نَا يُونُسُ بِنُ مُحَمَّدِ ، نَا صَالِحُ بِنُ مُسْلِمِ بَنِ رُومَانَ الْمَكِيُّ ، ح وَنَا أَبُو بَكْرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ السَمَاعِيلَ الْمَآدَمَيُّ ، نَا عَبَّاسُ بِنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِم ، نَا يُونُسُ بِنُ مُحَمَّدِ ، نَا عَبَّاسُ بِنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِم ، نَا يُونُسُ بِنُ مُحَمَّدِ ، نَا صَالِحُ بِنُ رُومَانَ ، عَنْ جَابِر ، أَنَّ النَّبِي عَنْ رُومَانَ ، عَنْ جَابِر ، أَنَّ النَّبِي عَنْ ، قَالَ : ((لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَرَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مِلْ عِ كَفِّ مِنْ طَعَامِ لَكَانَ ذَالِكَ صَدَاقَهَا)) . قَالَ النَّيْسَابُورِي ي

ابوالزبیرے مروی ہے کہ سیدنا جابر ٹائٹٹونے فرمایا: ہم ایک دو مبآ ٹا (حق مہر) پر نکاح کرلیا کرتے تھے۔

سیدنا ابوسعید رہائشوا بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ منافیا کے میرے متعلق بوچھا، تو آپ منافیا نے فرمایا: جس چیزیران کے میروالے اتفاق کرلیں۔

سیدنا جابر نتائی ہے مروی ہے کہ رسول الله تائیل نے فرمایا: اگر کوئی شخص کسی عورت کواپنے دونوں ہاتھ اناج سے بھر کر (بہ طورِ حق مبر) پیش کردی تو وہ عورت اس کے لیے حلال ہے۔

<sup>🐧</sup> سلف برقم: ٣٥٧٥

۲۳۹ /۷ السنن الكبرى للبيهقى: ٧/ ٢٣٩

حَدِيثِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم، عَنْ جَابِرِ: إِنَّ النَّبِيِّ، فَعْلَى امْرَأَةً مِلْءَ النَّبِيِّ فَعْلَى امْرَأَةً مِلْءَ يَدَيْهِ طَعَامًا كَانَتْ به حَلالًا)). • يَدَيْهِ طَعَامًا كَانَتْ به حَلالًا)). •

[٣٥٩٠] .... نا أَبُّو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدِ، نا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، نا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، نا يَعْقُوبُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، قَالَ: كُنَّا نَنْكِحُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى عَلَى الْقَبْضَةِ مِنَ الطَّعَامِ.

[٥٩٥] ..... نَا عَلِى بَّنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُبَشِّهِ، نَا أَحْمَدُ بْنُ هَارُونَ، حَ وَنَا أَبُو الْحَمَدُ بْنُ هَارُونَ، حَ وَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، فَنَا أَوْسَى بْنُ مُسْلِم بْنِ رُومَانَ، عَنْ أَبِي هَارُونَ، فَنَا أَبِي النَّبِي عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ : ((مَنْ أَعْطَى فِي نِكَاحِ مِلْ ءَ كَفَيْهِ فَقَدِ اسْتَحَلَّ)). قَالَ: ((مِنْ دَقِيقٍ أَوْ طَعَام أَوْ سَوِيقٍ))، وَقَالَ ابْنُ سِنَانَ وَرُمِنَ أَوْ تَمْرًا أَوْ تَمْرًا أَوْ سَوِيقًا أَوْ دَقِيقًا فَقَدِ اسْتَحَلَّ )). •

٣٥ ٩٧] .... نا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ يَحْيَى الْآدَمَى، نا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ يَحْيَى الْآدَمَى، نا أَبُو نُعَيْم، نا أَبُو نُعَيْم، نا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِسى هَارُونَ، عَنْ أَبِسى سَعِيدٍ الْخُدْرِي، عَنْ أَبِسى عَلَى الْخُدْرِي، عَنِ النَّبِي ﷺ، قَالَ: ((لَيْسَسَ عَلَى

سيدنا جابر بن عبدالله والتُونيان كرت بي كدرسول الله تَالَيْكُمْ كذماني مين بم ايك مشي اناح يرتكاح كرليا كرت تح-

سیدنا جاہر ٹٹائٹ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ عُلیْقِائے نے فرمایا: جس نے نکاح میں اپنے دونوں ہاتھ بھر کراناج پیش کر دیا تو اس نے نکاح حلال کرلیا۔ راوی کہتے ہیں: آٹا، یا اناج، یا ستو۔ ابن سنان نے بیدالفاظ بیان کیے: جس نے حق مہر میں گندم یا تھجوریاستویا آٹادیا تواس نے نکاح حلال کرلیا۔

سیدنا ابوسعید خدری دانتی سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنَافِیْمَ نے فرمایا: گواہوں کی موجودگی میں کوئی تھوڑے مال پرشادی کرے یازیادہ مال پر،اس کے لیے بیر بات نقصان دہبیں ہے۔

سیدنا ابوسعید خدری ڈٹاٹھئا ہے مروی ہے کہ نبی سُٹاٹیٹی نے فرمایا: جب آ دمی گواہ بنالے تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ تھوڑے مال پر زکاح کرے بیازیادہ مال پر۔

سنن أبي داود: ۲۱۱۰ مسند أحمد: ۱٤٨٢٤

🗗 سلف برقم: ٣٥٩٣

الرَّجُلِ جُنَاحٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِمَالِهِ بِقَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ إِذَا أَشْهَدَ)).

[٣٥٩٨] .... نا ابنُ أَبِى دَاوُدَ، نا مُحَمَّدُ بن عُثمَانَ بنِ كَرَامَةَ ، نا عُبَيْدُ اللهِ بن مُوسَى ، ح وثنا ابنُ أَبِى دَاوُدَ أَيْضًا ، نا عُبَيْدُ اللهِ بنُ مُوسَى ، ح وثنا ابنُ أَبِى دَاوُدَ أَيْضًا ، نا عُبَيْدُ بنُ هَاشِمِ الْكَرْمَانِيُّ ، نا يَحْيَى بننُ أَبِى بَكَيْرٍ ، قَالا: نا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِى هَارُونَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى ، قَالَ: ((لَيْسَ عَلَى الْمَرْءِ جُنَاحٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنْ مَالِهِ بِقَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ إِذَا أَشْهَدَ)).

[٩٩٥٩] ....نا أَبُو عَمْرِه عُشْمَانُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو الْفَضْ لِ النَّبِيْرَةُ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرِ الْخَعْفَرِ يَّ ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ أَسْلَمَ بْنِ الْمَلْكَمَ بْنِ اللهِ بْنُ سَلَمَةً بْنِ أَسْلَمَ بَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ سَلَمَةً بْنِ أَسْلَمَ مَعْفِد اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْمَازِنِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْمَازِنِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ أَنْ رَسُولَ اللهِ فَيْ قَالَ: ((لا يَصُرُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

رَ يَسْهِهِ الْمُحَمَّدُ بُنُ مَخْلَدٍ، نَا أَحْمَدُ بُنُ مَخْلَدٍ، نَا أَحْمَدُ بُنُ مَنْصُورٍ، نَا عَمْرُو بْنُ خَالِدِ الْحَرَّانِيُّ، نَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ الْبَيْلَمَ مَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ عَنْ (أَنْكِحُوا الْأَبَامَي))، ثَلاثًا، قِيلَ: مَا الْعَلَاثِقُ بَيْنَهُمْ يَا رَسُولَ اللّهِ ؟ قَالَ: ((مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ الْأَهْلُونَ، وَلَوْ قَضِيبٌ مِنْ أَرَاكِ)). • عَلَيْهِ الْأَهْلُونَ، وَلَوْ قَضِيبٌ مِنْ أَرَاكِ)). • عَلَيْهِ الْأَهْلُونَ، وَلَوْ قَضِيبٌ مِنْ أَرَاكِ)). • اللهِ اللهُ اللهِ ا

[٣٦٠١] .... نا أَخْمَدُ بُنُ عِيسَى بْنِ السُّكَيْنِ البُّكَيْنِ السُّكَيْنِ البُّكَيْنِ البُّكَيْنِ البُّكَيْنِ البُّكَدِيُّ، نا أَبُو الْبَلَدِيُّ، نا أَبُو الْمُغِيرَةِ عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَاجِ، نا مُبَشِّرُ بْنُ

سیدنا ابوسعید ٹاٹھئا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَاٹھُٹا نے فرمایا: جب آ دمی گواہ بنا لے تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ تھوڑے مال پر نکاح کرے یازیادہ مال پر۔

سیدنا ابن عباس و قاشئه بیان کرتے میں کدرسول الله طاقیم نے تین مرتبه فر مایا: بیتیم بیجیوں سے نکاح کرو عرض کیا گیا: اے الله کے رسول! ان کے درمیان (حق مهر) کیا ہونا چاہئے؟ آپ طاقیم نے فر مایا: جس پر اہل خاندراضی ہو جا کیں، خواہ پیلوکی ایک شہی (مسواک) ہی ہو۔

السنن الكبرى للبيهقي: ٧/ ٢٣٩ المراسيل لأبي داود: ٢١٥

167

عُبَيْدٍ، حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةً، عَنْ عَطَاءٍ، وَعَـمْـرِو بْسْنِ دِينَارِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى: ((لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلَّا الْأَكْفَاءَ، وَلَا يُزَوِّجُهُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ، وَلَا مَهْرَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ)). مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ أَحَادِيثُهُ لا يُتَابَعُ عَلَيْهَا . •

[٣٦٠٢] .... نَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَطْبِقِيُّ، نا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْحَارِثِ جَحْدَرٌ، نا بَقِيَّةُ، عَنْ مُبَشِرِ بنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَعَـمرِو بنِ دِينَارٍ، عَن جَـابِـرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((لا صَدَاقَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ)).

[٣٦٠٣].... نَا الْحُسَيْنُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَيَّاشٍ، نا عَـلِـىُّ بْـنُ إِشْكَابَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، نا دَاوُدُ الْأَوْدِيُّ، عَـنِ الشَّـعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: لا يَكُونُ مَهْرًا أَقَلَ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ. ٥

[٣٦٠٤] .... نا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيّ بْنِ حَاتِم، نَا إِنْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَنْبَسِ، نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسٰى، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: لَا صَدَاقَ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ.

[٣٦٠٥] .... نا عَلِيَّ بْنُ الْفَصْلِ بْنِ طَامِرِ الْبَلْخِيُّ ، نَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَصْلِ الْبَلْخِيُّ، نَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ الْمَنْجُورِيُّ، نا الْحَسَنُ بْنُ دِينَارِ، عَنْ عَبْدِ اللُّهِ الدَّانَاجِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ

عَلِيٌّ، قَالَ: لَا مَهْرَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ . [٣٦٠٦].... نا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ

€ السنن الكبرى للبيهقى: ٧/ ٠ ٢٤٠

إِسْرَاهِيمَ الْكِسَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَيَّار السنن الكبرى للبيهقى: ٧/ ٢٤٠ مستد أبى يعلى الموصلى: ٢٠٩٤

مبشرین عبیدمتروک الحدیث راوی ہے، اس کی احادیث کی موافقت نہیں یا کی جاتی۔

سیدنا جابر والمنظر الله مناطق الله مناطق فرمایا حق مہروس درہم سے کمنہیں ہوسکتا۔

شعى بيان كرتے بي كەسىدناعلى النفؤن فرمايا:حق مهردس درہم سے کمنہیں ہوسکتا۔

فعی سے مروی ہے کہ سیدناعلی ٹٹائٹانے فرمایا جق مہروس درہم سے کمنہیں ہوسکتا۔

سیدنا ابن عباس بن فناسے مروی ہے کہ سیدنا علی واٹناؤ نے فرمایا: حق مہریانج درہم ہے کمنہیں ہوسکتا۔

ابوسیار بغدادی بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل رحمه الله كوريفر ماتے سنا: غياث بن ابراہيم نے داؤداودي كوبيہ

الْبَغْدَادِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلِ، يَقُولُ: لَـقَّنَ غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ دَاوُدَ الْأُوْدِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيِّ: لا مَهْرَ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ، فَصَارَ حَدِيثًا.

[٣٦٠٧] .... نا أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ سَعِيدٍ ، نا أَبُو شَيْبَةَ ، نا خَالِدُ بِنُ مَحْمَدٍ ، نا شُلَيْمَانُ بِنُ بِلالٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَلِيًّا ، رَضِى عَنْ جَعْفَر بِنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَلِيًّا ، رَضِى اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: الصَّدَاقُ مَا تَرَاضَى بِهِ الزَّوْجَان . ﴿ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: الصَّدَاقُ مَا تَرَاضَى بِهِ الزَّوْجَان . ﴿ اللهُ عَنْهُ بِنَ مُحَمَّد بْنِ زِيَادٍ ، نا اللهُ عَنْهُ الرَّزَاقِ ، أَنا مَعْمَرٌ ، عَنِ أَمْ حَبِيبَةَ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ الزُّهْرِيّ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ أُمْ حَبِيبَةَ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ الزُّهْرِيّ ، عَنْ عُرْوةَ ، عَنْ أُمْ حَبِيبَةَ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ مَعْرَ اللهُ عَنْهَا وَكَانَتْ مِمَّنْ وَلَكَ عَنْهَا وَكَانَتْ مِمَّنْ وَسُولَ اللهِ عَنْهَا وَكَانَتْ مِمَّنْ اللهُ عَنْهَا وَكَانَتْ مِمَّنْ اللهُ عَنْهَا وَكَانَتْ مِمَّنْ اللهُ عَنْهَا وَكَانَتْ مِمَّنْ وَسُولَ اللهِ عَنْهَا وَكَانَتْ مِمَّنْ اللهُ عَنْهَا وَكَانَتْ مِمَّنْ وَسُولَ اللهِ عَنْهَا وَكَانَتْ عِنْدَهُمْ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ . ﴿ اللهُ عَنْهُ اللَّهُ وَلَيْ عَنْدُهُ الرَّزَقِ وَإِنَّمَا هُو عَبَيْدُ اللهِ اللهُ اللهُ المَّنَ عَلَى النَّصُرَ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا أَبُو أُمَيّة بُنُ اللهُ وَلَيْسَابُورِيُّ ، نا أَبُو أُمَيّة بِنُ اللهُ الْمَنْ عَلَى النَّسَابُورِيُّ ، نا أَبُو أُمَيَةً اللهُ اللهُ الْمَاهُو عُبَيْدُ اللهُ الْمُوالِيَ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُوالِيَ الْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمَاهُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ المُعْلِمُ اللهُ الْم

[٣٦.٩].... نَا ابو بَكْرِ النيسابورِي، نَا ابو اميه مُحَمَّدُ بُنُ ابْدُ النيسابورِي، نَا ابْنُ مُحَمَّدُ ، نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، أَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزَّهْرِيّ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ ، أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ جَحْشِ فَمَاتَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ ، فَزَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ النَّبَاشِيِّ فَمَاتَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ ، فَزَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ النَّبِالِيْ النَّبِالِيْ فَمَاتَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ ، فَزَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ مَعَ شُرَحْبِيلَ بْنِ حَسَنَةً .

عَ مُرَ إِن مَكَ مَدَ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَعِيدٍ، نا عَبْدُ [٣٦١٠] .... نَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قُتَيْبَةَ، نا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثِنِي ابْنُ النَّصْرِ هُ وَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الأَشْ جَعِينَ، قَالَ: قُلْتُ لِسُفْيَانَ: حَدِيثُ دَاوُدَ

تلقین کی کہوہ شعبی کے واسطے سے بیان کرے، اور انہوں نے سیدنا علی واثن سے روایت کیا کہ انہوں نے فر مایا: حق مہر دی در ہم سے کم نہیں ہوسکتا۔ یوں صدیث بن گئی۔

محدر حمد الله سے مروی ہے کہ سیدناعلی ڈٹاٹٹؤ نے فرمایا: جس چیز پرمیاں بیوی راضی ہوجا کیں، وہ حق مبرہے۔

عروہ روایت کرتے ہیں کہ سیدہ اُم حبیبہ جائٹا عبداللہ بن جمش کی بیوی تھیں اور آپ جبشہ کی جانب ہجرت کرنے والوں سے ہیں، ان کا خاوند فوت ہو گیا، تو نجاشی نے ان کا نکاح رسول اللہ منافیظ کے ساتھ کردیا، جبکہ آپ بھائٹاو ہیں حبشہ میں تھیں۔ ریادی کہتے ہیں کہ عبدالرزاق نے ایسے ہی بیان کیا ہے کیکن وہ عبیداللہ بن جمش تھا جوعیسائیت پر ہی فوت ہوا۔

عروہ روایت کرتے ہیں کہ سیدہ اُم جبیبہ وہ اُنظاعبید اللہ بن جمش کے نکاح میں تھیں کہ وہ حبشہ میں وفات پا گیا تو نجاشی نے آپ کا نکاح نبی طُلْقِیْ کے ساتھ کردیا، آپ طُلِیْ کَلُم کُلُم فُلِی طُرف سے چار ہزار حق مہرادا کیا اور شرحمیل بن حسنہ وُلْمُنْ کے ہمراہ انہیں آپ طُلْقی کے پاس بھجا۔

عبیداللہ انتجی بیان کرتے ہیں کہ میں نے سفیان سے کہا: داؤد اددی کی حدیث (کے بارے میں آپ کی کیارائے) ہے جو انہوں نے معمی سے روایت کی کہ سیدناعلی دلائٹو نے فرمایا: حق مہر دس درہم سے کمنہیں ہوسکتا۔ تو سفیان نے کہا: اس حدیث

<sup>1</sup> السنن الكبرى للبيهقي: ٧/ ٢٤١

مسند أحمد: ۲۷۶۰۸ سنن النسائي: ٦/ ١١٩ سنن أبي داود: ٢٠٨٦ سرح مشكل الآثار للطحاوي: ٥٠٦١

اْلَاوْدِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِیِّ: لَا مَهْرَ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ. فَقَالَ سُعْيَانُ: دَاوُدُ مَا زَالَ هٰذَا يُنْكُرُ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: إِنَّ شُعْبَةً رَوَى عَنْهُ فَضَرَبَ جَبْهَتَهُ، وَقَالَ: دَاوُدَ دَاوُدَ

إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: نا أَبُو الْأَشْعَثِ، نا الْفَضْلُ بْنُ السَّمَاعِيلَ، قَالَا: نا أَبُو الْأَشْعَثِ، نا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ آبِى حَازِم، عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ فَصَى فِيهَا الْبَصَرَ وَرَفَعَهُ فَلَمْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ فَخَفَضَ فِيهَا الْبَصَرَ وَرَفَعَهُ فَلَمْ يَوْ شَيْءٍ!)، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ يَرُدَّهَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَرُدُهَا، فَقَالَ ((هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ!))، قَالَ: رَوِّ جَيْبِهَا، قَالَ: ((وَلا جَاتَمٌ مِنْ مَدِيدٍ، وَلٰكِنْ أَشُقُ مَا يَعْمَ، قَالَ: ((هَلْ عَنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ!))، قَالَ: بَرُدَتِي هٰذِهِ فَأَعْطِيهَا النِّصْفَ وَآخُذُ النِصْفَ، قَالَ: بُرُدَتِي هٰذِهِ فَأَعْطِيهَا النِّصْفَ وَآخُذُ النِصْفَ، قَالَ: ((هَلْ عَنْ شَيْءٌ!))، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: ((اهْلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنَ شَيْءٌ!))، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: ((اذْهَبْ فَقَدْ زَوَّجْتُكُهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنَ)). •

[٣٦١٢] .... نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبِ، نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وثنا الْحُسَيْنُ، نا عَلِيٌّ بْنُ شَعِيْبٍ، وَالْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ، قَالَا: نا أَسُوَدُ بْنُ عَامِرٍ، نا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي حَارِمٍ، نا سُهْلُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِي اللَّهِ اللَّهُ وَيَّ النَّبِي اللَّهُ وَيَّ النَّبِي اللَّهُ وَيِّ ((قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا عَلَى مَا نَحْوَهُ. وَقَالَ النَّوْرِيُّ: ((قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ النَّي الْقُرْآن)). •

رِهِ ٣٦١٣] .... نَا أَبُو عُبَيْدِ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا الْقَاسِمُ بْنُ هَاشِمِ السِّمْسَارُ، نا عُتْبَةُ بْنُ السَّكَنِ،

کے سلسلے میں داؤد پر ہمیشہ انکاررہے گا۔ میں نے کہا: شعبہ اس سے روایت کرتے میں ۔ انہوں نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا: داؤد، داؤد۔

سيدناسهل بن سعد والفؤيان كرت بين كه مم رسول الله مؤلفاً کی خدمت میں موجود تھے کہ ایک عورت آئی اور خود کورسول كوينيچے سے اوپر تك ويكھ الكين كوئي جواب ندديا۔ آپ مَثَاثِيَّا كايك صحالي في عرض كيا: الصاللة كرسول! اس كساته میرا نکاح کردیجئے۔آپ نے پوچھا: تیرے ماس کچھ ہے؟ اس نے کہا: میرے یاس کی نہیں ہے۔آپ تا اللہ فانے فرایا: خواہ لوہے کی ایک انگوشی ہی ہو۔اس نے کہا: لوہے کی ایک انگوتھی بھی نہیں ہے، البتہ میں اپنی بیرجا در پھاڑ کر نصف اسے دے دیتا ہوں اور نصف خود رکھ لیتا ہوں۔آپ مالی ا يوچها: كيا تحقة قرآن ميس سے يحمد ماد سے؟ اس نے كها: جى ہاں۔آپ مالی اے فرمایا: جاء تیرے یاس جوقر آن ہے، میں نے اس کے بدلے میں تیرا نکاح اس کے ساتھ کردیا۔ ایک اور سند کے ساتھ ای (گزشته) حدیث کے مثل ہی مروی ہے۔ اور (اس میں) توری نے بیالفاظ بیان کیے: مجھے جو قرآن یادہے، میں نے اس پر تیرا نکاح اس کے ساتھ کیا۔

سیدنا عبداللہ بن مسعود دلائؤروایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نی مالیظ کی خدمت میں حاضر ہوئی اوراس نے عرض کیا: اے

❶ صحیح البخاری: ۲۹۰۵-صحیح مسلم: ۱٤۲٥-سنن أبی داود: ۲۱۱۱-جامع الترمذی: ۱۱۱۶-سنن ابن ماجه: ۱۸۸۹-سنن النسائی: ۲/ ۵۶-مسند أحمد: ۲۲۷۹۸، ۲۲۸۳۲، ۲۲۸۵۰-صحیح ابن حبان: ۴۰۹۳

صحیح البخاری: ٥٠٤٩، ٥٠٥٠ - سنن النسائی: ٦/ ٥٤ - سنن ابن ماجه: ١٨٨٩ - المعجم الكبير للطبراني: ٥٩٦١

نَا الْأَوْزَاعِيُّ ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، حَدَّثَنِي زِيَادُبْنُ أَبِي زِيَادٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللُّهِ بْنُ سَخْبَرَةً ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ عِنْ اللهِ وَأَفِيَّ وَأَيكَ، فَـقَالَ: ((مَنْ يَنْكِحُ هٰذِه؟))، فَقَامَ رَجُلٌ عَلَيْهِ بُرْدَةٌ عَاقِدُهَا فِي عُنُقِهِ، فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: ((أَلَكَ مَالٌ؟))، قَالَ: لا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: ((اجْلِسْ))، ثُمَّ جَاءَتْ مَرَّةً أُخْرَى، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأْ فِي رَأْيك، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ: ((مَنْ يَنْكِحُ هٰذِه؟))، فَقَامَ ذَالِكَ الرَّجُلُ فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ: ((أَلَكَ مَالٌ؟)) ، قَالَ: لا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: ((اجْلِسْ))، ثُمَّ جَاءَتِ الشَّالِثَةَ ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأْ فِيَّ رَأْيَكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَـنْ يَنْكِحُ لهذِه؟))، فَقَامَ ذَالِكَ الرَّجُلُ فَعَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ: ((أَلَكَ مَــالٌ؟))، قَالَ: لا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: ((فَهَلْ تَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآن شَيْئًا؟))، قَالَ: نَعَمْ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَسُورَحَةَ الْـُمُ فَصَّلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا عَلَى أَنْ تُقْرِئَهَا وَتُعَلِّمَهَا وَإِذَا رَزَقَكَ اللُّلهُ تَعَالَى عَوَّضْتَهَا)) فَتَرَوَّجَهَا الرَّجُلُ عَلَى ذَالِكَ . تَفَرَّدَ بِهِ عُتْبَةُ وَهُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ . •

الله كرسول! مير بار بين آب كاكيا خيال بي؟ آب مَنْ يَعْمُ فِي (صحاب الله الله عند الله عند) فرمايا: كون اس عند الكاح كر گا؟ ایک صحافی این حیا در گردن میں باند ھے ہوئے اُٹھے اور كها: اے الله ك رسول! ميں \_ آ ب علي الله في يو جها: كيا تیرے یاس مال ہے؟ اس نے کہا: اے اللہ کے رسول انہیں۔ آب ظَافِينًا في مرتبه ألى اور ومورت دوسرى مرتبه آئى اور كين كى: اے اللہ كے رسول! ميرے بارے ميں آپ كاكيا خیال ہے؟ آپ طافی نے فرمایا: کون اس سے زکاح کرے گا؟ ونی صحابی أعظم اور عرض كيا: اے اللہ كے رسول! ميں \_ آپ نے یو چھا: کیا تیرے یاس مال ہے؟ اس نے کہا: اے الله كے رسول! نہيں \_ فرمايا: بيٹھ جاؤ - وه عورت نيسري مرجبه حاضر خدمت ہوئی اورعرض کیا: اے اللہ کے رسول! میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ مَالْتُمُ اِنْ فرمایا: کون اس سے نکاح کرے گا؟ وہی صحابی چھرا مٹھے اور عرض کیا: اے الله كرسول! ميس-آب طَالِيًا في فرمايا: كيا تيرے ياس ال ہے؟ اس نے كها: اے الله كے رسول! نہيں \_ آ ب عظامًا نے فر مایا: کیا تو قرآن کا کھ حصہ پڑھ سکتا ہے؟ اس نے کہا: حى بال ، سورت بقره اورسورت مفصل - آب مَنْ الله من فرمايا: میں نے اس بات پر تیرا نکاح اس کے ساتھ کیا کہ تو اسے قرآن برُ هائے اور سکھائے گا، اور جب اللہ تخفی مال سے نواز ہے تو اس کاعوض ادا کرے گا۔ چنانچیآ وی نے قر آن پر اسے نکاح کرلیا۔

اس حدیث کو اکیلے عتبہ نے روایت کیا ہے اور وہ متروک الحدیث ہے۔

 [٣٦١٤] .... نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا يُوسُفُ بْنُ مُوسٰى، نا وَكِيعٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِرَجُّلٍ: ((تَزَوَّجْهَا وَلَوْ بِخَاتَم مِنْ حَدِيدٍ)).

• سنن أبي داود: ٢١١٢-السنن الكبرى للنسائي: ٥٤٨٠-المعجم الكبير للطبراني: ٨١٥٣

[٣٦١٥] .... نا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُودٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُودٍ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ زُرَارَةَ الرَّقِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَدَائِنِيُّ، نا الْحَسَنُ بنُ أَبِى الْمُغَفَّلِ، قَالَ: بنُ أَبِى الْمُغَفَّلِ، قَالَ: تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ امْرَأَةً فِي مَرَضِهِ، فَقَالُوا: لَا يَجُوزُ وَهُ لِهُ مِنَ الثَّلُثِ، فَرُفِعَ ذَالِكَ إِلَى النَّيْ فَيَ اللَّهُ إِلَى النَّيْ فَيَ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى النَّيْ فَقَالُوا: النَّبِي فَقَالُوا: النَّيْ فَعَالُوا: النَّيْ فَقَالُوا: النَّيْ فَقَالُوا: النَّيْ فَعَالُوا: النَّيْ فَعَالُوا: النَّيْ فَعَالُوا: النَّيْ فَعَالُوا: ((النِّكَاحُ جَائِزٌ وَلا يَكُونُ مِنَ الثَّلُثِ)).

[٣٦١٦] .... حَدَّ ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ يُبونُسَ بْنِ يَاسِينَ، نَا إِسْحَاقَ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ، نَا عِبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْم، عَنْ رَجُلِ مِنَ سُلَيْم، عَنْ رَجُلِ مِنَ الْمُسَيَّب، عَنْ رَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: تَزَوَّجُتُ الْمُسَيَّب، عَنْ رَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: تَزَوَّجُتُ الْمُسَيَّب، فَأَتَيْتُ النَّيِّ الْمُسَوَّدة فَا مُحَدِّلُ مِنْ النَّيْسَ النَّيِي اللَّهُ مَنْ النَّيْسَ الْمُولِيسَمَ الْنَ الْمُولِيسَمَ الْنِ الْمِيسَلِيسَ الْمِي يَحْيَى، عَنْ الْمُولَانَ بْنِ سُلَيْم. • وَمُولَانَ بْنِ الْمُولِيسَمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ الْمُولَانَ بْنِ سُلَيْم. • وَمُؤْوانَ بْنِ سُلَيْم. • وَمُؤُوانَ بْنِ سُلَيْم. • وَمُؤُوانَ بْنِ سُلَيْم. • وَمُؤُوانَ بْنِ سُلَيْم. • وَمَوْوانَ بْنِ سُلَيْم. • وَمُؤُونَ الْمُؤْوانَ بُنِ سُلَيْم. • وَالْمَوْلَانَ بُنِ سُلَيْم. • وَالْمَوْلَانَ بُنِ سُلَيْم. • وَالْمَوْلَانَ بُنِ سُلَيْم. • وَالْمَوْلَانَ بُنِ سُلَيْم. • وَالْمُؤُونَ الْمُؤْونَ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدُ الْمِؤْمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُ الْ

الزَّيَّاتُ، نا أِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الرَّيَّاتُ، نا إِسْحَاقُ بْنُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُنَ مَ مَ مَا إِسْحَاقُ بْنُ الرَّيَّاتُ، نا إِسْحَاقُ بْنُ إِدْرِيسَ، نا أَبُو إِسْحَاقَ الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ صَفْوَانَ بِنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ نَضْرَةَ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ نَضْرَةَ بْنِ أَبِي سَلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ نَضْرَةَ بْنِ أَبِي سَلَيْمٍ، عَنْ نَضْرَةً بِنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ نَضْرَةً بِنُ أَبِي مَنْ نَضْرَةً وَلَي مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلَّةُ اللَّهُ الْمُدَالَ اللَّهُ الْمُلَّةُ الْمُحَلِّيْ الْمُدَّ اللَّهُ الْمُلَامِ الْمُلَامِ الْمُلَامِ اللَّهُ الْمُحَلِّ الْمُحَلِّلُهُ الْمُحَلِّى الْمُلَامِ الْمُلْعَلِيمُ الْمُحَلِّ الْمُحَلِّى الللهِ الْمُلْعُلُهُ الْمُحَلِّى اللَّهُ الْمُحَلِّ الْمُحَلِّى اللَّهُ الْمُحَلِّى الْمُحَلِّى الْمُحَلِّى الْمُحَلِّي الْمُحَلِّى الْمُحَلِّى اللَّهُ الْمُحَلِّى اللهُ الْمُحَلِيلُهُ الْمُحَلِّى الْمُحَلِّى الْمُحَلِّى الْمُحَلِّى الْمُحَلِّى اللَّهُ الْمُحَلِي الْمُحْمَلِي الْمُحَلِّى الْمُحَلِي الْمُحَلِي الْمُحَلِّى الْمُحَلِّى الْمُحَلِّى الْمُحْمَلِي الْمُحْمَلُ الْمُحْمَلِي الْمُحَلِّى الْمُحْمَامِ الْمُحْمِلِي الْمُحْمَامِ الْمُحْمَا

سیدنا عبداللہ بن مغفل و گائی بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری نے حالت مرض میں عورت سے نکاح کیا تو لوگوں نے کہا: یہ نکاح جائز نہیں، یہ ٹلث ہے۔ یہ معاملہ نبی مظافی کی خدمت میں پیش ہوئی تو آپ مُل اللہ نے فرمایا: نکاح جائز ہے اور ثلث نہیں ہے۔

سعید بن میتب رحمہ اللہ ایک انصاری سے روایت کرتے ہیں جنہوں نے کہا: میں نے ایک کنواری کے ساتھ بغیرا ہے و کھے شادی کرلی، جب میں اس کے پاس گیا تو وہ (پہلے سے) حاملہ تھی۔ میں نبی مظاملہ کی خدمت میں حاضر ہوا (اور آپ کو اس معاطے سے آگاہ کیا) تو آپ مظاملے نے فر مایا: اس کی شرم گاہ کو قونے حلال کیا ہے جس کے وض میں اسے تی مہر ملے گا، یکی تیرا غلام ہے، اور جب وہ بچے کوجنم دے تو اسے کوڑے لگا ؤ۔

عبدالرزاق كتب بين: ابن جرت كى صفوان سے روايت كرده حديث اصل ميں ابن جرت كى ابرا جيم بن ابى يكي سے روايت كرده باور انہوں نے صفوان بن سليم سے روايت كى ہے۔ نظر ه بن ابی نفر ه غفارى روايت كرتے بيں كمانہوں نے بغير وكھے ايك كنوارى سے شادى كرلى، پھر انہوں نے اسے ديكھا تو وہ حاملة تھى ۔ تو رسول اللہ طَالِيَّا نے ان دونوں كے درميان جدائى كروادى ، عورت كواس كى شرم گاہ حلال تھ برانے كوش حدائى كروادى ، عورت كواس كى شرم گاہ حلال تھ برانے كوش حق مبر دلايا اور فر مايا: جب يہ بي كوجتم دے دے واس پر حد كا واس پر حد الى اور فر مايا: جب يہ بي كوجتم دے دے واس پر حد لى گاؤ۔

<sup>1</sup> المستدرك للحاكم: ٢/ ١٨٣

<sup>🗗</sup> السنن الكبري للبيهقي: ٧/ ١٥٧

إسراهيمُ بنا إِبْرَاهِيمُ بَنْ الْقَافِعِيُّ، نا إِبْرَاهِيمُ بَنْ الْمَافِعِيُّ، نا إِبْرَاهِيمُ بَنْ الْهَيْثَمِ، نا أَبُو صَالِحٍ كَاتِبُ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ اللَّيْثُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِدٍ، قَالَ: ((أَلا أُخْبِرُكُمْ عَامِدٍ، قَالَ: ((أَلا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟))، قَالُوا: بَلْي قَالَ: ((هُوَ الْمُحِلُّ))، ثُمَّ قَالَ: ((لَعَنَ اللهُ الْمُحِلُّ وَالْمُحَلَّلَ اللهُ الْمُحِلُّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ الْمُحِلُّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ )).

[٣٦١٩] .... نا هُبَيْرَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اللهِ بْنِ الشَّيْبَانِيُّ، نا أَبُو مَيْسَرَةَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْسَرَةَ نَا مَرْوَانُ الْفَزَارِيُّ، نا أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةً ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّهِ بُنُ أَبِي مُلَيْكَةً ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّهِ مُلَيْكَةً ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّهِ مَلَيْكَةً ، عَنْ عَائِشَةً ، أَنَّ النَّهِ مَلَيْكَةً الْجِمَاعُ )) . • • أَنَّ النَّهِ مَا اللهِ مَنْ اللَّهِ مُلَاكِمَةُ الْجِمَاعُ )) . • • أَنَّ النَّهِ مَا عَنْ اللَّهِ مُلَاكِمَةً ، عَنْ عَائِشَةً ، عَنْ عَائِشَةً ، أَنَّ النَّهِ مَا عَنْ اللَّهِ مَا عَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللهِ مَا عَنْ اللَّهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللَّهُ اللهِ مَا عَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللهِ مَا عَنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ

[٣٢٢] .... حَدَّنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْحَدَّاءُ، نا شَبَابُ إِنْ خَيْدِ اللهِ بْنِ حَشْرَجٍ، بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَشْرَجٍ، بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَشْرَجٍ، خَدَّنَنِي أَبِي، عَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرُو لَحَدَّنَنِي أَبِي، عَنْ جَدِي، عَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرُو الْمُؤَنِي، عَنِ النَّبِي فَيْ ، قَالَ: ((الْإِسْلامُ يَعْلُو وَلا نُعْلُ)). 9

سیدنا عقبہ بن عامر والتی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالتی نے فرمایا: کیا ہیں تہمیں کرائے کے ساتڈ کیا نہ بتلا وَں؟ صحابہ نے عرض کیا: کیوں نہیں۔ تو آپ طالتی نے فرمایا: حلالہ کرنے والا۔ پھر فرمایا: اللہ تعالیٰ نے حلالہ کرنے والے پراور جس کے لیے حلالہ کیا جائے ،اس پرلعنت فرمائی ہے۔

سیدہ عائشہ ﷺ سے مروی ہے کہ نبی عظیم نے فرمایا: شہدسے مراد جماع ہے۔

عائذ بن عمرومزنی والنظ سے مروی ہے کہ نی مظافظ نے فرمایا: اسلام عالب آئے گا مغلوبنہیں ہوگا۔

سیدنا مغیرہ بن شعبہ ڈاٹھؤ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک عورت سے منگنی کی تو رسول اللہ منگھڑ نے فرمایا: تو نے اے دیکھا ہے؟ میں نے کہا: نہیں ۔ آپ منگھڑ نے فرمایا: اسے دیکھ لو، کیونکہ یہ تنہارے باہمی رشتے کی مضبوطی کے لیے بہت مناسب ہے۔

ابوشہاب نے بدالفاظ بیان کیے ہیں: میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں نے ایک عورت سے متکنی کی ہے، باقی حدیث ای طرح ہے۔

<sup>2</sup> السنن الكبراي للبيهقي: ٦/ ٢٠٥

٢٤٣٣١ عمد: ٢٤٣٣١

<sup>◙</sup> سنن النسائي: ٦/ ٢٩ ـ جامع الترمذي: ١٠٨٧ ـ سنن ابن ماجه: ١٨٦٦ ـ سنن الدارمي: ٢١٧٨ ـ مسند أحمد: ١٨١٣٧ ، ١٨١٥٤

[٣٦٢٢] .... حَدَّثَنَا ابْنُ مَخْلَدِ، نَا ابْنُ زَنْجُويْهِ، نَا عَنْ أَنْسٍ، قَالَ: أَرَادَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ أَنْ يَتَزَوَّجَ، فَذَكَرَ ذَالِكَ لَلنَّبِي عَنْ أَنَا فَانَظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى لِلنَّبِي عَنْ أَنْ يُنْفُرُ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى لِلنَّبِي عَنْ أَنْ يُنْ فَعَلَ ذَالِكَ، قَالَ: ((اذْهَبُ قَانُظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُنْ فَعَلَ ذَالِكَ، قَالَ: فَنَعَلَ ذَالِكَ، قَالَ: فَتَوَجَهَا فَذَكَرَ مِنْ مُوافَقَتِهَا. الصَّوابَ عَنْ فَتَهَا. الصَّوابَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ بَكُرِ الْمُزَنِيِّ. •

[٣٢٢٣] .... نا ابْنُ مَخْلَدِ، نا الْجُرْجَانِيُّ، نا عَبْدُ السَّزَّاقِ، أنا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ بَكْرِ الْمُزَنِيِّ، أَنَّ السَّغِيرَةِ بْنَ شُعْبَةً، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِي الْمُونِيِّ، فَأَنَّ النَّبِي الْمُعْبَرَةِ بْنَ شُعْبَةً، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِي الْمُونِيَّ نَحْوَهُ. [٣٦٢٤] .... نا يَحْبَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، نا مُحَمَّدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ مُ لَا اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ مَلَا اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بَنِ اللهِ بَنْ مُحَمَّدِ بَنِ اللهِ بَنْ مُحَمَّدِ بَنِ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ اللهِ بَنْ مُحَمَّدِ بَنْ اللهِ بَنْ مُحَمَّدِ بَنِ اللهِ بَنْ مُحَمَّدِ بَنَ اللهِ بَنْ مُحَمَّدِ بَنْ اللهِ بَنْ مُحَمَّدِ بَنْ اللهِ بَنْ مُحَمَّدِ بَنْ اللهُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ اللهِ اللهِ بَنْ مُحَمَّدِ بَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المُحَمِّدِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ المُحَمِّدِ اللهِ اللهُ المُحَمِّدِ اللهُ اللهِ اللهُ المُحَمِّدِ اللهُ المُحَمِّدِ اللهُ المُحْمِدِ اللهُ المُحْمَدِ اللهِ اللهُ اللهُ المُحْمَدِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

[٣٦٢٥] .... نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، نا أَبُو مُعَاوِيَة ، ح وَنا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْحَنَّاط ، نا أَبُو هِ شَامٍ ، نا أَبُو مُعَاوِيَة ، ح وَنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ الْوَكِيلِ بْنِ مُحَمَّدِ النَّحَاسُ ، نا أَيُّوبُ بْنُ حَسَّانَ الْوَاسِطِيُّ ، نا أَبُو مُعَاوِيَة ، عَنِ الْحَجَاجِ بْنِ أَرْطَاة ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِه ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَيَ ((رَدَّ زَيْنَبَ الْبَيْه عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِنِكَاح جَدِيدٍ)). هٰ ذَا لا يُثْبَتُ وَحَجَّاجٌ لا يُحْتَجُّ بِهِ وَالصَّوابُ

سیدناانس و النظامیان کرتے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ و النظاف نکاح کا ارادہ کیا، اس بات کا تذکرہ نبی سکا النظام سے ہوا تو آپ سکا النظام نے فرمایا: جاؤاسے دیکھ، او کیونکہ بیتمہارے باہمی رشتے کی مضبوطی کے لیے نہایت مناسب ہے۔انہوں نے ایسا ہی کیا، پھرنکاح کرلیا، تو اس کا ہم مزاج ہونا ذکر کیا۔ درست یہ ہے کہ بیحدیث ثابت کے واسطے برمزنی سے مروی ہے۔

سیدنامغیرہ بن شعبہ و التا بیان کرتے ہیں کہ میں نبی مظافر کا کہ خدمت میں حاضر ہوا، باتی حدیث ای طرح ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ وہ انٹیز روایت کرتے ہیں کہ ایک آ دمی نے ایک انساری عورت سے نکاح کا ارادہ کیا تو نبی منافظ نے فرمایا: اسے دیکھ لو، کیونکہ انساری عورتوں کی آئکھوں میں چھ مسللہ ہوتا ہے۔

عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت
کرتے ہیں کہرسول اللہ مُنَالِیْمُ نے اپنی صاحبز ادی سیدہ ندینب
ویٹٹا کونکاح جدید کے ذریعے ابوالعاص ڈٹٹٹ کے سپر دکر دیا۔
میر حدیث ثابت نہیں ہے، کیونکہ تجاج کی روایت قابل جست
نہیں ہوتی۔ درست حدیث وہ ہے جوسید نا ابن عباس ڈٹٹٹ سے
مروی ہے کہ نبی مُنٹی نے آئیس پہلے ذکاح کے تحت ہی ان کے
سپر دکیا تھا۔ اس طرح مالک رحمہ اللہ نے زہری سے صفوان
بن امیہ کے قصہ میں ذکر کیا ہے۔

<sup>🛭</sup> صحیح ابن حبان: ٤٠٤٣

② صحيح مسلم: ٤٢٤ ـ سنن أبى داود: ٤٠٨٦ ـ مسند أحمد: ٧٩٤٧، ٩٧٩٧ ـ صحيح ابن حبان: ٤٠٤١ ، ٤٠٤٠ ـ المستدرك للحاكم: ٢/ ١٦٥ ـ شرح مشكل الآثار للطحاوى: ٥٠٥٨

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ فَهَا رِالنِّكَاحِ الْنَّالِيُّ مَا بِالنِّكَاحِ الْأَهْرِيِّ فِي اللَّافَ رَوَاهُ مَالِكٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي قِصَّةِ صَفْوَانَ بُن أُمَيَّةً . •

[٣٦٢٦] .... نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَة ، عَنْ بُنُ مِحَمَّدُ بْنُ سَلَمَة ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَة ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ مُحَمِّدُ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عَنْ مَا وَدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عَنْ مَا وَدَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْبَيعِ بِالنِّكَاحِ الْبُنَتَهُ ذَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِالنِّكَاحِ الْقَالِ اللهِ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِالنِّكَاحِ اللهِ اللَّولَ لَمْ يُحْدِثْ شَيْمًا بَيْنَهُمَا . •

[٣٦٢٧] .... قُرِءَ عَلَى أَبِى الْقَاسِمِ بْنِ مَنِيعِ وَأَنَا أَسْمَعُ: حَدَّثَكُمْ أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ زُرَارَةَ الْحَدَثِيُّ الْمَسْرُوحُ بِسْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمْدارَةَ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِى سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَتْ أُخْتِى تَحْتَ رَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَهَا عَلَى حَدِيقَةٍ وَكَانَ بَيْنَهُمَا كُلامٌ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَهَا عَلَى حَدِيقَةٍ وَكَانَ بَيْنَهُمَا كُلامٌ فَالْ : ((تَرُدِينَ عَلَيْهِ فَالْ: ((تَرُدِينَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ مَا أَذِيدُهُ ، قَالَ: ((رَدِّدِي عَلَيْهِ حَدِيقَةَ وَرَيدِيهِ)). •

الْمَصَرَّهُ مَنْ مَكَمَّدُ مَنْ هَارُونَ الْحَضْرَمِيُ ، نا فَالِدٌ أَزْهَ مَنْ جَمِيل ، نا عَبْدُ الْوَهَابِ النَّقَفِيُ ، نا خَالِدٌ الْمَحَدُ أَءُ ، عَنْ عِبْس ، قَالَ: الْمَحَدُ أَءُ ، عَنْ عِبْس ، قَالَ: جَا ءَتِ امْرَأَ أَهُ ثَالِب بْنِ قَيْس إِلَى النَّبِي الله مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلا فِينِ وَلْحَدِنْ أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلام ، فَقَالَ: ((يَا وَرَاللهِ عَلَيْهِ خَدِيقَتَهُ ؟)) ، قَالَتْ: نَعَمْ ، قَالَ: ((يَا تَالِيقَةً وَطَلِقَهًا تَطْلِيقَةً)) . ٥

سیدنا ابن عباس والشیابیان کرتے ہیں کہ رسول الله مظافیم نے اپنی صاحبز ادی سیدہ زینب واٹھا کو پہلے نکاح ہی کے تحت ابو العاص بن رہیج کے سپر دکر دیا اور کوئی نیا اقد امنہیں کیا۔

سیدنا ابوسعید خدری ڈاٹھ بیان کرتے ہیں کہ میری بہن ایک انصاری کے نکاح میں ہیں ہائے (حق مہر) کے عوض اس سے نکاح کیا تھا۔ ان دونوں میں کچھتلے کا می ہوئی تو وہ دونوں رسول اللہ ظاہر کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ ظائر کی نے اس کا باغ واپس کرتی ہے کہ وہ تجھے طلاق دے دے؟ اس نے کہا: جی ہاں (میں باغ واپس کرتی ہوں۔ کرتی ہوں، بلکہ) اسے مزید دیتی ہوں۔ آپ ظائر کے اسے داپس کردے اور مزید ہی دے۔

سیدنا ابن عباس خاشجہ ان کرتے ہیں کہ ثابت بن قیس ٹٹائٹو کی بیوی نبی مظاہرہ کی اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں اس کے اخلاق ودین میں کوئی عیب نہیں تکالتی، البتہ میں اسلام کی حالت میں ناشکری کو ناپسند کرتی ہوں۔ آپ مٹائٹو کی نے فرمایا: کیا تو اس کا باغ اے واپس کرتی ہے؟ اس نے کہا: جی ہاں۔ تو آپ مٹائٹو کی نے فرمایا: اے ثابت! باغ لے لواور اے طلاق دے دو۔

<sup>🕡</sup> مسند أحمد: ٦٩٣٨

سنن أبي داود: ۲۲۲ جامع الترمذي: ۱۱٤۳ سنن ابن ماجه: ۲۰۰۹ مسند أحمد: ۱۸۷٦ ، ۳۲۹۰ ، ۳۳۱٦

السنن الكبرى للبيهقي: ٧/ ٣١٤
 صحيح البخاري: ٥٢٧٣ ـ سنن النسائي: ٦/ ١٦٩ ـ مصنف عبد الرزاق: ١١٧٥٩ ـ

المَّوْسُفُ بْنُ سَعِيدِ، نَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ، نَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، أَنْ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ كَانَتْ عِنْدَهُ زَيْنَكُ بِنْتُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبُيِّ ابْنِ سَلُولِ كَانَتْ عِنْدَهُ زَيْنَكُ بِينَتُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبُيِّ ابْنِ سَلُولِ وَكَانَ أَصْدَقَهَا حَدِيقَةً فَكَرِهَتْهُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَنْ (أَثَّرُدِينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَعْطَاكِ؟))، قَالَتْ: نَعَمْ وَزِيادَةً فَلا النَّيِي اللهِ عَنْ ((أَمَّا الزِيادَةُ فَلا وَلَيْ اللهِ عَلْمَ النَّيْ عَلَيْهِ وَخَلَا النَّيْسُ عَلَيْهِ وَخَلَا النَّيْ عَلْمَ، فَأَخَذَهَا لَهُ وَخَلَا سَيعَهُ أَبُو الزِّبَيْرِ مِنْ قَيْسٍ، قَالَ: قَلْ قَيْرٍ وَاحِدٍ. • وَاللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ

رَ ٣٦٣] .... نَا أَبُو بَكُرِ الشَّافِعِيُّ، نَا بِشُرُ بْنُ مُوسِى ، نَا بِشُرُ بْنُ مُوسِى ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، مُوسِى ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ النَّبِي اللهِ قَالَ: ((لَا تَأْخُدُ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا)). •

المَهْ وَمُدُونُ مِنْ مُخْلَدٍ، نَا حَمْدُونُ بْنُ مَخْلَدٍ، نَا حَمْدُونُ بْنُ عُمَارَةَ الْبَزَّارُ أَبُو جَعْفَرٍ، نَا أَبُو جَعْفَرِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبُخَارِيُّ الْمُسْنَدِيُّ، نَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِوبْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ نَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَمْرِوبْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ الْمَعْمَرِ، عَنْ عَمْرِوبْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ وَنَصْفًا، فَ الْبَنِّ مَنْ عَمْرِوبْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِوبْنِ مُسْلِم، وَنُ مَنْ وَيْسِ اخْتَلَعَتْ مِنْ وَوْجِهَا، فَجَعَلَ النَّبِي عَنْ عَمْرِوبْنِ مُسْلِم، عَنْ السَّرِقَ قِيسِ اخْتَلَعَتْ مِنْ السَّرِقَ قَالِبِ بَبْنِ قَيْسِ اخْتَلَعَتْ مِنْ الْحَبْدُ مِنْ الْحَبْدُ مِنْ الْحَتَلَعَتْ مِنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِم، عَنْ عَمْرو بْنِ مُسْلِم، عَنْ عَمْروبُونِ مُسْلِم، عَنْ عَمْروبُونِ مُسْلِم، عَنْ عَمْروبُونِ مُسْلِم، عَنْ عَمْروبُونِ مُسْلِم مُسْلِم، عَنْ عَمْروبُونِ مُسْلِم مِنْ وَسُلِم بْرِوبْ مُسْلِم مُنْ وَسُلِمْ وَسُلِمْ وَسُلِمْ وَسُولِهِ مُسْلِمِ مُسْلِمْ وَسُولُونُ مُسْلِمُ مُنْ وَسُلِمْ وَسُلِمْ وَسُلِمْ وَسُولُونُ مُسْلِمْ مُسْلِمْ وَسُلِمْ وَسُلِمُ وَسُلِمْ وَسُلِمْ وَسُلِمْ وَسُولُونُ مُسْلِمُ وَسُلِمُ وَسُلِمْ وَسُولُونُ مُسْلِمُ وَسُلِمُ وَسُولُونُ وَسُلِمُ وَسُلِمُ وَسُولُونُ مُسْلِمُ وَسُولُونُ مُسْل

زَوْجِهَا، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ إِللَّهِ عِدَّتَهَا حَيْضَةً. ٥

ابوالزبیرروایت کرتے ہیں کہ ثابت بن قیس بن ثمان والٹنے کا وکاح میں زیب بنت عبداللہ بن الی این سلول تھی، آپ نے اک حق میں زیب بنت عبداللہ بن الی این سلول تھی، آپ نے اسے حق مہر میں ایک باغ دیا تھا لیکن وہ آپ کو ناپند کرتی تھی۔ نبی مثل تی ایک باغ واپس کرتی ہے جو اس نے کچھے دیا ہے؟ اس نے کہا: جی ہاں، بلکہ میں مزید بھی ویتی ہوں تو نبی مثل تی ہوں تو نبی مثل تی ہوں تو نبی مثل تی ہوں نے کہا: ٹھیک ہے۔ چنا نچہ آپ مثل کا وہ باغ واپس کردو۔ اس نے کہا: ٹھیک ہے۔ چنا نچہ آپ مثل کی مدین میں مثل کے اس کے وہ باخ واپس کردو۔ اس نے کہا: ٹھیک ہے۔ چنا نچہ آپ مائی کا جب بیا تا بات ثابت بن قیس وٹائی کو معلوم ہوئی تو انہوں نے فرمایا: مجھے رسول اللہ مثل کی فیصلہ منظور ہے۔

بیحدیث ابن جرن نے ابوز بیر سے بہت مرتبہ ٹی ہے۔ عطاء رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ ٹی ٹائٹڑا نے فرمایا: خلع لینے والی عورت کو خاوند نے جو دیا ہو، اس سے زیادہ نہیں لے سکتا۔

سیدنا ابن عباس المنظم روایت کرتے میں کہ ثابت بن قیس المنظم کی بیوی نے اس کی عدت کی بیوی نے اس کی عدت و بیر مطابق کے اس کی عدت و بیر مطابق مقرر فرمائی۔

عکرمدروایت کرتے ہیں کہ سیدنا ثابت بن قیس ڈاٹٹو کی بیوی نے ان سے خلع لیا تو رسول اللہ مٹاٹٹے نے اسے ایک حیض عدت گزارنے کا کہا۔

۱۱ السنن الكبرى للبيهقى: ٧/ ٣١٤

المراسيل لأبي داود: ٢٣٧ مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ١٢٣ مصنف عبد الرزاق: ١١٨٤٠

۱۸۵ - ۱۱۸۵ الترمذي: ۱۸۵ - ۱۸۵ المستدرك للحاكم: ۲۰۶ / ۲۰۲ المستدرك للحاكم: ۲۰۲ / ۲۰۲ المستدرك

المستدرك للحاكم: ٢/ ٢٠٦ السنن الكبرى للبيهقي: ٧/ ٤٥٠

[٣٦٣٣]..... نـا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِع، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَرْوَانَ الْوَاسِطِيُّ، نا أَبُو حَاذِم إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَزِيدَ الْبَصْرِيُّ، نا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَّ، نَا مَعْمَرٌّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِم، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، أَنَّ امْرَأَـةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ عِلَيُّ أَنْ تَعْتَدَّ حَيْضَةً . •

[٣٦٣٤].... نــا أَبُــو بَـكُــرِ الشَّافِعِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ، نَا مُعَلَّى، نَا ابْنُ لَهِيعَةً، نَا أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثُوْبَانَ، عَنِ الرُّبَيْعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عِلَيْ أَمَرَ أَمْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ حِينَ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ أَنْ تَعْتَدَّ حَيْضَةً . •

[٣٦٣٥].... نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، ثنا أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ، نا يَحْيَى بْنُ صَالِح، نا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَزْدَكَ، سَمِعَ عَطَاءً، يَقُولُ: أَخْبَرَيي يُوسُفُ بْنُ مَاهَكَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ عَلَى النَّبِي ((قَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَــزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ وَ الطَّلاقُ وَالرَّجْعَةُ)). 9

[٣٦٣٦].... نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي إِدْرِيسَ، حَلَّثَنِي سُ لَيْمَانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ أَرْدَكَ ، سَمِعَ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ ، يَقُولُ أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مَاهَكَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبًا هُرَيْرَةَ ، يُحَدِّثُ عَن النَّبِي عِنْهُ مِثْلَهُ سَوَاءً.

[٣٦٣٧] .... نا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ

سيدنا ابن عباس شافتهار وايت كرت بين كه ثابت بن قيس شافتها کی ہوی نے ان سے خلع لیا تو نبی مُلْفِیٰ نے اے ایک حیض عدت گزارنے کا حکم دیا۔

ر بيج بنت معوذ بيان كرتى بين كه جب سيدنا ثابت بن قيس ثالثًا كى بيوى نے ان سے طلع ليا تو ميس نے رسول الله ماليكم كوسنا، آپ تالیکا اے ایک حیض عدت گزارنے کا تھم دے رہے \_*=*==

سیدنا ابو ہرریہ والتو سے مروی ہے کہ نبی مظافی نے فرمایا: تین کام ایسے ہیں کہ جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور نداق بھی حقیقت ہے( یعنی آ دی وہ کام قصداً کرے یا بنسی مذاق میں، وہ بہ ہرصورت ہوجائیں گے ): نکاح ،طلاق اور رجوع۔

اس سند کے ساتھ بھی بالکل اس کے مثل مروی ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ والتی سے مروی ہے کہ نی مالی کا نیل

٣٦٣١ سلف برقم: ٣٦٣١

سنن النسائي: ٦/ ١٨٦ ـ المعجم الكبير للطبراني: ٢٤/ ١٧٦

<sup>🚳</sup> جامع الترمذي: ١١٨٤ ـسنن أبي داود: ٢١٩٤ ـسنن ابن ماجه: ٢٠٣٩ ـالمستدرك للحاكم: ٢/ ١٩٧

زُنْبُورِ الْمَكِّىُ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ، نا ابْنُ أَرْدُكَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيُ ﷺ، قَالَ: ثَلاثٌ جِدُّهُ مَنَّ جِدُّ وَهَ زُلُهُ نَّ جِدٌّ: الطَّلاقُ وَالنِّكَاحُ وَالرَّجْعَةُ .

[٣٦٣٨] .... نا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَجْمَدُ الْمِصْرِيُ ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، نا عَمْرُ و بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، نا الدَّرَاوَرْدِئُ ، نا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَرْدَكَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَرْدَكَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ إِلَيْ قَالَ: ((ثَلاثُ جِدُّ هُنَّ أَبِي عَبْدُ الطَّلاقُ وَالنِّكَاحُ وَالرَّجْعَةُ)). جِدُّ وَهَزْلُهُنَّ جِدُّ الطَّلاقُ وَالنِّكَاحُ وَالرَّجْعَةُ)). عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ ، نا أَبُو هُرَيْرَةَ ، قَالَ: ((إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرَى الْحُفَاةُ يُرَى رِعَاءُ الشَّاءِ رُءُ وَسَ النَّاسِ ، وَأَنْ يُرَى الْحُفَاةُ يُرَى رِعَاءُ الشَّاءِ رُءُ وَسَ النَّاسِ ، وَأَنْ يُرَى الْحُفَاةُ الْعُمْرَاقُ نَيْرَى الْحُفَاةُ الْعُمْرَاقُ نَ الْبُنْيَانِ ، وَأَنْ تَلِدَ الْآمَةُ وَلَا لَكُهُ مَلَ اللهُ عَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ربهه ١٠٠٠] .... نا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، نا عَبْدُ اللهِ بُنُ عِـمْرَانَ الْعَائِذِيُّ بِمَكَّةَ، نا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ، بَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمِ الْجَنَدِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ الْبَنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللهِ عَنَّ اللهِ عَبَّالُ حَتَّى تَحِيضَ. قَالَ لَنَا ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّالٍ حَتَّى تَحِيضَ. قَالَ لَنَا ابْنُ صَاعِدٍ: وَمَا قَالَ لَنَا فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ أَحَدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا الْعَائِذِيُّ. ٥

[٣٦٤١] .... نا عَبْدُ اللهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ،

کام ایسے ہیں کہ جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور مذاق بھی حقیقت ہے: طلاق، تکاح اور رجوع۔

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ رسول الله مَاٹٹا کے فرمایا: تین کام ایسے ہیں کہ جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور نداق بھی حقیقت ہے: طلاق، نکاح اور جوع۔

سیدنا ابو ہررہ ڈٹاٹٹ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ خالی انے فرمایا: قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ بھی ہمر بر یوں کے چرواہے لوگوں کے سربراہ ہوں گے، نظے پاؤں، نظے بدن اور بھوک کے مارے لوگ عمارتیں بنانے میں باہم فخر کریں گے اور لونڈی اپنے مالک کوجنم دے گی۔

سیدنا ابن عباس بھائٹی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مکائٹی نے حالمہ کے وضع حمل تک یاغیر حاملہ کے بالغہ ہونے تک اس کے ساتھ جماع کرنے ہے منع فر مایا۔

ابن صاعد کہتے ہیں: عائذی کے علاوہ کسی راوی نے اس سند میں سیدناعبداللہ بن عباس ٹٹائٹوا کا تذکرہ نہیں کیا۔

سیدناعلی والنَّهُ نے سیدنا عبداللہ بن عباس والنَّهُ سے فر مایا: کیا

<sup>🛈</sup> صحیح البخاری: ۷۱۲۱-صحیح مسلم: ۹

عصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ٣٧٠ المستدرك للحاكم: ٢/ ١٩٥

آپ کوعلم نہیں کہ رسول اللہ مُلَّاثِيَّا نے گھر بلو گدھوں کا گوشت کھانے سے اور متعہ سے منع فر مایا ہے۔

ایاس بن سلمداینے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی مُلَاثِمُّا نے اوطاس کے ساتھ نکارِ متعہ کی رخصت دی، پھراس سے منع فر مادیا۔

سیدنا ابن عباس و النظامیان کرتے ہیں کدسیدنا عمر والنظاف نے عورتوں سے ساتھ تکاح متعد ہے منع کیا اور فربایا: اللہ تعالی نے یہ کمل رسول اللہ منافظ کے زمانے میں حلال رکھا تھا، کیونکہ اس زمانے میں عورتیں کم تھیں، لیکن بعد میں لوگوں پر بیٹل حرام کردیا گیا۔ چنانچوا گرکوئی شخص ایسا کام کرتا ہے تو میں اسے سزا و بیٹی کی قدرت نہیں رکھتا۔

سیدنا ابو ہریرہ وٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی مٹائٹی نے فر مایا: نکاح، طلاق،عدت اور میراث نے متعہ کوحرام، یا فرمایا کرختم کردیا ہے۔

سیدناعلی بھائٹ بیان کرتے ہیں کدرسول الله مٹائٹ کے متعدے منع کیا اور فروایا: بداس شخص کے لیے طلال تھا جو تکاح کی ن اسُلَيْ مَانُ بْنُ أَيُّوبَ الصَّرِيفِينِيُّ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نَصْرٍ الْأَنْطَاكِيُّ، قَالا: نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ اللهُ هُرِيِّ، عَنِ النَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ اللهُ عَنْهُ قَالَ مُحَمَّدٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَعَبْدِ اللهِ عَنْهُ قَالَ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِمَا ، أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لِلهُ عَنْهُ قَالَ لِلهُ عَنْهُ قَالَ لِلهُ عَنْهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ المُتَعْقِ . • عَنْ أَنْ حَمْرِ الْأَهْلِيَةِ وَعَنِ الْمُتْعَةِ . • عَنْ أَنْحُومِ الْأَحْمَٰدِ اللّهُ عَنْهُ اللهِ عَنْ المُتَعْقَةِ . • وَمَنِ المُتَعْقَةِ . • وَمَا لِللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

[٣٦٤٢] ..... نا عَبُدُ اللهِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْدَى ... نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْدَى ... نا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدِ، ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَاسٍ بْنِ سَلَمَةَ ، زِيَادٍ ، حَدَّثِنِي أَبُو عُمَيْسٍ ، عَنْ إِيَاسٍ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِي فَي رَخْصَ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ عَامَ أَوْطَاسٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ نَهٰى عَنْهَا . • أَوْطَاسٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ نَهٰى عَنْهَا . •

[٣٦٤٤] .... نَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، نَا أَبُو الْأَزْهَرِ أَخْ مَسَدُ بْنُ الْبُو الْأَزْهَرِ ، نَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نَا عَحْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيّ فَالَ: ((حَرَّمَ أَوْ هَدَمَ الْمُتْعَةَ هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيّ فَي ، قَالَ: ((حَرَّمَ أَوْ هَدَمَ الْمُتْعَةَ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالْعُدَّةُ وَالْمِيرَاثُ) . ٥ [٣٦٤٥] ... نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ، نَا يَعْقُوبُ بِنُ سُفْبَانَ ، نَا ابْنُ بُكَيْرٍ ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ لَهِيعَةَ ، بُنُ لَهِيعَةً ،

<sup>🗨</sup> صحیح البخاری: ٥١١٥ ـ صحیح مسلم: ٧٠ ١٤ ـ مسئله أحمد: ٩٩٢ ، ٨١٢ ، ١٢٠٤ ـ صحیح ابن حیان: ٣١٤٣

<sup>2</sup> صحيح مسلم: ١٤٠٥ ـ مسند أحمد: ١٦٥٥٢ ـ صحيح ابن حبان: ١٥١٤

<sup>🗗</sup> صحيح مسلم: ١٢١٧

<sup>🗗</sup> صحيح ابن حبان: ١٤٩

عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ إِياسِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ إِياسِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَلْ عَلْ مُعَلِّ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَلْ عَلِي بْنِ أَبِى طَالِب، قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَنِ الْمُتْعَةِ، قَالَ: ((وَإِنَّ مَا كَانَتْ لِمَنْ لَمْ يَجِدُ فَلَمَّا أَنَّ نِلْ اللَّهُ وَالْمِيرَاثُ بَيْنَ أَنَّ لِمَا لَكُنَّةُ وَالْمِيرَاثُ بَيْنَ الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ نُسِخَتْ)). • الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ نُسِخَتْ)). •

[٣٦٤٦] ..... نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّفَّارِ ، نا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّفَّالُ ، عَنْ عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ ، نا قَبِيصَةُ ، نا سُفْيَالُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ ، عَنْ أَبِي ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، يَعْنِى رَجُلًا تَزَوَّجَ وَهُوَ مُحْرِمٌ . • وَحُلًا تَزَوَّجَ وَهُوَ مُحْرِمٌ . •

[٣٦٤٧] .... قَالَ: وَنَا سُفْيَانُ، عَنْ قُدَامَةَ، قَالَ: سَالَنْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ مُحْرِمٍ تَزَوَّجِ، قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.

[٣٦٤٨] إستا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، نا عَمِّى، نا مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ نُبَيّة بْنَ وَهْبٍ، يَقُولُ: قَالَ أَبَانُ بَنُ عُشْمَانَ: سَمِعْتُ عُشْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَشْدَ ((لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلا يَنْكِحُ )). •

٣٦٤٩] .... نا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا أَبُو أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نا الْأَسُودُ بْنُ عَامِرِ، نا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ، نا عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَامِرٍ، نا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ، نا عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ امْرَأَةَ أَرَادَ أَنْ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ امْرَأَةَ وَأَرَادَ أَنْ يَعْمَرِ عَنِ مَكَّةَ وَأَرَادَ أَنْ يَعْمَرِ مِنْ مَكَّةً وَأَرَادَ أَنْ يَعْمَرِمٌ، نَهْى رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ: قَالَ: لا تَزَوَّجُهَا وَأَنْتَ مُحْرِمٌ، نَهْى رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ: قَالَ: كَا تَزَوَّجُهَا وَأَنْتَ مُحْرِمٌ، نَهْى رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ: قَالَ: كَا ذَالِكَ. •

استطاعت نہیں رکھتا تھا۔ جب میاں بیوی کے مابین نکاح، طلاق،عدت اور میراث کے احکام نازل ہو گئے تو متعدمنسوخ ہوگیا۔

ابو غطفان اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عمر ڈلاٹیڈ نے اس مخص کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کروا دی جس نے حالتِ احرام میں نکاح کیا تھا۔

قدامہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سعید بن مستب رحمہ اللہ سے محرم ( لیعنی جو خض حالت احرام میں ہو ) کے نکاح کے متعلق پو چھا تو انہوں نے فرمایا: میاں بیوی میں جدائی کر دادی جائے گی۔ سیدنا عثمان بن عفان ٹائٹوئیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُناٹیوئیا نے فرمایا: جو خض حالت احرام میں ہووہ نہ اپنا نکاح کرے اور نہ کسی کا کرائے۔

@ الموطأ: ١٥٣٨

<sup>1</sup> السنن الكبرى للبيهقي: ٧/٧٠٢

<sup>€</sup> صحيح مسلم: ٩٠٩ ـــ سنن أبي داود: ١٨٤١ ـسنن ابن ماجه: ١٩٦٦ ـجامع الترمذي: ١٤٠٠ ـسنن النسائي: ٥/ ١٩٢

O مستد أحمد: ٥٩٥٨

[٣٦٥٠] ..... نا أَبُو طَالِبٍ أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ الْحَافِظُ، نَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ، نَا النَّفَيْلِيُّ، نَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِيدٍ، نَا النَّفَيْلِيُّ، نَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِيدٍ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: ((الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يُنْكِحُ وَلا يَخْطُبُ)). • يُنْكِحُ وَلا يَخْطُبُ)). •

[٣٦٥١] ....نا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدِ، نا أَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ الْقُوهُسْتَانِيُّ، نا يَعْقُوبُ بْنُ كَاسِب، نا الْمُخيرَةُ بْنِ الْمُخيرَةُ بْنِ الْمُخيرَةُ بُنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُشْمَانَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لا أَعْلَمُهُ اللهَ عَنِ النَّيِي فَيْ فَالَ: ((لا يَسْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلا يَخْطُبُ عَلَى غَيْرِهِ)).

[٣٦٥٢] .... نا مُحَمَّدُ بن عَلِيّ بن حَبَيْس، نا أَحْمَدُ بن عَلِيّ بن حَبَيْس، نا أَحْمَدُ بن الْقَوَارِيرِيّ، نا مُسَاوِر، نا الْقَوَارِيرِيّ، نا مُسَحَمَّدُ بن دِينَارِ الطَّاحِيُّ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ أَنَس، مُحَمَّدُ بن دِينَارِ الطَّاحِيُّ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ أَنَس، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ((لا يَتَزَوَّجُ الْمُحْرِمُ وَلا يُزَوِّجُ )). ٥

[٣٦٥٣] .... نَا أَحْمَدُ بُنُ إِسْحَاقَ بْنِ نِيخَابَ السَّرِيُّ، نَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٌ بْنِ زِيَادِ السَّرِيُّ، نَا الْحَسَنُ بْنَ عَلِيٌ بْنِ زِيَادِ السَّرِيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ جَعْفَرِ اللِّهْبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَصْنِ بْنِ جَعْفَرِ اللِّهْبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَبِي وَهْبِ الْبَصْرِيِّ، عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ الْبِي عَمْرَ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِي فَيْ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةً وَهُوَ حَكَلالٌ .

سیدنا این عمر والنفناسے مروی ہے کہ نبی سُلِفَیْلِم نے فرمایا: احرام والاشخص نہ اپنا نکاح کرے، نہ کسی کا کرائے اور نہ ہی مثلنی کرے۔

سیدنا عبداللہ بن عمر دی ہے کہ نبی منابی آئے فرمایا: مُحرم ندا پنا نکاح کرے، نہ کسی کا کرائے، ندا پٹی منگنی کرے اور نہ ہی کسی کی کرائے۔

سیدنا انس ٹواٹٹٹا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹٹٹا نے فر مایا: محرم ندا پنا نکاح کرے اور نہ کسی کا کرائے۔

سیدنا عبداللہ بن عمر ٹاٹٹی سے مروی ہے کہ نبی طالی کا نے سیدہ میمونہ ٹاٹٹیا سے نکاح کیا تو آپ احرام میں نہیں تھے۔

سیدہ میمونہ والٹھاسے مروی ہے کہرسول اللہ طالی نے ان سے نکاح کیا تو آپ احرام میں نہیں تھے، نیز آپ طالی نے ان سے تعلقات قائم کے تب بھی آپ احرام میں نہیں تھے۔

<sup>1</sup> السنن الكبري للبيهقي: ٧/ ٢١٠

<sup>🛭</sup> شرح معاني الآثار للطحاوي: ٢/ ٢٧٢

وَبَنِّي بِهَا حَلالًا. ٥

[٣٦٥٥] .... نا ابْنُ مَنِيع، نا خَلَفُ بْنُ هِشَام، نا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي فَزَارَةً، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَلَيْ تَزَوَّجَ مَيْمُ وَنَةَ حَلالًا وَبَنَى بِهَا حَلالًا وَمَاتَتْ بِسَرِفَ.

الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، نَا حَمَّادُ بُنُ مُحَمَّدٍ، نَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، نَا حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ، عَنْ مَيْمُون بْنَ مِهْرَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ ، قَالَتْ: الْأَصَىمِ ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ ، قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ بِسَرِفَ وَنَحْنُ حَلالان . تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ ال

سَنَا ابْنُ مَنِيع، نَا خَلَفُ بْنُ هِشَام، نَا حَمَّادُ بْنُ هِشَام، نَا حَمَّادُ بْنُ رَبِيعَةً بْنِ حَمَّادُ بْنُ رَبِيعَةً بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ مَلْكِمَانَ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي رَافِع، أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي مَانُوبَ مَيْمُونَةَ حَلالا

وَبَنَىٰ بِهَا حَلاً لا وَكُنْتُ الرَّسُولَ بَيْنَهُمَا. ٥ [٣٦٥٩] .... نا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيٍّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ بَسَّامِ الرَّازِيُّ، نا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْعَبَّاسِ بْنِ بَسَّامِ الرَّازِيُّ، نا حَفْصُ بْنُ عُمْرِ و، الْمِهْ رِقَانِیْ ، نا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ دَاوُدَ أَبِی عَمْرِ و، عَنْ مَطْرِ الْورَّاقِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِی عَمْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ مُلِوَ الْورَّاقِ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِی عَبْدِ الرَّفِع ، الرَّحْمٰنِ ، عَنْ شَلْمُونَ قَبْدِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي رَافِع ، قَالَ: تَزَوَّجَ النَّبِيُ فَيْ مَيْمُونَةً بِنْتَ الْحَارِثِ وَهُو كَالًا وَهُو كَلالٌ وَكُنْتُ الرَّسُولَ وَهُو كَلالٌ وَكُنْتُ الرَّسُولَ وَهُو كَلالٌ وَكُنْتُ الرَّسُولَ وَهُو

یز بدین عاصم سے مروی ہے کہ رسول اللہ ٹاٹٹٹا نے سیدہ میمونہ ڈاٹٹا سے نکاح کیا تو آپ احرام میں نہیں تھے، نیز آپ ٹاٹٹٹا نے ان سے تعلقات قائم کئے تب بھی آپ احرام میں نہیں تھے۔سیدہ میمونہ ٹاٹٹا کی وفات سرف مقام پر ہوئی۔

سیده میموند بنت حارث و فی ایان کرتی میں کدرسول الله مخافظ الله الله مخافظ الله الله مخافظ الله مخا

سیدہ میمونہ ﷺ ہے مروی ہے کدرسول اللہ مُن ﷺ نے ان سے نکاح کیا تو آپ دونوں حلال تھے۔

سیدنا ابورافع رفائن سے مروی ہے کہ رسول الله مُلَائِنَا نے سیدہ میمونہ رفائن سے نکاح کیا اور تعلقات قائم کیے تو آپ احرام میں نہیں تھے،اور میں دونوں کے درمیان قاصد تھا۔

سیدنا ابورافع و النظامیان کرتے ہیں کہ نبی منافظ نے سیدہ میمونہ بنت حارث واللہ سے نکاح کیا تو آپ منافظ احرام میں نہیں تھے، نیز آپ نے ان سے تعلقات قائم کیے تو تب بھی آپ منافظ احرام میں نہیں تھے۔ میں دونوں کے درمیان قاصد تھا۔

www.KitaboSunnat.com

• صحيح مسلم: ١٤١١ مسند أحمد: ٢٦٨١٥ ، ٢٦٨٢٨ ، ٢٦٨٤١ صحيح ابن حبان: ١٣٦ ، ٤١٣٧ ، ١٣٨٤

جامع الترمذي: ٨٤١ مسند أحمد: ٢٧١٩٧ صحيح ابن حبان: ١٣٠٤ ، ١٣٥ ٤ الموطأ: ١٥٣٦

بَيْنَهُمَا. دَاوُدُ أَبُو عَمْرِو وَهُوَ دَاوُدُ بْنُ الزِّبْرِقَان. [٣٦٦٠] .... نا أَبُّو عَبْدِ اللهِ بْنُ الْمُهْتَدِي بِاللَّهِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ، نَا أَبِي، قَالَ: وَنَا بَكُرُ بْنُ سَهْلٍ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَا: نَا ابْنُ لَهِيعَةً، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عِكْرِمَةً، عَن ابْن عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بَعَثَ مَحْمِيةَ بْنَ جُزْءٍ وَرَجُلَيْنِ آخَرِينَ إِلَى مَيْمُونَةَ يَخْطُبُهَا وَهِيَ بِمَكَّةً، فَرَدَّتْ أَمْرَهَا إِلَى أَخْتِهَا أَمَّ الْفَضْلِ ، فَوَدَّتْ أُمُّ الْفَضْلِ إِلَى الْعَبَّاسِ، فَأَنْكَحَهَا رَسُولَ اللهِ عَلىا.

[٣٦٦١] .... نا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِع، نا أَحْمَدُ بْنُ

عَـمْرو بْن عَبْدِ الْخَالِق، نا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْن مَخْلَدٍ، نا أَبِي، عَنْ سَلَّامٍ أَبِي الْمُنْذِرِ، عَنْ مَطَرِ الْسُوَرَّاق، عَنْ عِـكُومَةَ، عَـن ابْسِ عَبَّاس، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةً وَهُوَ حَلَالٌ . كَذَا قَالُّ تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَلَّامٍ أَبِي الْـمُـنْذِر، وَهُوَ غَرِيبٌ عَنْ مَطَرٍ. وَعِنْدَ مَطَرٍ، عَنْ رَبِيعَة ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ ، عَنْ أَبِي رَافِع هٰذَا الْــقَــوْلُ أَيْضًا. وَرَوَاهُ أَبُو الْأَسُودِ يَتِيمُ عُرُوةً، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ مِثْلَ رِوَايَةِ مَطَرِ عَنْهُ . • [٣٦٦٢] ... نا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ، نا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ بِمَكَّةَ ، نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، نا كَامِلٌ، عَنْ أَسِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. ٥

[٣٦٦٣] .... نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ،

نَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، أَنَّ

النَّبِيُّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُمَا مُحْرِمَانٍ.

سیدناابن عباس طافیزاسے مروی ہے کہ رسول الله مُظَافِیّا نے محمیہ بن جزءاور دوآ دمیوں کوسیدہ میمونہ را اللہ کے بال پیغام نکاح دے کر بھیجا،اس وقت وہ مکہ میں تھیں نوانہوں نے اینامعاملہ ا پنی بہن اُم فضل کے سپر دکردیا، اور اُم فضل نے سیدنا عباس و الله على الله الله الله على الله الله الله الله الله الله مَثَاثِينًا كِساتِهِ كُرد ما۔

سیدنا ابن عباس والفتاروایت کرتے ہیں کہ ٹی مُلاثیّاً نے سیدہ ميوند والماسين كال كياتواب طاليا احرام من نبيس تف اس طرح الكيامحد بن عثان في اين والدك واسط س سلام ابومنذر سے روایت کیا، جبکہ وہ مطر سے مروی ہونے میں غریب ہے اورمطر کے ماں اس طرح بھی بیان ہے کہ انہوں نے ربیعہ سے روایت کیا، انہول نے سلیمان بن بیار ہے اور انہوں نے سیدنا ابوراقع زائنہ ہےروایت کیا ہے۔ ابواسود نے عکرمہے سیدناعبداللہ بن عماس ٹٹاٹٹۂ کا قول نقل کیا ہے جومطر کی حدیث کے موافق ہے۔

سيدنا ابو ہرىرە ۋالنىئىريان كرتے بيس كەرسول الله مَالْيَا فيا نے سيده ميمونه وللفاس تكاح كياتوآب ملطفا حالت احرام ميس تھے۔

سیدنا این عباس والشاروایت کرتے ہیں کہ نی ظافیا نے سیدہ میموند ٹانٹا ہے تکاح کیاتو آپ دونوں حالت احرام میں تھے۔

<sup>•</sup> مسند أحمد: ۲۲۰۰، ۲۶۹۲، ۲۵۲۵ صحیح ابن حبان: ۲۲۹

<sup>🗗</sup> شرح معاني الآثار للطحاوي: ٢/ ٢٧٠

[٣٦٦٤].... نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَرْمِهُ، عَنْ عَرْدِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ تَرَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

[٣٦٦٥] .... نا عَبْدُ اللّه ، نا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ ، نا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ ، نا وَهَيْبُ ح وَنا عَبْدُ اللّهِ ، نا يِشْرُ بْنُ هَلَا ، نا عَبْدُ الْوَارِثِ ، قَالَا: نا أَيُّوبُ بِإِسْنَادِهِ مَثْلَةً سُهَ اعً .

[٣٦٦٦] .... نا عَبْدُ اللهِ ، عَنْ عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ ، نا دَاوُدُ بُنُّ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَار، عَنْ جَابِر بْن زَيْدٍ أَبِي الشَّغْثَاءِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ فَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ. • [٣٦٦٧] .... نا مُحَمَّدُ بُنُ مَخْلَدٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُور بن سَيَّار، نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْن سَعْدِ، نا أَبِي، عَنْ صَالِح، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، ٱنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللُّهِ تَعَالَى ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِ خُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثَلاثَ وَرُبَاعَ ﴾ (النساء: ٣)، قَالَتْ: يَا ابْنَ أَخِي هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيَّهَا تُشْرِكُهُ فِي مَالِهِ وَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا مَا يُعْطِيهَا مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ، فَنُهُواعَنْ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ أَوْ يَبْلُغُوا لَهُنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ فِي الصَّدَاقِ وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ، قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللهِ عَلَّهَ بَعْدَ هٰ نِهِ الْاَيَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي

سیدنااین عباس واشیروایت کرتے ہیں کدرسول الله مالیا کے سیدنااین عباس واشیروایت کرتے ہیں کدرسول الله مالیا کے سیدہ میمونیہ واللہ اللہ مالیا کہ اللہ مالیا کہ اللہ مالیا کہ اللہ کا اللہ کی کے اللہ کا ا

اختلاف رُواۃ کے ساتھ بالکل گزشتہ حدیث کے ہی مثل ہے۔

سیدنا این عباس التلفهایان کرتے میں کہ نبی مظافظ نے حالت احرام میں نکاح کیا۔

• صحبح البخاري: ٥١١٤-السنان الكبرى للنسائي: ٥٠٩٥-مسند أحمد: ١٩١٩، ٢٠١٤، ٢٤٣٧-صحبح ابن حبان: ١٣٢٤-شدر معاني الآثار للطحاوي: ٢/ ٢٦٩

النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ﴾ (النساء:

کے لائق ہو؛ ادا کر سکتے ہوں، ببصورت دیگرانہیں سخکم دیا گیا ہے کہ وہ اس کے علاوہ کی اورغورت سے؛ جو پہند ہو، نکاح الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا کرلیں ۔عروہ بیان کرتے ہیں کہ پھرسیدہ عائشہ ﷺ نے فر ماما: ١٢٧) وَذَكَرَ اللُّهُ تَعَالَى أَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْكُمْ مِنَ اس آبیت کے نزول کے بعدلوگوں نے رسول اللہ مُالَّيْظِ سے الْكِتَابِ الْآيَةَ الْأُولَى، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ يتيم الركول كے بابت سوال كيا، تو يه آيت نازل مولى: خِفْتُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَنَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ ﴿وَيَسْتَفُتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمُ فِيهِنَّ وَمَا يُتَّلِّي عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ (النساء: ٣)، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَقُوْلُ اللهِ تَعَالٰي فِي الْآيَةِ الْأُخْرِٰي : ﴿ وَتَرْغَبُونَ أَنْ الَّلَاتِي لَا تُؤَتُّونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ﴾ (النساء: ١٢٧)، قَالَتْ: فَنُهُوا أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ﴾ ''اوروہ تجھے عورتوں كے بارے ميں فتوىٰ يَنْكِحُوا مَنْ رَغِبُوا فِي مَالِهِ وَجَمَالِهِ مِنْ يَتَامَى پوچھے ہیں، کہدد یکیے کہ اللہ تعالی شہیں ان کے بارے ہیں النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ إِذَا كُنَّ فتوى ديتا ہے اور جو بچھتم پر كتاب ميں پر هاجا تا ہے وہ ان يتم قَلِيلَاتِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ. تَابَعَهُ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي عورتوں کے بارے میں ہے،جنہیںتم وہ نہیں دیتے جوان کے حَـمْزَـةَ، وَعُبَيْكُ اللهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ لیے فرض کیا گیا ہے اور رغبت رکھتے ہو کہان سے نکاح کرلو۔'' يَحْيَى الْكَلْبِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةً. وَرَوَاهُ سيده عا نشه والفافر ماتى بين كرالله تعالى كفر مان: ﴿ وَتَوْغَيُونَ أَنْ تَنْكِكُ حُوهُ نَنْ ﴾ "اورتم ان عنكاح كرنى كارغبت يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الزَّهْرِيِّ . •

شعيب بن الي حمزه ، عبيد الله بن ابي زياد اور اسحاق بن ليحي كلبي نے زہری کے حوالے سے عروہ کی حدیث کی موافقت کی ہے اور بونس بن بزیدنے بھی زہری سے بیروایت تقل کی ہے۔ عروہ بن زبیر روابیت کرتے ہیں کہ انہوں نے سیدہ عاکشہ طاللہ ے الله تعالی کے اس فرمان کے متعلق یو چھا: ﴿ وَإِنْ خِفْتُهُ الدُّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ السينساء مَثُنى " "اوراكرتم يتيمول كساته بانصافي

رکھتے ہو' کے بعدلوگوں کومنع کردیا گیا کہ وہ ان پتیم عورتوں سے نکاح کریں جن کے مال اور جمال میں وہ ویجیس رکھتے ہیں، سوائے اس صورت کے کہوہ (حق مہر کی ادائیگی میں) انساف كرسكين (بيممانعت)اس وجدے برجب وہ (يتم عورتیں) کم مال اور کم جمال والی ہوتی ہیں تو وہ ان میں دلچیں

> [٣٦٦٨] .... نا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، ناعَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْب، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةً، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى

السنن الكبرى للنسائى: ٨٨٨ ٥ - صحيح ابن حبان: ٧٣ ٤

[٣٦٦٩] .... نا عَبْدُ اللهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْأَشْعَثِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الزَّهْرِيِّ، ح وَنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، نا أَبُو أُسَامَةَ الْحَلَيِيُّ، نا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي مَنِيعٍ، نا جَدِّى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، ح وَنا أَبُو طَالِبٍ مَنِيعٍ، نا جَدِّى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، ح وَنا أَبُو طَالِبٍ أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ الْحَافِظُ نا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، نا يَحْيَى بْنُ صَالِح، نا إِسْحَاقُ بْنُ الْمَحَافُ بْنُ

کرنے سے ڈرتے ہوتو جوعور نیں تم کو پیند آ کیں ان میں سے دو دو، تین تین، چار چار سے نکاح کرلو۔ ' تو سیدہ عا کشہ جائٹا نے فر مایا: اے بھانجے ایتیمہ سے مرادوہ لڑکی ہے جوایے ولی کے گھر میں پرورش پاتی ہے اور ولی کے مال میں شریک ہوتی ہے، ولی اس کے مال اور جمال کو پیند کرتا ہو، جس بنا پروہ اس ے نکاح کا ارادہ رکھے، گرمبر کے معاملے میں وہ اس سے انصاف نەكرسكتا بورىيغى دەاس كوا تنامېر نەد بےسكتا بوجتنا كوئى اور شخص اس سے نکاح کی صورت میں درے سکتا ہے، تو وہ اس کے ساتھ ذکاح سے بازر ہے۔ لوگوں کواس بات سے منع کیا گیا کہ وہ ان سے تکاح کریں، گراس صورت میں کہ جب وہ انصاف كرسكت مون اور بوراحق مهر؛ جواو نيح سے اونجااس ك لائق مو؛ اداكر سكت مول، بصورت ديكرانيس بيهم دياكيا ہے کہ وہ (اس کے علاوہ کسی اورغورت سے ) جو پیند ہو، نکاح كركيس\_سيده عائشه وللها فرماتي بين: الله تعالى كے فرمان: ﴿وَتَسرُغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ﴾ "اورتم ان عالاً كرنے كى رغبت ركھتے ہو' سے مراد بدہے كہتم ميں سے كسى کے زیر پرورش بنتم لڑکی ہو جوتھوڑے مال والی اور کم حسن والی ہوتو وہ اس سے نکاح کرنے میں رغبت نہیں رکھتا ،اس لیے ان وگول کومنع کر دیا گیا جویتیم عورتوں کے مال و جمال میں رغبت ہونے کی وجہ سے ان سے نکاح کرنا جا ہے ہوں ،سوائے اس صورت کے کہ وہ (حق مہر کی ادائیگ میں) انصاف کریں، اس لیے کہ وہ انہیں مکمل مہرا داکرنے میں رغبت نہیں رکھتے۔ عروہ بن زبیر روایت کرتے ہیں کدانہوں نے سیدہ عائشہ واللہ سالله تعالى كاسفر مان كمتعلق بوجها: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَّ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثُنَى وَثَلاثَ وَرُبّاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِلَهُ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ "اوراكرتم تیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہوتو جو عورتیں<sup>ا</sup> تم کو پیندآ تمیں ان میں سے دود و، تین تین ، حیار حیار سے نکاح

يَـخْيَـى، عَـنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَأَلَ عَاتِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَرَأَيْتِ قَـوْلَ اللّٰهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثَّلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾؟ قَالَتْ: أَي ابْنَ أُخْتِي هِيَ الْيَرْيَــمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيَّهَا فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا وَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَذْنَى مِنْ سُنَّةِ صَدَاقِهَا فَنْهُوا عَنْ يَكَاجِهِنَّ إِلَّا أَنْ تُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الـصَّـدَاقِ وَأُمِـرُوا بِينِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ، قَـالَـتْ عَـائِشَةُ: ثُـمَّ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللهِ عِلْمُ بَعْدَ ذَالِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُل اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ﴾ (النساء: ١٢٧)، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: فَبَيَّنَ اللَّهُ لَهُمْ فِي هٰذِهِ الْآيَةِ أَنَّ الْيَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ مَالِ وَجَمَالِ رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا وَلَمْ يُلْحِقُوهَا بِسُنَّتِهَا فِي إِكْمَالُ الصَّدَاق فَإِذَا كَانَتُ مَرْغُوبًا عَنْهَا فِي قِلَّةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ تَسرَكُوهَا وَالْتَمَسُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ، قَالَتْ: فَكُمَا يَتْرُكُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا، فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا وَيُعْطُوهَا حَقَّهَا الْأَوْفَى مِنَ الصَّدَاقِ ، مَعْنَاهُمْ مُتَقَارِبٌ .

کرلو کیکن اگرتم ایں بات ہے ڈرو کہ عدل نہ کریا ؤ گے تو پھر ایک ہی (عورت سے نکاح کرو) یا اپنی لونڈ یول سے (حاجت يوري كرليا كرو) ـ "توسيده عائشه الثانان فرمايا: اے بھانج! يتمه سے مرادوہ لڑكى ہے جواسينے ولى كے گھر پرورش ياتى ہے اور ولی اس کے مال اور جمال کو پیند کرتا ہو، اس بنا پر وہ اس سے نکاح کا ارادہ رکھتا ہو، مگرمبر کی وہ مقدارادا کرنا جا ہتا ہوجو سنت کے مطابق کم تر مقدار ہے، توالیے لوگوں کوان سے نکاح كرنے ہے منع كيا گياہے، سوائے اس صورت كے كہوہ انہيں کامل مہرا داکرنے میں انصاف ہے کام لیں اورانہیں ان کے سوادوسرى عورتول سے نكاح كاحكم ديا كيا سے سيده عائشر والله فرماتی میں کہ چراوگوں نے اس کے بعدرسول الله مالیا کے فوی طلب کیا تو اللہ تعالی نے سے آیت نازل فرما دی: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمُ فِيهِنَّ وَمَّا يُتُلِّي عَلَيْكُمُ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى اليِّسَاءِ الَّلاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ﴾ ''اوروہ تجھے عورتوں كے بارے ميں فتوىٰ یو چھتے ہیں، کہد دیکھے کہ اللہ تعالی تمہیں ان کے بارے میں فتوى ديتا ہے اور جو كچيتم پر كتاب ميں پر هاجا تا ہے وہ ان يتيم عورتوں کے بارے میں ہے،جنہیںتم وہبیں دیے جوان کے ليے فرض كيا گيا ہے اور رغبت ركھتے ہوكدان ہے نكاح كرلو۔" سیدہ عائشہ ﷺ فرماتی ہیں:اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ بیان فر مایا ہے کہ پنتیمائر کی جب مال و جمال والی ہوتی تولوگ اس کے ساتھ نکاح کرنے میں بہت دلچیں رکھتے لیکن حق مہر ادا کرنے میں خاندانی عورتوں کا طریقه اختیار نہ کرتے تھے۔ جب اڑکی کا مال کم ہوتا اور وہ خوبصورت بھی نہ ہوتی تو اس کے ساتھ نکاح کرنے میں رغبت نہر کھتے تھے، بلکہاس کے علاوہ دوسری عورتیں تلاش کرتے۔ سیدہ عائشہ رہ اٹھانے فر مایا: جب وہ ان میں رغبت نہ کرنے کے وقت انہیں چھوڑ پے رکھتے ہیں تو ان کے لیے جائز نہیں کہ جب ان میں رغبت کریں تو ان ہے

[٣٦٧-].... نا مُحَمَّدُ بنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكْرِيًا، نا هَارُونُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكْرِيًا، نا هَارُونُ بْنُ اللَّهَانَةَ، فِي قَوْلِ هِمَّامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالٰى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَالْكُهُ تَعَالٰى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَالْكِهُ وَالنساء: ٣) فَالْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ (النساء: ٣) الْلَيْهَ، قَالُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ هُو وَلِيْهَا فَيَسَزُو وَجُهَا عَلَى مَالِهَا وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا وَلا وَلِيهِا فَيُسِئُ مُن النِّسَاءِ مَا طَابَ لَهُ مِنَ النِسَاءِ مَنْ وَرُبَاعَ.

٣٦٧١] .... نا أَبُوعَلِى الْحُسَيْنُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ جَعْفَرِ الْكُوكِيِّ، نا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ أَبُو الْحَصِيبِ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نا الْحَسَنُ بَنُ عُمَارَةَ، نا أَبُو جَعْفَرِ الْمَنْصُورُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِه، عَنِ ابْنِ عَبَّسِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْجَدِه، عَنِ ابْنِ عَبَّسِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْجَدُامَ، جَدِه، عَنِ ابْنِ عَبَّسِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْجُدُامَ، وَالْجُدُامَ، وَالْجُدُامُ، وَالْجُدُامُ، وَالْجُدُامَ، وَالْجُدُامُ، وَالْجُدُومِ وَاللهِ النَّذِعِيّ، عَنْ عَلَاءٍ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَلَاءٍ بْنِ السَّائِبِ، وَعَنْ عَلَاءً بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَلَاءً بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَلَاءً وَلَى عَنْهَا السَّائِبِ، عَنْ عَلَاءً اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ الْنَاعَ فَي عَنْهَا إِنْ شَاءَ تُ . لَمُ رُوجُهَا أَنْ تَعْتَدُ فِي عَيْدِ بَيْتِهَا إِنْ شَاءَ تُ . لَمُ مُعْرَدُ أَسِى مَالِكِ السَّخَعِيّ وَهُو ضَعِيفٌ، وَوْجُهَا أَنْ تَعْتَدُ فِي عَيْدٍ بَيْتِهَا إِنْ شَاءَ تْ . لَمُ يُسْجِدُهُ عَيْدُ أَلِكِ السَّخَعِيّ وَهُو ضَعِيفٌ، وَوْجُهَا أَنْ تَعْتَدُ فِي عَيْدٍ بَيْتِهَا إِنْ شَاءَ تْ . لَمُ

نکاح کرلیں،البتہ اگران کاحق مہر پوراادا کرنے میںانساف کریںادرانہیں پوراپوراحق دیں تو پھران سے نکاح کرنے کی اجازت ہے۔راویوں کے بیان ایک جیسے ہیں۔

عروہ بن زبیر روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے سیدہ عائشہ را انگار است کے اس فر مان کے متعلق لوچھا: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ اللّٰ تَفْسِطُوا فِي الْمِيتَامٰی فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِنَ اللّٰ تَفْسِطُوا فِي الْمِيتَامٰی فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِنَ اللّٰ اللّٰ مِن اللّٰ ووو، تین تین، چار چار سے نکاح کرلور ' تو سیدہ عائشہ ڈاٹھانے فرمایا: اس سے مرادوہ میتم لاکی ہے جوابید ولی کے گھر میں پرورش پاتی ہواورولی اس کے مال کی بنا پراس سے نکاح کرنا چورٹوں میں سے چاہے، لیکن اس سے اچھا سلوک نہ کرے اور اس کے مہر میں جواسے پند ہوں ان میں سے دودو، تین تین، چار چار سے نکاح کرنا جواسے پند ہوں ان میں سے دودو، تین تین، چار چار سے نکاح کرے۔

سیدنا ابن عباس شاشئیان کرتے ہیں کدرسول الله مَالَیْمُ نے فرمایا: نکاح کرتے وفت چارفتم کی بیار یوں کولموظ رکھتے ہوئے اجتناب کرو: پاگل پن،کوڑھ اور مصلیمری۔

سیدناعلی ڈٹائٹڑ سے مروی ہے کہ جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے اوروہ اپنے گھر کے علاوہ کسی گھر میں عدت گزار نا چاہے تو نبی مُٹائٹٹر نے اسے اجازت دی ہے۔ ابو مالک نخبی کے سوا کسی نے اس حدیث کومسندروایت نہیں کیا، ابو مالک ضعیف راوی ہے نیز محبوب بھی ضعیف ہے۔

وَمَحْبُوبٌ ضَعِيفٌ أَيْضًا.

[٣٦٧٢] .... نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، نا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ ، نا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْعَطَّارُ ، نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْعَطَّابِ ، قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ عُرَّبِهَا مُنُونٌ أَوْ جُدَّامٌ أَوْ بَرَصٌ فَلَهَا مَهْرَ بِهَا جُنُونٌ أَوْ جُدَّامٌ أَوْ بَرَصٌ فَلَهَا مَهْرُ أَوْ بُرَصٌ فَلَهَا وَصَدَاقُ الرَّجُلِ عَلَى وَصَدَاقُ الرَّجُلِ عَلَى وَلِيهَا الَّذِي عَرَّهُ .

[٣٦٧٣] سنا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، نا عِيسَى بْنُ أَبِى حَرْبِ، نا يَحْيَى بْنُ أَبِى حَرْبِ، نا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنُ أَبِى بُكَيْرٍ، نا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: قَصْلَى عُمَرُ فِي الْبَرْصَاءِ وَالْجَدْمَاءِ وَالْمَجْنُونَةِ إِذَا فَخَلَى بِهَا فُرِقَ بَيْنَهُ مَا، وَالصَّدَاقُ لَهَا لِمَسِيسِهِ دُخِلَ بِهَا فُرِقَ بَيْنَهُ مَا، وَالصَّدَاقُ لَهَا لِمَسِيسِهِ إِيَّاهَا وَهُو لَهُ عَلَى وَلِيِّهَا. قَالَ: قُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ؟ وَلَلِيَّهَا. قَالَ: قُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

[٣٦٧٤] ..... نا عَلِى بْنُ مُحَمَّدِ الْمِصْرِی، نا مَالِكُ بْنُ يَحْيَى، نا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِم، وَشُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَاد، عَنْ جَابِرِ بسْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَرْبَعٌ لا يَحُبُونَهُ وَالْمَجْذُومَةُ وَالْبَرْصَاءُ وَالْعَلْفَاءُ.

[٣٦٧٥] .... نا أَبُو عُبَيْدِ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ نا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِى خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: أَيُّمَا رَجُلِ تَزَوَّجَ الْمُرَلَّةَ مَجْنُونَةً، أَوْ جَذْمَاءَ، أَوْ بِهَا بَرَصٌ، أَوْ بِهَا فَرُنٌ، فَهِيَ امْرَأَتَهُ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَقَ. وَرُنٌ، فَهِيَ امْرَأَتَهُ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَقَ. [٣٦٧٦] .... نا أَبُو بَكْرِ الشَّافِعِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ، نا مُعَلَّى بُنُ مَنْصُورٍ، نا هُشَيْمٌ، نا حَبَّالِي بْنُ مَنْصُورٍ، نا هُشَيْمٌ، نا حَبَّابُ ، غَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ

سیدنا عمر بن خطاب ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ جس آ دمی کو ایسی عورت کے ساتھ دھو کہ ہوجائے جو پاگل پن ، کوڑھ یا پھلیمری کے مرض میں مبتلا ہوتو عورت کے لیے اس کی شرمگاہ کے عوض حق مہر ہے اور حق مہر اس عورت کا ولی ادا کرے گا جس نے نکاح میں دھو کہ دیا ہے۔

سعید بن میتب رحمداللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر واللہ نے پھلیمری، کوڑھ اور پاگل پن میں مبتلا عورتوں کو ان کے خاوندوں سے جدا کروا دیا، ان سے تعلقات قائم کرنے کے عوض ان کوحق مہر دلایا اور پرحق مہر عورت کے ولی پرڈ الا۔
کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا: کیا بیآ پ نے خودان سے سنا؟ تو انہوں نے کہا: تی ہاں۔

سیدنا ابن عباس النظما بیان کرتے ہیں کہ چار بیاریوں کی صورت میں بیج جائز ہے نہ نکاح: پاگل پن، کوڑھ، مصلمری اورجس کی شرم گاہ بند ہو۔

عامر بیان کرتے ہیں کہ سیدناعلی ڈائٹؤنٹ فرمایا: جو شخص کی پاگل پن، کوڑھ زدہ یا پھلیمری کی مریضہ ہے، یا یا ایک عورت سے شادی کر لے جس کی اگلی اور پچھلی شرم گاہ لی ہوئی ہو، تو وہ اس کی بیوی ہے، چاہے تو رکھ لے اور چاہے تو طلاق دے دے۔

سیدنا عمرو بن عاص ڈلائٹٹ نے سیدنا عمر بن خطاب ڈٹائٹٹا سے بہ ذریعہ خطسلسل البول میں مبتلا شخص کے بارے میں پوچھا جو اپنی بیوی کے حقوق کی ادائیگی پر اندیشے میں تھا، توسید ناعمر ڈٹائٹ

جَدِّهِ ، أَنَّ عَـمْرَو بُنَ الْعَاصِ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بُنِ الْخَاصِ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بُنِ الْخَطَابِ فِي مُسَلْسَلِ يَخَافُ عَلَى امْرَأَتِهِ مِنْهُ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُؤَجِّلُ سَنَةً فَإِنْ بَرَأَ وَإِلَّا فَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ .

إستان عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَاقُ ، نا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الرَّازِيُّ ، نا الْهَيْثُمُ بْنُ الْيُحَمَّان ، نا عُثْمَان بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰن ، عَنِ النَّهُ مِنْ عَائِشَة ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْمَدَّامُ )). • الزُّهْرِيّ ، عَنْ عُرُورَة ، عَنْ عَائِشَة ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْمَدَامُ )). • السَّولُ اللَّهِ اللَّهِ الْمَدَامُ الْحَلالُ بِالْحَرَامِ )). • السَّحَاق بْنِ بَهْلُول ، نا جَدِّى ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِع إِسْحَاق بْنِ بَهْلُول ، نا جَدِّى ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِع أَلُو بَنْ نَافِع مَنْ عُنْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰن ، وَمُولَى بَنِي مَخْزُوم ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ السَّمَاعِيلَ بْنِ السَّمَاعِيلَ بْنِ السَّعَاق بْنِ السَّمَاعِيلَ بْنِ أَلُول بَنِي مَخْزُوم ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَلُول بَنِ مَنْ عُنْ عَلْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ

الْحُسَدُ الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا عَلِيٌّ بْنُ الْمُحَمَدِ، ح وَنا الْحُسَدُ الْجُعَدِّ، خ وَنا الْحُسَدُ الْجَعَدُ بْنُ مُحَمَدِ الْفَرْوِيُّ، نا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ الْفَرْوِيُّ، نا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ الْفَرْوِيُّ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ الْفَرْوِيُّ اللهِ النَّيِي اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَمْرَ، عَنِ النَّيِي اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَمْرَ، عَنِ اللهِ عَمْرَ، عَنِ النَّيِي اللهِ عَالَى اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

نے انہیں جواب کھھا کہ اسے ایک سال کی مہلت دی جائے ، اگر ٹھیک ہو جائے تو بہتر ہے، بہصورتِ دیگر ان دونوں میں جدائی کر دادی جائے۔

سیدہ عائشہ وہ شابیان کرتی ہیں کدرسول اللہ عظیم نے فرمایا: حرام کی وجہ سے حلال کو باطل نہیں کمیا جاسکتا۔

1

سیدہ عائشہ رہ ایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ طاقیۃ ہے اس شخص کے متعلق پو چھا گیا جو کسی عورت سے حرام کام کرتا ہے۔ اور پھراس کی بیٹی سے نکاح کر لیتا ہے، یا بیٹی سے حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے اور پھراس کی ماں سے نکاح کر لیتا ہے؟ آپ طاقیۃ نے فرمایا: حرام کام کسی حلال کو حرام نہیں کرتا۔

سیدنا این عمر النظیدے مروی ہے کہ نبی منطق نے فرمایا: حرام کام کسی حلال کوحرام نہیں کرتا۔

سیدہ عائشہ بھی این کرتی ہیں کدرسول اللہ علی کے اس شخص کے متعلق یو چھا گیا جو کسی عورت سے زنا کرے اور پھراس کے ساتھ یا اس کی بیٹی کے ساتھ تکاح کرنا چاہے؟ تو آپ علی کھی نے فرمایا: حرام کام حلال کو حرام نہیں کرسکتا، نکاح سے جو حرام

<sup>1</sup> السنن الكبرى للبيهقي: ٧/ ١٦٩

<sup>●</sup> سنن ابن ماجه: ٢٠١٥- السنن الكيرى للبيهقي: ٢/ ١٦٨ مصنف عبد الرزاق: ١٢٧٦٦

ہود ہی حرام ہے۔

الزَّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ رَجُل زَنَى بِامْرَأَةٍ فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَوِ ابْنَتَهَا، قَالَ: ((لا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلالَ إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا كَانَ بِنِكَاحِ)).

[٣٦٨١] .... نا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ ، نا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ ، نا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَة ، عَنْ أَبِي هَاشِمِ الرُّمَّانِيّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ: عَنْ أَبِي هَاشِمِ الرُّمَّانِيّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُصِيبُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُ مَا مِنَ الْآخَرِ حَرَامًا ثُمَّ يَبْدُو لَهُمَا وَاحِدٍ مِنْهُ مَا مِنَ الْآخَرِ حَرَامًا ثُمَّ يَبْدُو لَهُمَا فَيَتَزَوَّ جَانِ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَانَ أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرَهُ فَيَعَالًا فَيَا الْمُنْ عَبَّاسٍ: كَانَ أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرَهُ فَيَاكُ أَنْ الْمُنْ عَبَّاسٍ: كَانَ أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرَهُ فَيَامُ الْمُنْ عَبَّاسٍ: كَانَ أَوَلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرَهُ

٣٦٨٢٦ .... نا أَبُو بَكْرِ الشَّافِعِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ، نا مُعَلَّى، نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ، عَنْ لَيْثِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: لا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلِ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا. مَوْقُوفٌ لَيْثُ وَحَمَّادٌ

آمدَ الْبَخْتِرِيّ، نا الْوَاقِدِيُّ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْبَخْتِرِيّ، نا جَعْفُو الرُّهْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ الْوَاقِدِيُّ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفُو الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَسْلَمَ غَيْلانُ بْنُ سَلَمَةَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَقٍ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ عَلَيْ أَنْ يُمْسِكَ أَرْبَعًا وَيُفَارِقَ سَائِرَهُنَّ، قَالَ: وَأَسْلَمَ صَفُوانُ بْنُ أَمْسِكَ أُمَيَّةً وَعِنْدَهُ ثَمَان نِسْوَةٍ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ يُمْسِكَ أُمَيَّةً وَعِنْدَهُ ثَمَان نِسْوَةٍ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ يُمْسِكَ أُمْسِكَ أَرْبَعًا وَيُفَارِقَ سَائِرَهُنَ . •

[٣٦٨٤] ... نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَا: نَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، نَا مَرْوَانُ بْنُ

سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس بھاتھ سے اس مردو عورت کے متعلق پو چھا گیا جوایک دوسرے کے ساتھ حرام کام کے مرتکب ہوں اور پھر تکاح کرلیں۔ تو سیدنا ابن عباس ڈٹائٹنے نے فرمایا: ان کا پہلاعمل زنا ہے اور دوسراعمل تکاح ہے۔

علقمہ سے مروی ہے کہ سیدنا عبداللہ دائلنے نے فرمایا: اللہ تعالی السفتانی اللہ تعالی تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی تعالی اللہ تعالی تعالی تعالی اللہ تعالی تع

یرروایت موقوف ہے اوراس کے دورادی لیث اور تماد ضعف ہیں۔

سیدنا ابن عباس ٹی ٹھٹا بیان کرتے ہیں کہ غیلان بن سلمہ ٹی ٹی گئے نے اسلام قبول کیا تو ان کی دس بیویاں تھیں۔ نبی سُلُوْلِمُ نے انہیں تھم دیا کہ چار کور کھ لو اور سب کو الگ الگ کردو۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ صفوان بن اُمیہ ٹی ٹی مشرف بداسلام ہوئے تو ان کی آ کھ بیویاں تھیں، رسول اللہ مُن ٹی ٹی نے انہیں تھم دیا کہ چار کور کھ لو اور سب کوالگ الگ کردو۔

سالم این والد سے روایت کرتے ہیں کہ غیلان بن سلمہ ثقفی دائن مشرف بداسلام ہوئے تو ان کی دس بیویاں تھیں۔

<sup>🕡</sup> مصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ١٦٥

۱۸۳ /۷ السنن الكبرى للبيهقى: ٧/ ١٨٣

مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَسْلَمَ غَيْلانُ بْنُ سَلَمَةَ النَّقَفِيُّ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ لَـهُ النَّبِيُّ عِلَىٰ: ((خُـدْ مِنْهُنَّ

أَرْبَعًا)). 🛭

[٣٦٨٥] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ شُوحٍ ، نا هَارُونُ بْنُ أَسْحَاقَ ، نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ ح وَنا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ الرَّمَادِيُ ، نا يَزِيدُ بْنُ مَخْلَدِ ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ الرَّمَادِيُ ، نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أنا سَعِيدٌ ح وَنا مُحَمَّدُ بْنُ السَّعِيدُ ح وَنا مُحَمَّدُ بْنُ السَّعَاقَ الصَّاغَانِيُّ ، نا عَبْدُ مَخْلَدِ ، نا مُحَمَّدُ ، نا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزَّهْرِيّ ، السَّلِم عَيْلانُ بْنُ السَّلَم عَيْلانُ بْنُ عَمْرَ ، قَالَ: أَسْلَم عَيْلانُ بْنُ سَالِم مَ عَنِ الزَّهْرِيّ ، مَن سَالِم ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ ، قَالَ: أَسْلَم عَيْلانُ بْنُ سَلَم عَيْلانُ بْنُ مَعْمَرُ ، فَالَ: أَسْلَم عَيْلانُ بْنُ مَعْمَر ، قَالَ: أَسْلَم عَيْلانُ بْنُ مَعْمَدُ ، فَأَمْرَهُ النَّإِنْ عُمْرَ ، قَالَ: أَسْلَم عَيْلانُ بْنُ مَعْمَدُ ، فَأَمْرَهُ النَّإِنْ عُمْرَ ، قَالَ الْبَعْرَةِ فَاللَّا يَقُولُ أَهْلُ الْبَصْرَةِ . فَالَا وَمُنْ أَرْبَعًا . قَالَ الرَّمَادِيُّ : هَكَذَا يَقُولُ أَهْلُ الْبَصْرَةِ .

[٣٦٨٦] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَد، نا الرَّمَادِيُّ، نا الْرَمَادِيُّ، نا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَج، نا ابْنُ وَهْب، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُويْدٍ، ابْنِ شِهَاب، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُويْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ لِغَيْلانَ بْنَ سَلَمَةَ حِينَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ لِغَيْلانَ بْنَ سَلَمَةَ حِينَ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ: ((خُدْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِمَ هُنَّ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِمَ هُنَّ ).

[٣٦٨٧] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، نا الصَّاغَانِيُّ، نا أَبُو صَالِحِ، حَدَّثِنِي اللَّيْثُ، نا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ أَبُو صَالِحِ، حَدَّثِنِي اللَّيْثُ، نا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُويْدٍ، أَنَّ النَّبِيِّ فَالَ: مِثْلَهُ.

[٣٦٨٨] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، نا الصَّاغَانِيُّ، نا عَبْدُ اللَّهَاعَانِيُّ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْننُ يُوسُفَ، نا مَالِكُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ، يَقُولُ: بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ قَيْفٍ مِثْلَةً.

نى مَنْ الْمُنْفِر فِي ان عفر مايا: ان ميس سے جاركور كالو\_

سیدنا ابن عمر والشخامیان کرتے میں کہ غیلان بن سلمہ دالشؤنے اسلام قبول کیا تو دور چاہلیت کی اس کی دس بیو یوں نے بھی ساتھ ہی اسلام قبول کیا۔ نبی سُلِیُمُ انے اسے حکم دیا کہ ان میں سے چار کا استخاب کر لے۔ رمادی کا کہنا ہے؛ اہل بھرہ اسی طرح بیان کرتے ہیں۔

عثان بن محمد بن ابوسو بدروایت کرتے بیں کہ غیلان بن سلمہ دائش مشرف بداسلام ہوئے ، ان کی دس بیویاں تھیں۔رسول الله خاشی نے انہیں تھم دیا کہ ان میں سے چار کا انتخاب کرلواور سب کوالگ الگ کردو۔

ایک ادر سند کے ساتھ ای کے مثل ہی مروی ہے۔

ائن شہاب ہیان کرتے ہیں کہ یہ بات جمارے احاط علم میں آئی کہ نی علیا ہے انسان شعبے کے ایک شخص سے فرمایا۔ اس سے آگے ای کے شاک کے مثل حدیث ہے۔

192

اختلاف رُواۃ کے ساتھ گزشتہ حدیث ہی ہے۔

[٣٦٨٩] .... نا ابْنُ مَخْلَدِ، نا الرَّمَادِيُّ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَسْلَمَ غَيْلانُ بْنُ سَلَمَةَ بِمِثْلِهِ.

ندکورہ اسناد سے بھی مروی ہے کہوہ مسلمان ہوا تو اس کی آٹھ بیویاں تھیں۔ نبی مُثَاثِیَّا نے اسے فرمایا کدان میں سے جار کا امتخاب کرلو۔ [٣٦٩٠] ..... نا ابن مَخْلَد، نا الْحُسَيْنُ بْنُ بَحْرِ السَّيْرُوزِيُّ، نا حُسَيْنُ بْنُ حَفْصِ، نا سُفْيَانُ الشَّائِبِ، ح وَنا ابْنُ مَخْلَد، نا السَّائِبِ، ح وَنا ابْنُ مَخْلَد، نا مُحَمَّدُ بْنُ السَّائِبِ، ح وَنا ابْنُ مَخْلَد، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، نا مُعَلَّى، نا هُشَيْمٌ، قَالَ: وَأَنَّا ابْنُ أَبِى لَيْلَى، كِلاهُمَا عَنْ حُمَيْضَةَ بْنِ الشَّمَرْدَلِ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ الْحَارِثِ، - حُمَيْضَةَ بْنِ الشَّمَرْدَلِ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ الْحَارِثِ، - وَفِى حَدِيثِ هُشَيْمِ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ - أَنَّهُ أَسْلَمَ وَفِى حَدِيثِ هُشَيْمِ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ - أَنَّهُ أَسْلَمَ وَعِيْدَ دَهُ ثَمَان نِسْوَقِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَيْنَ ((اخْتَرْ وَعِيْدُ لَهُ النَّبِيُّ الْكَارِثِ، ) . وَعِيْدُ لَهُ النَّبِيُّ الْكَارِثِ الْحَارِثِ الْمَاكَةُ اللَّهُ النَّبِيُّ الْكَارِثِ الْمُعَالَقُولُ لَهُ النَّبِيُّ الْمَاكَةُ اللَّهُ الْمَاكَةُ اللَّهُ اللَّهِ الْمَاكِةُ اللَّهُ الْمَاكِةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَقُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَّى الْمُعْلَى الْمُعْمَالَ اللَّهُ الْمُعْمَالَ اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمِلَالَهُ اللَّهُ الْمُعْمَالَ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَى ا

[٣٦٩١] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، نا سَعْدَانُ بْنُ مَخْلَدِ، نا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرِ، نا عَشَانُ، عَنْ خَمَّدِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّدِ، وَالْكَلْبِيّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ فَاللَّهِ الْمَالَمَ وَعِنْدَهُ لِلْمَانِيْسُوةَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَرَّتَيْنِ، وَرَبْعُنَ أَسَدِ أَلْلاَنَةُ مَرَّتَيْنِ، أَرْبَعُال أَلْهُ اللَّهُ عَلَى يَا فُلانَةُ مَرَّتَيْنِ، أَدْبرى يَا فُلانَةُ مَرَّتَيْنِ، أَدْبرى يَا فُلانَةُ أَدْبرى يَا فُلانَةُ .

[٣١٩٢] .... نا مُنَّحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاعَانِيُّ، نا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورِ، أنا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةً، عَنْ رَجُلٍ مِنْ وَلَدِ الْحَارِثِ، أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ قَيْسِ الْأَسَدِي أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ ثَمَانِ نِسْوَةٍ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ فَيْ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا.

يسوو، فامره البيري ال يحار مِنهن اربع . [٣٦٩٣].... نا مُحَمَّدُ بنُ مَخْلَدٍ ، نا الصَّاغَانِيُّ ، نا مُعَلَّى ، نا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَة ، عَنِ الرَّبِيع بنِ قَيْسٍ ، أَنَّ جَدَّهُ الْحَارِثَ بنَ قَيْسٍ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ ثَمَانَ نِسْوَةٍ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ فِي أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ ثَمَانَ نِسْوَةٍ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ فِي أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ

قیس بن حارث مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ بنواَسد کا ایک شخص مسلمان ہوا تو اس کی آٹھ بیویاں تھیں، رسول اللہ عُلَیْقِ نے اس سے فرمایا: ان میں سے چار کوئنتخب کرلو۔ وہ دودومر تبہ کئے لگا: اے فلال اور فلال! تو آجا، اے فلال اور فلال! تو رہے

اولادِ حارث میں سے کوئی صاحب روایت کرتے ہیں کہ حارث بن قبیں اسدی واللہ اسلام قبول کیا تو ان کی آٹھ بیویاں تھیں، نبی ماللہ اللہ اسلام تعین سے چارکو منتخب کرنے کا تھی دیا۔
کا تھی دیا۔

رہے بن قیس سے مروی ہے کہ ان کے دادا حارث بن قیس ڈاٹھ فی سے اسلام قبول کیا تو ان کی آٹھ کے دادا حارث بن مناقظ نے اسلام قبول کیا تو ان کی آٹھ کے اسلام قبول کیا تھیں دیا۔ انہیں ان میں سے چارکونتخب کرنے کا حکم دیا۔

🛭 سنن أبي داود: ٢٢٤٢ـسنن ابن ماجه: ١٥٩٢

193

٣٦٩٤] ..... نا مُحَمَّدُ بْنُ نُوحِ الْجُنْدِيسَابُورِيّ، نا عَبْدُ الْفُدُوسِ بْنُ مُحَمَّدُ بِن يَزِيدَ أَبُو بَكُو، قَالَا: مَخْلَدِ، نا حَفْصُ بْنُ عُمَر بْنِ يَزِيدَ أَبُو بَكُو، قَالَا: نا سَيْفُ بْنُ عُبَيْدِ اللّهِ الْجَرْمِيُّ، نا سِرَارُ بْنُ مَجْشَرِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، وَسَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنُ يُعْمَرَ أَنْ يُعْمَلُ مَعْمَلُ أَنَّ عُمْرَ أَنْ يُعْمَلُ مَعْمَلُ أَلْكَ عُمْرَ أَنْ يُعْمَلُ مَعْمَلُ أَلْكَ عُمْرَ أَنْ يُعْمِلُ مَعْمَلُ أَنْ يُعْمِلُ مَعْمَلُ أَنْ يُعْمِلُ مَعْمَلُ أَنْ يُعْمِلُ وَعِنْدَهُ وَمَلَّا مَعْمَلُ أَنْ يُعْمِلُ مَعْمَلُ أَنْ يُعْمِلُ مَعْمَلُ أَنْ يُعْمَلُ وَكُلُّ مَوْنَ أَنْ يُعْمَلُ وَكُلُّ مَرْتُ يَوْمَلُ أَنِي رِغَالٍ ، وَقَالَ ابْنُ يَعْمِلُ أَيْسِ رَغَالٍ ، وَقَالَ ابْنُ يُوحٍ: فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : رَاجِعْهُنَّ وَإِلَّا وَرَّ نَتُهُنَّ مَالَكَ وَأَمْرُهُ مُكَمِلُ وَاللّهُ مَوْرُ أَيْسِ رِغَالٍ ، وَقَالَ ابْنُ فُوحٍ: فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: رَاجِعْهُنَ وَإِلّا وَرَّ نَتُهُنَّ مَالَكَ وَأَمَرُهُ مُكَمَلُ وَاللّهُ مَنْ وَإِلّا وَرَّ نَتُهُنَّ مَالَكَ وَأَمْرُهُ وَقَالَ ابْنُ وَاللّهُ وَقَالَ ابْنُ وَالْمَرْتُ بِقَبْرِكَ بِعَبْرُ لَكَ مِنْ وَاللّهُ وَقَالًا اللّهُ مَوْرُ وَاللّهُ اللّهُ وَقَالَ ابْنُ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ وَقَالًا اللّهُ وَقَالًا اللّهُ وَقَالَ الْمُنْ وَاللّهُ وَقَالًا اللّهُ وَقَالًا اللّهُ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ مُولًا مُولَا اللّهُ وَاللّهُ وَقَالًا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُولًا مُؤْلِلًا مُولًا مُؤْلًا مُولَا اللّهُ مُولًا مُؤْلًا مُؤْلِكُ اللّهُ مُؤْلًا مُؤْلًا مُؤْلًا مُؤْلًا مُؤْلًا مُؤْلًا مُؤْلِكُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَقَالًا لَلْهُ مُؤْلًا مُؤْلًا

و٣٦٩٥] ... نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ بِنُ يَزِيدَ أَخُو كَرْخَوَيْهِ حَ وَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْهَانَ الْمَالِكِيُّ، نا أَبُو مُوسَى، ح وَنا أَبُو بَكُر عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، نا أَبُو الْأَزْهَرِ أَحْمَدُ بُنُ الْأَزْهَرِ، قَالُوا: نا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، نا أَبِى، بَنُ الْأَزْهَرِ، قَالُوا: نا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، نا أَبِى، قَالَ، : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ، يَقُولُ: حَدَّيْنِى فَالَ، : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ، يَقُولُ: حَدَّيْنِى فَالَ، : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيْوبَ، يَقُولُ: حَدَّيْنِى فَالَ، يَنْ الْخَيْسَانِيّ، عَنْ أَيِى وَهْبِ الْجَيْشَانِيّ، عَنِ الضَّحَاكِ بْنِ فَيْرُوزَ اللَّيْلَمِيّ، عَنْ أَيِيهِ، قَالَ: عَنْ الشَّيْسَانِيّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنِّى أَسْلَمْتُ وَتَحْتِى أُخْتَانَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فِيْنَ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَيَّ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَيْ الْمُوسَى بْنُ دَاوُدَ، نا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ الضَّحَاكِ بْن عَنْ الضَّحَاكِ بْن عَنْ الضَّحَاكِ بْن عَنْ الضَّحَاكِ بْن عَنْ الْمُحَمَّدُ بَنْ أَبْعَى وَهْبِ الْجَيْشَانِيّ، عَن الضَّحَاكِ بْن عَنْ الضَّحَاكِ بْن عَنْ الضَّحَاكِ بْن عَنْ الضَّحَاكِ بْن عَنْ الضَّحَاكِ بْن

سیدنا ابن عمر رفانشهروایت کرتے ہیں کہ غیلان بن سلم تعقیٰ رفانشہ مسلمان ہوئے تو ان کی دس ہویاں تھیں۔ نبی منافیہ نے انہیں تھم دیا کہ ان میں سے چار کو منتخب کرلو۔ سیدنا عمر رفانشہ کے زمانے میں انہوں نے انہیں طلاق دے دی تو عمر رفانشہ نے انہیں رجوع کرنے کا تھم دیا اور فر مایا: اگرتم مر گئے تو میں انہیں تمہاراا وارث تھم راؤں گا اور تمہاری قبر پرسنگ باری کا تھم دول گا، جس طرح ابور عالی پرسنگ باری کی گئے۔ ابن نوح نے یہ بیان کیا ہے کہ سیدنا عمر رفانشہ نے فر مایا: ان سے رجوع کرو، ورنہ میں انہیں تمہارے وارث بنا وک گا اور تمہاری قبر پرسنگ باری کا تھم دول گا۔ ابن نوح نے یہ اضافہ تھی بیان کیا کہ اس باری کا تھم دول گا۔ ابن نوح نے یہ اضافہ تھی بیان کیا کہ اس باری کا تھم دول گا۔ ابن نوح نے یہ اضافہ تھی بیان کیا کہ اس باری کا تھم دول گا۔ ابن نوح نے یہ اضافہ تھی بیان کیا کہ اس کے ساتھ اس کی بیویاں بھی مشرف یہ اسلام ہوئیں۔

سیدنا فیروز دیلی ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اےاللہ کے رسول! میں مسلمان ہوا ہوں اور میرے نکاح میں دو بہنیں ہیں، تو رسول اللہ مَاٹٹؤ منے فرمایا: ان میں سے ایک کو طلاق دے دو۔

سیدنا فیروز دیلی رفاتی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اسلام قبول کیا تو میرے نکاح میں دو بہنیں تھیں، رسول الله طَالَیْمَ نے مجھے تھم دیا کہ ان میں سے ایک کوطلاق دے دوں۔

• سلف برقم: ٣٦٨٤

a مسند الشافعي: ٢/ ١٦ ـ مسند أحمد: ١٥٠٨ ـ سنن أبي داود: ٢٢٤٣ ـ سنن ابن ماجه: ١٩٥١ ـ صحيح ابن حبان: ١١٥٥ ع

فَيْرُوزَ، عَـنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي أُخْتَانِ، فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ أُطَلِّقَ إِحْدَاهُمَا.

[٣٦٩٧] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُكِ الْقَزَّازُ، نا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَةً.

[٣٦٩٨] .... نا أَبُو بَكُو، نا الرَّبِيعُ بْنُ سُلْيْمَانَ، نا الشَّافِعِيُّ، نا ابْنُ أَبِى يَحْيَى، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِى وَهْبِ الْجَيْشَانِيّ، عَنْ أَبِى خِرَاشٍ، اللَّهِ، عَنْ أَبِى خِرَاشٍ، عَنْ أَبِى خِرَاشٍ، عَنِ الدَّيْلَمِيّ، قَالَ: أَسْلَمْتُ عَنِ الدَّيْلَمِيّ، قَالَ: أَسْلَمْتُ وَتَعْنِ الدَّيْلَمِيّ، قَالَ: أَسْلَمْتُ وَتَعْنِ الدَّيْلَمِيّ، قَالَ: أَسْلَمْتُ وَتَعْنِ الدَّيْدَةِ فَاللَّهُ النَّبِيّ عَلَى، فَالْمَرْنِي أَنْ وَتَعْنِ الدَّيْرَى اللَّهُ عَرْى . • وَالْفَارِقَ الْأَخْرَى . • وَالْفَارِقَ الْأَنْعُرَى . • وَالْفَارِقَ الْأَنْعُرَى . • وَالْفَارِقَ الْأَنْعُرَى . • وَالْفَارِقَ الْأَنْعُرَى . • وَالْفَارِقَ الْمُنْعُرَى . • وَالْمُنْعُرَى . • وَالْمُنْعُرَى . • وَالْمُنْهُ وَالْمُنْ الْمُنْعُمْ الْمُنْعُمْ الْمُنْعُمْ مُنْعُمْ الْمُنْعُمْ وَالْمُنْعُمْ الْمُنْعُمْ مُنْعُمْ الْمُنْعُمْ وَالْمُنْعُمْ الْمُنْعُمْ الْمُنْعِمْ الْمُنْعُمْ الْمِنْعُمْ الْمُنْعُمْ الْمُنْعِمْ الْمُنْعُمْ الْمُنْعُمُ الْمُنْعُمُ الْمُنْعُمْ الْمُنْعُمْ الْمُنْعُمْ الْع

[٣٦٩٩] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْبُنُ لَهِيعَةَ، نا أَبُو وَهْبِ إِسْحَاقَ، نا أَبُو وَهْبِ الْحَجْيشَانِيُّ، عَنِ الضَّحَاكِ بْنِ فَيْرُوزَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي أُخْتَانَ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ عَنَى الْفَيْدَ فَا أَمْرَنِي أَنْ أُفَارِقَ إِحْدَاهُمَا. ﴿

[٣٧٠٠] ... نَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْخَمَدُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ عِيسَى الْخَشَّابُ، نَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحَرْبِيِّ يُسْلِمُ وَتَحْتَهُ أَخْتَانَ، قَالَ: لَوْلا الْحَدِيثُ الَّذِي جَاءَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ الْخُولِيثُ الَّذِي جَاءَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ الْخُولِي .

وَأَبُو إِبْرَاهِيمَ الْمُزَنِيُّ، قَالا: عَنِ الشَّافِعِيِّ، : قَالَ: وَأَبُو إِبْرَاهِيمَ الْمُزَنِيُّ، قَالا: عَنِ الشَّافِعِيِّ، : قَالَ: إِذَا أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أَخْتَان خُيْرَ أَيَّهُمَا شَاءَ، فَإِن اخْتَار وَاحِلَة ثَبَتَ نِكَاحُهَا وَانْفَسَخَ نِكَاحُ الْأَخْرى، وَسَوَا، كَانَ نَكَحَهُمَا فِي عُقْدَةٍ أَوْ فِي عَقْدٍ.

[٣٧٠٢] .... نا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِم، ثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج،

🕡 السنن الكبرى للبيهقي: ٧/ ١٨٤

🛭 سلف برقم: ٣٦٩٢

## اختلاف سند کے ساتھ ای کے مثل مروی ہے۔

دیلمی یا ابن دیلمی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اسلام قبول کیا تو میرے نکاح میں دو بہنیں تھیں۔ میں نے نبی مُنَافِیَا ہے پوچھا تو آپ مُنَافِیْا نے مجھے تھم دیا کہ میں ان دونوں میں سے جس کو چاہوں نکاح میں رکھانوں اور دوسری کوطلاق دے دوں۔

سیدنا فیروز دیلی ٹائٹؤیان کرتے ہیں کہ میں نے اسلام قبول کیا تو میرے نکاح میں دو بہنیں تھیں، میں نے نبی ٹائٹڑا سے پوچھا تو آپ نے جمجھے علم دیا کہ میں ان میں سے ایک کوجدا کردوں۔

عمروبن ابی سلمهروایت کرتے ہیں کہ امام اوزاعی رحمہ اللہ ہے حربی کے متعلق پوچھا گیا کہ وہ مسلمان ہوجائے اوراس کے نکاح میں دو بہنیں ہوں تو اوزاعی رحمہ اللہ نے فرمایا: اگریہ حدیث نہ ہوتی کہ نبی مَثَالِیُمُ نے ایسے خص کوا جناب کا اختیار دیا ہے تو میں اسے پہلی ہوی کور کھنے کا کہتا۔

امام شافعی بطشہ فرماتے ہیں: جب کوئی شخص اسلام قبول کرے اور اس کے نکاح میں دو بہنیں ہول تو اسے اختیار دیا جائے گا، جس کا چاہے استخاب کرلے تو اس کا نکاح برقر اررہے گا اور دوسری کا نکاح ختم ہو جائے گا، خواہ دونوں سے ایک ہی نکاح ہوا ہو یا لگ الگ نکاح سے آئی ہوں۔

ابن شہاب زہری رحمہ اللہ لعان اور اس کے مسنون طریقے کے بارے سیدناسہل بن سعد ساعدی والنظ کی حدیث بیان

أَخْبَرَنِى ابْنُ شِهَاب، عَنِ الْمُلاعَنةِ وَعَنِ السُّنَةِ وَعَنِ السُّنَةِ فِيهَا عَنْ حَلِيثِ سَهْل بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِي أَنَّ رَجُلا فِيهَا عَنْ حَلِيثِ سَهْل بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِي أَنَّ رَجُلا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءً إِلَى النَّبِي عَلَيْ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله فَرَا أَيْ فَتَلُهَا الله فَي الله وَي الله وي الله وي

إِسْ ٣٧،٣] .... نا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ دِينَارٍ ، نا أَبُو الْأَحْوَصِ الْقَاضِي ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَائِذِ ، وَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَائِذِ ، وَنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْحِنَّائِيُّ ، نا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، الْحَسَنِ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَائِذِ ، نا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ ، أَخْبَرَنِي ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَجْبَرَنِي ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي قَدَنَ الْمَالِي مَنْ اللَّهُ أَيْهَ النَّبَي عَلَيْهِ أَرْدَدُ ذَالِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَأَنْوَلَ اللَّهُ آيَةَ الْمُلاَعَنَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ وَلِي مَنَ اللَّهِ أَمْرٌ اللَّهُ أَنْ يُلاعِنَة ، فَقَالَ رَسُولُ عَظِيمٌ )) ، فَأَبَى الرَّجُلُ إِلَّا أَنْ يُلاعِنَهَا ، وَأَبَتْ إِلَا أَنْ يُلاعِنَهَا ، وَأَبَتْ إِلَا أَنْ يُلاعِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ إِلَا أَنْ يُلاعِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا أَنْ يُلاعِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا أَنْ يُلاعِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ إِلَا أَنْ يُلاعِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا أَنْ يُلاعِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهُ عَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَى اللَّهُ عَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ إِلَا أَنْ يُلاعِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَا هِلَى تَجِىء بِهِ أَصَيْفِرُ أَحَيْنِ اللَّهُ الْمَا الْمَا هِلَى تَجِيء بِه أَصَيْفِرُ الْحَيْنِ الْمَا عَلَى الْمَا عَلَى اللَّهُ الْمَالَالِي اللَّهُ الْمَلْمِ الْمَا عَلَى الْمَا عَلَى الْمَلْمُ الْمَا عَلَى الْمَا عَلَى الْمَالَالَة الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمَلْمُ الْمَا عَلَى اللَّهُ الْمَلْمُ الْمُ الْمَلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعِنَا عَلَى الْمَا الْمَلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعَلِلَ الْمُلْمِ الْمُعْمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمُ

كرت بي كدايك انصاري ني سَاليَكِم كي خدمت مين حاضر بوا اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ایک آ دی اپنی بیوی کے ساتھ کمی مردکو( قابل اعتراض حالت :ں ) یا تا ہے اور اسے قل كرديتا ہے، توكيا آپ (بدلے ميں) اس كوقل كروين گے؟ (اگرفتل کردیں گے) تو پھروہ کیا کرے؟ تواللہ تعالیٰ نے ايسے معاطے ميں لعان كے احكام نازل فرماديے جوقر آن كريم میں فدکور میں۔رسول الله مَالِيَّةِ نے اس سے فرمايا: الله ف تیرے اور تیری ہوی کے مابین فیصله فرمادیا ہے۔ چنانچوانہوں نے مجد میں لعان کیا۔ (سہل بن سعد دانشہ بیان کرتے ہیں ك ) ميس رسول الله تافية كى خدمت ميس موجود تقاراس ك بعد بیسنت قرار پاگئ کہ لعان کرنے والے مرد وعورت میں جدائی ڈال دی جائے (لیعنی ان کا نکاح ختم ہو جائے گا) وہ عورت حاملتھی ،انصاری نے اس بیجے کاا نکار کردیا تھا ( کہ بیہ میرا بج نہیں ہے) چنانچہ وہ اپنی مال کی نسبت سے ریارا جاتا تھا۔ پھر بھی طریقہ رائج ہو گیا کہ عورت اس بچے کی وارث ہو گی اور بچهاس عورت کا دارث ہوگا۔

عمروبن شعیب اپنی باپ سے اور وہ اپنی دادا سے روایت اکرتے ہیں کہ انصار کے قبیلہ بوزریق کے ایک آدی نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی، وہ نبی طائی کی خدمت میں حاضر ہوا اور چار مرتبہ اس کا اظہار کیا۔ اللہ تعالی نے آ میتِ لعان نازل فرمادی، تو رسول اللہ طائی کے فرمایا: وہ سائل کہاں ہے؟ اللہ کی طرف سے ایک برا آمر نازل ہو چکا ہے۔ اس آدی نے لعان کے سواکسی بات کو تسلیم کرنے سے انکار کردیا اور عورت نے بھی خودکو سزا سے بچانے کے لیے انکار کردیا۔ چنا نچد دونوں نے لعان کیا۔ پھر رسول اللہ طائی کے انکار کردیا۔ چنا نچد دونوں نردی مائل رنگت، چیش ناک والا اور چوڑی ہڑیوں والا بچہم زردی مائل رنگت، چیش ناک والا اور چوڑی ہڑیوں والا بچہم دے تو یہ لعان کرنے والے آدی کا ہے اور اگر یہ گندی رنگ دے اور اگر یہ گندی رنگ کے اور کا ہوگا۔ چنا نچداس

• صحيح البخارى: ٥٣٠٩ مسند أحمد: ٢٢٨٣٠ ـ صحيح ابن حبان: ٢٢٨٦ ، ٤٢٨٤ ، ٤٢٨٥

مَنْسُولَ الْعِظَامِ فَهُو لِلْمُلاعِنْ، وَأَمَّا تَجِيءُ بِهِ أَسْوَدَ كَالْجَمَلِ الْأَوْرَقِ فَهُو لِغَيْرِهِ)، فَجَاءَ تُ بِهِ أَسْوَدَ كَالْجَمَلِ الْأَوْرَقِ فَهُو لِغَيْرِهِ)، فَجَاءَ تُ بِهِ أَسْوَدَ كَالْجَمَلِ الْأَوْرَقِ، فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَصَعَدَ أُمِّهِ، وَقَالَ: ((لَوْلَا اللَّهِ مَمَالُ اللَّهِ مَصَدُ لَكَانَ لِي فِيهِ كَذَا وَكَذَا)) لَفْظُهُمَا وَاحِدٌ. • مَضَتْ لَكَانَ لِي فِيهِ كَذَا وَكَذَا)) لَفْظُهُمَا وَاحِدٌ. • وَمَنْ النِّيسَابُورِيُّ، نا يُونُسُ بَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَى، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي بِنَ عَبْدِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

[ ٣٧٠] --- نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَن ، نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حَسَّانَ ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نا الْوَلِيدُ ، وَعُمَرُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، قَالَا: نا الْأُوزَاعِيُّ ، عَنِ الزُّبَيْدِيّ ، عَنِ النَّعَدِ ، أَنَّ عُويْمِرَ عَنِ النَّهُ عَنِ النَّهُ عَنْ مَعْدِ ، أَنَّ عُويْمِرَ الْعَجْدَلانِيّ قَالَ نِرَجُل مِنْ قَوْمِهِ: سَلْ لِي رَسُولَ اللهِ عَنْ رَجُل وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا فَذَكَرَ اللهِ عَنْ رَجُل وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا فَذَكَرَ اللهِ عَنْ رَجُل وَقَالَ فِيهِ: فَتَلاعَنَا فَمَرَّق رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤْلُونُ اللهُ المُؤْلُونُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[٣٧٠٦] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنَ الْحَسَنِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عُنْمَانَ، نا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ، نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، مَعْ النَّبِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِي اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ ا

عورت نے گندمی اُونٹ جیساسیاہ بچہ جنم دِیا، تو رسول اللہ ٹاٹٹا نے اسے عورت کے خاندان کے سپر دکرتے ہوئے فر مایا:اگر پہلے سے قتم نداُٹھائی ہوتی تو میں اس بارے میں بڑا بخت معاملہ کرتا۔

سیدناسبل بن سعدساعدی ڈائٹؤبیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ سُکھٹی کی خدمت میں حاضر تھا جب لعان والوں نے لعان کیا۔ آدمی نے رسول اللہ سُکھٹی کی موجودگی میں عورت کوئین طلاقیں دیں اور رسول اللہ سُکھٹی نے وہ نافذ کردیں۔ اس کا رسول اللہ سُکھٹی کی موجودگی میں بیمل سنت تھہرا کہ جو بھی لعان کریں، ان میں جدائی ڈال دی جائے اور دوبارہ بھی وہ اکھٹے نہیں ہو سکتے۔

سیدناسهل بن سعد بھائٹ روایت کرتے ہیں کہ ویر محلانی نے اپنے قبیلے کے ایک آ دمی سے کہا: میری خاطر رسول الله عظیم اسے یہ مسئلہ پوچھوکہ ایک آ دمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی مردکو پاتا ہے (تو وہ کیا کرے؟) چھر لعان کا پورا قصہ بیان کیا اور کہا: انہول نے این میں تفزیق کرادی اور فرایا: یہدو ہارہ بھی اکٹے نہیں ہوسکتے۔

سیدنا ابن عمر رفائش سے مروی ہے کہ نبی مُثَاثِیُّا نے فر مایا: لعان کرنے والے جب جدا ہو جا نمیں تو دوبارہ کبھی اکٹے نہیں ہو سکتے۔

♦ المستدرك للحاكم: ٢/ ٢٠٢ السنن الكبرى للبيهقي: ٧/ ٣٩٥

سیدناعلی دلانشواورسیدناعبدالله دلانشوفرماتے میں: لعان کرنے والول میں بیسنت ہے کہ دوبارہ بھی اسمین میں ہوسکتے۔

سیدناعلی می انتخاادر سیدنا عبدالله دلانشا فرماتے میں: سنت سیہ ہے کہلعان کرنے والے دوبارہ بھی انتظم نہیں ہوسکتے ۔

سیدنا عبداللہ بن جعفر دالشئوبیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ اللہ کی خدمت میں موجود تھا جب آپ مٹالیٹی نے عویر مجلائی اور اس کی بیوی میں لعان کرایا۔ رسول اللہ مٹالیٹی تبوک سے واپس تشریف لائے تو عویمر نے اپنی بیوی کے حمل کا اٹکار کر دیا (لیعنی ان کی بیوی کے پیٹ میں جو بچہ تھا اسے اپنا بچہ تسلیم کرنے سے اٹکار کر دیا) اور کہا: وہ ابن سماء کا بچہ ہے۔ رسول اللہ مٹالیٹی نے اس سے فر مایا: اپنی بیوی کو لاؤ، تمہارے متعلق قرآن نازل ہو چکا ہے۔ چنا نچہ آپ مٹالیٹی نے عصر کے بعد ان دونوں کے درمیان حمل پر لعان کرایا۔

اختلاف رُواۃ کے ساتھ گزشتہ عدیث ہی ہے۔

سیدنا عبدالله دانشاروایت کرتے ہیں کہ نبی منابیا نے حمل کی حالت میں لعان کرایا۔ [٣٧٠٧] .... حَدَّ ثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِي، نَا يُوسُفُ بْنُ جَمِيل، يُوسُفُ بْنُ جَمِيل، يُوسُفُ بْنُ الرَّبِيع، عَنْ عَاصِم، عَنْ أَبِي وَاثِل، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَقَيْسٍ، عَنْ عَاصِم، عَنْ زَرِّ، غَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَقَيْسٍ، عَنْ عَاصِم، عَنْ زِرِّ، غَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَبْدِ اللَّهِ، قَالَا: مَضَتِ السَّنَّةُ فِي عَلِيم، وَعَبْدِ اللَّهِ، قَالَا: مَضَتِ السَّنَّةُ فِي المُتَلاعِنَيْنِ أَنْ لا يَجْتَمِعَان أَبَدًا. •

[٣٧٠٨].... نا أَحْمَدُ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، نا الْحَسَنُ بْنُ عُتْبَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، نا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ الْحَسَنُ بْنُ عُتْبَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، نا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بَنُ هَانِهِ، عَنْ يَرِدً، بَنُ هَانِهِ، عَنْ يَردً، عَنْ عَاصِم، عَنْ زِدِّ، بَنُ هَانِهِ، قَالا: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لا يَجْتَمِعَ الْمُتَلاعِنَان.

[٣٧٠٩] .... نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُوسَى بْنِ عِيسَى الْقَارِءُ، أَنَا قَعْنَبُ بْنُ مُحْرِزِ أَبُو عَمْرِو، نا الْقَادِيُّ، نا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْمُواقِدِيُّ، نا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِى أُويُسِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ، يَقُولُ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ حِينَ لاعَنَ بَيْنَ عُويَمِرِ الْعَجْلانِي وَالْمَرَأَتِهِ، فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ عَلْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْهَا، وَقَالَ: هُوَ عِنْ تَبُوكُ وَأَنْكُرَ حَمْلَهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا، وَقَالَ: هُوَ مِنْ تَبَيْهُمَا لِلْهُ عَلَيْ وَلَيْ اللهِ اللهُ اللهُ

[٣٧١٠] .... نا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْحَوَّاضُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدِ الْعَوْفِيُّ، نا الْوَاقِدِيُّ، بِهٰذَا الْإَسْنَادِ نَحْوَهُ.

[٣٧١] إِنْ عَمْرِو يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَفْصٍ، نا عَبْدَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ

• مصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ٣٥١-مصنف عبد الرزاق: ١٢٤٣٣

@ السنن الكبرى للبيهقى: V/ ٣٩٨

النَّبِيُّ عَلَىٰ الْحَمْلِ. ٥

[٣٧١٢] .... نا أَبُو عِيسَى يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدِ بْن عَبْدِ الْـوَهَّـابِ الدُّورِيُّ، نا حَفْصُ بْنُ عَمْرِو، نا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ هِلَالَ بْنَّ أُمُّيَّةً قَذَفَ امْسَرَأَتُهُ عِنْدَ النَّبِي اللَّهِ بِشَوِيكِ بْنِ السَّحْمَاءِ، فَقَالَ النَّبِي عَلَى: ((الْبَيَّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ))، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا الرَّجُلَ عَلَى امْرَأَتِهِ يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ البَّيِّنَةَ ، قَالَ: فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ ، يَقُولُ: ((الْبَيِّنَةُ وَإِلَّا فَحَداٌّ فِي ظَهْرِكَ))، قَالَ: فَقَالَ هِلالُ بْنُ أُمِّيَّةُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ وَلَيُنْزِلَنَّ اللَّهُ فِي أَمْرِي مَا يُبَرَّءُ بِهِ ظَهْرِي مِنَ الْحَدِّ، قَالَ: فَنَزَلَ جِبْرِيلُ فَأُنْزِلَتْ عَلَيْهِ : ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ﴾ (النور: ٦) حَتَّى بَلَغَ : ﴿وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ (النور: ٩)، قَالَ: فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ فِي فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا، قَالَ: فَجَاءَ فَقَامَ هَلَالُ بْنُ أُمَّيَّةَ فَشَهِدَ وَالنَّبِيُّ ﷺ، يَقُولُ: ((إِنَّ اللُّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا مِنْ تَاثِب؟)) ، فَفَامَتْ فَشَهِ دَتْ فَلَهُ كَانُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ قَالَ النَّبِيُّ عِلَيْ: ((وَقِقُوهَا فَإِنَّهَا مُوجِبَةٌ)) - قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: - فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنُّهَا سَتَرْجِعُ ، أَثُمَّ قَالَتْ: لَا أَفْضَحُ قَوْمِي سَاثِرَ الْيَوْمِ، قَالَ: فَمَضَٰتْ فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، قَالَ: وَقَالَ النَّبِيُّ عِلَىٰ: ((أَبْسِرُوهَا فَإِنْ هِيَ جَاءَ تْ بِهِ)) \_ قَالَ هِشَامٌ: أَحْسَبُهُ قَالَ مِثْلَ قَوْلِ مُحَمَّدٍ: \_ ((فَإِنْ جَاءَ تْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ سَابِغَ الْأَلْيَتَيْنِ مُدَمَلْجَ السَّاقَيْنِ فَهُو لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءً))، قَالَ: فَجَاءَ تْ بِهِ كَذَالِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ فَيَادَ ((لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ

سیدنا ابن عباس دانشهار وایت کرتے ہیں کہ ہلال بن اُمیہ دانشا نے اپنی اہلیہ برشر یک بن تھاء کے ساتھ دزنا کی تہمت لگائی تو نبی مُؤَثِیْمُ نے فرمایا: گواہ لا ؤورنہ تمہاری کمر پرحد لگے لگی۔ ہلال بن أميه والنفظ في عرض كيا: الدالله كرسول! جب كوئى اينى بوى يركسى مردكود كيھي تو كياوه گواه ڈھونڈنے چلا جائے؟ رسول الله تَالِينُهُ مسلسل فرمات رہے کہ گواہ لاؤ ، ورنہ تمہاری کمریرحد لگے گی۔اس پر ہلال بن أميه رئاتن نے کہا: اس ذات کی تتم جس نے آپ کوخل وے کر بھیجا ہے! یقنینا میں سیا ہوں اور اللہ تعالی ضرور میری تمرکو بری قرار دیتے ہوئے میرے بارے میں قرآن نازل فرمائے گا۔ اس اثناء میں جرائیل ملیلا تشريف لائ اور آب النفي بريد آيات نازل موكسن: ﴿ وَالَّذِيْنَ يَرْمُونَ آزُواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنَ لَّهُمُ شُهَاءُ إِنَّا آنُفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ آحَيِهِمْ آرْبَحُ شَهٰداتٍ باللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصّٰدِقِينَ ٥ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَّعُنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكُذِيبِيْنَ ٥ وَيَكُدَوُا عَنْهَا الْعَنَابَ انْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهْدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكُذِبينِ٥ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنْ الصفياقية على و اورجولوك إنى بيويون برتهمت لكائين اور ان کے پاس خودان کے علاوہ اور کوئی گواہ نہ ہوں ، تو ان میں سے ہرایک کی گواہی اللہ کی قتم کے ساتھ جارگواہیاں ہیں کہ بلاشبہ یقیناً وہ سے بولنے والوں میں سے ہے۔اور یا ٹیویں (بار يول كبح كا) كه بلاشباس پرالله كي لعنت بهو، اگروه جموڻوں ميں سے ہو۔ اور اس (عورت) سے سزا کو یہ بات ہٹائے گی کہ وہ الله كی قتم كے ساتھ چار گوابياں دے كه يقينا وہ (مرد) جھوٹوں میں سے ہے۔ اور یانچویں (مرتبہ یوں کے) کہ بلاشبداس براللد کاغضب ہو، اگروہ (مرد) سیجلوگوں میں ہے ہو۔'' چنا نچہ نبی مُثَاثِيمًا نے ان دونوں کو بلایا تو وہ حاضر ہو گئے۔

كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ)). •

يحر بلال بن أميه الناتية أفي اور كوابي دي، اور نبي مَاتِيم فرما رے تھے: بلاشبراللدتعالی جانتا ہے کہتم میں سے ایک جموا ہے، تو کیاتم توبہ کرتے ہو؟ لیکن عورت اُتھی اوراس نے بھی گواہی دے دی۔ جب پانچویں پر پہنچی تو نبی مظافی اے فرمایا: اسے روکو، بیر (یانچویں گواہی) واجب کردینے والی ہے (لیعنی اس کے بعد تہارا رشتہ قائم نہیں رہے گا اور جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو جائے گی)۔ ابن عباس ٹائٹیا بیان کرتے ہیں کہ وہ عورت ذراجهكي اورأ لئے ياؤن لوٹي، يہاں تك كه ہم سمجھ كهوه اسیخ بیان سے پھر جائے گی ۔لیکن وہ بولی: میں ز مانے بھر میں ا پئی قوم کورُسوانبیں کروں گی اور بیہ کہد کراس نے یا نچویں گواہی بھی دے ڈالی۔ چنانچے رسول الله مُاللَّةُ مُاللَّةُ ان کے درمیان تفریق کرادی اور فرمایا: اس کو دیکھنا کہ اگر اس نے سرمک آ محصول والا ، بڑے چوتڑوں والا اور موٹی رانوں والا بچے جنم دِیا تووہشر کیک بن تھاء کا ہوگا۔ تواس کے ہاں ایساہی بچہ پیدا ہوا۔ تب نبی مَالِظ نے فرمایا: اگراس بارے میں الله کا حکم نازل ند ہو چکا ہوتا تو میں اس عورت کے ساتھ ضرور کچھ کرتا ( ایعنی اس یرزنا کی حدجاری کرتا)۔

شریح بیان کرتے ہیں کہ سیدناعلی ٹٹاٹٹئانے مجھ سے (قرآن کریم کی آیت میں مذکور)اس آ دی کے متعلق پوچھاجس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہوتی ہے۔تو میں نے کہا:عورت کا ولی مراد ہے۔توانہوں نے فرمایا جہیں،اس سے مراد خاوند ہے۔

سیدنا جبیر بن مطعم رفائی نے بنونسری ایک عورت سے نکاح کیا تو اس کے ساتھ تعلقات قائم کرنے سے قبل ہی اسے طلاق دے دی اور اسے پوراحق میر بھیج دیا، نیز کہا: میں اس کی بہ نسبت درگذر کرنے کا زیادہ حق رکھتا ہوں۔اللہ تعالی کا فرمان ہے: ﴿ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُو َ الَّذِي بِيلِهِ عُقْدَةً

[٣٧١٤] .... نا أَبُو بَكُو النَّيْسَابُورِئُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، نا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو، نا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَاطِبٍ، وَأَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِم تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِى نَصْرٍ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا

• ستن أبي داود: ٢٢٥٦ مستد أحمد: ٢١٣١ ، ٢١٩٩ ، ٢٤٦٨

بِالصَّدَاقِ كَامِلا، فَقَالَ: أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا قَالَ السَّدُةِ بِالْعَفُو مِنْهَا قَالَ اللَّهُ تَعَالٰى: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُو الَّذِى بِيَدِهِ عُلْشَدَةُ النِّكَاحِ ﴾ (البقرة: ٢٣٧) وَأَنَّنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا.

[٣٧١٥] .... نا أَبُو بَكْرِ الشَّافِعِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ، نا مُعَلَّى، نا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، بِهٰذَا نَحْوَهُ.

[٣٧١٦] .... نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا يَعْقُوبُ بِسُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، نا أَبُو النَّضْرِ ، نا أَبُو سَعِيدِ الْمُوَدِّبُ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ الْمُوَدِّبُ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ: تَزَوَّجَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِم امْرَأَةً فَي سَلَمَةَ ، قَالَ: تَزَوَّجَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِم امْرَأَةً فَي سَلَمَةَ ، قَالَ: ثَانَا أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَرَأَ الْآيَةَ: ﴿ إِلَّا أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَرَأَ الْآيَةَ: ﴿ إِلَّا أَنْ يَدْخُلُ بِهَا فَقَرَأَ الْآيَةَ: ﴿ إِلَّا أَنْ يَدْخُلُ بِهَا فَقَرَأَ الْآيَةَ : ﴿ إِلَّا أَنْ يَدْخُلُ بِهَا فَقَرَأَ الْآيَةَ : ﴿ إِلَّا أَنْ يَدْخُلُ بِهَا عَفُونَ أَوْ يَعْفُو اللَّذِي بِيدِهِ عُقْدَةُ الزّيكاحِ ﴾ (البقرة: ٢٣٧) ، فَقَالَ: أَنَا أَحَقُ بِالْعَفْوِ مِنْهَا ، فَسَلَّمَ إِلَيْهَا الْمَهْرَ كَامِلًا فَأَعْطَاهَا إِيّاهُ .

(٣٧١٧)- أَبُو بَكُرِ الشَّافِعِيُّ، نا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، نا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، نا الْحُرِيرُ بْنُ مُوسَى، نا الْحُريرُ بْنُ حَارِمٍ، عَنْ زَاذَانَ، قَالَ: حَارِمٍ، عَنْ زَاذَانَ، قَالَ: قَالَ عَالِمِهِ، عَنْ زَاذَانَ، قَالَ: قَالَ عَالِمَ عَلَيْكَاحِ الزَّوْجُ. قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ ابْنُ شُبْرُمَةً يَقُولُ: هُوَ الزَّوْجُ.

سَعَيْنَ وَكُنَّ أَبُنُ سَبُرِعَهُ يَعُونَ هُو أَرُوجٍ . [٣٧١٨] .... نا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْجُرْجَانِيُّ مِنْ أَصْلِهِ ، نا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، نا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، نا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ((وَلِيُّ عُقْدَةِ النِّكَاحِ هُوَ الزَّوْجُ)) . •

[٣٧١٩].... نَا ابْنُ مَخْلَدِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، نَا وَرْقَاءُ بْنُ

النی کی ج " مگریه کدوه در گذر کردی، یاوه مخص در گذر کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ "اور میں اس سے در گذر کرنے کا زیادہ حق رکھتا ہوں۔

اختلاف أرواة كے ساتورگزشته حدیث کے مثل ہی مروی ہے۔

ابوسلمدروایت کرتے ہیں کرسیدنا جبیر بن مطعم رُلُّوُنُ نے ایک عورت سے نکاح کیا تواس کے ساتھ تعاقات قائم کرنے ہے قبل ہی اسے طلاق دے دی، پھر بہ آیت پڑھی: ﴿ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُو آلَا يَانِي بيليةِ عُقُدَةُ النِّيكَاحِ ﴾ ''مگریہ کہوہ درگذر کردی جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔''اور فر مایا: میں اس سے درگذر کرنے کا فیص فریادہ حق رکھتا ہوں۔ چنا نچہ انہوں نے عورت کو پوراحق مہر دے دیا۔

زاد ان بیان کرتے ہیں کہ سیدناعلی ڈٹاٹٹؤنے فرمایا: جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہوتی ہے وہ خاوند ہے۔سفیان کہتے ہیں کہ ابن شہر مہ کہا کرتے تھے کہ اس سے مراد خاوند ہے۔

عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کدرسول الله مُظَافِّرُ فی فرمایا: تکاح کی گرہ کا ولی خاوند ہے۔

عکرمہ سے مروی ہے کہ سیدنا ابن عباس ڈٹائٹنانے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان:﴿إِلَّا أَنْ يَسْعُفُ وَنَّ﴾ ''مگریہ کہ وہ معاف کر

10 السنن الكبري للبيهقي: ٧/ ٢٥١

عُـمَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّسَاسٍ، فِسَى قَلُولِكَ، ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ عَبَّساسٍ، فِسَى قَلُولِكَ، ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُو الْمَرْأَةُ أَوْ يَعْفُو اللَّذِي (البقرة: ٢٣٧)، قَالَ: أَنْ تَعْفُو الْمَرْأَةُ أَوْ يَعْفُو اللَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الْوَلِيُّ.

[٣٧٢٠] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَيْلاَنَ، نا أَبُو هِشَامِ الرِّفَاعِيُّ، نا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيًّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَمَّادِ بْنِ أَبِي عَمَّادٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: هُوَ الزَّوْجُ.

[٣٧٢١] .... نَا ابْنُ غَيْلانَ، نَا أَبُو هِشَامٍ، نَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: هُوَ الزَّوْجُ.

رِ٣٧٢٢] ..... نَا ابْنُ غَيْلانَ، نَا أَبُو هِشَامٍ، نَا ابْنُ مَهْ دِيِّ، عَنْ وَأَصِل بْنِ مَهْ دِيِّ، عَنْ وَأَصِل بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، أَنَّ أَبَاهُ تَنِي سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، أَنَّ أَبَاهُ تَنِي سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، أَنَّ أَبَاهُ تَنَى سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِمٍ، أَنَّ أَبَاهُ تَنْ يَذُخُلَ بِهَا فَأَرْسَلَ بَالْعَفُو. وَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللّ

[٣٧٢٣] ..... نا ابْنُ غَيْلانَ، نا أَبُو هِ شَامٍ، نا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ.

[٣٧٢٤]... نا ابْنُ غَيْلان ، نا أَبُو هِشَام، نا أَبُو هَشَام، نا أَبُو أَسَامَة، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ شُرَيْح، قَالَ: هُوَ الزَّوْجُ إِنْ شَاءَ أَتَمَّ لَهَا الصَّدَاقَ. وَكَذَالِكَ قَالَ نَافِعُ بْنُ جُبَيْر، وَمُحَمَّدُ بْنُ كَعْب، وَطَاوُسٌ، وَمُجَاهِدٌ، وَالشَّعْبِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْر، وَعَلْقَمَةُ، وَالْحَسَنُ: هُوَ جُبَيْرٍ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ، وَعَلْقَمَةُ، وَالْحَسَنُ: هُوَ

[٣٧٢٥] .... نا أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُرْشِدِ الْبَزَّارُ ، نا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ الْبَحْرَانِيُّ ، نا

دیں۔'' کی تفسیر میں فرمایا عورت معاف کردے یا و شخص جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، یعنی ولی۔

عمار بن ابی عمار سے مروی ہے کہ سیدنا ابن عباس بھاتھ نے فرمایا:اس سے مراد خاوند ہے۔

مجاہدر حمداللہ سے مروی ہے کہ سیدنا این عباس جھ ٹھٹانے فرمایا: اس سے مراد خاوند ہے۔

محدین جبیر بن مطعم روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد نے ایک عورت سے نکاح کیا، پھراس کے ساتھ ہمبستری ہے قبل ہی اسے طلاق دے دی اور حق مہراس کو بھجوا دیا، اور فرمایا: میں درگذر کرنے کا زیادہ حق رکھتا ہوں۔

قنادہ سے مروی ہے کہ سعید بن میتب رحمہ اللہ نے فر مایا: جس کے ہاتھ میں تکاح کی گرہ ہوتی ہے وہ خاوند ہے۔

شرت خرماتے ہیں کہ اس سے مراد خاوند ہے، اگر وہ چاہے تو اسے پوراحق مبر دے دے۔

نافع بن جیر، محد بن کعب، طاوس، مجابد، شعبی اور سعید بن جیر کا بھی یہی کہنا ہے البت ابرا ہیم، علقمہ اور حسن بصری کہتے ہیں: اس سے مرادولی ہے۔

قبیصہ بن ذویب روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عثان بن عفان ڈاٹٹؤے دو بہنوں کو اکٹھے لونڈی بنا کرر کھنے کے متعلق عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِ، عَنْ قَبِيصَةَ بِنِ ذُوَيْبٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ سُئِلَ عَنِ الْأُخْتَيْنِ مِسَا مَلَكَتِ الْيَمِينِ، فَقَالَ: ((لَا آمُرُكَ وَلَا أَنْهَاكَ أَحَلَتْهُ هَمَا آيَةٌ))، فَخَرَجَ السَّائِلُ فَلَة قِيَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَى ، قَالَ مَعْمَرٌ: أَحْسَبُهُ قَالَ: عَلِيٍّ فَقَالَ: مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مَعْمَرٌ: أَحْسَبُهُ قَالَ: عَلِيٍّ فَقَالَ: مَا سَأَلْتَ عَنْهُ عَمْمَانَ، فَا أَفْتَاهُ فَقَالَ لَهُ: ((لَكِينِي أَنْهَاكَ وَلَوْ كَانَ لِي عَلَيْكَ سَبِيلٌ ثُمَّ فَعَلْتَ لَيَجَعَلْتُكَ نَكَالًا)).

[٣٧٢٦] .... حَدَّثَنَا أَبُو بِكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا يُونُسُ بْسُ عَبْدِ الْآعْلَى، نا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى مَالِكٌ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ هَلُ تُوطأُ إِحْدَاهُ مَا بَعْدَ الْأُخْرِى، فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّى لا أُحِبُ أَنْ أُجِيزَهَا جَمِيعًا، وَنَهَاهُ.

[٣٧٢٧] .... نَا أَبُو بَكْرِ الشَّافِعِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرِ، عَنْ أَبِي شَاذَانَ، نَا مُعَلَّى، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ غَرِيبٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ رَضِى اللهُ عَنْهُ: إِنَّ عِنْدِي جَارِيَةٌ وَأُمَّهَا وَقَدْ وَلَدَتَا لِي كِلْتَاهُمَا فَمُا تَرْى، قَالَ: آيَةٌ تَحِلُّ وَآيَةٌ تُحَرِّمُ وَلَمْ أَكُنْ أَفْعَلُهُ أَنَا وَلَا أَهْلُ بَيْتِي.

[٣٧٢٨] .... نَا أَبُو بَكْرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ، نَا مُعَلَّى، نَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ طَارِق، عَنْ قَيْس، فَالَى: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاس: أَيَقَعُ الرَّجُلُّ عَلَى الْجَارِيةِ وَالْمُنْ مَمْلُوكِينَ لَهُ، قَالَ: حَزَّمَتْهُمَا آيَةٌ وَالْحَارَيَةِ وَالْحَارِيَةِ وَالْحَارِيَةِ وَالْمَ أَكُنْ لِلَّا فَعَلَهُ.

[٣٧٢٩].... نا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ ، نا أَبُو

پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا: نہ میں تہہیں اجازت دیتا ہوں اور نہ منع کرتا ہوں ، ایک آیت اے حلال تھہراتی ہے تو دوسری حرام قرار دیتی ہے۔ سائل آپ کے پاس سے نکلا تو اس کی ملاقات ایک اور صحابی سے ہوئی ۔ معمر کہتے ہیں: میرے خیال میں راوی نے بتایا کہ وہ سیدنا علی دائش سے انہوں نے پوچھا: میں راوی نے بتایا کہ وہ سیدنا علی دائش سے کیا پوچھا؟ سائل نے آئیس کو ہتا یا کہ اس نے کیا پوچھا اور انہوں نے کیا جواب دیا۔ تو سیدنا علی دائش نے فرمایا: میں تو تہمیں اس منع کرتا ہوں اور اگرتم بازنہ آئے اور جھے اختیار حاصل ہوا تو میں تہمیں نشائی عبرت بناوں اور آگرتم بازنہ آئے اور جھے اختیار حاصل ہوا تو میں تہمیں نشائی عبرت بناوں اور آگرتم بازنہ ا

سیدناعبداللہ ڈاٹھی بیان کرتے ہیں کہ سیدناعمر بن خطاب ڈاٹھ سیدناعبداللہ ڈاٹھی بیان کرتے ہیں کہ سیدناعمر بن خطاب ڈاٹھ سے بوچھا گیا کہ عورت اوراس کی بیٹی دونوں لونڈیاں ہوں، تو کیا ایک سے ہمستری کے بعددوسری سے تعلقات قائم کئے جا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے منع کرتے ہوئے فرمایا: میں ان دونوں کو اکٹھار کھنا بی جا ترنہیں سجھتا۔

غریب بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدناعلی ڈواٹنڈ سے بوچھا: میرے پاس ایک لونڈی اوراس کی ماں ہیں، دونوں سے میری اولا دہو چکی ہے، آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو انہوں نے نے فرمایا: ایک آیت اسے حلال تھہراتی ہے تو ایک حرام قرار دیتی ہے، میں اور میرے اہل خانہ تو ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔

قیس بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابن عباس والنہ سے پوچھا: کیا آ دمی لونڈی اور اس کی بیٹی سے جماع کرسکتاہ، جبکہ وہ دونوں اس کے زیر ملکیت ہوں؟ تو انہوں نے فرمایا: ایک آیت نے بیچرام تھہرایا ہے اور ایک آیت نے اسے طال قرار دیا ہے، میں تو ہرگز ایسانہیں کروں گا۔

عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت

[٣٧٣٠] ... نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، نا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قَلابَةً، عَنْ أَنْسِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَيْم يُتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَيْم يُتُ مَنْ وَلَا اللهِ عَنْ أَيْم يَعُدُولُ: ((لِلْبِحُرِ سَبْعَةُ أَيَّامٍ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ ثُمَّ يَعُودُ إلى نِسَائِهِ)).

[٣٧٣١] ... نا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّد بْنِ صَاعِد، نا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، نا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ حُمَيْد، نا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنُ حَمْنِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أُمِّ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أُمِّ عَبْدِ الرَّحْمِنِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى وَأَخَذَتْ بِعَوْبِهِ: كُنْ عِنْدِى الْيَوْمَ، فَقَالَ: ((إِنْ شِيئْتِ كُنْتُ عِنْدَكِ كُنْ عِنْدِى الْيَوْمَ، فَقَالَ: ((إِنْ شِيئْتِ كُنْتُ عِنْدَكِ الْيَوْمَ وَقَاصَصْتُكِ))، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((لِلشَّيْبِ ثَلاثٌ، وَلِلْبِكْرِ سَبْعُ لَيَالٍ)).

المُحَمَّدُ بَنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُحَمَّدُ بَنُ مَعَاوِيَةَ بَنِ مَالَحَ ، نا مُحَمَّدُ بَنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحِدَّمَدُ بَنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدُ بَنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحْدِ اللهِ بَنِ أَبِي بَكْرِ بَنِ عَمْدِ اللهِ بَنِ أَبِي بَكْرِ بَنِ عَمْدِ الْمَلِكِ بَنِ أَبِي بَكْرِ بَنِ عَمْدِ الرَّحْدِ بَنِ هِشَامٍ ، قَالَ: تَزَوَّجَ مَعْهَا فِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَمَّ سَلَمَةً فِي شَوَّالُ وَجَمَعَهَا فِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَمَّ سَلَمَةً فِي شَوَّالُ وَجَمَعَهَا فِي

کرتے ہیں کہ نبی تاثیثاً نے فرمایا: جب آ دمی خاوند دیدہ سے نکاح کریے تو وہ (خاوند )اس کو تین دن دے، پھر باری مقرر کرلے۔

سیدناانس روائی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مکائی کو فرماتے سنا: کنواری کے لیے سات را تیں ہیں، جبکہ خاوند دیدہ کے لیے سات را تیں ہیں، جبکہ خاوند دیدہ کے لیے تین را تیں ہیں، پھر بیویوں میں باری مقرر کردے۔ (یعنی اگر کسی شخص کی پہلے سے ایک یا ایک سے زائد بیویاں ہوں اور وہ کسی کنواری عورت سے ایک شادی مزید کر نے آواس کو چاہیے کہ وہ شادی کے بعد پہلے سات دِن اس کنواری کے باس بی رابر باری تقسیم کردے۔ لیکن اگروہ کسی بیوہ یا مطلقہ سے شادی کر نے آو پہلے تین دِن اس کے باس رہے ، پھراس کے بعد سب کی برابر باری تقسیم کردے۔ کے باس رہے ، پھرسب کی برابر باری تقسیم کردے )۔

سیدہ ام سلمہ ڈھٹا روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ طاقیۃ کے کپڑے کو پکڑ کرعرض کیا: آج کے دن میرے پاس مرہے۔ تو آپ طاقیۃ کے کپڑے کو بیل آج کے دن میرے پاس آج تیرے پاس رہتا ہوں اور حساب برابر کردیتا ہوں۔ پھر رسول اللہ طاقیۃ نے فریایا: خاوند دیدہ کے لیے تین را تیں اور کنواری کے لیے تین را تیں اور کنواری کے لیے سات را تیں ہیں۔

عبدالملک بن انی بکر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ منافیاً نے اسعیدہ اُم سلمہ رفاق کے ساتھ شوال میں نکاح کیا، شوال میں ہی آپ سے تعلقات قائم کئے اور فر مایا: اگرتم چاہتی ہوتو میں تمہارے پاس سات دن تفہر تا ہوں اور تیری سوکنوں کے پاس بھی سات دن تفہر تا ہوں، ورنہ تیری تین را تیں پوری کر کے دوبارہ تیری باری کی رات آتا ہوں۔ تو اُم سلمہ رفاق نے کہا:

<sup>0</sup> مسئل أحمد: 1770

<sup>@</sup> صحيح البخاري: ٥٢١٣- صحيح مسلم: ١٤٦١

شَوَّال، وَقَالَ: ((إِنْ شِئْتِ أَنْ أُسَبِّعَ عِنْدَكِ وَأُسَبِّعَ عِنْدَكِ وَأُسَبِّعَ عِنْدَكِ وَأُسَبِّعَ عِنْدَكِ وَأُسَبِّعَ عِنْدَكِ وَأُسَبِّعَ عِنْدَكِ وَأُسَبِّعَ عِنْدَكِ وَأُسَبِعَ عِنْدَكِ وَمَا يَلْكِ فِي عِنْدَكِ)، قَالَتْ: بَلْ ثَلِّتْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ. • لَيُكتِكِ)، قَالَتْ: بَلْ ثَلِّتْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ. • وَاللهِ . • وَاللهِ . • وَاللهِ . • وَاللهِ . • أَخْمَدُ بْنُ الْوَاقِدِيُّ، ح وَنا مُحَمَّدُ بْنُ أَخْمِدُ بْنُ الْوَاقِدِيُّ، ح وَنا مُحَمَّدُ بْنُ أَخْمَدَ بْنُ أَلِي وَلَيْلٍ، نَا الْوَاقِدِيُّ، ح وَنا مُحَمَّدُ بْنُ أَخْمَدَ بْنُ النَّوْلِيْقِ بْنِ الْعَزِيزِ بْنِ أَلِي وَلَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ

عَسَّاش، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الْسَامَة ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الْسَامَة ، قَالَ: وَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْس، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْسَلْمَة ، قَالَ: وَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْس، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ السَّامِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ هِشَام ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَلِي اللهِ عَلَى أَهْلِكِ إِنْ لَيْعَالِمِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى أَهْلِكِ إِنْ شِنْتِ وَخَلَ بِهَا: ((لَيْسَ بِكِ هَوَانْ عَلَى أَهْلِكِ إِنْ شِنْتِ سَبَعْتُ اللهِ اللهِ عَلَى أَهْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

لَكِ ثُمَّ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي))، فَقَالَتْ تُقِيمُ مَعِي ثَلاثًا

خَالِصَةً. فَأَخَذَ مَالِكٌ وَابْنُ أَبِي ذِنْبٍ بِسَبْع

لِلْبِكْرِ، وَبِثَلاثِ لِلثَّيْبِ. ﴿ الْمُحَمَّدُ بُنُ عَمْرُو، نَا أَحْمَدُ بُنُ الْمُحَمَّدُ بُنُ عَمْرُو، نَا أَحْمَدُ بُنُ الْمُحَمَّدُ بُنُ ضَمْرَةَ بُنِ الْمُحَمَّدُ بُنُ ضَمْرَةَ بُنِ سَعِيدٍ الْمَازِيئُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَلْمَانَ، عَنْ يُبوسُفُ بِنْتِ هِشَام، وَأُمَّ يُنْتِ هِشَام، وَأُمَّ سُكَيْم بِنْتُ نَافِع بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَة ، سَكَيْم بِنْتُ نَالْوَ قِلْكَ ، نَا إِبْرَاهيمُ بْنُ يَزِيدَ الْمَكِمُ ، نَا إِبْرَاهيمُ بْنُ يَزِيدَ الْمَكِمُ ، فَا عَنْ عَائِشَة ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أُمْ سُكَيْم بِنْتِ نَافِع بْنِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أُمْ سُكَيْم بِنْتِ نَافِع بْنِ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أُمْ سُكَيْم بِنْتِ نَافِع بْنِ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أُمْ سُكَيْم بِنْتِ نَافِع بْنِ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أُمْ سُكَيْم بِنْتِ نَافِع بْنِ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَمْ سُكَيْم بِنْتِ نَافِع بْنِ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أُمْ سُكَيْم بِنْتِ نَافِع بْنِ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَمْ سُكَيْم بِنْتِ نَافِع بْنِ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أُمْ سُكَيْم بِنْتِ نَافِع بْنِ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَمْ سُكَيْم بِنْتِ نَافِع بْنِ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّي عَنْ النَّهِ الْمَالِمُ اللَّهِ الْعَلَى الْمُعَلَى الْمُ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعْتَى اللَّهِ الْمَعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْمَلِمُ اللْمُعْمِ اللْمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمِ اللْمُ الْمُعْلَمِ اللَّهِ الْمُعْرِقُ اللَّهِ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُ الْمُعْلَمِ اللْمُ الْمُعْلَمِ اللْهِ الْمُعْلَى الْمُعْمِ اللْمُعْمُ الْمُعْمِ اللْمِ الْمِعْمُ اللْمُ الْمِنْ الْمُعْمِ اللْمُ الْمُ الْمُعْمِ اللْمُ الْمُعْمِ اللْمُ الْمُعْمِ اللْمُ الْمُ الْمُعْمِ اللْمُ الْمُعْمِ الْمُ الْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ اللْمُ الْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُ الْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمِعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُ

اےاللہ کے رسول! آپ مجھے تین را تیں ہی دے دیجے۔

سیدہ اُم سلمہ ڈاٹھاروایت کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ ٹاٹھا اُن کے پاس ہمبستری کوتشریف لائے تو آپ ٹاٹھا نے فرمایا: تم ایٹ گھر والوں پرکوئی بے قدرو قبست نہیں ہو، لہذا اگرتم چاہوتو میں تنہارے لیے تین را تیں گز ارول اور اگرتم چاہوتو تہہیں سات را تیں دول اور دوسری از واج کو بھی سات را تیں دول اور دوسری از واج کو بھی سات را تیں دول ۔ تو اُم سلمہ جاٹھا نے کہا: آپ صرف میری لیے تین را تیں میر ساتھور ہے۔

امام مالک اور ابن الی ذیب نے اس سے بیمو قف اختیار کیا ہے کہ کنواری کے لیے سات راتیں اور خاوند دیدہ کے لیے تین راتیں ہیں۔

سیدہ عائشہ شاہ ہے مروی ہے کہ نی سائی نے فرمایا: جب آدی میوبوں کی موجودگی میں کسی اور عورت سے نکاح کرے تو کنواری کے لیے دو کنواری کے لیے دو راتیں ہیں اور خاوند ویدہ کے لیے دو راتیں ہیں۔

<sup>🗘</sup> سيأتي برقم: ٣٧٣٣

<sup>2</sup> مسند أحمد: ۲۲۲۰، ۲۲۲۱۹ ـ صحَّيح ابن حبان: ۲۲۱۰

((الْبِكْرُ إِذَا نَكَحَهَا رَجُلٌ وَلَهُ نِسَاءٌ لَهَا ثَلاثُ لَيَالٍ، وَلِلثَّيْبِ لَيْلَتَان)).

[٣٧٣٥] نا حُمَيْدُ بن إسماعِيلَ بن إسماعِيلَ ، نا حُمَيْدُ بن زَنْجُويْهِ ، نا إسماعِيلُ بن أَبِي أُويْس ، حَدَّثِنى ابْنُ أَبِي أُويْس ، حَدَّثِنى ابْنُ أَبِي أُويْس ، حَدَّثِنى ابْنُ أَبِي النِّنَادِ ، عَنْ هِشَام بن عُرْوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَة ، قَالَتْ: قَلَّ مَا كَانَ يَوْمٌ ، أَوْ قَالَتْ: قَلَّ يَوْمٌ ، أَوْ قَالَتْ: قَلَّ يَوْمٌ اللهِ عَلَى نِسَائِهِ يَعَوْمٌ إِلَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدُنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ فِي مَجْلِسِهِ فَيُقَبِّلُ وَيَمَسُّ فَيَدُنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ فِي مَجْلِسِهِ فَيُقَبِّلُ وَيَمَسُّ مِنْ عَيْرٍ مَسِيسٍ وَلا مُبَاشَرَةٍ ، قَالَتْ: ثُمَّ يَبِيتُ عِنْدَ اللّهِ هُوَ يَوْمُهَا . •

٣٧٣٦] ... نا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ أَخُو زُنْبُرٍ، نا حُمَيدُ أَخُو زُنْبُرٍ، نا حُمَيدُ نُنُ زَنْجُويْهِ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ: فَيُقَبِّلُ وَيَلْمِسُ مِنْ غَيْر مَسِيسٍ.

فَيُقَبِّلُ وَيَلْمِسُ مِنْ غَيْرِ مَسِيس.

[٣٧٣٧] .... ونسا عَلِي بُنُ مُحَمَّد بْن مِهْرَانَ السَّوَاقُ، نا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْن غَالِبٍ، السَّوَاقُ، نا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْن غَالِبٍ، نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْأُمُوِيُّ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ زِرِ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَلِى الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ زِرِ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَلِى رَضِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الْأُمَةِ قَسَمَ لَهَا يَوْمَنْ وَلِلْأَمَةِ يَوْمًا، إِنَّ الْأَمَةَ لا يَنْفِي لَهَا أَنْ تَزَوَّجَ عَلَى الْحُرَّةِ. 

﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

[٣٧٣٨]..... نا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي بْنِ زَيْدٍ، نا سُعِيدُ بْنُ عَلِي بْنِ زَيْدٍ، نا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَكَى، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ عَبَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: وَلِنَّامَةِ الشُّلُثَيْنَ.

[٣٧٣٩].... نا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ،

ایک اور سند کے ساتھ بھی ای کے مثل مروی ہے،اس میں ہے کہ آپ مُنافِیْم بوس و کنار کرتے اور چھوتے ،لیکن ہمبستری نہیں کرتے تھے۔

سیدناعلی رفائیؤیان کرتے ہیں کہ جبتم لوغڈی کی موجودگ میں آزادعورت سے نکاح کروتو اسے دو دن دواورلوغڈی کو ایک دن دو۔لوغڈی تو اس لائق ہی نہیں کہ آزادعورت کی موجودگی میں اس سے نکاح کیا جائے۔

عباد بن عبدالله اسدی سے مروی ہے کہ سیدنا علی ڈٹائٹ فر مایا کرتے تھے: جب آ دمی لونڈی کی موجودگ میں آزاد عورت سے نکاح کرے تو لونڈی کوایک تہائی اور آزاد کودو تہائی وقت دے۔

سیدہ عائشہ رہ ایت کرتی ہیں کہ نبی کریم طافی نے سیدہ

مسند أحمد: ٢٤٧٥٥ عـسنن أبي داود: ٢١٣٥ عـالسنن الكبرى للبيهقي: ٧/ ٤٧ المستدرك للحاكم: ٢/ ١٨٦

€ مصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ١٤٨ - مصنف عبد الرزاق: ٩٠ - ١٣٠ السنن الكبرى للبيهقي: ٧/ ١٧٥

صَدَاقَهَا وَ تَزَوُّ جَهَا.

وَمُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ بْنِ حَفْصٍ، قَالَا: نا أَبُو عَبْدِ اللّهِ حُبَيْشُ بِنُ مُحَمَّدِ، نا حُبَيْشُ بِنُ مُحَمَّدِ، نا حَبْشُ بِنُ مُحَمَّدِ، نا حَمَّادُ بْنُ رَيْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَلْمِعَلَ عِنْقَهَا عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَلْمِعَلَ عِنْقَهَا عَنْقَمَةً وَجَعَلَ عِنْقَهَا

[٣٧٤،] سنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، وَابْنُ مَحْمَدِ بْنِ صَاعِدٍ، وَابْنُ مَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُبَارَكِ، مَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُبَارَكِ، يُعْرَفُ بِالْأَعْرَائِي، نا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِي الْمَعْقَلَ عِنْقَهَا النَّبِي اللهُ أَعْتَقَ صَفِيَّةً وَتَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَهَا . •

[٣٧٤١] .... نا مُحَمَّدُ بُنُ مَخْلَدِ، نا أَخْمَدُ بْنُ مَخْلَدِ، نا أَخْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ زَاجٌ، نا عَلِى بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، نا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِيدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ اللّهِ الْقَاقَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَى ثُمَّ تَزَوَّجَهَا، وَجَعَلَ مَهْ رَهَا عِتْقَهَا.

[٣٧٤٢] .... حَدَّثَنَا ابْنُ مَخْلَدِ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَخْلَدِ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ زَاجٌ، نا عَلِى بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، نا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِيدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهُ أَعْتَقَ صَفِيَّةً وَتَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ مَهْ وَاللهِ عَنْقَهَا . ٥

صفیہ و اللہ اللہ کو آزاد کر کے ان سے نکاح کیا تو ان کی آزادی کو حق مہر بنایا۔

سیدہ عائشہ وہ است کرتی میں کہ نبی مَالَیْنَا نے سیدہ صفیہ وہ کا زاد کرے ان سے نکاح کیا اور ان کی آزادی کوان کاحق مہر بنایا۔

سیدناانس رٹائٹؤروایت کرتے ہیں کہرسول اللہ مُٹائٹؤ نے سیدہ صفیہ بنت جی وٹائٹا کوآ زاد کر کے ان سے نکاح کیا اور ان کا حق مہران کی آزادی کو بنایا۔

سیدناانس ٹوٹٹٹئروایت کرتے ہیں کہرسول اللہ طالبڑا نے سیدہ صفیہ ٹائٹ کوآ زاد کر کے ان سے تکاح کیا اوران کاحق مہران کی آزادی کو بنایا۔

سیدنا انس خانی بیان کرتے میں کہ رسول اللہ خانی نے سیدہ صفیہ جانی ہے تکاح کیا۔ تو ثابت نے آپ سے پوچھا: آپ خانی نے خانی نے ان کی ان میر کیا دیا؟ تو انس خانی نے فرمایا: آپ خانی کی آزادی کوئی ان کا حق مہر مقرر کر دیا، پھران سے نکاح کرلیا۔

<sup>•</sup> صحيح البخاري: ٥٠٨٦ مسند أحمد: ١٣٠٨٧ ، ١٢٧٤٣ ، ١٣٠٩٩ صحيح ابن حبان: ٩٩٠٤

<sup>🛭</sup> مسند أحمد: ١٣٥٠٦ ، ١٣٩٨٢

المسند أحمد: ۱۲۹۳۷، ۱۲۹۳۳، ۱۳۰۰-صحیح ابن حبان: ۱۹۰۱

207

[٣٧٤٤] .... نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، وَمُحَمَّدُ بُنُ مَنْ مَخْلَدِ ، قَالَا: نا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ السَّوَّاقُ ، نا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَطِي الْوَرَّاقِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ: سُئِلَ أَنْسُ بْنُ مَالِكِ مَطِي الْوَرَّاقِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ: سُئِلَ أَنْسُ بْنُ مَالِكِ عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ جَارِيتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ، فَقَالَ: أَلَمْ يُعْتِقُ رَسُولُ اللهِ عَلَى صَفِيَةً بِنْتَ حُيَى بْنِ أَخْطَبَ ، يُعْتِقُ رَسُولُ اللهِ عَلَى صَفِيَّةً بِنْتَ حُيَى بْنِ أَخْطَبَ ، وَجُورَيْ بْنِ أَبِي ضِرَادٍ وَجَعَلَ وَجُهُمَا وَتَزَوَّجَهُمَا . •

[٣٧٤٥] .... نا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ ثَابِتٍ، نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ، نا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نا أَبُو الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ، نا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نا أَبُو بَحْرِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ بَحْرِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ مِقْسَم، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ فِي مَنْ مَا أَيْهِ وَهِي حَائِضٌ، قَالَ: فِي اللهِ عَلَى امْرَأَيْهِ وَهِي حَائِضٌ، قَالَ: يَتَصَدَّقُ بِدِينَارِ أَوْ بِنِصْفِ دِينَادٍ . •

[٣٧٤٦] .... نا مُحَمَّدُ بنُ سُلَيْمٍ الْبَاهِلِيُّ، نا مُحَمَّدُ بنُ عَمْرِهِ بنِ حَيْنَ، نا مُحَمَّدُ بنُ حِمْيرَ، عَنْ عَبْدِ النَّهِ بْنِ مَالِكِ، السَّهِ بْنِ مَالِكِ، السَّهِ بْنِ مَالِكِ، وَخُصَيْف، وَعَلِيّ بْنِ بَذِيمَةَ، عَنْ مِقْسَم، عَنِ الْبَنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((مَنْ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِي حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنَصْفِ دِينَارٍ).

[٣٧٤٧] .... أَنا أَحْمَدُ بُن مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْفَظَرِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَظَانُ ، نا عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ الْقَنْطَرِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الرَّمْلِيُّ ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ الصَّلْتِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، وَعَلِيِّ السَّلْتِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، وَعَلِيِّ السَّلْتِ ، غَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، وَعَلِيِّ بْنِ بَنِ بَنِ بَنِ ابْنِ بَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ

قادہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا انس بن مالک بھائیئے سے
اس شخف کے متعلق پوچھا گیا جواپی لونڈی کو آزاد کر کے اس
سے نکاح کرلیتا ہے، تو انہوں نے فرمایا: کیا رسول اللہ مَعَالَیْمُ ا نے سیدہ صفیہ بنت جی بھائھ اور سیدہ جو پریہ بنت حارث بھائھ ا کو آزاد کر کے ان سے نکاح نہیں کیا تھا؟ آپ مَعَالَیُمُ نے ان کی آزادی کو بی ان کاحق مہر بنادیا تھا۔

سیدنا ابن عباس بھ المایان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالع نے اس محص کے بارے میں کہ جواپی بیوی سے حالت حیض میں جماع کرتا ہے، فرمایا کہ وہ ایک دیناریا نصف دینار صدقہ کرے۔

سیدنا ابن عباس رہ شخنا بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ فرمایا: جو شخص اپنی بیوی سے ہمبستری کرے جبکہ وہ حیض کی یہ حالت میں ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ ایک دینار یا نصف دینار صدفتہ کرے۔

سیدنا ابن عباس بھائناہی بیان کرتے ہیں کہ رسول الله سکھیا نے فرمایا: جو محض اپنی بیوی سے اس کے خون کے ایام میں ہمیستری کرے، وہ ایک دینار صدقہ کرے اور اگر زرورنگ کا خون ہوتو نصف دینار صدقہ کرے۔

<sup>🛭</sup> سلف برقم: ٣٧٤١

<sup>♥</sup> سنن أبى داود: ٢٦٤ـسنن ابن ماجه: • ٦٤ـجامع الترمذى: ١٣٦ـسنن النسائى: ١/ ١٥٣ـمسند أحمد: ٢٠٣٢، ٢١٢١، ٢١٢٢، ٢١٢٢، ٢٤٢٨، ٢١٢٢، ٢٢٢٨، ٢٢٢٨،

208

عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي السُّفْرَةِ نِصْفُ وَنِي السُّفْرَةِ نِصْفُ دينَار)).

[٣٧٤٨] .... نا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ، نا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى، نا أَبُو جَعْفَرِ الرَّازِيُّ، عَنْ عَبْدِ النَّرِيم، عَنْ مِقْسَم، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، عَنِ النَّبِيِّ فَيَ الدَّمُ عَبِيطًا فَلْيَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، وَإِنْ كَانَ صُفْرَةً فَبِنِصْفِ دِينَارٍ));

آو ٣٧٤٩] ..... نا أَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، أَنا عَبَّاسُ بْنُ الْمَوْلِيدِ بْنِ مَرْيَدِ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، الْمَولِيدِ بْنِ مَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةً، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرِيْجِ الْمَكِيْءِ الْمَوْتِي ، أَنَّهُ بْنِ عَبْلِ الْكَوِيمِ الْبَصْوِيّ ، أَنَّهُ الْخَزِيرِ الْمَكْوِيمِ الْبَصْوِيّ ، أَنَّهُ الْخَزِيرِ الْمَكْوِيمِ الْبَصْوِيّ ، أَنَّهُ الْمُعَرِيمِ الْبَصْوِيّ ، أَنَّهُ الْمُعَرَّدُهُ أَنَّ مُ اللهِ الْمُعْرَدِيمِ الْمُعْرِيمِ الْمُعْرَدِيمِ الْمُعْرَدِيمِ الْمُعْرَدِيمِ الْمُعْرَدِيمَ اللهِ عَلَيْهِ الْمُعْرَدِيمِ الْمُعْرَدِيمِ الْمُعْرَدِيمِ الْمُعْرَدِيمِ الْمُعْرَدِيمِ الْمُعْرَدِيمَ اللهِ عَلَيْهِ الْمُعْرَدِيمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

[، ٥٧٥] ... نَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسَّمَاعِيلَ، وَيَعْقُوبُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ، وَيَعْقُوبُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ، وَيَعْقُوبُ بِنْ إِسْمَاعِيلَ بْنُ عَرَفَة، نا إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي صَالِح، إِسْمَاعِيلُ بْنِ أَبِي صَالِح، عَنْ شُهَيْل بْنِ أَبِي صَالِح، عَنْ مُعِيدِ اللهِ عَنْ مُعِيدِ اللهِ عَنْ مُعِيدِ اللهِ عَنْ مُعارِينَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ مَالِي اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَالْحَالِمُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلْمُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلْمُ

السِساء فِي حسوسِهِ النَّسَابُورِيُّ، نا مُحَمَّدُ بنُ [٣٧٥١] .... نا أَبُو بَكُرِ النَّسَابُورِيُّ، نا مُحَمَّدُ بنُ يَخْيَى، نا حَمَّادُ بنُ مَسْعَدَةً، عَنِ ابْنِ مَوْهَب، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ عَائِشَة، أَنَّهُ كَانَ لَهَا غُلَامٌ وَجَارِيَةٌ فَأْرَادَتْ عِتْقَهُمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ

سیدنا ابن عباس والشیاسے مروی ہے کہ نبی خالیا ان خرمایا: جب (حیض کا) خون تازہ ہوتو ایک دینار صدقہ کرے اور اگر زرد ہو تو نصف دینار صدقہ کرے۔

سیدنا ابن عباس الشخابیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مگالیکا نے حیض کی حالت میں وطی کرنے والے کوایک دینار صدقہ کرنے کا تھم دیا ، اگر طہر کے بعد وطی کرے کیکن عورت نے عشل نہ کیا جو تو نصف دینار صدقہ کرے۔

سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹٹؤ نے فرمایا: حیاء کیا کرو، بقیناً اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے نہیں شرما تا،عورتوں کی پیٹے میں جماع کرنا حلال نہیں ہے۔

سیدہ عائشہ و اللہ اوایت کرتی ہیں کدان کے پاس ایک غلام اور ایک لونڈی تھی، انہوں نے ان کو آزاد کرنا چاہا تو رسول اللہ مُنْ اللہ نے فرمایا: پہلے غلام کوآزاد کرو۔

((ابْدَئِي بِالْغُلامِ)). •

المحكس المُحسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نَا الْفَضْلُ بَنُ اسْمَاعِيلَ ، نَا الْفَضْلُ بَنُ سُهَيْلِ الْآعْرَجُ ، وَنَا حُسَيْنٌ ، نَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَا: نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ ، نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ ، نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَوْهَبِ ، نَا الْقَاسِمُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَوْهَبِ ، نَا الْقَاسِمُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا كَانَ لَهَا غُلامٌ اللهَ الْمُعَلَّمُ اللهُ الله

وَجَارِيَةٌ زَوْجٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُعْتَ قُتِهِمَا أُعْتَ قُتِهِمَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: ((إِنْ أَعْتَ قُتِهِمَا فَاللّٰهِ اللّٰهِ ﷺ: ((إِنْ أَعْتَ قُتِهِمَا فَالْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ

فَابْدَئِي بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ)).

[٣٧٥٣] .... نا أَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، ح وَنا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا عُثْمَانُ بْنُ أَعْمُورٍ، نا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالا: أَنا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ قَالَ لِيَرِيرَةَ: ((إِنْ شِئْتِ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ قَالَ لِيَرِيرَةَ: ((إِنْ شِئْتِ فَارِقْتِيهِ)) أَنْ تَسَتَقَرِّى تَحْتَ هَٰذَا الْعَبْدِ وَإِنْ شِئْتِ فَارِقْتِيهِ))

[٣٧٥٤] .... نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ، نا أَبُو مُوسٰى، نا عُشْمَانُ بْنُ عُمَرَ بِإِسْنَادِهِ، قَالَتْ: وَكَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ فَلَمَّا أَعْتَقْتُهَا، قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَنْد: ((إِنْ شِئْتِ أَنْ شِئْتِ أَنْ شِئْتِ أَنْ شَعْدِ وَإِنْ شِئْتِ أَنْ تُفَارِقِيهِ فَارْقَتِهِ)).

[٥٥ ٣٥] .... ثنا أَخُو زُبَيْر، نا يُوسُفُ، نا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى ، نا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ رَيْدٍ بُنُ مُوسَى ، وَأَبُو أُسَامَةً ، قَالا: ثنا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ نَحْوَهُ ، قَالَ: ((اخْتَارِى إِنْ رَضِيتِ أَنْ تَكُونِي تَحْتَ هٰذَا الْعَبْدِ وَإِنْ سِئْتِ وَلِيْ سِئْتِ فَذَا الْعَبْدِ وَإِنْ سِئْتِ فَارَقْتِهَ )).

[٣٧٥] .... نا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَنْدَوَيْهِ حَبْشُونَ

سیدہ عائشہ رپھا روایت کرتی ہیں کہ ان کے پاس غلام اور لونڈی تھے، جو کہ میاں ہیوی تھے۔ عائشہ رپھانے کہا: اے اللہ کے رسول! میں نہیں آزاد کرنا چاہتی ہوں ۔ تو رسول اللہ مُلَاثِمُ ا نے فر مایا: اگرتم نہیں آزاد کرنا چاہتی ہوتو عورت سے پہلے مرد کوآزاد کرنا۔

سیدہ عاکشہ بھی روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ مظیمی نے بریرہ بھی سے فرمایا: اگرتم چا ہوتو اس غلام کے نکاح میں رہواور چا ہو تواس سے علیحدگی اختیار کرلو۔ تو بریرہ بھی نے اس سے علیحدگی اختیار کرلی۔

سیدہ عائشہ رہ بھایان کرتی ہیں کہ بریرہ بھٹا ایک غلام کی بیوی تھی، جب میں نے اسے آزاد کیا تو رسول اللہ مٹاٹیل نے اس سے فرمایا: اگر تواس غلام کے فکاح میں رہنا چاہے تو رہ عتی ہے اور اگر تو اس سے الگ ہونا چاہتی ہے تو اس سے الگ ہو عتی ہو۔

اختلاف رُواۃ کے ساتھ ای کے مثل ہے۔ سیدنا اُسامہ بن زید رہائٹ پیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ خالٹی نے فر مایا: تجھے اختیار ہے، اگر تو اس غلام کے نکاح میں رہنا چاہتی ہے تو رہ علی ہے اوراگر اس سے جدا ہونا چاہوتو جدا ہو علی ہو۔

سیدہ عائشہ وہ شاہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ مناتی ہے اسے

<sup>0</sup> صحیح ابن حبان: ۲۳۱۱

۵ مسئل أحمد: ۲۵٤٦٨

اختیار دیا، کیونکه اس کا خاوندغلام تھا، اگر اس کا خاوند آزاد ہوتا تورسول الله مَالِینیِج اسے اختیار نبدیتے۔

سیدہ عائشہ و اللہ ایک کہ بریرہ و اللہ اللہ علام کے فکار میں تھی ، اے آزاد کیا گیا تو رسول اللہ علاقی نے اسے فکار کے سلسلے میں اختیار دیا۔

سیدہ عائشہ وٹائٹا بیان کرتی ہیں کہ بریرہ ٹٹائٹا کا خاوندآ لِ الب احمد کاغلام تھا۔ یہ الفاظ ابن مجاہد کے ہیں۔

سیده عاکشه ولای فرماتی بیس که جس بریره ولای آزاد بوکی اس دِن اس کا خاوند غلام بی تقا۔

سیدہ عائشہ ﷺ روایت کرتی ہیں کدرسول اللہ طابق نے بریرہ ﷺ سے فرمایا: جا، تیرے ساتھ ساتھ تیری شرم گاہ بھی آزاد ہو گئے ہے۔ البُنْدَارُ، نا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، نا جَرِيرٌ، عَنْ هِسَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: وَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ فَيُ وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا وَلَوْ كَانَ زَوْجُهَا حَبُدًا مَلُ اللهِ فَيْ وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا وَلَوْ كَانَ زَوْجُهَا حَبُدًا مَلُ اللهِ فَيْ وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا وَلَوْ عَبْدَ اللهِ فَيْ وَقَا اللهِ فَيْ وَقَا اللهِ عَلَى اللهِ فَيْ اللهِ عَيْدَ عَنْ اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَلْمَ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالتُ عَنْ عَانِشَةً ، قَالَتْ: كَانَتْ بَرِيرَةُ عِنْدَ عَبْدِ فَأَعْتَقَتْ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ فَيْ أَمْرَهَا بِيَدِهَا .

[٣٧٥٨] .... نا أَبُو بَكْرِ بْنُ مُجَاهِدٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ صَاحِبُ أَبِي صَحْرَةَ وَغَيْرُهُمَا، قَالُوا: نا عَبْدُ اللهِ بَنُ أَيُّوبَ الْمَخْرَمِيُّ، نا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، نا أَبُو جَعْفَرِ الرَّاذِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ بُكَيْرٍ، نا أَبُو جَعْفَرِ الرَّاذِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ زُوجُ بَرِيرَةً مَمْ لُوكًا لِآلِ أَبِي أَحْمَدَ. لَفُظُ ابْنِ وَحَاهِد. 9

[٣٥٥٩]..... ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا هَارُونُ بُسُ إِسْمَاعِيلَ، نا هَارُونُ بُسُ إِسْحَاقَ، نا عَبْلَدةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ ذَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ حُرَّا يَوْمَ أُعْتِقَتْ .

[٣٧٦٠] ... نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، نا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، حَدَّثَنِي أَبُو الْأَصْبَغِ الْحَرَّانِيُّ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى، نا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِح، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ لِبَرِيرَةَ: ((اذْهَبِي فَقَدْ عُتِقَ مَعَكِ بَضْعُكِ)).

سنن النسائي: ٦/ ١٦ ـ صحيح ابن حبان: ٢٧٧ ٤ ـ شرح معانى الآثار للطحاوى: ٣/ ٨٢

<sup>🛭</sup> صحيح البخاري: ٥٢٨٣

سنن أبي داود: ٢٢٣٥ ـ سنن ابن ماجه: ٢٠٧٤ ـ جامع الترمذي: ٢٥٦ ـ سنن النسائي: ٦ / ٦٦٣

سیدہ عائشہ وہ ایک میان کرتی ہیں کہ بریرہ وہ اللہ ایک غلام کے نکاح میں تھی، پھراسے آزاد کر دیا گیا، تو رسول اللہ مَنْ اللَّهِ اللهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَا مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ [٣٧٦١] .... نا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ، نا مُحَدَّمَدُ بْنُ الْجُنَيْدِ، نا مُحَدَّمَدُ بْنُ مَنْصُورِ الطُّوسِيُّ، نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ الزُّهْرِيُّ، وَهِشَامُ بْنُ عُرُودَةً، عَنْ عَائِشَةً، عُرُودَةً، عَنْ عَائِشَةً، عَرْوَةً، عَنْ عَائِشَةً، فَالنَّهُ عَنْ عُرْوةً، عَنْ عَائِشَةً، وَسُولُ اللهِ عَنْ أَمْرَهَا بِيَدِهَا. • وَهَمَّا مَنْ فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَمْرَهَا بِيَدِهَا. • وَهُمَا بِيَدِهَا. • وَهُمُ اللهَ فَعُرِقُونَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُلِلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

[٣٧٦٢] .... نا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ ، نا بُنْدَارٌ ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُنْدَارٌ ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمْدِيٍّ ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمْدِيٍّ ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، وَرَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَلِي عَبْدَ الرَّحْمٰنِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا .

[٣٧٦٣] .... نا أَبُو عُبَيْدِ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عِبْدِ اللَّهِ الْمَخْرَمِيُّ ، نا أَبُو هِشَامِ الْمَخْرُمِيُّ ، نا أَبُو هِشَامِ الْمَخْزُومِيُّ ، نا وُهَيْبٌ ، نا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ عَرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا .

[٣٧٦٤] .... نا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، نا يَحْيَى بْنُ أَيِى بُكَيْرٍ، نا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَيِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: وَخُيَرَتْ يَعْنِى بَرِيرَةَ كَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا.

[٣٧٦٥]... نا مُحَمَّدُ بَنُ مَحْلَدِ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبَّدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبَّدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، نا أَسَامَهُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ النُّهْرِيِّ، عَنِ النَّهْرِيِّ، عَنِ النَّهْرِيِّ، عَنِ النَّهْرِيِّ، عَنِ النَّهْ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةً، قَالَتْ: كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ مَمْلُوكًا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ لَمَا عَنْ عَائِشَةً، قَالَتْ لَهَا لَمُ لَوَلُ اللهِ عَلَىٰ لَمَا عَنْ عَائِشَةً بَاللهِ عَلَىٰ لَمَا عَنْ عَائِشَةً وَاللهِ عَلَىٰ لَمَا عَنْ عَائِشَةً وَاللهِ عَلَىٰ لَمَا وَسُولُ اللهِ عَلَىٰ لَمَا عَنْ عَائِشَةً وَاللهِ عَلَىٰ لَمَا وَسُولُ اللهِ عَلَىٰ لَمَا عَنْ عَائِشَةً وَاللّهُ وَلَيْكُولُ لَمَا وَسُولُ اللهِ عَلَىٰ لَمَا وَسُولُ اللهِ عَلَىٰ لَمَا وَسُولُ اللهِ عَلَىٰ لَهُ اللّهُ وَلَيْ لَهُ اللّهِ عَلَىٰ لَهُ اللّهُ اللّهِ عَلَىٰ لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

[٣٧٦٦] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنِ الْفَارِسِيُّ، نا شَاذَانُ

سيده عائشه وللهافر ماتى بين كه برميره وفاتها كاخاوندغلام تعاب

سيده عائشه ر الله عمروي بكريريره راي كاخاوندغلام تعا

سیدہ عائشہ رکھنا فرماتی ہیں کہ بریرہ رکھنا کو اختیار دیا گیا ( کیونکہ)اس کاخاوندغلام تھا۔

سیدہ عائشہ بھٹا بیان کرتی ہیں کہ بریرہ بھٹا کا خاوند غلام تھا، جب وہ آزاد ہوگی تو رسول اللہ طافیا نے اس سے فر مایا: تھے۔ اختیار ہے۔

سيده عاكشه والنهاييان كرتى بين كدرسول الله طالفا أن بريره والنها

۱۱٥٤ منن النسائي: ٦/ ١٦٥ ـ جامع الترمذي: ١١٥٤

كواختيارديا كيونكهاس كاخاوندغلام تفايه

سیدنا ابن عمر والنه است کرتے ہیں کہ بربرہ والنها کا خاوندغلام

ابو بکر نیشا بوری فرماتے ہیں کہ بیرحدیث غریب ہے۔

سیدنا این عمر دلی نیم ماتے ہیں کہ برمرہ دلی کا خاوند غلام تھا۔

سیدہ صفید بنت انی عبید راتھا سے مروی ہے کہ بربرہ راتھا کا خاوندغلام تقابه

سیدناابن عباس والفهاروایت کرتے ہیں کہرسول الله مظافیا لم نے بریرہ وہ ایک غلام کے نکاح میں تھی۔

سیدنا این عباس را شخه فرمائے ہیں کہ بربرہ رانفا کا خاوند غلام -18

سیدنا ابن عباس جائٹناروایت کرتی ہیں کہ جب بربرہ جائنا کو آ زاد کیا گیا تو وہ بنومغیرہ کے ایک سیاہ فام غلام کے نکاح میں بْنُ مَاهَانَ، نا شَيْبَانُ، نا عُثْمَانُ بْنُ مِقْسَمٍ، عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهَ خَيَّرَهَا وَكَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوكًا.

[٣٧٦٧] .... نا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نا الشَّافِعِيُّ، نا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَفْص ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن دِينَار ، عَن ابْن عُمَرَ، أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا. قَالَ أَبُو بَكُر النَّيْسَابُورِيُّ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

[٣٧٦٨] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْـحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ، نا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْخَازِنُ، نَا أَبُو حَفْصِ الْأَبَّارُ، عَنِ ابْن أَبِى لَيْـلَى، عَـنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ زُوْجُ بَرِيرَةً عَبْدًا.

[٣٧٦٩]....نا أَبُو عُبَيْدِ الْمَحَامِلِيُّ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَخْرَمِيُّ، نا أَبُو هِشَامِ الْمَخْزُومِيُّ، نا وُهَيْبٌ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبُّدًا.

[٣٧٧٠] ... نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدَانَ ، نا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ، نا أَبُّو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، نا السُّصْرُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ بَرِيرَةَ قَضَى فِيهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِثَلاثٍ وَكَانَتْ عِنْدَ

[٣٧٧١] نا أَبُو حَامِدٍ الْحَضْرَمِيُّ، نا بُنْدَارٌ، نا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٌّ ، نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا.

[٣٧٧٢] .... نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، ناعَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ

1 مسند أحمد: ٢٥٤٢ ، ٣٤٠٥

أَيُّوب، وَقَتَادَة، عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ الْبِنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ ذَوْجَ بَرِيرَة كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ لِبَنِي الْمُغِيرَةِ يَوْمَ أَعْبَدَهُ أَعْبِيرَة يَوْمَ أَعْبِيرَة يَوْمَ أَعْبِيرَة كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ لِبَنِي الْمُجْيرَة يَوْمَ أَعْبِيرَة يَلْكَ أَيْتِي بِهِ فِي طُرُقِ الْمُدِينَة وَنَوَا حِيهَا وَإِنَّ دُمُوعَهُ لَتَتَحَدَّرُ عَلَى لِحْيَتِهِ يَتَبَعُهَا وَإِنَّ دُمُوعَهُ لَتَتَحَدَّرُ عَلَى لِحْيَتِهِ يَتَبَعُهَا يَتَرَضَّاهَا لِتَحْتَارَهُ فَلَمْ تَفْعَلْ. •

٣٧٧٣] ... نا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، نا يَعْقُوبُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ، نا هُشَيْمٌ، أنا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، نا هُشَيْمٌ، أنا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: عَنْ ابْنِ عَبْاس، قَالَ: لَمَّا خُيْرَتْ بَرِيرَةُ، قَالَ: رَأَيْتُ رَقْجَهَا يَتْبَعُهَا فِي أَزِقَةَ الْمَدِينَةِ وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ، قَالَ: فَكَلَّمَ الْعَبَّاسَ لَيَتَكَلَّمَ فِيهِ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ، قَالَ: فَكَلَّمَ الْعَبَّاسَ لَيَتَكَلَّمَ فِيهِ النَّيِي فَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

[٣٧٧٤] .... نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ ، نا عَمْرُو بْنُ حُمْرَانَ ، نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ ابْنِ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبْسِ ، أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ إِذْ خُيرَتْ كَانَ مَمْلُوكًا لِينِي عَبْسِ ، أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ إِذْ خُيرَتْ كَانَ مَمْلُوكًا لِينِي الْسُعِيرَةِ ، لَكَأَنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فِي طُرُقِ الْمَدِينَةِ يَتْبَعُهَا يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ وَهِي تَقُولُ: لا حَاجَةَ لِي فِيكَ .

[٣٧٧٥] .... نا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاهِدٍ، نا عَبَّاسُ بْنُ مُجَاهِدٍ، نا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَدُ بْنُ عُمَرَ أَبُو عَمْرٍ و الشَّهْرُزُ ورِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ هِشَامٍ ، ح وَنا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّمَاكِ ، نا أَحْمَدُ بْنُ السَّمَاكِ ، نا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَزَّازُ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ

تھی۔ اللّٰہ کو شم اِمیں (اب بھی چشم تصور سے) مدینے کے راستوں اور ان کے اطراف میں اے دیکے رہا ہوں کہ اس (کے خادند) کے آنسو بہہ کر داڑھی پرگر رہے ہیں، وہ اسے منانے کے لیے اس کے چیچے ہوتا تھا کہ وہ اے اختیار کرلے، لیکن اس نے ایسانہیں کیا۔

سیدنا ابن عباس والتنابیان کرتے ہیں کہ جب بریرہ والتنا کو آ زاد کیا گیا تو ہیں نے اس کے خاوند کو دیے کی گلیوں میں اس کے پیچھے پیچھے دیکھا اور اس کے آنسواس کی داڑھی پر بہدر ہے سے حباس والتنا نے اس سلسلے میں نبی منابقا ہے بات کی تو رسول اللہ منابقا نے بریرہ والتنا سے فرمایا: وہ تیرا خاوند ہے۔ اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا آپ مجھے میم دے رہے ہیں؟ آپ منابقا نے فرمایا: (نہیں) میں تو محض سفارش کر رہا ہوں۔ کھرآپ منابقا نے فرمایا: (نہیں) میں تو محض سفارش کر رہا ہوں۔ کھرآپ منابقا نے خاوند کو تو اسے اختیار دے دیا تو اس نے اپنی مرضی کی (یعنی اپنے خاوند کو تو تیں اپنایا)۔ اس کا خاوند یو مغیرہ کا غلام تھا۔ جے مغیث کہا جا تا تھا۔

سیدنا ابن عباس واشیار وایت کرتے ہیں کہ بریرہ وہا کو اختیار دیا گیا۔ اس کا خاوند بنومغیرہ کا غلام تھا۔ میں (اب بھی چشم تصور سے ) مدینے کی گلیوں میں اسے اس کے چیچے چیچے اس کو مناتے ہوئے و کی میر باہوں، اس کے آئسو بہہ کراس کی واڑھی برگر رہے ہیں اور وہ کہہ رہی ہے: مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں۔

سیده عائشہ و اللہ ای کرتی ہیں کہ رسول اللہ منافیخ نے بریرہ و اللہ اللہ علی کے بریرہ واللہ کا اللہ منافیخ نے اگر وہ تیرے اختیار نہیں ہوگا۔ ابن مجاہد نے بید الفاظ کہے: اگر وہ تیرے قریب ہواتو تیجھے اختیار نہیں ہوگا۔

<sup>0</sup> سلف برقم: ۲۱٤٠

٥ سلف برقم: ٢١٤١

إِسْرَاهِيهَ الشَّامِئُ، نا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِبَرِيرَةَ: ((إِنْ وَطِئْكِ فَلا خِيَارَ لَكِ)). وَقَالَ أَبْنُ مُجَاهِدٍ: ((إِنْ قَرِبَكِ فَلا خِيَارَ لَكِ)). • وَقَالَ أَبْنُ مُجَاهِدٍ: (لإِنْ قَرِبَكِ فَلا خِيَارَ لَكِ)). •

[٣٧٧٦] .... نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، نا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، نا أَبُو مَعْشَرِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: جَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: جَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ وَجُهَا عِدَّةَ اللهِ عَنَّ عَلَيْ مَا رَقَهَا زَوْجُهَا عِدَّةَ اللهُ عَلَيْهَ عَلَيْهَ مَا مَعْمَلَقَةً . •

[٣٧٧٧] .... نا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَحْرِ الدَّارِمِيُّ ، نا حَبَّانُ بْنُ هَلال ، نا هَمَّامٌ ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَة ، يُحَدِّثُ عَنْ عِكْرِ مَة ، عَنْ ابْنِ عَبَّاس ، أَنَّ عَائِشَة اشْتَرَتْ بَرِيرة فَأَعْتَقَتْهَا وَاشْتَر طُوا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

[٣٧٧٨] .... نا إِسْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ، نا عُمَرُ بْنُ شِيهِ، نا عُمَرُ بْنُ شِيهِ، نا عَبْدُ الْوَهَّابِ، نا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيلَةَ فِي هُلُوهِ الْآيةِ: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَالْعَدُهُ وَالْعَالَمُ اللَّهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا ﴾ فَالْبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا ﴾

سیدنا ابن عباس ٹائٹی روایت کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ ٹائٹانے بریرہ کوخر یدکر آزاد کیا تو اس کے آقا وَں نے ولاء کی شرط لگا دی۔ رسول اللہ مٹائٹی نے فیصلہ کیا کہ ولاء آزاد کرنے والے کے لیے ہے۔ آپ مٹائٹی نے اسے (اپنے خاوند کے لکا تیں رہنے اور جدا ہونے میں) اختیار دیا تو اس نے جدائی اختیار کی ایوان پر افتیار کی ، چنا نچہ آپ مٹائٹی نے آپیس جدا جدا کردیا اور اس پر آزاد کورت کی عدت عائد کی۔

ابو بکر فرماتے ہیں کہ حبان نے روایت کرتے ہوئے آزاد عورت کی عدت کہ کرحدیث میں عدگی پیدا کردی ہے۔عفان بن حکم اور عمرو بن عاصم نے روایت کرتے ہوئے یہ بیان کیا کہ آپ گاڑی نے اسے عدت گزارنے کا حکم دیا، انہوں نے آزادعورت کی عدت کاذکر نہیں کیا۔

عبيره رحمالله اس آيت: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ شِقَاقَ بَيْنِهِ اللهَ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

<sup>1</sup> السنن الكبرى للبيهقي: ٧/ ٢٢٥

۵ السنن الكبرى للبيهقى: ٧/ ٤٥١

<sup>🛭</sup> سنن ابن ماجه: ۲۰۷۷ مسند أحمد: ۳٤٠٥

(النساء: ٣٥)، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ إِلَى عَلِيًّ رَضِى الله عَنْهُ مَعَ كُلِّ وَاحِدِ مِنْهُ مَا فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَأَمَرَهُمْ فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا النَّاسِ، فَأَمَرَهُمْ فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا فِئَا مُعَنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا فِئَا أَنْ تَهْرِيَانِ مَا عَلَيْكُمَا اللَّهُ مِنْ أَهْلِهِ وَكَكُمَا إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تُفَرِّقًا أَنْ تُفَرِّقًا أَنْ تُفَرِّقًا أَنْ تُفَرِّقًا اللَّهِ بِمَا عَلَيْ فِيهِ وَلِيّ، الله وَقَالَ الرَّجُلُ: أَمَّا الْفُرْقَةُ فَلا، فَقَالَ عَلِي رَضِى الله وَقَالَ الرَّجُلُ: أَمَّا الْفُرْقَةُ فَلا، فَقَالَ عَلِي رَضِى الله وَعَنْهُ تَلْهُ بَعْدُ الله وَقَالَ الرَّجُلُ: أَمَّا الْفُرْقَةُ فَلا، فَقَالَ عَلِي رَضِى الله عَنْهُ : كَذَبْتَ وَالله حَتَى تُقِرَّ بِمِثْلِ الَّذِى أَقَرَتْ

[٣٧٧٩] .... نا أَحْمَدُ بنُ عَلِيّ بْنِ الْعَلاءِ ، نا زِيَادُ بُسُ أَيُّوبَ ، نا يَحْبَى بْنُ زَكْرِيّا بْنِ أَبِي زَائِدَةً ، أَخْبَرَنِي ابْنُ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عُبَيْدَة ، قَالَ: جَمَاءَ رَجُلٌ وَامْرَأَتُهُ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ ، فَلَمَّا بِعَثَ مَسِعَ كُلّ وَاحِدِ مِنْهُمَا فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ ، فَلَمَّا بِعَثَ اللهُ عَنْهُ الْحَكَمَا حَتَى أُعَلِمُكُمَا مَا فَلَا اللهِ عَلَى كُمَا عَتْمَ أُعَلِمُكُمَا مَا أَنْ اللهِ عَلَى كُمَا إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ اللهِ عَلَى وَلَيْتُمَا أَنْ اللهِ عَلَى وَلِيَّ مُمَا عَالَا أَنْ اللهِ عَلَى وَلِي رَأَيْتُمَا أَنْ اللهِ عَلَى وَلِيَّ مُمَا اللهِ عَلَى وَلِيَّ مُمَا أَنْ اللهِ عَلَى وَلِيَّ مُمَا وَإِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ اللهِ عَلَى وَلِيَّ مُمَا أَنْ اللهِ عَلَى وَلِيَّ مُ اللهِ اللهِ عَلَى وَلِيَّ مُ اللهِ اللهِ عَلَى وَلِيَّ مُ اللهِ اللهِ عَلَى وَلِيّ ، ثُمَّ أَفْبَلَ عَلَى الرَّجُلِ ، فَقَالَ: قَدْ رَضِيتَ بِمَا حَكَمَا ، ثُمَّ أَفْبَلَ عَلَى الرَّجُلِ ، فَقَالَ: قَدْ رَضِيتَ بِمَا حَكَمَا ، ثُمَّ أَفْبَلَ عَلَى الرَّجُلِ ، فَقَالَ: قَدْ رَضِيتَ بِمَا حَكَمَا ، ثُمَ أَفْبَلَ عَلَى الرَّجُلِ ، فَقَالَ: قَدْ رَضِيتَ بِمَا حَكَمَا ، ثُمَّ أَفْبَلَ عَلَى الرَّجُلِ ، فَقَالَ لَهُ : كَذَبْتَ وَاللهِ لا تَبْرَحُ حَتَّى تَرْضَى أَنْ يَجْمَعًا وَلا أَرْضَى أَنْ يَعْمَعًا وَلا أَرْضَى أَنْ يَجْمَعًا وَلا أَرْضَى أَنْ يَجْمَعًا وَلا أَرْضَى أَنْ يَجْمَعًا وَلا أَرْضَى أَنْ يَجْمَعًا وَلا أَرْضَى أَنْ اللهِ لا تَبْرَحُ حَتَّى تَرْضَى لَا لَذِى رَضِيتَ بِهِ .

[٣٧٨] .... نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي مَسَرَّةَ ، نا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ

مقرر کرو۔''کی تغییر میں روایت کرتے ہیں کہ سیدناعلی وہائیوں کے خدمت میں ایک آدی اور ایک عورت حاضر ہوئے، ان کے ساتھ بہت سے لوگ تھے۔آپ نے آئیس تھم دیا تو انہوں نے ایک منصف مورت کی طرف سے اور ایک منصف عورت کی طرف سے مقرر کردیا۔آپ نے دونوں منصفوں سے فرمایا: جانتے ہو تہماری کیا ذمہ داری ہے؟ تمہار افرض ہے کہا گرتم ان میں تفریق بق کو بہتر جانو تو ہا ہم تفریق کی کرادو عورت نے کہا: میں کتاب اللہ پر راضی ہوں، اس کے مطابق جو فیصلہ میرے حق میں ہواور جو میرے خلاف ہو جھے قبول ہے۔آدی نے کہا: تفریق ای والی بات میرے خلاف ہو جھے قبول ہے۔آدی نے کہا: تفریق والی بات میرے خلاف ہو جھے قبول ہے۔آدی نے کہا: تفریق دائی اللہ کی شم!

عبیدہ بیان کرتے ہیں کہ سیدناعلی واٹھ کی خدمت میں ایک آوی اوراس کی بیوی حاضرہوئے ، دونوں کے ساتھ بہت سے لوگ تھے۔ جب (دونوں کے اہل خانہ کی طرف ہے) دو منصف مقرر ہوئے تو آپ نے فرمایا: ذرائھہرو! میں تہہیں تہماری ذمہ داری ہے آگاہ کردوں ، جانے ہوتمہاری کیاذمہ داری ہے؟ اگرتم ان کو اکٹھا کرنا مناسب مجھوتو اکٹھے کردواور حارت فی داری ہے؟ اگرتم ان کو اکٹھا کرنا مناسب مجھوتو تقریق کرادو۔ پھرآپ عورت کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا: کیا تو ان کے فیصلے پرراضی ہے؟ اس نے کہا: جی ہاں ، میں کتاب اللہ کے مطابق اپنے حق اور فرمایا: کیا تو ان کے فیصلے پرراضی ہوت اور فرمایا: کیا تو ان کے فیصلے پرراضی ہوت اور فرمایا: کیا تو ان کے فیصلے پرراضی ہوت ہوں ، تقریق والا فیصلہ مجھے منظور نہیں ۔ تو سیدنا علی ڈاٹھ نے فرمایا: تو غلط ہے ، اللہ کی تم انجے بھی اسی بات پرراضی ہونا ہوگا فرمایا: تو غلط ہے ، اللہ کی تم انجے بھی اسی بات پرراضی ہونا ہوگا فرمایا: تو غلط ہے ، اللہ کی تم انجے بھی اسی بات پرراضی ہونا ہوگا جس برعورت رضا مند ہے۔

سیدنا ابو ہررہ و ٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی تائی کا نے فرمایا: بہترین صدقہ دہ ہے جس کے پیچھے تو نگری قائم رہے، او پروالا

السنن الكبرى للنسائي: ١٦٦١عـالسنن الكبرى للبيهقي: ٧/ ٣٠٥

الْمُ قُرِهُ، نا سَعِيدُ بْنُ أَبِى أَيُّوبَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ((خَيْرُ الصَّدُقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْ رِغِنَى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ لَلَّهُ فَلَكَ عَنْ ظَهْ رِغِنَى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السَّفْ لَكَى وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ))، قَالَ: وَمَنْ أَعُولُ يَا السَّفْ لَكَى وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ))، قَالَ: وَمَنْ أَعُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((امْرَأَتُكَ تَقُولُ: أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي، وَالْيَدِ فَيْرِي وَاسْتَعْمِلْنِي، وَلَاكَ يَقُولُ: أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي، وَلَدُكَ يَقُولُ: أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي، وَلَدُكَ يَقُولُ: إلى مَنْ تَتُركَيٰ؟)). •

٣٧٨١] .... نا أَبُو بَكْرِ الشَّافِعِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَطَرِ، نا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ ، نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِم ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ ، قَالَ: ((الْمَرْأَةُ تَقُولُ لِهُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ ، قَالَ: ((الْمَرْأَةُ تَقُولُ عَبْدُهُ: لِنَي مَوْدُ وَلَدُهُ: إِلَى مَنْ أَوْ طَلِقْنِي ، وَيَقُولُ وَلَدُهُ: إِلَى مَنْ تَكُلُنَا؟)).

[٣٧٨٢] ..... قَالَ: وَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَلَمَةً ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُسَيِّ ، أَنَّهُ قَالَ فِي السَّجُلِ يَعْجِزُ عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ ، قَالَ: إِنْ عَجَزَ فُرِّقَ أَنَّهُ ، قَالَ: إِنْ عَجَزَ فُرِّقَ أَنَّهُ ، أَنَّهُ مَا ...

[٣٧٨٣] ... نا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ السَّمَّاكِ، وَنا عَبْدُ الْبَاقِى بْنُ قَانِع، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالُوا: غَبْدُ الْبَاقِى بْنُ عَلِيٍّ الْخُزَّازُ، نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَاوَرْدِيُّ، نا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ، نا حَمَّادُ بْنُ الْبَاوَرْدِيُّ، نا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ، نا حَمَّادُ بْنُ سَلِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّدِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ السَّعِيدِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّدِ، قَنْ سَعِيدِ بْنِ السَّعِيدِ بْنِ السَّعِيدِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ السَّعِيدِ بْنِ السَّعِيدِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ السَّعِيدِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ السَّعِيدِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ اللَّهُ مَا يُنْفِقُ عَلَى الْمُرازِّةِ ، قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا .

[٣٧٨٤] .... نا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، وَعَبْدُ الْبَاقِي بْنُ

ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے اور صدقے کی ابتداء اپند زیر کفالت لوگوں سے کرو صحافی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میری کفالت میں کون ہیں؟ آپ منظیم فرمایا: تیری ہوی کے کہ مجھے کھلا و ورنہ مجھے چھوڑ دو، تیرا خادم کیے کہ مجھے کھلا و اور مجھ سے کام لواور تیری اولا د کیے کہ تو نے مجھے کس پر چھوڑ رکھا ہے؟

سیدنا ابو ہر برہ وٹائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی مُلاَثِیْم نے فر مایا عورت اپنے خاوند سے کہتی ہے کہ مجھے کھلا و ور نہ مجھے طلاق دے دو، اس کا غلام کہتا ہے کہ مجھے کھلا و اور کام لواور اس کی اولاد کہتی ہے کہ تونے نبمیں کس کے آسرے پرچھوڑ رکھاہے؟

سعید بن میٹب رحمہ اللہ اس آ دمی سے متعلق جواپئی ہوی کے اخراجات پورا کرنے سے عاجز آ جائے ، فرماتے ہیں کہ اگروہ عاجز آ جائے۔ عاجز آ جائے۔

سعید بن میتب رحمہ اللہ اس آ دمی کے متعلق جواپئی بیوی کے اخراجات پورا کرنے سے عاجز آ جائے ، فرماتے ہیں کہ اگروہ عاجز آ جائے۔ عاجز آ جائے۔

سیدنا ابو ہر پرہ دلانٹو نبی مُلانٹو کے ہیں۔

• صحيح البخارى: ٥٣٥٥ مستد أحمد: ١٠٨١٨ - صحيح ابن حبان: ٣٣٦٣

۲۵ /۲ مسند الشافعى: ۲/ ۲۵

قَانِع، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالُوا: نَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيًّ الْحَادُ الْ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيًّ الْخَزَّازُ ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نَا إِسْحَاقُ بَنُ مَنْ صُورٍ ، نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِم بْنِ بَعْ دَنْ مَنْ عَاصِم بْنِ بَعْ دَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ اللّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النّبِي اللهِ يَعِيْلِهِ .

[ ٣٧٨٥] ..... نَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا إِسْحَاقُ بْنُ بُهْلُولِ ، قَالَ: قِيلَ لِعَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ: يُزَوِّجُ اللّهِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ: يُزَوِّجُ اللّهِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ: يُزَوِّجُ اللّهِ بْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي اللّهِ بَنْ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي اللّهِ مَنْ إِنْ اللّهِ عَنْ إِنْ اللّهِ مَنْ أَنْ يَمِسْعَرٌ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ اللّهَ مَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ ، قَالَ: قَالَ عَمْ مَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ ، قَالَ: قَالَ عَمْ مَنْ إِبْرَاهِيمَ تَزَوُّجَ ذَاتِ الْأَحْسَابِ إِلّا مِنَ الْأَكْفَاء .

[٣٧٨٦] .... نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، نا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ، نا عُمَرُ بْنُ أَبِي الرَّطَيْل، فا صَالِحُ بْنُ مُوسَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ، عَنْ أَبِيه، عَنْ هَشَامِ بْنِ عُرُوةَ، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ: ((اخْتَارُوا لِنُطَفِكُمُ الْمَوَاضِعَ الصَّالِحَةَ)).

آر ٣٧٨٧] ..... نَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، نَا مُحَمَّدُ بِنُ حَمَّادِ بْنِ حَمَّادِ بْنِ مَاهَانَ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ ، نَا أَبُو أُمَيَّةَ بْنُ يَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةً ، ((أنْكِحُوا إِلْنَا عُلَيْكُمْ ، وَاخْتَارُوا لِنُطَفِكُمْ ، وَإِنَّا كُمْ وَالزَّنْجَ فَإِنَّهُ خَلْقٌ مُشَوَّةٌ )) . تَابَعَهُ الْحَارِثُ بُنْ عِمْرَانَ .

[٣٧٨٨] .... نا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولِ، نا أَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ، نا الْحَارِثُ بْنُ عِسْرَانَ الْجَعْفَرِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: ((تَخَيِّرُوا لِللهِ عَلَى: ((تَخَيِّرُوا لِللهِ اللهِ عَلَى: ((تَخَيِّرُوا لِللهِ اللهِ عَلَى: ((تَخَيِّرُوا لِللهِ اللهِ عَلَى: ((تَخَيِّرُوا لِللهِ اللهِ عَلَى: ((تَخَيِّرُوا لِللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

اسحاق بن بہلول بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی روادر حمد اللہ سے بوچھا گیا کہ آ دمی اپنی عزت کسی وین دار کو دے سکتا ہے؟ جبکہ وہ حسب میں اس کے برابر کا نہ ہو۔ تو انہوں نے بیان کیا کہ سیدنا عمر ٹاٹھ نے فرمایا: میں حسب ونسب والوں سے نکاح کرنے ہوں۔

سیدہ عائشہ وہ بیان کرتی ہیں کدرسول اللہ طافی نے فرمایا: اپن اولاد کے لیے نیک جگہوں کا انتخاب کرو۔

سیدہ عائشہ بھنائی بیان کرتی ہیں کدرسول اللہ طَالَیْم نے فر مایا: اپنے برابر کے لوگوں سے نکاح کرو، انہی کا نکاح کراؤاورا پی اولاد کے لیے انہی کا انتخاب کرو، سیاہ فام سے پر ہیز کرو کیونکہ وہ سخ شدہ مخلوق ہیں۔

حارث بن عمران نے اس کی موافقت کی ہے۔

سیدہ عائشہ بی این کرتی ہیں کدرسول اللہ می ایک فرمایا:
اپی اولاد کے لیے بہتر کا چناؤ کرواور ان کا نکاح برابر کے
لوگوں سے کرو۔ ای نے بیالفاظ بیان کیے ہیں کداپی اولاد
کے لیے بہتر کا چناؤ کرو، برابر کے لوگوں میں نکاح کرواور برابر
کے لوگوں میں نکاح کراؤ۔

الْأَشَجُّ: ((تَىخَيِّرُوالِنُطَفِكُمْ وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ)). •

[٣٧٨٩] .... نَا أَبُو بِكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرو الْغَزِّيُّ، نا الْفِرْيَابِيُّ، نا سُفْيَانُ، قَالَ: الْكُفْؤُ فِي الْحَسَبِ وَالدِّينِ.

[٣٧٩٠] .... نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ بُهْ لُول ، قَالَ: قُلْتُ لِسُفْيَانَ: يُزَوِّجُ الرَّجُلُ كَرِيمَتَهُ مِنْ ذِى الدِّينِ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَنْصِبُ مِثْلَةً؟ قَالَ: نَعَمْ.

[٣٧٩١] .... نا الْحُسَيْنُ، نا إِسْحَاقُ، قَالَ: سَأَلْتُ وَكِيعًا عَنِ الْحُسَنُ بْنُ وَكِيعًا عَنِ الْحُسَنُ بْنُ صَالِح ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَي، قَالَ: الْكُفْؤُ فِي الدِّينِ وَالْمَنْصِبِ، قَالَ وَكِيعٌ: سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ يَقُولُ: الْكُفْؤُ فِي الدِّينِ وَالْمَنْصِبِ وَالْمَالِ.

[٣٧٩٢] .... نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، نَا الْعَبَّدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ نَا الْعَبَّدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهُ دِيٍّ ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهُ دِيٍّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، مَهُ دِيٍّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْدَ ((زَوَّجْتُ الْمِقْدَادَ وَزَيْدًا لِيكُونَ أَشْرَفُكُمْ عِنْدَ اللهِ أَحْسَنَكُمْ خُلُقًا)).

[٣٧٩٣] .... نا عُبدُ اللهِ بْنُ سُلَيْمَانُ بْنِ الْأَشْعَثِ ، نا عِيسَى بْنُ مُحَمَّدِ النَّحَاسِ ، نا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزَّبْيِدِيّ ، وَابْنِ سَمْعَانَ ، عَنِ الزَّهْرِيّ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَاقِشَةَ ، أَنَّ أَبَا هِنْدَ مَوْلَى بَنِي بَيَاضَةَ عُرُوةَ ، عَنْ عَاقِشَةَ ، أَنَّ أَبَا هِنْدَ مَوْلَى بَنِي بَيَاضَةَ كَانَ حَجَّامًا فَحَجَمَ النَّبِي ﴿ اللهِ مَنْ صَوَّرَ اللهُ الْإِيمَانَ فِي كَانَ حَجَّامًا فَحَجَمَ النَّبِي ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

سفیان رحمہ الله فرمائے ہیں که برابری حسب ونب اور دینداری میں ہونی جا ہیں۔

اسحاق بن بہلول بیان کرتے ہیں کہ میں نے سفیان رحماللہ سے بوچھا: آ دمی اپنی عزت کو کسی دیندار کے سپر دکر سکتا ہے؟ جبکہ خاندانی لحاظ سے وہ اس کامثل ندہو؟ تو انہوں نے فرمایا: جی ہاں۔

ابن ابی لیلی فرماتے ہیں کہ برابری دین اور خاندان میں دیکھی جائے۔ ابو حنیفہ رحمہ الله فرماتے ہیں کہ برابری دینداری، خاندان اور مال ودولت میں ہونی چاہیے۔

طعمی رحمدالله بیان کرتے ہیں کدرسول الله مظافظ نے فرمایا: میں نے مقداد اور زید کی شادی کی، تا کداللہ کے ہاں معزز مرین شخص وہ تلم ہرے جوتم میں بہترین اخلاق والا ہے۔

سیدہ عائشہ رہ بھاروایت کرتی ہیں کہ ابو ہند بنو بیاضہ کا غلام تھا اور حجام تھا، اس نے رسول اللہ متافیل کوسینگی لگائی تو نبی متافیل نے فرمایا: جسے بیہ بات پسند ہو کہ ایسا محض دیکھے جس کے دل میں اللہ نے ایمان کومزین کررکھا ہے تو وہ ابو ہند کود کھے لے۔
میں اللہ نے ایمان کومزین کررکھا ہے تو وہ ابو ہند کود کھے لے۔
میں اللہ نے ایمان کومزین کررکھا ہے تو وہ ابو ہند کود کھے لے۔
میں اللہ نے ایمان کومزین کررکھا ہے تو وہ ابو ہند کود کروادراس
کے ساتھ نکاح کراؤ۔

[٣٧٩٤] .... نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى مَلَدَةَ ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِى مَدَرَةَ ، أَنَّ أَبَا هِنْدَ حَجَمَ النَّبِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ أَبَا هِنْدَ حَجَمَ النَّبِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنْكِحُوا أَبَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ : ((يَا بَنِي بَيَاضَةَ أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدَ وَأَنْكِحُوا إَلَيْهِ)). • هند وَأَنْكِحُوا إلَيْهِ)). •

آ ٣٧٩٥] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، نا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الطَّيّب، نا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَاش، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الرَّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةً، عَنِ النَّبِي ﷺ ، قَالَ: ((مَسنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَنْ نَوَّرَ اللَّهُ الْإِيمَانَ فِي قَلْبِهِ فَلْيَنْظُرُ إِلَى أَبِي هِنْدَ))، وَقَالَ: ((أَنْكِحُوهُ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِ)) وَكَانَ حَجَّامًا. ٥ [٣٧٩٦].... نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْن الْـمُهْتَـدِي بِـالـلّٰهِ، نـا الْوَلِيدُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ جَابِرِ الرَّمْلِيُّ، نَا حُسَيْنُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ، نَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ ، نَا حَفْضُ بْنُ شُلِّيْمَانَ الْأَسَدِيُّ ، عَن الْكُمَيْتِ بْن زَيْدٍ، حَدَّثِنِي مَذْكُورٌ مَوْلَى زَيْنَبَ بنْتِ جَحْش، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْش، قَالَتْ: خَطَبَنِي عِدَّةٌ مِنْ قُرَيْشِ فَأَرْسَلَتْ أُخْتِي حَمْنَةَ إلى رَسُولِ اللَّهِ عِنْ أَسْتَشِيسِرُهُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((أَيْنَ هِيَ مِمَّنْ يُعَلِّمُهَا كِتَابَ رَبِّهَا وَسُنَّةً سَيِّهَا؟))، قَالَتْ وَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((زَيْدُ بْنُ حَارِثَةً))، فَغَضِبَتْ حَمْنَةُ غَضَبًا شَدِيدًا، وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُّزُوَّجُ ابْنَةَ عَمِّكَ مَوْلاكَ؟ قَالَتْ: وَجَاءَ تُنِنِي فَأَخْبَرَ تُنِي فَغَضِبْتُ أَشَدَّ مِنْ غَضَبِهَا وَقُلْتُ أَشَدُّ مِنْ قَوْلِهَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿وَمَا

سیدنا ابو ہریرہ ٹائٹاروایت کرتے ہیں کدابو ہندنے نبی ٹائٹا کےسرے اُوپری جھے پرسینگی لگائی تو آپ ٹائٹا نے فرمایا: اے بنو بیاضہ! ابو ہند کے ساتھ ٹکاح کرد اور اس کے ساتھ ٹکار<sup>ح</sup> کراؤ۔

سیدہ عائشہ رہی ہے مروی ہے کہ نبی منگیلم نے فرمایا: جس کی خواہش ہوکہوہ ایسے خص کودیکھے جس کے دل کواللہ نے ایمان سے منور کررکھا ہے، تو وہ ابو ہند کودیکھ لے۔اور آپ منگیلم نے فرمایا: اس کے ساتھ نکاح کراؤ۔ابو ہند کیگا گانے والا تھا۔

سيده زينب بنت جمش الله ايان كرتى اين كه مجه بهت سے قريشيوں نے نكاح كا پيغام بھيجا، ايس نے اپنى بهن حمنه كو رسول الله من ين كى خدمت ايس مشوره طلب كرنے بهيجا، تو رسول الله من ين اس نے اس سے فرمايا: وہ اس محض سے نكاح كيوں نہيں كر ليتى جواسے الله رب العزت كى كتاب اور سنت نبويدى تعليم دے؟ حمنه الله ان عرض كيا: اے الله كر رسول! في نبويدى تعليم دے؟ حمنه الله نے فرمايا: زيد بن حارث حمنه الله شديد ناراض ہو كي اور كہنے كيس: اے الله كے رسول! آپ الله ي چازاد كا نكاح الي غلام سے كر رہے ہيں؟ زينب الله الله ي تايات والله على اس الله ي الله ي تايات والى اس سے بھى خت باتي تو يس اس الله ي تايات الله كي الله ي تايات الله كي الله ي تايات تو يس اس الله ي قد الله ي تايات كان الله ي تايات كان الله ي تايات الله ي تايات كان كان تايات كان تايات كان تايات كان تايات كان كان تايات كان تاي

سنن أبي داود: ۲۰۱۲\_المستدرك للحاكم: ۲/ ۱٦٤\_صحيح ابن حبان: ۲۰۷۸ ، ۲۰۷۸

ع سلف برقم: ۳۷۹۳

كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا اللهِ عَلَى لِللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا اللهِ عَلَى اللهِ وَالأحزاب: ٣٦) فَأَرْسَلْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى زَوِّجْنِي مِمَّنْ شِبَّتَ، فَزَوَّجَنِي زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ فَأَخَذْتُهُ بِلِسَانِي، فَشَكَانِي إلى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الل

[٣٧٩٧] .... نا ابْنُ مَخْلَدِ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَتِيتِ، نا الْحَسَنُ بْنُ الْعَتِيتِ، نا الْحَسَنُ بْنُ عَيْسَاشٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، قَالَ: رَأَيْتُ أُخْتَ عَبْدِ سُفْيَانَ الْجُمَحِيِّ، عَنْ أُمِّدِ، قَالَ: رَأَيْتُ أُخْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفِ تَحْتَ بَلال. • الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفِ تَحْتَ بَلال. •

[٣٧٩٨].... نَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيْ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الشَّكَابَ، نَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، قَالَا: نَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، قَالَا: نَا سَلَامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَلَامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَلَامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَلَمُرَةً، قَالَ: ((الْحَسَبُ: النَّهُ عَلَى: ((الْحَسَبُ: الْمَالُ، وَالْكَرَمُ: التَّقُوٰي)). •

[٣٨٠٠] .... نَا مُحَمَّدُ بُنُ مَخْلَدٍ، نَا أَخْمَدُ بُنُ مَخْلَدٍ، نَا أَخْمَدُ بُنُ مَنْ صُورٍ، نَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، نَا يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِي بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي بْنِ كَمُ اللَّهِ الْآيَةُ مُشْتَرَكَةً؟ كَعْبِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْآيَةُ مُشْتَرَكَةً؟

الله اوراس كرسول كے فيطے كے بعدا پيے كى معاطے كاكوئى اختيار باقى نہيں رہتا۔ ' تو ميں نے رسول الله طَلَّا كُو پيغام بھيجا كہ آ پ جس كے ساتھ چا بيں ميرى شادى كردي بي آ پ طَلِّقَا كُم نے نہ يہ ن حارثہ رفی الله طَلِّقَا كَ ساتھ ميرى شادى كردى ۔ ميں ان كے ساتھ زبان ورازى كرتى تو وہ رسول الله طَلِّقَا ہے ميرى شكايت كرتے ، آ پ طَلِّقَا فَر ماتے: اپنى بيوى اپنى اس ميرى شكايت كرتے ، آ پ طَلِّقَا فَر ماتے: اپنى بيوى اپنى دو كركھواور الله ہے ڈرو۔ پھر باتى حدیث بیان كی۔ مطلع بن ابی سفیان تحی اپنى والدہ سے روایت كرتے ہیں كہ انہوں نے بیان كیا: میں نے سیدنا عبدالرجان بن عوف رات الله انہوں نے بیان كیا: میں نے سیدنا عبدالرجان بن عوف رات الله

سیدناسمرہ بھانٹو بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ مکانی نے فرمایا: حسب سے مراد مال اورعزت سے مراد تقویٰ ہے۔

کی ہمشیرہ کو بلال ڈائٹیٹر کے نکاح میں ویکھا۔

سیدنا ابو ہریرہ والنظ بیان کرتے ہیں که رسول الله طالن کے فرمایا:حسب سے مراد مال اورعزت سے مراد تقوی ہے۔

سیدنا أبی بن كعب والفؤیان كرتے میں كه میں نے عرض كیا:
اے الله كے رسول! كيا مطلقہ اور بيوہ كے ليے مشتر كه آيت
ہے؟ تو آپ مَنْ اللّٰهِ نَے فرمایا: كون ي آیت؟ میں نے كہا (یہ اَیت): ﴿ وَأُولَاتِ اللّٰہِ صَمَالًا اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ

المراسيل لأبي داود: ٢٢٩:

<sup>♦</sup> مسند أحمد: ٢٠١٠٢ - جامع الترمذي: ٣٢٧١ المستدرك للحاكم: ٢/ ١٦٣

ا پناهمل وضع كروس - " تو آب عَلَيْظُ نے فرمايا: بال-

قَالَ: ((أَىُّ آيَةٍ؟))، قُلْتُ: ﴿وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (الطلاق:٤) الْمُطَلَّقَةُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا؟ فَقَالَ: ((نَعَمْ)).

٣٨٠١] .... نا أَبُو بَكْرِ الشَّافِعِيُّ، نا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، نا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى بَكْرِ، نا عَبْدُ الْوَهَابِ الشَّقَفِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَلِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، شُعَيْبٍ، عَنْ أَلْتَهُ سَأَلَ النَّبِيَ عَمْرٍو، عَنْ أَلْتِي عَنْ عَمْرُو، عَنْ أَلْتِي بَنْ كَعْبِ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِي عَمْرٍو، وَوَأُولَاتِ اللَّحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَوْ وَالطلاق: ٤) أَمُبْهَ مَةٌ هِي لِلْمُطلَقَةِ ثَلاثًا، أَوْ لِلمُتَوفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، قَالَ: ((هِي لِلْمُطلَقَةِ ثَلاثًا، أَوْ وَالْمُتَوفَى عَنْهَا زَوْجُهَا)). • والْمُتَوفَى عَنْهَا زَوْجُهَا)). •

الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ النَّيْسَابُورِيُّ، نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سِعِيدٍ، الرَّحْمٰنِ بْنُ سِعِيدٍ، عَنْ عُبَيْ لِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ فَا أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ فَا أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِ اللَّهِ فَا أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِ اللَّهِ فَا أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي اللَّهِ فَا أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي اللَّهِ فَا أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِي اللَّهِ فَا أَبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللِهُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُلِي الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ

يداد . ٥ [٣٨٠٣] .... نا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَحْرٍ ، نا أَبُو الْمُطَرِّفِ بْنُ أَبِى الْوَزِيرِ ، ح وَنا أَبُو بَكُرِ ، نا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ النَّسَائِيُّ ، نا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالا: نا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمَّيْهِ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَالِهَا وَدِينِهَا وَجَمَالِهَا ، ثَلاثِ خِصَالِ عَلْى مَالِهَا وَدِينِهَا وَجَمَالِهَا ،

سیدنا ابو ہریرہ والنظائے سے مروی ہے کہ نبی طالنظام نے فرمایا: چار امور کی بناء پرعورت سے نکاح کیا جاتا ہے: اس کے مال ودولت کے سب، اس کے حسب ونسب کی بناء پر، اس کے دین دین وین کے چش نظر اوراس کی خوبصورتی کی وجہ سے، کیکن تو دین والی کوتر جے دے، تیرا ہاتھ خاک آلود ہو۔

سیدناابوسعید رٹائٹؤ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ مُٹائٹؤ نے فرمایا: تین امور کی بناء پر عورت سے نکاح کیا جاتا ہے: اس کے مال ودولت کی بناء پر،اس کے دین کے باعث اوراس کی خوبصور تی کی وجہ سے، کیکن تجھ پر لازم ہے کہ دین والی کو اختیار کرے، تیراہاتھ خاک آلود ہو۔

۲۱۱۰۸: مستد أحمد: ۲۱۱۰۸

<sup>•</sup> صحيح البخارى: ٩٩٠٥ صحيح مسلم: ١٤٦٦ سنن أبي داود: ٢٠٤٧ سنن ابن ماجه: ١٨٥٨ سنن النسائي: ٦/ ٦٨ مسند أحمد: ٩٥٢١ صحيح ابن حبان: ٣٦٠٤

فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ)). •

[٣٨٠٤] .... نا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرَّفَاشِيُّ، نا مُسْلِمُ بْنُ خَبْدِ الرَّفَاشِيُّ، نا مُسْلِمُ بْنُ خَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ بَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مُورَيْرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: ((كَرَمُ النَّهِ عَنْ أَبْهَ مَوْدَ وَيَنْهُ وَمُسُونَ تُهُ عَقْلُهُ، وَحَسَبُهُ (رَكَرَمُ الْسَمَرْءِ دِينَهُ ، وَمُسُونَ تُهُ عَقْلُهُ، وَحَسَبُهُ (رَكَرَمُ الْسَمَرْءِ دِينَهُ ، وَمُسُونَ تَهُ عَقْلُهُ ، وَحَسَبُهُ

[٣٨٠٥] .... نا أَبُو بَكُر، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، نا عَلِى بْنُ الْحَسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَلِى بْنُ الْحَسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرِيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((أَحْسَابُ أَهْلِ اللهُ نَيْا هٰذَا الْمَالُ)). •

[٣٨٠٦] .... نا أَبُو بَكُو، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، نا مُحَسَّدُ بْنُ أَبِى مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، نا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى السَّفَرِ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ وَيَادَ بْنَ حُدَيْرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ: صَسَبُ الْمَرْءِ دِينُهُ، وَمُرُوءَ تُهُ خُلُقُهُ، وَقُرُوءَ تُهُ خُلُقُهُ، وَقُرُوءَ تُهُ خُلُقَهُ، وَقَامُهُ عَقْلُهُ. •

[٣٨٠٧] .... نا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، نا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ، نا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ فَائِدِ الْعَبْسِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: إِنَّ الشَّجَاعَةَ وَالْجُبْنَ غَرَائِزُ فِي الرِّجَالِ، وَالْحُبْنَ غَرَائِزُ فِي الرِّجَالِ، وَالْحَسَبُ، فَكَرَمُ الرَّجُلِ دِينُهُ، وحَسَبُهُ خُلُقُهُ، وَإِنْ كَانَ فَارِسِيًّا أَوْ نَبَطِيًّا.

[٣٨٠٨] ... نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نا حَمْدُونُ بْنُ

سیدنا ابو ہریرہ دلائشاہے مروی ہے کہ رسول اللہ تلائیم نے فر مایا: انسان کا شرف اس کا دین ہے، اس کی مروء ت اس کی عقل ہے اور اس کا حسب اس کا اخلاق ہے۔

سیدنا بریده جان کرنے ہیں که رسول الله طَالِیَّا نے فر مایا: الله و تیا کا حسب ونسب مال ودولت ہے۔

زیاد بن حدیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر بن خطاب رفائش کو فرماتے سنا: آ دمی کا حسب اس کا دین ہے، اس کی مردء ت اس کا خلاق ہے اور اس کی اصل اس کی عقل ہے۔

حسان بن فائد العبسى بيان كرتے بيں كه سيدنا عمر ولائنوائے فرمايا: ببادرى، بزدلى، شرف اور حسب لوگوں كى كھٹى ميں ہوتے ہيں۔ آ دمى كا شرف اس كا دين ہوتا ہے اور اس كا حسب اس كا اخلاق ہوتاہے،خواہ وہ فارسى ہو يانبطى۔

عمرو بن شعیب اینے باب سے اور وہ اینے دادا سے روایت

 <sup>◘</sup> صحیح مسلم: ۱۰۸۷ ـ جامع الترمذی: ۱۰۸۲ ـ مسند أحمد: ۱۷۲۵ ـ صحیح ابن حبان: ۷۳۷

ع مسند أحمد: ٨٧٧٤ صحيح ابن حبان: ٤٨٣ المستدرك للحاكم: ١/ ١٢٣ السنن الكبرى للبيهقي: ٧/ ١٣٦

<sup>♦</sup> مسند أحمد: ٥٩ - ٢٣٠ سنن النسائي: ٦/ ٦٤ صحيح ابن حبان: ٦٩٩ ـ المستدرك للحاكم: ٢/ ١٣٩

السنن الكبرى للبيهقى: ٧/ ١٣٦

عَبَّادِ الْفَرْغَانِيُّ أَبُّو جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَاصِم، عَن الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّم، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلى النَّبِي ﷺ، فَـقَالَتْ: إِنَّ ابْسِنِي هٰذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءٌ، وَحِنْجْرِي لَهُ حِوَاءٌ، وَثَلْيِي لَهُ سِقَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ يُرِيدُ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، قَالَ: ((لَا أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا

[٣٨٠٩] ... نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا يُوسُفُ بْنُ مُوسى، حَدَّثَنِي أَبُو عَاصِم، عَنْ أَبِي الْعَوَّامِ، عَـنَ الْـمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ امْرَأَةً خَاصَمَتْ زَوْجَهَا فِي وَلَدِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ عِلى: ((الْمَرْأَةُ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَزَوَّجُ)).

[٣٨١٠] ... نا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنِي يُـوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ . عَبْدِ اللَّهِ بَّنِ عَمْرٍو ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَ تْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِابْنِ لَهَا ، قَـالَتْ: يَـا رَسُولَ اللَّهِ بَطُنِي كَانَ لَهُ وعَاءً، وَثَـدْيِـي كَـانَ لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي كَانَ لَهُ حِوَاءٍ، وَإِنَّ أَبَاهُ يُرِيدُ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّى، فَقَالَ رَسُولُ الله على: ((أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجِي)). ٥ [٣٨١١] .... نا أَبُو طَلْحَةَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْفَزَارِيُّ، نا بُنْدَارٌ، نا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ، نا

لَمْ تَزَوَّجي)). ٥

عمرو بن شعیب اینے باپ سے اور وہ اینے دادا سے روایت كرتے میں كه ايك عورت اينے بيچے كے بارے ميں اسينے خاوند سے جھر پری تو نبی مناقط نے فرمایا:عورت جب تک شادی نہیں کرتی ،وہ اپنے بچے کی زیادہ حقدار ہے۔

كرتے بيں كەنبى مَالْيُكُم كى خدمت بين ايك عورت حاضر بوئى

اوراس نے کہا: بیمرابیا ہے،میرا پنیداس کامسکن رہا،میری

گوداس کا جھولا رہی اور میرے پیتان اس کی سیرانی رہے،

لیکن اس کا باب اسے مجھ سے چھیننا چاہتا ہے۔تو آ پ مُلْظِمُ نے فرمایا: جب تک توشادی نہیں کر لیتی تب تک تو اس کور کھنے

کی زیادہ حق دارہے۔

سیدنا عبدالله بن عمرو را الله وایت کرتے ہیں کدایک عورت اين يح سيت نبي مَالِينَا كَي خدمت مين حاضر جوكى اوراس نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میرا پیٹ اس کی حفاظت گاہ رہا،میرے بیتان اس کی سیرانی کا سامان رہے اورمیری گود اس کامسکن رہی، لیکن اس کا باپ اسے مجھ سے چھینا جا ہتا ہے۔ تو رسول الله مَا يُعْمَ نے فرمايا: جب تك تو شادى ميں كر لیتی تب تک تواس کی زیادہ حقدارہے۔

سعید بن میتب روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عمر تاتی نے فر مایا: نامردی کے مریض کوایک سال کی مہلت دی جائے۔

اختلاف رُواۃ کے ساتھ بالکل اس کے مثل مروی ہے۔

[٣٨١٢].... نــا أَبُــو بَــكُــرِ الشَّافِعِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ، نَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ،

سُفْيَانُ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ

الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: يُؤَجَّلُ الْعِنِينُ سَنَةً.

<sup>•</sup> مسند أحمد: ۲۷۰۷، ۹۳، مصنف عبد الرزاق: ۹۲۰۹۷

۲۰۷/۲ سنن أبى داود: ۲۲۲۲ المستدرك للحاكم: ۲۰۷/۲

عَنْ مَعْمَرِ مِثْلَهُ سَوَاءً.

[٣٨١٣] .... نا أَبُو طَلْحَة ، نا بُنْدَارٌ ، نا عَبْدُ السَّحُمٰنِ ، نا مَالِكٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ السَّعَطِيعُ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ ، الْمُسَيَّبِ ، فِي الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ ،

قَالَ: يُؤَجَّلُ سَنَةً . •

[٣٨١] .... وَيِهِ عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَيِي النَّعْمَانِ ، قَالَ: أَتَيْتُ الْمُغِيرَةِ بْنَ شُعْبَةً فِي الْعِنِينِ ، فَقَالَ: يُؤَجَّلُ سَنَةً .

[٣٨١٦] إلَّ وَطَلْحَةَ، نَا بُنْدَارٌ، نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ، نَا شُعْبَةُ، عَنِ الرُّكَيْنِ، عَنْ أَبِي طَلْقٍ، عَنِ الرَّكَيْنِ، عَنْ أَبِي طَلْقٍ، عَنِ الرَّكَيْنِ، عَنْ أَبِي طَلْقٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: الْعِنِينُ يُوَجَّلُ سَنَةً. وَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الرَّحِمْنِ، نَا حَبْدُ الرَّبِيعِ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ حَنْظَلَةً بْنِ الرَّبِيعِ، أَنَّ الْمُغِيرَةِ بْنَ الرَّبِيعِ، قَنْ أَجَّلَهُ سَنَةً مِنْ يَوْمِ رَافَعَتْهُ. قَالَ مُغْيَرَةً بْنُ الرَّعْمَنِ: وَكَذَا اللَّ عَنْدَ اللَّهُ قَالَ سُغْيَانُ وَلَا سُغْيَانُ وَلَا سُغْيَانُ وَلَا سُغْيَانُ وَلَا سُغْيَانُ

وَمَالِكٌ: مِنْ يَوْمِ تُرَافِعُهُ. [٣٨١٨] ... نا عَلِي بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ ، نا تَمِيمُ بْنُ الْمُهْرُ ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، نا عَبْدُ اللهِ ، غَنْ عُمَرَ ، قَالَ: إِذَا عَنْ عُمَرَ ، قَالَ: إِذَا أُجِيفَ الْبَابُ وَأَرْخِيَتِ السُّتُورُ فَقَدْ وَجَبَ الْمَهُرُ . •

سعید بن میتب رحمہ اللہ اس شخص کے متعلق جواپی ہوی کے حقوقِ از دواج ادا کرنے سے قاصر ہو، فرماتے ہیں کہ اسے ایک سال کی مہلت دی جائے۔

سیدناعبداللہ دلائٹی فرماتے ہیں کہاسے ایک سال کی مہلت دی جائے ،اگروہ حقوق کی ادائیگی کرے تو ٹھیک ہے در نہان میں تفریق کرادی جائے۔

ابونعمان بیان کرتے ہیں کہ میں نامرد شخص کے بارے میں مسلہ بوچھنے کے لیے سیدنامغیرہ بن شعبہ رٹائٹو کی خدمت میں حاضر ہواتو انہوں نے فرمایا: اسے ایک سال کی مہلت دی جائے۔ سیدنامغیرہ بن شعبہ رٹائٹو فرماتے ہیں: نامرد شخص کو ایک سال کی مہلت دی جائے۔

حظلہ بن تعیم روایت کرتے ہیں کہ سیدنامغیرہ بن شعبہ وٹائٹؤنے ایسے شخص کوعورت کی جانب سے معاملہ اُٹھانے کے دن سے ایک سال کا وقت دیا۔ سفیان اور مالک نے بھی اسی طرح روایت کیا کہ جس دن عورت آ واز اٹھائے۔

سیدناعمر جائشًا فر ماتے ہیں کہ جب درواز ہبند کر دیا جائے اور پردے گرادیے جائیں توحق مہر واجب ہوجا تاہے۔

<sup>🛈</sup> مصنف ابن أبي شيبة: ٢٠٧/٤

<sup>🗗</sup> مصنف ابن أبي شيبة: ٢٠٦/٤

٢٥٥ /٧ السنن الكبرى للبيهقى: ٧/ ٢٥٥

[٣٨١٩] .... نا أَبُو بَكْرِ الشَّافِعِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ، نا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، نا شَرِيكُّ، عَنْ مَيْسَرَةً، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: إِذَا أَغْلَتْ بَابًا وَأَرْخَى سِتْرًا أَوْ رَأَى عَوْرَةً فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ.

[٣٨٢١] ..... قَالَ: وَنَا ابْنُ أَبِي زَائِكَةَ أَخْبَرَنِي أَشِعَثُ عَنْ عَالِمٌ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

[٣٨٢٢] .... وَسَا ابْسُ أَبِى زَائِدَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ.

[٣٨٢٣] .... نا أَبُو بَكْرٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ، نا مُعَلَّى، نا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِذَا أَغْلَقَ بَابًا وَأَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وَجَبَ لَهَا الصَّدَاقُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ.

[٣٨٢٤] ..... نا أَبُو بَكُر، نا مُحَمَّدُ، عَنْ مُعَلِّى، نا ابْنُ لَهِيعَةَ، نا أَبُو بَكُر، نا مُحَمَّدُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ ابْنُ لَهِيعَةَ، نا أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ السَّوْ لَا اللهِ اللهُ ال

الصَّدَاقُ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا)). • [٣٨٢] ... حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَلَّى،

الموطأ: ١٤٨٦ مصنف عبد الرزاق: ١٠٨٦٨

🛭 المراسيل لأبي داود: ٢١٤

عبادین عبداللہ سے مروی ہے کہ سیدناعلی دلائٹؤ نے فر مایا: جب آ دمی درواز ہبند کردے، پردہ گراد ہے اورستر کود کیے لے تو اس پرحق مہرادا کرناوا جب ہوجا تا ہے۔

سعید بن میتب ؓ سے مروی ہے کہ سیدنا عمر ڈٹاٹٹؤ نے فر مایا: جو شخص درواز ہبند کرکے پردہ گرادے، تو (اس پر) حق مہر (ادا کرنا) واجب ہوجا تا ہے۔

سیدناعمر دلانشوًا درسیدناعلی وانشؤ ہے بھی اسی کے مثل مروی ہے۔

سیدنااین عمر دانشیاسے بھی اس کے مثل مروی ہے۔

حسن رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رہ اللہ اللہ فائو نے فرمایا: جب آ دمی دروازہ بند کردے اور پردہ گرادے تو عورت کے لیے حق مہر واجب ہوجاتا ہے اور عدت ومیراث کے احکام اس کے لیے ثابت ہوجاتے ہیں۔

محمد بن عبدالرحمان بن ثوبان بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاقیاً نے فرمایا: جس نے عورت کی اوڑھنی ہٹا کراہے دکھیے لیا،اس پرحق مہرواجب ہوگیا،خواہ وہ اس کے ساتھ ہمبستری کرے یا نہ کرے۔

سلیمان بن بیار بیان کرتے ہیں کہ حارث بن عکم نے ایک

ن الَيْثُ، عَنْ بُكِيْرِ بْنِ الْأَشَجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: تَزَوَّجَ الْحَارِثُ بْسُنُ الْحَكَمِ امْرَأَةً فَأَغْلَقَ عَلَيْهَا الْبَابَ ثُمَّ خَرَجَ فَطَلَقَهَا وَقَالَ: لَمْ أَطُأْهَا، وَقَالَتِ الْمُرَأَةُ: قَدْ وَطِئْنِي فَاخْتَصَمُوا إِلَي مَرْوَانَ فَدَعَا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَقَالَ: كَيْفَ تَرَى فَإِنَّ مَرْوَانَ فَدَعَا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَقَالَ: كَيْفَ تَرَى فَإِنَّ الْحَارِثَ عِنْدَنَا مُصَدَّقٌ؟ فَقَالَ زَيْدٌ: أَكُنْتَ رَاجِمَهَا لَوْ حَبِلَتْ؟، قَالَ: لا، قَالَ: فَكَذَالِكَ تُصَدَّقُ الْمَرْأَةُ لَوْ حَبِلَتْ؟، قَالَ: لا، قَالَ: فَكَذَالِكَ تُصَدَّقُ الْمَرْأَةُ

ن مسنن دارقطنی (جلدسوم)

فِي مِثْل هٰذَا.

[٣٨٢٦] .... حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُكْيْرٍ، نا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ كَانَ لا يَرَى بَأْسًا إِذَا بَتَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ خَامِسَةً حَامِلًا كَانَتِ امْرَأَتُهُ أَوْ غَيْرِ حَامِلٍ،

آبِرَ آبِرُ اهِيمَ، وَسُرَيْجُ بْنُ النَّعْمَان، قَالا: نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاق، نا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَسُرَيْجُ بْنُ النَّعْمَان، قَالا: نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، نا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، وَسَعِيلِ بْنِ الْمُسَيّبِ، وَخِلاسِ بْنِ عَمْرُوحِ قَالَ: وَنا حُمَّيْدٌ، عَنْ بَكْرٍ الْمُزَنِيِ، أَنَّهُمْ قَالُوا: إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَامِلٌ إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عَدَّتِهَا.

[٣٨٢٨] .... قَالَ: وَنا حَـمَّادٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ مِثْلَةً.

[٣٨٢٩] ... نَا أَبُو بَكُرِ ، نَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنَا الشَّافِ عِيُّ ، أَنَا مَالِكُ ، عَنْ رَبِيعَة ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُسَحَمَّد ، وَعُرُوةَ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَا يَقُولان فِي الرَّجُلِ مَحَمَّد ، وَعُرُوةَ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَا يَقُولان فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ الْبَتَّةُ: يَحُونُ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ الْبَتَّةُ: يَتَزَوَّجُ إِذَا شَاءَ وَلَا يَنْظُرُ أَنْ تَنْقَضِى عِدَّتُهَا.

[٣٨٣٠].... نا أَبُّو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ناعَبْدُ

عورت سے شادی کی تو انہوں نے درواز ہند کرلیا، پھروہ باہر نکل آئے اور عورت کو طلاق دے دی اور کہا: ہیں نے اس کے ساتھ ہمبستری نہیں گی۔ جبکہ عورت نے کہا: اس نے میرے ساتھ ہمبستری کی ہے۔ چنانچہ لوگ ان کا جھڑا مروان کے پاس لے گئے، تو انہوں نے سیدنا زید بن ثابت ڈائٹو کو بلوایا اور پوچھا: آپ کی کیارائے ہے؟ ہم تو حارث کو چا بجھتے ہیں۔ تو زید دائٹو کیا آپ اے دجم کریں گے؟ مروان نے کہا: نہیں ۔ تو انہوں نے فرمایا: اس پھر کریں گے؟ مروان نے کہا: نہیں ۔ تو انہوں نے فرمایا: اس پھر ایسے معاطے میں عورت کو سچا مانا جا تا ہے۔

قادہ روایت کرتے ہیں کہ سعید بن میں رحمہ اللہ اس بل حرج نہیں مجھتے تھے کہ آ دمی اپنی بیوی کوطلاق بتددینے کے بعد پانچویں عورت سے شادی کرلے ،خواہ اس کی بیوی حاملہ ہویا غیر حاملہ۔

حسن، سعید بن مسیّب اورخلاس بن عمر ورحمهم اللّه فرماتے ہیں کہ جب آ دمی عورت کو حالت حمل میں طلاق دے اور اس کی عدت کے دوران ہی اس کی بہن سے نکاح کرنا چاہے تو کرسکتا ہے۔

اختلاف رُواة كے ساتھائ (گزشته) روایت كے مثل ہے۔

قاسم بن مجمد اورعروہ بن زبیر ایسے آدی کے متعلق فرماتے ہیں جس کی چار بیویاں ہوں، کہوہ ایک کوطلاق بتہ دے دی تووہ اس کی عدت گزرنے کا انتظار کئے بغیر جب چاہے نکاح کرسکٹا ہے۔

عبدالله بن عنبه سے مروی ہے کہ سیدنا عمر والتا فام مایا: غلام

الرَّحْمٰنِ بَنُ بِشْرٍ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَوْلَى أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: يَسْكِحُ الْعَبْدُ امْرَ أَتَيْنِ وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ وَتَعْتَدُّ الْأَمَةُ حَيْضَتَيْنِ فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فَشَهْرَيْنِ أَوْ شَهْرًا وَنِصْفًا. • حَيْضَتَيْنِ فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فَشَهْرَيْنِ أَوْ شَهْرًا وَنِصْفًا. • حَيْضَتَيْنِ فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فَشَهْرَيْنِ أَوْ شَهْرًا وَنِصْفًا. • الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدِ، نَا عُقْبَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، أَخْبَرَنِي الْنَولِيدِ بْنِ مَزْيَدِ، نَا عُقْبَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، أَخْبَرَنِي مَسْلِم بُنُ عَلِقَمَةً، أَخْبَرَنِي مَدْنِ بْنِ عَلِقَ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُسَلِم بُنُ عَلِي بْنَ مُعَمَّدٍ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ، أَنَّ عَلِي بْنَ مُسَلِم اللهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ أَبِي مَا لَهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ لَيْمَا لَمْ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ لَيْمَا لَمْ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ لَيْمَا لَمْ عَيْبِ فِيهَا لَمْ يَشِعُ لَيْهَا لَمْ الْمُعَلِي عَيْبِ فِيهَا لَمْ لَيْمَا لَمْ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ لَهُ الْمُ عَنْهِ فِيهَا لَمْ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ لَيْهِ الْمَارِيَةَ فَيْصِيبُهَا أَمُّ يَظْهَرُ عَلَى عَيْبِ فِيهَا لَمْ

يَكُنْ رَآهُ أَنَّ الْجَارِيَةَ تَـلْزَمُهُ وَيُوضَعُ عَنْهُ قَدْرُ الْعَيْبِ، وَقَالَ: لَـوْ كَـانَ كَمَا يَقُولُ النَّاسُ يَرُدُّهَا

وَيَـرُدُّ الْـعَـقْرَ كَانَ ذَالِكَ شِبْهَ الْإِجَارَةِ وَكَانَ الرَّجُلُ

يُصِيبُهَا وَهُوَ يَرَى الْعَيْبَ لَمْ يَرُدِ الْعَقْرَ وَلَكِنَّهُ إِذَا

أَصَابَهَا لَزِمَتْهُ الْجَارِيَةُ وَوُضِعَ عَنْهُ قَدْرُ الْعَيْبِ.

إسر زَيْدِ، نَا سَعِيدُ بْنُ أَحْمَدُ، نَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِي بِنِ زَيْدٍ، نَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: إِذَا ابْتَاعَ الْأَمَةَ ثُمَّ أَصَابَهَا ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا بَعْدَ إِصَابَهَا ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا بَعْدَ إِصَابَتِهِ أَخَذَ قِيمَةَ الْعَيْبِ. هٰذَا مُرْسَلٌ. عَيْبًا بَعْدَ إِصَابَهَا ثُمُ مُرَدِّ لَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

[٣٨٣٤] .... نا جَعْفَرٌ، نا مُوسٰي، نا أَبُو بَكُرٍ، نا • مسند الشافعي: ٢/ ٥٥ المعرفة للبيهقي: ١٠/ ٩٣

أيضًا مُرْسَلًا.

دو عورتوں سے نکاح کرسکتا ہے اور دوطلاق کا اختیار رکھتا ہے۔ لونڈی کی عدت دوجیض ہے، کیکن اگراہے جیض ندآ تا ہوتو دوماہ یاڈیڑھ ماہ ہے۔

سیدناعلی ٹواٹھ فرمایا کرتے تھے کہ جو خص لونڈی ٹرید کراس سے جماع کرلے، پھر وہ اس میں کوئی عیب دیکھے جس کا اسے پہلے پہنا تو لونڈی اس کی بی ہوگی، البتہ عیب کے بدقدر قیمت کم کردی جائے گی۔ نیز فزماتے: اگر لوگوں کے کہنے کے مطابق وہ لونڈی واپس کرے اور وطی کی رقم دے دے تو یہ اجارہ کے مشابہ ہوجائے گا۔ اگر آدی وطی کرنے کے بعد عیب اجارہ کے مشابہ ہوجائے گا۔ اگر آدی وطی کرنے کے بعد عیب سے آگاہ ہوتو وطی کی رقم نہیں دے گا، بلکہ لونڈی اس کی ہوجائے گا۔ اگر آدی وطی کرنے کے بعد عیب جائے گی، البتہ اس کی قیمت میں عیب کے بدقدر کی کردی جائے گی۔

محمداہینے والد سے روایت کرتے ہیں کہ سیدناعلی بڑا ﷺ نے فرمایا: جب کوئی محض لونڈی خرید کراس سے وطی کرلے، پھراس میں کوئی عیب پائے تو عیب کی قیمت وصول کرلے۔ مید حدیث مرسل ہے۔

علی بن حسین سے مروی ہے کہ سیدناعلی دلائٹؤ فرماتے ہیں: وہ لونڈی والپس نہیں کرےگا،البنۃ اس کی قیت کم کردی جائے گی اور پیچنے والاعیب کے بہقدر رقم واپس کرےگا۔

عامر سے مروی ہے کہ سیدنا عمر النفظ نے فرمایا: اگر لونڈی

شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرِ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: إِذَا كَانَتْ ثَيْبًا رُدَّ مَعَهَا نِصْفُ الْعُشْرِ وَإِنْ كَانَتْ بِحُرَّا رُدَّ الْعُشْرُ. وَهٰذَا مُرْسَلٌ، عَامِرٌ لَمْ يُدْرِكْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

[٣٨٣٥]..... نا دَعْلَجٌ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ، نا هُ شَيْمٌ ، عَنْ جُويْبِرٍ ، عَنِ السَّحَّادُ بَنُ مَنْصُور ، نا هُ شَيْمٌ ، عَنْ جُويْبِر ، عَنِ السَّحَّادُ ، أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ: إِذَا وَطِئَهَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ وَإِذَا رَأَى عَيْبًا قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا فَإِنْ شَاءَ أَمُسكَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّ . هٰذَا مُرْسَلٌ .

[٣٨٣٨] - حَدَّ ثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَلِيِّ بْنِ الْعَلاءِ، نا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْعَلاءِ، نا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً. قَبِيصَةُ لَمْ يَسْمَعُ مِنْ عَمْرِو، وَالصَّوَابُ لا تَلْبَسُوا عَلَيْنَا دِينَنَا مَوْقُوفٌ.

خاوند دیدہ ہوتو اس کے ساتھ نصف عشر دیا جائے گاادراگر کنواری ہوتو عشر دیا جائے گا۔

بیر حدیث مرسل ہے، عامر کی سیدنا عمر رہا اُٹھائے سے ملاقات نہیں

ضحاک ہے مروی ہے کہ سید ناعلی را اُنٹونے فرمایا: جب لوغری سے جماع کر لے تو وہ اس کی ہوگئی اور اگر جماع سے پہلے اس میں عیب دیھے لے تو چا ہے واپس کردے۔ میں عیب دیھے مرسل ہے۔ میں دوایت بھی مرسل ہے۔

رجاء بن حيوة بيان كرتے جي كه سيدنا عمر و بن عاص والتك ام ولد (يعنى الي لونڈى جس كيطن سے اس كے مالك كى اولا وہو) كى عدت كے متعلق سوال كيا گيا تو انہوں نے فرمايا: اہم پر ہمارادين خلط ملط نہ كرو، اگر چه وہ لونڈى ہے كيكن اس كى عدت آ زاد عورت والى ہے۔ دوسرى سند كے ساتھ سيدنا عمروين عاص والتي تقادہ اور مطر الورّاق بن عاص والتي تيان كيا ہے۔ اس كا موقوف ہونا ہى زيادہ درست ہے۔ قبيصہ راوى كا سيدنا عمرو والتي ساتے عام ثابت منبيں ہے۔

قبیصہ بن ذ ویب سے مروی ہے کہ سیدنا عمر و بن عاص ٹٹاٹٹانے فرمایا: ہم پر ہمارے نبی کی سنت کو خلط ملط نہ کرو، اُم ولد کی عدت ہیوہ عورت والی عدت ہے، یعنی چار ماہ دس دن۔

ا یک اور سند کے ساتھ بالکل ای کے مثل مروی ہے، قبیصہ نے سیدنا عمرو ڈاٹٹؤ سے نہیں سنا۔ درست الفاظ میہ ہیں کہتم ہم پر ہمارے دین کوخلط ملط نہ کرو۔ میدروایت موقوف ہے۔

المستدرك للحاكم: ٢/ ٢٠٩ دالسنن الكبرى للبيهقى: ٧/ ٤٤٧

۵ صحیح ابن حبان: ۲۳۰۰

[٣٨٣٩] ... نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ، نا أَبُو مُوسَى، نا عَبْدُ الْأَعْلَى، نا سَعِيدٌ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْتٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ قَالَ: لا تَلْبَسُوا عَلَيْنَا سُنَّةً نَبِينَا عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فِي عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ.

[٣٨٤٠] .... نا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيٍّ، نا يَحْيَى بْنُ مُعَاذِ التَّسْتَرِيُّ، نا عُثْمَانُ بْنُ حَفْصٍ، نا سَلَّامُ بْنُ أَحَفْصٍ، نا سَلَّامُ بْنُ أَحَفْصٍ، نا سَلَّامُ بْنُ أَعَيْسٍ، عَنْ مَطَرِ الْمُورَّاقِ، عَنْ دَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ، عَنْ عَبْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، مِثْلَةً.

الْيَقْطِينِيُّ، نَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيًّ الْيَقْطِينِيُّ، نَا الْحُسَيْنُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ، نَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْحَكَّلُ اللِّمَشْقِيُّ، نَا الْقَطَّانُ، نَا عَبْ سُنُ عَبَيْدِ، نَا أَبُو مُعَيْدٍ حَفْصُ بْنُ غَيْلانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، أَنَّ رَجَاءَ بْنَ عَيْلانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، أَنَّ رَجَاءَ بْنَ عَيْلانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، أَنَّ رَجَاءَ بْنَ عَيْلانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، أَنَّ وَيَعْ حَدَّقَهُ، أَنَّ عَمْرو بْنَ الْعَاصِ قَالَ: عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا أُعْتِقَتْ فَعِدَّتُهَا عَمْرو بْنَ الْعَاصِ قَالَ: عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا أُعْتِقَتْ فَعِدَّتُهَا عَمْرو بْنَ الْعَاصِ مَوْقُوفَ وَهُو الصَّوابُ، وَهُو الصَّوابُ، وَهُو الصَّوابُ، وَهُو مُسْمَعْ مِنْ عَمْرو.

رَسَمَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَجْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ، نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَجِي حَسَّانَ، نا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نا الْوَلِيدُ، نا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ السَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ رَجَاءِ بْنِ طُهُورَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ دُونَيْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنَ الْعَرْقَةَ عُنْ عَمْرِو بْنَ الْعَاصِ، قَالَ: إِنَّا لَا نَتَلَاعَبُ بِدِينِنَا، الْحُرَّةُ حُرَّةٌ وَالْإَمَةُ أَمَةٌ، يَعْنِي فِي أُمَّ الْوَلَدِ تَكُونُ عَلَيْهَا عِدَّةُ وَالْاَمَةُ أَمَةٌ، يَعْنِي فِي أُمَّ الْوَلَدِ تَكُونُ عَلَيْهَا عِدَّةُ وَالْمَةً أَمَةٌ، يَعْنِي فِي أُمَّ الْوَلَدِ تَكُونُ عَلَيْهَا عِدَّةُ وَالْمَةً أَمَةٌ، يَعْنِي فِي أُمَّ الْوَلَدِ تَكُونُ عَلَيْهَا عِدَّةً وَالْمَةً أَمَةً الْمَدَّةَ الْمَالَةُ الْمَدَّةُ وَلَيْهِا عِدَّةً وَالْمَةً الْمَدِينَةُ وَلَا عَلَيْهَا عِدَّةً وَالْمَةً الْمَدِينَةُ وَلَا عَلَيْهَا عِدَّةً وَالْمَةُ الْمَدُونُ عَلَيْهَا عِدَّةً وَالْمَةً الْمَةً الْمَدْ الْمَالَةُ الْمَلْدِينَا الْمُعَلِّقُ الْمَلْدِينَا مَا الْمُعْمَلِهُ الْمَلْدِينَا الْمُعْرَادُ مُنْ الْمُعْلَقِيمَ الْمُ الْمَلْدِينَا مُ الْمُ لَلْمُ الْمُؤْمِلُ عَلَيْهَا عِلَاهُ الْمَلْدُ الْمَعِيدُ الْمُعْلَدِينَا الْمُؤْمِدُ وَالْمَلِهُ الْمُعْرَادُ الْمُعْلَى الْمُولِدِ مَنْ الْمُعَالَى الْمُولِدُ مَا الْمَلْدِ مَا الْمُؤْمِدُ وَالْمُعْمُ الْمُؤْمِدُ وَالْمَالُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمَلْدِينَا الْمُعْلَى الْمُعْلِينَا الْمُعْرَادُ الْمُ الْمُؤْمِدُ وَالْمُعْمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِدُ الْمُعْلَقِيمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِدُ وَلَا الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُؤْمِلُودُ الْمُؤْمِلِهُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمِؤْمِلِ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْلِم

[٣٨٤٣] ... نامُ حَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ

قبیصہ بن فرؤیب سے مروی ہے کہ سید ناعمرو بن عاص ڈائٹوئے نے فرمایا: ہم پر ہمارے ٹبی کی سنت کوخلط ملط مت کرو، اُم ولد کی عدت ہیوہ والی عدت ہے، لیٹن چار ماہ دس دن۔

اختلاف ِرُواۃ کے ساتھ ای (گزشتہ) حدیث کے ہی مثل مردی ہے۔

قبیصہ بن ذوکیب بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمرو بن عاص والله اللہ فوت ہوجائے تو اس کی عدت فیان میں میں اللہ فوت ہوجائے تو اس کی عدت میں حیاہ ماہ دس دن ہے اور اگروہ آزاد ہوجائے تو اس کی عدت تین حیض ہے۔

مید موقوف روایت ہے، یہی صحح ہے، نیز میروایت مرسل ہے کیونکہ قبیصہ کاسید ناعمر و ڈاٹٹؤ سے ساع ٹابت نہیں ہے۔

قبیصہ بن ذو یب سے مروی ہے کہ سیدنا عمروبن عاص دالنونے فرمایا: ہم اپنے دین کے ساتھ تھلوا ٹرنبیں کرتے . آزاد آزاد ہے اورلونڈی لونڈی ہے، لینی اُم ولد کی عدت آزاد عورت کی عدت ہے۔

اس اسناد کے ساتھ سیدنا عمر و بن عاص رٹائٹذ ہے مروی ہے کہ

أَحْمَدَ، حَدَّثَنِي أَبِي، نا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، نا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، بِهِ ذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ عِدَّةُ الْحُرَّةِ. قَالَ أَبِي: هٰذَا الْحَدِيثُ مُنْكُرٌ.

[٣٨٤٤] --- قَالَ: وَنا الْوَلِيدُ، نا الْأُوْزَاعِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بَنِ ذُوَّيْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: عِلَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ عِدَّةُ الْحُرَّةِ.

[٣٨٤٥] .... نا أَبُو عَلِى الْمَالِكِيُّ ، نا أَبُو حَفْص ، نا يَحْيَى بْنُ الْمُبَارَكِ ، نا يَحْيَى بْنُ أَبِى كَثِيرٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ مُعَيِّبٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَبَا حَسَنٍ مَوْلَى بَنِى نَوْفَلِ أَخْبَرَهُ ، قَالَ: اسْتَفْتَيْتُ ابْنَ عَبْ مِنْ مَعْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ عَبْ اللهِ عَبْدِ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَقَهَا تَطُلِيقَتَيْنِ ثُمَّ عَبْدِ لَكَ اللّهُ وَلَيْكَ اللّهُ وَلَيْكَ اللّهُ وَلَيْكَ اللّهَ وَلَيْكَ وَلَا اللّهِ وَلَيْكَ اللّهَ وَاللّهُ وَلَيْكَ اللّهُ وَلَيْكُ اللّهُ وَلَيْكَ اللّهُ وَلَيْكُ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَيْكَ اللّهُ وَلَيْكُ اللّهُ وَلَيْكُولُونَا اللّهُ وَلَيْكُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْكُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَيْكُولُولُ اللّهُ وَلَكُولُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَيْكُولُ اللّهُ وَلَيْكُولُ اللّهُ وَلَيْكُولُ اللّهُ وَلَيْكُولُ اللّهُ وَلَيْكُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَيْكُولُ اللّهُ وَلَيْكُولُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَيْكُولُ اللّهُ وَلَيْكُولُ اللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ وَلَيْكُولُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْكُولُ اللّهُ وَلَيْكُولُ اللّهُ وَلَيْكُولُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ ولَيْكُولُ اللّهُ وَلَيْكُولُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا

[٣٨٤٦] .... نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدُ الصَّفَّارُ ، نا عَلِى بْنُ سَهْلِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، نا أَبُو نُعَيْمٍ ، نا شَيْبَانُ ، عَسْ يَحْيَى ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُعَيِّبٍ ، أَنَّ أَبَا حَسَنِ مَوْلَى بَنِى نَوْفَلِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ اسْتَفْتَى ابْنَ عَسَنٍ مَوْلَى بَنِى نَوْفَلِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ اسْتَفْتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فِى مَمْلُوكٍ كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ وَبَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ إِنَّهُمَا أَعْتِقَا بَعْدَ ذَالِكَ هَلْ يَصِحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْطُبَهَا ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ إِنَّ يَصِحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْطُبَهَا ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَظَى بِذَالِكَ .

[٣٨٤٧] .... نا أَحْمَدُ بُنُ الْحُسَيْنِ أَبُو حَامِدٍ الْهَمْدَ الْنِي أَبُو حَامِدٍ الْهَمْدَ الْنِي عُمَرَ الْهَمْدَ الْنِي عُمَرَ الْهَمْدَ الْنِي عُمَرَ الْمُنْكَدِرِيُّ، نا أَبُو حَنِيفَةَ مُحَمَّدُ بْنُ رَبَاح بْنِ يُوسُفَ الْجَوْزَ جَانِيٌّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ صَالِح بْنِ

انہوں نے فرمایا: أم ولد كى عدت آ زاد عورت والى عدت بے۔ بے۔ امام احدر حمد اللذ فرماتے ہيں: بير عديث منكر ہے۔

قبیصہ بن ذوکیب سے مروی ہے کہ سید ناعمرو بن عاص ڈٹاٹٹؤنے فرمایا: اُم ولد کی عدت آزادعورت والی عدت ہے۔

بی نوفل کے آ زاد کردہ غلام ابوحسن بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابن عباس والشہاسے فتو کی طلب کیا کہ ایک غلام اپنی بوی کو جولونڈی ہے؛ دوطلاقیں دیتا ہے، پھروہ دونوں اکٹھے آ زاد ہوجاتے ہیں؟ تو سیدنا عبداللہ والشوئے فرمایا: وہ چاہے تو اس سے نکاح کرسکتا ہے، رسول اللہ مالیہ کے یہی فیصلہ فرمایا ہے۔

بنی نوفل کے آ زادکروہ غلام ابوسن بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سیدنا ابن عباس ڈاٹٹاسے فتو کی طلب کیا: ایک غلام اپنی بیوی کو جولونڈی ہے: دوطلاقیں دیتا ہے اور وہ اس سے جدا ہوجاتی ہے، پھر وہ دونوں آ زاد ہوجاتے ہیں، تو کیا آ دی اس عورت کو نکاح کا پیغام بھیج سکتا ہے؟ تو سیدنا عبداللہ ڈاٹٹوئن نے فرمایا: بی فیصلہ فرمایا ہے۔

سیدنا عبداللہ بن عمر دانشہاہے مردی ہے کہ نبی تنافیظ نے فر مایا: جب کسی آ دمی کے نکاح میں لونڈی ہواور وہ اسے دوطلاقیں دے دے، پھراسے خرید لے تواس کے لیے وہ تب تک حلال نہیں ہوتی جب تک کہ کسی اور سے نکاح نہ کرلے۔

السمستندرك للحاكم: ٢/ ٢٠٥ سنن أبي داود: ١٨٧ سنن النسائي: ٦/ ١٥٤ سنن ابن ماجه: ٢٠٨٢ سند أحمد: ٢٠٣١ .

سُهَيْل، قَالا: نا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللهِ التِّرْمِذِيُّ، نَا سَلْمُ بْنُ سَالِم، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَر، عَنِ النَّبِيِّ عَلَمْ، قَالَ: ((إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَسْنِ عُمَر، عَنِ النَّبِيِّ عَلَمْ، قَالَ: ((إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَسْنِ عُمَر السَّتَرَاهَا لَمْ تَحْتَ الرَّجُلِ فَطَلَقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ)). •

[٣٨٤٨] .... نا أَبُو غَسَّانَ، نا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَاصِمِ إِشْكَابَ، نا أَبُو غَسَّانَ، نا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ عُمَرَ بُنَ الْخُولِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ عُمَرَ بُنَ الْخُولِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ عُمَرَ بُنَ الْخُولِ، قَالَتِ: اسْتَهُوتِ الْجِنُّ زَوْجَهَا، فَأَمَر هَا أَنْ تَتَرَبَّصَ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ أَمَرَ هَا أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ الْبُعَةَ أَمْرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَمْرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَمْرُهَا أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَمْرَهُ وَعَشْرًا. •

[٣٨٤٩] ..... نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ جَابِرٍ، نا صَالِحُ بْنُ مَالِكِ، نا سَوَّارُ بْنُ مُصْعَبِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ شُرَحْبِيلَ الْهَمْدَانِيُّ، بْنُ مُصْعَبِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ شُرَحْبِيلَ الْهَمْدَانِيُّ، عَنِ الْـمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: ((امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيهَا الْخَبَرُ)). ٤

رَاهُرَاهُ الْمُهُمُونِ الْمُرَاهُ عَلَى يَا يِيهُ الْحَبُرُ) . وَمُحَمَّدُ بِنُ الْعَلَاءِ ، وَأَبُو عُبَيْدِ اللّهِ الْمَخْزُ ومِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بِنُ الْعَلاءِ ، وَأَبُو عُبَيْدِ اللّهِ الْمَخْزُ ومِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بِنُ أَبِى عَبْدِ الرَّجْبَارِ ، قَالُوا: نَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عُرُوة ، عَنْ عَرُوة ، عَنْ عَائِشَة ، قَالَتِ: اخْتَصَمَ سَعْدٌ وَعَبْدُ بِنُ زَمْعَة عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَى فِي ابْنِ أَمَةٍ زَمْعَة ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى إَبْنِ أَمَةٍ زَمْعَة فَاقْبِضْهُ فَإِنَّهُ ابْنِي ، وَقَالَ مَكَّةَ فَا اللهِ ، أَمْةِ زَمْعَة فَاقْبِضْهُ فَإِنَّهُ ابْنِي ، وَقَالَ عَبْدُ أَمْةِ أَبِي ، وَقَالَ عَبْدُ أَمْةِ أَبِي ، وَقَالَ عَبْدُ أَنْ أَمْةِ أَبِي ، وَقَالَ عَبْدُ أَمْةً أَبِي ، وَقَالَ اللهِ ، أَخِي ، أَبْنُ أَمَةٍ أَبِي ، وَقَالَ عَبْدُ أَنْ أَمْةً أَبِي ، وَقَالَ عَبْدُ أَمْةً أَبِي ، وَقَالَ عَبْدُ أَمْةً أَبِي ، وَقَالَ عَبْدُ أَمْ وَمُ اللّهِ ، أَخِي ، أَبْنُ أَمَةً أَبِي ، وَقَالَ عَبْدُ أَنْ وَمْعَةً وَالْمَدِ إِنْ أَمْةً إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ أَمْةً أَبِي ، وَقَالَ عَبْدُ أَنْ أَمْةً أَبِي ، وَقَالَ عَبْدُ أَنْ أَمْةً أَبِي ، وَقَالَ اللهِ ، أَخِي ، أَبْنُ أَمْةً أَبِي ،

ابوعثمان بیان کرتے ہیں کہ سید ناعمر بن خطاب ڈٹاٹٹو کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اوراس نے کہا: اس کے خاوند کوجن چسٹ گیا ہے۔ تو سید ناعمر ڈٹاٹٹو نے اسے چارسال تک انتظار کرنے کا حکم دیا، پھر آپ نے جن سے متاثر اس مخص کے ولی کو حکم دیا کہ عورت کو طلاق دے دے، پھرعورت کو چار ماہ دس دن عدت گرارنے کا حکم فر مایا۔

سیدنا مغیرہ بن شعبہ رفائش بیان کرتے ہیں که رسول الله مظافیاً نے فر مایا: گشدہ مخف کی بیوی اس کی بیوی رہتی ہے، یہال تک کدا ہے (اپنے خاوند کی موت کی ) خبر موصول ہوجائے۔

سیدہ عائشہ ڈاٹھ اروایت کرتی ہیں کہ سعد ڈٹاٹھ اور عبد بن زمعہ
نے زمعہ کی لونڈی کے بچے کے بارے میں رسول اللہ طائھ اُلے کہ فرمت میں اپنا جھڑا رکھا۔ سعد ڈٹاٹھ نے کہا: اے اللہ ک رسول! مجھے میرے بھائی عتبہ نے وصیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ جب تم مکہ جاؤ تو زمعہ کی لونڈی کے بچے کو لے لینا، وہ میرا بچہ ہے۔ اور عبد بن زمعہ نے کہا: اے اللہ کے رسول! میرمرا بھائی ہے، میرے باپ کی لونڈی سے ہاور میرے باپ کے بستر پر پیدا ہوا ہے۔ رسول اللہ طائع آئے نے کہا واضح طور پر بستر پر پیدا ہوا ہے۔ رسول اللہ طائع آئے نے بچے کو واضح طور پر عبد بین زمعہ! وہ تیرا ہے، بچہ عتبہ کے مشابہ پایا تو فر مایا: اے عبد بن زمعہ! وہ تیرا ہے، بچہ عشہ کے مشابہ پایا تو فر مایا: اے عبد بن زمعہ! وہ تیرا ہے، بچہ

<sup>•</sup> مصنف عبد الرزاق: ١٢٩٥٩ - الموطأ: ١٦٤٢ - مسند الشافعي: ٢/ ٣٩

۲۳۷/٤ مصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ٢٣٧

۱۲۳۳ • مصنف عبد الرزاق: ۱۲۳۳ •

نہیں دیکھا۔

لَحِقَ بِاللَّهِ. ٥

وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِى، فَرَأَى رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ شَبَهًا بَيْنَا بِعُتْبَةً، فَقَالَ: ((هُو لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةً، الْوَلَدُ لِلَّهِ عَلَيْهُ بَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةً، الْوَلَدُ لِلَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ ا

[٣٨٥١]..... نا أَبُو طَالِبِ الْحَافِظُ أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ ، نا عَبْدُ نا عَبْدُ نا عَبْدُ الْمَسْدِ بْنِ مُوسَى الصَّدَفِيُّ ، نا عَبْدُ الْمَسْلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، حَدَّثَنِى أَبِى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى هَلالٍ ، عَنْ زَيْدِ أَبِى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى هَلالٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسِى هَلالٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسِى هَلالٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسِى هَلالٍ ، عَنْ أَدْنَى أَلَا بُنِ أَسِى هَلَالٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسِى هَلالٍ ، عَنْ أَدْنَى أَلَا بُنِ أَسْلَمَ ، فِى قَوْلِهِ عَزَ وَجَلَّ : ﴿ ذَالِكَ أَدْنَى أَلَا لا يَعْدُلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

[٣٨٥٢] .... نا عُمَرُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ عَلِيِّ الصَّيرُ فِيُّ ، نا الْإِسْرَاهِيسمُ بِسْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، نا سَعِيدُ بِنُ مُحَمَّدِ اللَّهِ ، نا سَعِيدُ بِنُ مُحَمَّدِ اللَّهِ عِيْ ، عَنْ اللَّهِ عَنْ ، عَنْ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِى مَالِكِ النَّخَعِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّ النَّبِي عَنْ أَمَرَ المَّتَوَقَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّ النَّبِي فَيْ أَمَرَ المُتَوَقَى عَنْهَ ازُوجُهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِنْ شَاءَ المُتَوقَى عَنْهَ ازُوجُهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي عَيْرِ بَيْتِهَا إِنْ شَاءَ لَلْهُ اللَّهُ عَيْدٍ بَيْتِهَا إِنْ شَاءَ ضَعِيفٌ ، وَمَحْبُوبٌ هٰذَا ضَعِيفٌ أَيْضًا .

[٣٨٥٣] نا أَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا أَبُو بَكْرٍ مُثَنَّ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ مُ

بستر والے کا ہے، اوراے سودہ! اس سے پردہ کرو۔ مالک، صارلح بن کیسان، ابن اسحاق، شعیب بن ابی حزہ، ابن جرتی عقیل، زہری کے بھتے، عمر بن راشد، یونس، لیٹ بن سعد، سفیان بن حسین اور دیگر راویوں نے اس کی موافقت کی ہے نیز مالک، معمر، لیٹ ، صالح بن کیسان، ابن اسحاق وغیرہ کی حدیث میں بیاضا فدہے کہ اس نے مرنے تک سودہ رہے کا کو

زید بن اسلم الله تعالی کے اس فر مان: ﴿ ذَالِكَ أَدُنَ ۔ . . الله تَعُولُوا ﴾ "بیزیاده قریب ہے کہ تم انساف سے نہ ہو۔" کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ بیزیادہ قریب ہے کہ جن کے ساتھ ناانسانی کا خدشہ ہے دہ زیادہ نہ ہوں۔

سیدناعلی ڈٹاٹٹڈاروایت کرتے ہیں کہ نبی مٹاٹیڈ نے اسعورت کو تھم فرمایا جس کا خاوندفوت ہوجائے کہ اگروہ چاہے تو اپنے گھر کے علاوہ کہیں اور بھی عدت گز ارسکتی ہے۔ اس کوابو مالک شخص کے علاوہ کسی نے مندروایت نہیں کیا اوروہ

اس کوابو ما لک تخبی کے علاوہ کسی نے مندروایت نہیں کیا اوروہ ضعیف راوی ہے، نیزمحبوب بھی ضعیف راوی ہے۔

سیدنا انس بن مالک دانشا بیان کرتے میں کہ اوس بن صامت دانشانے اپنی بوی خویلہ بنت تعلبہ سے ظہار کیا تواس

◘ صحیح البخاری: ۲٤۲۱ صحیح مسلم: ۱٤٥٧ ـ سنن أبی داود: ۲۲۷۳ ـ سنن ابن ماجه: ۲۰۰۶ ـ سنن النسائی: ٦/ ١٨١ ـ مسند
 أحمد: ۲٤٠٨٦ ـ صحیح ابن حبان: ۲۰۱۵ ـ شرح مشكل الآثار للطحاوی: ۲۲۲۵، ۲۲۶۵، ۲۲۶۵

[٣٨٥٤] نَا دَعْ لَحُ بْنُ أَحْمَدَ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ شِيرَوَيْهِ، نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، نَا الْسَيْبَانُ النَّحْوِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَحْرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ مَسْدَ صَاعًا، فَقَالَ: (أَطْعِمُهُ سِتِينَ مِسْكِينًا، وَذَالِكَ لِكُلِّ مِسْكِينًا وَدَالِكَ لِكُلِّ مِسْكِينًا وَذَالِكَ لِكُلِّ مِسْكِينًا وَدَالِكَ لِكُلِّ مِسْكِينًا وَذَالِكَ لِكُلِّ مِسْكِينًا وَذَالِكَ لِكُلِّ مِسْكِينًا وَلَا اللّهِ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

[٣٨٥٥] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكْرِيَّا الْمُحَارِبِيُّ، نا هِشَامُ بْنُ يُونُسَ، نا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ إَسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا فِي السَّاقِ فَرَأًى بَيَاضَ الْخَلْخَالِ فِي السَّاقِ السَّاقِ فِي السَّاقِ فِي السَّاقِ السَّاقِ فِي السَّاقِ فِي السَّاقِ السَّاقِ السَّاقِ السَّاقِ السَّاقِ السَّاقِ فِي السَّاقِ ال

نے نی تلی سے شکایت کرتے ہوئے عرض کیا: اس نے میرے بردھا ہے میں ظہار کیا ہے، جبکہ میری بڈیاں کمزور ہو چکی ہں۔ تو الله تعالى نے آيت ظہار نازل فرمادى۔ رسول الله مَنَافِينًا نِي اوس والله كوفر مايا: أيك غلام أزاد كرو- انهول في كها: محصين اس كى استطاعت نبيس بيدتو آب عَلَيْظُ في فرمایا: پھرسلسل دو ماہ کے روزے رکھو۔ انہوں نے کہا: میں دن ميں دومرتبه كھانا كھانا بھول جاؤں توميرى نظر كمزور ہوجاتى إلى الله المالة على المالة المرسالية المكينون كوكهانا كلاؤ انہوں نے کہا: مجھ میں اتن طاقت نہیں ہے، آپ کچھ ممر بانی اور تعاون فر ماد بیجئے ۔انس ڈٹاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَنْ اللَّهُ إِنَّ إِنَّ مِيدره صاع طعام دے كرتعاون فرمايا، يهال تك كەللەتغالى نے ان كے ليے اتناطعام جمع فرماديا، الله برا امهر بان ہے۔سیدناانس والفظ فرماتے ہیں ن کدلوگوں کا خیال تھا کہان کے پاس اتناطعام اور ہے، حالانکہ وہ ساٹھ مسکینوں کا تھا۔ سيدنا سلمه بن صحر والتي رايت كرت بي كدرسول الله طاليم نے انہیں ایک ٹوکرا دیا جس میں بندرہ صاع تھے، اور آپ مَنْ اللَّهُ فِي إِن إِساحُه مسكِنول كوكها وع، برمسكين كوايك مُد وييناب

سیدنا عبداللہ بن عباس ٹائٹناروایت کرتے ہیں کہ ایک آ دی
فی اپنی بیوی سے ظہار کر رکھا تھا۔ اس نے چا ندنی میں اس
کے پازیب کی چک دیکھی تو اس سے جمبستری کرلی۔ پھروہ
نی ناٹین کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو بتلایا، تو آپ
ناٹین نے فرمایا: کیا تو نے اللہ کا فرمان نہیں سنا: ﴿مِنْ قَبْلِ

۵ سنن أبي داود: ۲۲۱٤

<sup>🛭</sup> سنن أبي داورد: ٢٣١٧ ـ سنن ابن ماجه: ٢٠ • ٢ ـ جامع الترمذي: ١١٩٨

فَقَالَ: أَمَا سَمِعْتَ اللّهَ يَقُولُ: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتُولُ: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتُمَا اللّهَ مَلُولُ عَلَيْكَ امْرَأَتُكَ حَتَّى تُكَفّر. • حَتَّى تُكَفّر. •

[٣٨٥٦] .... نا أَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ شَلَيْحَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ شَلَيْحَانَ بْنِ عَمَّادٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَحْرٍ، أَنَّ النَّيِّيَ الْمَرَةُ أَمْرَهُ أَنْ يَأْتِي بَنِي فُلانِ فَيَأْخُذُ مِنْهُمْ وَسُقًا مِنْ تَمْر فَيُعْظِيّهُ سِتِينَ مِسْكِينًا. ٥

[٣٨٥٧] .... نا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، وَالْمَيْمُونِيُّ ، قَالَا: نا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ ، نا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، وَمَطَرٍ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوةً ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فِي الْمُظَاهِرِ إِذَا وَطِءَ قَبْلُ أَنْ يُكَفِّرَ عَلَيْهِ كَفَّارَتَان .

[٣٨٥٨] .... نا أَبُو بَكْرٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، نا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَنا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ قَبِيصَةُ بْنُ ذُوْيَابِ: عَلَيْهِ كَفَّارَتَان.

[٣٨٥٩] ... نَا أَبُو بَكُرِ الشَّافِعِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بُنُ شَاذَانَ، نَا مُحَمَّدُ بَنُ السَّخيى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِى فَرُوةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِ، عَنْ شَلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرِ، أَنَّهُ ظَاهَرَ فَي يَكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِ، عَنْ شَلَمَةَ بْنِ صَخْرِ، أَنَّهُ ظَاهَرَ فِي يَمَانَ رَسُولَ اللهِ عَنْ شَكَمَةً بْنِ صَخْرِ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ عَنْ شُمَّ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ عَنْ فَلَمَرَهُ أَلَهُ عَلَى اللهِ عَنْ فَلَكَرَ ذَالِكَ لَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُكَفِّرَ تَكْفِيرًا وَاحِدًا. \*

[٣٨٦٠] .... نَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ النَّهْلُولِ، نا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ

ہاتھ لگا ئیں۔'' ابتم کفارہ ادا کرنے تک اپنی بیوی سے دور رہو۔

سیدناسلمہ بن صحر رہائٹور وابیت کرتے ہیں کہ نبی مُنَافِیْمُ نے اُنہیں حکم دیا کہ بنوفلاں کے پاس جا کرایک وسق مجور وصول کریں اور ساٹھ مسکینوں میں بانٹ دیں۔

قبیصہ بن ذ و بب سے مروی ہے کہ سید ناعمر و بن عاص ڈٹائٹؤنے ظہار کرنے والے کے بارے میں فر مایا: جب وہ کفارہ ادا کرنے سے پہلے وطی کرلے تواس پر دو کفارے پڑتے ہیں۔

قبیصہ بن ذویب کہتے ہیں کہاس پردو کفارے ادا کرنا واجب ہیں۔

سیدناسلمہ بن صحر والٹیؤے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ علی ہے تبل اپنی سے قبل اپنی بیوی سے جبل اپنی بیوی سے ہمبستری کرلی، پھروہ رسول اللہ مٹیٹیؤ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور میہ بات آ پ کے گوش گزار کی، تو آ پ مٹیٹیؤ نے نہیں ایک ہی کفارہ اداکرنے کا حکم دیا۔

سیدناسلمہ بن صحر بیاضی ٹاٹٹؤروایت کرتے ہیں کہ ظہار کرنے والا کفارہ ادا کرنے سے قبل ہمیستری کرلے تو نبی ساٹٹے کے

سنن أبي داود: ٢٢٢٣ ـ سنن ابن ماجه: ٢٠٦٥ ـ ٢٠جامع الترمذي: ١٩٩٩ ـ سنن النسائي: ٦/ ١٦٧

<sup>🛭</sup> مسند أحمد: ١٦٤٢١

۲۰۹٤ الترمذي: ۳۲۹۹ سنن ابن ماجه: ۲۰۹٤

اس کے بارے میں فرمایا: اس پرایک ہی کفارہ ہے۔

مُحَمَّدِ بن إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بن عَمْرِ و بن عَمْرِ و بن عَطَاءِ ، عَنْ سَلَمَةَ بن عَطَاءِ ، عَنْ سَلَمَةَ بن صَخْرِ الْبَيَاضِيّ ، عَنِ النَّبِيِّ فَيَ فَى الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ فَى الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ، قَالَ: ((كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ)) .

[٣٨٦١] .... نا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ بِهُ لُولِ، حَدَّثَنِي أَبِي، نا أَبُو بُهُ لُولِ، حَدَّثَنِي أَبِي، نا أَبُو جُرِي، حَدَّثَنِي أَبِي، نا أَبُو جُرِي، عَنْ اَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَنْ شَاءَ بَاهَلْتُهُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْأَمَةِ ظِهَارٌ.

[٣٨٦٢] ... نا أَبُو بَكْرِ الشَّافِعِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ، نا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، نا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّم، قَالَ: لا ظِهَارَ مِنَ الْأَمَةِ.

[٣٨٦٣]..... وَنــا ابْــنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: لَيْسَ فِي الْأَمَةِ ظِهَارٌ .

[٣٨٦٤] .... نَا أَبُو بَكُو، نَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ، نَا مُعَلَّى، نَا عَبْدُ الْوَارِثِ، نَا عَلِیٌ بْنُ الْحَكِم، عَنْ عَلِیٌ بْنُ الْحَكِم، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَیْب، عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیّب، عَنْ عُمْرَ بْنِ الْمُسَیّب، عَنْ عَمْرَ بْنِ الْمُسَیّب، عَنْ عَمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِیَ اللّهُ عَنْهُ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِیَ اللّهُ عَنْهُ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَاهَرَ مِنْ أَرْبَع نِسْوَةٍ، قَالَ: كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ. • فَاهَرَ مِنْ أَرْبَع نِسْوَةٍ، قَالَ: كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ. •

[٣٨٦٥] .... نَا أَبُو بَكْرٍ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ ، نَا مُعَلَّدِ ، غَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، غَنْ مَجَاهِدٍ ، غَنْ مُجَاهِدٍ ، غَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ: إِذَا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّامِ يَقُولُ: إِذَا كَانَ تَحْرُيهِ كَفَّاهَرَ مِنْهُنَ ، إِذَا كَانَ تَحْرُيهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةً .

[٣٨٦٦] .... نا عُـمَ رُبْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيً الْجَوْهَرِيُّ، نا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، نا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، نا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي الشَّيْبَانِيَّ،

ابن افی ملیکہ سے مروی ہے کہ سیدنا ابن عباس ٹاٹٹھانے فرمایا: جو شخص جاہے مجھ سے اس مسئلے پر مباہلہ کر لے کہ لونڈی سے ظہار نہیں ہوتا۔

عمرو بن شعیب این باپ سے اور وہ اینے دارا سے روایت کرتے ہیں کہانہوں نے فر مایا: لونڈی سے ظہار نہیں ہوتا۔

عطاء رحمه الله سے مروی ہے کہ سیدنا این عباس والفیانے فر مایا: لونڈی سے ظہرار تہیں ہوتا۔

سعیدین میتب روایت کرتے ہیں کہ سیدناعمر بن خطاب ڈائٹڈ سے اس مخف کے بارے میں پوچھا گیا جواپی چار ہیو یوں سے ظہار کرتا ہے، تو انہوں نے فر مایا: ایک ہی کفارہ ہے۔

سیدنا ابن عباس ٹائٹیئیان کرتے ہیں کہسیدنا عمر بن خطاب ٹٹائٹیڈ فرمایا کرتے تھے: ایک شخص کی چار بیویاں ہوں اور وہ ان سب سے ظہار کرلے ہتو اے ایک کفارہ ہی کافی ہے۔

معمی بیان کرتے ہیں کہ عائشہ بنت طلحہ نے کہا: اگر میں نے مصعب بن زبیر وہ اللہ کے ساتھ شادی کی تو وہ مجھ پرمیرے باپ کی پشت طرح ہیں۔ پھر انہوں نے اس بارے میں

1 السنن الكبر أي للبيهقي: ٧/ ٣٨٤

قَالَتْ عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ: إِنْ تَزَوَّجْتُ مُصْعَبَ بْنَ فَأُمِرَتْ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً وَتَتَزَوَّجَهُ.

[٣٨٦٧].... نَا أَبُو بَكْرِ الشَّافِعِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ، نا مُعَلِّى، نا أَبُّوبَكْرِبْنُ عَيَّاشٍ، نا مُغِيرَةُ، حَدَّثَنِي قُثَمُ مُولَى عَبَّاسِ، قَالَ: تَزَوَّجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ ابْنَةَ عَلِيٌّ ، وَامْرَأَةَ عَلِيٌّ النَّهْشَلِيَّةَ . • [٣٨٦٨] .... نا أَبُو بَكْرِ، نا مُحَمَّدٌ، نا مُعَلَّى، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مِصْرَ كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، يُقَالُ لَهُ جَبَلَةُ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةِ رَجُل وَابْنَةٍ مِنْ غَيْرِهَا. قَالَ أَيُّو تُ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَكُرَ هُهُ.

[٣٨٦٩] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، نا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ، نَا أَبُو حُذَيْفَةَ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ طَاوُس ، عَن ابْن عَبَّاسٍ ، قَالَ: الْخُلْعُ فُرْقَةٌ وَلَيْسَ بِطَلَاقٍ . ٥

[٣٨٧٠] ... نا أَبُو بَكْرِ الشَّافِعِيُّ، نَّا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ، نَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، نَا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ لَيْثِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ

رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ بَعْدَ تَطْلِيقَتَيْنِ وَخُلْع.

[٣٨٧١].... نا يَخْيَى بْنُ صَاعِدٍ، نا بُنْدَارٌ، نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ، نا ابْنُ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: جَاءَ تِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ تَشْكُو زَوْجَهَا، فَـقَالَ: ((رُدِّي عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ))، قَالَتْ: ((نَعَمْ وَزِيَادَةً))، قَالَ: ((أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلَا)) خَالَفَهُ الْـوَلِيـدُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَسْنَدَهُ عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ

وَالْمُغِيرَةِ، وَحُصَيْنِ، قَالُوا: سَمِعْنَا الشَّعْبِيُّ، قَالَ: الـزُّبَيْرِ فَهُوَ عَلَىَّ كَظَهْرِ أَبِي، فَسَأَلَتْ عَنْ ذَالِكَ،

سيدناعباس والنفؤك غلامتكم بيان كرت بين كرعبدالله بن جعفر نے سیدناعلی والٹھ کی صاحبز ادی کےساتھداورسیدناعلی والٹھ کی ہوی کے ساتھ جوہشل قبیلہ سے تھیں،شادی کی۔

( حَكُم ) يو چھا تو انہيں حَكُم ديا گيا كہوہ غلام آ زاد كريں اوراس

کےساتھ شاوی کرلیں۔

محدر حمد الله روايت كرتے بين كه جبله نامي الك مصرى صحالى نے ایک آ دمی کی بیوی اور اس کی بیٹی جوکسی اور عورت سے تھی، دونوں کو نکاح میں جمع کیا۔ ابوب بیان کرتے ہیں کرھن رحمہ اللهاس كونا پسند كيا كرتے تھے۔

طاؤس رحمدالله سے مروی ہے کہ سیدنا ابن عباس وانتہانے فرمایا خلع جدائی ہےاورطلاق نہیں ہے۔

طاؤس رحمه الله روايت كرتے ہيں كەسىد نا ابن عباس ٹائٹۇن دوطلاقوں اور ضلع کے بعد مرووعورت کو اکٹھا کر دیا ( یعنی ان کا تكاح كراديا)\_

عطاء رحمہ الله روایت کرتے ہیں کہ نبی مناتیظ کی خدمت میں اَ یک عورت حاضر ہوئی ، وہ اپنے خاوند کی شکایت کرر ہی تھی ۔ تو آب مَالِيَّةُ فِي مَايا: اس كاباغ اسے والس كردے۔اس نے كها: تُعيك ہے، بلكه ميں مزيد بھى دين مول -آب ظَافِيم نے فرمایا: مزید کی ضرورت مہیں ہے۔

ولید نے اس کے خلاف بیان کیا، انہوں نے عطاء سے اور

<sup>🕡</sup> مصنف ابن أبي شبية: ٤/ ١٩٤

<sup>2</sup> مصنف عبد الرزاق: ١١٧٧١

ابْنِ عَبَّاسٍ . وَالْمُرْسَلُ أَصَحُّ . ٥

[٣٨٧٢] ..... نا ابْنُ صَاعِدِ، نا أَبُو عُبَيْدِ اللّهِ الْمَخْزُومِيُّ، نا شُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جُمْهَانَ مَوْلَى الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ أُمِّ بَكُرَةً الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ أُمِّ بَكُرَةً الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ أُمِّ بَكُرَةً الْأَسْلَمِيَّةِ، أَنَّهَا اخْتَلَعَتُ مِنْ زَوْجِهَا فِي زَمَانِ عُشْمَانُ بْنِ عَفَّالَ، فَقَالَ عُثْمَانُ : هِي تَطْلِيقَةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَا سَمَّيَا شَيْئًا فَهُو عَلَى مَا سَمَّيَاهُ. • يَكُونَا سَمَّيَا شَيْئًا فَهُو عَلَى مَا سَمَّيَاهُ. •

[٣٨٧٣] .... ثنا أَحْمَدُ بننُ الْعَبَّاسِ الْبَغُوِيُّ ، نا أَحْمَدُ بننُ الْعَبَّاسِ الْبَغُويُّ ، نا أَحْمَدُ بننَ هَلالِ ، نا هَمَّامٌ ، عَنْ مَطْرٍ ، عَنْ ثَابِيْتٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن رَبَاحٍ ، أَنَّ عُمْرَ قَالَ فِي الْمُخْتَلِعَةِ: يَخْتَلِعُ بِمَا دُونَ عِقَاصِ رَأْسِهَا .

[٣٨٧٤] .... نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نا دَاوُدُ بْنُ عَمْرِو، نا دَاوُدُ الْعَطَّارُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ جَمِيلَةَ بِنْتِ سَعْدِ، قَالَتْ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِى اللهُ عَنْهَا: مَا تَزِيدُ الْمَوْأَةِ فِي الْحَمْلِ عَلَى سَنَتَيْنِ قَدْرَ مَا يَتَحَوَّلُ ظِلُّ عُودِ الْمِغْزَل.

[٣٨٧٥]..... نَا دَعْلَمَ بُنْ أَخْمَدَ، نَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، نَا حَبَّانُ، ثَنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، أَنا دَاوُدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ جَمِيلَةَ بِنْتِ سَعْدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لا يَكُونُ الْحَمْلُ أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ قَدْرَ مَا يَتَحَوَّلُ ظِلُّ الْمِغْزَلِ. وَجُمَيْلَةُ بِنْ سَعْدٍ.

ُ [٣٨٧٦] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ نُوحِ الْجُنْدِيسَابُورِي، نا أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، نا ابْنُ نُمَيْرٍ، نا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَشْيَاخٌ

انہوں نے سیدنا ابن عباس دلائیں ہے مندار وایت کیا ہے، جبکہ اس کا مرسل ہونا زیادہ صحیح ہے۔

أم بكره اسلميه نے سيدنا عثان بن عفان ولائلا كے زمانے ميں اسپنے خاوند سے خلع ليا تو سيدنا عثان ولائلا نے خاوند سے خلع ليا تو سيدنا عثان ولائلا نے ہاں اگروہ دونوں كوئى نام ليس تو جووہ نام ليس كے اس كے مطابق ہوگا۔

عبدالله بن رباح روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عمر ولائٹ نے خلع لینے والی عورت کے بارے میں فرمایا: آ دی سرکے بالوں کی چوٹی ہے کم پر بھی خلع دے سکتا ہے۔

جیلہ بنت سعد بیان کرتی ہیں کہ سیدہ عائشہ ﷺ نے فرمایا: عورت کے حمل کی مدت چرنے کا سامیے پھرنے کے برابر بھی دو سال سے زائد خبیں ہے۔

جمیلہ بنت سعد سے مروی ہے کہ سیدہ عائشہ بھٹھانے فر مایا جمل کی مدت چر نے کا سامیہ پھرنے کے برابر بھی دوسال سے زائد نہیں ہے۔

جمیلہ بنت سعد، عبید بن سعد کی ہمشیرہ ہے۔

ابوسفیان بیان کرنے ہیں کہ جھے ہمارے بزرگوں نے بیان کیا کہ ایک آ دمی سیدنا عمر بن خطاب رفائش کے پاس آیا اور کہا: اے امیر المونین! میں اپنی بیوی سے دوسال تک غائب رہا،

المراسيل لأبي داود: ٢٣٥ مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ١٢٢ مصنف عبد الرزاق: ١١٨٤٢

۲۱۲۱ السنن الكبرى للبيهقى: ٧/ ٣١٦

مِنّا، قَالُوا: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّى غِبْتُ عَنِ امْرَأَتِي سَنَتَيْن فَحَجِئْتُ وَهِي حُبْلَى، فَشَعاوَرَ عُمَرُ النَّاسَ فِى وَجَعْتُ وَهِي حُبْلَى، فَشَعاوَرَ عُمَرُ النَّاسَ فِى رَجْعِهَا، قَالَ: فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ كَانَ لَكَ عَلَيْهَا سَبِيلٌ فَلَيْسَ لَكَ عَلَى اللَّعُلَى مَا فِي بَطُيْهَا سَبِيلٌ فَاتْرُكُهَا حَتَى تَضَعَ، فَتَرَكَهَا مَا فَي بَطُيْهَا سَبِيلٌ فَاتْرُكُهَا حَتَى تَضَعَ، فَتَرَكَهَا فَوَلَدَتْ غُلامًا قَدْ خَرَجَتْ ثَنَيَاهُ فَعَرَفَ الرَّجُلُ فَوَلَدَتْ غُلامًا قَدْ خَرَجَتْ ثَنَيَاهُ فَعَرَفَ الرَّجُلُ الشَّبَةَ فِيهِ، فَقَالَ عُمْرُ: الشَّبَة فِيهِ، فَقَالَ عُمْرُ: عَبْرَتِ النِّسَاءُ أَنْ يَلِدُنَ مِثْلَ مُعَاذٍ لَوْلًا مُعَاذٌ هَلَكَ عَمَرُكَ الْمُعَاذُ هَلَكَ عَبَرَتِ النِّسَاءُ أَنْ يَلِدُنَ مِثْلَ مُعَاذٍ لَوْلًا مُعَاذٌ هَلَكَ عَبَرَتِ النِّسَاءُ أَنْ يَلِدُنَ مِثْلَ مُعَاذٍ لَوْلًا مُعَاذٌ هَلَكَ

[٣٨٧٧] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُخْلَدِ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرِ بْنِ خَالِدٍ، نا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْوَلِيدَ بْنَ مُسْلِمٍ، يَقُولُ: قُلْتُ لِمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ: إِنِّى حُدِّنْتُ عَنْ عَالِيشَةَ، أَنَّهَا قُلْدَ لِمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ: إِنِّى حُدِّنْتُ عَنْ عَالِيشَةَ، أَنَّهَا قَلْدَ لَكَ لِمَالِكِ بْنِ أَنْسٍ: إِنِّى حُدْلِهَا عَلَى سَنَتَيْنِ قَدْرَ قَالَتَ لَا تَزِيدُ الْمَرْأَةُ فِي حَمْلِهَا عَلَى سَنَتَيْنِ قَدْرَ ظِلْ الْمِعْزَلِ، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ مَنْ يَقُولُ هٰذَا؟ فِي الْمَتَى هٰذِهِ جَدارَتُنَا امْرَأَةً مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ امْرَأَةُ صِدْقِ وَرُوجُهَا رَجُلُ صِدْقِ حَمَلَتُ ثَلَاثَةَ أَبْطُنٍ فِي اثْنَتَى عَشْرَةَ سَنَةً تَحْمِلُ كُلُّ بَطْنٍ أَرْبَعَ سِنِينَ.

[٣٨٧٨] .... نا عَلِى بنُ مُحَمَّدِ بنِ عُبَيْدٍ، نا ابْنُ أَبِي رِزْمَةَ، حَ وَنا مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي رِزْمَةَ، حَ وَنا مُحَمَّدُ بِنُ مَخْدِ، نا الْحُسَيْنُ بنُ شَدَّادِ بنِ دَاوُدَ الْمَخْرَمِيُ، مَخْدِ، نا الْحُسَيْنُ بنُ شَدَّادِ بنِ دَاوُدَ الْمَخْرَمِيُ، نا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بنِ أَبِي رِزْمَةَ، نا أَبِي، نا الْمُبَارَكُ بنُ مُجَاهِدٍ، قَالَ: مَشْهُورٌ عِنْدَنَا كَانَتِ الْمُبَارِكُ بنُ مُجَاهِدٍ، قَالَ: مَشْهُورٌ عِنْدَنَا كَانَتِ امْرَأَةَ مُحَمَّدِ بنِ عَجْلانَ تَحْمِلُ وَتَضَعُ فِي أَرْبَعِ سِنِينَ، وَكَانَتُ تُسَمَّى حَامِلَةَ الْفِيلِ.

[٣٨٧٩] ... نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نا أَبُو شُعَيْبِ صَالِحُ بْنُ عِمْرَانَ الدَّعَّاءُ، حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ

جب میں واپس آیا تو وہ حاملہ بھی ۔ سیدنا عمر دلا بھونے اس عورت
کورجم کرنے کے بارے میں مشورہ کیا تو سیدنا معاذبی جبل واللہ انے فرمایا: اے امیر المونین! اگر آپ اس عورت کو اس کے جرم کی سزاد بناچا ہیں تو دے دیں لیکن اس کے پیٹ میں موجود بچ کو آپ سز انہیں دے سکتے ، البذااے بچ کو جنم دیے تک چھوڑ دیا ، پھر جب اس نے بچ کو جنم دیا تو اس کے سامنے کے دو دانت دیکھ کر آ دی نے اس کو جنم دیا تو اس کے سامنے کے دو دانت دیکھ کر آ دی نے اس میں مشابہت پالی ، تو کہنے لگا: رہ کو بہ کی قسم! یہ میرا ہی بیٹا میں مشابہت پالی ، تو کہنے لگا: رہ کو بہ کی قسم! یہ میرا ہی بیٹا جب تو سیدنا عمر والٹھ نے فر مایا: عور تیں معاذ والٹھ کے جسے نے نہیں

مبارک بن مجاہدیمان کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ بات مشہور تھی کہ مجمد بن مجلان کی بیوی کے حمل اور بچہ جننے کی مدت چار سال ہوتی ہے، نیز اسے ہاتھی کے حمل والی کہاجا تاتھا۔

ہشام بن یکی فرا مجاشعی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مالک بن دینار بیٹھے تھے کہ ان کے پاس ایک آ دمی آیا اور اس نے

1 السنن الكبرى للبيهقي: ٧/ ٤٤٣

غَسَانَ، نا هِشَامُ بُنُ يَحْيَى الْفَرَّاءُ الْمُجَاشِعِي، وَالْمَرَاقَةُ حُبِلَى مُنْدُ أَرْبَعِ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا يَحْيَى ادْعُ لِامْرَأَةِ حُبلَى مُنْدُ أَرْبَعِ سِنِينَ قَدْ أَصْبَحَتْ فِى كَرْبِ شَدِيدٍ فَعَضِبَ مَالِكٌ سِنِينَ قَدْ أَصْبَحَتْ فِى كَرْبِ شَدِيدٍ فَعَضِبَ مَالِكٌ وَأَطْبَقَ الصَّحُفَ، فَقَالَ: مَا يَرَى الْقَوْمُ إِلَّا أَنَّا أَنْ وَأَطْبَقَ الصَّعَةَ وَإِنْ كَانَ أَنْ فِى بَطْنِهَا رِيحٌ فَأَخْرِجُهُ عَنْهَا السَّاعَةَ وَإِنْ كَانَ كَانَ فِى بَطْنِهَا جَارِيةٌ فَأَبْدِلْهَا بِهَا عُكلامًا فَإِنَّكَ تَمْحُو مَا كَانَ فِى بَطْنِهَا جَارِيةٌ فَأَبْدِلْهَا بِهَا عُكلامًا فَإِنَّكَ تَمْحُو مَا كَانَ وَى بَطْنِهَا جَارِيةٌ فَأَبْدِلْهَا بِهَا عُكلامًا فَإِنَّكَ تَمْحُو مَا يَسَاءُ وَتُشِتُ وَعِنْدَكَ أُمُّ الْكِتَابِ، ثُمَّ رَفَعَ مَالِكٌ يَسَاءُ وَرَفَعَ السَّاكُ أَمْ الْكِتَابِ، ثُمَّ رَفَعَ مَالِكٌ يَسَاءُ وَرَفَعَ السَّاكُ إِلَى السَّاكُ وَرَفَعَ السَّاكُ إِلَى السَّاكُ وَمَا السَّولُ إِلَى السَّاعَةُ وَإِنْ كَانَ السَّاعُةَ وَإِنْ كَانَ يَسَاءُ وَرَفَعَ السَّاعَةَ وَإِنْ كَانَ السَّاعَةُ وَإِنْ كَانَ يَسَاءُ وَرَفَعَ السَّاعَةُ وَإِنْ كَانَ السَّاعَةُ وَإِنْ كَانَ يَعْ مَالِكٌ وَي بَعْدِهُ وَمَا السَّاعَةُ وَإِنْ كَانَ السَّاعَةُ وَإِنْ كَانَ السَّعَابُ وَمَا السَّاعَةُ وَإِنْ كَانَ السَّعُونَ السَّولُ إِلَى السَّعُ مَا السَّعُونَ السَّعُونَ الْمَالُكُ عَلَى السَّعُونَ الْمَالُولُ الْمَالِكُ يَعَلَى السَّعَالُ السَّانَةُ مَا قُطِعَتْ سُرَارُهُ . • السَّوَتُ السَّقُوتُ أَسْنَانُهُ مَا قُطِعَتْ سُرَارُهُ . • السَّقُوتُ أَسْنَانُهُ مَا قُطِعَتْ سُرَارُهُ . • السَّقُوتُ أَسْنَانُهُ مَا قُطِعَتْ سُرَارُهُ . • السَّقَوتُ أَسْنَانُهُ مَا قُطِعَتْ سُرَارُهُ . • السَّقُوتُ أَسْنَانُهُ مَا قُطِعَتْ سُرَارُهُ . • السَّقُوتُ أَسُلَالُهُ السَّائِهُ السَّعُ السَّعُولُ ، نا الْعَبَاسُ

[٣٨٨٠] .... نا الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا الْعَبَّاسُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُصْعَبِ ، قَالَ: سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ ، يَقُولُ: عِنْدُنَا هَهُنَا امْرَأَةٌ تَحِيضُ غُدُوةً وَتَطْهُرُ عَشِيَّةً .

[٣٨٨١] .... نا عَلِى بْنُ مُحَمَّدِ الْمِصْرِيُ ، نا إسْمَاعِيلُ بْنُ مَحْمُودِ النَّسَابُورِيُّ ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْمُتَوَكِّل ، حَدَّثِنِي أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى الضَّبِيُّ ، حَدَّثَنِي عَبَّادُ بْنُ عَبَّادِ الْمُهَلَّيِيُّ ، قَالَ: أَذْرَكْتُ فِينَا يَعْنِي الْمَهَالِيَةَ امْرَأَخَةُ صَارَتْ جَدَّدةً وَهِي بِنْتُ ثَمَان عَشْرَةً سَنَةً ، وَلَدَتْ لِتِسْعِ سِنِينَ ابْنَةً ، فَوَلَدَتِ ابْنَتُهَا لِتِسْعِ سِنِينَ ابْنَةً ، فَولَدَتِ ابْنَتُهَا لَيَسْعِ سِنِينَ ابْنَهُ ، فَولَدَتِ ابْنَتُهُا لِتِسْعِ سِنِينَ ابْنَهُ ، فَولَدَتِ ابْنَتُهُا لَيْسُعِ سِنِينَ ابْنَهُ ،

٣٨٨٢] .... نا أَبُو بَكُرِ الشَّافِعِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ، نا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، نا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ بَحْرِيَّةً بِنْتِ هَانَ عِبْنِ قَبِيصَةً،

کہا: اے ابویجی ایک عورت کے لیے دعا کیجے جو جا رسال
سے حاملہ ہے اور بوئی تکلیف سے دو چارہ ہے۔ مالک رحمہ اللہ
غصے میں آگئے، کتاب بند کردی اور فرمایا: لوگ تو سیجھتے ہیں کہ
میں نی ہوں۔ پھر آپ نے کچھ پڑھا اور دعا کی: اے اللہ! اگر
اس عورت کے پیٹ میں گیس ہے تو اسے ای وقت خاری
کردے اور اگر اس کے پیٹ میں پی ہے تو اسے ای وقت خاری
بلا شہرتو جو چا ہتا ہے ختم کر دیتا ہے اور جو چا ہتا ہے ٹابت رکھتا
مالک رحمہ اللہ نے ہاتھ بلند کے تو لوگوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیے،
اس آدی کا خبری آیا اور اس نے کہا: اپنی بیوی کو بچالو۔ تو وہ
آدی مسجد کے دروازے پر خمودار ہوا، اس کے کند ھے
دو آدی مسجد کے دروازے پر خمودار ہوا، اس کے کند ھے
پر چھوٹے گھونگھریا لے بالوں والا ایک چارسالہ لڑکا تھا، اس
کے دانت برابر شے اور ناف کائی نہیں گئی تھی۔

محمد بن مصعب بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام اوزاعی رحمہ اللہ کوفر ماتے سنا: ہمارے ہاں ایک عورت ہے جوصیح کے وقت حالت حیض میں ہوتی ہے تو شام کوحالت طہر میں ہوتی ہے۔

عباد بن عباد مبلهی بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے قبیلے مہالبہ کی
ایک عورت سے ملاء وہ نانی بن چکی تھی ، حالانکہ اس کی عمرا تھارہ
سال تھی نوسال کی عمر میں اس نے ایک پچی کوجنم دیا اور پھر
اس کی پچی نے بھی نوسال کی عمر میں بچے کوجنم دیا ۔ یوں وہ نانی
بن گئی ، جبکہ اس کی عمرا تھارہ سال تھی ۔

بحریہ بنت ہانی بیان کرتی ہیں کہ میں نے خود ہی قعقاع بن شور کے ساتھ شادی کرلی، اس نے میرے ساتھ رات گزاری۔ میراباپ بدووں کے پاس سے آیا تو اس نے سیدنا علی مٹاشط

السنن الكبرى للبيهقى: ٧/ ٤٤٣

قَـالَـتْ: زَوَّجْتُ نَـفْسِـى الْقَعْقَاعَ بْنَ شَوْرِ وَبَاتَ عِنْ شَوْرِ وَبَاتَ عِنْدِى لَيْلَةً، وَجَاءَ أَبِى مِنَ الْأَعْرَابِ فَاسْتَعْدَى عَـنْدِى لَيْلَةً، وَجَاءَ أَبِى مِنَ الْأَعْرَابِ فَاسْتَعْدَى عَـلِيَّـا وَجَاءَ تُ رُسُـلُهُ فَـانْطَلَقُوا بِهِ إِلَيْهِ، فَقَالَ: وَلِيَّا وَجَاءَ تُ رُسُـلُهُ فَـانْطَلَقُوا بِهِ إِلَيْهِ، فَقَالَ: وَلَيَّا وَجَاءَ تُ رُسُلُهُ فَانْطَلَقُوا بِهِ إِلَيْهِ، فَقَالَ: وَعَمْ، فَأَجَازَ النِّكَاحَ.

[٣٨٨٣] .... نا أَبُو بَكُرِ الشَّافِعِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ، نا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورِ، نا أَبُو عَوانَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ بَحْرِيَّة بِنْتِ هَانِ الْأَعْورِ أَنَّهُ الشَّيْبَانِيِّ، وَزَوَّجَتْ نَفْسَهَا الْقَعْقَاعَ بْنَ شَوْرِ فَجَاءَ نَصْرَانِيُّ، وَزَوَّجَتْ نَفْسَهَا الْقَعْقَاعَ بْنَ شَوْرِ فَجَاءَ أَبُوهَا إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَوَجَدَ الْقَعْقَاعَ قَدْ بَاتَ عِنْدَهَا وَقَدِ اغْتَسَلَ فَجِيءَ بِهِ إِلَى عَلِيًّ رَضِيَ الله عَنْهُ فَقَالَ أَبُوهَا: فَضَحَنْنِي عَلَى وَإِنَّ عَلَيْهِ خَلُوقًا، فَقَالَ أَبُوهَا: فَضَحَنْنِي وَاللهِ مَا أَرَدْتُ هٰذَا، قَالَ: أَتَرَى بِنَائِي يَكُونُ سِرًّا، فَارْتَفَعُوا إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ الله عَنْهُ، فَقَالَ أَبُوهَا: دَخَلْتَ فَارْتَفَعُوا إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ الله عَنْهُ، فَقَالَ: دَخَلْتَ فَارُتُهُ عَنْهُ، فَقَالَ: بَعْمْ، فَأَجَازَ نِكَاحَهَا نَفْسَهَا. بَحْرِيَّةُ مَعْهُولَةً . بَحْرِيَّةُ مَانَ نَعَمْ، فَأَجَازَ نِكَاحَهَا نَفْسَهَا. بَعْمْ، فَأَجَازَ نِكَاحَهَا نَفْسَهَا. بَعْمْ، فَقَالَ: بَعْمْ، فَأَكَا مَهَا نَفْسَهَا. بَحْرِيَّةُ مَرْقُولَةً مَا أَجَازَ نِكَاحَهَا نَفْسَهَا. بَحْرِيَّةُ مَعْهُولَةً .

مَبهور ... مَا أَبُو بَكُرِ الشَّافِ عِنُ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ ، نا مُعَلَّى ، نا أَبُو بَكْرِ الشَّافِ عِنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَر ، قَالَ: إِذَا كَانَ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ مُضَارًا فَوَلَّتُ رَجُلًا فَأَنْكَحَهَا فَنِكَاحُهُ جَائِرٌ . وَمُلا فَأَنْكَحَهَا فَنِكَاحُهُ جَائِرٌ . [٣٨٨] ... نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، نا حَمَّادُ بْنُ الْحَسَنِ ، نا أَبُو دَاوُدَ ، نا شُعْبَةُ ، عَنِ الشَّيْبَانِيّ ، قَالَ: كَانَ فِينَا امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا: بَحْرِيَّةُ زَوَّجَتُهَا أُمُّهَا وَاللَّهُ الْحَمَّا فَدِمَ أَبُوهَا أَنْكَرَ ذَالِكَ فَرُفِعَ وَأَبُوهَا أَنْكَرَ ذَالِكَ فَرُفِعَ وَأَبُوهَا أَنْكَرَ ذَالِكَ فَرُفِعَ وَأَبُوهَا أَنْكَرَ ذَالِكَ فَرُفِعَ وَأَبُوهَا أَنْكَرَ ذَالِكَ فَرُفِعَ وَالشَّيْبَانِيّ ، عَنْ ذَالِكَ فَرُفِعَ اللَّي قَلْمَ أَبُوهَا أَنْكَرَ ذَالِكَ فَرُفِعَ وَالشَّيْبَانِيّ ، عَنْ ذَالِكَ إِلَى عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَأَجَازَ النِّكَاحَ . وَنا شُعْبَةُ ، عَنِ الشَّيْبَانِيّ ، عَنْ أَبِي قَلْسُ ، أَنَّ عَلِيًّا قَضَى فِيهَا بِذَالِكَ . [٣٨٨٣] .... قَالَ: وَنا شُعْبَةُ ، أنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ الشَّيْرَانِي قَالَ: وَنا شُعْبَةُ ، أنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ،

وَحَـجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةً، سَمِعَا أَبَا قَيْس، يُحَدِّثُ عَن

الْهُزَيْلِ، أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَضْى بِذَالِكَ.

ے مدد مانگی۔ آپ کوگ، آئے اور قعقاع کوسیدناعلی ڈٹائٹا کے پاس لے گئے۔ آپ نے پوچھا: کیا تو نے اس کے ساتھ جمیستری کی ہے؟ اس نے کہا: جی ہاں۔ تو آپ نے نکاح کو برقر اررکھا۔

بحریہ بنت ہانی بیان کرتی ہیں کہ اس کے والد نے اس کا اکا آ ایک اوری سے ساتھ کردیا، وہ عیسائی تھا ہو جریہ نے خودا پنا آگا ح قد تقاع بن شور کے ساتھ کرلیا۔ اس کا والد علی ڈوائین کی خدمت میں حاضر ہوا تو علی ڈوائین کی خدمت میں حاضر ہوا تو علی ڈوائین نے اپنا قاصد اس کی طرف روا ندفر مایا۔ اس نے دریکھا کہ قد تعقاع بحریہ کے ساتھ شب گزار کر عشل کر چکا ہے، اسے سیدنا علی ڈوائین کی خدمت میں پیش کیا گیا تو اس سے خوشبو آربی تھی۔ بحریہ سے والد نے کہا: اللہ کی قسم! اس عورت نے کہا: تم ہم اس کے میا سے میں ایرا اور وہ بالکل نہیں تھا۔ قعقاع نے کہا: تم ہم ہوگھوں نے کہا: تم ہم ہوگھوں نے جو اس نے جھپ چھپا کرشادی کی ہے؟ لوگوں نے سیدنا علی ڈوائن سے فیصلہ چا ہوگوں نے کے ساتھ ہمبستری کی ہے؟ اس نے کہا: بی ہاں۔ چنا نچہ آپ کے ساتھ ہمبستری کی ہے؟ اس نے کہا: بی ہاں۔ چنا نچہ آپ نے اس کا خود دکاح کرنا ہر قرار رکھا۔ بحریہ جمہول را و یہ ہے۔ نے اس کا فود دکاح کرنا ہر قرار رکھا۔ بحریہ جمہول را و یہ ہے۔ نوائل ہوا ور اور ورت کی اور آدی کو اپناولی بنا لے جواس کا ذکاح کردے قوائی کا نکاح جا مُز ہے۔ کو اپناولی بنا لے جواس کا ذکاح کردے قوائی کا نکاح جا مُز ہے۔

شیبانی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں بحربینا می ایک عورت تھی جس کا ذکاح اس کی مال نے کرادیا ،اس کا باپ موجو ذہیں تھا۔ جب اس کا باپ آیا تو اس نے اس نکاح کو مانے سے اٹکار کردیا۔ معاملہ سیدنا علی بن الی طالب ٹٹائٹو کی خدمت میں لے جایا گیا تو آپ نے نکاح کو برقر ارد کھا۔

ابوتیس بیان کرتے ہیں کہ سیدناعلی دانٹوئے اس مسلے میں یمی فصل فرمایا۔

ہزیل بیان کرتے ہیں کہ سیدناعلی واٹھؤنے اس مسلے میں یہی فیصلہ فرمایا۔



## كتاب الطلاق والخلع والأبلاء الطلاق المنطلات الم

## بَابُ الطَّلَاقِ وَالْنُحُلِّعِ وَالْإِيلَاءِ وَغَيْرِهِ طلاق جُلع اور إيلاء وغيره كاحكام كابيان

[٣٨٨٨] .... نا الْقَاضِى الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبِيدُ بِن جَبَلَةَ ، نا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَائِشَةَ ، نا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَائِشَةَ ، نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَس ، عَائِشَةَ ، نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَس ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَيْسَ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانَ ﴾ (البقرة: ٢٢٩) ، فَلِم صَارَ ثَلاثًا؟ فَالَ: ﴿ فَإِمْ سَالُ يُسِمَعُرُوفِ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ فَال الله ق: ٢٢٩) .

وَآخَرُونَ قَالُوا: نَا إِدْرِيسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ الْقَطَّالُ، وَآخَرُونَ قَالُوا: نَا إِدْرِيسُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْمُقْرِءُ، نَا الْمِدْرُونَ قَالُوا: نَا إِدْرِيسُ بْنُ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سُمَعْ اللّهَ تَعَالَى السَّمَعُ اللّهَ تَعَالَى يَقَدُ وَلُ: ﴿الطَّلَاقُ مُرَّتَانِ ﴾ (البقرة: ٢٢٩)، فَأَيْنَ يَقُولُ: ﴿البقرة: ٢٢٩)، فَأَيْنَ الشَّالِنَةُ ؟ قَالَ: ﴿فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفِ أَوْ تَسْرِيحٌ الشَّالِثَةُ ؟ كَذَا قَالَ عَنْ الشَّالِثَةُ . كَذَا قَالَ عَنْ النَّي الشَّيْعِ، عَنْ أَبِي وَرَيْنِ مُرْسَلٌ عَنِ النَّبِي الشَّي اللهُ . كَذَا قَالَ عَنْ رَبِينٍ مُرْسَلٌ عَنِ النَّبِي السَّي . •

[ ٩٠ ٩٣٨ سناً مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الثَّلْج ، نا

سیدنا انس ڈلٹفؤروایت کرتے ہیں کہ ایک آ دمی نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا اللہ تعالیٰ کا یفر مان نہیں ہے: ﴿السطّلاقُ مَسرَّ تَسَانِ ﴾ ''طلاق (رجعی) دوبارہے۔'' تو یہ تین کیے ہو گئیں؟ تو آپ مُلٹفؤ نے فرمایا: ''پھر یا تو اچھ طریقے سے رکھ لینا ہے، یا عمد گی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔''

سیدنانس بن ما لک و التفاییان کرتے ہیں کہ ایک آوی نے نبی طلاق السطالاق میں نبال اللہ اللہ تعالی فرما تا ہے: ﴿ السطالاق مَسرَّ تَسَانِ ﴾ ' طلاق (رجعی) دوبارہے۔' تو تیسری طلاق کہاں ہے؟ تو آپ مالاق (رجعی) دوبارہے۔' تو تیسری طلاق کہاں ہے؟ تو آپ مالاق نبی کہاں ہے، یا عمر کی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔' بیتیسری طلاق ہے۔ اور کی اس میں مالات ہے۔ اور کی نے اس مرسل دوایت کیا ہے، طالانکہ اساعیل بن سیح کا ابورزین کے واسط سے نبی مالی خاصے سے مرسل دوایت کیا ہے۔

عكرمدبيان كرت مي كدسيدنا ابن عباس التنتهاف فرمايا : طلاق

• السنن الكبرى للبيهقى: ٧/ ٣٤٠

• السنن الكبراى للبيهقى: ١٥٠٠

• السنن الكبران الكبران المبيهة المبينة الكبران الكبران المبينة المبينة الكبران ال

مُحَمَّدُ بُنُ حَمَّادِ الطِّهْرَانِيُّ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنِي عَمِّى وَهْبُ بْنُ نَسافِع قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: الطَّلَاقُ عَلْمَ أَرْبُعَةِ وُجُوهِ، وَجْهَان حَلالٌ وَوَجْهَان حَوَامٌ، فَأَمَّا الْحَلالُ: فَأَنْ يُطَلِّقُهَا طَاهِرًا عَنْ غَيْرٍ جِسمَاع، وَأَنْ يُطَلِّقَهَا حَامِلًا مُسْتَبِينًا، وَأَمَّا الْحَرَامُ فَأَنْ يُكُلِّمَ لِللَّهَا وَهِي حَائِضٌ، أَوْ يُطَلِّقَهَا حِينَ يُجَامِعَهَا لَا تَدْرِي أَشْتَمَلَ الرَّحِمُ عَلَى وَلَدٍ أَمْ لا. [٣٨٩١].... نا الْحُسَيْنُ، وَالْقَاسِمُ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ الْمَحَامِلِيُّ، قَالا: نا أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةً، نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ ٱلْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُـطَلِّقَهَا فِي كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً فَإِذَا كَانَ آخِرُ ذَالِكَ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا. • [٣٨٩٢]....نا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ الْمِصْرِيُّ، نا ابْنُ أَبِي مَرْيَهَ، نا الْفِرْيَابِيُّ، نا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَص، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: مَّنْ أَرَادَ السُّنَّةَ فَـلْيُطَلِقْهَا طَاهِرًا عَنْ غَيْرٍ جِمَاع

سَرُ مَكَ الدَّقَاقُ، نا عَبْدُ الدَّقَاقُ، نا عَبْدُ الدَّقَاقُ، نا عَبْدُ الدَّقَاقُ، نا عَبْدُ الْدَسِّ بِنُ مُحَمَّدِ أَبُو قِلَابَةَ، نا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، نا شُعْبَةُ، عَنْ أَنسِ بِن سِيرِينَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، نا عُمَرَ النَّي عَنْ أَنسِ بِن سِيرِينَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ النَّي عَنْ أَنسِ بِن سِيرِينَ، قَالَ: وهِي حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّي عَنْ فَضَلَ عُمَرُ النَّي عَنْ فَقَالَ: ((مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا عَمَرُ النَّي عَنْ السَّولَ عَمَرُ النَّي عَلَي السَّولَ التَّعْلِيقَةِ؟ قَالَ: ((نَعَمْ))

چار وجوہات کی بناء پر ہوتی ہے، دو وجوہ حلال ہیں اور دوحرام ہیں ۔ حلال ریہ ہے کہ آ دمی ایسے طہر میں طلاق دے جس میں جماع نہ کیا ہو، نیز حمل واضح ہوتب طلاق دے ۔ اور حرام ریہ ہے کہ عورت کو چیش میں طلاق دے یا جماع والے طہر میں طلاق دے اور اسے معلوم نہ ہو کہ رحم میں اولا دے یا نہیں۔

ابوالاحوص روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ اٹالٹھانے فرمایا: سنت طلاق سیہ ہے کہ آ دمی ایک طهر میں ایک طلاق دے، پھر جب آخری ہو جائے تو یہی عدت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے عورت کو تھم دیا ہے۔

ابوالاحوص سے مروی ہے کہ سیدنا عبداللہ ڈٹائٹٹ نے فر مایا: جو سنت کامتیع ہے وہ ایسے طہر میں طلاق دے جس میں جماع نہ کیا ہو،اوروہ گواہ بنالے۔

🚯 جامع الترمذي: ١١٧٥

عسند أحمد: ٣٠٤، ١٦١٩

صحیح البخاری: ٥٢٥١ ـ صحیح مسلم: ١٤٧١ ـ سنن أبی داود: ٢١٧٩ ـ سنن ابن ماجه: ٢٠١٩ ـ جامع الترمذی: ١١٧٦ ـ سنن النسائی: ٦/ ١٣٧

[٣٨٩٤] .... قَالَ: وَنا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّنبِي عَلَيْهُ فَذَكَرَ نَحُوهُ . ٥

[٣٨٩٥] .... نَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ ، نَا مَوْهَبُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ خَالِدٍ أَبُو سَعِيدٍ، وَأَبُو نَوْرٍ عَمْرُو بْنُ سَعْدِ، قَالَا: نَاعَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ سَالِم، عَن ابْن عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللهِ عَلَى فَتَغَيَّظَ عَـلَيْهِ، وَقَالَ: ((مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَـمَسُّهَـا، فَذَالِكَ الـطُّلاقُ لِـلْـعِـدَّةِ كَمَا أُمَرَ اللَّهُ عَزُّوَجَلُّ بِهِ)). 🛮

[٣٨٩٦] .... نا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَأَبُّو الْأَزْهَرِ، قَالَا: نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيّ، عَنْ عَيْهِ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَالِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ عِنْ فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْهُ، فَقَالَ: ((لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكُهَا حَتَى تَحِيضَ حَيْضَةً مُسْتَ قُبَلَةً سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهرًا مِنْ حَيْضَتِهَا قَبْلَ أَنْ يَ مَسَّهَا فَذَالِكَ الطَّلاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ))، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً فَحُسِبَ فِي طَلاقِهَا وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللهِ كَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ٥

[٣٨٩٧].... نا أَبُو بَكْرِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عُزَيْدٍ هُوَ الْأَيْلِيُّ، نِا سَلَامَةُ، عَنْ عَقِيل، وَنا يُوسُفُ بْنُ

اختلاف سند کے ساتھ ( گزشتہ ) حدیث کے مثل ہی مروی -4

سالم روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر بی شیانے رسول اللہ مَثَاثِيَّا كَ زِ مانے ميں اپني ٻيوي كوطلاق دى، جبكہ وہ حائضة تقى۔ توسیرنا عمر دالنون نے رسول الله مَالنی سے مسئلہ در بافت کیا تو آب طُالِيْكُم ناراض موسة اورفر مايا: اسے رجوع كرنے كاكبوء پھروہ اسے تب تک جھوڑے رکھے جب تک کدوہ یاک نہ ہو جائے، پھراسے حیض آئے، پھروہ پاک ہوجائے تو وہ اے حالت طہر میں جماع کرنے سے پہلے طلاق دے۔ بداس عدت والى طلاق ہے جس كا الله عز وجل نے حكم ديا ہے۔

سیدنا عبدالله بن عمر جانتهٔ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی پیوی کوطلاق دی، جبکہ وہ جا کضہ تھی۔ سیدنا عمر جان شُؤنے نے اس بات کا تذكره رسول الله مَا يُعْلِم ع كيا تورسول الله مَا يُعْلِم ناراض موت اور فرمایا: اے جاہیے کہ وہ اس سے رجوع کر لے، پھراسے رو کے رکھے، یہاں تک کہا ہے اس طلاق والے چی سے اگلا حیض آ جائے، پھراگر وہ طلاق دینا جاہے تو اس حیض ہے یاک ہونے پر جماع کرنے سے پہلے طلاق دے۔ یہاس عدت والى طلاق ہے جس كا الله تعالى نے تھم ديا ہے۔سيدنا عبدالله ڈائٹؤنے اسے ایک طلاق دی تھی جوشار کی گئی اور سیدنا عبدالله وْلْأَثَّةُ نِهِ سُولِ اللهِ مَالِيُّهُمْ كَيْحَكُم كَ مطابق اسعورت سے رجوع کرلیا۔

ایک اورسند کے ساتھ بہی حدیث مروی ہے۔اس میں ہے کہ سیدنا عمر والنفذ نے نبی مالیکا کو بتایا تو آپ مالیکا اس بارے

<sup>1</sup> مسند أحمد: ١٠١٥، ١٢١٥

anit أحمد: ٢٨٩٤ ، ٢٢٨٥ ، ٢٧٢٥

سَعِيدٍ، نَا حَجَّاجٌ، عَنْ عَقِيلٍ، وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيِى يَحْيَى ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ، نَا صَالِحُ بْنُ أَيِى الْأَخْصَرِ، جَمِيعًا عَنِ الزُّهْرِيّ، بِهٰذَا قَالَ: فَذَكَرَ ذَالِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ عَلَى فَتَعَيَّظَ فِيهِ. وَقَالَ صَالِحٌ: فَتَغَيَّظَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ.

[٣٨٩٨] .... نا أَحْمَدُ بْنُ كَامِل ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَر ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَر ، نا مَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَر ، نا مَبْدُ اللهِ بْنُ مَعَاوِيَة ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودِ ، قَالَ: الطَّلاقُ لِلسُّنَّةِ أَنْ يُطلِقَهَا طَاهِرًا مِنْ عَبْرِ جِمَاعَ أَوْ حَبَلِ قَدْ تَبَيَّنَ . • عَنْ عَبْدِ اللهِ مَلْ قَدْ تَبَيَّنَ . • عَنْ عَبْدِ اللهِ مَلْ اللهِ اللهِ عَيْرِ جِمَاعَ أَوْ حَبَلِ قَدْ تَبَيَّنَ . • عَنْ عَبْدِ اللهِ عَبْلِ قَدْ تَبَيَّنَ . • عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَدْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المُلْقَلَةَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُلاقُ اللهُ الل

٣٩٩٩] أن المُحَمَّدُ بن سُلَيْمَانَ النَّعْمَانِيُّ، نا الْحُصَيْنُ بن عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْجَرْجَرَائِيُّ، نا وَكِيعٌ، الْحُسَيْنُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ مَوْلَى آلِ نَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةً، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عَمْرَ، أَنَّهُ طَلَقَ امْرَأَتَهُ فِي الْحَيْضِ فَلَكَرَ عُمَرُ أَمْرَهُمْ لِلنَّبِي عَلَيْ فَقَالَ: (مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطلِقْهَا وَهِي طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ).

رَ ٣٩٠٠] الله بْنُ مَخْلَدِ، نَا عَبْدُ الله بْنُ عُثْدُ الله بْنُ عُثْمَانَ، نَا عَبْدُ الله بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، نَا سَالِمٌ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ، قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِي عَلَى إِنَّ ابْنَ عُمْرَ طَلَقَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ، قَالَ: ((فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِقْهَا وَهِي طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ)).

[٣٩٠١]..... نا دَعْلَكِمُ ، نا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، نا حَبَّانُ ، نا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، بِهٰذَا.

[٣٩٠٢] .... نَا مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ يُوسُفَ بِنِ

میں ناراض ہوئے۔صالح نے بیالفاظ بیان کیے کہ آپ ٹائیڈیا سیدنا عبداللہ ڈٹاٹٹ پر سخت غصے ہوئے۔ پھر رادی نے ای (گزشتہ) مدیث کے مثل ہی بیان کیا۔

سیدناعبدالله بن مسعود ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ طلاق سنت بہ ہے کہ آ دمی عورت کو ایسے طہر میں طلاق دے جس میں ہمبستری نہ کی ہو، یا تمل واضح ہوگیا ہو۔

سالم روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر دانشنانے اپنی بیوی کو حیض میں طلاق دی، تو سیدنا عمر دانشنانے نبی مناشی سے ان کا تذکرہ کیا، تو آپ مناشی نے فرمایا: اے کہو کہ وہ رجوع کرلے، پھر وہ اسے تب طلاق دے جب وہ طہر کی حالت میں ہویا حاملہ ہو۔

سیدنا عبداللہ بن عمر ٹالٹھنا بیان کرتے ہیں کہ نبی نظافیا کو ہتلایا گیا کہ ابن عمر (ٹالٹھ) نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی۔ تو آپ نالٹھ نے نر مایا: اسے چاہئے کہ وہ رجوع کرلے، پھر جب وہ عورت طہر کی حالت میں ہوتو وہ حالتِ طہر میں یا حالت حمل میں اسے طلاق دے۔

اختلاف سندے وہی حدیث مروی ہے۔

ابوز بیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابنِ عمر مالٹھاسے اس

• سلف برقم: ٣٨٩٢

يَنِيدَ الْكُوفِيُّ أَبُو بَكُو بِبَغْدَادَ، وَأَبُّو بَكُو أَحْمَدُ بْنُ أَبِي دَارِمٍ، قَالَا: نَا أَخْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ إِسْحَاقَ، نَا أَخْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ إِسْحَاقَ، نَا أَخْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ إِسْحَاقَ، نَا أَخْمَدُ بْنُ صَبَيْحِ الْأَسَدِيُّ، نَا طَرِيفُ بْنُ الْصِحِ، عَنْ مُعَاوِيةَ، عَنْ عَمَّا والدُّهْنِي، عَنْ أَبِي النَّبِيرِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلِ طَلَقَ الْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِي حَائِضٌ، فَقَالَ: أَتَعْرِفُ ابْنُ عُمَر؟ النَّهُ وَهِي حَائِضٌ، فَقَالَ: أَتَعْرِفُ ابْنُ عُمَر؟ وَلُكُتُ مُن اللَّهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى السَّنَّةِ، هُولًا عِكُلُهُمْ مِنَ الشِيعَةِ، وَالْمَدُولَةُ وَاحِدَةً فِي وَالْمَحْمُ وَالْمَاتُ الْمَرَأَتَهُ وَاحِدَةً فِي وَالْمَحْمُ وَالْمَاتُ الْمَرَأَتَهُ وَاحِدَةً فِي السَّنَةِ، عُمَرَ طَلَقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً فِي السَّنَةِ، عُمَرَ طَلَقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً فِي الْنَعْمَرِ عَلَى الْمَرَاتَةُ وَاحِدَةً فِي الْمَحْمَدِ عَلَيْ الْمَرَأَتَهُ وَاحِدَةً فِي الْحَيْضَ. •

يُوسُفُ النَّيْسَ ابُورِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى يُوسُفُ النَّيْسَ ابُورِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى السَّعْعَانِيُّ، نَا مُعْتَعِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ أَنَّهُ طَلَقَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ تَطْلِيقَةٌ، فَانْطَلَقَ عُمَرُ فَأَخْبَرَ رَسُولَ وَهِي حَائِضٌ تَطْلِيقَةٌ، فَانْطَلَقَ عُمَرُ فَأَخْبَرَ رَسُولَ اللهِ فَيْ يِذَالِكَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ فَيَّدُ (مُرْ عَبْدَ اللهِ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا اغْتَسَلَتْ فَلْيَتُرُكُهَا حَتَّى تَحِيضَ فَلْيُتُرُكُهَا حَتَّى يَحِيضَ فَإِذَا اغْتَسَلَتْ فَلْيَتُرُكُهَا حَتَّى تَحِيضَ فَإِذَا اغْتَسَلَتْ فَلْيَتُرُكُهَا حَتَّى تَحِيضَ فَإِذَا اغْتَسَلَتْ فِي الْكُورِي فَلا يَمَسَهَا فَلْيُمُومِكُهَا فَلْيُمُسِكُهَا فَلْيُمْسِكُهَا فَلْيُمُسِكُهَا فَلْيُمْسِكُهَا فَلْيُمُسِكُهَا فَلْيُمُسِكُهَا فَلْيُصَلِّ فَاللّهُ أَنْ يُطَلِيقَهُ إِيَّاهَا فِي الْحَيْضِ وَاحِدَةً، غَيْرَ أَنَّهُ خَالَفَ الشَّنَةِ.

[٤، ٣٩] .... نَا ابْنُ صَاعِدِ، نَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، نَا بِشُرُ بِنْ عَلِيٍّ، نَا بِشُرُ بِنْ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِع، أَنَّ الْبُنَ عُمَرَ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِع، أَنَّ الْبُن عُمَرَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَ

شخص کے بارے میں پوچھا جواپی ہیوی کوچش کی حالت میں طلاق دیتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا: تم ابن عمر کوجانتے ہو؟ میں نے کہا: جی ہاں۔ انہوں نے فرمایا: رسول اللہ تلاقیم کے زمانے میں میں نے اپنی ہیوی کو تین طلاقیں دیں جبکہ وہ حاکضہ تھی، چنا نچر رسول اللہ تلاقیم نے اسے سنت طریقہ سے تبدیل کردیا۔ پہنام رواۃ شیعہ ہیں اور محفوظ بات یہی ہے کہ ابن عمر شاتیم نے اپنی ہیوی کو حالت حیض میں ایک طلاق دی تھی۔

نافع روایت کرنے ہیں کہ سیدنا حبداللہ ہی تنظف نے اپنی بیوی کو
ایک طلاق دی، جبہ وہ حائصہ تھی، تو سیدنا عمر را تنظور سول اللہ
منافیل کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو اس کی اطلاع
دی، تو نبی منافیل نے ان سے فرمایا: عبداللہ کو تھم دو کہ اس سے
رجوع کریے، پھر جب وہ خسل کرلے تو اس سے علیحہ ہ رہ،
یہاں تک کہ اسے چیش آئے، پھر جب وہ دو سرے چیش سے
عبال تک کہ اسے چیش آئے، پھر جب وہ دو سرے چیش سے
طلاق دے وہ بھراگروہ اسے رکھنا چاہے تو رکھ لے، کیونکہ
عبرہ عدت ہے جس کے مطابق عورتوں کو طلاق دینے کا اللہ
نے تھم دیا ہے۔

عبیداللہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر نظافیانے اسے حیض کی حالت میں ایک طلاق دی تھی، تاہم انہوں نے سنت کے خلاف کیا۔
سیدنا ابن عمر بڑا شہار وایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حیض میں ایک طلاق دی، سیاع و طابقیا نے دسول اللہ مُلَّاقَیْنِ اللہ علاق دے سے عرض کیا کہ عبداللہ نے اپنی بیوی کو حیض میں طلاق دے دی ہے۔ تو آپ مُلِی اُن فرمایا: عبداللہ کو تھم دو کہ اس سے رہوع کرلے، پھراسے رو کے رکھے، بیہاں تک کہ وہ اس حیض رہوع کرلے، پھراسے رو کے رکھے، بیہاں تک کہ وہ اس حیض

عَبْدَ اللّهِ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكُهَا حَتَّى تَطُهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا هَلَهُ وَإِذَا حَاضَتُ أُخْرَى وَطَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلْيُمْسِكُهَا شَاءَ فَلْيُمُسِكُهَا فَإِنْ شَاءَ فَلْيُمْسِكُهَا فَإِنَّهَا النِّسَاءُ)). فَإِنَّهَا النِّسَاءُ)). فَإِنَّهَا النِّسَاءُ)). فَإِنَّهَا النِّسَاءُ)). وَمُوسَى بْنُ وَكَذَالِكَ قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، وَلَيْثُ بْنُ سَعْدِ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، وَلَيْثُ بْنُ سَعْدِ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمِيَّةً، وَلَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيهِ بْوَالْمِنْ بْعُرَالَةً وَالْمَرَالَّكَ قَالَ اللّهَ عَلْ الْهِ عَنْ الْمِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّهُ اللّهُ هَالَ الزّهْرِيُّ، عَنْ سَالِم، عَنْ آبِيهِ، وَيُونُسُ بْنُ جُبَيْدٍ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالْحَسَنُ ، وَالْمَسَنُ ، وَالْحَسَنُ ، وَالْحَسَنُ ، وَالْحَسَنُ ، وَالْمَوْسَ بَالْمُ ، وَالْحَسَنُ ، وَالْحَسَنُ ، وَالْمَالَ اللّهُ وَالْمَالِدُ وَالْمُولِ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ الْمَالَعُولُ اللّهُ الْمَالِقُولُ الْمَالَعُولُ اللّهُ وَالْمُ الْمُولِدُ اللّهُ الْمُ الْمُعِيمِ ، وَالْمُولُ الْمُولِ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُولِ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمَالِعُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْ

[٣٩٠٥] .... قُرِءَ عَلَى ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْن عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَنَا أَسْمَعُ، حَدَّثَكُمْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيُّ أَبُو إِبْرَاهِيمَ، نا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُن، ح وَنِسا إبْنُ صَساعِيدٍ، نِيا أَبُو عَلِيٌّ الْقُهُسْتَانِيُّ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نا أَبُو إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيُّ، نا سَعِيدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْجُمَحِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا أَتِّي عُمَرَ، فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَاتِيضٌ، وَقَالَ ابْنُ صَاعِدِ: إِنَّ رَجُلًا قَالَ لِعُمَرَ: إِنِّي طَلَّفْتُ امْرَأَتِي الْبَنَّةَ وَهِيَ حَائِضٌ ، وَقَالَا جَ مِيعًا: فَقَالَ: عَصَيْتَ رَبَّكَ وَفَارَقْتَ امْرَأَتَكَ، فَقَالَ لِلرَّجُلِ: فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ ابْنَ عُمَرَ حِينَ فَارَقَ امْرَأَتُهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، وَقَالَ ابْنُ صَاعِدٍ: فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ حِينَ فَارَقَ امْرَأَتُهُ وَهِي حَائِضٌ فَأَمْرَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا، وَقَالًا جَمِيعًا: فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى أَمَرَهُ أَنْ يُوَاجِعَ امْرَأَتَهُ بِطَلَاقِ بَقِيَ لَهُ، وَقَالَ ابْنُ صَاعِدٍ: أَنْ يَرْتَجِعَهَا فِي طَلَاقِ بَقِيَ لَهُ، وَأَنْتَ لَمْ تُبْقِ مَا

سے پاک ہوجائے، جب وہ دوسراجیش گزار کر پاک ہوتو پھر
اگر وہ چاہے تواس سے مجامعت سے پہلے اسے طلاق دے
دے اور چاہے تواس بسالے، کیونکہ بیدہ عدت ہے جس کے
مطابق عور تول کو طلاق دینے کا اللہ تعالیٰ نے تھم دیاہے۔
صالح بن کیسان، موی بن عقبہ، اسائیل بن اُمیہ لیث بن
سعد، ابن ابی ذئب، ابن جرتج، جابر، اساعیل بن ابراہیم نے
ای طرح نافع کے واسطے سے ابن عمر شاہیاسے روایت کیا ہے
ای طرح نافع کے واسطے سے ابن عمر شاہیاسے روایت کیا ہے
ذہری، یونس بن جبیر، شعبی اور حسن نے سالم سے ان کے والد
کے واسطے سے بیان کیا ہے۔

سیدنا عبدالله بن عمر والفناروایت کرتے بیں کدایک آ دی سیدنا عمر اللفظ كي خدمت مين حاضر موااوراس نے كما: ميس نے اپنى ہوی کوچف کی حالت میں طلاق دی ہے۔ ابن صاعد نے یوں بیان کیا ہے کہ ایک آ دی نے سیدنا عمر واٹن سے کہا: میں نے اپی بیوی کوحالت حیض میں طلاقی بتددے دی ہے۔ پھر دونوں راوی بیان کرتے ہیں کہسید ناعمر ٹلاٹٹانے فرمایا: تونے اینے رب کی نافر مانی کی ب ورایش بور کوجد اکردیا ہے۔ پھرآ پ نے اس سے کہا: جب ابن عمر ( اللہ ان نے اپنی بیوی کوجدا کر دیا تفاتورسول الله مَالِيَّةِ إنه السارجوع كرن كاعكم ويا تفارا بن صاعد کابیان ہے کہ جب سید ناعبداللہ بن عمر والشائ نے اپنی بیوی كوحالت حيض مين جداكيا تورسول الله تَالَيْكُمْ نِي الْهِينُ حَلَم ديا کہوہ رجوع کریں۔ پھر دونوں راوی بیان کرتے ہیں کہسیدنا عمر اللفظ في اس آ دي سے كہا: رسول الله ظافي في اسے اين بقیہ طلاقوں کے لیے رجوع کرنے کا حکم دیا۔ ابن صاعد نے بِطَلَاقِ بَقِى لَهُ كَابِهِ إِنْ فِي طَلَاقٍ بَقِى لَهُ كَهار جبكه تم نے اپني بيوى سے رجوع كے ليے كوئى طلاق نہيں چھوڑی۔ابنمنع نے بدالفاظ بیان کیے: جبکہ تیرے یاس رجوع کے لیے کوئی طلاق ہاقی نہیں بچی۔

تَرْتَجِعُ امْرَأَتَكَ. وَقَالَ ابْنُ مَنِيعِ: وَإِنَّهُ لَمْ يَبْقَ لَكَ مَا تَرْتَجِعُ بِهِ امْرَأَتَكَ. قَالَ لَنَا أَبُو الْقَاسِمِ: رَوَى هُذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ وَاحِدِ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ كَلامَ عُمَرَ وَلا أَعْلَمُهُ رَوَى هٰذَا الْكَلامَ غَيْرُ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجُمَحِيِّ.

[٣٩، ٦] ..... وَقُرِءَ عَلَى أَبِى الْقَاسِمِ بْنِ مَنِيعِ وَأَنَا أَسْمَعُ، حَدَّنَكُمْ سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ، نَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَنْ يُونُسَ أَبِي غَلَّابٍ، قَالَ: قِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: أَكُنْتَ اعْتَدُّ بِهَا اعْتَدُ بِهَا اعْتَدُ بِهَا وَإِنْ كُنْتُ عَجَرْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ. وَمَالِي لا أَعْتَدُ بِهَا وَإِنْ كُنْتُ عَجَرْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ.

((أَفَحُسِبَتْ عَلَيْهِ؟))، قَالَ: فَمَهُ وَإِنْ عَجَزَ. • [٣٩٠٨].... نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مِرْدَاسِ، نا أَبُو دَاوُدَ، نا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ: كَمْ طَلَّقْتَ امْرَأَتُكَ؟ قَالَ: وَاحِدَةً.

[٣٩.٩] نا أَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ

ابوالقاسم نے ہم سے بیان کیا کہ بید حدیث کی رُواۃ نے بیان کی سے لیکن سیدنا عمر داللہ کا قول ذکر نہیں کیا، سعید بن عبدالرحلٰ محمی کے سوامیں کسی رادی کوئییں جانتا جس نے بیقول ذکر کیا ہو۔

یونس بن ابی غلاب روایت کرتے میں کہ سیدنا اس عمر و الشخاسے پوچھا گیا: آب نے اس طلاق کوشار کیا؟ تو انہوں نے فرمایا: میں عاجز واحمق ہوں کہ اسے شار نہ کروں؟

محمد بن سیرین بیان کرتے ہیں کہ میں ہیں سال تک منتظر رہا، پھر مجھے ایک قابل اعتبار شخص نے حدیث بیان کی کہ سیدنا اس عمر مختلف نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں تین طلاقیں دیں تو انہیں رجوع کاتھم ہوا۔

میں ان رُواۃ کومورد الزام نہیں گھہراتا کیکن میں حدیث سے واقف نہیں تھا یہاں تک کہ میں ابوعلاب یونس با ہلی سے ملاء وہ شقہ راوی ہیں، انہوں نے مجھے حدیث بیان کی کہ انہوں نے ابن عمر خالیہ ہے۔ استفسار کیا تو انہوں نے بتایا کہ حالت حیض میں ایک طلاق دی تھی تو انہیں رجوع کا تھم ہوا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے بوچھا: کیا وہ شار ہوئی؟ انہوں نے کہا: کیوں نہیں، اگر چہوہ عاجز تھے۔

نافع روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر طالحہانے اپی

0 صحح البخاري: ٥٢٥١ صحيح مسلم: ١٤٧١

248

غَالِبِ الْأَنْطَاكِئُ، نا سَعِيدُ بننُ مَسْلَمَةً، نا إِسْمَاعِيلُ بننُ مَسْلَمَةً، نا إِسْمَاعِيلُ بننُ أُمَيَّةً، عَنْ نَافِع، أَنَّ ابْنَ عُمَرُ طَلَّقَ امْرَأَتُهُ وَهِي حَائِضٌ تَطْلِيقَةً فَاسْتَقْتَى عُمَرُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَأَمْرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ حَتَّى تَطْهُرَ اللهُ مَّمَّ تَجْعِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ قَبْلُ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ قَبْلُ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تَطُلَقَ لَهَا النِّسَاءُ. •

[٣٩١٠] .... نا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا أَبِي، الْأَزْهَرِ، نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ، نا أَبِي، عَنْ صَالِحِ، نا نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَقَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِثُ فَى فَذَهَبَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَنَّ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَيَّ: ((لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيعْسِكُهَا حَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ لِيتُسُرُكُهَا حَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ لِيعْسِكُهَا حَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ لِيتُسُرُكُهَا حَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ لِيتَسُرُكُهَا حَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ لِيعْسِكُهَا حَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ لِيتَسُرُكُهَا حَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ لِيعْسِكُهَا حَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ لِيتَسُمُ عَلَيْطَلِقْهَا قَبْلَ أَنْ لِيتَسَمَّهَا))، وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَيْ: ((فَتِلْكَ الْعِدَّةُ لَيَعَلِقُهَا قَبْلَ أَنْ يُطَلِقُنَ لَهَا)).

[٣٩١١] .... نَا أَبُو بَكُر، نا أَبُو الْأَزْهَرِ، نا يَعْفُوبُ، نا أَبُو الْأَزْهَرِ، نا يَعْفُوبُ، نا أَبِي، عَنْ صَالِح، نا نَافِعٌ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ إِنَّمَا طَلَقَ امْرَأَتَهُ تِلْكَ وَاحِدُةً.

إِسْكَابَ، نا أَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْكَابَ، نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَابْنُ أَبِي ذِنْبٍ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ غُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَنْ وَهِي حَايِثُهِ، فَلَكَرَ عُمَرُ ذَالِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَنْ وَهِي حَدِيثِهِ: ((هِي وَهِي حَدِيثِهِ: ((هي وَاحِدَةً، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ النِّي فِي حَدِيثِهِ: ((هي وَاحِدَةً، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ النِّي أَمُرَ اللهُ أَنْ تُطلَقَ لَهَا النِّسَاءُ)).

[٣٩١٣] ... نَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ

یوی کو حالت حیض میں ایک طلاق دی، سیدنا عمر و الله الله کا الله علی الله کیا تو آپ علی الله کیا کہ ہونے دیا کہ وہ اس کے پاک ہونے تک روک کی گئرا نہ سب روسرا حیض آئے تو اے مہلت دے، یہاں تک کہ وہ پاک ہوجائے، پھر وہ مجامعت مہلت دے، یہاں تک کہ وہ باک ہوجائے، پھر وہ مجامعت قبل طلاق دے۔ بیوہ عدت ہے جس کے مطابق عور تو ل کو طلاق دیے کا اللہ نے تکم دیا ہے۔

نافغ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابنِ عمر بڑا نظبانے اپنی بیوی کو حالت جیض میں طلاق دی تو سیدنا ابنِ عمر بڑا نظبان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیہ بات آ ب کے گوش گزار کی ۔ تو رسول اللہ مُؤلینا کی ۔ قر مایا: اسے چاہیے کہ وہ رجوع کر لے، پھراس کو چھوڑ وے، یہاں تک کہ وہ دوسرے چیف سے پاک ہو جائے، پھراسے چھوڑے رکھی میاں تک کہ وہ دوسرے چیف سے پاک ہو جائے، پھروہ اسے چھوٹے سے قبل طلاق دے۔ اور رسول اللہ جائے، پھروہ اسے چھوٹے سے قبل طلاق دے۔ اور رسول اللہ خلین کے فر مایا: بیروہ عدت ہے جس کے مطابق عور توں کو طلاق دیے۔ کا اللہ تعالیٰ نے تھم دیا ہے۔

نافع روایت کرتے ہیں کہ سد ناعمد اللہ وٹاٹؤنے اپنی اس بیوی کوایک طلاق دی تھی۔

نافع روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عبراللہ بن عمر اللہ اللہ اللہ اللہ طلاق اللہ طلاق اللہ طلاق اللہ طلاق اللہ طلاق دے دی۔ سیدنا عمر اللہ طلاق دے دی۔ سیدنا عمر اللہ طلاق اللہ طلاق کے گوش کر ادادی نے اسی (گزشتہ) حدیث کے مثل ہی بیان کی۔ ابن ابی ذیب نے حدیث بیان کرتے ہوئے کہا کہ بیان کی۔ ابن ابی ذیب نے حدیث بیان کرتے ہوئے کہا کہ (آپ طلاق ہے، اور یہ وہ عدت ہے جس کے مطابق عورتوں کو طلاق دینے کا اللہ تعالی نے تھم دیا ہے۔

نافع روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر ڈائٹھانے رسول

🗨 سلف برقم: ٣٩٠٣

يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، نا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نا زُهَيْرٌ، نا مُوسَى بْن زُهَيْرٌ، نا مُوسَى بْن عُمَر، أَنَّهُ مُوسَى بْن عُمْر، أَنَّهُ طَلَقَ امْرأَتَهُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً وَهِي حَائِضٌ، فَاسْتَفْتَى عُمَرُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ مُثَمَّدُ وَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهُ ا

[٣٩١٤] .... نا أَبُو بَكْرِ ، نا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السَّلَمِيُّ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسِٰى، أَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتُهُ وَاحِدَةٌ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ عِلَى أَنْ يُـمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ. لَمْ يَذْكُرْ عُمَرَ. [٣٩١٥] .... نا أَبُو بَكْرٍ، نا عَيَّاشُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا أَبُّو عَـاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَّ: ((هِيَ وَأَحِدَةٌ)). [٣٩١٦] .... نا أَبُو بَكْرٍ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيً السَّرَخْسِيُّ، ناعَلِيُّ بْنُ عَاصِم، نا خَالِدٌ، وَهِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ طَلَّقَ حَائِضًا؟ قَالَ: أَتَعْرِفُ ابْنَ عُمَرَ؟ فَإِنَّـهُ طَلَّقَ حَائِضًا، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيُّ عَلَىٰ ١٠ فَقَالَ: ((قُلْ لَهُ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا حَاضَتْ ثُمَّ طَهُ رَتْ فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ))، قُلْتُ: اعْتَدَدْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ. ٥ [٣٩١٧] .... نا أَبُو عُبَيْدِ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الْمَلِكِ بنِ زَنْجُويْدٍ، نا نُعَيْمُ بن حَمَّادٍ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ،

نَا سَلَمَةُ بْنُ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ ذَكَرَ عِنْدَهُ أَنَّ

الـطَّلَاقَ الثَّلاثَ بِمَرَّةٍ مَكْرُوهٌ، فَقَالَ: طَلَّقَ حَفْصُ

بْنُ عَـمْـرِو بْـنِ الْـمُغِيرَةِ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسِ بِكَلِمَةٍ وَاحِـدَةِ ثَلَاثًا، فَلَمْ يَبْلُغُنَا أَنَّ النَّبِيَ ﷺ عَابُ ذَالِكَ

نافع روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر طائفیانے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی تو نبی طائفیا نے انہیں عکم دیا کہ وہ اسے پاک ہونے تک رو کے رکھیں، پھر چاہیں تو طلاق دے دیں، چاہیں تو روک لیں۔راوی نے سیدنا عمر واٹھا کا تذکرہ نہیں کیا۔

الله مَا الله عَلَيْهِمُ كَ زِمان مِي مِين أَيِي بيوى كويض كى حالت مين أيك

طلاق دی تو سیدنا عمر جائفًا نے رسول الله طالیع سے دریافت

کیا۔پھرراوی نے ای طرح حدیث بیان کی۔

خالد حذاء بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابن عمر جائنیا سے
پوچھا: کوئی آ دمی حائضہ کو طلاق دے دے تو؟ انہوں نے
فرمایا: ابن عمر کو جائے ہو؟ اس نے حائضہ کو طلاق دی تھی۔
سیدنا عمر جائنی نے بی مائلی ہے پوچھا تو آ پ مائلی نے فرمایا:
اسے کہوکہ وہ اس سے رجوع کر لے، پھر جب وہ عورت چیف
سے پاک ہو جائے تو چاہے تو طلاق دے دے اور چاہے تو
روک لے۔ میں نے پوچھا: آپ نے وہ طلاق شاری تھی؟

سلمہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابوسلمہ ڈٹاٹھ کے پاس یکبارگی تین طلاق کی کراہت کیا تئے کہ جہ القائب اسے فر مایا جفص بن عمرو بن مغیرہ نے فاطمہ بنت قیس کو یکبارگی تین طلاقیں دیں ،توالی کوئی بات جمارے علم میں نہیں ہے کہ نبی مظافی نے اسے معیوب سمجھا ہو۔ اور سیدنا عبدالرحمان بن عوف ڈٹاٹھ نے اپنی معیوب بیوی کوئین طلاقیں دیں ،لیکن کسی نے ان کے اس فعل کو معیوب بیوی کوئین طان۔

• سلف برقم: ٣٩٠٠

250

عَــلَيْـهِ، وَطَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا فَلَمْ يَعِبْ ذَالِكَ عَلَيْهِ أَحَدٌ. •

[٣٩١٨] .... نا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدُ الدَّقَّاقُ، نا الْحَسَنُ بْنُ سَابِقِ، نا شَيْبَانُ، الْحَسَنُ بْنُ سَابِقِ، نا شَيْبَانُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ الْسَعْبِيِّ، قَالَ: طَلَّقَ ابْنُ عُمَرُ إلَى الْسُولَ اللهِ قَالَةِ عَلَى فَأَمْرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ رَسُولِ اللهِ فَيُ فَأَخْبَرَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يَسْتَقْبِلَ الطَّلاقَ فِي عِدَّتِهَا وَتُحْتَسَبُ بِهِذِهِ لِنَا لِللهِ فَيْ اللهِ عَلَى عَدَّتِهَا وَتُحْتَسَبُ بِهِذِهِ التَّطْلِيقَةِ الَّتِي طَلَّقَ أَوْلَ مَرَّةً. \*

[٣٩١٩] .... نا دَعْلَجُ بِنُ أَحْمَدَ، نا الْحَسَنُ بِنُ سَفْيَانَ، نا حَبَّانُ، نا ابْنُ الْمُبَارَكِ، نا عُبَيْدُ اللهِ بِنُ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ، فَقَالَ: وَهِي حَائِضٌ، فَقَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى فَقَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ عَلَى عُمَرُ رَسُولَ اللهِ عَلَى، فَقَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ عَلَى فَقَالَ: (فَ مُرْهُ فَلْيُمُ وَجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ ثُمَّ حَاضِتُ ثُمَّ طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلْيُمْ مِكْهَا وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطِلِقَهَا قَلا طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلْيُمْ مِكْهَا وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطِلِقَهَا قَلا يَغْشَاهَا، فَإِنْ شَاءَ فَلْيُمْ مِكُهَا وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطِلِقَهَا قَلا يَغْشَاهَا، فَإِنْ هَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ تَعَالَى بِهَا)).

[٣٩٢٠] ..... نا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ، وَأَبُو حُمَيْدٍ، قَالاَ: نا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جَرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ عَاصِمٍ بْنِ شَاهِتٍ، أَنَّ فَاطِمَةً بِنْتَ قَيْسٍ أُخْتَ الصَّحَاكِ بْنِ قَيْسٍ أُخْبَرَتُهُ، أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَجُلِ الضَّحَاكِ بْنِ قَيْسٍ أُخْبَرَتُهُ، أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَحْزُومٍ، فَأَخْبَرَتُهُ أَنَّهُ طَلَقَهَا ثَلاثًا وَخَرَجَ إِلَى بَعْضِ الْمَغَاذِي. 9

عِي. وَلَا ٣٩٢١] .... ثنا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحُرْجَانِيُّ، ناعِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِع

نافع روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر والنہ نے اپنی بیوی کو حیض میں طلاق دی، تو سیدنا عمر والنہ موالنہ کے اپنی بیوی کو خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: عبداللہ نے اپنی بیوی کو حیض میں طلاق دے دی ہے۔ تو آپ طابق نے فرمایا: اسے رجوع کرنے کا تھم دو، جب وہ عورت پاک ہوجائے، پھر دوبارہ چیض گزار کرپاک ہوجائے تو چا ہے تو روک لے اور اگر طلاق دینا چاہے تو اس سے تعلقات قائم نہ کرے، سویہ وہ عدت ہے جس کے مطابق اللہ نے طلاق کا تھم دیا ہے۔ ضحاک بن قیس جائے گئا سے مروی ضحاک بن قیس جائے گئا ہے مروی ہے کہ وہ بنومخروم کے ایک آ دمی کے نکاح میں تھیں، اس نے انہیں بین طلاقیں دے دیں اور کی غزوے میں شرکت کے انہیں بین طلاقیں دے دیں اور کی غزوے میں شرکت کے لیے چلاگیا۔

سید ناابوسلمه خانشؤروایت کرتے ہیں کەعبدالرحمٰن بنعوف بخانشؤ نے اپنی بیوی تماضر بنت اصبغ کلدیہ کو، جوابوسلمہ کی والدہ تھیں،

**<sup>@</sup>** صحیح مسلم: ۱۶۸۰ ـ سنن أبي داود: ۲۲۸۶ ـ سنن ابن ماجه: ۲۰۳۵ ـ جامع الترمذي: ۱۱۳۵ ـ سنن النسائي: ٦/ ٧٥

<sup>@</sup> سلف برقم: ٣٩٠٣

۱۷۲۳۲ أحمد: ۲۷۲۳۲

صنن دارقطنی (جلدسوم)

السَّخْتِيَائِيُّ، نَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، رَاشِدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفِ طَلَقَ امْرَأَتَهُ تُمَاضِرَ بِنْتَ الْأَصْبَغِ الْكَلْبِيَّةَ وَهِي أُمُّ أَبِي سَلَمَةَ تُكَمَّاضِرَ بِنْتَ الْأَصْبَغِ الْكَلْبِيَّةَ وَهِي أُمُّ أَبِي سَلَمَةَ ثَلاثَ تَطْلِيقَاتٍ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ عَابَ ذَالِكَ. •

[٣٩٢٢] .... قَالَ: وَنَا سَلَمَةُ بْنُ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ حَفْصَ بْنَ الْمُغِيرَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَبْسِ عَلْى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ فَيُ قَلاثَ تَعَطٰيلِيقَاتٍ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَأَبَانَهَا مِنْهُ النَّبِيُ فَيَكُ وَلَمْ يَبْلُغَنَا أَنَّ النَّبِي فَيْكُ عَابَ ذَالِكَ عَلَيْهِ . ﴿ وَلَمْ يَبْلُغَنَا أَنَّ النَّبِي فَيْكُ عَابَ ذَالِكَ عَلَيْهِ . ﴿ وَلَمْ يَبْلُغَنَا أَنَّ النَّبِي فَيْكُ عَابَ ذَالِكَ عَلَيْهِ . ﴿ وَلَمْ يَبْلُغَنَا أَنَّ النَّبِي فَيَى عَابَ ذَالِكَ عَلَيْهِ . ﴿ وَلَمْ يَبْلُغُنَا أَنَّ النَّبِي فَيَى الْقَضِيَةِ مِنْ الْمُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ، بِشُورٍ بْنِ مَطْرٍ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ فِي الْقَضِيَّيْنَ جَمِيعًا .

يَسَدُورِيُّ، نَا أَبُوبَكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نَا أَبُو الْأَزْهَرِ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرِنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلاطَتَقَ امْرَأَتَهُ أَلْفًا، فَقَالُ: يَكْفِيكَ مِنْ ذَالِكَ ثَلاثٌ وَتَدَعُ تَسْعَمِائَةً وَسَبْعًا وَتِسْعِينَ. • مِنْ ذَالِكَ ثَلاثٌ وَتَدَعُ تَسْعَمِائَةً وَسَبْعًا وَتِسْعِينَ. • مَا خَجَاجٌ، نَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةً، قَالَ: طَلَّقَ امْرَأَتُكُ مَا هَانَ يَسْأَلُ سَعِيدٌ بْنَ جُبَيْرِ عَنْ رَجُلِ عَنْ رَجُلِ طَلَّقَ امْرَأَتُهُ فَقَالَ سَعِيدٌ بْنَ جُبَيْرِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ رَجُلِ طَلَّقَ امْرَأَتُهُ وَلَاثًا ، فَقَالَ سَعِيدٌ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ رَجُلِ طَلَّقَ امْرَأَتُكُ وَسَائِرُهُ هُنَّ وِزْرٌ، اتَّخَذْتَ آيَاتِ اللَّهِ عَنْ رَجُلِ طَلَّقَ امْرَأَتُكَ وَسَائِرُهُ هُنَّ وِزْرٌ، اتَّخَذْتَ آيَاتِ اللَّهِ

یکبارگی تین طلاقیں دے دیں، ہمارے علم میں الی کوئی بات نہیں کہان کے اصحاب میں ڈسے کسی نے ان کے اس عمل کو معیوب سمجھا ہو۔

سیدناابوسلمہ ڈاٹھو وایت کرتے ہیں کہ عہدرسالت میں حفص بن مغیرہ نے اپنی بیوی فاطمہ بنت قیس کو بکبارگی تین طلاقیں دے دیں، تو نیں تاہوں نے ، ن تورت کو اس سے جدا کردیا، ہمارے علم میں ایسی کوئی بات نہیں کہ نبی خلافی اس کے اس فعل کو معیوب جانا ہو۔

اختلاف سند کے ساتھ ای کے شل مروی ہے۔

سیدنا ابن عباس رہ شخاروایت کرتے ہیں کہ ایک آ دی نے اپنی بیوی کوایک ہزار طلاق دی، تو انہوں نے فر مایا: تجھے ان میں سے تین طلاقیں کانی ہیں، اور نوسوستانوے رہنے دے۔

سعید بیان کرتے ہیں کہ سید نااین عباس والفیات اس محص کے متعلق سوال کیا گیا جوائی ہوی کو ایک سوطلاقیں دیتا ہے، تو انہوں نے فرملیا: عمن طلاقیں تیری ہوی کو چھ پرحرام کردیتی ہیں، اور بیسب بوجھ ہیں، تونے اللہ کی آیات کا نداق اُڑایا ہے۔

مصنف عبد الرزاق: ۱۲۱۹۲ مسند الشافعي: ۲۰/۲

<sup>@</sup> سلف برقم: ٣٩١٧

۵ مصنف عبد الرزاق: ۱۱۳۵۰

٥ مصنف عبد الرزاق: ١١٣٥٣

252

و القطن (جلدسوم)

[٣٩٢٦] --- نا أَبُو بِكْرٍ، نا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، نا رَ حَـجَّاجٌ، نا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ الْأَعْرَجِ، وَابْنِ أَبِي نَـجِيحِ، عَـنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ شُيْلَ عَـنْ رَجُـلٍ طَـلَقَ امْرَأَتُهُ مِائَةً، قَالَ: عَصَيْتَ رَبَّكَ

وَفَارَقْتَ امْرَأَتُكَ لِمْ تَثَقِ اللَّهَ فَيُجْعَلُ لَكَ

مَخْرَجًا. ٥

[٣٩٢٧] .... نا دَعْ لَحِّ، نا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، نا حَبَّانُ، نا ابْنُ الْمُبَارَكِ، أنا سَيْفٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: يَسَا ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: يَسَا ابْنَ عَبَّاسٍ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحِلَّ عَضْبَانُ، فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحِلَّ غَضْبَانُ، فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحِلَّ لَكَ مَا حُرِّمَ عَلَيْكَ عَصَيْتَ رَبَّكَ وَحُرِّمَتْ عَلَيْكَ الْمَ مَنْ مَحْرَجًا، لَكَ مَا حُرِّمَ عَلَيْكَ عَصَيْتَ رَبَّكَ وَحُرِّمَتْ عَلَيْكَ الْمَرَأَتُكَ، إِنَّكَ لَمْ تَتَّقِ الله فَيُجْعَلْ لَكَ مَحْرَجًا، الْمَلَاقُ وَهُنَّ لِعِلَّيْقِوهُنَّ لِعِلَّيْقِونَ اللهُ فَيُجْعَلْ لَكَ مَحْرَجًا، وَلَيْ اللهُ فَيُجْعَلْ لَكَ مَحْرَجًا، وَلَكَ مَحْرَجًا، وَلَكَ اللهُ اللهُ عَيْرِ جِمَاعٍ فَي التَّلاوَةِ وَلَكِنَّهُ وَلَيْسُ طَاهِرًا مِنْ غَيْرٍ جِمَاعٍ فِي التَّلاوَةِ وَلَكِنَهُ وَلَا مَنْ عَيْرِ جِمَاعٍ فِي التَّلاوَةِ وَلَكِنَهُ وَلَكَنَهُ وَلَكِنَهُ وَلَكِنَهُ وَلَكِنَهُ وَلَكِنَهُ وَلَكِنَهُ وَلَكِنَهُ وَلَكِنَهُ وَلَكَنَهُ وَلَيْتَ وَلَكُونَهُ وَلَكِنَهُ وَلَكَ لَكَ مَنْ الْمَلْكَوْلُولُ وَلَكِنَهُ وَلَكُونَهُ وَلَكِنَهُ وَلَكُونَهُ وَلَكِنَهُ وَلَكُونَةً وَلَكَنَهُ وَلَهُ مَنْ اللهُ الْمَلْعُولُ اللّهُ عَلَيْ اللهُ الْمَلْكُونَ وَلَكُونَهُ وَلَكُونَهُ وَلَكُولُ اللْعَلَقُولُ وَلَكُونَهُ وَلَكُولُ اللّهُ الْمَلْعُ وَلَلْكُولُ وَلَكُولُ الللّهُ الْمَلْعُلُولُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ الْقَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلَقُولُ اللّهُ الْمَلْكُونَ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ

[٣٩٢٨] .... قَالَ: نا ابْنُ الْمُبَارَكِ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ عَصْمِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: إِنِّى طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفَا، قَالَ: إِنِّى طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفَا، قَالَ: إِنِّى طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفَا، وَقَالَ: إِنِّى طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفَا، وَقَالَ: إِنِّى طَلَيْكَ امْرَأَتِكَ وَبَقِيَّتُهُنَّ وَزُرٌ اتَّخَذْتَ آيَاتِ اللهِ هُزُواً.

[٣٩٢٩] .... نا ابْنُ صَاعِدٍ، نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ السَّفْيَانُ، بِإِسْنَادِمِ السَّفْيَانُ، بِإِسْنَادِمِ مِثْلَةً.

[٣٩٣٠] ... نا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَصْلِ

سیدنا معافر والن سے مروی ہے کہ رسول الله مالی نے فرمایا:

مجاہد رحمہ الله روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس ڈاٹھا سے اس فحض کے متعلق ہو بھا گیا جس نے اپنی بیوی کو ایک سوطلاق دی ہو ۔ تو انہوں نے فرمایا: تونے اپنے رب کی نافر مانی کی اور عورت کوخود سے جدا کر دیا، تونے اللہ کا تقل ی نہیں اختیار کیا، تاکہ تیرے لے کوئی راہ نکالی جاتی۔

تاکہ تیرے لے کوئی راہ نکالی جاتی۔

عباس والشروايت كرت بين كه ايك قريق سيدنا عبدالله بن عباس والشرك باس آيا اوراس في كها: الدابن عباس! من فصح مين تفا اورا بن يوى كو تين طلاقيس دل بيضا مول وتو انبوس في اورايق يوى كو تين طلاقيس دل بيضا مول وتو انبوت في مرسكا جو تحمد برح المان مين كرسكا جو تحمد برح المردى كئي والرقو الله تعالى سوارتا كي اورتجم برتيرى يوى حرام كردى كئي، اگر تو الله تعالى سوارتا تو وه تيرك ليك كوئي داه نكال ويتا بهر آب في يوت ويون و هو النيساء في الله في عدت كي ليد برحى في المرتوان كو طلاق و و تنهيل ان كي عدت كي ليد و ديا كرون كو طلاق و و تنهيل ان كي عدت كي ليد ملاق ويا كرون ليعن حالت طهر مين جب جماع نه كيا مو سيف كهت بين كه طلاق ويا كرون البته بيآيت كي تفير جماع كالفاظ سيف كهت بين كه طلاق مين البته بيآيت كي تفير بين البته بيآيت بين البته البين البته بين البته بي

سعید بن جیر بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دی سیدنا ابن عباس ٹی ایک آئی ہیوی کو ایک ہزار ٹی ایک ایک ہزار طلاق دی ہے۔ تو انہوں نے قر مایا: تین طلاقوں نے تجھ پر تیری بیوی کو حرام کردیا ہے، باقی تجھ پر بوجھ ہیں، کونکہ تو نے اللہ کی آیات کا فداق اُڑ ایا ہے۔

اختلاف رُواة كساتهاى كمثل مروى بـ

• مصنف عبد الرزاق: ١١٣٤٠

🛭 سنن أبي داود: ۲۱۹۷

نکاح سے قبل کوئی طلاق نہیں اور جو چیز ملکیت میں نہ ہواس میں کوئی نذرنہیں \_

عرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے وادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عُلِیْظِ نے فر مایا: جو چیز ملکیت میں نہیں ہوتی اس میں طلاق، عمّاق (آزادی)، خریدوفر وخت اور نذر کا پورا کرنا جا برنہیں۔

عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی مُنافیٰ کا نے فرمایا: عدم ملکیت کی صورت میں آدمی پر طلاق نہیں ہے، عدم ملکیت کی صورت میں آدمی کے لیے خرید وفروخت نہیں ہے اور عدم ملکیت کی صورت میں آدمی پر (غلام کو) آزاد کرنانہیں ہے۔

عمرو بن شعیب این باپ سے اور وہ اینے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَالَیْلاً نِهْ فرمایا: جو چیز ملکیت میں نہ ہواس میں طلاق اور آزاد کرنا جائز نہیں۔ راوی نے اس حدیث میں خریدوفروخت کاذکر نہیں کیا۔

عمرو بن شعیب اپنی باپ سے اور وہ اپنے داواسے روایت کرتے ہیں کدرسول الله مُنافِیاً نے فرمایا: جو تحض الی عورت کو طلاق دیتا ہے جواس کی ملکیت میں شاتو اس کی طلاق کی کوئی

الزَّيَّاتُ، نَا عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ، نَا عَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ الْبَنِ جُرَيْجِ، عَنْ طَاوُس، ابْنِ جُرَيْج، عَنْ طَاوُس، عَنْ مُعَاذٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: ((لا طَلاقَ قُبْلَ نِكَاح وَلا نَذْرَ فِيمَا لا يَمْلِكُ)). •

٣٩٩٣١٦ .... نا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَيْرُوزِ ، نا عَمْرُو بْنُ عَلِى ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَّدِ ، نا مَطرٌ الْوَرَّاقُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّم ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَمَّى ، قَالَ: ((لَا يَجُوزُ طَلَاقٌ وَلا عَتَاقٌ وَلا بَيْعٌ وَلا وَفَاءُ نَذْرِ فِيمَا لا يَمْلكُ )) . •

[٣٩٣٢] .... نا أَحْمَدُ بن عَبْدِ الله بن مُحَمَّدِ صَاحِبُ أَبِي صَخْرَةَ ، نا الْحَسَنُ بنُ عَرَفَة ، نا عَبْدَ أَبِي صَخْرَة ، نا الْحَسَنُ بنُ عَرُفَة ، نا عَبْدَ أَبْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بنِ أَبِي عَرُوبَة ح . وَنا مُحَمَّدُ بنُ أَبِي عَرُوبَة ح . وَنا مُحَمَّدُ بنُ شَوَاء ، قَالا: نا عَبْدُ الْأَعْلَى ، وَمُحَمَّدُ بنُ سَوَاء ، قَالا: نا سَعِيدٌ ، عَنْ مَطْر ، عَنْ عَمْرِ و بنِ شُعَيْب ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِ و بنِ شُعَيْب ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِ و بنِ شُعَيْب ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِ و بنِ شُعَيْب ، عَنْ النّبِي الله عَنْ عَمْرِ و بنِ شُعَيْب ، عَنْ النّبِي الله ، قَالَ: ((لَيْسَ عَلَى اللّهِ عَنْ عَمْرِ و بنِ شُعَيْب ، عَنْ النّبِي الله عَنْ عَمْرِ و بنِ شُعَيْب ، عَنْ النّبِي الله ، قَالَ: ((لَيْسَ عَلَى اللّه عَنْ عَمْرِ و بنِ شُعَيْب ، عَنْ النّبِي الله عَنْ عَمْرِ و بنِ شُعَيْب ، عَنْ النّبِي عَلْمَ الله عَنْ عَمْرِ و بنِ شُعَيْب ، وَلا عَنْقُ فِيمَا لا يَمْلِكُ ، وَلا بَيْعٌ فِيمَا لا يَمْلِكُ ) ) .

[٣٩٣٣] ... نا مُحَمَّدُ بُنُ نَيْرُوز ، نا عَمْرُو بْنُ عَلِي لَكَمْ وَ بْنُ عَلِي الصَّمَدِ ، نا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ ، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ ، نا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ ، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ ، نا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِه ، عَنْ رَسُولِ اللهِ فَيْلُ ، قَالَ: ((لا يَجُوزُ عَتَاقُ وَلا طَلَاقٌ فِيمَا لا يَمْلِكُ )) ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْبَيْعَ . وَلا طَلَاقٌ فِيمَا لا يَمْلِكُ )) ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْبَيْعَ . وَلا طَلَاقٌ فِيمَا الدُّحَسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا يُوسُفُ بنُنُ مُوسِى ، نا أَبُّو أُسَامَةً ، نا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حَدَّ ثِنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حَدَّ ثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ

<sup>•</sup> المستدرك للحاكم: ٣/ ١٩ ٤ ـ السنن الكبرى للبيهقي: ٧/ ٣٢٠

۵ سنن أبي داود: ۱۹۰ جامع الترمذي: ۱۱۸۱ ـ سنن ابن ماجه: ۲۰٤۷ مسند أحمد: ۲۷۲۹ ، ۲۷۸۰ ، ۲۷۸۱

شُعَيْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ، قَالَ: ((مَنْ يُطَلِّقُ مَا لا يَمْلِكُ فَلا طَلَاقَ لَهُ، وَمَنْ اللهِ عَلَى مَا لا يَمْلِكُ فَلا طَلَاقَ لَهُ، وَمَنْ نَذَرَ فِيمَا لا أَعْتَىقَ مَا لا يَمْلِكُ فَلا عَتَاقَ لَهُ، وَمَنْ نَذَرَ فِيمَا لا يَمْلِكُ فَلا عَتَاقَ لَهُ، وَمَنْ خَلَفَ عَلَى مَعْصِيةٍ فَلا يَمِينَ لَهُ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى قَطِيعَةٍ رَحِمٍ فَلا يَمِينَ لَهُ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى قَطِيعَةٍ رَحِمٍ فَلا يَمِينَ لَهُ).

[٣٩٣٥] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْسَفَىٰ فَيْ الْسَفَىٰ الْبَلْحَىُّ، حَدَّثِنِى أَبُو صَالِح أَحْمَدُ بْنُ يَعْفُونَ بِبَلْغَ، نا الْوَلِيدُ بْنُ سَلَمَةَ الْأَزْدِيُّ، نا يُعْفُونَ مَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَة ، يُونُسُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَة ، قَالَتْ: بَعَثَ النَّبِيُّ اللَّهُ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبِ فَكَانَ فِيمَا عَهَدَ إِلَيْهِ أَنْ لا يُطَلِّقَ الرَّجُلُ مَنْ لا يَتَزَوَّجُ وَلا يُعْتِقَ مَنْ لا يَتَزَوَّجُ وَلا يُعْتِقَ مَنْ لا يَمْلِكُ.

[٣٩٣٦] نا أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ سَعِيدٍ، نا مُحَمَّدُ بِنُ سَعِيدٍ، نا مُحَمَّدُ بِنُ بَكَّادٍ، نا مُحَمَّدُ بِنُ عُبَّدَ ، نا مَعْمَرُ بِنُ بَكَّادٍ، نا إِسْرَاهِيمُ بِنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَبَا سُفْيَانَ عَلَى صَلاَتِهَا وَحَرْبِهَا عَلَى صَلاَتِهَا وَحَرْبِهَا وَصَدَقَاتِهَا ، وَبَعَثَ مَعَهُ رَاشِدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَكَانَ وَصَدَقَاتِهَا ، وَبَعَثَ مَعَهُ رَاشِدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَكَانَ فِيمَا إِذَا ذَكَرَهُ رَسُولُ اللهِ فَيَّالَ اللهِ عَلَى مَنْ عَرَيْنَةً )) ، فَكَانَ فِيمَا فِيمَا يَعْمَدُ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ أَوْصَاهُ بِتَقْوَى اللهِ ، وَقَالَ: ((لا يُطِيلُهُ ، وَلا يُعْتِقُ مَا لا يَنْكِحُ ، وَلا يُعْتِقُ مَا لا يَمْلِكُ ، وَلا يُعْتِقُ مَا لا يَمْكِيةِ اللهِ )) . •

[٣٩٣٧] .... نا أَبُو الْحُسَيْنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ الْجُوزِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبِ بْنِ حَرْبٍ، نا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الْقَرَنِيُّ، نا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ مُسْهِرٍ، نا أَبُو خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ أَبِي هَاشِمِ الرُّمَّانِيِّ،

المستدرك للحاكم: ٢/ ١٩/٤

حیثیت نہیں، جو شخص کسی ایسے غلام کو آزاد کرتا ہے جواس کی ملکیت میں نہیں ہوتا تو اس کے آزاد کرنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو شخص کسی ایسی چیز کی نذر مانتا ہے جواس کی ملکیت میں نہ ہوتو اس کی کوئی نذر نہیں ہے، جو شخص نافر مانی کی تتم اُٹھا تا ہے تو اس کی قیم کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور جو شخص قطع حری کی تتم اُٹھا تا ہے تو اس کی تتم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

سیدہ عاکشہ چھناروایت کرتی ہیں کہ نبی سیافیان بن حرب دھائشہ کی اوروانہ کیا تو ان سے جوعہد لیاتھا اس میں یہ بات بھی تھی کہ آ دمی اس عورت کوطلاتی نہیں دے سکتا جس سے اس کا نکاح نہ ہوا ہواور آ دمی اس غلام کو آزاد نہیں کرسکتا جو اس کی ملکست میں نہ ہو۔

سیدنا این عمر و الشاروایت کرتے ہیں که رسول الله طَالَّةُ اَ سے اس فض کے متعلق دریافت کیا گیا جس نے بیکہا ہوکہ جس دِن میں فلال عورت سے تکاح کروں گا تو وہ مطلقہ ہو گی تو آپ طلاق دی ہے جس کا بی

ما لک نہیں ہے۔

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلِ قَالَ: يَوْمَ أَتَزَقَّجُ فُلانَةً فَهِى طَالِقٌ، قَالَ: ((طَلَّقَ مَا لا يَمْلِكُ)). • فَهِى طَالِقٌ، قَالَ: ((طَلَّقَ مَا لا يَمْلِكُ)). •

الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ، نا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ، نا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الزُّهْرِيّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ الْبَنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ الْبَنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ الْبَنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ (لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا أُطِيعُ اللهُ فِيهِ ، وَلا عَتَاقَ وَلا طَلاقَ فِيمَا لا يَمْالُكُ )) . •

[٣٩٣٩] ... نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحَرَّانِيُّ، نا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحَرَّانِيُّ، نا أَحْمَدُ بْنُ الْحَمَدُ بْنُ الْحَمَدُ بْنُ الْمَدْ أَبُو إِسْحَاقَ الضَّرِيرُ ، نا يَبْدُ بْنُ عَيْدَ بْنِ يَعْدِ بْنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَنْ مَعْدِ بْنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ النَّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ مُعَاذٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْمَرْأَةَ (لَا طَكَلاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ ، وَإِنْ سَمَّيْتَ الْمَرْأَةَ بِعَيْنَهَا)). يَزِيدُ بْنُ عِيَاضِ ضَعِيفٌ . •

[٣٩٤٠] ..... نا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ رَنْبُورِ الْمَكِّى، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ، مَا ابْنُ أَرْدَكَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ مَا ابْنُ أَرْدَكَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ مَا ابْنُ أَرْدَكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي فَيْ النَّبِي فَالَ: ((ثَلاثٌ جِلُّهُ النِّكَاحُ ((ثَلاثٌ جِلُّهُ النِّكَاحُ وَهَوْرُلُهُ الْ جِلُّهُ النِّكَاحُ وَالطَّلاقُ وَالرَّجْعَةُ)). •

[٣٩٤١] .... نا الْقَاضِى الْمَحَامِلِيُّ، نا أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ، نا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثِنِي سُلَيْمَانُ، عَنْ عَبْدِالرَّحْسُنِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ أَرْدَكَ، أَنَّهُ سَمِعَ

سیدنا ابن عباس والنه ایان کرتے ہیں کہ رسول اللہ تالیم آنے فر مایا: نذر کی کوئی حقیت نہیں ؛ سوائے اس نذر کے جس میں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجا لاؤں، قطع حرمی کی قتم کی کوئی حقیت نہیں اورعدم ملکیت کی صورت میں (غلام کو) آزادکرنے اور (عدرت کو) علاق دینے کی کوئی حیثیت نہیں۔

سیدنا معاذ تا شخیریان کرتے ہیں که رسول الله عَالَیْ نے فرمایا: طلاق تکاح کے بعد ہی ہے، اگر چہ تکاح سے قبل عورت کا نام کے کرطلاق دے۔

سیدنا ابو ہریرہ وہ فاتھ سے مروی ہے کہ نبی مظافی نے فرمایا: تین کام ایسے ہیں کہ جن کی حقیقت ہے اوران کا نداق بھی حقیقت ہے اوران کا نداق بھی حقیقت ہے اوران کا نداق بھی حقیقت ہے (یعنی جو بنجیدگی اور نداق دونوں صورتوں میں واقع ہوجاتے ہیں): نکاح، طلاق اور دجوع۔

اختلاف سند کے ساتھ ای (گزشته) حدیث کے مثل مردی ہے۔

<sup>0</sup> نصب الراية للزيلعي: ٣/ ٢٣١

۱۰۹۳۳ المستدرك للحاكم: ٢/ ٥٠٠ ـ المعجم الكبير للطبراني: ١٠٩٣٣

<sup>🗗</sup> سلف برقم: ۳۹۳۰

سنن أبى داود: ٢١٩٤ عجامع الترمذي: ١١٨٤ عسنن ابن ماجه: ٣٩٠ عالمستدرك للحاكم: ٢/ ١٩٧

عَطَاءً، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مَاهَكَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً، يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى مِثْلَهُ. ٥ مِثْلَةً. ٥

[٣٩٤٣] .... نا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، نا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْبَاقِى الْأَذَنِى ج. وَنا عُشْمَانُ بْنُ أَحْمَلَ الدَّقَاقُ، نا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْبَاقِى الْأَذَنِى، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْبَاقِى الْأَذَنِى، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الصَّنْعَانِى، نا مُحَمَّدُ بْنُ عُينْنَة، بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ فَلاحِ الصَّنْعَانِى، نا مُحَمَّدُ بْنُ عُينْنَة، عَبْدِ اللهِ بْنِ فَلاحِ الصَّنْعَانِى، نا مُحَمَّدُ بْنُ عُينْنَة، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَادَة بْنِ أَيِى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَادَ اللهِ بْنِ عُبَادَة بْنِ عَبَادَ اللهِ بْنِ عُبَادَة أَلْفَا فَافَلْ اللهِ إِنَّ أَبِانَا طَلَقَ أُمَّنَا ٱللهِ عَلَى مَسُولِ اللهِ عَلْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

نید بن علی اپنے آباء کے واسطے سے بیان کرتے ہیں کہ ایک
آدی نبی مُلَّیْنِمُ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا: اے
اللہ کے رسول! میری والدہ نے مجھے میری ایک عزیزہ سے
نکاح کی پیشکش کی تو میں نے کہد دیا: اگر میں اس کے ساتھ
نکاح کروں تو (میری طرف سے) اسے تین طلاقیں (ہوں
گی)۔ تو نبی مُلَیِّیمُ نے فرمایا: کیا ملکیت سے قبل اس کا وجود
ہے؟ اس نے کہا: جی نہیں، تو آپ مُلِیَّیمُ نے فرمایا: کوئی حرج
نہیں، اس کے ساتھ شادی کرلے۔

سیدنا عبادہ بن صامت رہا تھی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے آباء ہیں سے کی نے آپی ہوئ کو آبیہ ہرار طلاقیں دیں تو اس کے بیٹے رسول اللہ مٹالیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا: اے اللہ کے رسول! ہمارے والد نے ہماری والدہ کو ایک ہزار طلاقیں دے وی ہیں، کیااس کے لیے کوئی راستہ ہے؟ تو آپ مٹالیم نے فرمایا: تمہارے والد نے اللہ کا تقوی اختیار نہیں کیا کے دو اس کے لیے کوئی راستہ نکالی، سنت طریقے سے ہے کر کے دو ہاں کے لیے کوئی راستہ نکالی، سنت طریقے سے ہے کر کے دو ہاں کے لیے کوئی راستہ نکالی، سنت طریقے سے ہے کر کے دو ہوں تا ہو ہے ہیں۔ اس کی گردن پر ہو جھ ہیں۔

اس حدیث کے رُواق، سوائے ہمارے شخ اور ابن عبدالباقی کے، مجبول اورضعیف ہیں۔

2 التلخيص: ٣/٢١٢

• سلف برقم: ٣٦٣٦

🗗 أخرجه ابن عدى: ٤/ ١٦٣١

[٣٩٤٤] ..... نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَدَّادُ، نا أَبُو الصَّلْتِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ السَّارِعُ ح. وَنا عَبْدُ البَّاقِي بْنُ قَانِعٍ، نا عَبْدُ الْسَافِي بْنُ قَانِعٍ، نا عَبْدُ الْعَرْيُ ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْسَافِي بُنُ الْسَمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُمِيّةَ ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي أُمِيّةَ ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صَهَيْبٍ، عَنْ أَنسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاذَ بْنَ جَبل، صَهيْبٍ، عَنْ أَنسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاذَ بْنَ جَبل، قَالَ: فَالَ لِي رَسُولُ اللهِ إِنَّ : ((يَا مُعَاذُ مَنْ طَلَقَ فِي اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

[٣٩٤٥] .... نا أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَعِيدٍ، نا أَحْمَدُ بُنُ يَحْيَى الصُّوفِيُّ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةً الْقُرْشِيُّ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةً الْقُرْشِيُّ، نا عُثْمَانُ بْنُ مَطْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْغَفُورِ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: سَمِعَ النَّبِي هَاشِمٍ، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: سَمِعَ النَّبِي هَاشِمٍ، وَقَالَ: النَّبِي هَاثِي اللَّهِ هُزُوًا النَّبِي هُرُوًا اللَّهِ هُرُوًا وَدِينَ اللَّهِ هُرُوًا وَلَي اللَّهِ هُرُوًا وَلَي اللَّهِ هُرُوًا وَلَي اللَّهِ هُرُوًا وَلَا اللَّهِ هُرُوا اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

[٣٩٤٦] ..... نا ابْنُ صَاعِدٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُورٍ، نا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي شَاكِبِ بْنِ أَبِي شَاكِبِ فَقَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِب، فَقَالَ: إِنِّي طَلَقْتُ امْرَأَتِي أَنْفًا، قَالَ عَلِيٌّ: يُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ ثَلاثٌ وَسَائِرُهُنَّ اقْسِمْهُنَّ بَيْنَ يَسَائِكُ .

[٢٩٤٧] .... نا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، نا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ الْخَوْلانِيُّ بِمِصْرَ، نا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، نا مَنْصُورُ بْنُ أَبِى الْأَسْوَدِ، عَنْ مُسْلِمِ الْأَعْوَرِ

سیدنامعاذ بن جبل والتحذیبیان کرتے میں کہ رسول اللہ مُنَالِیْجُمْ نے مجھ سے فرمایا: جو شخص بدعت کے طریقے پر ایک، دویا تین طلاقیں دے گا،تو ہم اس کی بدعت اس پر جاری کر دیں گے۔ اساعیل بن الی امیر قرشی ضعیف ومتر وک الحدیث راوی ہے۔

سیدناعلی ڈٹائٹڈ بیان کرتے ہیں کہ نبی طُلیْقِ نے ایک آ دمی کو طلاق بتہ دیتے ہوئے سنا تو آپ طُلیْقِ غصے میں آ گئے اور فرمایا: تم اللّٰہ کے دین کو کھیل تماشہ سجھتے ہو؟ جو شخص طلاق بتہ دے گا، ہم اسے فرض کر دیں گے اور اوراس کی بیوی اس کے لیے حلال نہیں رہے گی، یہاں تک کہ وہ کسی اور سے نکاح کرے۔

اساعیل بن ابی امیہ کوفی ضعیف راوی ہے۔

صبیب بن ابی ثابت بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دمی سیدنا علی می گائی کی خدمت میں صاضر ہوا اور بولا: میں نے اپنی بیوی کو ایک ہزار طلاقیں دے دمی ہیں۔ تو سیدنا علی والله نے فرمایا: ایک ہزار طلاقیں ہی تجھ پرحرام کردیں گی ، اور باقی اپنی دیگر بیولیوں میں تقسیم کرلو ( یعنی آ پ نے یہ بات غصے کے اظہار میں کہی)۔
میں کہی )۔

مجاہد رحمداللد روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس شائنا سے اس فی انتخاب اس فی انتخاب کی استفاروں کی اس فی انتخاب کی بیوی کوستاروں کی تعداد کے برابر طلاق دی تھی۔ تو انہوں نے فرمایا: اس نے

🛭 سيأتي برقم: ٤٠٢٠

سنت طریقے سے ہٹ کر غلطی کی ، بہ ہر حال اس کی بیوی اس پر حرام ہے۔

سعید بن جبیر روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس والتہائے اس شخص کے متعلق بوچھا گیا جس نے اپنی بیوی کوستاروں کی تعداد کے برابر طلاق دی تھی۔ تو انہوں نے فرمایا: اس نے سنت طریقے سے ہٹ کفلطی کی ، بہ جرحال اس کی بیوی اس پر حرام ہے۔

سیدنا جابر ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ نبی ناٹیٹو کے فرمایا: جس عورت کو تین طلاقیں دی گئ ہوں، اس کور ہائش اور خرچہ دیا جائے۔

سیدنا جابر ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی مُٹاٹیز کا نے فرمایا: جس حاملہ کا خاوندفوت ہوجائے ،اس کوخرچ نہیں ملے گا۔

سیدنا جابر رہائی سے مروی ہے کہ جس حاملہ کا خاوند فوت ہو جائے،اس کے متعلق نبی منافیا نے فرمایا: اس کے لیے نفقہ (خرج) نہیں ہے۔

سیدہ فاطمہ بنت قیس ٹی ایک بیان کرتی ہیں کہرسول اللہ مَا اَلَیْمَ اِن مَا الله مَا اَلَیْمَ اِن کَ مِی کہ رسول الله مَا اَلَیْمَ اِن کَ لِیکوئی فرمایا: جسعورت کو تنہیں ہے، کیونکہ رہائش اور خرج کی فراہمی

الْـمُلائِـيّ، عَـنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّـاسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلِ طَلَّقَ امْرَأَتُهُ عَدَدَ النُّجُومِ، فَقَالَ: أَخْطَأَ السُّنَّةَ خُرِّمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ.

إِدَّهُ وَمَدُ بِنُ أَبُو عُبَيْدِ الْقَاسِمُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ، نا أَجْمَدُ بِنُ مِحْمَدِ بِنِ سَعِيدِ الصَّيْرَ فِي أَبُو عَبْدِ اللهِ ، فَا مُحَمَدُ بِنُ مَحَمَّدِ بِنِ سَعِيدِ الصَّيْرَ فِي أَبُو عَبْدِ اللهِ ، نا مُسْلِمٌ الْأَعْوَرُ ، عَنْ سَعِيدِ بنا مُسْلِمٌ الْأَعْورُ ، عَنْ سَعِيدِ بننِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَجُلًا طَلَقَ امْرَأَتَهُ عَدَدَ النَّجُومِ ، فَقَالَ: أَخْطأ السَّنَة وَحُرِّمَتْ عَلَيْهِ الْمُنَّة وَحُرِّمَتْ عَلَيْهِ الْمُنَّة وَحُرِّمَتْ عَلَيْهِ الْمُنَّة وَحُرِّمَتْ عَلَيْهِ الْمُنْ الْمُرْمُ الْمُنْ الْمُنْعِلَالِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

[٣٩٤٩] .... نا عُشْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَاقُ ، نا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ أَبُو قِلَابَةَ ، نا أَبِي ، نا حَرْبُ بْنُ أَبِي الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ أَبُو قِلَابَةَ ، نا أَبِي ، نا حَرْبُ بْنُ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِر ، عَنِ النَّبِي الْمَا السَّكُنَى النَّيِّ اللَّهَا السَّكُنَى وَ اللَّهَا السَّكُنَى وَ اللَّهَا السَّكُنَى وَ اللَّهَا السَّكُنَى وَ اللَّهَةَ اللَّهَا السَّكُنَى وَ اللَّهَا السَّكُنَى اللَّهَا السَّكُنَى وَ اللَّهُ اللَّهَا السَّكُنَى اللَّهُ اللَّهَا السَّكُنَى اللَّهُ اللَّهَا السَّكُنَى اللَّهَا السَّكُنَى اللَّهُ السَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهَا السَّكُنَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

[ ١ ٥ ٩ ٣] .... نا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْهَرَوِيُ ، نا عَلِيُّ بَسُنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّ قَاشِئُ ، بَنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّ قَاشِئُ ، بَنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّ قَاشِئُ ، نا حَرْبُ بْنُ أَبِي النَّبِي الْعَالِيَةِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِر ، عَنِ النَّبِي فَلَا قَالَ فِي الْحَامِلِ الْمُتَوفَّى جَابِر ، عَنِ النَّبِي فَلَا قَالَ فِي الْحَامِلِ الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: ((لا نَفَقَةَ لَهَا)).

[٣٩٥٣].... نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْحَوَارِبِيُّ، نا يَزِيدُ، نا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ: قَالُ

🗗 سنن أبي داود: ۲۲۲۹۸ سنن النسائي: ٦/ ٢٠٦

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَا سُكُنٰى لَهَا وَلَا نَفَقَةَ ، إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ)). •

[٣٩٥٣] .... نيا أَبُو صَالِح عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ سَعِيدِ

بْنِ هَارُونَ الْأَصْبَهَانِيُّ، نَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا

أَسْوَدُ بْنُ عَامِرِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِح، عَنِ

السُّدِّيّ، عَنِ البَّهِيّ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِفَاطِمَةَ: ((إِنَّمَا السُّكُنٰي وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ)). ٥ رِع ٥٩٥].... نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ بُرْدٍ، نَا الْهَيْثُمُ بْنُ جَمِيلٍ، نا زُهَيْرٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى فَاطِمَةً بِنْتِ قَيْسٍ فَقُلْنَا لَهَا: حَدِّثِينَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ عِلَى فِيكِ، قَالَتْ: دَخَـلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَـعِى أَخُو زَوْجِي، فَقُلْتُ: إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي وَإِنَّ هٰذَا يَزْعُمُ أَنْ لَيْسَ لِي سُكْنَى وَ لَا نَفَقَةٌ ، فَقَالَ: ((بَلْ لَكِ سُكْنَى وَلَكِ نَفَـقَةٌ))، قَالَ: إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاثًا، فَقَالَ ﷺ: ((إنَّ مَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ عَلَى مَنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ))، فَلَمَّا قَدِمْتُ الْكُوفَةَ طَلَبَنِي الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ يَسْأَلُنِي عَنْ ذَالِكَ وَأَنَّ أَصْحَابَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ لَيَقُولُونَ: ((لَهَا السُّكُنْي وَالنَّفَقَةُ)). [٣٩٥٥] .... حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ، نا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ،

www.KitaboSunnat.com

اورخرچەمقررفر مايا كرتے تھے۔

٥ مسند أحمد: ٢٧١٠-صحيح ابن حبان: ٢٥٠

عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ لَمَّا بَلَغَهُ قَوْلُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: ((لَا نُجِيزُ فِي

الْـمُسْـلِمِينَ قَوْلَ امْرَأَةٍ))، فَكَانَ يَجْعَلُ لِلْمُطَلَّقَةِ

۵ السنن الكبرى للبيهقى: ٧/ ٤٧٤

صرف طلاق رجعی کی صورت میں ہوتی ہے۔

سیدہ عائشہ بھٹا سے مروی ہے کہ رسول اللہ مھٹا نے سیدہ فاطمہ بھٹا سے فرمایا: رہائش وخرج کی فراہمی توالی مطلقہ کے لیے ہوتی ہے جس براس کے خاوند کاحق رجوع یاتی ہو۔

عام معنی بیان کرتے ہیں کہ ہم سیدہ فاطمہ بنت قیس وہ اٹنا کے ياس كي اوران سے كہا: ہم سے اسى متعلق رسول الله عَلَيْم کے فیصلے کی حدیث بیان سیجیے۔ تو انہوں نے فر مایا: میں رسول الله مَالِينَا كَي خدمت ميں حاضر ہوئي اور ميرے ہمراہ ميرے خاوند کا بھائی تھا۔ میں نے عرض کیا: میرے خاوند نے مجھے طلاق وے دی ہے، اس شخص کا خیال ہے کہ میرے لیے ر ہائش وخرمے کاحق نہیں ہے۔ تو آپ طافا نے فرمایا: مجھے ر ہائش اور خرچہ ملے گا۔ اس مخص نے کہا: اس کے خاوند نے ات تین طلاقیں وی ہیں۔ تو آپ مُناتِیم فے فرمایا: رہائش اور خرچہ تو ایسی مطلقہ کے لیے ہے جس پر اس کے خاوند کا حقِ رجوع ہاتی ہو۔ پھر جب میں کوفہ آیا تواسود بن پزید نے مجھے بلوایا اور اس کے متعلق یو حیصاء اور سیرنا عبداللہ بن مسعود رٹائٹنا كاصحاب كہتے ہيں كدائي عورت كور بائش وخرچہ ويا جائے۔ اسود بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا عمر ڈٹھٹؤ کو فاطمہ بنت قیس و الله كا تول معلوم موا تو انہوں نے فرمایا: ہم مسلمانوں كے معافے میں ایک عورت کی بات کوشلیم نہیں کرتے ۔سیدناعمر رہائٹا ایس عورت کے لیے کہ جسے تین طلاقیں ہوئی ہوں ، رہائش

ثَلاثًا السُّكْنِي وَالنَّفَقَةَ .

[٣٥٥٦] .... نا أبن صَاعِدِ، نا مُحَمَّدُ بن عُمَر بن الْسَولِيدِ، وَأَبُو هِشَامِ الرِّفَاعِيُّ، قَالا: نا وَكِيعٌ، عَنْ دَاوُدَ الْأَوْدِيِّ النَّعْبِيّ، قَالا: نا وَكِيعٌ، عَنْ دَاوُدَ الْأَوْدِيِّ النَّعْبِيّ، قَالَ: لَلْهَ لَيْ عَنْ الشَّعْبِيّ، قَالَ: لَا شَعْبِيّ، قَالَ: لَا شَعْبِيّ، التَّي الله وَدُبُنُ يَزِيدَ فَقَالَ: يَا شَعْبِيّ اتَّقِ الله وَارْجِعْ عَنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، فَإِنَّ عُمَر (كَانَ يَدْجُعُ عَنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، فَإِنَّ عُمَر (كَانَ يَدْجُعُ لَهَا السُّكُنٰي وَالنَّفَقَةَ)). فَقُلْتُ: لا أَرْجِعُ عَنْ شَيْءٍ حَدَّتَنِي بِهِ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ فَيْسٍ

[٣٩٥٨] .... ثنا به الْ مَحَامِلِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، وَعُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّرَنِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ، قَالُوا: نا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، نا هُشَيْمٌ، نا مُخِيرةً، وَحُصَيْنٌ، وَأَشْعَثُ، وَإِسْمَانٌ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، وَدَاوُدُ، وَسَيَّارٌ، وَمُجَالِدٌ، وَدَاوُدُ، وَسَيَّارٌ، وَمُجَالِدٌ، كُلُهُمْ عَنِ الشَّعْبِيِ بِهٰذَا. قَالَ هُشَيْمٌ: قَالَ مُجَالِدٌ فِي حَلِيثِهِ: إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ قَالَ مُجَالِدٌ فِي حَلِيثِهِ: إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ

قعمی بیان کرتے ہیں کہ میری اسود بن بزید سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا: اے معمی ! اللہ سے ڈرو! فاطمہ بنت قیس کی صدیث سے رجوع کرلو، کیونکہ سیدنا عمر ڈاٹٹوالی مطلقہ کے لیے رہائش وخریج کوتشلیم کرتے تھے۔ میں نے کہا: میں اس صدیث سے رجوع نہیں کروں گا جو مجھے فاطمہ بنت قیس ڈاٹٹو سے رسول اللہ مٹاٹٹو اسے بیان کی ہے۔

معمی بیان کرتے ہیں کہ میں سیدہ فاطمہ بنت قیس اللہا کے ہاس گیا اور ان سے رسول اللہ منافیظ کے فیصلے کے متعلق دریافت کیا، تو انہوں نے کہا: ان کے خاوند نے انہیں طلاق بتہ دے دی تو وہ رسول الله ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اورآب سے اس کا تذکرہ کیا۔ تو آب مالی کا نے ان کے لیے ر ہائش اور خریعے کی فراہمی مقرر شہیں کی ، اور فر مایا: رہائش و خرچہ تو صرف اس مخف پر لازم ہوتا ہے جور جوع کا اختیار رکھتا مو۔ ("بقة" كامطلب بكاثا، يعنى الي طلاق كهجس سے آ دمی ایٹی بیوی کا خود سے تعلق کاٹ دے اور رجوع کی صورت ماقی ندرے،اس ہے مراد تین طلاقوں والی طلاق ہے )۔ حسن بن عرفدنے اختلاف کرتے ہوئے آخرسند میں صرف مجالد کاشعبی سے روایت کرنا بیان کیا ہے۔ اختلاف سند کے ساتھ وہی ( گزشتہ ) حدیث ہی مروی ہے۔ بشيم كت بين كرمابدر حمد الله في الي عديث بين بيان كياك ر ہائش اور خرچہ تو صرف اس عورت کے لیے ہوتا ہے جس پر اس کے خاوند کاحق رجوع باتی ہو۔

۹۳٦/۲٤ مسند أحمد: ٢٧١٠٠ المعجم الكبير للطبراني: ٢٤/ ٩٣٦

كَانَ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا رَجْعَةٌ.

وه ه ٣٩ سن الْبَرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادِ، نا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِي بْنِ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِي بْنِ الْأَسْوِدِ، نا الْحُسَيْل، نا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عُمَرَ الْأَعْمَ مَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ لَمَّا بَلَغَهُ قَوْلُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَ: لا نَدَعُ كِتَابَ اللهِ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَعَلَّهَا نَسِيتْ.

مَسْعَدَة، نا أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ بْنِ عَبْدِ الْمَجِيدِ، نا مَسْعَدَة، نا أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ بْنِ عَبْدِ الْمَجِيدِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ الْأَسَدِيُّ وَهُوَ أَبُو أَحْمَدَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله الله الله الله الله المَسْعِدِ اللّهُ عَلَى الْمَسْعِدِ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمَسْعِدِ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمَسْعِدِ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى المَسْعِدِ اللّهُ عَلَى السَّعْبِيُّ بِحَدِيثِ اللّهُ عَلَى السَّعْبِيُّ بِحَدِيثِ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

[٣٩٣] .... نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنُ آدَمَ، نا مَحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنُ آدَمَ، نا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ: طَلَقَنِي زَوْجِي ثَلاثًا فَأَرُدْتُ النَّفَقَةَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَ عِنْ، فَقَالَ: ((انتقلِي فَارَدْتُ النَّفَقَةَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَ عِنْ، فَقَالَ: ((انتقلِي فَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَرَ، فَقَالَ: وَيُحَكَ لَكُ مَرْدَ وَقَالَ: وَيُحَكَ لَكُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْرَ، فَقَالَ: إِنْ يَشْهَدَانَ أَنَّهُمَا سَمِعَاهُ مِنْ إِنْ جِنْتِ بِشَاهِ لَمْ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ اللَّه

اسود روایت کرتے ہیں کہ جب سیدنا عمر بن خطاب ٹائٹنا کو فاطمہ بنت قبیں ڈائٹا کا قول معلوم ہوا تو انہوں نے فرمایا: ہم ایک عورت کے کہنے پر کتاب اللہ کونہیں چھوڑ سکتے ، ہوسکتا ہے کہوہ بھول گئی ہو۔

ابواسحاق بیان کرتے ہیں کہ میں اسود بن بزید کے ساتھ بڑی مسجد میں بیضا تھا اور ہارے ساتھ علی بھی موجود تھے۔ توشعی نے فاطمہ بنت قیس بھانا کی حدیث بیان کی کہ رسول اللہ مُلَا يُلِّمُ فَي حدیث بیان کی کہ رسول اللہ مُلَا يُلِمُ مِنْ ان کے لیے رہائش اور خرچہ لازم نہیں کیا۔ اسود نے ایک مضی کنگریاں اُٹھا کر اسے ماریں اور کہا: تو ہلاک ہو! الیک حدیثیں بیان کرتا ہے؟ جبکہ سیدنا عمر ٹھانڈ کا فرمان ہے کہ ہم کسی عورت کے کہنے پر اللہ کی کتاب اور اپنے نبی مُلَا يُلِمُ کی سنت کوچھوڑ نہیں سکتے ، میں تو یہ جسی معلوم نہیں کہ اسے بات یاد بھی رہی ہے کہ بھول گئی ہے؟ مطاقہ کور ہائش بھی ملے گی اور خرچہی ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿لَا تُحْدِدُ وَهُونَ مِنْ مِنْ وَلِي اللہ کی گھروں سے مت نکالو۔'' بینویچھی۔' یہ میں ان کے گھروں سے مت نکالو۔''

سیدہ فاطمہ بنت قیس را انتہا ہاں کرتی ہیں کہ جھے میرے خاوند نے تین طلاقیں دیں، تو میں نبی طاقی کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ طاقی نے فرمایا: این اُم مکتوم کے گرمنتقل ہوجا کہ ابواسحاق کہتے ہیں کہ جب شعبی نے بیصدیث بیان کی تو اسود نے ان پر کنگریاں چینکیں اور کہا: افسوں! تو الی صدیث بیان کرتا ہے، یا کہا کہ ایسا فتو کی دیتا ہے جبکہ وہ سیدنا عمر والی کی خدمت میں حاضر ہوئی تھیں تو آپ نے فرمایا: اگرتم دوگواہ پیش کردو جوگواہی دیں کہ انہوں نے رسول اللہ طاقی ہے یہ بات سی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم ایک عورت کے کہنے پر اللہ کل

محیح مسلم: ۱٤۸۰ جامع الترمذی: ۱۱۸۰

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِلَّا لَمْ نَتْرُكْ كِتَابَ اللَّهِ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ : ﴿لَا تُنخُرِجُوهُ نَّا مِنْ بُيُوتِهِنَّ ﴾ (الطلاق: ١) الْـآيَةَ. وَلَـمْ يَـقُلْ فِيهِ وَسُنَّةَ نَبِيَّنَا، وَهٰذَا أَصَحُّ مِنَ الَّـذِي قَبْلَـهُ لِأَنَّ هٰذَا الْكَلامَ لَا يُثْبَتُ، وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ أَحْفَظُ مِنْ أَبِي أَحْمَدَ الزُّبَيْرِي وَأَنَّبَتُ مِنْهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَدْ تَابَعَهُ قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ.

[٣٩٦٢].... نابِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، نا السُّرِيُّ بْنُ يَحْيَى، نا قَبِيصَةُ، نا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْتِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، مِثْلَ قَوْلِ يَحْيَى بْن

[٣٩٦٣] ... نا أَبُو أَحْمَدَ الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ بِلَيْلِ الزَّعْفَرَانِيُّ ، نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الشَّعْبِيُّ ، نا الْقَاسِمُ بْنُ الْحَكَمِ، نا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةً، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْخَلِيلِ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: ذُكِرَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَوْلُ فَاطِمَةً بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا السُّكْنَى وَلَا النَّفَقَةَ، فَقَالَ عُمَرُ: لا نَدَعُ كِتَابَ اللُّهِ وَسُنَّةَ نَبِيَّهِ لِـقَوْلِ امْرَأَةٍ. الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ

[٣٩٦٤].... نيا الْحَسَنُ بْنُ الْحَضِرِ بِمِصْرَ، نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ أَبُو كُرَيْبٍ، نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: لَا نَدَعُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِينَا لِقَوْلِ امْرَأَةٍ: الْـمُ طَلَّقَةُ ثَلاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ . أَشْعَتُ بْنُ سَوَّارِ ضَـعِيفُ الْـحَلِيثِ. وَرَوَاهُ الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْـرَاهِيــمَ، عَـنِ الْأَسْـوَدِ وَلَمْ يَقُلْ سُنَّةَ نَبِيِّنَا. وَقَدْ

كتاب كوترك نبيس كريكتية ، كيونكه الله تعالى كا فرمان ب: ﴿ لَا تُغْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ ﴾ "تغريبان كَاهرول ي

اس مدیث میں راوی نے " ہمارے نبی تالی کی سنت" کے الفاظ ذکر نہیں کیے اور بیرحدیث سابقہ حدیث ہے زیادہ سیح ہے، کیونکہ بیہ الفاظ ثابت نہیں ہیں، اور یکیٰ بن آ دم ابواحمہ زبیری سے زیادہ حافظ اور ثقامت والے ہیں۔ واللہ اعلم۔ قبیصہ بن عقبہ نے اس کی موافقت کی ہے۔ ایک اور سند کے ساتھ بالکل اسی کے شل مروی ہے۔

عبدالله بن خلیل حضرمی روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب جھٹیؤے فاطمہ بنت قیس جھٹٹ کے قول کا ذِکر کیا گیا کہ رسول الله مَالِينُ في ان ك لي ربائش اورخرجه (اداكرنا) مقررتہیں کیا تھا،تو سیدناعمر رہائٹھ نے فرمایا: ہم ایک عورت کے کہنے پراللہ کی کتاب اور اینے نبی مُؤَلِّئِكُم کی سنت کونہیں چھوڑ

حسن بن عمارہ متر وک راوی ہے۔

اسود بیان کرتے ہیں کہ سیدناعمر رفائنڈ نے فرمایا: ہم ایک عورت کے کہنے پراللہ کی کتاب اور اپنے نبی مُلَاثِیْم کی سنت کونہیں جیبوڑ سکتے ،جسعورت کوتین طلاقیں ہوئی ہوں اے رہائش بھی ملے گی اورخرچه بھی ملے گا۔

افعث بن سوار ضعیف راوی ہے۔ اعمش نے یہی حدیث ابراہیم کے واسطے سے اسود سے روایت کی ہے لیکن '' ہارے نی مُنْ ﷺ کی سنت' کے الفاظ بیان نہیں کیے اور ہم یہ بات اس سے پہلے (کی حدیث کی تحت) بھی رقم کر چکے ہیں۔ اور كَتَبْنَاهُ قَبْلَ هٰذَا وَالْأَعْمَ شُ أَثْبَتُ مِنْ أَشْعَثَ الممش؛ اشعث عدنيا ده حفظ وشبت ركت إلى-وَ أَحْفَظُ مِنْهُ .

> [٣٩٦٥] نا أبْنُ صَاعِدٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْن وَلِيدٍ، نَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حِ نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ، نا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْأَسْوَدِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، قَالَا: نا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عُمَرَ، وَقَدْ كَتَبْتُ لَفْظَهُ قَبْلَ هَٰذَا.

> [٣٩٦٦] .... نَا أَبُو الْقَاسِم عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، نا أَبُو الْجَهْمِ الْعَلاءُ بْنُ مُوسى ، نا لَيْتُ بْنُ سُعَّدٍ، عَنْ نَافِع، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، طَـلَّـقَ امْـرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةً، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَعْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعُهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ. قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَالِكَ قَالَ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّ قُتَ امْرَأَتُكَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَنِي بِهٰذَا، وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلاثًا فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْكَ حَتَٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ، وَعَصَيْتَ اللُّهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ. •

[٣٩٦٧].... نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ، نا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ح وَنا أَخْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ، نا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَىالا: نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً، نا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِع، عَن ابْنَ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌّ، وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ -َحَائِضٌ، وَقَالًا: فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيُّ ﷺ، فَأَمَرَهُ

ایک اورسند کے ساتھ وہی حدیث ہے۔

نافع روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عبدالله بن عمر دی این بيوى كوحيض كى حالت مين أيك طلاق دى تورسول الله عَيْقِكُم نے انہیں تھم دیا کہ رجوع کریں، پھراس کے پاک ہونے کا انتظار کریں، یہاں تک کہ اسے دوسراحیض آ جائے، پھروہ اسے مہلت دیں، یہاں تک کہوہ چیش سے پاک ہوجائیں۔ بچرا گروہ اسے طلاق دینا چاہیں تو اس سے تعلقات قائم کرنے سے پہلے ہی اسے طلاق دے دیں۔ بیدوہ عدت ہے جس کے مطابق عورتوں کوطلاق دینے کا اللہ نے تھم دیا ہے۔سیدنا این عمر والنَّبْ الله جب اس كم تعلق بوجها جاتاً تووه فرمات: الرَّوّ تم نے اپنی بیوی کو ایک یا دوطلاقیں دی بیں تو رسول الله مَالَيْظُم نے مجھے میتکم دیا تھا اور اگرتم نے اسے تین طلاقیں دی ہیں تووہ تھے پرحرام ہوگئی ہے، یہاں تک کدوہ تیرے سواکس اور سے نکاح کر کے اللہ تعالی نے تحقید اپنی بیوی کوطلاق دینے کا جو تھم دیاہے،تم نے اس میں نافر مانی کاروبیا پتایا ہے۔ نافع روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر ڈٹائٹنانے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی۔ ابن عرفہ نے بول بیان کیا کہ انہوں نے حالت حیض میں ایک طلاق دی۔ پھر دونوں رادی بیان کرتے ہیں کہ سیدناعمر ڈاٹٹھ نے رسول الله ماٹھ کا سے بوجھا توآپ مَالِيَّةً نے انہيں تھم ديا كدوه رجوع كريں، پھروه اسے مہلت دیں، یبال تک کہ اے دوسراحیض آ جائے، پھروہ ا ہے مہلت دیں، یہاں ترے کہ وہ یاک ہوجائے۔ پھر وہ اس

۱٤٧١ صحيح مسلم: ١٤٧١

أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَى تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَبْلَ أَنْ يُحَمَّهَا، فَتِلْكَ الْعِلَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ. قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُحَلِّقُ امْرَ أَتُهُ وَهِى حَائِضٌ يَقُولُ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا يُعَلِقُ أَمْرَ أَتُكُ وَمَلَ أَوْ أَنْتَيْنِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أَمْرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَجِيضَ حَيْضَةً أَخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمْ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِقَهَا قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا أَمْرَهُ لَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْقَهَا قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا أَنْتَ طَلَقْتَهَا ثَلاثًا فَقَدْ عَصَيْتَ اللّه يَحْسَلُ مَعْلَقِهَا أَنْ تَطُلَقْتَهَا ثَلاثًا فَقَدْ عَصَيْتَ اللّه لَكُ يَعْمَلُكُ وَبَانَتُ عَلَيْكُونَ وَبَانَتُ اللّهُ عَمَالُكُ وَبَانَتُ مَنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ وَبَانَتُ مَنْكُ لِهُ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ وَبَانَتُ مَنْكُ لِهُ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ وَبَانَتُ مَنْكُ لِهُ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ وَبَانَتُ مَنْكُ لَكُ وَاللّهُ مَنْكُ لَكُ وَبَانَتُ عَلَيْكُولًا مَا أَنْتَ طَلَقَتُهَا قُلَاقً امْرَاقً لِهُ الْمُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَمَى اللّهُ اللّهُ الْمُؤَلِقِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤَلِقَةُ اللّهُ الْمُ لَقُولُ اللّهُ اللّهُ الْقَلْمُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْتُلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

[٣٩٦٨] .... نا عَلِى بنن مُحَمَدِ الْمِصْرِيُ، نا يُحسَّدِ الْمِصْرِيُ، نا يُحسَّدِ الْمِصْرِيُ، نا يُحسَّدُ بن يَعفُوبُ بن أَبِي عَبَادٍ، نا إِسْمَاعِيلُ بن إِبْرَاهِيمَ بنِ عُقْبَةً، عَنْ نَافِع، عَن ابْنِ عُمْرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَهْدِ اللهِ عَلَى عَهْدَ فَاسْتَفْتَى عُمَرُ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَهْدَ اللهِ عَلَى عَهْدَ اللهِ عَلَى عَهْدَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

٣٩٦٩٦ .... نا عَلِى بْنُ مُحَمَّدِ الْمِصْرِيُّ، نا عُبَيْدُ بْسُ رِجَالِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، نا أَبُو قُرَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ لِلرَّجُلِ إِذَا سَأَلَهُ عَنْ طَلاقٍ الْحَائِضِ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عُلَاقٍ، ثُمَّ

سے تعلقات قائم کرنے سے پہلے ہی اسے طلاق دے دیں۔

پروہ عدت ہے جس کے مطابق عورتوں کو طلاق دینے کا اللہ

تعالی نے تعلم دیا ہے۔ سید نا ابنِ عمر بڑ تھیا ہے جب ایسے آ دی

معلق پوچھا جا تا جواپی یوی کوچش کی حالت میں طلاق

دے تو وہ فرماتے: اگر تو تم نے اس کوایک یا دوطلا قیں دی ہیں

تو رسول اللہ مُؤلیم نے انہیں تھم دیا تھا کہ وہ رجوع کریں،
پھراسے مہلت دیں، یہاں تک کہ اسے دوسرا چیش آ جائے،
پھروہ اسے مہلت دیں، یہاں تک کہ وہ پاک ہوجائے، پھروہ

اس سے تعلقات قائم کرنے سے پہلے ہی اسے طلاق دے

دیں۔ اور اگر تم نے اسے تین طلاقیں دی ہیں تو ہوی کو طلاق

دیں۔ اور اگر تم نے اسے تین طلاقیں دی ہیں تو ہوی کو طلاق

دیں۔ اور اگر تم نے اسے تین طلاقیس دی ہیں تو ہوی کو طلاق

نافع روایت کرتے ہیں کہ سیدنا این عمر بھا گھنانے عہد رسالت میں اپنی بیوی کو چین کی حالت میں طلاق دے دی، تو سیدنا عمر بھا گھنانے نے میدر اللہ عمر بھا گھنانے نے رسول اللہ مٹا گھنا سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ مٹا گھنا سے فرمایا: اسے کہوکہ وہ اس سے رجوع کر لے۔ پھر راوی نے اس کے مثل حدیث بیان کی۔ اس میں بیر بھی بیان ہے کہ سیدنا عبد اللہ بن عمر دھا تھنا (طلاق کا مسئلہ پوچھنے والے ) آ دی سے فرمایا کرتے تھے: اگرتم نے اپنی بیوی کو ایک یا دو طلاقیں دی میں تو رسول اللہ مٹا گھنے بی تھی حکم دیا تھا اور اگرتم نے تین طلاقیں دی ہیں تو وہ تمہارے لیے طلال نہیں رہی، یہاں تک طلاقیں دی ہیں تو وہ تمہارے لیے طلال نہیں رہی، یہاں تک کہ وہ کی اور سے نکاح کرلے، اور یقیناً تم نے اپنے رب کی نافر مانی کی ہے۔

نافع روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص سیدنا ابن عمر ڈٹائٹؤ سے حاکضہ کی طلاق کے بارے میں سوال کرتا تو آ باسے اپنے متعلق رسول اللہ مُٹائٹی کا فرمان بتاتے ، پھر فرماتے: اگرتم نے اپنی بیوی کوایک یا دوطلاقیں دی ہیں تو رسول اللہ مُٹائٹی نے مجھے کہی حکم دیا تھا (جومیں نے تہمیں بتلایا ہے) اور اگرتم نے اسے کہی حکم دیا تھا (جومیں نے تہمیں بتلایا ہے) اور اگرتم نے اسے

0 صحيح مسلم: ١٤٧١ (٣)

يَقُولُ ابْنُ عُمَرَ: أَمَّا أَنْتَ فَطَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتْسِنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ فَلَمَّ قَدْ أَمَرَنِي بِهٰذَا، وَأَمَّا أَنْتَ فَطَلَقَتْ ثَلاثًا فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْكَ حَتَٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ وَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنَ الطَّلاق.

[٣٩٧١] .... نا عَبْدُ اللهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَوْزَاعِي، نا عَسْرُو بْنُ عُثْمَانَ، نا الْوَلِيدُ، عَنِ الْأَوْزَاعِي، حَدَّثِنِي الزُّهْرِيُّ، قَالَ: وَسَأَلْتُهُ أَيَّ أَزْوَاجِ النَّبِي فَلَا اللهِ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ الْبَنّةَ الْجَوْن الْكِلَابِيَّة لَمَّا دَخَلَتْ عَلٰي رَسُولُ اللهِ فَلَانَا مِنْهَا، فَقَالَتْ: أَعُودُ بِاللهِ عَلٰي رَسُولُ اللهِ فَلَانَا مِنْهَا، فَقَالَتْ: أَعُودُ بِاللهِ مِنْكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَلَانَا مِنْهَا، فَقَالَتْ: (عُدْتِ بِعَظِيمِ مِنْكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَلَانَا مِنْهَا اللهِ فَلَانَا مِنْهَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اله

[٣٩٧٢] .... نا أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ الْقَطَّانُ ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ

تین طلاقیں دی ہیں تو وہ بچھ پرحرام ہوگئ ہے، یہاں تک کہ وہ تیرے علاوہ کسی اور سے نکاح کر لے، اورتم نے اس میں اپنے پروردگار کی نافر مانی کی ہے جس طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے تخصے طلاق دینے کا تھم دیا ہے۔

ابوسلمہ بن عبدالرحلیٰ بیان کرتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ بنت قیس بھا ابوعمرو بن حفص بن مغیرد کے نکاح میں تھیں ،اس نے انہیں آخری یعنی تیسری طلاق دے دی۔ چنانچہوہ رسول اللہ مظافی اللہ مظافی کے خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ مظافی نے انہیں تھم دیا کہ وہ این اُم مکتوم دیا کہ وہ این اُم مکتوم دیا گھر اور آپ مظافی انہیں تھم دیا کہ وہ این اُم مکتوم دیا گھر اور آپ ملاقی کا کہ وہ این اُم مکتوم دیا کہ وہ اُم ساتھ کے اُم مکتوم دیا کہ وہ اُم سے اُم سے اُم مکتوم دیا کہ وہ اُم سے اُم مکتوم دیا کہ دیا

مروان نے اس حدیث کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے سیدہ فاطمہ ﷺ کا وہم قرار دیا ہے۔عروہ کا خیال ہے کہ سیدہ عائشہ ﷺ نے فاطمہ ﷺ کی اس بات سے انکار کیا اور آ ب مطلقہ کوعدت پوری ہونے سے قبل گھرسے نکلنے سے منع فرماتی تھیں۔

اوزائی بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام زہری رحمہ اللہ سے
پوچھا: نبی مُنَافِیْمُ کی کس زوجہ نے آپ سے بناہ ما کُلی تھی؟
انہوں نے کہا: مجھے عروہ بن زبیر نے سیدہ عائشہ مُنَافِیْمُ کے
حوالے سے بیان کیا کہ جون کلابی کی میٹی جب رسول اللہ مُنَافِیْمُ اس کے قریب ہوئے ، تو اس
نے کہا: میں آئی اور آپ مُنَافِیْمُ اس کے قریب ہوئے ، تو اس
نے کہا: میں آپ سے اللہ کی بناہ چاہتی ہوں۔ تو رسول اللہ مُنَافِیْمُ نے ، لہذا
مُنافِیْمُ نے فرمایا: تو نے عظیم ذات کے ذریعے بناہ ما کُلی ہے ، لہذا
تواسینے گھروالوں کے یاس چلی جا۔

سوید بن غفلہ روایت کرتے ہیں کہ عائشہ تعمید سیدنا حسن بن علی بین ابی طالب والنہا کے نکاح میں تھی، جب سیدنا علی والنو

• صحيح مسلم: ١٤٨٠ (٤٠) مستد أحمد: ٢٧٣٢٣ صحيح ابن حيان: ٢٢٨٩

صحیح البخاری: ٥٢٥٤ - صحیح ابن حبان: ٤٢٦٦ - شرح مشكل الآثار للطحاوی: ٦٣٥

الْهَيْشَمِ صَاحِبُ الطَّعَامِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، نا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةً، قَّالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ الْخَثْعَمِيَّةُ عِنْدَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِى طَالِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَلَمَّا أُصِّيبَ عَلِيٌّ وَبُوبِعَ الْحَسَنُ بِالْخِلَافَةِ، قَالَتْ: لِتَهْنِكَ الْخِلَافَةَ يَا أُمِيرَ الْـمُـوْمِنِينَ، فَقَالَ: يُقْتَلُ عَلِيٌّ وَتُظْهِرِينَ الشَّـمَاتَةَ اذْهَبِي فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلاثًا، قَالَ: فَتَلَقَّعَتْ نِسَاجَهَا وَقَعَدَتْ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَبَعَثَ إِلَيْهَا بعَشَرَةِ آلاف مُتْعَةً وَبَقِيَّةً بَقِيَ لَهَا مِنْ صَدَاقِهَا ، فَـقَـالَتْ: مَتَاعٌ قَلِيلٌ مِنْ حَبِيبِ مَفَارِقٍ ، فَلَمَّا بَلَغَهُ قَوْلُهَا بَكَي وَقَالَ: لَوْلَا أَيِّي سَمِعْتُ جَدِّي، أَوْ حَدَّشِنِي أَبِي، أَنَّهُ سَمِعَ جَدِّى يَقُولُ: أَيُّمَا رَجُلِ طَلَّقَ امْرَأَتُهُ ثَلاثًا مُبْهَمَةً أَوْ ثَلاثًا عِنْدَ الْإِقْرَاءِ لَمُّ تَجِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. لَرَاجَعْتُهَا.

٢٣٩٧٣٦ .... نا أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُن سَعِيدٍ ، نا يَحْيَى بِنُ إِسْمَاعِيلَ الْجُرَيْرِي، نَاحُسَيْنُ بنُ إِسْمَاعِيلَ الْجُرَيْرِيُّ، نا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، نا عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِم، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةً ، قَالَ: لَمَّا مَاتَ عَـلِـيٍّ رَضِـىَ الـلهُ عَنْهُ جَاءَ تْ عَائِشَةُ بِنْتُ خَلِيفَةَ الْخَنْعَ مِيَّةُ امْرَلَةُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، فَقَالَتْ لَهُ: لِتَهْ نِكَ الْإِمَارَةَ ، فَقَالَ لَهَا: تُهَنِّينِي بِمَوْتِ أُمِيرِ الْـمُـوْْمِنِهِ مَن انْطَلِقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ فَتَقَنَّعْتُ بِثَوْبِهَا ، وَقَالَتِ: اللَّهُمَّ إِنِّي لَمْ أُرِدْ إِلَّا خَيْرًا فَبَعَثَ إِلَيْهَا بِمُتْعَةِ عَشَرَةِ آلافٍ وَبَقِيَّةَ صَدَاقِهَا فَلَمَّا وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهَا بَكَتْ، وَقَالَتْ: مَتَاعٌ قَلِيلٌ مِنْ حَبِيبٍ مَفَارِقٍ فَأَخْبَرَهُ الرَّسُولُ، فَبَكِّى وَقَالُ: لَوْكُا أَنِّي أَبَنْتُ الطَّلاقُ لَهَا لَرَاجَعْتُهَا، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ

شهيد مو مح اورسيد ناحسن الأفياك كاخلافت يربيعت موكى تواس نے کہا: اے امیر المونین! آپ کوخلافت مبارک ہو۔ آپ نے فر مایا: سیدناعلی وٹائٹؤ شہید ہوئے ہیں اور تو خوشی کا اظہار کر رہی ہے؟ جا تحقی (میری طرف سے) تین طلاقیں۔راوی بیان کرتے ہیں کہاس نے چا دراوڑھ کی اور عدت گزارنے تک بینهر ہی ۔سیدناحسن والنظ نے اسے دس ہزار کی رقم اوراس کے مبرکی بقیدر قم بھیجی تو اس نے کہا: ید مال جدا ہونے والے محبوب ہے کہیں کم حیثیت کا ہے۔جب آپ کواس کی یہ بات معلوم ہوئی تو آپ رود پے اور فرمایا: اگر میں نے اپنے نانا کو (یا فرمایا کہ اینے والدکونا ناکے حوالے سے ) بیفر ماتے نە سنا ہوتا كە جۇقخص اپنى بيوى كومبهم (ائتھى) يا الگ الگ تین طلاقیں دے دیے تو وہ اس کے لیے حلال نہیں رہتی ، یباں تک کہ وہ کسی اور سے نکاح کر لے، تو میں اس سے رجوع كرليتابه

سوید بن غفلہ بیان کرتے ہیں کہ جب سیدناعلی واٹنی شہید موئ تو خليفه كي بي عائش شعميه جوسيدناحس بن على المنتشك نکاح میں تھی، کہنے گی: آپ کوامارت مبارک ہو۔ تو انہوں نے فرمایا: تم امير المونين كي شهاوت پرمبارك بادد راي مو؟ جا مجھے طلاق ہے۔اس نے (عدت گزارنے کی غرض سے) حا دراوڑھ لی اور کہا: اے اللہ! میں نے تو خیر و بھلائی کا ارادہ کیا تھا۔ پھرسید ناحسن والنظ نے اسے دس ہزار اور اس کے مہر کی بقیہ رقم جميجي، جب وه اسے دي گئي تو وه رو دي اور يولي: په مال جدا ہونے والے محبوب سے کہیں کم حیثیت کا ہے۔ قاصد نے آپ کوجب بیربات ہتلائی تو آپ رو پڑے اور فرمایا: اگرمیں نے اسے طلاق بائند نددی ہوتی تو میں اس سے رجوع کر لیتا، مر میں نے رسول اللہ ﷺ کو بیفر ماتے سنا ہے کہ جو شخص ا پی بیوی کو ہر طہر میں یا ہر ماہ ایک طلاق دے، یاانٹھی تین طلاقیں دے تووہ اس کے لیے حلال نہیں رہتی ، یہاں تک کہوہ

سی اور ہے نکاح کرلے۔

الله عَلَىٰ يَقُولُ: ((أَيُّمَا رَجُلِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا عِنْدَ كُلِّ شَهْرٍ تَطْلِيقَةً أَوْ عِنْدَ رَأْسِ كُلِّ شَهْرٍ تَطْلِيقَةً أَوْ طَنْدَ رَأْسِ كُلِّ شَهْرٍ تَطْلِيقَةً أَوْ طَلِيقَةً أَوْ طَلِّيقَةً أَوْ طَلَّيَقَهَا ثَلاثًا جَمِيعًا لَمْ تَحِلَّ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَدْهُ)).

[٣٩٧٤] بن مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ الْحَافِظُ، مَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ الْحَافِظُ، مَنْ مُحَمَّدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ مُخَمَّدَ بْنُ مُخَمَّدَ بَا مُعَلَّى بْنُ الْمَعَلَى بْنُ رُزَيْتِ ، أَنَّ عَطَاءً السُّخُواسَانِيَّ حَدَّثَهُمْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَر ، أَنَّهُ طَلَقَ امْرَ أَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِي حَائِضٌ اللَّهِ بْنُ عُمَر ، أَنَّهُ طَلَقَ أَمْرَ اللَّهِ عَنْدَ الْقُوْءَ يْنِ اللَّهِ بْنُ عُمَر اللَّهِ عَلَيْ الْعُرَاوَيْنِ عِنْدَ الْقُوْءَ يْنِ فَبَلَغَ ذَالِكَ رَسُولَ اللَّهِ فَيَ الْحَطَأْتَ السُّنَة ، وَالسَّنَة ، وَالسَّنَة ، فَالَن وَلِكَ أَنْ تَسْتَ قَبِلَ اللَّهُ إِنَّكَ قَدْ أَخْطَأْتَ السُّنَة ، وَالسَّنَة ، وَالسَّنَة ، فَالَن تَسْتَ قَبِلَ اللَّهُ إِنَّكَ قَدْ أَخْطَأْتَ السُّنَة ، وَالسَّنَة ، وَالسَّنَة ، فَالَن وَسُولُ اللَّهِ عَنْ فَي طَلَقْتُهَا ، ثُمَّ قَالَ: ((إِذَا اللهِ وَالْنَي عَنْدَ ذَالِكَ أَوْ أَمْسِكُ )) ، فَالَ : هِي طَهُرَتْ فَطِيقَ عَنْدَ ذَالِكَ أَوْ أَمْسِكُ )) ، فَقُلْتُ : (إِذَا كَانَتْ تَبِينُ مِنْكَ وَتَكُونُ يَعِلُ لِي أَنْ أَرَاجِعَهَا ؟ قَالَ: ((لا كَانَتْ تَبِينُ مِنْكَ وَتَكُونُ وَيَكُونُ وَتَكُونُ وَتَكُونُ وَتَكُونُ وَتَكُونُ وَتَكُونُ وَتَكُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكَانَ وَاللَّهُ وَالْكَالِي وَالْكَ وَالْكَ وَتَكُونُ وَالَا فَالَ : ((لا كَانَتْ تَبِينُ مِنْكَ وَتَكُونُ وَتَكُونُ وَتَكُونُ وَالْكَ وَتَكُونُ وَالْكَ وَتَكُونُ وَالْكَانَ وَتَكُونُ وَالْكَانَاتُ وَتَكُونُ وَالْكَانَ وَالْكَانَاتُ وَالْكَ وَالْكَانَاتُ وَالْكَانَاتُ وَالْكَانَاتُ وَالْكَانَاتُ وَالْكَانَاتُ وَالْكَانَاتُ وَالْكَالَالِهُ وَالْكَانَاتُ وَالْكَانَاتُ وَالْكَالَالَالِهُ وَالْكَانَاتُ وَالْكَالَالِهُ وَالْكَانِيْنَ وَالْكَانَاتُ وَالْكُونُ وَالْكَانَاتُ وَالْكُونُ وَالْكَانَاتُ وَالْكُونُ وَالْكَالَالِكُ وَالْكَالَالِكُ وَالْتَلْ وَالْكَالَالَالِهُ وَالْتَلْكُونُ وَالْكَالَالَالَالَالَهُ وَالْتَلْكُونُ وَالْكَالَالِكُونُ الْكُولُونُ الْمُعَلِقُ وَالْكَالَالِهُ وَالْكُونُ وَالْكَالَالِهُ وَالْمُولُونُ الْمُعَلِقُونُ الْمُعَلِقُونُ الْمُعَلَّذُ وَالْمُولُونُ الْمُعَلِقُونُ الْمُعَلِقُونُ الْمُعَلِقُونُ الْمُعَلِقُونُ الْمُعَلِقُونُ الْ

[٣٩٧٥] .... نا ابْنُ مُبَشِّرٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ سِنَان، نا يَزِيدُ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَان، نا يَزِيدُ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِع، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ ثَلاثًا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ وَعَلَى وَخَالَفَ السُّنَّةَ.

[٣٩٧٦] ..... نَا عَبْدُ اللهِ بَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، نَا أَبُو حَفْصِ الْآبَارُ ، عَنْ عَطَاءِ نَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ ، نَا أَبُو حَفْصِ الْآبَارُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيًّ ، قَالَ: الْخَلِيَّةُ وَالْبَائِنُ وَالْحَرَامُ ثَلاثًا لا تَحِلُّ لَهُمْ عَتْى تَنْكِحَ زَوْجًا . • عَنْ عَلَى مَا ثَلاثًا لا تَحِلُّ لَهُمْ حَتْى تَنْكِحَ زَوْجًا . •

[٣٩٧٧].... نا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ الْعَلَاءِ، نا أَبُو

حسن روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر ان تجانے اپنی یوی کو حالت حیض میں ایک طلاق دی، پھرا گلے قروء میں باقی دو طلاقیں دینے کا ارادہ کیا۔ یہ بات رسول اللہ مٹالیا کو معلوم ہوئی تو آپ مٹالیا کے فرمایا: اے ابن عمر! اللہ نے یوں تو تھم نہیں دیا، تو نے سنون طریقے میں غلطی کی، سنت یہ ہے کہ تو ہر طہر میں الگ الگ طلاق دے ابن عمر ٹالٹی ہیان کرتے ہیں کدرسول اللہ مٹالیا نے مجھے تھم دیا تو میں نے رجوع کرلیا، پھر آپ مٹالیا نے فرمایا: جب وہ پاکہ ہوتو اس وقت طلاق دینا یا روکے رکھنا۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! اگر میں اسے تین طلاقیں دے دیتا تو کیا میں رجوع کرسکا تھا؟ تو آپ مٹالیا نے فرمایا: نہیں، وہ تھے سے جدا ہوجاتی اور تیراعمل نافرمانی کے دم سے میں آتا۔

نافع سے مروی ہے کہ سید ٹا ابن عمر رہائٹین فرمایا کرتے تھے: جو شخص اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے، تو اس کی بیوی اس سے جدا ہو جو جائے گی، تاہم اس شخص نے اپنے رب کی نافر مانی اور سنت کی خلاف ورزی کی۔ کی خلاف ورزی کی۔

حسن رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ سیدناعلی جہاتی کے فرمایا: جس عورت کوشو ہرنے فارغ کر دیا ہو، جس سے براَت کا اعلان کر دیا ہو اور طلاق ثلاثہ سے حرام ہونے دیا ہواور طلاق ثلاثہ سے حرام ہونے والی عورت اس وقت تک (پہلے خاوند کے لیے) دوبارہ حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ کی اور خاوند سے نکاح نہ کرے۔ سیدہ عاکشہ دائی بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ مُن اللہ عَلَیْ این کر مایا:

۱۱۱۷۸ أبن شيبة: ٥/ ٦٩ مصنف عبد الرزاق: ۱۱۱۷۸

صنن دارقطنی (جلدسوم)

عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِى السَّفَرِ، نا أَبُو أَسَامَةً، عَنْ زَائِدَةً بْنِ
قُدَامَةً، عَنْ عَلِيّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أُمِّ مُحَمَّدٍ، عَنْ
عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إِذَا طَلَقَ السَّجُلُ الْمُرَاتَةُ ثَلاثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْدَرَهُ، وَيَدُوقَ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُ مَا عُسَيْلَةً صَاحِبِهِ)). • صَاحِبِهِ)). •

سَلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا عَمِّى مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيٍّ بُنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا عَمِّى مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيٍّ بُنِ شَافِعِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ نَافِعِ بْسُنِ عُبْدِ يَزِيدَ، أَنَّ رُكَانَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ، أَنَّ رُكَانَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ اللهِ إِنِّي مَلَقْتُ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ، ثُمَّ أَتَى رَسُولَ يَزِيدَ مَأَلُوهِ إِنِّي طَلَقْتُ امْرَأَتِي يَزِيدَ اللهِ إِنِّي طَلَقْتُ امْرَأَتِي اللهِ عَلَى اللهِ إِنِي طَلَقْتُ امْرَأَتِي سَهَيْمَةَ الْبَيَّةَ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

[٣٩٧٩] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مِرْدَاسٍ ، نا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ ، نا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْح ، وَأَبُو نَوْدِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدِ الْكَلْبِيُّ وَآخَرُونَ ، وَأَبُو نَوْدِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدِ الْكَلْبِيُّ وَآخَرُونَ ، فَالُوا: نا الشَّافِعِيُّ ، حَدَّثَنِي عَمِّى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَافِع ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ نَافِع بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلِيّ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ نَافِع بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلِيّ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ نَافِع بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلِي بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ نَافِع بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَلِي بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ السَّائِبِ ، عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

1 مسند أحمد: ٢٤٦٥١

🤡 سنن أبي داود: ۲۲۰۷\_جامع الترمذي: ۱۱۷۷\_سنن ابن ما-

جب آ دمی اپنی بیوی کوتین طلاقیں دے دیتو وہ اس کے لیے حلال نہیں رہتی ، یہاں تک کہ وہ کسی اور خاوند سے نکاح کر لے ، اوران دونوں میں سے ہرا یک اپنے ساتھی کا مزہ چکھ لے۔

نافع روایت کرتے ہیں کہ رُکانہ بن عبدین ید تالیّن نے اپنی یہوی سیمہ کوطلاق بتہ دی، چروہ رسول الله طَلَیْمُ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: اے الله حک رسول! میں نے اپنی یہوی سیمہ کوطلاق بتہ دے بیشا ہوں، جبہ اللّٰه کی تم امیر ااراده ایک طلاق کا تھا۔ تو رسول الله طلاق کا نہ واقعی ایک کا بھی ارادہ تھا۔ تو رسول الله طلاق کے اس کی ایس واپس بھیج دیا، چر انہوں نے اس کی بیس واپس بھیج دیا، چر انہوں نے اسے دوسری طلاق سیدنا عمر میں ایک کیاں واپس بھیج دیا، چر انہوں نے اسے دوسری طلاق سیدنا عمر میں قائے میں دی اور تیسری طلاق سیدنا عمر ان بھیج دیا، جس دی اور تیسری طلاق سیدنا عمر ان بھیج دیا، جس دی اور تیسری طلاق سیدنا عمر ان بھیج دیا، جس دی اور تیسری طلاق سیدنا عمر ان بھیج دیا، جس دی اور تیسری طلاق سیدنا عمر ان بھیج دیا، جس دی اور تیسری طلاق سیدنا عمر انہوں ہے۔

نافع بن عجیز بیان کرتے ہیں کہ زکانہ بن عبد یزید ڈائٹؤنے اپنی
بیوی سبیمہ کو طلاق بتہ دے دی (لیعنی الیی طلاق کہ جس کے
بعد رجوع نہ ہوسکے)، نبی مؤٹٹؤ کواس کی اطلاع ملی ، تواس
نے کہا: اللہ کی قتم! میراارادہ تو ایک طلاق کا تھا۔ رسول اللہ
مؤٹٹؤ نے فرمایا: اللہ کی قتم! واقعی تیرا ارادہ ایک طلاق کا تھا؟
زکانہ ڈٹٹٹؤ نے کہا: اللہ کی قتم! میراارادہ ایک کابی تھا۔ تو رسول
اللہ مؤٹٹؤ نے اس (کی بیوی) کواس کے پاس واپس جیج دیا۔
بھر اس نے دوسری طلاق سیدنا عمر ڈٹاٹٹؤ کے زمانے میں اور
بری طلاق سیدنا عثمان ڈٹٹٹؤ کے زمانے میں دی۔

مستدرك للحاكم: ٢/ ١٩٩ ـ صحيح ابن حبان: ٢٧٤

ایک اور سند کے ساتھ یہی ( گزشتہ ) حدیث ہی مروی ہے۔ .

عبدالله بن علی اپنے والد سے اور وہ اپنے وادا سے روایت
کرتے ہیں کہ انہوں نے عہدرسالت میں اپنی بیوی کوطلاق
بتہ وے دی، تو رسول الله مَنْ اللهِ فَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَا عَلْمَ عَلَا اللهُ عَلَا الللهُ عَنْ اللله

ابن مبارک نے زبیر بن سعید سے بدروایت مرسل بیان کی ہے۔

 وَاحِدَةً؟))، فَقَالَ رُكَانَةُ: وَاللّهِ مَا أَرَدْتُ إِلّا وَاللّهِ مَا أَرَدْتُ إِلّا وَاحِدَةً، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ اللهِ فَظَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِي زَمَانِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ وَالثَّالِثَةَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهٰذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

[٣٩٨٠] .... نَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ، مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ، مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ رُكَانَةَ عَنِ ابْنِ السَّائِبِ، عَنْ نَافِع بْنِ عُجَيْرٍ، عَنْ رُكَانَةَ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ، عَنِ النَّبِيِّ فَيْ يَهِذَا.

[٣٩٨١] ..... قُرِءَ عَلَى أَبِى الْقَاسِمِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلْم أَبُو نَضْرِ التَّمَّارُ، نا جَرِيرُ بْنُ حَازِم، عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِي بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّم، حَ وَقُرِءَ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ أَيْضًا وَأَنَا أَسْمَعُ: حَدَّنَكُم أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، وَشَيْبَانُ، قَالا: نا جَدِّرُ بُنُ حَازِم، عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، نا عَبْدُ اللهِ جَرِيرُ بْنُ حَارِم، عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، نا عَبْدُ اللهِ بَنُ عَنْ جَدِّه، بُنُ عَلِي اللهِ عَلْم مَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه، بُنُ مَا لَوْ اللهِ عَلْم عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَنْ النَّبَةَ، بُنُ مُكَانَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه، وَاللهِ عَلْم اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

٣٩٨٢] .... نا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ، نا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، نا حَبَّانُ، أنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، أنا الزُّبَيْرُ بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَلِيّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، قَالَ: كَانَ جَدِّى رُكَانَةُ بْنُ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَةَ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ عَلَى فَقَالَ: إِنِّي

۵ صحیح ابن حبان: ٤٢٧٤

إسرائيل.

طلاق خلع اورا یلاء کے مسائل ہے۔ مسائل چینا ہے۔ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي الْبَتَّةَ، فَقَالَ: ((مَا أَرَدْتَ؟))، فَقَالَ: نے یو چھا: اللہ کی قتم! واقعی؟ انہوں نے کہا: اللہ کی قتم بقوآپ أَرَدْتُ وَاحِدَةً، قَـالَ: ((آللَّهِ؟)) قَـالَ: الـلّٰهِ، قَالَ: مَنَا لِيَهِ إِنْ فِي مِلِيا: تَوْ يُعِرُوهِ الكِيطَلَاقِ بِي ہے۔ ((فَهِيَ وَاحِدَةٌ)). خَالَفَهُ إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي اسحاق بن الى اسرائيل نے اس كى مخالفت كى ہے۔

> [٣٩٨٣].... نا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ أَبُو حَامِدٍ، نا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ، ناعَبْدُ اللهِ بْنُ الْـمُبَارَكِ، أَخْبَرَنِي الزُّبَيْرُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيّ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ جَدِّهِ رُكَانَةً بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتُهُ الْبَتَّةَ، فَأَتَّى النَّبِيَّ ﷺ فَلَاكَرَ ذَالِكَ لَهُ فَـقَالَ: ((مَا أَرَدْتَ بِذَالِكَ؟))، قَالَ: وَاحِدَةً، قَالَ: ((ٱللَّهِ مَا أَرَدْتَ إِلَّا وَاحِدَةً؟))، قَالَ: ٱللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً، قَالَ: ((فَهِيَ وَاحِدَةٌ)).

[٣٩٨٤] .... نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْن عَـلِـيُّ الـدُّولابِيُّ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالا: نا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ حُـمَيْدِ بْنِ مَالِكِ اللَّخْمِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((يَا مُعَاذُ مَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَتَاقِ، وَلا خَلَقَ اللَّهُ شَيئًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلاقِ، فَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِمَمْ لُمُوكِهِ: أَنَّتَ حُرٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَهُوَ حُرٌّ وَلَا اسْتِتْنَاءَ لَهُ، وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ فَلَهُ اسْتِثْنَاؤُهُ وَلا طَلاقَ عَلَيْهِ)). •

[٣٩٨٥].... نا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ، نا حُمَيْدُ بْنُ الرَّبِيع، نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ. قَالَ حُمَيْدٌ: قَالَ لِي يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: وَأَيُّ حَدِيثٍ لَوْ كَانَ حُمَيْدُ بْنُ مَالِكِ اللَّحْمِيُّ مَعْرُوفًا؟ قُلْتُ: هُوَ جَدِّي، قَالَ

عبدالله بن على بن سائب اين دادا رُكاند والنَّوز ب روايت کرتے ہیں کہانہوں نے اپنی بیوی کوطلاقی بتہ دے دی، پھروہ نبی مُنْ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اس کا تذكره كيا\_ تو آپ مُنْ اللَّهُمُ نے يو چھا: تمهارا اس سے كيا اراده تفا؟ انهول نے کہا: ایک طلاق کا۔ آپ مُلَّقِعُ انے فر مایا: الله ک قتم إ واقعي ايك كابي اراده كيا تفا؟ انهول نے كہا: الله كي قتم! واقعی ایک کا ہی ارادہ تھا۔ تو آپ مُلَّقِظُ نے فرمایا: پھر بیا یک ہی طلاق ہوئی ہے۔

سیدنامعاذ بن جبل والتُؤیان کرتے ہیں کہرسول الله مَالِيْزُمْ نے مجھ سے فرمایا: اے معاذ! اللہ تعالیٰ نے رُوئے زمین پرغلام آ زاد کرنے ہے زیادہ پیندیدہ کام کوئی نہیں رکھا اور رُوئے ز مین پرسب سے ناپسندیدہ کام طلاق سے بردھ کر کوئی نہیں رکھا۔ جب آ دمی این غلام کو کہتا ہے: إن شاء الله تو آ زاد ہے، تو وہ آ زاد ہے، استثناء کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، البتہ جب آ دمی اینی بیوی کو کہتا ہے: إن شاء الله تخفی طلاق ہے، تو اس میں اشتناء کا اعتبار ہو گااور اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔

اختلاف سند کے ساتھ وہی حدیث مروی ہے۔ حمید بیان کرتے ہیں کہ پزید بن ہارون نے مجھ سے کہا: بیکسی حدیث ہے؟ اگر حمید بن مالک خمی معروف ہوتو بات ہے۔ میں نے کہا: وہ میرے داوا ہیں۔ یز بدنے کہا:تم نے مجھے خوش کر دیا، تم نے مجھے خوش کر دیا، اب بیرحدیث ہوئی ہے۔

٠ مصنف عبد الرزاق: ١١٣٣١

يَزِيدُ: سَرَرْتَنِي سَرَرْتَنِي الْآنَ صَارَ حَدِيثًا.

آ ٣٩٨٦] .... نا عُفْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَاقُ ، نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سِنِينَ ، نا عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سِنِينَ ، نا عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَالِكِ بْنِ حَالِيدِ ، نا حُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ مَالِكِ بْنِ مَالِكِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ مَالِكِ بْنِ يُخَامِرَ ، عَنْ مُلِكِ بْنِ يُخَامِرَ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَل ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((مَا أَحَلَ اللهِ عَلَى: اللهِ عَنَ الطَّلاقِ فَمَنْ طَلَق وَاسْتَثْنَى فَلَهُ ثُنْيَا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلاقِ فَمَنْ طَلَق وَاسْتَثْنَى فَلَهُ ثُنْيَاهُ)).

[٣٩٨٧] .... نا جَعْفَرُ بُن مُحَمَّدِ بُنِ نُصَيْرٍ، نا أَحْمَدُ بُن نَصَيْرٍ، نا أَحْمَدُ بُنُ يَحْيَى الْحُلُوانِيُّ، نا عَلِيُّ بْنُ قَرِينٍ، نا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ خُولِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ لَي عَمَّلًا حَتَّى أُزْوِّجَكَ ابْنَتِي، فَقُلْتُ: لِي اَعْمَلْ لِي عَمَّلًا حَتَّى أُزْوِّجَكَ ابْنَتِي، فَقُلْتُ: إِنْ تُنَوِّجُهَا فَهِي طَالِقٌ ثَلاثًا، ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ أَنْ وَجَهَا، فَأَتَيْتُ النَّبِي عَلَيْكَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لِي: (تَرَوَّجُهَا، فَأَتَيْتُ النَّبِي عَلَيْكَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لِي: (رَتَزَوَّجُهَا فَوَلَدَتْ لِي سَعْدًا وَسَعِيدًا.

آ ٢٩٨٨م سنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْعَبَّاسِ، وَآخَرُونَ، قَالُوا: نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَجَّاجِ الْضَّبِّيُّ، نَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِبْدِ، قَالَ: بَعَيْنِي الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: بَعَيْنِي ثَوْدِ بْنِ يَبِيْدٍ، قَالَ: بَعَيْنِي عَدِيًّ بِنْ عَبِيدٍ، قَالَ: بَعَيْنِي عَدِيًّ بِنْ عَبِيدٍ، قَالَ: بَعَيْنِي عَدِيًّ بِنْ عَبِيدٍ، قَالَ: بَعْشَدَ أَمَّ عَدِيًّ بِنْ شَيْبَةَ أَمِّ الْمَوْمِنِينَ، فَقَالَتْ: حَدَّثَنِي عَائِشَةً أَمْ السَمِعَتْ السَمِعَتْ وَلَا طَلَاقَ فِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

و ٣٩٨٩]....نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ

سیدنامعاذین جبل ڈٹٹٹئیان کرتے ہیں کدرسول اللہ مُٹٹٹٹ نے فرمایا: طلاق سے زیادہ کوئی حلال چیز اللہ کو ناپسند نہیں، چنا نچہ جو شخص طلاق دے اور استثناء کرلے تو اس کے استثناء کا اعتبار بریکا

سیدنا ابو تعلبہ شنی ڈائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ بچھے میرے یچانے
کہا: کوئی کام کاج کرو، تاکہ میں اپنی بٹی کا نکاح تہمارے
ساتھ کردوں۔ میں نے کہا: اگر آپ میرا نکاح اس کے ساتھ
کریں تو اے (میری طرف ہے پیٹی گی) تین طلاقیں۔ پھر بعد
میں مجھے اس کے ساتھ شادی کرنے میں ولچبی ہوئی تو میں نبی
میں مجھے اس کے ساتھ شادی کرنے میں ولچبی ہوئی تو میں نبی
میل جھے اس کے ساتھ شادی کرنے میں موسیق ہے اس سلسلے میں
پوچھا۔ تو آپ ماٹی نگاج نے مجھ سے فر مایا: اس سے شادی کراو،
کیونکہ طلاق صرف نکاح کے بعد ہی ہوسی ہے۔ چنا نچہ میں
نے اس کے ساتھ شادی کرلی تو اس سے میرے بیٹے سعداور
سعید ہوئے۔
سعید ہوئے۔

سیدہ عائشہ رہ نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ منافظ کو فرماتے سنا: شدید غصے میں ندعماق ہوتا ہے اور نہ طلاق۔ (عماق کامطلب ہے غلام آزاد کرنا)۔

سیدہ عائشہ بھا سے مروی ہے کہ نی سکھ نے فرمایا:

سنن أبي داود: ٢١٩٣ ـ سنن ابن ماجه: ٢٤٠٦ ـ مسند أحمد: ٢٦٣٦ ـ المستدرك للحاكم: ٢٩٨/٢

شديد غصي ندعماق بوتائ ورنبطلاق

الْـجُـوزِيُّ، نـا مُـحَـمَّ دُبْنُ غَالِبٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ مَرْدَوَيْهِ، نـا قَزَعَةُ بْنُ سُوَيْدٍ، نا زَكَرِيَّا، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ، جَمِيعًا عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَـنْ عَـائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ عِيْلًا قَـالَ: ((لا طَلاقَ وَلا عَـنْ عَـائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَ

[٣٩٩٠] .... نا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَسْعَيى، ح وَنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِى الثَّلْج، نا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّدُ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ أَبِى الثَّلْج، نا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالُوا: نا عَبْدُ مَخْلَدٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالُوا: نا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرنِى عَمِّى وَهْبُ بْنُ نَافِع، أَنَّهُ سَمِعَ الرَّزَاقِ، أَخْبَرنِى عَمِّى وَهْبُ بْنُ نَافِع، أَنَّهُ سَمِع عَلَى وَهُبُ بْنَ نَافِع، أَنَّهُ عَبْاسٍ: الطَّلَاقُ عَلَى أَرْبُعَةِ وُجُوهٍ وَجْهَان حَلَالٌ وَوَجْهَان حَبَالًى اللَّلَاقُ عَلَى أَرْبُعَةِ وُجُوهٍ وَجْهَان حَلَالٌ وَوَجْهَان حَرَامٌ، فَأَمَّ اللَّذَان هُمَا حَرَامٌ، فَأَمَّ اللَّذَان هُمَا حَرَامٌ، فَأَنْ مُطَلِقَهَا حَامِلًا مُسْتَبِينًا حَمْلُهَا، وَأَمَّ اللَّذَان هُمَا حَرَامٌ: فَأَنْ مُطَلِقَهَا حَامِلًا مُسْتَبِينًا حَمْلُهَا، وَأَمَّ اللَّذَان هُمَا حَرَامٌ: فَأَنْ مُطَلِقَهَا حَامِلًا مُسْتَبِينًا حَمْلُهَا، أَوْ يُطَلِقَهَا عِنْدَ الْجَمَاعِ لا يَدْرِى مُطَلِقَهَا حَامِلًا مُو لَا لَفُظُ مُحَمَّدِ بْنِ يُطِلِقَهَا حَامِلًا لَمُ لَا لَفُظُ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْلَى وَلَدٍ أَمْ لَا لَفُظُ مُحَمَّدِ بْنِ

يَّ مُ مُكَمَّدُ النَّعْمَانِيُّ، قَالَا: نَا أَبُو عُتْبَةً أَحْمَدُ بْنُ الْمَهْ مِنْ النَّعْمَانِيُّ، قَالَا: نَا أَبُو عُتْبَةً أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ، نَا بَقِيَّةً بِنُ الْوَلِيدِ، نَا أَبُو الْحَجَّاجِ الْفَوَرِجِ، نَا بَقِيَّةً بِنُ الْوَلِيدِ، نَا أَبُو الْحَجَّاجِ الْمَهْرِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ الْغَافِقِيّ، عَنْ الْمَهْرِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ الْغَافِقِيّ، عَنْ الْمَهْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ يَشْكُوا أَنَّ مَوْلًا وُزَوَّجَهُ وَهُو يُرِيدُ أَنْ يُفَرِقُ اللَّهُ تَعَالَى وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ((مَا بَالُ قَوْمٌ يُزُوِّجُونَ عَبِيدَهُمْ إِمَاءَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ((مَا بَالُ قَوْمٌ يُزُوِّجُونَ عَبِيدَهُمْ إِمَاءَ هُمْ أَنَّ يُفَرِقُوا بَيْنَهُمْ، أَلَا إِنَّمَا يَمْلِكُ هُمْ أَلُو إِنَّمَا يَمْلِكُ السَّاقِ)). •

سیدنا ابن عباس بی شخنائے آزاد کروہ غلام عکر مدبیان کرتے ہیں کہ ابن عباس بی شخنائے فرمایا: طلاق چارفتم کی ہے، دوقتم کی حلال ہے اور دوقتم کی حرام حلال ہیہ ہے کہ آدمی اپنی ہیوی کو ایسے طہر میں طلاق دے جس میں اس سے ہمبستری نہ کی ہو، یا حمل کی حالت میں طلاق دے کہ اس کا حمل واضح ہو۔اور حرام میں طلاق دے، یا ہمبستری کے بعد طلاق دے، یا ہمبستری کے بعد طلاق دے کہ حالت حیض میں طلاق دے، یا ہمبستری کے بعد طلاق دے کہ حالت جیس بادلاد ہے یا حکم میں اولاد ہے یا حکم میں اولاد ہے یا حکمیں۔

یہالفاظ محمد بن کیجیٰ کے ہیں۔

سید نااین عباس و الشئیمیان کرتے بیں کدایک آدی نبی تلاقیا کی ضدمت میں حاضر ہوااور شکوہ کرنے لگا کداس کے آقانے اس کی شادی کردی ہے، اب وہ اس میں اور اس کی بیوی میں جدائی کرانا چا ہتا ہے۔ تو آپ تلاقیا نے اللہ تعالیٰ کی حمد و شا بیان کی ، پھر فر مایا: لوگوں کو کیا ہوگیا ہے وہ اپنے غلاموں اور لونڈ یوں کا نکاح کرتے ہیں پھر ان میں تفریق کرنا چا ہے ہیں بھر کرنے ہیں کہران میں تفریق کرنا چا ہے ہیں بھر کی ہو اے جسے کی ہو )۔

٣٩ ٩٣] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، نا إِسْحَاقُ بْنُ دَاوُدُ بْنِ عِيسَى الْمَرْوَزِيُّ، نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ السَّلامِ الصَّدَفِيُّ، نا الْفَضْلُ بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ السَّلامِ بْنِ مَوْهَ بِنِ مَالِكِ، قَالَ: جَاءَ مَمْ لُوكٌ إِلَى النَّبِيِّ فَصَالَ: إِنَّ مَوْلاَى ذَوَّ جَنِى مَمْ لُوكٌ إِلَى النَّبِي فَيْ فَصَالَ: إِنَّ مَوْلاَى ذَوَّ جَنِى وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِي، قَالَ: فَصَعِدَ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِي، قَالَ: فَصَعِدَ النَّاسُ إِنَّمَا الطَّلاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ)).

وه ٩٥٩ سَدُ نَا أَبُو بِكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرِ ، وَأَخْمَدُ بْنُ مَنْضُورٍ ، قَالَا: نا عُمَرُ بْنُ شَبِيبِ مَرْفُرعًا بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ، تَفَرَّدَ بِهِ عُمَرُ بْنُ شَبِيبٍ مَرْفُرعًا وَكَانَ ضَعِيفًا ، وَالصَّحِيحُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، مَا رَوَاهُ سَالِمٌ وَنَافِعٌ عَنْهُ مِنْ قَوْلِهِ .

المَّرِم رَسِي عَدَّنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ، وَأَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، قَالا: نا

عکرمہ روایت کرتے ہیں کہ ایک غلام نبی مُلَّلِیُّم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پھر رادی نے اسی (گزشتہ حدیث) کے مثل بیان کیا (اور اس میں ذکر کیا کہ) رسول اللہ مُلَّلِیُمْ نے فرمایا: طلاق کاحق صرف اسی کو ہے جس پٹڈلی بکڑی ہو۔ اور رادی نے سیدنا ابن عباس ڈالٹی کاذکر نہیں کیا۔

عصمہ بن مالک روایت کرتے ہیں کدایک غلام نبی تالیفیا کے پاس آیا اور کہا: میرے آقانے میری شادی کردی ہے اور اب وہ میرے اور اب وہ میرے اور اب کے درمیان تفریق کرانا چا ہتا ہے۔
نبی تالیفی منبر پرتشریف لائے اور فر مایا: اے لوگو! طلاق کاحق اس کو ہو۔

سیدناعبدالله بن عمر رفاتشئیان کرتے ہیں کدرسول الله طالفائے نے فرمایا: لونڈی کی طلاقیں دو ہیں اور اس کی عدت دو حیض ہے۔

اختلاف سند کے ساتھ اس کی مثل مروی ہے۔ اسکیا عمر بن شبیب نے اسے مرفوع روایت کیا ہے اور وہ ضعیف ہے۔ شج سیہ کے ریسیدنا ابن عمر ڈٹاٹھاسے مروی ہے، جے سالم اور نافع نے آپ کے قول کے طور پرروایت کیا ہے۔

سالم سے مروی ہے کہ سیدنا ابن عمر وہ الله فرمایا کرتے تھے: جو فلام آزاد عورت کے نکاح میں ہویا جولونڈی آزاد مرد کے

🗗 سنن ابن ماجه: ۲۰۷۹

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، أَنَّ ابْنَ عُنِ سَالِم، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ فِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ، قَالَ: أَيُّهُمَا رُقَّ الْحُرَّةُ الْأَمَةُ، قَالَ: أَيُّهُمَا رُقَّ نَقَصَ الطَّلَاقُ بَرِقِّهِ، وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ.

٣٩٩٨٦] .... نا أَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُورِيُ ، نا عَلِيُ بْنُ الْوَلِيدِ ، نا الْحَسَنِ بْنِ أَبِي عِيسَى ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، نا سُفْيَانُ ، ن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَنْصُورِ ، نا يَعْبَدُ اللَّهِ بْنُ مَنْصُورِ ، نا يَعْبَدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدُ بُنُ أَمِيَّةً ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُسَمَرَ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةً ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُسَمَر ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةً ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُسَمَر ، قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ عُمَدَ ، قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَطَلَاقُهَا تَعْلِيقَتَانِ وَعِدَّتُهَا ثَلاثُ حِيضٍ ، وَإِذَا كَانَتِ الْحُرِ فَطَلَاقُهَا تَطُلِيقَتَانِ وَعِدَّتُهَا الْحُرِ فَطَلَاقُهَا تَطْلِيقَتَانِ وَالْعُدَّةُ عَلَى النِسَاءِ .

[٣٩٩٩].... نا أَبُو بكُر، نا الرَّبِيعُ، نا الشَّافِعِيُّ، نا مَالِكٌ، عَنْ نَافِع، عَنْ الْبُو عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَر، قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ ثِنْتَيْنِ فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ رَوْجًا غَيْرَهُ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً، عِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلاثُ حِيض، وَعِدَّةُ الْأُمَةِ حَيْضَتَان.

[ ٠٠٠ ] ..... نا أَبُو بَكْرِ ، نا أَبُو الْأَزْهَرِ ، نا عَبْدُ اللهِ بَسُ نُ مُسَيْرٍ ، نا عَبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِع ، عَن ابْنِ عُمَرَ فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْحُرِّ تَبِينُ بِتَطْلِيقَتَيْن وَتَعْتَدُ عَيْشَ وَتَعْتَدُ حَيْضَ الْعَبْدِ بَانَتْ حَيْضَ . وَكَذَالِكَ رَوَاهُ بِتَطْلِيقَتَيْنِ وَتَعْتَدُ ثَلاثَ حِيضٍ . وَكَذَالِكَ رَوَاهُ بِتَطْلِيقَتَيْنِ وَتَعْتَدُ ثَلاثَ حِيضٍ . وَكَذَالِكَ رَوَاهُ وَتَطْلِيقَتَيْنِ وَتَعْتَدُ ثَلاثَ حِيضٍ . وَكَذَالِكَ رَوَاهُ

نکاح میں ہو، ان دونول میں سے جو بھی غلام ہو، اس کی غلامی کے سبب طلاق میں کمی ہو جائے گی اور عدت عورتوں کے مطابق ہے۔

نافع روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر شاشافر مایا کرتے تھے: غلام کی آزاد عورت کے لیے دوطلاقیں ہیں اور اس عورت کی عدت تین حیض ہے، جبکہ آزاد آدمی کی لونڈی کے لیے دو طلاقیں ہیں اورلونڈی کی عدت دوحیض ہے۔

نافع سے مروی ہے کہ سیدنا این عمر ٹاٹٹینے فر مایا: جب آزاد عورت غلام کے نکاح میں ہوتو اس کی دوطلا قیں ہیں اوراس کی عدت تین حیض ہے، اور جب لونڈی آزاد آ دمی کے نکاح میں ہوتو اس کی دوطلا قیس ہیں اور عدت عورتوں کے مطابق ہے۔

نافع سے مروی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر ڈٹائٹنانے فر مایا: جب غلام اپنی بیوی کو دو طلاقیں دے دے ، خواہ آزاد عورت ہویا لونڈی، تو وہ عورت اس پر حرام ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ کس اور خاوند سے نکاح کرلے۔ آزاد عورت کی عدت تین حیض ہے اور لونڈی کی عدت دوجیش ہے۔

نافغ سیدنا ابن عمر خانجاسے روایت کرتے ہیں کہ (انہوں نے فرمایا:) جولونڈی آ زاد آ دمی کے نکاح میں ہو، وہ دوطلاقوں سے جدا ہوجائے گی اور دوجیض عدت گزارے گی، اور جب آ زادعورت غلام کے نکاح میں ہوتو وہ دوطلاقوں سے جدا ہو جائے گی اور تین حیض عدت گزارے گی۔

اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ، وَابْنُ جُرَيْج، وَغَيْرُهُمَا عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا وَهٰذَا هُوَ الصَّوَابُ. وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عَطِيَّة، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِ عِنْ وَجْهَيْنِ، عُمْرَ، عَنِ النَّبِيِ عِنْ وَجْهَيْنِ، وَسَالِمٌ وَنَافِعٌ أَثْبَتُ أَحَدُهُ مَا: أَنَّ عَطِيَّة ضَعِيفٌ، وَسَالِمٌ وَنَافِعٌ أَثْبَتُ مِنْ وَجُهُ الْآخَرُ أَنَّ عَمْرُو بْنَ مِنْ وَجُهُ الْآخَرُ أَنَّ عَمْرُو بْنَ مَسْبِيبٍ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ لَا يُحْتَجُ بِرِوَايَتِهِ وَاللَّهُ أَعْبَدِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

آ ، ، ٤ ] .... حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّوَّافُ ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَجْمَدَ الصَّوَّافُ ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَجْمَدَ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ ، نا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، حَدَّنِي الْمُعَنِّي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي بْنِ كَعْبٍ ، قَالَ: جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ و ، عَنْ أَبِي بْنِ كَعْبٍ ، قَالَ: فَلْمُتَ لِلنَّبِي فَيْ اللهِ بْنِ عَمْرِ و ، عَنْ أَبِي بْنِ كَعْبٍ ، قَالَ: فَلْمُتَ لِلنَّبِي فَيْ اللهِ بْنِ عَمْرِ و ، عَنْ أَبِي اللهُ عَلْمَ اللهُ وَلَاتِ الْأَحْمَالِ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُ فَي اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُوسُفَ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمُقَوِّمُ، نَا صَغْدِيً بْنُ سِنَانَ، عَنْ مُظَاهِرِ بْنِ الْمُقَوِّمُ، نَا صَغْدِيً بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُظَاهِرِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَسْلَمَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَدَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ: ((طَلاقُ الْعَبْدِ تَطْلِيقَبَانَ وَلا تَحَلُّ لَهُ حَتَّى تَذْكِحَ زَوْجًا وَقُرُّ الْأَمَةِ وَلا تَتَزَوَّجُ النَّحَرَّةُ عَلَى الْآمَةِ وَلا تَتَزَوَّجُ النَّحَرَّةُ عَلَى الْآمَةِ وَلا تَتَزَوَّجُ الْعَرْقِ عُلَى الْآمَةِ وَلا تَتَزَوَّجُ الْعَرْقِ عُلَى الْآمَةِ وَلا تَتَزَوَّجُ الْعَرْقَ عُلَى الْآمَةِ وَلا تَتَزَوَّجُ

[٤٠٠٣] نا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ، وَجَمَاعَةُ

سیدنا أبی بن کعب و التفاییان کرتے ہیں کہ میں نے نبی مالیفا سے عرض کیا: (اللہ تعالی کے اس فرمان میں:) ﴿ وَأُولاتِ اللّٰا حُمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ "اور حاملہ عورتول کی عدت سے کہ ان کا وضع حمل ہو۔" سے حکم الی عورت کے لیے ہے جے تین طلاقیں ہوئی ہوں یااس کے لیے ہے جس کا خاوند فوت ہوگیا ہو؟ تو آپ مالیفیا نے فرمایا: سے مطلقہ اور یوہ دونوں کے لیے ہے۔

سیدہ عائشہ بی بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ مگافی نے فرمایا: غلام کی طلاق دوطلاقیں ہیں، پھروہ عورت اس کے لیے حلال نہیں رہے گی، یہاں تک کہ وہ (کسی اور) خاوند سے نکاح کرلے، اورلونڈی کی عدت دوحیض ہے۔لونڈی کی موجودگی میں آزاد عورت سے نکاح کیا جاسکتا ہے لیکن آزاد عورت کی موجودگی میں لونڈی سے نکاح نہیں کیا جاسکتا ہے لیکن آزاد عورت کی

سیدہ عائشہ بھناہی بیان کرتی ہیں کدرسول اللہ مکافیا نے فرمایا: لونڈی کی طلاق دوطلاقیں ہیں اوراس کی عدت دوحیض ہے۔

<sup>0</sup> مسئل أحمل: ۲۱۱۰۸

<sup>♥</sup> المستدرك للحاكم: ٢/ ٢٠٥\_السنن الكبرى للبيهقي: ٧/ ٣٧٠

قَالُوا: نا أَبُو عَاصِم، نا ابْنُ جُرَيْج، عَنْ مُظَاهِر، عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّد، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَّ: ((طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَان وَقُرْقُهَا حَيْضَتَان)) قَالَ أَبُو عَاصِم، فَلَ قِيتُ مُظَاهِرًا فَحَدَّثَنِينَ، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَّ: ((يُطلِقُ الْعَبْدُ تَطْلِيقَتَيْن، وَتَعْتَدُ رَسُولُ اللهِ عَنَّ: ((يُطلِقُ الْعَبْدُ تَطْلِيقَتَيْن، وَتَعْتَدُ رَسُولُ اللهِ عَنَّ: ((يُطلِقُ الْعَبْدُ تَطْلِيقَتَيْن، وَتَعْتَدُ رَسُولُ اللهِ عَنَى: ((يُطلِقُ الْعَبْدُ تَطْلِيقَتَيْن، وَتَعْتَدُ مَيْ حَيْضَةً اللهِ عَلَى: فَعَدَّثَقُ اللهِ عَلَى: فَعَدَّثَق الْعَبْدُ تَطْلِيقَتَيْن، وَتَعْتَدُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى: فَعَدَّثَق الْعَبْدُ تَطْلِيقَتَيْن، وَتَعْتَدُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ ا

[ ٤٠٠٥] .... نا أَبُوبِكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَانُصُورِ ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَالِح ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، قَالَ: شُيْلَ الْفَاسِمُ عَنِ الْأَمَةِ كُمْ تُطلَّقُ ؟ قَالَ: قَلِل لَهُ: طَلاقُهَا الْنَتَان وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَان . قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: أَبَلَغَكَ عَنِ النَّبِيَ عِنْ فَي هٰذَا ؟ قَالَ: لا .

[ ٢٠٠٦] ..... ثَنَا أَبُو بَكُو، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَوْزُوقٍ ، نا أَبُو عَامِرٍ ، نا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ ، قَالَ: سُئِلَ الْقَاسِمُ عَنْ عِدَّةِ الْآمَةِ ، فَقَالَ: السَّنَاسُ يَقُولُونَ: حَيْضَتَان وَإِنَّا لاَ نَعْلَمُ ذَالِكَ أَوْ السَّنَاسُ يَقُولُونَ: حَيْضَتَان وَإِنَّا لاَ نَعْلَمُ ذَالِكَ أَوْ قَالَ: لا نَجِدُ ذَالِكَ فِي كِتَبَابِ اللهِ وَلا فِي سُنَّةِ قَالَ: لا نَجِدُ ذَالِكَ فِي كِتَبَابِ اللهِ وَلا فِي سُنَّة رَسُولِ اللهِ عَنْ الْقَاسِم ، وَسَالِم ، أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَيْهِ ، عَنِ الْقَاسِم ، وَسَالِم ، قَالا: لَيْسَ هٰذَا فِي كِتَابِ اللهِ وَلا فِي سُنَّة رَسُولِ قَالا: لَيْسَ هٰذَا فِي كِتَابِ اللهِ وَلا فِي سُنَّة رَسُولِ اللهِ وَلَا فِي سُنَّة رَسُولِ اللهِ وَلَا فِي سُنَّة وَسُلُ بِهِ الْمُسْلِمُونَ .

ابوعاصم کہتے ہیں: میری ملاقات مظاہر سے ہوئی تو انہوں نے مجھے قاسم کے حوالے سے سیدہ عائشہ جھٹا کی حدیث بیان کی کدرسول اللہ مٹائیڈ نے نے فر مایا: غلام دوطلاقیں دے گااورلونڈی دو چیش عدت گزارے گی۔ میں نے کہا: مجھ سے ای طرح صدیث بیان کریں جیسے آپ نے ابن جرت سے بیان کی ہے، تو انہوں نے اس خوابی کی تھے انہوں نے اس کو بیان کی تھے۔

ابوعاصم کہتے ہیں کہ بھرہ میں مظاہر کی اس حدیث سے بردی منکر حدیث کوئی نہیں ہے۔ ابو بکر نیٹا پوری کہتے ہیں: سیح وہ ہے جوقائم سے مروی ہے اور وہ اس کے خلاف ہے۔

زید بن اسلم بیان کرتے ہیں کہ قاسم رحمہ اللہ سے لونڈی کی طلاق کے متعلق بوچھا گیا، تو انہوں نے فرمایا: اس کی دو طلاقیں ہیں اوراس کی عدت دوجیش ہے۔ ان سے بوچھا گیا: کیا آپ کواس بارے میں نبی مَنْ اللّٰهِ کَا کُونَی فرمان پہنچا ہے؟ انہوں نے فرمایا بنہیں۔

زید بن اسلم بیان کرتے ہیں کہ قاسم رحمہ اللہ سے لونڈی کی عدت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا: لوگوں کا کہنا ہے کہ دوچیف ہے لیکن ہمیں بیہ معلوم نہیں، (یا فرمایا:) ہم کتاب اللہ اور سنت نبویہ میں بینہیں پاتے۔ ای طرح ابن وہب نے روایت کیا ہے کہ قاسم اور سالم فرماتے ہیں: یہ بات نہو کتاب اللہ میں ہوں کا اس کے مطابق عمل ہے۔
البند مسلمانوں کا اس کے مطابق عمل ہے۔

سنن أبى داود: ۲۱۸۹ سنن ابن ماجه: ۲۰۸۰ حجامع الترمذي: ۱۱۸۲

[٧، ٠٧] .... نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا يَعْقُوبُ السَّوْرَقِيُّ ، نا هِشَامٌ السَّوْرَقِيُّ ، نا هِشَامٌ السَّنُورَقِيُّ ، نا هِشَامٌ السَّنُورَقِيِّ ، قَالَ: كَتَبَ إِلَىَّ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ يُحَدِّمَةَ ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: الْحَرَامُ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا . ٥ قَالَ: الْحَرَامُ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا . ٥

آلَّ ، ، ٤] .... قَالَ هِ شَامٌ : وَكَتَبَ إِلَىَّ يَحْيَى ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا . وَقَالُ ابْنُ عَبَّاسٍ : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَنْ النَّبِيِّ فَي كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَنْ النَّبِيِّ فَي كَانَ نَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَنْ النَّبِيِّ فَي كَانَ حَرَّمَ جَارِيتَهُ . أَنَّ النَّبِي فَي كَانَ حَرَّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّة . ﴿ لِلهَ قُولِهِ: ﴿ وَقَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّة أَيْ مَا أَحَلُ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّة أَيْ مَا اللهُ لَكُمْ تَحِلَة أَيْ مَا اللهُ لَكُمْ تَحِلَة أَيْ مَا اللهُ لَكُمْ وَصَيْرَ الْحَرِيمِ : ٢ ) ، فَكَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ وَصَيْرَ الْحَرِيمِ : ٢ ) ، فَكَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ وَصَيْرَ الْحَرِيمِ : ٢ ) ، فَكَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ وَصَيْرَ الْحَرِيمِ : ٢ ) ، فَكَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ وَصَيْرَ الْحَرِيمَ : ٢ ) .

رَه ، ٤] .... نا الْحَسَنُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ لَيُوسُفُ الْمَرْوَزِيُّ ، نا أَبُو بَكْرِ بْنُ زَنْجُوَيْهِ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ زَنْجُويَّهِ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَاوِيَةُ بْنُ مَكَمَّدُ بْنُ الْمُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَامٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ يَعْلَى أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ: إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَإِنَّمَا هِي يَعِينٌ يَعْفِلُ يَعْفِلُ اللهِ أَسْوَعَ اللهِ أَسُوةً خَسَنَةً ﴾ . رسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ . رسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ .

٠ مسند أحمد: ١٩٧٦

2 صحيح البخاري: ٤٩١١ عصحيح مسلم: ١٤٧٣ ـسنن النسائي: ٦/ ١٥١

عکرمہ سے مروی ہے کہ سیدنا عمر ڈاٹٹؤ نے فرمایا: کسی چیز کوحرام کرلینانشم کی مانند ہے اوراس کا کفارہ ادا کیا جائے گا۔

سعید بن جبیر رحمه الله سے مروی ہے کہ سیدنا ابن عباس بھائنیا
نے فرمایا: کسی چیز کوحرام کر لیناتشم کی مانند ہے اوراس کا کفارہ
اداکیا جائے گا۔ پھرابن عباس بھائنے نے آیت پڑھی: ﴿ لَقَدُ لُکُمُ فِی دَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ قَسَنَةٌ ﴾ '' پھینا تہارے
کان لکمُ فیی دَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ قَسَنَةٌ ﴾ '' پھینا تہارے
لے رسول الله تائین کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔' (اور
فرمایا: ﴿ لِهُ تُحرِّمُ مَا أَحَلُّ اللّهُ لَكُ ﴾ سے لے کرمایا: ﴿ لِهُ تُحرِّمُ مَا أَحَلُّ اللّهُ لَكُ ﴾ سے لے کرمایا: ﴿ لِهُ تُحرِّمُ مَا اللّهُ لَكُ هُ تَحِلُّةً أَيْنَهَ الْاللهُ لَكُ ﴾ سے لے کرمایا: ﴿ لِهُ تَحرِّمُ مَا اللّهُ لَكُ هُ تَحِلُّةً أَيْنَهَ الْاللهُ لَكُ ﴾ سے لے کرمایان کی ہے؟ کیاں لیے کہ آپ بی بولوں کی نوثی واللہ ہے کے لیے حال کی ہے؟ کیاں لیے کہ آپ اپنی بولوں کی نوثی علیا کہ والا ہے۔
عیاجہ ہیں؟ الله معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔
طریقہ مقرر کردیا ہے۔' چنا بی تسموں کی پابندی سے نگلے کا طریقہ مقرر کردیا ہے۔' چنا بی تسموں کی پابندی سے نگلے کا داکیا اور ( کسی چیز کو ) حرام ظہرانے کوشم قراردیا۔

سعید بن جبیر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سیدنا ابن عباس بھاٹھ کو فرواتے سا: جب آ دمی اپنی بیوی کو خود پر حرام کھہرائے تو یقم ہی ہوتی ہے، اس کواس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور ابن عباس ٹھاٹھ نے یہ آ بیت پڑھی: ''یقیینا رسول اللہ طاٹھ کی زندگی میں تہبارے لیے بہترین اُسوہ ہے۔''

[٤٠١٠] .... نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا عُمَرُ بْنُ شِبْهِ ، نا أَبُو دَاوُدَ ، نا هِ شَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ يَبْدِي بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ يَبْدِي بْنَ حَكِيم حَدَّتَهُ ، يَحْنَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، غَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ: فِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ: فِي الْحَرَامِ كَفَّارَةُ يَعِينِ ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ﴿ لَقَدْ كَانَ اللهِ أُسُوةٌ خَسَنَةٌ ﴾ . لأكمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسُوةٌ خَسَنَةٌ ﴾ .

[٤٠١١] .... نَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ إِبْرَاهِيمَ الشَّافِحِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى بِنِ عَبْدِ الرَّزَّ اَقِ الشَّافِحِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى بِنُ أَيُّوبَ، نَا عَلِيُّ بِنُ الْمُحَرِزِ، عَنْ قَتَادَةً، قَالِيب، حَدَّرَنِي عَبْدُ اللهِ بِنُ مُحْرِزِ، عَنْ قَتَادَةً، قَالِيب، حَدَّرَنِي عَبْدُ اللهِ بِنُ مُحْرِزِ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ ابْنِ عَبَّاس، عَنْ سَعِيدِ بِنِ جُبَيْر، وَعِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، عَنْ عُمَر، عَنِ النَّبِي فَيْ أَلَّهُ جَعَلَ الْحَرَامَ يَمِينًا. عَنْ عُمَرَ مُحْرِزِ ضَعِيفٌ، وَلَمْ يَرْوِهِ عَنْ قَتَادَةً هُكَذَا الْمُ مُحْرِزِ ضَعِيفٌ، وَلَمْ يَرْوِهِ عَنْ قَتَادَةً هُكَذَا عَيْرُهُ.

[٤٠١٢] .... نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُكَيْرٍ، نا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَلَامَةِ، عَنْ عَلَامَةِ، عَنْ عَلَامَةِ، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَنْ ابْنِ عَنْ الْحَرَامِ يَمِينٌ يُكَفِّرُ. وَهٰذَا أَصَحُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مُحْرِزِ.

إِنْ مَنْ مَنْ الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا عَبْدُ اللهِ بُنُ شَبِيب، حَدَّثِنِي إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ شَبِيب، حَدَّثِنِي إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثِنِي أَبُو النَّصْرِ مَوْلَي عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنَ عُمَر، عَنْ عَلِي بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ، عَنْ عُمَر، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِأُمْ وَلَي عَمَر، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَي بِأَمْ وَلَيهِ مَارِيةَ فِي بَيْتِ حَفْصَةً، فَوَجَدْنُهُ حَفْصَةً مَعْمَا مَنَعْت بِي هَذَا وَلَيهِ مَا مَنَعْت بِي هَذَا مَنْ بَيْنَ نِسَائِكَ إِلَا مِنْ هَوَانِي عَلَيْكَ، فَقَالَ: ((لا مَنْ مَنْ بَيْنَ نِسَائِكَ إِلَا مِنْ هَوَانِي عَلَيْكَ، فَقَالَ: ((لا مَنْ مَنْ بَيْنَ نِسَائِكَ إِلَا مِنْ هَوَانِي عَلَيْكَ، فَقَالَ: ((لا تَدُكُوى هٰذَا لِعَائِشَةَ فَهِي عَلَيَّ حَرَامٌ إِنْ قَرَبْتُهَا))، قَالَتْ حَفْصَةُ: وَكَيْفَ ثُومَى عَلَيْكَ وَهِي جَارِيتُكَ؟

سعید بن جیر رحمداللہ سے مردی ہے کہ سیدنا ابن عباس ڈائٹی فرمایا: حرام تشہرانے میں قتم کا کفارہ ہے۔ پھر آپ نے بیہ آیت پڑھی: ﴿لَقَالُ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللّٰهِ أَسُوةً حَسَدَةٌ ﴾ ''یقینارسول الله طَائِعُ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اُسوہ ہے۔'

سیدناعمر ٹٹاٹٹئاروایت کرتے ہیں کہ نبی ٹاٹٹٹا نے حرام تھبرانے کوشم قرار دیا۔

ابن محرز ضعیف راوی ہے اور قمادہ سے بیر وایت اس کے سوا کوئی بیان نہیں کرتا۔

جاہر بن زید سے مروی ہے کہ سیدنا ابن عباس بڑا ﷺ نے فر مایا: حرام تھہرانا قتم ہے،اسے اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ بیصدیث ابن محرز کی حدیث کی بہ نسبت زیادہ تیجے ہے۔

فَحَلَفَ لَهَا لَا يَقْرَبُهَا، فَقَالَ النَّبِيُ اللَّهِ ((لَا تَذْكُرِيهِ لِأَحَدِ))، فَذَكَرَتُهُ لِعَائِشَةَ فَالْكَ لَا يَدْخُلُ عَلَى نِسَائِهِ شَهْرًا فَاعْتَزَلَهُنَّ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، فَأَنْزَلَ اللهُ : ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَ اللهُ لَكَ ﴾ (التحريم: ١) الْلَهُ : قَالَ: وَالْحَدِيثُ بِطُولِهِ طَوِيلٌ.

إِنْ مَنْ مَنْ مَنْ الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا عَبْدُ اللهِ بَنُ شَبِيبٍ ، حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَرْبِي ، عَنْ عُبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ اللهِ هُورِيّ ، عَنْ عُبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبْد اللهِ ، عَنْ ابْنِ عَبْد اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبْد اللهِ عَنَ ابْنِ عَبْد اللهِ عَنْ ابْنِ عَبْد اللهِ عَنْ ابْنِ عَبْد اللهِ عَنَ ابْنِ عَبْد اللهِ عَنْ ابْنِ عَبْد اللهِ عَنْ اللهِ عَبْد اللهِ عَنْ ابْنِ عَبْد اللهِ عَنْ ابْنَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى حَرَامٌ إِنْ أَمْ إِبْنَ اللهِ عَلَى حَرَامٌ إِنْ قَلَاتُ لَهُ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى حَرَامٌ إِنْ قَلَاتُ لَهُ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى مَنْ اللهُ عَرَق وَعَلَى اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ اللهُ عَلَى مَنْ اللهِ اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ اللهِ عَلَى مَنْ اللهُ اللهِ عَلَى مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

فرمایا: کسی سے اس بات کا تذکرہ نہ کرنا ۔ لیکن انہوں نے سیدہ عائشہ ٹاٹھا کو یہ بات بتلا دی، تو آپ ٹاٹھا نے اپنی از واج مطہرات سے ایک مہینے کا ایلاء کر لیا۔ آپ ٹاٹھا ان سے انتیس را تیں الگ رہے، پھر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمادی: ﴿لِمَدَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ ﴾ "آپ اس چیز فرمادی: ﴿لِمَدَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ ﴾ "آپ اس چیز کو کیوں حرام قرارد ہے ہیں جے اللہ تعالی نے آپ کے لیے طال کیا ہے۔ "طویل حدیث ہے۔

سیدنا ابن عباس والفئایان کرتے ہیں کہسیدہ حفصہ والفائ رسول الله مَاليَّيْمُ كوسيده عا نشه جَالَبُاك دِن (الني لوندي) أم ابراہیم کے ساتھ پایا،تو کہا: میں عائشہ کو بتا کا گی۔تو رسول الله مَا الله عَلَيْظِ فِي فِي ما إِذَا كُر مِين اس كِ قريب جاوَل توبيه مجھ پر حرام ہے۔انہوں نے سیدہ عائشہ رہنا تھا کو یہ بات بتا دی ،ٹو اللہ تعالی نے اپ رسول علی کاس سے آگاہ فرمادیا، آپ نے سیدہ حفصہ ولی کان کی بات بتائی ، تو انہوں نے پوچھا: آپ كوس نيتايا؟ توآب الفيان فرمايا: ﴿ نَبَّ أَنِي الْعَلِيمُ الُعَبيرُ ﴾ "مجھاس نے بتایا ہے جوسب کھ جانتا ہے اور خوب باخرے' چنانچەرسول الله كَلْيَكِم نے اپنی از واج سے ایک مینے کا ایلاء کرلیا۔ پھر الله تعالیٰ نے بيآيت نازل فرمائی: ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَلْ صَغَتْ قُلُوبُكُما..الخ ''اَگرتم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو ( تو بیتمہارے لیے بہتر ہے) کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ ہے ہٹ گئے ہیں اوراگر نی (اللظام) کے مقابلہ میں تم نے باہم جھہ بندی کی تو جان رکھوکہ اللہ اس کامولا ہے اوراس کے بعد جبرائیل اور تمام نیک اہل ایمان اور سب ملائکہ اس کے ساتھی اور مدد گار ہیں۔'' سید نا ابن عباس وانتها بیان کرتے میں کہ میں نے سید ناعمر واثنا سے یو چھا: وہ دونوں کون تھیں جنہوں نے رسول اللہ مُناثِیْم کے مقابلے میں جھے ہندی کی؟ توانہوں نے فرمایا:هفصہ اور عائشہ (دالفير)\_

۵ مسند أحمد: ۲۲۲ صحيح ابن حبان: ۲٦٨

[10 1 - 3] ..... نا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ مَنِيعِ، نا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدِ، نا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ خُرَيْقٍ، عَنْ عَطَاءِ، فِي رَجُلِ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى حَرَامٌ، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى حَرَامٌ فَيَمِينٌ عَلَى حَرَامٌ فَيَمِينٌ عَلَى حَرَامٌ فَيَمِينٌ يُكَفِّرُهَا، وَأَمَّا قَوْلُهُ الْبَتَّةَ وَطَلَاقُ حَرَجٍ فَيَدِينُ فِيهِ. يُكَفِّرُهَا، وَأَمَّا قَوْلُهُ الْبَتَّةَ وَطَلَاقُ حَرَجٍ فَيَدِينُ فِيهِ. يَكَفِّرُهَا، وَأَمَّا قَوْلُهُ الْبَتَّةَ وَطَلَاقُ حَرَجٍ فَيَدِينُ فِيهِ. يَكَفِّرُهَا، وَأَمَّا قَوْلُهُ الْبَتَّةَ وَطَلَاقُ حَرَجٍ فَيَدِينُ فِيهِ. اللهُ عَلَى اللهُ وَرَيْ ، عَنْ اللهُ اللهُ وَرَيْ ، عَنْ اللهُ اللهُ لَكَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ سَالِمِ اللهُ فَطَسٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ سَالِمِ اللهُ فَطَسٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّى جَعَلْتُ امْرَأَتِي عَلَى حَرَامًا، فَقَالَ: كَذَبْتَ لَيْسَتْ عَلَيْكَ بِحَرَامٍ ثُمَّ عَلَى اللهُ لَكَ هِ حَرَامًا ، فَقَالَ: كَذَبْتَ لَيْسَتْ عَلَيْكَ بِحَرَامٍ مُنَ اللهُ لَكَ عَنْ مَعْ عَلَى اللهُ لَكَ إِلَى اللهُ لَكَ اللهُ لَكَ اللهُ لَكَ عَرَامًا أَنْ فَقَالَ: عَنْ اللهُ لَكَ عِنْ اللهُ لَكَ عَلَى اللهُ لَكَ عَلَى اللهُ لَكَ عَلَى النَّهُ الْكُفَاذَاتِ عِنْ تُورَعُ مَا أَحَلَ اللهُ لَكَ الْمَورِيمِ: الْمَلَى الْخَوْلِ الْمُعَلِي الْمُؤْلِولِ عِنْ لَولَا اللهُ لَكَ الْمُؤْلِولِ عِنْ الْمَورِيمِ: الْمَلَى الْمُؤْلُولُ الْكَفَاذَاتِ عِنْ تُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ

إِمْلاءً، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِمْلاءً، نَا عَبْدُ السَّرَحْ مَنِ بْنُ صَالِحِ الْأَزْدِيُّ، نَا عَلِي بَنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَلْمَ لِللَّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَنْصَارِيّ، حَدَّتَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّ أَبِيهِ رَافِع بْنِ سِنَانَ أَنَّهُ أَسْلَمَ وَكَانَ لَهُ مِنْهَا سِنَانَ أَنَّهُ أَسْلَمَ وَكَانَ لَهُ مِنْهَا الْمَنْ تَسْلَمَ وَكَانَ لَهُ مِنْهَا الْمَنْ تَسْلَمَ وَكَانَ لَهُ مِنْهَا الْمَنْ تَسْلَمَ وَكَانَ لَهُ مِنْهَا الْمَنْ تُشَلَمَ وَكَانَ لَهُ مِنْهَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

[٤٠١٨] .... نا ابْنُ أَبِي الثَّلْج، نا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ بْنِ الْطَهْرَانِيُّ، نا أَبُو عَاصِم، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَر، نا أَبِي، أَنَّ جَدَّهُ رَافِعَ بْنَ سِنَان أَسْلَمَ وَأَبْتِ امْرَأَتُهُ أَنْ تَسْلَمَ، وَكَانَ بَيْنَهُمَا جَارِيَةٌ تُذْعَى

زیز بن خریق روایت کرتے ہیں کہ عطاء رحمہ اللہ سے اس آ وی ارب بیں ہو چھا گیا جوا پی بیوی کو کہتا ہے: تو مجھ پر حرام ہے، یا کہتا ہے کہ بخضے طلاق حرج۔ تو انہوں نے فرمایا: اس کا یہ کہنا کہ تو مجھ پر حرام ہے، یا کہتا ہے کہ بخضے طلاق حرج کا انہوں نے فرمایا: اس کا یہ کہنا کہ تو مجھ پر حرام ہے، بستم ہے، اس کو اس کا کفارہ ادا کر تا پڑے گا، اور جب وہ طلاق بتہ یا طلاق حرج کا کہتے تو وہ اس کے مطابق ہوگا (لیعنی طلاق واقع ہوجائے گی)۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ سید نا ابن عباس ڈاٹٹ سعید بن جبیر رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ سید نا ابن عباس ڈاٹٹ پر حرام کر لیا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا: تو نے جموٹ بولا ہے، وہ پر حرام کر لیا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا: تو نے جموٹ بولا ہے، وہ بچھ پر حرام نہیں ہے، پھر انہوں نے بیا آ یت پڑھی: ﴿ یَتَ اَیْکُ اللّٰہُ لَکُ ﴾ '' اے نی ! آ پ اس چیز کو کیوں حرام قر ارویتے ہیں جے اللہ تعالی نے آ پ کے اس چیز کو کیوں حرام قر ارویتے ہیں جے اللہ تعالی نے آ پ کے اس کیا علام اس چیز کو کیوں حرام قر ارویتے ہیں جے اللہ تعالی نے آ پ کے اس کیا علام اس چیز کو کیوں حرام قر ارویتے ہیں جے اللہ تعالی نے آ پ کے اس کے حلال کیا ہے۔ '' تجھ پر سب سے بھاری کفارہ، یعنی غلام آ زاد کر نالا ن م آ تا ہے۔ '' تجھ پر سب سے بھاری کفارہ، یعنی غلام آ زاد کر نالا ن م آ تا ہے۔ '' تجھ پر سب سے بھاری کفارہ، یعنی غلام آ زاد کر نالا ن م آ تا ہے۔ '

عبدالحمید بن جعفرانصاری اپ والد سے اور وہ اپ دادارافع بن سنان ڈاٹھئے سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اسلام تبول کیا اوران کی بیوی نے اسلام قبول کرنے سے اٹکار کر دیا۔ رافع کی اس سے دودھ چھوڑ نے کی عمر کی پی تھی، انہوں نے رسول اللہ مٹاٹیٹی کے سامنے بیمقدمہ رکھا تو آپ مٹاٹیٹی نے فر مایا: اس (بیکی) کوتم دونوں کے درمیان میں بٹھا دو، پھراسے آواز دو۔ چنانچہ انہوں نے الیابی کیا تو وہ اپنی مال کی طرف کیکی بتو رسول اللہ مٹاٹیٹی نے دعا کی: اے اللہ! اس کی را بنمائی فرما۔ چنانچہ وہ اینے باپ کی طرف لیک آئی بتو اس نے اسے اُٹھا لیا۔ اس جعفر بیان کرتے ہیں کہ ان کے دادارافع بن سنان ڈاٹٹیؤ نے

جعفر بیان کرتے ہیں کہ ان کے دادارافع بن سنان والنظانے اسلام قبول کیا اوران کی ہوی نے اسلام قبول کرنے سے انکار کردیا۔ ان دونوں کی ایک بچی تھی جس کا نام عمیرہ تھا۔ اس عورت نے بچی کا مطالبہ کیا، کیکن رافع نے انکار کردیا۔ تو وہ

۵ سنن النسائي: ٦/ ١٥١

سنن أبي داود: ٢٢٤٤ السنن الكبرى للنسائي: ٢٣٥٦ مسند أحمد: ٢٣٧٥٥ مشكل الآثار للطحاوي: ٩٠٨٩

عَمِيرَةُ، فَطَلَبَتِ ابْنَتَهَا فَمَنَعَهَا ذَالِكَ فَأَتَيَا النَّبِيَّ عَلَى اللَّهِ عَلَى: ((اقْعُدِى النَّبِيَّ عَلَى اللَّهِ عَلَى: ((اقْعُدِى هَاهُنَا))، ثُمَّ قَالَ: هَاهُنَا))، ثُمَّ قَالَ: ((ادْعُواهَا))، فَدَعَواهَا، فَمَالَتْ نَحْو أُمِّهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((الله لُهُ مَّ اهْدِهَا))، فَمَالَتْ إِلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((الله مَّ اهْدِهَا))، فَمَالَتْ إِلَى أَبِيهَا فَأَخَذَهَا فَذَهَبَ بِهَا.

[٤٠١٩] .... نا ابْنُ مُبَشِّر، نا أَحْمَدُ بْنُ سِنَان، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْبِي نَعْيْم، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْد، نا أَيُّوبُ، عَنْ طَاوُس، أَنَّ الْبَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَة، عَنْ طَاوُس، أَنَّ الْبَا عَبَّاسِ؛ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ؛ هَالَ يَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ؛ هَالَ نَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ؛ هَالَ نَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ؛ هَالَ نَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ؛ قَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ؛ قَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ؛ قَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ؛ فَعَمْ فَقَدْ كَانَتِ الثَّلاثَة تَرُدُّ كَانَتِ الثَّلاثَة تَرُدُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ إِلَى الْوَاحِدَةِ؟ كَانَتُ الثَّلاثَة تَرُدُّ كَانَتِ الثَّلاثَة تَرُدُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ إِلَى الْوَاحِدَةِ؟ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ إِلَى الْوَاحِدَةِ؟ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى وَقَدْ كَانَتِ الثَّلاثَة تَرُدُّ كَانَتِ الثَّلاثَة تَرُدُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى وَقَدْ كَانَتِ الثَّلاثَة تَرُدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى وَلَيْ عَمْ وَقَدْ كَانَتِ الثَّلاثَة تَرُدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى وَلَيْ وَلَيْ وَالْمَدُونَ وَصَدْرًا مِنْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَمْ وَقَدْ كَانَتِ الثَّلاثَة تَرَدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى وَلَيْ عَمْ وَالْمَا كَانَ عُمَرُ الْ الْمَالِ فَيْ الطَّلاقِ فَأَمْضَاهُنَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَلَيْ عَلَى الطَّلاقِ فَأَمْضَاهُنَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِي الظَّلاقِ فَأَمْضَاهُنَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَضِي الظَّلاقِ فَأَمْضَاهُنَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَضَى اللهُ عَنْهُ ثَلاثًا . •

[، ۲۰] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ السَّهِ بْن زِيَادِ الْحَدَّادُ ، نا أَبُو الصَّلْتِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمِيَّةَ السَّدَّارِعُ ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنْسٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاذَ بْنَ جَبَل ، عَنْ أَنْسٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاذَ بْنَ جَبَل ، يَقُولُ: ((يَا مُعَاذُ مُنْ يَقُولُ: ((يَا مُعَاذُ مَنْ طَلَقَ لِلْبِدْعَةِ وَاحِدَةً أَوِ الثَّنَيْنِ أَوْ ثَلاثًا أَلْزَ مُنَاهُ لِمَعْتَدُ )). •

٢٠٦٦] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ

طاؤس روایت کرتے ہیں کہ ابوصہباء سیدنا ابن عباس والنیا کے پاس آیاتو آپ نے اس سے کہا: اپنے ولائل پیش کرو جوتہ ہیں یاد ہیں اور جوتم نے جمع کررکھے ہیں۔ ابوصہباء نے کہا: کیا آپ کومعلوم ہے کہ عہدرسالت ناٹیٹی میں طلاق شاند ایک ہی شار کی جاتی تھی؟ تو ابن عباس بڑا ٹھنانے فرمایا: عہد رسالت ماٹیٹی میں، عہد صدیق میں، اور عہد فاروتی کے شروع میں طلاق ثلاثہ ایک ہی شار کی جاتی تھی، پھر سیدنا عمر والنی کا نے انہیں تین ہی اور کرنا مقرر فرما دیا۔

سیدنا معاذبن جبل ولائن این کرتے میں کہ میں نے رسول اللہ علی ہی کہ میں نے رسول اللہ علی کا معاذ اجو بدعت کے طریقے پر ایک، دو، یا تین طلاقیں دے، ہم اس کی بدعت اس پر جاری کردیں گے۔

سيدنامعاذبن جبل والثنائي بيان كرتے ميں كدرسول الله طاففا

<sup>·</sup> صحيح مسلم: ١٤٧٢ ـ مسند أحمد: ٢٨٧٥

ع سلف برقم: ۳۹۶۶

282

السله بنن زِياد الْحَدَّادُ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، نَا سَعِيدُ بْنُ رَاشِدِ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيل، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاذَ بْنَ جَهَل، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَلْوَ مُنَاهُ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَلْوَ مُنَاهُ مَنْ طَلَّقَ لِلْبِدْعَةِ أَلْزَمْنَاهُ بِدْعَتَهُ)).

[٤٠٢٢] ..... حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحِ الْأَصْبَهَانِيُّ عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ سَعِيدٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ جَعْفَرِ اللَّبَانُ، الرَّحْمُنِ بْنُ سَعِيدٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ جَعْفَرِ اللَّبَانُ، قَالَا: نَا مُسَحَمَّدُ بْنِ الْسَحَاقَ، عَنْ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَعَصَى رَبَّهُ وَخَالَفَ حَالِثُمْنُ ثَلَاثًا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَعَصَى رَبَّهُ وَخَالَفَ السُّنَةَ)). •

[٤٠٢٣] .... نا أَبُو صَالِح، وَعُشْمَانُ، قَالا: نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ، نا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْدَةً.

[٤٠٢٤] ..... نا الْقَاضِي أَحْمَدُ بْنُ كَامِلَ نَا عُبَيْدُ بْنُ كَامِلَ نَا عُبَيْدُ بْنُ كَثِيرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْقَطَّانُ، نَا سَعِيدُ بْنُ عُنْمَانَ الْخَزَّازُ، عَنْ عَائِذِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عَنْمَانَ الْخَزَّازُ، عَنْ عَائِذِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَعْمَلُ بَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلَ تَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلَ طَلَقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا، فَقَالَ: بَانَتْ مِنْهُ وَلا تَحِلُّ لَهُ عَنْ رَجُلَ طَلَقَ امْرَأَتُهُ ثَلاثًا، فَقَالَ: بَانَتْ مِنْهُ وَلا تَحِلُّ لَهُ عَنْ رَجُلَ حَتْمَى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَقُلْتُ لَهُ: أَفْتِي النَّاسَ عَنْ اللَّهُ قَالَ: نَعَمْ .

[٤٠٢٥] .... نَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِصْرِيُّ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وُهَيْبِ الْغَزِّيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ، نَا رَوَّادُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ، مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي السَّرِيِّ، نَا رَوَّادُ بْنُ عَبَّادٍ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي السَّرِيِّ، عَنْ عِحْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّيِّيِّ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّيِّيِّ عَلَى الْخُلْعَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً . •

نے فر مایا: اےمعاذ! جو بدعت کے طریقے پرطلاق دے، ہم اس کی بدعت اس کے گلے میں ڈال دیں گے۔

نافع سے مروی ہے کہ سیدنا ابن عمر ٹھ ﷺ نے فر مایا: جو خض اپنی حاکشہ بیوی کو تین طلاقیں دے تو اس کی بیوی اس سے جدا ہو جائے گی، اور اس نے (بیطریقہ اپنا کر) اپنے پروردگار کی نافرمانی کی اور سنت کی خلاف ورزی کی۔

اختلاف سند کے ساتھ ای (گزشتہ) روایت کے مثل ہی مروی ہے۔

ابان بن تغلب بیان کرتے ہیں کہ میں نے جعفر بن محد سے اس شخص کے تعلق سوال کیا جواپی بیوی کو نتین طلاقیں دیتا ہے۔ تو انہوں نے دا ہوجائے گی اور اس انہوں نے فر مایا: اس کی بیوی اس سے جدا ہوجائے گی اور اس کے لیے حلال نہیں رہے گی ، یہاں تک کہ وہ کسی اور خاوند سے نکاح کر لے۔ میں نے ان سے پوچھا: میں لوگوں کو بیو فتو کی دے دوں؟ انہوں نے کہا: جی ہاں۔

سیدنا ابن عباس شاننجاروایت کرتے ہیں کہ نبی مُنَافِیْم نے ضلع کو طلاقی بائند قر اردیا۔

<sup>•</sup> سلف برقم: ٣٩٠٣

<sup>@</sup> السنن الكبرى للبيهقي: ٧/ ٣١٦

[٤٠٢٦] .... نا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِع، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَرْوَانَ الْوَاسِطِيُّ، نا أَبُو حَازِم إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَزِيدَ الْبَصْرِيُّ، نا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، نا مَعْمَرٌ، عَنْ عَرْمَةَ، عَنِ ابْنِ عَنْ عَكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبْ الْمَعْمَدُ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبْ اللهِ عَبْ اللهُ عَنْ عَلْمَ الْحَتَلَعَتْ مِنْهُ فَأَمْرَهَا النَّبِيُ عَلَيْهِ الْعَتَلَعَتْ مِنْهُ فَأَمْرَهَا النَّبِي عَلَيْهِ الْعَتَلَعَتْ مِنْهُ فَيْ اللهِ الْعَتَلَعَتْ مِنْهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ الْعَتَلَعَتْ مِنْهُ وَاللهِ عَلَيْهِ الْمُعْتَلُهُ عَلَيْهِ وَاللهِ الْعَتَلَعَتْ مِنْهُ وَاللهِ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

[٤٠٢٧] .... وَنَا ابْنُ الْمُغِيرَةِ، نَا الرَّمَادِيُّ، نَا عَبْدُ الرَّمَادِيُّ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِم، عَنْ عِمْرِو بْنِ مُسْلِم، عَنْ عِمْرِو بْنِ مُسْلِم، عَنْ عِمْرِو بْنِ مُسْلِم، عَنْ عِمْرِو بْنِ مُسْلِم، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِم، لَذْكُرِ ابْنَ عَنَاس. • عَنَّاس. • عَنَّاس. •

الْعَبَّاسِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالاَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالاَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ سَيَّادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاس، يَقُولُ: كَانَ الطَّلاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَنْ وَأَبِي يَقُولُ: كَانَ الطَّلاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَنْ وَأَبِي بَعْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلافَةِ عُمَرَ: الثَّلاثَةُ وَاحِدَةٌ، فَقَالَ بَعْمَ مُنَ النَّلاثَةُ وَاحِدَةٌ، فَقَالَ عَمْرُ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرِ كَانَتْ لَهُمْ فِي أَمْرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ . •

وَيُو اللهُ وَلَوْ المُصْلِياهُ عَلَيْهِمَ فَالْمُصَاءُ عَلَيْهِمَ . فَ اللهِ عَلَيْهِمَ اللهُ وَكُمْ النَّيْسَابُورِيُّ، نَا أَبُو حُمَيْدِ، الْمَصِيصِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ حَجَّاجَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يَقُولُ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ يَقُولُ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَيْمَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَتَعْلَمُ إِنَّمَا كَانَتِ الثَّلاثَةُ تُحْبَعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ كَانَتِ الثَّلاثَةُ تُحْبَعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ فَيْ وَأَبِي بَكْرٍ وَثَلاثًا مِنْ إِمَارَةٍ عُمَرَ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّسِ: نَعَمْ . •

سیدنا ابن عباس جانشاروایت کرتے ہیں کہ ثابت بن قیس ڈائٹیا کی بیوی نے ان سے خلع لیا تو نبی مُثالثیا نے اسے ایک حیض عدت گزارنے کا تھم دیا۔

ا یک اورسند ہے بھی اسی کے مثل ہی مروی ہے،البتہ راوی نے ابن عباس ڈاٹٹیا کا ذکر نہیں کیا۔

سیدنا این عباس والنظیابیان کرتے ہیں کہ عہدرسالت میں،عہد ابی بحر میں اور عبد فاروقی کے دوسال تک تین طلاقیں ایک ہی شار ہوتی تھیں۔ پھر سیدنا عمر رڈاٹھئانے فرمایا: لوگ طلاق کے معالے میں جلد بازی سے کام لینے لگے ہیں، حالانکہ اس میں انہیں تخمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اگرہم ان کی طلاقی ثلاث کو جاری کردیں تو (بیوا قع ہوجائے گی)، پھر انہوں نے اسے جاری کردیا۔

طاؤس روایت کرتے ہیں کہ ابوصہباء نے سید نا این عباس وٹائن سے پوچیما: کیا آپ کومعلوم ہے کہ عبد رسالت میں،عبد ابی بکر میں اور عبد فاروقی کے تین سال تک تین طلاقوں کوایک ہی شار کیا جاتا تھا؟ تو ابن عباس وٹائندنے فرمایا: جی ہاں۔

سنن أبي داود: ۲۲۲۹-جامع الترمذي: ۱۱۸۵ - المستدرك للحاكم: ۲،۲/۲

<sup>0</sup> سلف برقم: ٤٠١٩

۵ صحیح مسلم: ۱٤٧٢ (۱۵)

<sup>🖸</sup> صحيح مسلم: ١٤٧٢ (١٦)

[٤٠٣٠] .... نا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقِ ، وَيَنِيدُ بْنُ سِنَان ، قَالَا: ثنا أَبُو عَاصِم ، عَنِ أَبِيهِ ، أَنَّ أَبَا عَنِ ابْنِ طَّاوُس ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ أَبَا الصَّهَبَاءِ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ: نَشَدْتُكَ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ الثَّلَاثَ كَانَتْ تُردُّ إِلَى الْوَاحِدَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى ءَهْدِ مَرَدًا مِنْ خِلافَةِ عَمَر؟ قَالَ: نَعَمْ .

آ آ ؟ ] ..... نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مِرْدَاسٍ ، نا أَبُو دَاوُدَ ، نا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أنا ابْنُ جُريْج ، أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَتَعْلَمُ إِنَّمَا كَانَتِ الثَّلاثُ تُحْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى ، وَأَبِي بَحْرٍ ، وَثَلاثٍ مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَدْ

[٤٠٣٢] .... نا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا يَزِيدُ بْنُ سِنَانَ، نا أَبُو عَاصِم، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ، عَنِ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً، قَالَ أَبُو الْجَوْزَاءِ لِابْنِ عَبَّاسٍ: عَنِ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً، قَالَ أَبُو الْجَوْزَاءِ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَتَّعْلَمُ أَنَّ الثَّلاثَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى كُنَّ لَيُعْلَمُ أَنَّ الثَّلاثَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى كُنَّ يُودَذُنَ إِلَى الْوَاحِدَةِ، وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةٍ عُمَرً؟ قَالَ: نَدَ \* \*

العَدَّهُ بَا أَحْمَدُ بُنُ كَامِل، نا مُحَمَّدُ بُنُ كَامِل، نا مُحَمَّدُ بُنُ أَحْمَدَ بُنُ عَلِيٍّ، نا أَبُو أَحْمَدَ بُنُ الْمُؤَمَّل، عَنِ ابْنِ أَبِي عَاصِمٍ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُؤَمَّل، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلْيَكَةً، قَالَ: سَأَلَ أَبُو الْجَوْزَاءِ أَبْنَ عَبَاسٍ: هَلْ مُلَيْكَةً، قَالَ: سَأَلَ أَبُو الْجَوْزَاءِ أَبْنَ عَبَاسٍ: هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ الثَّلاثَ كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ تُرَدُّ إِلَى الْوَاحِدَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ. عَبْدُ السَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ ضَعِيفٌ، وَلَمْ يَرْوِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلْكَةً غَنْهُ أَنْ أَلَى الْمُؤَمَّلِ ضَعِيفٌ، وَلَمْ يَرْوِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلْكَةً غَنْهُ أَنْ أَنْ

طاؤس روایت کرتے ہیں کہ ابوصہ باء نے سید نا ابن عباس بھٹھ سے کہا: میں آپ کو اللہ کی شم دے کر پوچھتا ہوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ ظاہر کا سے معلوم ہے کہ رسول اللہ ظاہر کا سے میں اسید نا ابو بکر دھائی کے ذمانے میں اسید نا ابو بکر دھائی کی خلافت کے ابتدائی سالوں میں طلاق تو انہوں نے فرمایا:
میں طلاق تو الله شرکو ایک ہی شار کیا جا تا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا:
جی ہاں۔

طاؤس سے مروی ہے کہ ابوصہباء نے سیدنا ابن عباس بڑا ہیں۔ سے پوچھا: کیا آپ کومعلوم ہے کہ عہدرسالت میں،عہدائی بکر میں اور عہد فاروقی کے نین سال تک تین طلاقوں کو ایک ہی بنا دیا گیا تھا؟ تو این عباس بڑا ہند نے فرمایا: جی ہاں۔

ابن ابی ملیکہ سے مروی ہے کہ ابوالجوزاء نے سیدنا ابن عباس ڈٹائٹنے سے بوچھا: کیا آ پ کومعلوم ہے کہ عہد رسالت میں اور سیدنا عمر ٹٹائٹن کی خلافت کے شروع میں تین طلاقیں ایک ہی طلاق بنادی گئے تھیں؟ توانہوں نے فرمایا: بی ہاں۔

ائن انی ملیکہ روایت کرتے ہیں کہ ابوالجوزاء نے سیدنا ائن عباس ٹائٹنے سے پوچھا: کیا آپ کومعلوم ہے کہ رسول اللہ طَالَیْوَ کے زمانے میں، سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر ٹائٹنے کے زمانے میں تین طلاقوں کو ایک ہی بنا دیا گیا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا: جی

. عبدالله بن مول ضعیف راوی ہے اور ابن ابی ملیکہ سے بید حدیث اس کے سواکسی نے روایت نہیں کی۔

• سلف برقم: ٤٠١٩

[3 ٣٠] ... نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ غَيْلانَ، نا الْحَسَنُ بْنُ الْجُنَيْدِ، نا سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرِ، عَنْ مَبْدِ اللّهِ بْنِ كَثِيرِ، عَنْ مُجَاهِدِ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُجَاهِدِ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبّاسِ يَعْمَلِ اللّهِ بْنِ عَبّاسِ إِنِي طَلَقْتُ اللّهَ عَبّاسِ إِنِي طَلَقْتُ اللّهَ عَبّاسِ إِنِي طَلَقْتُ اللّهَ عَبّاسِ إِنِي طَلَقْتُ اللّهَ فَيُجْعَلُ لَكَ امْرَأَتُكَ وَلَمْ تَتَّقِ اللّهَ فَيُجْعَلُ لَكَ مَحْرَجًا، تُطلِّقُ فَتَتَحَمَّقُ ثُمَّ تَقُولُ يَا ابْنَ عَبّاسٍ، عَصَيْتَ رَبّكَ مَحْرَجًا، تُطلِّقُ فَتَتَحَمَّقُ ثُمَّ تَقُولُ يَا ابْنَ عَبّاسٍ، فَطَلِقُ فَتَتَحَمَّقُ ثُمَّ تَقُولُ يَا ابْنَ عَبّاسٍ، فَطَلِقُ النّبِيقُ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِ اللّهِ النّبِيقُ إِذَا طَلَقْتُمُ النّسَاءَ فَطَلِ اللّهُ النّبِيقُ إِذَا طَلَقْتُمُ النّسَاءَ فَطَلِ اللّهُ النّبِيقُ (الطلاق: ١)، فِي قَبْلِ عِلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّ

وَهُ وَهُ اللَّهُ الل

[٤٠٣٦] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيَّ، نا جَعْفَرُ الْقَلَانِسِيُّ، نا أَبُو الرَّبِيعِ، ناحَمَّادُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ كَثِيرٍ، عَنْ كَثِيرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، نَحْوَهُ.

رِهُ ﴿ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيّ ، فَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيّ ، فِي بِشْرِ بْنِ اللَّهُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيّ ، وَيَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ ، قَالا: نا سُفْيَانُ ، عَنِ الشَّيْبَانِيّ ، اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ

عبیداللہ بن ابی بزید سے مروی ہے کہ وہ سیدنا ابن عباس واللہ کی کہا ہے کہ وہ سیدنا ابن عباس واللہ کی مجلس میں شریک تنے اور انہوں نے وہ حدیث می جو مجاہد رحمہ اللہ نے آپ سے بیان کی۔

مجاہدر حمد الله روایت کرتے ہیں کہ ایک آ دی نے سیدنا این عباس ہا تھاں جات ہوں کو تین طلاقیں دے دی ہیں۔ پھر رادی نے اس (گزشتہ حدیث کی) طرح بیان کیا۔

ایک اور سند کے ساتھ ای کے مثل ہی مروی ہے۔

عمروبن سلمدروایت کرتے ہیں کہ سیدناعلی ڈٹاٹٹ نے ایلاء کے بارے فر مایا: چار ماہ بعداس سے پوچھا جائے گا، یا تو وفا کرے (بعنی بیوی سے ناراضگی ختم کر دے) یا طلاق دے دے۔ (ایلاء سے مرادیہ ہے کہ آ دمی کسی معقول وجہ کی بنیاد پر اپنی بیوی سے ناراض ہوکر کچھ مدت تک اس کے قریب نہ جانے کی فتم اُٹھا لے۔ بیرجا کزیے، البنہ وجہ معقول اور شرعی ہو۔ ایلاء کی

۲۱۹۷ :سنن أبي داود: ۲۱۹۷

زیادہ سے زیادہ مدت جارہوتی مہینے ہے )۔ عبدالرحان بن ابی لیلی سے مروی ہے کہ سیدنا علی وانٹھانے فرمایا: حار ماہ بعداس (ایلاء کرنے والے) سے بوچھا جائے گا، یا تووہ وفا ( نبھا ) کرے، یا طلاق دے دے۔

ابوصا کے رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بارہ اصحاب رسول سے ایلاء کرنے والے کے متعلق یو چھا، تو ان سب نے کہا: چار ماہ تک اس پر کوئی باز پرس نہیں ہے، پھر چار ماہ بعداس سے یو چھا جائے گا ، اگروہ نبھا کرے تو ٹھیک ہے ، ور نہ طلاق وسے دیے۔

سلیمان بن بیاررحمداللہ بیان کرتے ہیں کدمیں نے دس سے زائد اصحاب رسول سے ملاقات کی ہے، سب ایلاء کرنے والے سے باز پرس کے قائل تھے۔

طاؤس روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عثمان ڈاٹٹڈ ایلاء کرنے والے سے یو چھ کچھ کیا کرتے تھے۔

قاسم روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عثان ڈٹائٹڈ چار ماہ تک ایلاء کو کچھاہمیت نددیتے تھے،لیکن چار ماہ گزرنے پر ایلاء کرنے والے سے ہوچہ کچھ کیا کرتے تھے۔

ابوسلمه عصمروي بكرسيدنا زيدبن ثابت والفؤا ورسيدنا عثان بن عفان ٹٹائٹؤ نے فر مایا: جب حیار ماہ گزر جا کیں (اور خاوند بوی سے سلے نہ کرے ) توایک طلاق واقع ہوجائے گ۔

[٤٠٣٨] ... وَعَنِ الشَّيْبَ إنِيَّ ، عَنْ بُكَيْر بْن الْأَخْنَس، عَنْ مُجَاهد، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰن بْن أَبِي لَيْـلَى، عَنْ عَلِيٌّ، قَالَ: يُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ.

[ ٣٩ ] .... نا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ، نَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، نَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ اثَّنَى عَشَرَ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يُولِي، فَقَالُوا: لَيْسَ عَلَيْهِ شَكْءٌ حَتَّى يَمْضِيَ أَرْبَعَةٌ أَشْهُرٍ فَيُوقَفُ فَإِنْ فَاءَ وَإِلَّا طَلَّقَ. ٥

[٤٠٤٠] .... نا أَبُو بَكْرٍ، نا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، نا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ، قَالَ: أَذْرَكْتُ بَضْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ كُلُّهُمْ يُوقِفُ الْمُولِي.

[٤٠٤١] .... نا أَبُو بَكْرٍ ، نا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرٍ ، نـا سُفْيَانُ، نا مَسْعُودٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ عُثْمَانَ، كَانَ يُوقَفُ الْمُولِي. ٥ [٤٠٤٢]..... قَالَ: وَنا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنِ، عَنِ الْقَاسِمِ، أَنَّ عُثْمَانَ، كَانَ لا يَرَى الْإِيَلاءَ شَيْئًا، وَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُر حَتَّى

[٤٠٤٣].... نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ ، نا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ، نا قَبِيصَةُ، نا سُفْيَانُ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ،

۵ مسئل الشافعي: ۲/۲٤

مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ١٣٢ مصنف عبد الرزاق: ١١٦٦٤

عَـنْ زَيْـدِ بْـنِ ثَابِتٍ، وَعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَا: إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرِ فَهِي تَطْلِيقَةٌ. ٥

[٤٠٤٤] .... نا أَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، أَخْبَرَنِي أَبِي، نا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثِنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عُثْمَانَ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولان: إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ .

[٥٤٠٤] .... نا أَبُو بَكْرٍ، نا الْمَيْمُونِيُّ، قَالَ: ذَكَرْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ حَدِيثَ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِي، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ عُثْمَانَ، فَقَالَ: لا أَذْرِي مَا هُوَ قَدْ رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ خِلَافُهُ قِيلَ لَهُ: مَنْ رَوَاهُ ؟ فَالَ: حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ طَاوُس عَنْ عُثْمَانَ، وَقَفَ الْمُولِي.

[٤٠٤٦] .... نا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا أَبُو الْأَزْهَرِ، نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بَنُ مُسْلِمَ بَنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِى بَكُرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَحِمَهُ اللَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَهِيَ أَمْلَكُ بَرْدَهَا مَا دَامَتْ فِي عِلَّتِهَا.

[٤٠٤٧] .... نـا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، نا أَبُو النُّعْمَان، وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب، قَـالا: ناحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ: أَكَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يَقُولُ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُ رِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ وَلا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَتَزَوَّجْ إِنْ شَاءَ تَ ؟ قَالَ: نَعَمْ . ٥

[٤٠٤٨] .... نا أَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ

ابوسلمہ سے ہی مروی ہے کہ سیدنا عثمان والنظ اور سیدنا زید بن ٹابت ٹائٹڈ فرمایا کرتے تھے کہ جب جار ماہ گزرجا ئیں (اوروہ بوی کے قریب نہ جائے ) تو طلاق بائنہ ہوجائے گی۔

طاؤس رحمه اللّٰدروايت كرتے ہيں كەسىد ناعثان ﴿ اللَّهُ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا كرنے والے سے يو چھ بچھ كى۔

ابوبكر بن عبدالرحمان روایت كرتے ہیں كەسپد ناعمر بن خطاب ڈٹاٹٹؤفر مایا کرتے تھے: جب جار ماہ گزر جائیں تو طلاق واقع ہو جائے گی اور عدت کے دوران عورت اینے معاطے کی زیادہ ما لک ہوگی۔

ایوب بیان کرتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے یو چھا: کیا ابن عباس وانٹھا یے فرمایا کرتے تھے کہ جب جار ماہ گزرجائیں توایک بائنه طلاق ہوجائے گی اورعورت برعدت بھی نہیں ہوگی، وہ چاہے تو (اس وقت) شادی کرسکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا: جی ہاں۔

عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت

🕡 مصنف عبد الرزاق: ١١٦٣٨

🛭 مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ١٢٨

يَحْيَدَى أَنا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّد ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب ، عَنْ أَبِي اللّهِ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِه ، أَنَّ النَّبِي الله ، قَالَ: ((إِذَا الدَّعَتِ الْمَوْأَةُ طَلَاقَ زُوْجِهَا فَجَاء تُ عَلَى ذَالِكَ بِشَاهِدٍ عَدْلِ اسْتُحْلِفَ زَوْجُهَا فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ شَهَاهِدٍ عَدْلِ اسْتُحْلِفَ زَوْجُهَا فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ شَهَادَة شَاهِدٍ ، وَإِنْ نَكَلَ فَنُكُولُهُ بِمَنْزِلَة شَاهِدٍ آخَرَ وَجَازَ طَلَاقَه )). •

[ ٤٠٤٩] ..... نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغْوِيُ ، نا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمُوِيُّ ، نا أَبِى مُلَيْكَةً ، قَالَ: ابْنُ جُرَيْجِ ، أَخْبَرَنِى عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِى مُلَيْكَةً ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزَّبَيْرِ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَيَبَتُهَا اللهِ بْنَ الزَّبِيْرِ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَيَبَتُهَا ابْنُ الزَّبِيْرِ عَلْقَ الْمُرَأَتَهُ عَبْدُ الرَّجُلِ يُطَلِقُ امْرَأَتَهُ تُمَاضِرَ بِنْتَ الْأَمْنِ عَلَيْ الْمُلْقَ الْمُنْعَ عَبْدُ الرَّحْمِنِ بْنُ عَوْفِ الْمُرَاتَّةُ تُمَاضِرَ بِنْتَ الْأَمْنِ ، نا اللهَ كَيْنِ ، نا اللهَ كَيْنِ ، نا اللهَ كَيْنِ ، نا عَجْدُ الرَّحْمِيٰدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسْتَامِ ، نا مَخْلَدُ بْنُ عَيسَى بْنِ السُّكَيْنِ ، نا عَبْدُ الْحَمِيٰدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسْتَامِ ، نا مَخْلَدُ بْنُ عَيسَى بْنِ السُّكَيْنِ ، نا عَبْدُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْ بَنْ السُّكَيْنِ ، نا عَبْدُ اللهِ عَلْدِ بْنَ السُّكَيْنِ ، نا عَبْدُ اللهِ عَلَيْكِ الْمُسْتَامِ ، نا مَخْلَدُ بْنُ عَيسَى بْنِ السُّكَيْنِ ، نا عَبْدُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكَةَ ، قَالَ: لَقِيتُ الْبُنَ الْمُنْعَلِي وَهُو مُقْبِلٌ مِنْ فَي رَجُلِ فَعَيْمَانُ عَلَى بِرْدُونَ فَقُلْتُ: كَيْفَ تَرَى فِى رَجُلِ فَعَلَاقِ الْمُ اللهُ ال

وه ، ٤] .... نا عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ سَلَامَةَ ، نا أَبُو شَرَحْبِيلَ عِيسَى بْنُ خَالِيدِ نا أَبُو الْمُغِيرَةِ ، نا اللهِ الْمُغِيرَةِ ، نا اللهُ وزَاعِي ، عَنِ الزُّهْرِي ، أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ ، حَنَّ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَرَّثَ تُمَاضِرَ بْنِ عَوْفٍ ، وَكَانَ عِبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ طُلَقِهَا فِي مَرْضِهِ . ٥ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ طُلَقِهَا فِي مَرْضِهِ . ٥

کرتے ہیں کہ نبی منافیظ نے فرمایا: اگر عورت دعویٰ کرے کہ اس کے خاوند نے اسے طلاق دی ہے اور وہ ایک عادل گواہ پیش کرے تو خاوند سے قتم لی جائے گی۔ سواگر وہ تتم اٹھا لے تو گواہ کی گواہی باطل تھہرے گی اور اگر وہ انکار کرے تو اس کا انکارایک گواہ کے قائم مقام ہوگا اور طلاق واقع ہوجائے گی۔

عبدالله بن افی ملیکه بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا عبدالله بن زبیر رفائیؤے اس شخص کے متعلق سوال کیا جواپی بیوی کو طلاق بنه دے، چھر وہ اس کی عدت کے دوران فوت ہو جائے ۔ تو سیدنا ابن زبیر رفائیؤ نے فرمایا: عبدالرحمٰن بن عوف رفائیؤ نے اپنی بیوی تماضر بنت اصبغ کو طلاق دی تھی، تو ان کی وفات ہوگئی، جبکہ ان کی بیوی ابھی عدت میں تھی ، تو سیدنا عثمان وفات ہوگئی۔ ناسیورت کوآپ کا وارث بنایا۔

این افی ملیکہ بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا عبد اللہ بن زبیر رہا گئا سے ملاء آپ ایک خچر برقعیقعان سے تشریف لا رہے تھے۔ میں نے پوچھا: آپ اس شخص کے متعلق کیا فرماتے ہیں جو (اپنی بیوی کو) تین طلاقیں دے دے؟ تو انہوں نے فرمایا: سیدنا عثمان ڈٹائٹیڈنے اس عورت کواس شخص کا وارث قرار دیا ہے۔

طلحہ بن عوف روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عثمان ڈٹاٹٹؤ نے تماضر بنت اصغ کو عبدالرحمٰن بن عوف ڈٹاٹٹؤ کا وارث بنایا، حالانکہ عبدالرحمٰن ڈٹاٹٹؤ نے اپنی بیاری کے ایام میں اسے آخری طلاق دی تھی۔

۵ سنن ابن ماجه: ۲۰۳۸

۱۳۷/۳ الطبقات لابن سعد: ۳/ ۱۳۷

<sup>4</sup> الموطأ: ١٦٣٢

[٥٠٠٤] .... نا مُحَمَّدُ بُنُ مَخْلَدٍ، نا أَيُّوبُ بْنُ الْوَلِيدِ أَبُو سُلَيْمَانَ الضَّرِيرُ، نا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، نا الْوَلِيدِ أَبُو سُلَيْمَانَ الضَّرِيرُ، نا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، نا شُغْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: وَحَدُوا فِي كِتَابِ عُمَرَ: إِذَا مَا عَبَثَ طَلَّقَ عَنْهُ وَلَيْهُ، يَعْنِي الْمَجْنُونَ.

[٣٥٠٥] ..... نا مُحَمَّدُ بنُ مَخْلَدِ، نا الصَّاغَانِيُّ، نا قَبِيصَةُ، نا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: وَجَدْنَا فِي كِتَابٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: وَجَدْنَا فِي كِتَابٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو : إِذَا عَبَثَ الْمَجْنُونُ بِامْرَأَتِهِ طَلَّقَ عَنْهُ وَلَيْهَ مَلْقَ عَنْهُ وَلَيْهَ

[٤٠٥٤] .... نا مُحَمَّدُ بن مَخْلَدِ، نا أَحْمَدُ بن مَخْلَدِ، نا أَحْمَدُ بن مَخْلَدِ، نا أَحْمَدُ بن مَنْصُورِ، نا يَزِيدُ الْعَدَنِيُّ، نا سُفْيَانُ، نا حَبِيبُ بن أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: وَجَدْنَا فِي كِتَابٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، كَتَابِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: إِذَا عَبَثَ الْمَعْتُوهُ بِامْرَأَتِهِ أُمِرَ وَلِيُّهُ أَنْ يُطَلِّقَ. تَابَعَهُ أَبُو حُدَيْفَةً، عَنْ سُفْيَانَ مِثْلَهُ.

٥٥٥].... نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ تَوْبَةَ، نا أَبُّو حُدَيْفَةَ.

سیدنا عبداللہ بن عمر و ڈھٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے سیدنا عمر ڈھٹٹ کی تحریمیں میدہ یکھا کہ جب آ دی فضول حرکات کرے تواس کا ولی اس کی طرف سے طلاق دے سکتا ہے۔ یعنی مجنون (پاگل) شخص۔

عمرو بن شعیب بیان کرتے ہیں کہ ہم نے سید ناعبداللہ بن عمرو اللہ اللہ کے خط میں بید کھا کہ جب پاگل اپنی بیوی کو تنگ کرے تو اس کاولی اس کی طرف سے طلاق دے دے۔

عمروبن شعیب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب ولائی کی سیدنا عبداللہ بن عمرو ڈوائی کے نام تحریر میں ہم نے سے پر مھا کہ جب دیوانہ (پاگل) اپنی بیوی کوشک کرے تو اس کے ولی کو میتم ہے کہ (اس کی جگہ) وہ طلاق دے دے۔ ابو حذیفہ نے اس کی موافقت کی ہے اور وہ سفیان سے اس کے مثل روایت کرتے ہیں۔ مثل روایت کرتے ہیں۔ صرف سند کا بیان ہے۔

سعید بن میتب رحمہ انلہ بیان کرتے ہیں کہ کمی عرب قبیلے کی اونڈی بھاگ کروادی قریل میں جابی، وہ جس قبیلے سے بھاگی تھی اس سے نکاح کرلیا، مگر اس لونڈی نے اپنے حمل کواس سے نکاح کرلیا، مگر اس لونڈی نے اپنے حمل کواس کے خبیائے رکھا۔ بعدازاں اس کے مالک کواس کی خبر ہوئی تو وہ اسے اوراس کے نبیج کو لے کرآگیا، تو سیدنا عمر مٹائیل نے فیصلہ فرمایا کہ عذری کو نبیج کے دھو کے کے بدلے میں ایک غرہ راور لیمن غلام یا لونڈی ک دی جائے، فدکر کے بدلے میں ایک غرہ مؤنث کے بدلے میں مؤنث، اور آپ نے غرہ دستیاب نہ ہونے کی صورت میں شہروالوں پرساٹھ دیناریا سات سودرہم، مونے کی صورت میں شہروالوں پرساٹھ دیناریا سات سودرہم،

**\*\*\*\*** 

طلاق خلع اورا یلاء کے مسائل

290

( جلدسوم ) دِينَارًا أَوْ سَبْعَمِائَةِ دِرْهَمِ وَعَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ سِتَّ

[٧٥،٤]....نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ، نا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَة ، نا عَبْدُ اللهِ بنُ بَكْر ، نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةً، عَنْ مَطَرِ الْوَرَّاقِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ تُكَفِّرُ.

[٤،٥٨] ... نايَعْقُوبُ، ناابْنُ عَرَفَةً، نا السَّهْ عِنْ مَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّب، وَعَطَاء، وَطَاوُس، وَسُلَيْمَانَ بْن يَسَارِ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ ، أَنَّهُمْ قَالُوا: فِي الْحَرَامِ يَمِيزُ تُكَفِّرُ .

جبكه ديهات والول يرجي فرائض مقرر فرمائے۔

عطاء رحمداللد معمروى بكرسيده عاكشد النفاح فرمايا: كسي چيز كوحرام معبراناتم نے،جس كا كفاره اداكرنا موگا۔

سعيد بن مييّب،عطاء،طاؤس،سليمان بن بياراورسعيد بن ميتب رهمهم الله فرمات بين كهسي چيز كوحرام تهبرانافتم ب، جس كا كفاره ادا كياجائے گا۔



بَابُ أُخْكَامِ الْفَرَائِضِ وراثت كاحكام كابيان

[ ٥ ٥ ٠ ٤] .... قُرِءَ عَلَى أَبِى الْقَاسِمِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدُ مُحَمَّدُ مُحَمَّدُ بِنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَنَا أَسْمَعُ: حَدَّثُكُمْ مُحَمَّدُ بُنُ عَبَّدِ الْمَكِيُّ أَبُو عَبْدِ اللهِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ فِي رَجَبِ بَنُ عَبَّدٍ اللهِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ فِي رَجَبِ سَنَةَ إِحْدَى وَثَلاثِينَ وَمِاثَتَيْنِ، نا حَفْصُ بْنُ عُمَر سَنَةَ إِحْدَى وَثَلاثِينَ وَمِاثَتَيْنِ، نا حَفْصُ بْنُ عُمَر بُنِ عَمْ الْإَعْرَجِ، بَنِ أَبِى النِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِى النِّنَادِ، قَالَ: ((تَعَلَّمُوا النَّاسَ فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُو النَّاسَ فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُو أَوَّلُ شَدَى عِ يُنْتَزَعُ مِنْ أُولُ شَدى ءٍ يُنْتَزَعُ مِنْ أُمِي الْمُ فَالْمَ وَهُ وَ أَوَّلُ شَدى ءٍ يُنْتَزَعُ مِنْ أُمِي الْمُ الْمِيْرِ وَهُ وَ أَوَّلُ شَدى ءٍ يُنْتَزَعُ مِنْ أُمِي الْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللّ

آ ٤٠٦٠ إ الله عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، نا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ بَحْمُ بِبْنِ زِيَادٍ ، نا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، نا ابْنُ وَهْبٍ ، نا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ رَافِع زِيَادٍ بْنِ أَنْعَمَ الْإِفْرِيقِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ رَافِع التَّخْرِو بْنِ الْعَاصِ ، أَنَّ التَّهُ وَمَا سِوَى ذَالِكَ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عَلْمَ اللَّهِ عَنْ عَلْمَ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، أَنَّ وَمَا سِوَى ذَالِكَ وَسُولَ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدَ اللَّهُ وَمَا سِوَى ذَالِكَ فَهُو وَفَضْلٌ: آيَةٌ مُحْكَمَةٌ ، أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ ، أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِمَةٌ ) .

[٤٠٦١] .... نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، نا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ ، نا ابْنُ لَهِيعَةَ ، نا عِيسَي بْنُ

سیدنا ابو ہریرہ وفائش سے مروی ہے کہ نبی تالیم نے فرمایا: وراثت کاعلم سیکھواورلوگوں کوسکھاؤ، کیونکہ بلاشہ بینصف علم ہے، اور میری اُمت میں سب سے پہلے یہی علم بھلایا جائے

سیدنا عبدالله بن عمرو بن عاص رفانفؤسے مروی ہے کہ رسول الله طَانِقِیْم نے فرمایا: علوم تین ہیں، ان کے علاوہ سب زائد ہے: محکم آیت کاعلم، سنتِ قائمہ کاعلم اور عدل پربٹنی وراثت کا علم۔

سیدنا ابن عباس دہ شخافر ماتے ہیں کہ سورۃ النساء کے نزول اور وراثت کے فرض ہونے کے بعد میں نے رسول اللہ مَالِیْجَ کو

♦ جامع الترمذي: ٢٠٩١- السنن الكبرى للنسائي: ٦٢٧١ السنن الكبرى للبيهقي: ٦/ ٢٠٨

لَهِ عَنْ عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ بَعْدَمَا أَنْزِلَتْ يَقُولُ بَعْدَمَا أَنْزِلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ وَفُرِضَ فِيهَا الْفَرَاثِضُ ، يَقُولُ: ((لَا حَبْسَ بَعْدَ سُورَةِ النِّسَاءِ)). •

[٤٠٦٢] .... نا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ الْمُهُتَدِى بِاللّهِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ الْمُهُتَدِى بِاللّهِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ مُوسَى الصَّدَفِيُّ بِمِصْرَ، نا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، نا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ عِبْرَ ابْنِ عَبّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ)). اللهِ عَزَّ وَجَلَّ)). لَمْ يُسْنِدُهُ غَيْدُ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ أَخِيهِ وَهُمَا لَمْ مُسْنِدُهُ غَيْدُ ابْنِ لَهِيعَةً، عَنْ أَخِيهِ وَهُمَا ضَعِيفَان.

٢٠٦٣] ..... نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، نا مُحْرَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، نا مُريكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ السَّرِيكُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَرارِثِ ، عَنْ عَلِي ، فِي الْبَنَيْنِ وَأَبُويْنِ وَامْرَأَةً ، قَالَ: صَارَ ثَمَنُهَا بَسْعًا .

فرماتے سنا:سورۃ النساء کے بعد کسی کامال روکائہیں جاسکتا۔

سیدنا ابن عباس بڑ ٹھٹا بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ طافیا نے فر مایا: اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حقوق وراثت کے بعد کسی کا مال رو کنا تھیجے نہیں۔

ابن لہیعہ اپنے بھائی سے مندروایت کرنے میں متفرد ( تنہا) ہےاور بیددونوں راوی ضعیف ہیں۔

حارث سے مروی ہے کہ بیدناعلی رہائی نے فرمایا: (ور ٹاءیس)
دو بیٹیاں، والدین اور بیوی ہونے کی صورت میں بیوی کو
آٹھواں اور نوال حصد ملے گا۔

سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ٹاٹٹؤ کے فر مایا: مختلف ندا ہب والے ایک دوسرے کے دارث نہیں ہوں گے اور نہ ہی ان کی گواہی معتبر ہوگی ،سوائے میری اُمت کے ، ان کی گواہی دوسروں کے خلاف معتبر ہوگی۔

یدالفاظ ابن عیاش کے ہیں، البتہ اس نے سیدنا ابو ہر برہ ڈٹائٹنڈ سے بیان کیا ہے۔ میراخیال مج کہ عمر کوشک ہوا ہے اور عمر بن راشد قوی نہیں ہے۔

<sup>◘</sup> شرح معاني الآثار للطحاوي: ٤/ ٩٦ ـ المعجم الكبير للطبراني: ١٢٠٣٣ ـ السنن الكبرى للبيهقي: ٦/ ١٦٢

<sup>4</sup> السنن الكبري للبيهقي: ١٦٣ / ١٦٣

وه ٢٠٦٥ .... نا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ، نا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَاب، عَنْ عَلِيّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَمْرو بْن عُشْمَانَ، عَنْ أَسَامَةَ بْن زَيْدٍ، عَنِ النَّبِي ﴿ قَالَ: ِ ((لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَلَا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ)) • [٢٠، ٢٦] .... نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، نَا دَاوُدُبْنُ رُشَيْدٍ، نَا عَمْرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرِ، نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: إِنِّي لَتَحْتَ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَيُّنَّ يَسِيلُ عَلَىَّ لُعَابُهَا فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٌّ حَقَّهُ فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، لا يَـدَّعِيـنَ رَجُـلٌ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَلا يَتْتَمِي إِلَى غَيْر مَوَ الِيهِ فَمَنْ فَعَلَ ذَالِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ مُتَتَابِعَةُ لَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ))، فَقَالَ رَجُلٌ: وَلَا الطَّعَامَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَ الِنَا))، ثُمَّ قَالَ: ((أَلَا إِنَّ الْعَارِيَةَ مُؤَدَّاةٌ، وَالدَّيْنَ مَقْضِيٌّ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ)). ٥

[٢٠ ٦٧] .... نا أَبُو بِكُو النَّيْسَابُورِيُّ، نا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَوْيَدِ، أَخْبَرَنِي أَبِي، نا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مَوْيَدِ مَوْيَى مَعْيِدِ شَيْخٌ يَزِيدَ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ شَيْخٌ بِالسَّاحِلِ، قَالَ: حَدَّثِنِي رَجُلُّ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَالسَّاحِلِ، قَالَ: حَدَّثِنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ: إِنِّي لَتَحْتَ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ . قَالَ: إِنِّي لَتَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّد بْنِ يَزِيدَ اللَّهِ عَمْرَانِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ الْأَزْرَقُ ، نا أَبُو النَّوْ وَسُانَ الْأَزْرَقُ ، نا أَبُو النَّوْ وَسُانَ الْأَزْرَقُ ، نا أَبُو

سیدنا اُسامہ بن زید رفاظۂ ہے مروی ہے کہ نبی سُلاَیْظِ نے فرمایا: کافرمسلمان کااورمسلمان کافر کاوارث نہیں بن سکتا۔

سیدنا انس بن ما لک بھٹھ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ مَنْ فَيْلُ كَى اوْمُنَّى كَ يَنْجِ (لِيعَن بِالكُلِّ بِإِسْ كَمْرًا) تَفَا اوراس كا لعاب مجھ يربهدر ما تھا كەميل نے آپ مَاللَيْم كوفر ماتے سنا: اللّٰد نعالٰی نے ہرحق دار کواس کاحق دے دیا ہے،البذا وارث کے حق میں وصیت نہیں ہوگی ، بچهای کو ملے گاجس کے بستر پر پیدا موااور بدكار كے ليے پھر جي (يعني زناكرنے والے كوسكساركيا جائے گا)، کوئی آ دمی این باپ کے سواکسی کی طرف نسبت کا دعویٰ نہرے اور کوئی غلام اینے مالک کے سواکسی اور کی طرف این نسبت نه کرے، جو مخص ایسا کرے اس پراللہ کی جانب سے مسلسل لعنت ہو،اورعورت اینے خاوند کی اجازت کے بغیرااس کے گھر کی کوئی چزخرچ نہ کرے۔ایک آ دمی نے سوال کیا:اے الله كرسول! كهانا بهي؟ آب مَاللهُ إِنْ فِي مَايا: بيتو جارا بهتر مال ہے۔ پھرفر مایا:خبر دار! ادھار کی واپسی ضروری ہے، قرض کی ادائیگی ضروری ہیا درضانت دینے والا ضامن ہے۔ اونٹنی کے ینچے تھا، پھراس (گزشتہ) حدیث کے مثل بیان کیا۔

سیدنا ابن عباس النظامے مروی ہے کہ نبی تالی انے فرمایا: مقرر دحصوں کے مطابق (حق داروں کو) مال دے دو، پھر جو

<sup>•</sup> سلف برقم: ٣٠٢٨

 <sup>♦</sup> مسئد الشاميين: ١٦٦ ـ سنن أبي داود: ٢٨٧٠ ـ جامع الترمذي: ٢١٢٠ ـ سنن ابن ماجه: ٢٧١٤ ـ مسئد أحمد: ٢٢٢٩٤ ـ مسئد أبي
 داود الطيالسي: ١١٢٧ ـ مصنف ابن أبي شيبة: ١١/٩٤ ـ مصنف عبد الرزاق: ١٦٣٠٨

نج جائے تو وہ میت کے سب سے زیادہ قریبی مرد کا ہے۔

عَامِرِ، نَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَيْ النَّبِيِّ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَيْسِهِ أَنَّ النَّبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ النَّبِيِّ عَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

إه ٣٠ ، ٤] .... نا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْ لُولْ، وَأَبُو عِيسَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ قَطَنِ، فَالَا: نَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ حِ وَنَا أَبُو شَيْبَةَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودِ الْعَجَمِيُّ، الْعَزِيزِ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودِ الْعَجَمِيُّ، قَالَا: نَا عَبْدُ الرَّزَّ اقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَيَا اللَّهِ فَيَا الْفَرَائِضِ فَمَا اللَّهِ الْفَرَائِضِ فَمَا لَا فَرَائِضِ فَمَا تَعَلَى رَجُل ذَكُرٍ)). وقَالَ أَبُو شَيْبَةً: ((أَقْسِمُوا الْمِيرَاثَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كَتَابِ اللهِ تَعَالَى)). •

[ ، ٧٠] .....نا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بن إِبْرَاهِيمَ ، نا مُعَادُ بنُ الْمِنْهَالِ ، نا يَزِيدُ مُعَادُ بنُ الْمِنْهَالِ ، نا يَزِيدُ بنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ بنُ رُرَيْعِ ، نا رَوْحُ بنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ طَاوُس ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بن طَاوُس ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَّ : ((أَلْحِقُوا الْفَرَائِضُ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتِ فَلاَ وَلَى رَجُل ذَكَرِ )) . •

ر ١٠٠٤] .... نا عَلِى بَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُبَشِّر، نا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي نُعَيْمٍ ح وَنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي نَعَدَانَ، نا سَعِيدُ بْنُ أَيُّوبَ، نا مُسْلِمٌ، قَالَا: نا وُهَيْبٌ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُس، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِي عَبَّاس، عَنِ النَّبِي قَالَ: (أَلْدِ عَنْ النَّبِي قَالَ: (أَلْدِ عَنْ النَّبِي قَالَ: فَا الْفَرَ الْفَرَ الْفَرَ الْفَرَ الْفَرَ الْمُ الْفَا فَمَا بَقِي فَهُو لَأُولَى

سیدنا این عباس ٹاٹھاییان کرتے ہیں کہرسول اللہ سُٹھانے فر مایا: مقررہ حصول کے حق داروں کے مابین مال تقسیم کردو، پھر جو نے جائے وہ میت کے سب سے قریبی مرد کو ملے گا۔ کا ہے۔ اور ابوشیب نے بدالفاظ بیان کیے ہیں کہ مقررہ حصول کے حق داروں کے مابین مال وراشت کو کتاب اللہ (کے حکم) کے مطابق تقسیم کردو۔

سیدنا ابن عباس بڑا ٹھابیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سکاٹیڈا نے فر مایا:مقررہ حصے،ان کے حق داروں کو پہنچا دو، پھر جورہ جائے وہ میت کے سب سے قریبی مرد کا ہوگا۔

سیدنا ابن عباس والنهٔ ہے مروی ہے کہ نبی مُناتِیْهُ نے فرمایا: مقررہ جھے،ان کے حق داروں کو پہنچا دو، پھر جو باقی ﴿ جائے وہ میت کے سب ہے قریبی مردکو ملے گا۔

a مسند أحمد: ۲۲۵۷، ۲۸۲۰، ۲۹۹۲ صحیح ابن حبان: ۲۰۲۸، ۲۰۲۹، ۲۰۳۰

<sup>3</sup> صحيح مسلم: ١٦١٥ ـ سنن أبي داود: ٢٨٩٨ ـ جامع الترمذي: ٩٨ ٢ - سنن ابن ماجه: ٢٧٤٠

<sup>3</sup> صحيح مسلم: ١٦١٥ (٣)

رَجُلٍ ذَكْرٍ)). •

[٤٠,٧٢] .... نا عَبْدُ الْبَاقِى بْنُ قَانِع، نا عَلِى بْنُ بَانَ عَلِى بْنُ عَالِيم بْنُ عَالِمَ بْنُ يُوسُفَ عَبْدِ الصَّمَدِ الطَّيَ الِسِيَّ، نا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ السَّمْتِيُّ، حَدَّثِنِي أَبِي، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدِ، أَنَّ ابْنَ طَاوُسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا، يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: ((أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ فَمَا تَرَكَتْ فَلِاً وْلَى رَحِم ذَكَر)).

[٤٠٧٣] .... نسا عُسمَرُ بُسُ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيً الشَّيْبَانِيُّ، نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِكُرِ، نا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ، نا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَسَالَ: قَسَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللهِ وَأَلْدِ عَمُّوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ فَمَا أَبْقَتْ فَلِأُولَى رَحِمِ ذَكَرٍ)).

آلَا ، ٤٠ ] .... نا مُحَمَّدُ بُن جَعُّفُو الْمَطِيرِيُّ ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْمُون ، نا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، نا حَسَنُ بْنُ صَالِحٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ شُعَيْبِ ، أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ مَحَمَّدِ بْنِ شَعِيدٍ ، أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ مَحَمَّدِ بْنِ شَعِيدٍ ، أَنْ رَسُولَ اللهِ فَيْ قَامَ جَدِي عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ و ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَيْ قَامَ يَوْمَ فَتْح مَكَّة ، فَقَالَ: ((لا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ ، وَهُو يَرِثُ وَالْمَ مُنْ دَيَتِهِ ا وَمَالِهِ ، وَهُو يَرِثُ عَمْدًا اللهِ مَنْ يَتِهِ وَمَالِهِ ، وَهُو يَرِثُ عَمْدُ اللهِ مَنْ يَتِهِ أَلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا المُ تَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ أَلَ صَاحِبَهُ خَطَأُ وَرِثَ عِنْ دِيَتِهِ وَمَالِهِ مَنْ اللهِ مَنْ عَنْ وَإِنْ قَتَلَ صَاحِبَهُ خَطَأُ وَرِثَ مِنْ دِيَتِهِ وَمَالِهِ وَلَمْ تَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ )). مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ تَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ )). مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ تَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ )). مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ تَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ )). مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ وَمَالِهِ وَلَمْ تَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ )). مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ مَنْ مَالِهِ فَيْ فَيْ وَيْتِهِ )). مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ مِنْ فَيْتِهِ وَمَالِهِ وَلَمْ تَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ )). مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ مِنْ فَيْتِهِ وَمَالِهِ قَلْ مَا تَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ )).

[٥٠٧٥] .... نا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، نا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسِٰى، أَنا الْحَسَنُ بْنُ

سیدنا ابن عباس الله میان کرتے ہیں که رسول الله مکالیا کے فر مایا: مال کومقررہ حصول کے حق داروں تک پہنچا دو، پھر جو باقی چ جائے وہ میت کے سب سے قریبی مردرشتے دار کے لیے ہے۔

سیدنا ابن عباس والشهاییان کرتے ہیں که رسول الله منافظ نے فرمایا:مقرره حصول کے حق داروں کو (وراشت کا) مال پہنچا دو، پھر جو باقی نے جائے وہ میت کے سب سے قریبی مردر شتے دار کو ملے گا۔

سیدنا عبداللہ بن عمر و دلائٹور وایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائیول فتح مکہ کے روز کھڑے ہوئے اور فر مایا: وو ندا ہب کے لوگ ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے ، عورت اپنے خاوند کی دیت اور مال میں وارث ہوگی اور خاوندا پٹی بیوی کی دیت اور مال کا وارث ہوگا، بشر طیکہ دونوں میں سے کوئی دوسرے کو جان بوچھ کرفتل نہ کرے ۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی اپنے شریک حیات کو عمد اُفتل کردے تو وہ اس کی دیت اور مال کا وارث ہوگا لیکن ہوگا اور اگر خلطی سے قبل ہو جائے تو مال کا وارث ہوگا لیکن

محمد بن سعد طائقی ثقه راوی ہے۔

اختلاف سند کے ساتھ اس (گزشتہ) حدیث کے مثل ہی مروی ہے۔ محمد بن سعید طائقی ثقدراوی ہیں۔

• صحیح البخاری: ۲۷۳۲ صحیح مسلم: ۱۹۱۵ (۲)

ع سنن ابن ماجه: ٢٧٣٦ مسند أحمد: ٦٦٦٤ ، ١٨٤٤

صنن دارتطن (جدروم) 296 صياليم، بإسناده مِثْلَهُ، مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ الطَّاثِفِيُّ

[٤٠٧٦] .... ثنا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا بَحْرُ بْنُ نَصْر، نا ابْنُ وَهْب، أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ دَاوُدَ بْـن أبـي هـنْدَ، عَنْ عُمَرَ بْن عَبْدِ الْعَزيزِ، أَنَّهُ كَـانَ لا يُورِّثُ مَيِّتًا مِنْ مَيِّتٍ، وَيُورِّثُ الْأَحْيَاءَ مِنَ

الْأَمْوَاتِ. • الْاَمْوَاتِ. • وَأَخْبَرَنِي سُفْيَانُ الثَّوْدِي، عَنُ أَبِي الزّنَادِ، قَالَ: قُسِمَتْ مَوَارِيثُ أَصْحَابِ الْحَرَّةِ فَوَرِثَ الْأَحْيَاءُ مِنَ الْأَمْوَاتِ، وَلَمْ يَرِثِ الْأَمْوَاتُ

[٤٠٧٨] .... حَدَّثَنَا أَبُّو بَكْرٍ، نا بَحْرُ، نا ابْنُ وَهْـب، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْص، أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ وَابْنَهَا زَيْدَ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ هَلَكَا فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ لَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا هَلَكُ قَبْلُ فَلَمْ

يورود. [٤٠٧٩]..... حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ الْـمُقْرِءُ، نا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، نا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، نــا زَكَــرِيّــا بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدٍ وَلَهُ صُحْبَةٌ أَنَّ قَـوْمَّـا وَقَـعَ عَـلَيْهِـمْ بَيْـتٌ فَـوَرِثَ بَعْضُهُمْ مِنْ

[٨٠ أ. ٤] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ حَمْدَوَيْهِ، نا مَحْمُودُ بْنُ آدَمَ، نَا سُفَّيَانُ، عَنْ عَمْرُو، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَـنْ إِيَـاسِ بْـنِ عَبْـدٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَيْتٍ سَقَطَ عَلَى نَاسِ فَمَاتُوا، فَقَالَ: يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْض. [٤٠٨١]..... حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا يُونُسُ

دا ؤ دبن ا بی ہندروا بیت کرتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ میت کومیت کا وارث نہیں بنایا کرتے تھے،البتہ زندہ لوگوں کو فوت شدگان کاوارث بناتے تھے۔

ابو زناد بیان کرتے ہیں کہ حرہ والوں کی میراث نقسیم ہوئی توزندہ لوگ فوت شدگان کے دارث بے اور فوت شدگان، فوت شدگان کے دارث نہیں ہے۔

عبدالله بن عمر بن حفص روایت کرتے ہیں کہ اُم کلثوم اوران کا صاحبزاده زیدبن عمربن خطاب؛ دونوں کی بیک وقت وفات ہوئی ،تو بیمعلوم نہ ہوسکا کہ دونوں میں سے پہلے کون فوت ہوا ہے،لہذا دونوں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہے۔

سیدنا ایاس بن عبد را تاثیر ، جو کہ صحابی تھے، روایت کرتے ہیں کہ ایک کچھ لوگوں پر گھر کی حجیت گریز می تو وہ ایک دوسرے کے وارث ہے۔

ابوالمنہال روابیت کرتے ہیں کہ سیدنا ایاس بن عبد ڈٹاٹنڈ سے یوچھا گیا کہ ایک گھر کی حصت گرنے سے اہل خانہ ہلاک ہوجائیں تو (کیا وہ ہاہم وارث بنیں گے)؟ تو انہوں نے فرمایا: (جي بال) اڻبيس ايك دوسرے كاوارث بنايا جائے گا۔ سيدنا جابر والفؤاس مروى ب كهرسول الله فالفؤا في فرمايا:

🖚 ستن الدارمي: ٢٠٤٤

<sup>🛭</sup> سنن الدارمي: ٤٧ ٣٠

مسلمان عیسائی کاوارث نہیں بن سکتا ،سوائے اس صورت کے کہوہ اس کا غلام یالونڈی ہو۔

بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِى مُرَحَمَّدُ بِنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِى مُرَحَمَّدُ بُنُ عَمْرو ، عَنِ ابْن جُرَيْج ، عَنْ أَبِي النَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَلَى ، قَالَ: ((لا يَرْبُ الْمُسْلِمُ النَّعْرَانِيَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدَهُ أَوْ أَمْنَ أَنْ يَكُونَ عَبْدَهُ أَوْ أَمْنَةً )) . • أَمَتَهُ )) . •

ابوالز پیر بیان کرتے ہیں کہ سیدنا جاہر ڈاٹھ نے فرمایا: بیبودی اورعیسائی،مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا اور نہ ہی مسلمان دیگر اہل مذاہب کا وارث بن سکتا ہے،سوائے اس صورت کے کہوہ اس آ دمی کا غلام یالونڈی ہو۔ [٤٠٨٢] .... نا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرِ، وَأَبُّو الْأَزْهَرِ، قَالا: نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجِ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ، قَالَ: لا يَرِثُهُ الْيَهُودِيُّ وَلَا النَّصْرَانِيُّ الْمُسْلِمَ، وَلا يَرِثُهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدَ الرَّجُلِ أَوْ أَمْتِهِ. مَوْفُوفٌ وَهُوَ الْمَحْفُوظُ.

اس حدیث کاموتوف ہونامحفوظ ہے۔

[٤٠٨٣] ..... نا عَلِى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ مِهْرَانَ السَّوَّاقُ، نا أَبُو النَّصْرِ الْفَقِيهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ السَّوِقَةُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ السَّوِيكُ، عَنْ السَّهِ بْنِ مَيْمُون، نا أَبُو غَسَّانَ، نا شَرِيكٌ، عَنْ أَشْعَتْ، عَنْ الْحَسُن، عَنْ جَابِر، رَفَعَهُ قَالَ: ((لَا نَسِكُ أَهْ لَلَ الْكِتَابِ وَلَا يَرِثُونَا إِلَّا أَنْ يَرِثَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَوْ أَمْتَهُ، وَتَحِلُ لَنَا نِسَاؤُهُمْ وَلَا تَحِلُ لَهُمْ نِسَاؤُهُمْ وَلَا تَحِلُ لَهُمْ

سیدنا جاہر وہ اللہ موقا بیان کرتے ہیں (بعنی رسول اللہ مُقَالِمُمُ فَا اللہ مُقَالِمُمُ اللہ مُقَالِمُمُ اللہ مقالِمُمُ اللہ علیہ مال کتاب کے وار شنہیں ہوں گے اور نہ وہ ممارے وارث ہیں، سوائے اس صورت کے کہ آ دمی اپنے غلام یا لونڈی کا وارث ہو۔ اور اہل کتاب کی عورتیں ہمارے (نکاح کے) لیے حلال ہیں لیکن ہماری عورتیں ان کے لیے حلال ہیں لیکن ہماری عورتیں ان کے لیے حلال ہیں لیکن ہماری عورتیں ان کے لیے حلال ہیں۔

[4. ٨٤] ... نا مُحَمَّدُ بِنُ الْفَتْحِ الْقَلَانِسِيُّ، نا أَحْمَدُ بِنُ عُمَرَ، نا الضَّحَاكُ أَحْمَدُ بِنُ عُمَرَ، نا الضَّحَاكُ بِنُ عُمْرَ، نا الضَّحَاكُ بِنُ عُمْرَ، نا الضَّحَاكُ بِنُ عُمْمَانَ، عَنْ عَمْرِو بِن شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه، قَالَ: ((لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّيْنِ نَشَتَى مُخْتَلِفَتَيْنِ))، قَالَ: ((وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ عَقْلِهَا مِنْ عَقْلِهَا إِلَّا أَنْ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِنْ هُو قَتَلَهُ وَمَالِهِ، وَهُو يَرِثُ مِنْ عَقْلِهَا وَمَالِهِ، وَهُو يَرِثُ مِنْ عَقْلِهَا وَمَالِهِ، وَهُو يَرِثُ مِنْ عَقْلِهَا عَمْدًا لَمْ تَرِثُ مِنْ مَالِهِ وَلا مِنْ دِيَتِهِ شَيْتًا، فَإِنْ قَتَلَ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلا مِنْ دِيَتِهِ شَيْتًا، فَإِنْ قَتَلَ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلا مِنْ دِيَتِهِ شَيْتًا، فَإِنْ قَتَلَ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلَا مِنْ دِيَتِهِ شَيْتًا، فَإِنْ قَتَلَ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ تَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ شَيْتًا، فَإِنْ قَتَلَ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ تَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ شَيْتًا، فَإِنْ قَتَلَ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ تَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ شَيْتًا، فَإِنْ قَتَلَ

عمروین شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ ظافیرانے فر مایا: دو مختلف قدا ہب کے لوگ باہم وارث نہیں ہوں گے۔ فر مایا: عورت اپنے خاوند کی دیت اور مال کی وارث بنے گی اور خاوندا پنی بیوی کی دیت اور مال کا وارث بنے گا، بشر طیکہ ان دونوں میں سے کوئی اپنے شریک حیات کوئل نہ کر ہے لیکن اگر وہ اسے جان ہو جھ کر قبل کر دے تو وہ اس کے مال اور دیت کا وارث نہیں بنے گا اور اگر اس کے ہاتھوں وہ غلطی سے قبل ہوجائے تو (اس صورت میں وہ) مال کا وارث تو ہوگالیکن دیت کا نہیں۔

السنن الكبر ي للنسائي: ٦٣٥٦-المستدرك للحاكم: ٤/ ٣٤٥-مصنف عبد الرزاق: ٩٨٦٥

عصويح البخارى: ٦٧٦٤
 سلف برقم: ٤٠٧٤

[٤٠٨٥] .... نَا مُحَمَّدُ بِنُ الْفَتْحِ الْقَلَانِسِيُّ، نَا اخْتَلَا اَخْتَلَا اَلْكَانِ مُوكَا اَلْكَانِ مُوكَا اَلْكَانِ مُوكَا اَلْكَانِ مُوكَا الْكَانِ مُوكَا الْكَانِ مُوكَا الْكَانِ مُوكَانِ اللَّهُ مُنْ مُوكَانِ اللَّهِ مَنْ أَبِيهِ ، عَنْ النَّبِي اللَّهُ مِثْلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولَى اللللْمُولَى الللْمُولَى اللَّهُ الللْمُولَى اللْمُؤْمِنِ اللْمُعْمِلْمُ الللْمُعْمِلُولُ الللْمُولَى اللْمُؤْمِلُولَ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْ

[٤٠٨٦] ..... نا مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ الْحَسَنِ، نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِى حَسَانَ، نا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نا الْوَلِيدُ، نا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ الشُّعَيْثِيُّ، عَنْ زُفَرَ بْنِ وَيْيمَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بنِ اللهِ الشُّعْيَثُ ، عَنْ زُفَرَ بْنِ وَيْيمَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَلَى كَتَبَ إِلَى الضَّحَاكِ بن سُفْيَانَ ((أَنْ يُورِّتَ امْرَأَةَ أَشْيَسَمَ الضِّبَابِي مِنْ دَيَه).

[٤٠٨٧] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشُّعَيْثُيُّ، عَنْ السَّوْرِيُّ، نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشُّعَيْثُيُّ، عَنْ زُوْرَارَةَ بْنِ شُعْبَةَ ، أَنَّ زُرَارَةَ بْنَ جُزِيِّ أَوْ حَزْن - شَكَّ الصُّورِيُّ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْسَحَّالِ بِسَنَ جُزِيٍّ أَوْ حَزْن - شَكَّ الصُّورِيُّ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْسَحَالِ اللهِ عَلَى الضَّحَالِ اللهِ عَلَى الضَّحَالِ بَنِ سُفْيَانَ أَنْ يُورِث ، مِثْلَهُ . وَرَوَاهُ زُهَيْرُ بْنُ هِنْدَ ، بِنِ الشَّعْبِيّ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ جُزِيً ، عَنْ الشَّعْبِيّ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ جُزِيً ، عَنْ الشَّعْبِيّ فَلَكَ مَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ جُزِيً ، عَنْ الشَّعْبِيّ فَلَكَ مَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ جُزِيً ، عَنْ الشَعْبِيّ فَلَكَرَةُ .

يَّ الْمَدِهُ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ ، نا مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ ، نا مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْحَضْرَمِيُّ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، نا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنْسٍ ، قَالَ: كَانَ قَتْلُ أَشْيَمَ خَطاً . •

عن السَّ ، قال قال السَّم حطا . في السَّماعِيلَ ، نا خَلَفُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللّ بننُ مُحَمَّدِ الْوَاسِطِيُّ ، نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أنا يَخْبَى بْنُ سَعِيدٍ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ أَخْبَرَهُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَامَ سَعِيدٍ بْنِ الْخُطَّابِ قَامَ

اختلاف سند کے ساتھ ای (گزشتہ) حدیث کے مثل ہی مردی ہے۔

سیدنامغیرہ بن شعبہ دلی تیوروایت کرتے ہیں کدرسول اللہ می تیوی نے ضحاک بن سفیان کے نام مراسلہ لکھا کہ اشیم ضبائی کی بیوی کواس کی دیت کا وارث نہ بنایا جائے۔

سیدنامغیرہ بن شعبہ رفائٹؤروایت کرتے ہیں کہ زرارہ بن جزی یا حزن (صوری کو والد کے نام میں شک ہوا ہے ) نے سیدنا عمر بن خطاب رفائٹؤ سے بیان کیا: رسول الله مَالِیَّیْزُمُ نے ضحاک بن سفیان کوکھاٹھا کہ وہ وارث بنا کیں۔

اس حدیث کوز ہیر بن ہند نے قعمی سے، انہوں نے مکول سے، انہوں نے زرارہ بن جزی سے اور انہوں نے سیدنا مغیرہ بن شعبہ ڈلائٹ سے روایت کیا ہے۔

امام زہریؓ سے مروی ہے کہ سیدنا انس ٹٹاٹنڈ نے فر مایا: اشیم کا قتل قِتل خطاتھا۔

سعید بن میتب روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب بھا اُلٹو کھڑے ہوں کھڑے اور پوچھا: خاوندکی دیت میں عورت کی وراثت کے متعلق کی کورسول اللہ سکا اُلٹو کے فیصلے کاعلم ہے؟ تو ضحاک بن سفیان نے کہا: اس بارے میں میرے پاس علم

المعجم الكبير للطبراني: ٨/٤٣/٨

فَسَالًا: هَلْ عِنْدَ أَحَدِ عِلْمٌ بِقَضَاءِ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ فِي مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ مِنْ عَقْل زَوْجِهَا؟ فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ: أَنَا عِنْدِى فِي ذَالِكَ عِلْمٌ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَمٌ كَتَبَ إِلَيْنَا أَنْ نُورِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ عَقْل زَوْجِهَا أَشْيَمَ. •

[ ، ٩ ١] .... نَا أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَرَّاحِ ، نَا يُوسُفُ بُنُ سَعِيدِ ، نَا حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّ ، قَالَ: الدِّيةُ لِلْعَاقِلَةِ وَلا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ فَيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا ، حَتَّى قَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ: كَتَبَ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مِثْلَةً .

إِذَهِ عَنْ مَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدِ الْمِصْرِيُّ، نا مَالِكُ بْنُ يَحْيَى، نا عَلِيُّ بْنُ عَاصِم، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِم، عَنْ عَامِر، عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِب، قَالَ: الدِّيَةُ تُقْسَمُ عَلْى فَرَائِضِ اللهِ فَيَرِثُ مِنْهَا كُلُّ مَا دِثَ.

[٤٠٩٣] نا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، نا أَبُو

ہے، رسول اللہ ﷺ نے ہمیں مراسلہ لکھا تھا کہ ہم اشیم ضبا بی کی بیوی کواس کے خاوند آشیم کی دیت کا دارث بنا کیں۔

سعید بن میتب رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ سیدنا عمر والنوائے نے فرمایا: میری یہی رائے ہے کہ دیت عصبہ کاحق ہے، کیونکہ دیت ادابھی وہی کرتے ہیں، کیاکی نے رسول اللہ مُناہِیٰ اسے اس سلسلے میں کچھ من رکھا ہے؟ پھر راوی نے اس (گزشته) حدیث کے مثل ہی بیان کی ۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر مُناہِیٰ نے اے قبول کیا۔ ابن جرت کے ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے کہ اشیم کافتل بختلِ خطاتھا۔ (عصبہ سے مرادمیت کے وہ رشتے دار جن کا میراث میں حصہ مقرر نہ ہو بلکہ انہیں ذوی الفروض، لیمنی جن کے حصہ مقرر نہ ہو بلکہ انہیں ذوی الفروض، لیمنی جن کے حصہ مقرر ہول، ان کے ترکہ میں سے الفروض، لیمنی جن کے حصہ مقرر ہول، ان کے ترکہ میں سے حصہ مات ہو )۔

سعید بن میتب رحمه الله ہے مروی ہے کہ سیدنا عمر رفاہ نے فرمایا: ویت عاقلہ کے لیے ہے اور عورت خاوند کی ویت سے وارث نہیں ہوتی ۔ پھر ضحاک بن سفیان نے بیان کیا کہ رسول الله طابق نے بیان کیا کہ رسول الله طابق نے بیان کیا کہ رسول الله طابق نے در بھتے ہے۔ (عاقلہ ہم مراد باپ کی طرف کے وہ رشتے دار جو دیت کی ادائیگی میں شریک ہوں)۔

عامر روایت کرتے ہیں کہ سیدناعلی بن ابی طالب رہ اللہ فائن نے فرمایا: دیت کو اللہ تعالی کے مطابق تقسیم کیا جائے گا اور اس سے ہروارث کوئل ملے۔

سیدنا جابر بن عبداللہ واقت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ علیقی کے ہم اسواف مقام اللہ علیقی کے ہم اسواف مقام

❶ سنن أبي داود: ٢٩٢٧\_جامع الترمذي: ١٤١٥\_سنن ابن ماجه: ٢٦٤٢\_السنن الكبرى للنسائي: ٣٣٢٩\_مسند أحمد: ١٥٧٤٦

• مصنف عبد الرزاق: ١٧٧٦٤ ـ المعجم الكبير للطبراني: ٨١٣٩

پرایک عورت کے پاس بینچے، وہ خارجہ بن زید بن ثابت کی دادی تھی، ہم اس دن اس سے ملنے گئے تھے۔اس نے ایک چٹائی یریانی کے حصینے مارکر (مارے بیٹھنے کے لیے اسے زم كيا)،ليكن ہم اس كے ينج مجوركے سامنے بيٹھ گئے۔اس نے ہارے لیے ایک بکری ذبح کی اور ایک مشکیرہ لاکا دیا۔ ہم باتیں کررہے تھے کہاتنے میں ایک عورت اپنی دوبیٹیوں کے ساتھ آئی اور کہنے گی: اے اللہ کے رسول! پیٹابت بن تیس (یا سعد بن رہیع ) کی بیٹمیاں ہیں جوغز وہ اُحد کے روز آپ کے ساتھ (جہاد کرتے) شہید ہوگئے تھے، انہوں نے جو بھی ترکہ چھوڑا،ان کے چھانے سارامال ومیراث ہڑپ کرلیا ہے،اے الله کے رسول! مال ہو گا تو ان کے نکاح ہوں گے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ تا اللہ علی اللہ ہی فیصلہ کرے گا۔ چنانچہ سورۃ النساء نازل ہوئی اور اس میں پیہ احكام تصى ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِللَّاكَرِ مِثُلُ حَظِّ الْأَنْتَيَيْنِ ....الخ ""تمهارى اولادك بارك میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کاحقیہ دوعورتوں کے برابر ہے،اگر (میت کی وارث) دو سے زائدلڑ کیاں ہوں تو انہیں تر کے کا دو تہائی دیا جائے اور اگر ایک ہی لڑکی دارث ہوتو آ دھا تر کہاں کا ہے۔اگر میت صاحب اولا دہوتو اس کے والدین میں سے ہرایک کوتر کے کا چھٹا حصہ ملنا چاہیے اور اگروہ صاحب اولا د نہ ہواور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو تیسرا حصّہ دیا جائے اورا گرمیّت کے بہن بھائی بھی ہوں تو ماں چھٹے ھتے کی حق دار ہوگی۔ (بیرسب حصے اس وقت نکالے جا ئیں گے ) جبکہ میت نے جو وصیت کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جواس پر قرض ہو وہ بھی ادا کر دیا جائے۔تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اورتمہاری اولا دمیں سے کون بہلی ظانفع تم ے قریب ترہے۔ یہ حصاللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں، اور الْأَشْعَثِ أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ نا بِشُرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الـلُّهِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى جِئْنَا امْرَأَةٌ بِالْأَسْوَافِ وَهِيَ جَدَّةُ خَارِجَةً بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَزُرْنَاهَا ذَالِكَ الْيَوْمَ فَرَشَّتْ لَنَا صُوَرًا فَقَعَدْنَا تَـحْتَـهُ بَيْنَ نَخْلِ وَذَبَحَتْ لَنَا شَاةً وَعَلَقْتُ لَنَا قِرْبَةً مِنْ مَاءٍ فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَتَحَدَّثُ جَاءَ تِ امْرَأَةٌ بِابْنَتَيْنِ لَهَا، فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ هَاتَانِ ابْنَتَا ثَابَتِ بُنَّ قَيْسِ أَوْ قَالَتْ: سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ وَقَدِ اسْتَفَاءَ عَمُّهُمَا مَالَهُمَا وَمِيرَاثَهُمَا كُلَّهُ فَلَمْ يَدَعْ لَهُ مَا مَا لَا إِلَّا أَخَذَهُ، فَمَا تَرَى يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَوَاللُّهِ مَا تُنْكَحَان أَبِّدًا إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ، وَقَالَ: فَـقَـالَ: ((يَـقْضِي اللَّهُ فِي ذَالِكَ))، فَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ وَفِيهَا: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الْأَنْشَيْنِ ﴾ (النساء: ١١) الْآيَةَ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((ادْعُـوالِي الْمَرْأَةَ وَصَاحِبَهَا))، فَقَالَ لِعَمِّهَا: ((أَعْطِهِمَا الثُّلُثَيْنِ وَأَعْطِ أُمُّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِيَ فَلَكَ)). •

الله يقييناً سب حقيقتول سے واقف اور ساری مصلحتوں کا جائے 🗗 مسند أحمد: ۱۶۷۸ ـ سنن أبی داود: ۲۸۹۱ ـ سنن ابن ماجه: ۲۷۲۰ ـ جامع التر مذی: ۲۰۹۲

والا ہے۔'' پھر رسول اللہ مُنائِقِاً نے بھے سے فرمایا: اس عورت کو اور اس آ دمی (لیعنی لڑکیوں کے پچپا) کو میرے پاس لاؤ۔ (اس آ پ سے سامنے پیش کیا گیا) تو آ پ مُنائِقاً نے (اس سے ) فرمایا: ان لڑکیوں کو دو تہائی اور ان کی والدہ کو آ ٹھوال حصد ہے دو، اور جو بی جائے وہ تبہار احصہ ہے ۔

سیدنا جابر ڈٹائٹو روایت کرتے ہیں کہ نبی مُنائِقاً نے بیوی کا آٹھواں حصہ اور دو بیٹیوں کو دو تہائی حصہ ویا، جو بی گیا وہ (میت کے) حقیق بھائی کو دے دیا۔

سیدنا جابر و النظر بیان کرتے ہیں کہ سعد بن رہیج والنظر کی بیوی رسول اللہ طالنظر ہوئی اور اس نے کہا:
اے اللہ کے رسول! سعد والنظر آپ کے ساتھ شہید ہوئے ہیں۔
ہیں۔راوی بقیہ حدیث ذکر کرنے کے بعد کہا: رسول اللہ طالنظر اللہ طالنظر کے ان کے بیچا کو بیغام بھیجا کہان اور کیوں کو دو تہائی اور عورت کو آٹھواں حصد دو،اور جونے جائے وہ تہارا ہے۔

سیدنا جابر بن عبداللہ بھاٹھ روایت کرتے ہیں کہ سعد بن رہے ٹھاٹھ کی بیوی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! سعد ٹھاٹھ وفات پاگئے اور (ورثاء میں) دو بیٹیاں اور ایک بھائی چھوڑ گئے ہیں۔ان کے بھائی نے ان کے تمام تر کہ کوسمیٹ لیاہے، حالا تکہ بچیوں کے نکاح ان کے مال کے سبب ہی ہو سکتے ہیں۔ تو آپ تھاٹھ نے اس مجلس میں اسے کوئی جواب نہ دیا۔ پھروہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا: اے اللہ کے رسول! سعد کی بیٹیوں (کے ہارے میں کچھے فیضلہ فرماد بیجے)۔تو رسول! اللہ تا اللہ اس میں ایک کومیرے پاس بلاؤ۔ جب وہ آیا تو آپ مگاٹی من نے فرمایا: بچیوں کو دو تہائی اور عورت کو إِنْ الْفَرَجِ أَبُو الزِّنْبَاعِ ، أَنَا عَبْدُ الْمِصْرِيُ ، نَا رَوْحُ بُنُ الْفَرَجِ أَبُو الزِّنْبَاعِ ، أَنَا عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ رِفَاعَةَ ، نَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمِ الْأَغُورُ ، نَا بِشُرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَ اللَّهِ جَعَلَ لِلْمَوْأَةِ الثُّمُنَ وَلِلْا بْنَتَيْنِ الثَّلُثَيْنِ وَمَا بَقِي فِلْلاً بْنَتَيْنِ الثَّلُمُ وَالْأَمِّ .

[ ، ، ، ] ..... نَا عَلِي بْنُ مُ حَمَّدِ الْمِصْرِيّ ، نَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ بْنِ الْأَشْعَثِ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَنُ بْنُ صَلَيْمَانَ ، عَنِ بْنِ صَلْمٍ ، حَدَّثِنِي أَبِي ، نَا فُرَاتُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ عَقِيل ، غَنْ جَابِر ، قَالَ: جَاءَ تِ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ إِلَى رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الرَّبِيعِ إِلَى رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَعْدَد اللَّهِ إِنَّ مَعَلَى شَهِيدًا ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ . وَقَالَ: فَأَرْضَ الثَّلُمُ يُنِ وَالْمَرْأَةَ الشَّمُنَ وَلَكَ مَا بَقِي )).

نَصْرِ، ثنا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ، ثنا أَبْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِى دَاوُدُ بْنُ قَيْس، وَيَزِيدُ بْنُ عِيَاض، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدُ بْنِ عَقِيلِ بْنِ أَبِى طَالِبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ إِنَّ سَعْدًا امْرَأَةً سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعُ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ سَعْدًا هَلَكَ وَتَرَكَ ابْنَتَيْنِ وَأَخَاهُ، فَعَمَدَ أَخُوهُ فَقَبَضَ مَا تَركَ سَعْدٌ، وَإِنَّمَا تُنْكَحُ النِسَاءُ عَلَى أَمْوالِهِنَّ، فَلَمْ يُجِبْهَا فِي مَجْلِسِهِ ذَالِكَ، ثُمَّ جَاءَ تُهُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ابْنَتَ سَعْدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

الثُّلُثَيْنِ وَإِلَى امْرَأَتِهِ الثُّمْنَ وَلَكَ مَا بَقِيَ)).

آلاً ، ٩٠٩ أَسْفُ وَعَلَى ابْنِ صَاعِدُ وَأَنَّا أَسْمَعُ: حَدَّثُكُمْ مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجُويْهِ، نا يَنِ يَنْ بُنُ هَارُونَ، أَنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي مَوْيِهِ، نَا فَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ وَسَلْمَانَ بْنَ رَبِيعَةَ فَسَأَلَهُمَا عَنِ الْبَنَةِ وَابْنَةِ ابْنِ وَأُحْبِ لِآبٍ وَأُمَّ، فَقَالاً: لِلابْنَةِ الْسِنَةِ وَابْنَةِ ابْنِ وَأُحْبِ لِآبٍ وَأُمَّ، فَقَالاً: لِلابْنَةِ اللهِ فَسَأَلَهُ النَّيْمِفُ وَلِلاَئِقْ إِلَى عَبْدِ اللهِ فَاسْأَلَهُ وَاللهِ فَسَأَلَهُ وَاللهِ فَاللهِ وَلَكِنِي أَقْضِى فِيهَا كَمَا لِلابْنَةِ، وَلِابْنَةِ وَلِابْنَةِ وَلِلْابْنَةِ ، وَلِابْنَةِ وَلَيْ اللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ اللهِ اللهِ فَا اللهُ الشَّلْمَيْنِ، وَلِلْأَخْتِ مَا لِلابْنَةِ ، وَلِابْنَةِ ، وَلِابْنَةِ ، وَلِابْنَةِ ، وَلِابْنَةِ ، وَلِلْأَخْتِ مَا لَلهُ الشَّلْمَيْنِ، وَلِلْأَخْتِ مَا لَلهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ الشَّلْمَيْنِ، وَلِلْأَخْتِ مَا لَكُهُ مَا لَكُمْ مَا لَلْهُ الشَّلْمَيْنِ ، وَلِلْأَخْتِ مَا لَهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ

رَى اللّهُ مَانِيّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ النَّعْمَانِيّ، نا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجَرْجَرَائِيُّ، نا وَكِيعٌ، عَنْ شُفْيَانَ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيّ، بِإِسْنَادِهِ تَحْدَهُ.

[٤٠٩٩] .... قُرِءَ عَلَى ابْنِ صَاعِدِ وَأَنَا أَسْمَعُ: حَدَّنَكُمُ ابْنُ يُوسُفَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، نا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي قَيْس، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

آ ١/٤١٠٠] .... قُرِءَ عَلَى أَبْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَنَا أَسْمَعُ: حَدَّثُكُمْ عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، نَا حَمَّادٍ، عَنِ الْهُزَيْلِ أَرْطَاهَ، عَنِ الْهُزَيْلِ بُنِ شُرَحْبِيلَ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ سُئِلَ عَنْ رَجُلِ تَرَكَ ابْنَةً وَابْنَةَ ابْنِهِ وَأَخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمَّهُ، فَقَالَ: لِلاَبْنَةِ النِّعْفُ وَمَا بَقِي فَلِلْأُخْتِ لِلْلَابِ وَالْأُمْ، فَقَالَ: لِلابْنَةِ النِّعْفُ وَمَا بَقِي فَلِلْأُخْتِ لِلْلَابِ وَالْأُمْ،

آ ٹھواں حصہ دو ،اور جو نیج جائے وہ تمہارا ہے۔

ہر میں بن شرحیمل روایت کرتے ہیں کہ ایک آدی سید نا ابو موئ اشعری جوائی اور اسلمان بن ربیعہ جوائی کے پاس آیا اور ان سے بیٹی، پوتی اور حقیق بہن (کی وراشت) کا مسئلہ پوچھا۔ تو ان دونوں نے فرمایا: بیٹی کو نصف ملے گا اور بہن کو باقی مل جائے گا۔ اور ان دونوں اصحاب نے کہا: عبداللہ جوائی کی باس جاؤ اور ان دونوں اصحاب نے کہا: عبداللہ جوائی کے پاس جاؤ اور ان سے بھی پوچھو، یقینا وہ ہماری تا سید کریں گے۔ چنا نچہ وہ سیدنا عبداللہ جوائی کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کے جواب سیدنا عبداللہ جوائی کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کے جواب فیصلہ کروں گا جورسول اللہ شاہر گائے نے فرمایا تھا کہ نصف بیٹی کے فیصلہ کروں گا جورسول اللہ شاہر گائے نے فرمایا تھا کہ نصف بیٹی کے دونوں کا) دو تہائی حصہ پوتی کے لیے ہے، جس سے (ان دونوں کا) دو تہائی حصہ ہو جائے گا، اور جو باتی ہے جائے وہ

ایک اور سند کے ساتھ اس کے مثل ہی مروی ہے۔

ندکورہ سند کے ساتھ بھی اس کے مثل مروی ہے۔

ہزیل بن شرحبیل روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابوموی اشعری وائٹ ہے ایسے شخص کی میراث کے متعلق بوچھا گیا جس نے بہت چھوڑی بہت چھوڑی ہو۔ تو انہوں نے فرمایا: میٹی ، ایک بوتی اور ایک حقیق بہن چھوڑی گاور جو باتی نی جائے گاور جو باتی مسعود شاتش محمی میرے جواب کے مثل ہی جواب دیں گے۔ لوگوں نے این مسعود شاتش سعود شاتش سعود شاتش سعود شاتش سعود شاتش سعود شاتش سے بھی میرے جواب سے بھی

صحیح البخاری: ۲۷٤۲ مسند أحمد: ۳٦۹۱ مسنن أبسی داود: ۲۸۹۰ جسامع الترمذی: ۲۰۹۳ مسنن ابن ماجه:
 ۲۷۲۱ المستدرك للحاكم: ٤/ ۳۳۵ صحیح ابن حبان: ۲۰۳۶

وَقَالَ: إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ سَيَقُولُ مِثْلَ مَا قُلْتُ فَسَأَلُوا ابْنَ مَسْعُودٍ، وَأَخْبِرُوهُ بِمَا قَالَ أَبُو مُوسَى، فَقَالَ ابْنَ مَسْعُودٍ: كَيْفَ أَقُولُ وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ ابْنُ مَسْعُودٍ: كَيْفَ أَقُولُ وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ فَيَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الل

حَرْب، نا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ الْمُحَادِينُ، عَنْ مُحَمَّدِ بَن عَلْيُ بْنُ حَرْب، نا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ الْمُحَادِينُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَمْدِ اللهِ بْن أَيى بْن عَبْدِ اللهِ بْن أَيى نَصِرٍ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُ عَنْ عَنْ مِيرَاثِ اللهِ بْن أَيى وَالْحَالَةِ فَسَكَتَ وَهُو رَاكِبٌ فَسَارَ هُنَيْهَة، فَقَالَ: (حَدَّثَنِي جَبْرَ الِيلُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ أَنْ لا مِيسرَاتَ لَهُ مَا)) وَكَذَالِكَ رَوَاهُ عَبْدُ الْوَهَابِ الشَّلامُ أَنْ لا مَسْعَدَةُ بْنُ الْيَسَع، وَغَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، وَرَوَاهُ مَسْعَدَةُ بْنُ الْيَسَع، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي مَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي مَنْ أَيِي مَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي مَنْ أَبِي مَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي مَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي مَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي مَنْ مَنْ أَبِي مَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي مَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرُو، عَنْ أَبِي مَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرُو، عَنْ أَبِي مَنْ مُحَمَّدِ مُذَا أَيْ مَسْعَدَةً يَأْتِي بَعْدَ هُذَا. • وَوَهُمَ فِيهِ وَالْأُولُ أَصَّحُ وَرَوَاهُ وَدَدِيثُ مَسْعَدَةً يَأْتِي بَعْدَ هُذَا. • وَهُمْ فَيْهِ وَالْأُولُ أَصَّحُ وَمَدِيثُ مَسْعَدَةً يَأْتِي بَعْدَ هُذَا. • وَهُمْ مَسْعَدَةً يَأْتِي بَعْدَ هُذَا. • وَهُمْ مَنْ عَمْرُو بُو مُهُمْ فَيْهِ وَالْأُولُ أَصَلَ

رَدُورَيُّ، عَنْ زَكَرِيَّا، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا، نا هَسَامُ بْنُ يُونُسَ، نا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أُمَّ كُلْنُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ، وَابْنَهَا زَيْدًا وَقَعَا فِي يَوْمُ وَاحِدٍ وَالْتَقَتِ الصَّائِحَتَان فَلَمْ يَرْثُهُا وَقَعَا فِي يَوْمُ وَاحِدٍ وَالْتَقَتِ الصَّائِحَتَان فَلَمْ يُرْقُهَا، وَأَنَّ أَهْلَ يُدُرَ أَيُّهُمَا هَلَكَ قَبْلُ فَلَمْ تَرِثُهُ وَلَمْ يَرِثُهَا، وَأَنَّ أَهْلَ يَعْوَارَثُوا. فَلَمْ يَوَقِينَ لَمْ يَتَوَارَثُوا. فَلَمْ تَرِثُهُ وَلَمْ يَرَثُهَا، وَأَنَّ أَهْلَ صِقِينَ لَمْ يَتَوَارَثُوا. فَلَمْ تَرِقُهُ وَلَمْ يَرَقُهَا مُولَا الْحَرِّةِ لَمْ يَتَوَارَثُوا. فَلَمْ تَرْفُهُ وَلَمْ يَتُوارَثُوا. فَي مِنْ الْمَوْدِ وَلَيْسَ بُنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ، نا عَبَاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ، نا عَجَي بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، نا أَبُو نا عَبَاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْ عَامِرٌ عَنْ مَوْلُودٍ لَيْسَ بِذَكَرٍ وَلَا أَنْثَى ، لَيْسَ لَهُ مَا لِللَّكَرِ وَلَيْسَ لَهُ مَا لِللَّكَرِ وَلَا أَنْثَى ، لَيْسَ لَهُ مَا لِللَّكَرِ وَلَيْسَ لَهُ مَا لِللَّكَرِ وَلَا أَنْثَى ، لَيْسَ لَهُ مَا لِللَّكَرِ وَلَيْسَ لَهُ مَا لَيْسَ لَهُ مَا لِللَّكَرِ وَلَيْسَ لَهُ مَا لِللَّكَرِ وَلَيْسَ لَهُ مَا لِللَّكَرُ وَلَيْسَ لَهُ مَا لِللَّكَرُ وَلَا أَنْشَى اللَّهُ مَا لِللَّهُ عَالَا لَهُ عَلَى الْمُولِيْ الْمُلْكِولِ وَلَوْسَ لَهُ مَا لِللَّهُ لَهُ الْمَالِقُولِ الْمُؤْمِدِ وَلَا أَنْشَى اللَّهُ مَا لِلْلَاكُولِ وَلَا أَنْشَى اللْمُؤْمِولِ الْمَالِلِيْكُولِ وَلَا أَنْسَى لَهُ مَا لِللْكُولِ وَلَوْسَ الْمُؤْمِولِ الْمُؤْمِلُ مَا لِللْكُولِ وَلَا أَنْشَى الْمَالِلَولَهُ الْمُؤْمِولِ الْمُؤْمِولِ الْمُؤْمِولِي الْمُؤْمِدُ وَلَا أَنْسُ الْمُ الْمُؤْمِولُ الْمُؤْمِولِ الْمُؤْمِولِ الْمُؤْمِولِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِولُ الْمُؤْمِولِ الْمَلْمُ الْمُؤْمِولُ مَا لُولِهُ الْمُؤْمِولُ الْمُؤْمِولُومِ الْمُؤْمِولُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُومِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ

آگاہ کیا تو انہوں نے فرمایا: میں میہ جواب کیونکردوں، جبکہ میں نے رسول اللہ مَا اَللہُ عَلَیْمُ کُلُو کُلُو اِن نے رسول اللہ مَا اللہُ عَلَیْمُ کُوفر ماتے سنا: بیٹی کونصف اور پوتی کو چھٹا حصہ ملے گا، جس ہے (ان دونوں کا) دونہائی حصہ ہوجائے گا، اور جو باتی نے جائے گا دہ حقیقی بہن کو ملے گا۔

سیدنا شریک بن عبداللہ دالتی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ منگائی ہے چی اور خالہ کی میراث کے متعلق پوچھا گیا، تو آپ منگائی ہے جواب نہ دیا۔ آپ سوار تھے، تھوڑ اسا چلے اور فر مایا:
مجھے جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ ان کے لیے وراثت سے کوئی حصر نہیں ہے۔

عبدالوہاب ثقفی وغیرہ نے محد بن عمرہ سے اس طرح روایت کیا ہے جبکہ مسعدہ بن یسع نے محد بن عمرہ سے ،انہوں نے الوسلمہ سے اور انہوں نے سیدنا ابو ہریرہ ڈلائٹڈ سے روایت کیا ہے۔ اسے اس میں وہم ہوا ہے ،البنتہ پہلی حدیث صحیح ہے،اورمسعدہ کی حدیث اس کے بعد آرہی ہے۔

جعفر بن محمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کداُ مکلاُوم بنت علی
اوران کے بیٹے زید ایک ہی ون انتقال کر گئے ، دونوں کی تعزیت
اکٹھی ہوئی اور بیمعلوم نہ ہوسکا کہ پہلے کس کا انتقال ہوا ، چنا نچینہ
اُم کلاُوم اس کی وارث بنیں اور نہ بی وہ ان کا وارث تھم را اور اہل
صفین اور اہل حرہ بھی ایک دوسرے کے وارث نہیں ہے۔
عمر بن بشیر روایت کرتے ہیں کہ عامر رحمہ اللہ سے اس بچ
کے متعلق سوال کیا گیا جو نہ ذکر ہوا ور نہ مؤنث (یعنی) نہتو اس
میں نہ کرکی علامات ہوں اور نہ مؤنث کی ، اور اس کی ناف سے
بیشا ب یا پاخانہ جیسی کوئی چیز نکلتی ہو۔ عامر رحمہ اللہ سے اس کی
میراث کے متعلق پوچھا گیا ، تو انہوں نے فرمایا: اسے آ دھا

۵ المستدرك للحاكم: ٤/ ٣٤٣

<sup>🛭</sup> سلف برقم: ۲۸۸ ع

ندكر كاحصداور آ دحامؤنث كاحصه <u>مل</u>ے گا۔

لِلْأَنْشَى يَخْرُجُ مِنْ سُرَّتِهِ كَهَيْئَةِ الْبَوْل وَالْغَائِطِ فَسُئِلَ عَامِرٌ عَنْ مِيرَاثِهِ، فَقَالَ عَامِرٌ: نِصْفُ حَظِ الذَّكَرِ، وَنِصْفُ حَظِّ الْأُنثٰى.

[٤١،٣] .... نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ الْعَلاءِ، قَالا: نا يُوسُفُ بْنُ مُوسٰي، نا عَـمْرُو بْـنُ حُمْرَانَ، عَنْ عَوْفِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْن جَابِرِ الْهَجَرِيِّ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، فَإِنِّي امْرِقٌ مَـقْبُوضٌ وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الِاثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ لا يَجِدَانِ مَنْ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا)). تَابَعَةُ جَمَاعَةُ عَنْ عَوْفٍ، وَرَوَاهُ الْمُثَنِّي بْنُ بَكْرِ، عَنْ عَوْفِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ عِلْيَا بِهٰ ذَا. قَالَ: وَقَالَ الْفَضْلُ بْنُ دَلْهَمٍ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ شَهْرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ٥

رَدُ ١٠٤] .... نا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ ، نا مَحْمُ ودُبْنُ مُحَمَّدِ الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ بْنَنِ يُوسُفَ اللُّجِّميِّ: نِنَا الْمُسَيِّبُ بْنُ شَريكِ، نـا زُكَـريَّا بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: ((تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ، وَ تَهِ عَلَّهُ مُوا الْيُقُرِ آنَ وَعَلِمُوهُ النَّاسَ ، فَإِنِّي امْرِوٌّ مَقْبُوضٌ وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ حَتَّى يَخْتَلِفُ الاثْنَانِ فِي فَريضَةٍ فَلا يَجدَانِ أَحَدًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا)).

[٥١٠٥] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زَيْدِ الْجِنَانِيُّ ، سعيد بن حن بيان كرتے بين كديس فيان ثورى سے

سيدنا عبدالله بن مسعود والثين بان كرتے بى كەرسول الله سالين نے مجھ سے فرمایا: قرآن کاعلم حاصل کرواورلوگوں کواس کی تعلیم دو، وراثت کاعلم حاصل کرواورلوگوں کواس کی تعلیم دو،علم حاصل کرواورلوگوں کوعلم سکھاؤ، کیونکہ میں تو رحلت کر جانے والا ،ون، يقييناً علم كو أنها ليا جائے گا اور فتنوں كا ظهور موگا، یہاں تک کہ دوآ دمیوں کا وراثت کے معاملے میں اختلاف ہو گا توانہیں ایبا کوئی آ دمینہیں ملے گا جوان کا فیصلہ کردے۔ ایک جماعت نے عوف سے روایت کرتے ہوئے اس کی موافقت کی ہے، اور اسے متی بن بکر نے عوف سے روایت کیا ہے، انہوں نے سلیمان بن جابر ہے، انہوں نے ابوالاحوص سے، انہوں نے نا عبداللہ والنظ سے اور انہوں نے نبی مَالْفِظ ہے یمی حدیث روایت کی ہے، جبکہ فضل بن دہم نے عوف اور ھھر کے واسطے سے سید ناابو ہر مرہ ڈائٹؤ سے بیان کی ہے۔

سيدنا ابوسعيد التلا على عمروى بي كرسول الله طالية فرمايا: علم حاصل کرواورلوگوں کوعلم سکھا ؤ، ورا ثت کی تعلیم لواورلوگوں کواس کی تعلیم دو، قر آن سیکھواورلوگوں کوسکھاؤ، کیونکہ میں تو ( دنیا حچوڑ ) جانے والا ہوں، یقیناً عنقریب علم کو اُٹھالیا جائے گااور فتنے ظاہر ہوں گے، یہاں کہ دوآ دمیوں کا وراثت کے معالمے میں اختلاف ہوگا توانہیں کوئی ایسا آ دمی نہیں ملے گاجو ان کا فیصلہ کر دے۔

السنن الكبرى للنسائي: ٦٢٧١ ـ المستدرك للحاكم: ٤/ ٣٣٣ ـ سنن الدارمي: ٢٢٧

نَا مُحَمَّدُ بُنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَتَّابٍ ، نَا أَحْمَدُ بْنِ أَبِي عَتَّابٍ ، نَا أَحْمَدُ بْنِ أَلِي عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الرَّمْلِيُّ ، نَا ضَمْرَةُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَسَنِ ، قَالَ: قُلْتُ لِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ: لَوْ وُلِيتَ الْفَضَانَ الثَّوْرِيِّ: لَوْ وُلِيتَ الْفَضَاءَ بِفَرَائِضِ مَنْ كُنْتَ تَأْخُذُ؟ قَالَ: بفَرَائِضِ مَنْ كُنْتَ تَأْخُذُ؟ قَالَ: بفَرَائِض زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ . •

آ ٤١٠٦] .... نَا أَبُوَ بَكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ، نَا أَبْنُ وَهْبٍ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ التَّيْمِيُّ، عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنِ الْمُسَوِدِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ حِينَ بَعَنَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَقَسَمَ فِينَا فَأَعْطَى اللابْنَةُ النِّعْضَةُ وَلَمْ يُورِّثِ الْعَصَبَةَ النِّعْضَةَ وَلَمْ يُورِّثِ الْعَصَبَةَ شَمْعًا. •

[۲۱،۷] .....نا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا بَحْرُ، نا ابْدُرُ، نا ابْدُورِیُّ، نا بَحْرُ، نا ابْنُ وَهْبِ، حَدَّثِنِي يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ عَرْفِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ وَأَعْطَى الْابْنَةَ النِّصْفَ وَأَعْطَى الْابْنَةَ النِّصْفَ وَأَعْطَى الْابْنَةَ النِّصْفَ

رَا ١٠٨] .... نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، الْمَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، الْمَا خُبْنُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيِّ ، نا مُعَاذُ بْنُ اللهِ حَسَّانَ اللهِ حَسَّانَ الْأَعْرَجُ ، عَنِ الْأَسُودِ بْنِ يَزِيدَ الْكُوفِيُّ ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ أَتِى بِالْيَمَنِ فِي مِيرَاثِ رَجُلِ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأَخْتَهُ النِصْفَ وَأَخْتَهُ النِصْفَ ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَى حَيْنَ أَظْهُرِهِمْ . •

وه ، ٤١ - ١٠ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدَ بْنُ زِيَادٍ ، نا مُحَمَّدُ بِهُ زِيَادٍ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِبٍ ، نا شُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمِنْقَرِقُ ، نا يَزِيدُ بْنُ خَالِبٍ ، نا شَلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمِنْقَرِقُ ، نا يَزِيدُ

پوچھا: اگر آپ کو وراشت کے فیصلے کرنے کی ذمہ داری سونی جائے تو آپ کس کے فیصلوں کو اختیار کریں گے؟ انہوں نے فرمایا: سیدنازیدین ثابت ڈائٹؤ کے فیصلوں کو۔

اسود بن یزید بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ مُؤَیِّم نے سیدنامعاذین جبل ڈالٹی کوروانہ کیا تو وہ ہمارے پاس تشریف لائے ، انہوں نے ہمارے ہاں وراشت تقسیم کی تو بیٹی کونصف دیا اور عصبہ کو بھی ہیں دیا۔

ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن روایت کرتے ہیں کہسید ناعمر بن خطاب دفائشؤنے بیٹی کونصف اور باقی بہن کودیا۔

اسود بن بزید کوئی بیان کرتے ہیں کہ سیدنا معاذ بن جبل وہائیں کے پاس ایک شخص کی وراثت کا مسئلہ لایا گیا جس نے پسماندگان میں اپنی بٹی اور بہن کوچھوڑا تھا تو انہوں نے بٹی کو نصف اور بہن کو نصف دیا اور رسول اللہ مُناٹینی ہمارے مابین حیات تھے۔

سیدنا ابن عباس خانفناروایت کرتے بیں کہسیدنا حمزہ ڈانشا کا ایک غلام فوت ہوگیا جس کے ورثاء میں اس کی بیٹی اور حمزہ ڈانشنا

<sup>•</sup> مسند أحمد: ١٢٩٠٤ ـ جامع الترمذي: ٣٧٩١ ـ سنن ابن ماجه: ١٥٥ ـ صحيح ابن حبان: ١٣١٧ ـ المستدرك للحاكم: ٣/ ٤٢٢

<sup>🛭</sup> صحيح البخاري: ٦٧٣٤

ه ست أب دا، د: ۲۸۹۳

بْنُ زُرَيْعِ، نَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ مَوْلِي لِحَمْزَةَ تُوُفِّي فَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَابْنَةَ حَمْزَةَ، فَأَعْطَى النَّبِيُّ ابْنَتَهُ النِّصْفَ، وَلابْنَةِ حَمْزَةَ النِّصْفُ. هَكَذَا نَاهُ مِنْ أَصْلِهِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. •

أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ وَيَادٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ وَيَادٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِب، نا عَفَّانُ، نا هَمَّامٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلُّ النَّبِيَّ فَقَالَ: إِنَّ ابْنِي مَاتَ فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ؟ قَالَ: ((لَكَ السَّدُسُ))، فَلَمَّا أَذْبَرَ دَعَاهُ، فَقَالَ: ((لَكَ سُدُسٌ آخَرُ))، فَلَمَّا أَذْبَرَ دَعَاهُ، فَقَالَ: ((لَكَ سُدُسٌ آخَرُ طُعْمَةً)). •

الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجَرْجَرَائِيُّ، نا وَكِيعٌ، الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجَرْجَرَائِيُّ، نا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفِ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفِ، عَنْ أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حَنَيْفٍ، قَالَ: رَمَى عَنْ رَجُلٌ رَجُلًا بِسَهْمٍ فَقَتْلَهُ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثُ إِلَّا خَالٌ، وَكُتَبَ فِي ذَالِكَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ إِلَى عُمَر، وَكَتَبَ فِي ذَالِكَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ إِلَى عُمَر، وَكَتَبَ عُمَرُ: إِنَّ النَّبِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَالرَّفُ وَرَسُولُهُ وَلَيْسَ لَهُ وَالْحَالُ وَارِثُ مَنْ لا مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لا مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ مَنْ لا وَارِثَ مَنْ لا وَارِثَ مَنْ لا

رَ ٤١١٦] .... نا الْقَاضِى أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْ لُول، نا زَكِرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ زَائِلَةَ أَبُو زَائِلَةَ، نا أَبُوعَ عَاصِم، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِم، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا،

کی بیٹی تھی ، تو نبی مظافیر کے اس کی بیٹی کو بھی نصف دیا اور حمزہ دلائش کی بیٹی کو بھی نصف دیا۔ اس اساد کے ساتھ انہوں نے ہمیں اس کی اصل سے اس طرح بیان کیا۔

سیدنا عمران بن حسین بڑائٹی بیان کرتے ہیں کہ ایک آدی ہی منافیق کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا: میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، اس کی میراث میں میرا کیا حصہ ہے؟ تو آپ منافیق نے فرمایا: تیرے لیے چھٹا حصہ ہے۔ جب وہ واپس جائی نے نے فرمایا: تیرے لیے ایک جھٹا حصہ ہے۔ جب وہ واپس جھٹا حصہ اور ہے۔ پھر وہ جانے لگا تو آپ منافیق نے پھر بلایا اور فرمایا: تیرے لیے ایک اور چھٹا حصہ طعام کا ہے۔ سیدنا ابوا مامہ بن ہمل ڈائٹو روایت کرتے ہیں کہ ایک آدی نے دوسرے آدی کو تیر مار کوئی روایت کرتے ہیں کہ ایک آدی نے موسیدنا ہو ابوعبیدہ بن جراح بڑائٹو نے اس بارے میں سیدنا عر رفائٹو کے انہیں کولکھا (کہ اس کا فیصلہ فرمایی کی سیدنا عر رفائٹو نے آئیس کو اس کا ایک ماموں وارث کولکھا (کہ اس کا فیصلہ فرمایی کی تا سیرنا کوئی والی نہ کو اس کا اللہ تعالی اور اس کے رسول والی ہیں اور جس کا کوئی والی نہ ہو، اس کا اللہ تعالی اور اس کے رسول والی ہیں اور جس کا کوئی وارث نہ ہو، اس کا اللہ تعالی اور اس کا دارث ہوگا۔

سیدہ عائشہ ہے گھٹا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ طافیظ نے فرمایا: یقیناً اللہ تعالیٰ اس شخص کا والی ہوتا ہے جس کا کوئی والی نہ ہواور جس کا کوئی وارث نہ ہو (اس کا) ماموں اس کا وارث بنرآ ہے۔

سنن الدارمي: ٣٠١٣-السنن الكبرى للنسائي: ٦٣٦٥ ـسنن ابن ماجه: ٢٧٣٤

<sup>2</sup> مسند أحمد: ۱۹۸٤۸ ـ جامع الترمذي: ۹۹ ۲۰ سنن أبي داود: ۲۸۹۱ ـ سنن ابن ماجه: ۲۷۲۳

<sup>@</sup> مسند أحمد: ۱۸۹ ، ۳۲۳ صحيح ابن حبان: ۲۰۳۷

⊙-\*\*-@---قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ اللَّهَ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالَ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ)). • [٤١١٣] نَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْـنِ فَارِسِ، وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَحْرٍ ، وَأَبُو أُمَّيَّةَ السَّلَوَسُوسِيٌّ، قَالُوا: نا أَبُو عَاصِم، عَنِ ابْـنِ جُـرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَـنْ عَـائِشَةَ رَضِـيَ الـلَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((اللُّهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ)).

[٤١١٤] .... قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَنا أَبُو عَاصِم، مَرَّةً أُخْرَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَـنْ طَـاوُس، عَـنْ عَائِشَةً، قَالَتْ: ((اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثُ لَّهُ)). فَقِيلَ لِأَبِي عَاصِم: عَنِ النَّبِيِّ عِلَيَّا؟ فَسَكَتَ فَقَالَ لَهُ الشَّاذَكُونِيُّ: حَدِّثْنَا عَنِ النَّبِي ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ السَّاخَكَ .

[ ٢١١٥] .... نا ابْنُ مَنِيع، نا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَان، نا أَبُو عَاصِم، مَوْقُوفًا.

[٤١١٦] ألله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نَا لَيْثُ بْنُ حَمَّادِ الصَّفَّارُ ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ بُدَيْلِ بُنِ مَيْسَرَةً، عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَلْحَةً، عَنْ رَاشِيدِ بُن سَعْدٍ، عَنْ أَبِي عَامِرِ الْهَوْزَنِيّ، عَن الْمِفْدَامِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: ((أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِن مِنْ نَفْسِهِ، مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِنِّي أَنَا أَقْضِي دَيْنَهُ وَأَفْكُ عَانَيَهُ، وَالْـخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ يَقْضِي دَيْنَهُ وَيَفُكُّ عَابِيَهُ)). 🛮

سيده عا نشر والفاهي بيان كرتى بين كدرسول الله طاليَّة الدرمايا: الله تعالى ال مخض كاوالى ہے جس كاكوئى والى نه مواور جس كا کوئی دارث نہ ہو(اس کا) ماموں اس کا دارث بنمآ ہے۔

طاؤس رحمداللہ سے مروی ہے کہ سیدہ عائشہ دھجھانے فرمایا: اللہ تعالی اوراس کے رسول اس شخص کے والی ہیں جس کا کوئی والی نه ہواور جس کا کوئی وارث نه ہو (اس کا) ماموں اس کا وارث بنآب ابوعاصم سے یو چھا گیا کہ یہ نبی مُالیُّظُم کا فرمان ہے؟ وہ خاموش رہے تو شاذ کونی نے کہا: ہمیں نبی سَالِیْنِ کی حدیث بیان شیجیے،وہ پھربھی خاموش رہے۔ ایک اورسند کے ساتھ موقو فامر وی ہے۔

سیدنا مقدام ڈاٹھئا ہے مروی ہے کہ نبی مُاٹیٹا نے فرمایا: میں ہر مومن کے لیے اس کی ذات پر مقدم ہوں، جس (میت) نے تر کہ چھوڑاوہ اس کے ورثاء کو ملے گااور جوقرض یا حچھوٹے بیچے چھوڑ جائے تو اس کے بال بچوں کی پرورش اور قرض کی ادائیگی میری ذِمہ داری ہے۔جس کا کوئی وارث نہ ہو، (اس کا) ماموں اس کا وارث ہے اور اس کے بال بچوں کی برورش کا في مدوار ہے۔

جامع الترمذي: ۲۱۰۶-السنن الكبري للنسائي: ۱۳۱۸

<sup>🗨</sup> سنن أبى داود: ٢٨٩٩-السنن الكبري للنساتي: ٢٣٢٠-سنن ابن ماجه: ٢٦٣٤-المستدرك للحاكم: ٤/ ٣٤٤-مسند أحمد: ١٧١٧٥ ، ١٧١٧٦ ، ١٧١٩٩ ـ صحيح ابن حبان: ٦٠٣٥ ـ شرح مشكل الآثار للطحاوي: ٢٧٤٨ ، ٢٧٤٩

اختلاف سند کے ساتھ یمی ( گزشتہ ) مدیث ہی مروی ہے۔

[٤١١٧] .... نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، نَـا الْـقَـوَارِيـرِيُّ، وَإِسْـحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ إِسْحَاقُ: عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يكْرِبَ.

[٤١١٨] ... نا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرٍ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَىالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُوسِ قَالَ: قَـالَـتْ عَـائِشَةُ: اللّٰهُ مَولٰي مَنْ لَا مَولٰي لَهُ، الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ.

[٤١١٩] .... نا ابْنُ مَنِيع، حَدَّثَنَا الْجُرْجَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ مَوْقُوفًا.

[٤١٢٠].... نـا النَّيْسَابُورِيُّ، نا أَبُو الْأَزْهَرِ، نا رَوْحٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِم، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: اللُّهُ وَرَسُولُهُ، مِثْلَهُ. قَالَ النَّيْسَابُورِيُّ: أَخْطَأَ فِيهِ رَوْحٌ وَالصَّوَابُ عَمْرُو بْنُ مُسْلِم.

[٤١٢١] ....نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ، نا شَرِيكٌ، ح وثنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ، نا أَبُو أَحْمَدَ، نا شَرِيكٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي هُبَيْرَةً، عَنْ أَبِي هُمَرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَـالَ: ((الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ)). •

[٤١٢٢].... نا ابْنُ صَاعِدِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَارَةَ بْن صُبَيْح، نــا أَبُــو نُعَيْم، نا شَرِيكٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بن المُنكدِر، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِي عِنْهُ ، قَالَ: ((الْخَالُ وَارثٌ)). ٥

[٤١٢٣].... نا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْقَاضِى، نا أَحْمَدُ بْنُ

طاؤس بیان کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رہے ان فرمایا: جس کا کوئی والی نہ ہواس کا اللہ والی ہوتا ہے اور جس کا کوئی وارث نہ ہوں تو اس کا وارث (اس کا) ماموں ہوتا ہے۔

مذکورہ سند سے یہی حدیث موقو فأمروی ہے۔

سیدنا ابن عباس جا شخاہ سے مروی ہے کہ سیدہ عاکشہ جا نجانے فرمایا: الله اوراس کے رسول اس کے والی ہیں۔آ گے اس کے مثل حدیث ہے۔ نیشا پوری کہتے ہیں: روح کو غلطی ہوئی ہے، صحیح نام (حسن بن مسلم نہیں بلکہ )عمرو بن مسلم ہے۔

سيدنا ابو ہرمیرہ والنوز سے مروی ہے كدرسول الله ماليني فرمايا: جس کا کوئی وارث نه ہو،اس کاوارث ماموں ہوتا ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ والنو سے ہی مروی ہے کہ نبی مظافیظ نے فرمایا: مامول وارث ہے۔

علقمہ روایت کرتے ہیں کہ عبدالملک رحمہ اللہ نے نواس اور

۲۱۵ /۱. السنن الكيرى للبيهقي: ٦/ ٢١٥

<sup>🗗</sup> سنن الدارمي: ۳۰۵۲

وَ وَكِيعٌ ، وَعَبْدَ الْمَالِيُ مَا أَذُو لَا الْحَسَيْنُ الْحُبَابِ ، نا الْحُسَيْنُ بَنُ وَاقِيدٍ ، عَنْ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي ابْنَةِ ابْنَةٍ ، وَابْنَةٍ أُخْتِ : الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ . الصَّوَابُ مِنْ قَوْلِ عَلْقَمَةً . الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ . الصَّوَابُ مِنْ قَوْلِ عَلْقَمَةً . الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ . الصَّوَابُ مِنْ قَوْلِ عَلْقَمَةً . وَابْنَةٍ أَخْتِ : الْمَحَادِيقُ ، نا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ ، الْمُحَادِيقُ ، نا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ ، وَوَكِيعٌ ، وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَوَكِيعٌ ، وَعَبْدَةُ بْنُ الْمَحَادِثِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ الْمَحَادِثِ ، عَنْ عَلِي عَلَيْهِ اللَّهُ عَلْ اللَّيْنِ ، عَنْ عَلِي عَلَيْهِ اللَّهُ عَلْ اللَّيْنِ ، وَعَبْدَاقَ ، عَنْ الْمَحَادِثِ ، عَنْ عَلِي عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الْمُعْتَى الْمُعْلِ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الْمُعْلَى اللْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْمُعْتَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى اللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللللِهُ عَلَى الْمُعْلَى الْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الْمُعْلَى الللْهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّه

السلام، قال، النَّم نَفَرَء وَنَ الوَصِيه قَبَلَ الْوَصِيَّةِ، وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ اللَّهِ اللَّهِ الْوَصِيَّةِ، وَأَعْيَانُ بَنِي الْأُمْ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ. •

[٤١٢٥] ... نا أَبُو حَامِدِ الْحَضْرَمِيُّ، نا يَزِيدُ بْنُ عَـمْرِو بْنِ الْبَرَاءِ، نا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ، نا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، أَنَّ عَلِيًّا

سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، أَنْ عَلِيًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَتِي فِي بَنِي عَمَّ أَحَدُهُمْ أَخْ لِأُمَّ فَقِيلَ لِعَلِيٍّ: إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أَعْطَى الْأَخَ مِنَ الْأُمَّ

الْـمَـالَ كُلَّهُ دُونَهُمْ لِقَرَابَتِهِ، فَقَالَ عَلِيٌّ: يَرْحَمُ اللَّهُ عَبْـدَ اللهِ بُنَ مَسْـعُودِ إِنْ كَانَ لَفَقِيهًا لَوْ كُنْتُ أَنَا

عَبَدُ النَّهُ بِنَ مُستَعَوِيدٍ إِنْ كَانَ لَقَفِيهَا لَوْ تَسَانَا لَأَعْطَيْتُهُ السُّدُسَ ثُمَّ أَشْرَكْتُ بَيْنَهُمْ فِيمَا بَقِيَ. •

[٤١٢٦]....نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الثَّلْحِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الثَّلْحِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادِ الطِّهْرَ انِيُّ، نا عَبْدُ الرَّزَّ اقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْل، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَيِّدٍ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْفَضْل، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَيِّدٍ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: أَتِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ

زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا، فَشَرَكَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ

وامِها، فشرك بين الإخوة لِلامِ وبين الإخوةِ لِلامِ وَالْأَبّ بِـالثُّـلُثِ، فَـقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّكَ لَمْ تُشْرِكْ

بھانجی کے متعلق فرمایا: دونوں کو آ دھا آ دھا مال ملے گا۔ درست بات سے کے بیعلقمہ کا تول ہے۔

حارث سے مروی ہے کہ سیدناعلی ڈٹاٹٹ نے فرمایا: تم وصیت کو قرض سے پہلے بڑھتے ہو، حالانکہ رسول اللہ ظائیہ کے سے فیصلہ فرمایا کہ قرض (کی ادائیگی) وصیت (برعمل) سے پہلے کی جائے ، مال جائے سکے بھائی ایک دوسرے کے وارث ہول گے، علاقی بھائی ان کے وارث ہول گے، علاقی بھائی ان کے وارث نہیں ہیں۔

حارث روایت کرتے ہیں کہ سیدناعلی وٹائٹیئے کے پاس پچپاز ادول کا ایک مسئلہ لا یا گیا، ان میں ایک ماں جانے بھائی تھا۔ آپ کو ہٹا یا گیا کہ سیدنا ابن مسعود وٹائٹیئے نے ماں جائے بھائی کی قرابت کے پیش نظر سارا مال اسے دیا ہے۔ تو سیدناعلی وٹائٹیئے نے فرمایا: اللہ تعالیٰ عبداللہ بن مسعود وٹائٹیئر رحم فرمائے، وہ فقیہ آ دمی ہیں، گرمیں اس کو چھٹا حصد دیتا ہوں اور باقی مال میں آئہیں شریک سمحمتا ہوں۔

عبدالرزاق كمت بي كدام الورك في فرمايا: اكر مي اين ال

<sup>•</sup> مسند أحمد: ٩٥٥ - سنن ابن ماجه: ٧٧١٥ - جامع الترمذي: ٢٠٩٤

۲۸۸۸ سنن الدارمي: ۲۸۸۸

310

سفر میں اس حدیث کے علاوہ کوئی حدیث نہ سن پا تا تب بھی میں بھتا کہ میں نے خوب استفادہ کیا ہے۔ بَيْنَهُمَا عَامَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: ((فَتِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا يَوْمَ لِيَهُمَا عَامَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: ((فَتِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا الْيَوْمَ)). قَالَ عَبْدُ السَّرِّزَّاقِ: وَقَالَ الشَّوْرِيُّ: لَوْ لَمْ أَسْتَفِدْ فِي سَفْرَتِي السَّرِّزَةِ فَي سَفْرَتِي هَذِهِ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ لَظَنَنْتُ أَنِّي قَدِ اسْتَفَدْتُ فِيهِ خَرَّا. ٥

[٤١٢٧] .... نا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحِ الْكُوفِيُّ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ دِينَارِ الْفَارِسِيُّ، نا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ، نا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ مُعَاذِ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ سُلَيْمَانُ بْنُ مُعَاذِ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ فَيْ الْحَى بَيْنَ أَصْحَابِهِ فَكَانُوا يَتَوَارَثُوا وَلُولُو الْأَرْحَامِ يَتَعْضِ ﴿ (الأحزاب: ٦) الْآيَةَ، فَتَوَارَثُوا بِالنَّسَبِ. •

[٤١٢٨] ..... نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ الْحَوْلَانِيُّ فا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ الْحَوْلَانِيُّ حِمْبِ الْخَوْلانِيُّ عِبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

آ ٤١٢٩] ..... نا أَبُو بَكُرٍ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ ، نا أَحْمَدُ بْنُ عِبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، نا أَبِي ، نا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبِ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبِ الْخَوْلِيْ ، عَذْ مُرَ بْنُ رُوْبَةَ التَّغْلِيِيْ ، عَنْ اللهِ النَّهْرِيّ ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ النَّهْرِيّ ، عَنْ وَاثِلَةَ بْن

سیدنا ابن عباس و الفناروایت کرتے ہیں کہ نبی سائیڈ انے اپنا اصحاب میں بھائی چارہ قائم کیا تو وہ اس کی بنیاد پر باہم وارث ہوتے تھے، یہاں تک کہی آیت نازل ہوگی: ﴿ وَأُولُ \_ وَ اللّٰهِ كَارُولُ اللّٰهِ عَلَم مُونِین و مہاجرین كی بدّنبت) رشتے دار ایک دوسرے كے زیادہ حقدار ہیں۔ 'چنا نچودہ نسب كی بنیاد پرایک دوسرے كے وارث ہونے گے۔

سیدنا واثلہ بن اسقع مٹاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاٹٹؤ نے فرمایا عورت تین قتم کی میراث کاحق رکھتی ہے: اپنے آزاد کردہ غلام کی ، اپنی لونڈ می کی اور اپنے اس بیچے کی جس پر وہ لعان کرچکی ہو۔

سیدنا داشلہ بن اسقع رٹائٹؤ سے مردی ہے کہ نبی مٹائٹؤ نے فرمایا: عورت تین قتم کی میراث کاحق رکھتی ہے: اپنے آزاد کردہ غلام کی ،اس بچے کی جواس نے رائے سے اُٹھایا ہواور اپنے اس بیچے کی جس پروہ لعان کر بچکی ہو۔

مصنف عبد الرزاق: ١٩٠٠٥ ـ السنن الكبرى للبيهقى: ٦/ ٢٥٥ ـ سنن الدارمى: ٢٨٨٢

<sup>2</sup> صحيح البخارى: ٤٥٨٠

سنن أبى داود: ٢٩٠٦-جامع الترمذي: ٢١١٥-السنن الكبري للنسائي: ٢٣٢٦-سنن ابن ماجه: ٢٧٤٢-مسند أحمد: ١٦٠٠٤،
 ١٦٠١١، ١٩٩١-شرح مشكل الآثار للطحاوى: ٢٨٧٠

الْأَسْقَع، قَالَ النَّبِيُّ فَيَّلَا: ((تُحْرِزُ الْمَرْأَةُ ثَلاثَةَ مَوَارِيثُ: عَتِيقَهَا وَلَقِيطُهَا وُمَلاعِنَهَا)). تَابَعَهُ أَبُو سَلَمَةَ سُلَيْمَالُ بْنُ سُلَيْم، عَنْ عُمَرَ بْنِ رُوْبَةَ بإسْنَادِهِ مِثْلَةً.

آ عَمْدُ بِنَا عَمْدُ وَبْنُ عُثْمَانَ ، نا بَقِيَّةُ ، حَدَّنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سُلَيْمِ أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رُؤْبَةَ ، سَلَيْمَانُ بْنُ سُلَيْمِ أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ عُمَر بْنِ رُؤْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، عَنْ وَاثِلَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ مِثْلَهُ . عَنْ النَّبِيِّ عَنْ مِثْلَهُ . مَنْ عَنْ النَّبِي عَنْ مِثْلَهُ . مَنْ عَنْ النَّبِي عَنْ مِثْلَهُ . مَنْ عَنْ النَّبِي عَنْ مِثْلَهُ . مَنْ عَبْدِ الرَّعْمُ بِنَ الْمُنْذِرِ ، نا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ الْوَهْبِي ، نا خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَب ، عَنْ مَنْصُور ، الْوَهْبِي ، نا خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَب ، عَنْ مَنْصُور ، عَنْ إِبْرَاهِيم ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ: الشَّدُس مَنْ إِبْنَ الْعَلَى اللهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ: الشَّدُس مِنْ قِبَلِ الْأُمْ . • الْمَنْ مِنْ قِبَلِ الْأُمْ . • الْمَنْ مَنْ فَرَادِ السَّدُس ، اللهُ اللهِ عَلَى أَبِي مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدِ ، وَأَنَا اللهُ عَلَى أَبِي مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدِ ، وَأَنَا اللهُ عَنْ يَحْدِي بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ: بَاءَ تِ الْجَلَّ تَان إِلَى أَبِي بَكُر دَضِي مُحَمَّدٍ ، قَالَ: جَاءَ تِ الْجَلَّ تَان إِلَى أَبِي بَكُر دَضِي مُحَمَّدٍ ، قَالَ: جَاءَ تِ الْجَلَّ تَان إِلَى أَبِي بَكُر دَضِي مُحَمَّدٍ ، قَالَ: جَاءَ تِ الْجَلَّ تَان إِلَى أَبِي بَكُر دَضِي مُحَمَّدٍ ، قَالَ: جَاءَ تِ الْجَلَّ تَان إِلَى أَبِي بَكُر دَضِي مُحَمَّدٍ ، قَالَ: جَاءَ تِ الْجَلَّ تَان إِلَى أَبِي بَكُر دَضِي مُ

الله عنه فَأَعْطَى الْمِيرَاثَ أُمَّ اللَّهِ وَوَنَ أُمَّ اللَّهِ

فَـقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلِ بْنِ حَارِثَةَ وَقَدْ كَانَ

شَهِدَ بَدْرًا، أَوْ قَالَ مَرَّةً: رَجُلٌ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ: يَا أَبَا

بَكْرِ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ أَعْطَيْتَ الَّتِي لَوْ أَنَّهَا

اختلاف سند کے ساتھ ای کے مثل مروی ہے۔

عبدالرحلٰ بن بزید بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ مٹائٹیئر نے تین دادیوں کو چھٹا حصہ دیا، جن میں دوباپ کی جانب سے تھیں اور ایک ماں کی جانب ہے۔

قاسم بن محد روایت کرتے ہیں کہ دو دادیاں سیدنا ابو بکر رہائی کے پاس آئیں سیدنا ابو بکر رہائی کے پاس آئیں کا ماں (نانی) کومیراث دی لیکن باپ کی ماں (دادی) کوئییں دی۔ تو عبدالرحمٰن بن سہل بن حارثہ رہ ٹھائی ہوکہ بدری صحابی ہیں، انہوں نے کہا (ایک مرتبہ رادی نے یول بیان کیا کہ بنوحارثہ کے ایک آ دمی نے کہا:) اے خلیفہ رسول ابو بکر! آپ نے جے دیا ہے، اگر بیم جائے تو دوسری اس کی دارث نہیں ہوگی۔ تو ابو بکر رہائی نے میراث ان دونوں میں تقسیم کردی۔

قاسم بن محمد روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر ٹواٹٹؤاکے پاس دادی اور نانی آئیں تو آپ نے ماں کی ماں ( نانی ) کومیراث دی لیکن باپ کی ماں ( دادی ) کونہیں دی۔ تو عبدالرحمٰن بن سہل بن حارثہ ڈواٹٹے، جن کا تعلق بنوحارثہ سے تھا، انہوں نے

<sup>1</sup> السنن الكبرى للبيهقي: ٦/ ٢٣٦

<sup>2</sup> الموطأ: ٣٠٣٩

الصِّدِيقِ أُمَّ الْأُمِّ وَأُمَّ الْآبِ ((فَأَعْطَى الْمِيرَاتَ أُمَّ الْأُمِ (فَأَعْطَى الْمِيرَاتَ أُمَّ الْأُمِ وَلُمْ الْأَمِ الْمُ عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ اللَّهِ قَدْ سَهْ لِ أَخُو بَنِى حَارِثَةَ: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ أَعْطَيْتَ الَّتِي لَوْ أَنَّهَا مَاتَتْ لَمْ تَرِثْهَا، فَجَعَلَهُ أَبُو بَكْرِ بَيْنَهُمَا يَعْنِى: السُّدُسَ.

[٤٦٣٤] .... نَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، نَا الرَّمَادِيُّ، نَا الرَّمَادِيُّ، نَا أَبُو مُجَاهِدِ الْخُرَاسَانِيُّ، اسْمُهُ هِشَامٌ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ بَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّهِ بِهِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّهِ إِذَا لَمْ أَبِيهِ، عَنِ النَّهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمُّ السُّدُسَ. • يَكُنْ دُونَهَا أُمُّ السُّدُسَ. • يَكُنْ دُونَهَا أُمُّ السُّدُسَ. • وَالْمَالِمُ السُّدُسَ.

[٤١٣٥] ..... نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، نا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُخَمَّدُ بَنُ عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، الْمُخْتَارِ ، نا شُعْبَةُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مُعْقِلُ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عِلَى الْجَدَّةَ السَّدُسَ . • السَّدُسُ . • السَّدُسَ . • السَّدُسُ . • السَّدُسَ . • ال

آداد] .... نا أَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُورِي، نا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ، نا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُينْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَسْزِيدَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ فَي وَرَّثَ ثَلاثَ جَدَّاتِ الْنَّتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْآبِ وَوَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ. ﴿ الْنَسَابُورِيُّ، نا بَحْرُ، نا الْبُو بِكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا بَحْرُ، نا الْبُو مِنْ قِبَلِ الْأَمْ عَنْ أَبِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَمَرَ، عَنْ أَبِي اللهُ وَهُبِ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْجَبَارِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ أَبِي النِّي اللهُ وَمَاتِ إِنْ اللهِ وَوَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الْأُمْ عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ وَوَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الْأُمْ . ﴿

کہا: اے خلیفہ رسول! آپ نے جسے دیا ہے، اگر بیمرجائے تو دوسری اس کی وارث نہیں ہوگی۔ چنا نچیآ پ نے (میراث کا) چھٹا حصہ ان دونوں میں تقسیم کردیا۔

سیدنا بریدہ اٹنٹنا سے مروی ہے کہ نبی طالی کا ال کی مال کی مال (نانی) کو چھٹا حصد ایا، جب اس سے قریب ترمال نہیں تھی۔

سیدنامعقل بن بیار و انتخاروایت کرتے ہیں کہ نی مظافرہ نے دادی کو چھٹا حصد دیا۔

ابراہیم بن یزیدروایت کرتے ہیں کدرسول الله مَنْ اَنْتُمَا نے تین دادیوں کووارث بنایا، دوباپ کی جانب سے تھیں اور ایک مال کی جانب سے تھی۔

خارجہ رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ سیدنا زید بن ثابت ڈائٹو تین دادیاں برابر ہونے پروارث قرار دیتے تھے، دوباپ کی جانب سے اور ایک مال کی جانب سے۔

سنن أبي داود: ٢٨٩٥ السنن الكبرى للنسائي: ٢٣٠٤

۲۰۳۰۹ مستن ابن ماجه: ۲۷۲۵ مستن الدارمي: ۲۹۳۳ مستد أحمد: ۲۰۳۰۹

<sup>🛭</sup> سئن الدارمي: ۲۹۳۵

السنن الكبرى للبيهقي: ٦/ ٢٣٦ دسنن الدارمي: ٢٩٤٠

[٤١٣٨] ..... نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نا عَبْدُ الْوَارِثِ، نا عَمْدُ الْوَارِثِ، نا عُمْدُ الْوَارِثِ، نا عُمْدُ اللهُ مَسَيِّبِ، عَنْ رَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ كَانَ يُورِثُ اللهُ مَسَيِّبِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ كَانَ يُورِثُ ثَلاثَ جَدَّاتٍ، ثِنْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ وَوَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الْأُمْ وَوَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الْأُمْ وَوَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الْأَمْ وَوَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الْأَمْ وَوَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الْأَمْ وَوَاحِدَةً مِنْ

[٤١٣٩] .... ناعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ الْمِصْرِيُّ، نا

إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَابِرِ الْقَطَّانُ ، نَا عُمَرُ بْنُ خَالِدٍ، نَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَـنْ مَـرْوَانَ، عَـنْ عُشْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقَ أَنَّهُ جَعَلَ الْجَدَّ أَبًّا. ٥ [٤١٤.]....نَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا بَحْرُ بْنُ نَـصْر، نا ابْنُ وَهْب، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةً، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عَقِيلٍ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ سُلَيْمَانَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ زَيْدِ بْنَ ثَابِتٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَأْذَنَ عَـلَيْهِ يَوْمًا فَأَذِنَ لَهُ وَرَأْسُهُ فِي يَدِ جَارِيَةٍ لَهُ تَرَجُّلُهُ فَنْزَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: دَعْهَا تُرَجُّلُكَ، فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ لَوْ أَرْسَلْتَ إِلَى جِئْتُكَ ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّهَا الْحَاجَةُ لِي إِنِّي جِئْتُكَ لَنَنْظُرَ فِي أَمْرِ الْجَدِّ، فَقَالَ زَيْدٌ: لا وَاللَّهِ مَا تَقُولُ فِيهِ؟ ، فَقَالَ عُمَرُ: لَيْسَ هُـوَ بِـوَحْـى حَتْـى نَزِيدَ فِيهِ وَنُنْقِصَ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ تَرَاهُ فَإِنْ رَأَيْتُهُ وَافَقْتَنِي تَبِعْتُهُ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ فِيهِ شَيْءٌ، فَأَبَى زَيْدٌ فَخَرَجَ مُغْضَبًا، وَقَالَ: قَدْ جِئْتُكَ وَأَنَّا أَظُنُّكَ سَتَفْرُغُ مِنْ حَاجَتِي، ثُمَّ أَتَّاهُ مَرَّةً أُخْرَى فِي السَّاعَةِ الَّتِي آَتَاهُ الْمَرَّةَ الْأُولَى فَلَمْ يَزَلُ بِهِ حَتَّى قَالَ: فَسَأَكْتُبُ لَكَ فِيهِ ، فَكَتَبَهُ فِي قِطْعَةِ

سعید بن میں دوہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا زید بن ثابت واللہ تین دادیوں کووارث قرار دیتے تھے، دو باپ کی جانب سے ادرایک مال کی جانب سے۔

مروان سے مروی ہے کہ سیدنا عثمان بن عفان بڑائش نے فرمایا: میں گواہ ہوں کہ سیدنا ابو بکر ڈائش نے دادے کو باپ قرار دیا۔

سیدنا زید بن ثابت رہائٹڈروایت کرتے ہیں کہ ایک دن سیدنا عمر بن خطاب و النفؤان کے پاس تشریف لائے اور ( اندر آنے كى) اجازت لى، تو انہوں نے اجازت دے دى۔ اس وقت سِیدِنا زید ڈاٹٹو کا سرآیب لونڈی کے ہاتھوں میں تھا جواس میں تعلمی كررېي تھی، آپ نے اپناسر مثاليا توسيدنا عمر رہائن نے فرمایا: اسے تنکھی کرتے رہنے دیجے۔ زید والنو نے عرض کیا: ا المرالمونين! آپ پيام جيج دية ، مين خود حاضر خدمت موجاتا\_توسيدناعمر التفانف فرمايا: چونكه كام مجصقا؛ الكي میں خود آپ کے پاس چلا آیا ہول (میرے آنے کا مقصدیہ ہے کہ) ہم (وراثت میں) دادے کے جصے پرغور کریں۔تو زید والنو نے کہا: نہیں، آپ مید کیا کہدرہے ہیں؟ تو سیدنا عمر ڈاٹٹئے نے کہا: بیہ وی تونہیں ہے کہ ہم افراط وتفریط کا شکار نہ ہوں، بلکہ بیصرف آپ کی ایک رائے ہے، اگر تہاری رائے مير \_ موافق موئى تو مين تعليم كراول گاورندتم پركوكى حرج نهين ہے۔ کیکن زید دی فنٹ نے انکار کر دیا تو سید ناعمر دی فنٹ ناراض ہو ئے اور یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ میں تمہارے یاس آیا، میں سمجصتا تھا کہتم میرا کام کروو گے۔ پھرسید ناعمر ٹٹائٹیڈووسری مرتبہ

🛭 سنن الدارمي: ۲۹۰۲

ع سنن الدارمي: ٢٩١٣ دمصنف ابن أبي شيبة: ١٤ / ٨١ دالسنن الكبرى للبيهقي: ٦ / ٢٤٨ د المستدرك للحاكم: ١٤ ٣٣٩ ع

قَتَبِ وَضَرَبَ لَهُ مَثَلا: إِنَّمَا مَثَلُهُ مِثْلُ شَجَرَةِ تُنْبِتُ عَلَى سَاقٍ وَاحِدٍ فَخَرَجَ فِيهَا غُصْنُ ثُمَّ خَرَجَ فِي غُصْنُ ثُمَّ خَرَجَ فِي غُصْنَ أَخُرُ ، فَالسَّاقُ يَسْقِى الْغُصْنَ فَإِنْ قَطَعْتَ الْغُصْنَ الْأَوَّلَ رَجَعَ الْمَاءُ إِلَى الْغُصْنَ فَإِنْ قَطَعْتَ النَّاسَ عُمَرُ ثُمَّ قَرَأَ قِطْعَةَ الْقَتَبِ عَلَيْهِمْ ، فَخَطَبَ النَّاسَ عُمَرُ ثُمَّ قَرَأَ قِطْعَةَ الْقَتَبِ عَلَيْهِمْ ، فَخَطَبَ النَّاسَ عُمَرُ ثُمَّ قَرَأَ قِطْعَةَ الْقَتَبِ عَلَيْهِمْ ، فَخَطَبَ النَّاسَ عُمَرُ ثُمَّ قَرَأَ قِطْعَةَ الْقَتَبِ عَلَيْهِمْ ، وَكَانَ عُمَرُ أَوَّلَ جَدِّ كَانَ فَأَرَادَ وَكَانَ عُمَرُ أَوَّلَ بَدِ دُونَ إِخُوتِهِ فَقَسَمَهُ بَعْدَ ذَالِكَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ فَقَسَمَهُ بَعْدَ ذَالِكَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ فَقَسَمَهُ بَعْدَ ذَالِكَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ فَقَالَ فِي الْمَعْدَ اللَّهُ عَمَرُ اللَّهُ الْفَصَابِ رَضِى اللَّهُ فَقَالَ إِنْ الْمَعْدَ اللَّهُ عَمَرُ اللَّهُ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ فَقَالَ فِي الْمَعْدَ ذَالِكَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ فَقَالَ فِي الْمَعْدَ ذَالِكَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ فَقَالَ إِنْ الْمَعْدَ الْمَاكُ وَلَا عَمْرُ الْفَا الْعُصَابِ رَضِى اللَّهُ فَقَالَ فِي الْعَدَ الْمَعْمَ اللَّهُ الْمَالَ الْمُن الْمُعَلَقَ الْمَابِ رَضِى اللَّهُ فَقَالَ عَمْرُ الْمُ الْمَابِ رَضِى اللَّهُ فَعَلَى الْمَالَ الْمُ الْمُ الْمُعْتَ الْعَلَافِ رَضِى اللَّهُ الْمَالَ الْمُ الْمُعَلِّ وَالْمَا اللَّهُ الْعَلَافِ وَالْمَالِ الْمُعْلَافِ وَالْمَالِقَ الْمَالُ الْمُ الْمُعَلِقُ الْمُعْتَقِيْمِ الْمُعْلِقَالَ الْمُعْلِقُولَ الْمُعْتَى الْمُعْلَقِ الْمُعْتَ الْمُعْلِقُولَ الْمَالَ الْمُعْرِقِي الْمَلْمُ الْمُعْدَلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْتَلِقُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُعْتَالُ الْمُعْلِقُ الْمَلْمُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتِقُولُ الْمُعْتَالِقُ الْمُعْلَقِ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُ الْمُعْتَلُولُ الْمُعَلِقُ الْمُعِلَعُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِع

[٤١٤١] .... نا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيْ، نا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ، نا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ، نا ابْنُ وَهْبِ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَّةً، وَقَبِيصَةً بْنُ ذُوْيْبٍ، أَنَّ عُمَرَ قَضَى أَنَّ الْجَدِّ يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ لِلْآبِ وَالْأَمِّ مَا كَانَتْ.

الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَهْدِيَّ، حَدَّثَنِي عَنِي الْمَصْرِيُّ، نَا مُحَمَّدُ الْمِصْرِيُّ، نَا مُحَمَّدُ الْمِصْرِيُّ، نَا عَبْسَهُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ يُونُسَ مُحَمَّدُ بْنُ مَهْدِيِّ، خَدَّثِنِي عَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَهْدِيِّ، خَالِدٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنُ شِهَابِ الزُّهْرِيَّ عَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنُ شِهَابِ الزُّهْرِيَّ عَنِ اللّهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَمَّدِ وَالْأُمْ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بُنُ الْخُونَ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَقَبِيصَةُ بْنُ ذُوزَيْبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى أَنَّ وَقَيِيصَةُ بْنُ ذُوزَيْبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى أَنَّ الْجَدِّ يُقَاسِمُ الْإِخُوةَ لِللَّهِ فَالْأَمْ وَالْإُخْوَةَ لِللَّابِ مَا لُحَمَّدَ بُعَ اللّهِ بُنُ خُوةً لِلْأَبِ مَا الْجَدَّ يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ لِلْآبِ وَالْأُمْ وَالْإِخْوَةَ لِلْآبِ مَا

زید دا این اس وقت تشریف لائے جس وقت پہلے

آئے تھ اور ان کے پاس ہی بیٹے رہ، یہاں تک کہ زید

دالی کہا: میں اس بارے میں آپ کولکھ کر دیتا ہوں۔ پھر

آپ نے ایک پالان پر انہیں لکھ کر دیا اور ایک مثال بیان کی کہ

اس کی مثال ایک ورخت کی ہے، جو ایک سے پر مشمل ہے،

جس میں ایک شاخ نگلتی ہے، پھر اس شاخ سے آگے ایک

مثاخ کا ہے دیں تو پانی دوسری شاخ کو پانی ملتا ہے، اگر آپ پہلی شاخ کا ہے ، اگر آپ پہلی شاخ کو ملتا ہے۔ اگر آپ پہلی شاخ کو ملتا ہے۔ پھر وہ تحریر میں تو پانی بہلی شاخ کو ملتا ہے۔ پھر وہ تحریر وہری شی ، تو آپ نے لوگوں سے خطاب کیا اور انہیں یہ تحریر پڑھ کر سنائی، پھر فر مایا: زید دالا شین نے داد ہے (کی وراشت ) کے بارے میں جو بات کہی ہے وہ ہم نے جاری وراشت ) کے بارے میں جو بات کہی ہے وہ ہم نے جاری کے ماری کو دیے تھی ، چنا نچہ آپ پو تے کا مال اس کے بارے کی بہ جائے خود لینا جا ہے تھے، چنا نچہ آپ بھا شیوں کو دیے کی بہ جائے خود لینا جا ہے تھے، چنا نچہ آپ نے اسے تقسیم کر دیا۔

قیصہ بن ذویب روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رہائٹؤ نے دادے کو حقیقی بھائیوں کا شریک قرار دیا تقتیم جیسی بھی ہو۔

یونس بن زید بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن شہاب زہری رحمہ اللہ ہے دادے اور حقیق بھائیوں (کے دراشت میں ھے) کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا: مجھے سعید بن مسیت، عبیداللہ بن عبداللہ اور قبیصہ بن ذویب نے بیان کیا کہ سیدنا عمر بن خطاب والنو نے دادے کو حقیق اور علاتی بھائیوں کا شریک قرار دیا، جب ایک تہائی سے زیادہ حصہ اسے ملتا ہو، اور بھائی زیادہ ہونے کی صورت میں انہوں نے دادے کے لیے ایک تہائی قرار دیا اور باتی کا بھائیوں کے مابین لِسلاً کَوِ مِشْلُ ایک تہائی قرار دیا اور باتی کا بھائیوں کے مابین لِسلاً کَوِ مِشْلُ ایک تہائی قرار دیا اور باتی کا بھائیوں کے مابین لِسلاً کَوِ مِشْلُ

كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنْ ثُلُثِ الْمَالِ، فَإِنْ كَثُرَ الْإِخْوَةُ مَا بَقِى الْإِخْوَةُ مَا بَقِى الْإِخْوَةُ مَا بَقِى لِلْإِخْوَةُ مَا بَقِى لِللْإِخْوَةُ مَا بَقِى لِللَّا خَوَةً الثُّلْثَيْنِ، وَقَضَى أَنَّ بَنِى الْآبِ وَالْأَمِ هُمُ أَوْلَى بِذَالِكَ مِنْ بَنِى الْآبِ ذُكُورِهِمْ أَنَّ بَنِى الْآبِ ذُكُورِهِمْ أَنَّ بَنِى الْآبِ ذُكُورِهِمْ أَنَّ بَنِى الْآبِ فُكُورِهِمْ أَنَّ بَنِى الْآبِ فَكُورِهِمْ أَنَّ بَنِى الْآبِ فَكُورِهِمْ أَنَّ بَنِى الْآبِ شَيْءٌ مَعَ فَيَرُدُونَ عَلَيْهِمْ، وَلا يَكُونُ لِبَنِى الْآبِ شَيْءٌ مَعَ بَنِى الْآبِ وَالْأُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونُ لِبَنِى الْآبِ شَيْءٌ بَعْدَ بَنِى الْآبِ مَلَى اللّهِ مَا إِلَّا أَنْ يَكُونُ لِبَنِى الْآبِ مَلَى اللّهِ مَنَى اللّهِ مِنْ اللّهِ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللّهُ ا

[187] عَبْدُ اللَّهِ بَنُ الْحَافِظُ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَنْ مَنْ مَلَيْمَانَ بْنِ أَبِي يَنْ مَنْ مَكَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي دَاوُدَ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ دَاوُدَ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مَنْ عَمَرَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمَرَ بْنِ الْمُسَيِّ، عَنْ عَمَرَ بْنِ الْمُسَيِّ مَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْ عَمْرَ بْنِ الْمُسَلِّ لَهِ عَنْ عَمْرَ بْنِ الْمُسَلِّ لَهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْ عَمْرَ بْنِ الْمُسَلِّ لَهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ

[ ٤١٤٤] ..... نَا إِسْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، نا أَبُو حُمَةً ، نا أَبُو أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَزْهَرِ ، نا أَبُو حُمَةً ، نا أَبُو فُمَةً ، نا أَبُو فُمَةً ، نا أَبُو فُمَةً ، نا أَبُو مُحَدِّ ، عَنْ سَعِيدِ ، عَنْ عَمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

[١٤٥] .... وَعَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثِ، عَنْ لَيْثِ، عَنْ طَاوُس، عَنِ النَّبِيِ النَّبِيِ النَّبِي النَّيْ فَضَاءً ... طاوُس، عَنِ النَّبِي النَّي اللَّهِ الْحَوَةُ. وَالْحَسَّنُ بُنُ مُحَمَّدُ بُنِ سَعْدَانَ الْعَرْزَمِيُّ، نَا الْحَسَى بُنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَافِرِيٌّ، نَا مُحَمَّدُ الْوَاقِدِيُّ، عَنْ أَبِي مَرُوانَ عَبْدِ اللَّهِ، مَنْ أَبِي مَرُوانَ عَبْدِ اللَّهِ، الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِسَحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،

حَفظِ الْأُنْشَيْنِ كِمطابق قرارديا۔ آپ نے هیقی بھائيوں كو علاقى بھائيوں كى نسبت قربى قرار ديا، البته علاقى بھائى دادے كى موجودگى ميں هيقى بھائيوں كے ساتھ جھے دار ہوں گے۔ حقیق بھائيوں كا حصہ نبیں ہے، سوائے اس صورت كے كہوہ حقیقى بہنوں كے ساتھ جھے دار ہو جائيں، اس طرح كے حقیقى بہنوں كا حصہ اداكر نے كے بعد جوزى جائے وہ علاقى بھائيوں ميں إلى لَّذَ كَرِ مِثْلُ حَظِ اللَّهُ نَشَيْنِ كے مطابق تقسیم ہوگا۔

سیدنا عمر بن خطاب ر الفؤ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مالفؤ کوفر ماتے سا: قاتل کے لیے وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔

سیدناعمر بن خطاب وٹائٹوہی بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ مُٹائِٹُوم نے فرمایا: قاتل کے لیے (وراثت میں سے) پچھنہیں ہے۔

اختلاف رُواة كِساته كَرْشة حديث كِه بي مثل ہے۔

سید ناابو ہریرہ ڈاٹھئاسے مروی ہے کہ نبی مُٹاٹیٹی نے فر مایا: قاتل کو وراثت کا حصہ نہیں ملتا۔

<sup>1</sup> السنن الكبري للبيهقي: ٦ / ٢٤٨

<sup>@</sup> مسئل أحمد: ٣٤٧

عَنِ الزُّهْرِيِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ

النَّبِيِّ عِنْهُ قَالَ: ((لَيْسَ لِقَاتِل مِيرَاثٌ)). •

[٤١٤٧] .... حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَكْرِيَّا ، نَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَكْرِيَّا ، نَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ النَّسَائِيُّ مِثْلَهُ ، أَنا اللَّيْثُ ، عَنْ أَسِمَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِى فَرُوةَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ : وَاللَّهَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَلْ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ : إِسْحَاقُ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ ، أَخْرَجْتُهُ فِي الرَّحْمُنِ : إِسْحَاقُ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ ، أَخْرَجْتُهُ فِي الرَّحْدِيثِ ، أَخْرَجْتُهُ فِي

إِدَادَا اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُشْكَانَ الْمَرْوَذِيُّ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَحْمُودٍ، نا عَلِى مُشْكَانَ الْمَرْوَذِيُّ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَحْمُودٍ، نا عَلِى بْنُ حُجْدٍ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، وَالْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه، عَنِ النَّبِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه، عَنِ النَّبِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ

[٤١٥١].... نَا أَخْمَدُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْمَاعِيلَ

سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹھئاسے مروی ہے کہ رسول اللہ ظافیم نے فرمایا: قاتل وارشنہیں بنتا۔

ابوعبدالرحمٰن کہتے ہیں: اسحاق متروک الحدیث راوی ہے، میں نے بیر حدیث لیٹ کے اساتذہ سے نقل کی ہے تا کہ خلل نہ آنے یائے۔

عمرو بن شعیب اینے باپ سے اور وہ اینے دادا سے روایت کر تے ہیں کہ رسول الله مظافیا نے نے فرمایا: قاتل کے لیے دراشت میں کوئی حصر نہیں۔

اختلاف زُواۃ کے ساتھ بالکل گزشتہ حدیث ہی کے مثل ہے۔

سیدنا ابن عباس وی شخاییان کرتے ہیں کدرسول الله مالی کے فرمایا: کسی وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں ،سوائے اس صورت کے کدور ٹاءابیا جاہیں۔

سیدنا جابر و النفظ سے مروی ہے کہ نبی مظافظ نے فرمایا: کسی وارث

۲۷۳۵ الترمذي: ۲۱۰۹ سنن ابن ماجه: ۲۷۳۵

۲۳۳٤ السنن الكبرى للنسائي: ۲۳۳٤

٢٦٣ /٦ السنن الكبرى للبيهقى: ٦/ ٢٦٣

ر جلدسوم) عنون وارقطنی (جلدسوم)

ے حق میں وصیت جائز نہیں۔ اس حدیث کا مرسل ہونا صحیح ہے۔ الْـآدَمَـيُّ، نا فَضْلُ بْنُ سَهْل، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْهَرَوِيُّ، نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرو، عَنْ جَابِر، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ قَالَ: ((لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثِ)) الصَّوَابُ مُرْسَلٌ.

سیدناعلی بن ابی طالب ڈاٹٹؤیان کرتے ہیں کدرسول اللہ مُٹاٹیج نے فرمایا: قرض وصیت سے قبل ادا کیا جائے اور کسی وارث کے لیے وصیت نہیں ہوسکتی۔ [٤١٥٢] .... نا أَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، نا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى شَبِيبُ بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ يَحْيَى بْنَ أَبِي أَنْيْسَةَ الْجَزَرِى، عَنْ عَاصِم بْنِ عَنْ أَبِي أَنْيْسَةَ الْجَزَرِي، عَنْ عَاصِم بْنِ عَنْ أَبِي إَلَى مَنْ عَاصِم بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ لَلْهِ عَنْ اللّهِ عَنْ عَلَى بَنْ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْ عَلَى اللّهِ عَنْ عَلَى اللّهِ عَنْ عَلَى اللّهِ عَنْ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْسَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَا عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَ

سید نا ابن عباس دلافتئا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَالَّیْمَ اِنْ فَعَالَیْمَ مِنْ فَرِیْمَ مِنْ فَرِیْمَ مِن فرمایا:کسی وارث کے حق میں وصیت نہیں ہوسکتی۔ [٣٥ ٤١] .... نا أَبُو بَكْرٍ، نا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَبِيعَةَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ فَيَ ((لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ)).

عمرو بن شعیب اپنے باپ ہے، وہ الض کے دادا سے رایت کرتے ہیں کہ نبی مالیًا نے یوم النم کے خطبے میں ارشاد فرمایا: کسی وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں، ہاں اگر ورثاء حیا ہیں (تو ہوسکتی ہے)۔

إِذَهُ الْأَالِيَّةُ سَعِيلًا أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ الْغَازِيُّ، نا طَاهِرُ بْنُ يَحْيَى بْنِ قَبِيصَةً، نا عَهْلُ بْنُ الْوَلِيدِ، نا حَمَّادُ سَهْلُ بْنُ الْوَلِيدِ، نا حَمَّادُ بننُ سَلَمَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ بُنُ الشَّهِيدِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه، أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه، أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ خُطُبَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ: ((لا وَصِيَّةَ لِوَارِثِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْهَرَبُّةُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَيْمَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْمُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْمُلْمُ اللْهُ اللْهُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ

سیدنا ابن عباس را شخابیان کرتے ہیں کدرسول الله منافیاً نے فرمایا: کسی دارث کے حق میں وصیت جائز نہیں، سوائے اس صورت کے کدور ناءایسا جاہیں۔ وه ٤١] .... حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ الْمُهْتَدِى بِاللهِ ، نا أَبُو عُلاثَةَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و بْنِ خَالِدٍ ، نا أَبِى عُلاثَةَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و بْنِ خَالِدٍ ، نا أَبِى ، نا يُونُسُ ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ ، غَالِدٍ ، نا أَبِى ، نا يُونُسُ ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ ، غَلْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ ، غَلْ عَظَاءِ الْخُراسَانِيِّ ، غَلْ عَلَا أَنْ يَشَاءَ اللهِ عِنْ اللهِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>•</sup> الكامل لابن عدى: ٧/ ٢٦٤٨

۸۱۷/۲ الكامل لابن عدى: ۲/ ۸۱۷

الْوَرَثَةُ)). •

[٤١٥٦] .... نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، نا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ ، نا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكِ ، نا أَبُو الْجَمَاهِرِ ، نا الدَّرَاوَرْدِيُّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ شَارٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ فَيَ الْمَاءَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ فَيَ الْمَاءَ وَلُخَالَةً ، وَكِبَ إِلَى قُبَاءٍ يَسْتَخِيرُ فِي مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ ، فَأَنْزَلَ اللهُ أَنْ لا مِيرَاثَ لَهُمَا . ٥

[٤١٥٧] .... نا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ، نا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةً، وَهِ مِنْ أَخْبَرَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةً، وَهِ مَنْ أَلْ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَلْ الرَّحْمَٰنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَشْلَكُ مَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَظَاءُ بْنُ يَسَارٍ.

آهُ ١٥ ٤] .... نا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيِّ الْمُكْوِمِيُ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرِ أَبُو جَعْفَرِ التِّرْمِذِيُ ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ صَدَقَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِى الزِّنَادِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : فَالَ الزَّبْيُرُ : نَزَلَتُ هَٰذِهِ الْآيَةُ فِينَا : ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ مَا اللهِ ﴾ (الأحزاب: بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَابِ اللهِ ﴾ (الأحزاب: آ) ، كَانَ النَّبِي فَلَى قَدْ آخَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَرَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَلَمْ نَكُنْ نَشُكُ الْمُهَاجِرِينَ وَرَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَلَمْ نَكُنْ نَشُكُ اللّهِ هَا اللهِ مَنْ يَرِثُهُ الْمَا نَتُ وَارَثُ لَوْ هَلَكُ تَعْبُ وَلَيْسَ لَهُ مَنْ يَرِثُهُ لَلْمَانَ أَنِي أَرِثُهُ ، وَلَوْ هَلَكُ تَعْبُ وَلَيْسَ لَهُ مَنْ يَرِثُهُ لَيَ النَّذِي الْآيَةُ . •

[٤١٥٩] .... نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيِّ الْحَطَنِيُّ، نا مُسُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْصَارِيُّ، نا الرَّبِيعُ بْنُ مُوسَى بْنُ السَّعِ الْبَاهِلِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ تَغْلِبَ، نا مَسْعَدَةُ بْنُ الْيَسَعِ الْبَاهِلِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

عطا بن بیار روایت کرتے ہیں کہ نبی مُنَاتِیَّا چی اور غالہ کی میراث کے متعلق استخارہ کی غرض سے قباء میں تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر دحی نازل فر مائی کہان کا حصہ نہیں ہے۔

عبدالرحمان بن زیدین اسلم سے مروی ہے کہ رسول اللہ ٹاٹیٹیا نے فر مایا: میں اس (چچی یا خالہ ) کے لیے کوئی حصر نہیں پاتا۔ اس میں عطاء بن بیار کا ذکر نہیں ہے۔

سیدنا زبیر رفائی فرماتے ہیں کہ بیآ یت ہمارے متعلق نازل ہوئی: ﴿ وَاُولُو اللّٰرُ حَاہِم بَعْضُهُ هُ أَولُی بِبَعْضِ فِی کِتَابِ اللّٰدِی رُوسے عام مؤتین و کِتَابِ اللّٰدِی رُوسے عام مؤتین و مہاجرین کی بہنست ) رشتے دارایک دوسرے کے زیادہ تن دار ہیں۔''نبی تُلِیُّ اُلِی نَا مِها جرین وانصار کے مابین بھائی چارہ قائم کیا اور ہمیں اس میں چنداں شک نبیں تھا کہ ہم ایک دوسرے کے وارث ہیں، جھے یقین تھا کہ اگر کعب رُالِیُّ اُوت ہوئے تو میرے علاوہ ان کا کوئی وارث نبیں ہوگا اور اگر میں فوت ہواتو وہ میرے وارث ہول گئی وارث نبیں ہوگا اور اگر میں فوت ہواتو وہ میرے وارث ہول گئی۔

<sup>•</sup> سلف برقم: ١٥٠٠

<sup>2</sup> المراسيل لأبي داود: ٣٦١

<sup>€</sup> المستدرك للحاكم: ٤/ ٣٤٣ المعجم الصغير للطبراني: ١ / ١٤١

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ، فَقَالَ: ((لَا أَدْرِى حَتَّى يَأْتِينِي جِبْرِيلُ))، ثُمَّ قَالَ: ((اللهَ أَدْرِى حَتَّى يَأْتِينِي جِبْرِيلُ))، ثُمَّ قَالَ: ((اللهَّ عَنْ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ؟)) فَأْتَى السَّجُ لُهُ مَلَا السَّجُلُ اللهَّمَا)). لَمْ يُسْنِدُهُ غَيْرُ مَسْعَدَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لَهُ مَا)). لَمْ يُسْنِدُهُ غَيْرُ مَسْعَدَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو وَهُو ضَعِيفٌ وَالصَّوابُ مُرْسَلٌ. • عَمْرِو وَهُو ضَعِيفٌ وَالصَّوابُ مُرْسَلٌ. • عَمْرِو وَهُو ضَعِيفٌ وَالصَّوابُ مُرْسَلٌ. • نا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، نا ابْنُ وَهْب، حَدَّثِنِي عَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ عَبْدِ النَّهُ فِي عَبْدُ اللهِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةً، الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةً، الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةً، الله بْنِ غَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنِ النَّيِيِ عَنْ النَّيِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةً، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنِ النَّيِي عَنْ اللهِ عَنْ مَرْوبُ مَ النَّيِي عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

[٤١٦١] ..... نا عَلِى بْنُ مُحَمَّدِ الْمِصْرِی، نا مَالِكُ بْنُ يَحْيَى، نا عَلِى بْنُ عَاصِم، نا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنِ الشَّعْبِيّ، قَالَ: قَالَ زِيَادُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ لِحَلِيسٍ لَهُ: هَلْ تَدْرِى كَيْفَ قَضَى عُمَرُ فِي الْعَمَّةِ وَالْحَدَّالَةِ؟ قَالَ: لا، قَالَ: فَإِنِّي لأَعْلَمُ خَلْقِ اللهِ كَيْفَ كَانَ قَضَى فِيهِ مَا عُمَرُ: جَعَلَ الْخَالَة بِمَنْزِلَةِ الْأُمْ وَالْعَمَّة بِمَنْزِلَةِ الْآبِ. •

کے متعلق سوال کرنے والا کہاں ہے؟ وہ آ دی آیا تو آپ طالیماً نے فرمایا: مجھے جرائیل علیہ السلام نے بتایا ہے کہ ان کا کوئی حصنہیں ہے۔

محربن عمرو سے صرف مسعد ہنے اسے مسنداُ روایت کیا ہے اور وہ ضعیف راوی ہے،اس حدیث کا مرسل ہونا سیح ہے۔

اختلاف سند کے ساتھ ای (گزشتہ) صدیث کے مثل مروی ہے۔

قععی بیان کرتے ہیں کہ زیاد بن ابی سفیان نے اپنے ساتھ بیٹے شخص سے کہا: کیاتم جانتے ہوکہ سیدنا عمر وہ اللہ اللہ خالہ کا فیصلہ کیسے کیا تھا؟ اس نے کہا: اللہ کی قتم! میں سب سے زیادہ جانتا ہوں کہ سیدنا عمر وہ اللہ کیا ہے کہا کہ کیسے فیصلہ کیا تھا، آپ مالی کہا نے خالہ کو ماں اور چی کو باپ کے قائم مقام قراردیا تھا۔

\*\*\*\*

٣٤٢/٤ للحاكم: ٤/٢٤٣

٣٤٣/٤ المستدرك للحاكم: ٤/ ٣٤٣

۲۹۷۸: ۱۴۱۸ می: ۲۹۷۸

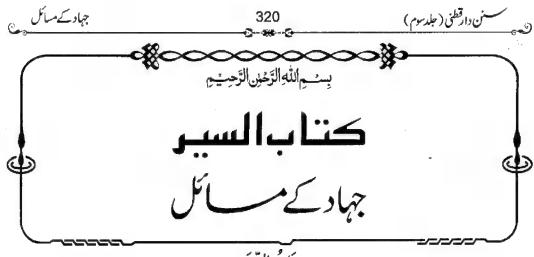

بَابُ السِّيَرِ جهادوغزوات كابيان

الْـآدَمَيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحُنَيْنِيُّ، نا مُعَلَّى الْلَهَ مَنْ الْحُنَيْنِيُّ، نا مُعَلَّى بِنُ أَسَدِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحُنَيْنِيُّ، نا مُعَلَّى بِن أَسَدِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ، حَدَّثَنِى عَبْدُ اللهِ بَن بَشِيرٍ، عَنْ أَبِى كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيّ، قَالَ: لَمَّا فَتْحَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمُجَنِيَةِ الْيُمْنَى، فَلَمَّا الْيُسْرِى وَكَانَ اللهِ عَلَى الْمُجَنِيَةِ الْيُمْنَى، فَلَمَّا الْيُسْرِى وَكَانَ اللهِ عَلَى الْمُجَنِيَةِ الْيُمْنَى، فَلَمَّا الْيُسْرِى وَكَانَ اللهِ عَلَى مَكَةً وَهَدَى النَّاسَ جَاءَا الْيُسْرِى وَكَالَ اللهِ عَلَى مَكَةً وَهَدَى النَّاسَ جَاءَا بِفَرَسِيهِ مَا، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَى قَدْ جَعَلْتُ لِلْفَرْسِ سَهْمَيْنِ عِنْهُ مَا، وَقَالَ: (﴿ إِنِّى قَدْ جَعَلْتُ لِلْفَرْسِ سَهْمَيْنِ وَلِلْفَارِسِ سَهْمًا فَمَنْ نَقَصَهُ مَا نَقَصَهُ اللهُ ﴾).

[٤٦٦٣] .... حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا الْفَضْلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا الْفَضْلُ بْنُ جَوَّابٍ، نا قَيْسُ بْسُ بُسُ الرَّبِيعِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِي فَيْسُ بْنُ أَدْمِ الْحَدَّادُ، حَازِمٍ حَ وَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ قَيْسِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَدَّادُ، وَجَمَاعَةٌ قَالُوا: نا أَبُو الْوَلِيدِ بْنُ بُرْدِ الْآنْطَاكِيُّ، نا الْهَيْشُمُ بْنُ جَمِيل، نا قَيْسٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الشَّيْمُ مُنْ مَحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ السَّلَمِيِّ، عَنْ أَبِي السَّلَمِيِّ، عَنْ أَبِي رُهُمِ الْغِفَارِيِّ، عَنْ أَبِي رُهُم، وَلَي أَبِي رُهُم الْغِفَارِيِّ، عَنْ أَبِي رُهُم، قَلَلَ عَنْ أَبِي رُهُم الْغِفَارِيِّ، عَنْ أَبِي رُهُم، قَلَلَ عَنْ أَبِي رُهُم اللَّهِ فَيْنَا إِنْ وَالْمَاكِيُّ أَنَا وَأَخِي وَمَعَنَا وَالْحِي وَمُعَنَا وَالْحِي وَمَعَنَا وَالْحِي وَمَعَنَا وَالْحِي وَمَعَنَا وَالْحِي وَمَعَنَا وَالْحِي وَمَعَنَا وَالْحِي وَمُعَنَا وَالْمَاعِيْ وَمُعَنَا وَالْحِي وَمَعَنَا وَالْحِي وَمَعَنَا وَالْحِي وَمُعَنَا وَالْحِي وَالْمَاعِي وَمُعَنَا وَالْمِي وَالْمَاعِيْ وَمُعَنَا وَالْحِي وَمَعَنَا وَالْمَعِي وَمُعَنَا وَالْمُولِي وَالْعَلَامِي وَالْمَاعِيْ وَمُعَنَا وَالْمِي وَالْمَاعِي وَالْمَعَلَامِي وَالْمِي وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمَاعِي وَالْمَاعِي وَالْمَاعِي وَالْمَاعِي وَالْمَاعِي وَالْمِي وَالْعِفَارِي وَالْمُعَالِي وَالْمَاعِي وَالْمَاعِي وَالْعِفَامِي وَالْمَاعِي وَالْمَاعِي وَالْمَاعِلَالَعُهُ وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمَاعِلَى وَالْمَاعِي وَالْمَاعِلَى وَالْمَاعِي وَالْمَاعِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمَاعِي وَالْمَاعِي وَالْمِي وَالْمَاعِي وَالْمَاعِي وَالْمِي وَالْمَاعِي وَالْمَاعِي وَالْمَاعِي وَالْمِي وَالْمَاعِي وَالْمَاعِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمَاعِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمُوالِمُ وَالْمِي وَالْمَاعِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمَاعِ وَالْمِي وَالْمَاعِلَامِ وَالْمِي وَالْمَ

سیدنا ابو کبشہ انماری ڈائٹؤروایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ مظافیٰ نے مکہ فتح کیا تو میسرہ کے سپہ سالا رسیدنا زبیر ڈائٹؤاور میں کہ بیب رسول اللہ مظافیٰ کے میں داخل ہوئے اور لوگ تفہر گئے تو وہ دونوں اپنے گھوڑوں پر آئے، پھر رسول اللہ مظافیٰ کھڑے ہوئے اور ان سے غبار جھاڑا اور فر مایا: یقینا میں نے گھوڑے کے دواور گھڑ سے اور اللہ سوار کا ایک حصہ مقرر کیا ہے، لہذا جو شخص انہیں کم کرے گا اللہ اسے نقصان سے دو چا دکر کے گا۔

سیدنا ابورہم ٹلٹٹؤیمان کرتے ہیں کہ میں اور میرا بھائی رسول اللہ ٹلٹٹؤ کے ہمراہ غزوے میں شریک ہوئے، ہمارے پاس دوگھوڑے تھے، تو آپ ٹلٹٹؤ نے ہمیں چھے جھے دیے، چار ہمارے گھوڑوں کے لیے اور دو ہمارے لیے۔ تو ہم نے اپنے دوحصوں سے دوگائے ٹریدلیں۔ فَرَسَان، فَأَعْطَانَا سِتَّةَ أَسْهُمٍ أَرْبَعَةً لِفَرَسَيْنَا

وَسَهْمَيْنِ لَنَا، فَبِعْنَا سَهْمَيْنَا بِبَكْرَتَيْنِ. • [٤١٦٤].... حَـدُّثَنَا أَبُو بَكُر النَّيْسَابُورِيُّ، نا عَلِيً بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي عِيسَى، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُـمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَسْهَـمَ لِلرَّجُلِّ وَلِفَرَسِهِ ثَلاثَةَ أَسْهُم لِلرَّجُلِ سَهُمٌّ وَلِفَرَسِهِ سَهْمَانٍ . 🏻

[٤١٦٥] .... نا عُثْمَانُ بُنُ جَعْفَرِ بُنِ اللَّبَّانِ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ، نا أَبُو أَسَامَةَ، نا عُبَيْدُ اللُّهِ بُن عُمَر، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَر، قَالَ: أَسْهَمَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْ لِلْفَرِّسِ سَهْمَيْنِ وَلِصَاحِبِهِ

[٤١٦٦].... نا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنْ قَسَمَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّجُلِ

[٤١٦٧] .... نا أَبُو بَكْرٍ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنِي أَبِي، نا ابْنُ نُمَيْرِ مِثْلَهُ.

[٤١٦٨] .... نا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، نا أَبُّو مُعَاوِيَةً الضَّرِيرُ، نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ لَهُ وَسُهُمَيْنِ لِفُرَسِهِ.

[٤١٦٩].... نَا مُنحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَاشِيدٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةً، نا مُوسَى بْنُ

سيدنا عبدالله بن عمر والفئاروايت كرت مين كدرسول الله تاليَّافيم نے گھوڑے اور گھڑ سوار کے لیے تین جھے مقرر فرمائے ، ایک آ دمی کا اور دو گھوڑے کے۔

سیدناعبداللہ بن عمر والشخابیان کرتے ہیں کدرسول اللہ مَالَیْخُ نے گھوڑے کے دواور گھڑ سوار کاایک حصدر کھا۔

سیدنا عبدالله بن عمر الانتخاروایت کرتے ہیں که رسول الله مَثَالَیْزِ نے گھوڑے کے دواور گھڑسوار کا ایک حصہ تقسیم کیا۔

ایک اور سند کے ساتھ ای کے مثل مروی ہے۔

سیدنا ابن عمر والشناروایت کرتے ہیں که رسول الله مُلافیزم نے گھوڑ ہے اور گھڑ سوار کے تین حصے قرار دیے، ایک گھڑ سوار کا اور دو گھوڑے کے۔

سیدنا مقداد و الله علی این کرتے ہیں کہ میں رسول الله علی الله علی الله ہمراہ غزوۂ بدر میں شریک ہوا، میرے ساتھ میری گھوری تھی، تو

المعجم الكبير للطبراني: ١٩/١٩

صحیح البخاری: ۲۸٦٣\_صحیح مسلم: ۱۷٦۲\_ستن أبی داود: ۲۷۳۳\_جامع الترمذی: ۱۵۵۶\_سنن ابن ماجه: ۲۸۵٤\_مسند أحمد: ٥٢٨٦، ٩٩٩٩، ٢٨٢٥ صحيح ابن حبان: ١٤٨٠٠

يَعْقُوبَ، حَدَّثَنِي عَمَّتِي قَرِيبَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أُمِّهَا، عَنْ ضُبَاعَة بِنْتِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْمِقْدَادِ، قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى يَوْمَ بَدْرِ عَلَى فَرَسٍ لَهُ أَنْثَى، فَأَسْهَمَ لِى سَهْمًا وَلَفَرَسِي سَهْمَيْن.

إِ ٤١٧٠] .... نَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ شَبِيبٍ، نَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ هَانِءٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ عَمَّتِهِ، عَنْ أُمِّهَا كَرِيمَةَ بِنْتِ الْمِقْدَادِ، عَنْ أَبِيهَا الْمِقْدَادِ، قَالَ: ضَرَبَ لِي رَسُولُ اللهِ عَنْ يَوْمَ خَيْبَرَ بِسَهْمٍ وَلِفَرَسِي بِسَهْمَيْنِ.

[٤١٧٢] .... حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، وَعَلِيُّ بِسُنُ أَحْمَدَ بْنِ الْهَيْثَمِ، قَالَا: نَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، نَا قَالِيمُ بْنُ يَزِيدَ، نَا يَاسِينُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَان، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَان، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَدَثَان، عَنْ عُمَر بْنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَطَلْحَةً بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، وَالنَّرُبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالُوا: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا ، قَالُوا: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا ، وَلِلرَّجُلِ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا ، وَلِلرَّجُلِ

[٤١٧٣] .... نا أَحْمَدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْبَغَوِيُّ، نا عَلِيُّ بْنُ رَدِيدَ، نا سَلَيْمَانُ أَبُو مُن يَزِيدَ، نا سُلَيْمَانُ أَبُو مُعَاذٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهِذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً.

[٤١٧٤] .... نا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرِ

رسول الله طَلِيَّةُ نِهِ المِك حصه ميرا اور دو حصے گھوڑی کے مقرر فرمائے۔

سید نامقداد ڈٹاٹٹا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹٹائٹا نے غزوہ خیبر کے روز میرا ایک اور میرے گھوڑے کے دو جھے مقرر فرمائے۔

سیدنامقداد بن عمرو ٹٹاٹٹئیان کرتے میں کدرسول اللہ طائیڑانے غزوۂ بدر کے روز میرے گھوڑے کے دواور میراا یک حصہ مقرر فرمایا۔

سیدناعمر بن خطاب، طلحہ بن عبید اللہ اور زبیر بن عوام ٹھُلُٹھ میان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طَلِّقَامِ گھوڑے کے دوجھے اور گھڑ سوار کا ایک حصہ مقرر فرمایا کرتے تھے۔

ایک اور سند کے ساتھ ای (گزشتہ) حدیث کے مثل مروی ہے۔

سيدناابن عباس والشروايت كرتے ہيں كدرسول الله منافياً نے

1108/٣ الكامل لابن عدى: ٣/ ١١٥٣

غزوۂ حنین کے موقع پر دو سو گھوڑوں کے دو دو ھے مقرر فرمائے۔

ندکورہ سند سے بھی بیہ حدیث مروی ہے، اس میں ہے کہ ہر گھوڑے کودوجھے دیے۔

سیدنا ابن عمر وفاقش دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ منافیاً نے کے دوجھے مقر رفر مائے۔ گھڑسوار کا ایک اور گھوڑے کے دوجھے مقر رفر مائے۔ حجاج بن منہال نے حماد سے روایت کرتے ہوئے اختلاف کیا اور میدالفاظ بیان کیے کہ گھڑسوار کے دواور پیدل کا ایک حصہ مقر رفر مایا۔

سیدنا بشیر بن عمر و بھٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مکٹٹؤ کے نے میرے گھوڑے کے چار جھے اور میرا ایک حصہ مقرر کیا، یوں میں نے پانچ جھے وصول کیے۔

سیدنا جابر ڈاٹٹو بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ سکھیا کے ہم میں ہمراہ ایک غزوے میں شریک ہوا، تو آپ مٹھیا نے ہم میں سے گھڑسوار کو تین جھے اور بیادے کوالک حصد یا۔

الدَّقَاقُ، نا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، نا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ قَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ كَثِيرِ مَوْلَى بَنِي مَحْزُومٍ، عَنْ عَطَاءٍ، سَعْدِ، عَنْ كَثِيرِ مَوْلَى بَنِي مَحْزُومٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَسَمَ لِمَاثَتَى فَرَسٍ بِحُنَيْنِ سَهْمَيْنِ سَهْمَيْنِ . • فَرَسٍ بِحُنَيْنٍ سَهْمَيْنِ سَهْمَيْنِ . • فَرَسٍ بِحُنَيْنٍ سَهْمَيْنِ سَهْمَيْنِ . •

[٤١٧٥] .... حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ، نا أَحْمَدُ الدَّقَّاقُ، نا أَحْمَدُ الدَّقَاقُ، نا أَحْمَدُ بُنُ خِدَاشٍ، نا أَحْمَدُ بُنُ خِدَاشٍ، نا أَبْنُ وَهْبٍ، بِهٰذَا قَالَ: وَلِكُلِّ فَرَسِ سَهْمَيْن.

[٤١٧٦] .... حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَأَبُورِيُّ، نَا أَحْمَدُ بِنُ يُوسَفَ السُّلَمِيُّ، نَا النَّضْرُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ مُوسَى الْيَمَامِيُّ، نَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ، عَنْ عُبَيْدِ مُوسَى الْيَمَامِيُّ، نَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَيْ أَسْهَمَ يَلْفَرَسِ سَهْمًا وَلِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ. اللهِ فَيْ أَسْهَمَ يُلْفَارِسِ سَهْمًا وَلِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ. فَقَالَ: خَالَفَهُ حَجَّاجُ بِنُ الْمِنْهَالِ، عَنْ حَمَّادٍ، فَقَالَ: لِلْفَارِسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا. •

[۱۷۷۷] .... نا إِسْرَاهِيمُ بِنُ حَمَّادِ، نا عَلِيُّ بِنُ حَرْب، نَ عَلِيُّ بِنُ حَرْب، نَ مُحَمَّد، نا مُحَمَّدُ بَنُ اللهِ حَرْب، نَ مُحَمَّد، نا مُحَمَّدُ بِنُ اللهِ بِنُ اللهِ بِنُ اللهِ بَنُ اللهِ بَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بِنِ أَبِي عَمْرَةً، عَنْ أَبِيه، عَنْ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بِنِ أَبِي عَمْرَةً، عَنْ أَبِيه، عَنْ جَدِه بَشِيرٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ مِحْصَن، قَالَ: أَسْهَمَ لِي رَسُولُ اللهِ الل

[٤١٧٨] - حَدَّقَ نَا ابْنُ صَاعِدٍ، نَا أَبُو أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيُّ، نَا أَبُو أُمَيَّةً الطَّرَسُوسِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانَ، نَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانَ، نَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانَ يَعْنِى أَبَاهُ، حَدَّثَنِى هِشَامُ بْنُ عُرُوقَ، عَنْ بَالِحٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ أَبِي صَالِح، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ

● المعجم الكبير للطبراني: ١١٤٦٤ ـ المستدرك للحاكم: ٢/ ١٣٨ ـ السنن الكبرى للبيهقي: ٦/ ٣٢٦

3 المعجم الأوسط للطبراني: ٤٥٥٥

۱۷۲۳۹ مسئد أحمد: ۱۷۲۳۹ مسئن أبي داود: ۲۷۳٤

اللهِ عَنَا قَلَاقَةَ أَمُعُ طَى الْفَارِسَ مِنَّا ثَلاقَةَ أَسْهُمٍ، وَأَعْطَى الرَّاجِلَ سَهْمًا. • وَأَعْطَى الرَّاجِلَ سَهْمًا. •

[٤١٧٩] .... حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ ، نَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا مُحَمِّعٌ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَنْصَارِيُّ، أَخْبَرَلِي أَبِي، عَنْ عَـيِّهِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ مُجَمِّع بْنِ جَارِيَةَ، قَالَ: شَهِدْتُ الْحُدَيْيِيَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَكَمَّا انْصَرَفْنَا مِنْهَا إِذَا النَّاسُ يُوجِفُونَ الْأَبَاعِرَ ، قَالَ: فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضِ: مَا لِلنَّاسِ مَالُوا إلى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ؟ فَخَرَجْنَا نُوجِفُ مَعَ النَّاسِ حَتَّى وَجَدْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى وَاقِفًا عِنْدَ كُرَاع الْغَمِيمِ فَلَمَّا اجْتَمَعَ إِلَيْهِ بَعْضُ مَا يُرِيدُ مِنَ النَّاسِ قَرَأَ عَلَيْهِمْ: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحًا مُبِينًا ﴾ (الفتح: ١)، قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ: أَوَفَتْحٌ هُ وَ؟ قَسَالَ: ((إِي وَالَّـذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّـهُ لَفَتْحٌ))، قَالَ: ثُمَّ قُسِمَتْ خَيْبَرُ عَلَى أَهْلَ الْحُدَيْبِيَةِ عَـلَى تَـمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا وَكَانَ الْجَيْشُ أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ فِيهِمْ ثَلاثُمِائَةِ فَارِسِ، قَالَ: فَكَانَ لِلْفَارِسِ سَهْمَان وَلِلرَّاجِلِ سَهْمٌ. ٥

لِلقَارِسَ سَهِمَانُ وَلِلرَاجِلُ سَهُمَ . وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

سیدنا ابن عمر دانشی میان کرتے ہیں که رسول الله منافی افران نے میں کہ رسول الله منافی ان کے مساور اللہ منافی ا

نیشا پوری کہتے ہیں کہ میر سے نزدیک بدا بن الی شیبہ یار مادی کا وہم ہے، کیونکہ امام احمد بن صنبل اور عبدالرحمٰن بن بشر وغیرہ اسے ابن نمیر سے روایت کرتے ہوئے اس سے اختلاف کرتے ہیں، اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ ابن کرامہ اور دیگرنے یہی حدیث ابواسامہ سے روایت کی ہے، وہ بھی اس کے خلاف

نصب الراية للزيلعي: ٣/ ١٥٥

٠ سنس أبى داود: ٢٧٣٦ مسند أحمد: ١٥٤٧٠ ـ المعجم الكبير للطبراني: ١٩٨/ ١٠٨٢ ـ مصنف ابن أبي شيبة: ١٠/ ٣٣٧ ـ السنن الكبرى للبيهقي: ٤/ ١٠٥ ـ المستدرك للحاكم: ٢/ ١٣١

ے اور گزر چک ہے۔

حَنْبَلِ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ بِشْرِ وَغَيْرَهُمَا رَوَوْهُ عَنِ ابْنِ نِشْرِ وَغَيْرَهُمَا رَوَوْهُ عَنِ ابْنِ نُكْمَ فِكُرُهُ عَنْهُمَا، ابْنِ نُكَمَّدٍ ذِكْرُهُ عَنْهُمَا، وَرَوَاهُ ابْنُ كَرَامَةً، وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي أُسَامَةً خِلافَ هٰذَا أَيْضًا وَقَدْ تَقَدَّمَ.

إِدِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا أَحْمَدُ النَّيْسَابُورِيُّ، نا أَحْمَدُ الْمُبَارِكِ، عَنْ مَنْصُورِ، نا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، نا ابْنُ الْمُبَارِكِ، عَنْ عَنْ عَبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ اللهَّارِسِ سَهْمَيْن، عَنِ النَّبِي اللهُّمَّادِ اللهُ ا

[٤١٨٦] ..... حَدَّثَنَا أَبُّو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا يُونُسُ بْسُ عَبْدِ الْأَعْلَى، نا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِى عَبْدُ اللهِ بْسُ عُمَر، قَسْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَر، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ كَانَ يُسْهِمُ لِلْخَيْلِ لِلْفَارِسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا. تَابَعَهُ ابْنُ أَبِى مَرْيَمَ، وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنِ الْعُمَرِيِّ، وَرَوَاهُ القَعْنَبِيُّ عَنِ الْعُمَرِيِّ بِالشَّكِ فِي الْفَارِسِ وَالْفَرَسِ.

[٤١٨٣] ..... ثنا أَبُو بَكُرٍ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ ، نا القَعْنَبِيُّ عَنْهُ .

ا المُحْمَدُ اللهِ اللهِ النَّسْابُورِيُ ، نا أَحْمَدُ النَّسْابُورِيُ ، نا أَحْمَدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلمُلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

[٤١٨٥] .... حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا جَعْفَرُ بِنُ مُحَدِّ، نا جَعْفَرُ بِنُ مُحَدِّ، نا عَفَّانُ ، نا شُعْبَةُ ، عَنْ خَالِدِ

سیدنا ابن عمر جانشن روایت کرتے ہیں کہ نبی مُناتیکا نے گھڑ سوار کو دو جھے اور پیا دے کواکیک حصد دیا۔

احمد کہتے ہیں کہ قیم نے ابن مبارک ہے انہی الفاظ سے روایت کیا ہے، جبکہ لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ نیٹا پوری کہتے ہیں: شاید کہ قیم کو وہم ہوا ہے، کیونکہ ابن مبارک تقدراو بول میں سے ہیں۔

سیدنا ابن عمر الانتهایان کرتے ہیں کدرسول الله منافیح گھوڑے والے خص کودو حصے اور پیادے کوایک حصد دیتے تھے۔ ابن ابی مریم اور خالد بن عبدالرحمٰن نے عمری سے روایت کرتے ہوئے اس کی موافقت کی ہے، جبکہ قعنبی نے فارس (گھڑسوار) اور فرس (گھوڑے) کے فرق کے ساتھ عمری سے روایت کیا ہے۔

صرف سند کابیان ہے۔

سیدنا ابن عمر ٹائٹیا بیان کرتے ہیں کہ نبی مُٹائیلاً نے گھوڑے والے خض کودو حصاور بیادے کوایک حصد دیا۔ نضر بن محدنے اختلاف کرتے ہوئے تمادے روایت کیاہے، اس کاذکر بھی پیچھے گزر چکاہے۔

خالد الحذاء بیان کرتے ہیں کہ اس میں اختلاف نہیں کیا جاتا کہ نبی مَالِیْنَمُ نے فرمایا: گھڑسوار کے لیے تین حصے اور پیادے کے لیے ایک حصہ ہے۔

سیدنا ابن عمر ڈائٹھا بیان کرتے ہیں کہ جب نبی مُنَافِیْمَ نے خیبر فع کیا تو مجاہدین کو اٹھارہ جھے دیے، مہاجرین کے ہر فرد کے ساتھ ایک سوافراد تھے،کل اٹھارہ سوتھے۔

سیدنا زبیر التفائیان کرتے ہیں کہ غزوہ بدر کے روز رسول اللہ ملائی نے جھے چار جھے عطا فرمائے، دومیر کے گھوڑ ہے، ایک حصد میر اادرا یک حصد قرابت داروں میں سے میری والدہ کا۔

بیم بن خارجے اس کی سندیس اختلاف کیا ہے۔

سیدنا زمیر بن عوام و الله منافظ روایت کرتے میں که رسول الله منافظ م نے انہیں چار ھے دیے، دوان کے گھوڑے کے، ایک ان کا اورایک قرابت داری کا حصہ ان کی والدہ کو۔

عبدالله بن زبیرای دادا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرمایا کرتے تھے: خیبر کے سال رسول الله طالط نے زبیر بن عوام ٹالٹو چار حصے دیے، ایک حصدان کے لیے، ایک قرابت الْحَذَّاءِ، قَالَ: لا يُخْتَلَفُ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ، قَالَ:

((لِلْفَارِسِ ثَلاثَةٌ، وَلِلرَّاجِلِ سَهُمٌ)). ٥

إِدِّهِ ٤١٨٦] ..... حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدِ، نَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بِنُ الْمُ غِيرَةِ نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعِ الصَّائِغُ، عَنْ عَاصِم بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَمَّا افْتَتَعَ النَّبِيُّ عَلَيْ خَيْبَرَ كَانَتُ عُمَرَ سَهْمًا، جَمَعَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَ سَهْمَا، جَمَعَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَ الْمُهَاءِ جَمِعَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَ الْفَا الْمُهَاءِ فَكَانُوا أَلْفًا وَتَمَانَهِ الْمَانِهِ فَكَانُوا أَلْفًا وَتَمَانَهِ الْمَانِهِ وَكَانُوا أَلْفًا وَتَمَانَهِ الْمَانَةِ وَجُلٍ . •

[٤١٨٧] .... حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يوسُفَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يِسْنَانِ الْقَرَّازُ، نا إِسْحَاقُ بْنُ إِدْرِيسَ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبْيْرِ، عَنِ الزَّبْيْرِ، قَالَ: أَيْبِهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَيْنَ الزَّبْيْرِ، عَنِ الزَّبْيْرِ، قَالَ: أَعْصَانِي رَسُولُ اللهِ فَيْ يَوْمَ بَدُرٍ أَرْبَعَةَ أَسْهُم سَهْ مَيْنَ لِفَرَسِي وَسَهْمًا لِي، وَسَهْمًا لِأَيْمِي مِنْ فَوى الْقُرْبِي وَسَهْمًا لِي، وَسَهْمًا لِي مُ وَسَهْمًا لِأَيْمِي مِنْ فَوى الْقُرْبُي. خَارِجَةً فِي النَّامَةُ هَيْئُمُ بْنُ خَارِجَةً فِي إِسْنَادِهِ. •

[٤١٨٨] .... نا أَبُو عُمَرَ، نا أَحْمَدُ بْنُ سَعْدِ الرَّهْرِيُّ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِي الرَّهْرِيُّ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَرْوَةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ عَيَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ النَّوَامِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَيْ أَعْطَاهُ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ: سَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ، وَسَهْمًا لَهُ، وَسَهْمًا لِأَيْدِ، سَهْمَ ذِي الْقُرْبِي.

[٤١٨٩] .... حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَٰابُورِيُّ، نَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، نَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ

٢٤/٤ دلائل النبوة للبيهقي: ٤/٤٢

<sup>🛭</sup> سنن أبي داود: ٣٠١٠

سنن النسائي: ٦/ ٢٢٨ مسند أحمد: ١٤٢٥

عَبَّادٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَامَ خَيْبَرَ لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَبَوَّامِ بِأَرْبَعَةِ أَسْهُ مِ: سَهْ مَا لَهُ، وَسَهْمًا لِذِي الْعُورِبَ عَبْدِ الْمُطّلِبِ، وَسَهْمَا لِذِي الْفُرْبَى لِصَفِيَّةً بِنْتِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ، وَسَهْمَيْنِ الْفُرْبَى لِصَفِيَّةً بِنْتِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ، وَسَهْمَيْنِ لَفُ سَهِ.

[ ١٩٠] .... ثنا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، نا مُحَاضِرٌ، نا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ النَّبِيِّ شَيْ أَسْهَمَ لِلزُّبَيْرِ أَرْبَعَةَ أَسْهُم: سَهْمًا لِأُمِّهِ فِي الْقُرْبَى، وَسَهْمًا لَهُ، وَسَهْمَيْنِ لِفَرَسِه.

[٤١٩١] .... حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ، نَا أَبُو الْأَزْهَرِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ اللللهُ الللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ الللهُ الللهُ اللَّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللَّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللْمُلْمُ الللْمُ الللللّ

[۱۹۲].... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْبَخْتَرِيّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ نَا أَحْمَدُ بْنُ نَا أُحْمَدُ بْنُ لَا أَوْاقِدِيَّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْمَى بْنِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّه ، أَنَّهُ شَهِدَ حُنَيْنًا مَعَ النَّبِيِّ عَلَى فَأَسْهَمَ لِفَرَسِهِ سَهْمَيْن ، وَلَهُ سَهْمًا .

آ ١٩٤] عَا اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[٤١٩٥] سَس حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، وَالْقَاسِمُ ابْنَا

داری کا صفیہ بنت عبدالمطلب رہا ہا کے لیے اور دو حصے ان کے گھوڑے کے۔

سیدنا عبداللہ بن زبیر دانٹوروایت کرتے میں کہ نبی تانیخ نب سیدنا زبیر ثانثو کوچار جھے دیے،ایک ان کی والدہ کوقر ابت کا،ایک ان کا اور دوائن کے گھوڑے کے۔

اختلاف زواۃ کے ساتھ گزشتہ روایت کے مثل ہی مروی ہے۔

سیدنا مہل بن ابی حتمہ ڈٹاٹٹؤروایت کرتے ہیں کہ وہ غزوہ حنین میں نبی نٹاٹیؤ کے ساتھ شریک ہوئے تو آپ مٹاٹیؤ نے ان کے گھوڑے کے دوجھے اور ان کا ایک حصہ مقرر فرمایا۔

سیدنا جابر بن عبداللہ ڈٹائٹز بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ظائِیْز نے گھوڑے کے دوجھےاوراس کے مالک کا ایک حصر قرار دیا۔

## www.KitaboSunnat.com

سیدنا ابو ہریرہ ٹٹاٹھ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ مُٹاٹھ کے گھوڑے کے دوجھے اور مالک کا ایک حصہ مقرر فر مایا۔

سيدنا ابو ہررہ و الله علی الله مالی الله مالی فرمایا:

۵ سلف برقم: ۲۷۸

إِسْمَاعِيلَ، قَالا: ناعَلِيُّ بْنُ مُسْلِم، ناعَبَادُ بْنُ الْسَلِم، ناعَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ، أنا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَلَا قَالَ: ((مَنْ أَذْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ لا يُوْمِنُ أَنْ يَسْبِقَ فَلَا بَأْسَ بِه، وَمَنْ أَذْخَلَ فَرَسّا بَيْنَ فَسَرَسَيْنِ وَهُ وَ يُؤْمِنُ أَنْ يَسْبِقَ فَإِنَّ ذَالِكَ هُو اللّهَ هُو الْقَمَارُ)). •

[٤١٩٦] .... حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ قَرِينٍ ، نا حَفْر بْنِ قَرِينٍ ، نا حَفْصُ بْسَنَ عُمَرَ الرَّقِيُّ ، نا ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ ، نا شَرِيكُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ ، وَمُجَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الْمُودَاكِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ: أَصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ الْمُودَاكِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ: أَصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ الْمُودَاكِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ: أَصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ أَوْطَاسٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ ((لا يَطَأْ رَجُلُ حَلَم اللهِ عَنْ ذَاتِ حَمَلٍ حَمْلَهَا ، وَلا غَيْرَ ذَاتِ حَمَلٍ حَمْلَه اللهِ عَنْ تَعِيضَ حَيْضَةً )). •

[٤١٩٧] ..... حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، نا زَكَرِيَّا بْنُ دَاوُدَ الْحَفَّافُ أَبُو يَحْيَى ، نا عَبُدُ السَّلامِ بَنُ صَالِحٍ ، نا شَرِيكٌ ، عَنْ سِمَاكِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ صَالِحٍ ، نا شَرِيكٌ ، عَنْ سِمَاكِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبْسِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَهُوَ حُرُّ وَإِذَا خَرَجَ الْعَبْدُ مِنْ دَارِ الشِّرْكِ قَبْلَ سَيِّدِهِ فَهُوَ حُرُّ وَإِذَا خَرَجَ بِالْمُرْأَةُ مِنْ خَرَجَ بِالْمُرْأَةُ مِنْ دَارِ الشِّرْكِ قَبْلَ سَيِّدِهِ فَهُو حُرُّ وَإِذَا خَرَجَتِ الْمُرْأَةُ مِنْ دَارِ الشِّرْكِ قَبْلَ سَيِّدِهِ فَهُو مُرَّ وَإِذَا خَرَجَتِ الْمُرْأَةُ مِنْ دَارِ الشِّرْكِ قَبْلُ تَرَوَّ جَتْ مَنْ شَاءَ تُ وَإِذَا خَرَجَتْ مَنْ شَاءَ تُ وَإِذَا

ر (٤١٩٨] .... حَدَّ ثَنَا رُزَيْقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمَخْرَمِيُّ، نَا عَمْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمَخْرَمِيُّ، نَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ الْوَاحِدِ، نِا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ

جس مخص نے دو (مقابلہ کرنے والے) گھوڑوں میں (اپنا) گھوڑا شامل کیا اور اسے اس کے جیت جانے کا یقین نہ ہوتو اس میں کوئی مضا کفٹر نہیں ہے اور جس مخص نے دو گھوڑوں کے در میان اپنا گھوڑا شامل کیا اور اسے یقین تھا کہ وہ جیت جائے گا ، تو بہ جواہے۔

سیدنا ابوسعید ڈائٹؤئیان کرتے ہیں کہ ہم نے اوطاس کے روز لونڈیاں حاصل کیس تو رسول اللہ طُلٹِوُ نے فرمایا: کوئی شخص حاملہ کے ساتھ ہمبستری نہ کرے، یہاں تک کہ وہ وضع حمل کر وے، اور کوئی شخص غیر حاملہ کے ساتھ تب تک ہمبستری نہ کرے جب تک کہ اسے ایک چیش نہ آجائے۔

سیدنا این عباس و الله این کرتے ہیں کررسول الله مَالَیْمُ نے فرمایا: جب غلام اپنے مالک سے پہلے دارِشرک سے نکل جائے تو وہ آزاد ہے، کین اگر مالک کے بعد نکلے تو مالک کو لوٹا دیا جائے گا، اور عورت اگر اپنے خاوند سے پہلے دارِشرک کو چھوڑ دے وہ جس سے چاہے شادی کر سکتی ہے اور اگر خاوند کے بعد چھوڑ ہے تو اس کو لوٹا دی جائے گی۔

سیدنا عبداللد و الله مخالفی این کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله مخالفی کو فرماتے سا: جو شخص مال فئی تقسیم ہونے سے پہلے اس میں اپنا مال پائے ، تو وہ اس کو طعے گا، کیکن جو شخص تقسیم کے بعد پائے تو

سنن أبسى داود: ۲۷۷۹ سسنن ابن ماجه: ۲۸۷٦ مسند أحمد: ۱۰۵۷ المستدرك للحاكم: ۲/ ۱۱۶ السنن الكبرى للبيهقى: ۱۱۶ ۲/ ۲/ ۲۰ شكل الآثار للطحاوى: ۱۸۹۷

و سنن أبى داود: ٢١٥٧ دال مستدرك للحاكم: ٢/ ١٩٥٠ مسند أحمد: ١١٢٢٨ ، ١١٥٩٦ ، ١١٨٢٣ د شرح مشكل الآثار للطحاوى: ٣٠٤٨

مسند أحمد: ١٩٥٩ مصنف ابن أبي شيبة: ١٢/ ١١٥ مالمعجم الكبير للطبراني: ١٢٠٧٩

وہ جس کول گیا اس کا ہوگا۔ اسحاق سے مراد ابن فروہ ہے جومتر وک ہے۔

شِهَابٍ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: ((مَنْ وَجَدَ مَالَهُ فِي الْفَيْءِ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَهُو لَهُ، وَمَنْ وَجَدَهُ بَعْدَمَا قُسِمَ فَلُولَ أَنْ يُقْسَمَ فَهُو لَهُ، وَمَنْ وَجَدَهُ بَعْدَمَا قُسِمَ فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ)). إِسْحَاقُ هُوَ ابْنُ أَبِي فَرْوَةَ مَتْ وُكُ. • مَنْ وُكُ. • مَنْ وُكُ. • مَنْ وَكُ. • مَنْ وَكُ. • مَنْ وَكُ. • وَمَنْ وَجَدَهُ بَعْدَمَا مَنْ وَكُرْوَةَ مَنْ وَكُرُولَ مَنْ وَكُرُولَ مَنْ وَجَدَهُ بَعْدَمَا مَنْ وَكُرُولَ مَنْ وَكُرُولَ مَنْ وَكُرُولَ مَنْ وَكُرُولَ مَنْ وَكُرُولَ وَقَالَ مَنْ وَكُرُولَ مَنْ وَكُرُولَ وَلَهُ مَنْ وَلَا فَيْ وَلَا مُنْ أَبِي فَوْ وَمَ

الشّيعِيُّ، نا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، نا خَالِدُ بْنُ الْحَادِثِ، الشّيعِيُّ، نا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، نا خَالِدُ بْنُ الْحَادِثِ، نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ رَجَاءِ بْنِ نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةً، عَنْ عَمَرَ بْنِ حَيْوَةً، عَنْ عَمَرَ بْنِ الْحَدْطَابِ رَضِي اللّه عَنْهُ، قَالَ: مَا أَصَابَ الْمُسْلِمِينَ فَظُهِرَ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَنْهُ وَ أَحَقُ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ، فَلَوَ أَحَقُ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ، فَلَوَ أَحَقُ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ، وَلَا شَيْءَ لَهُ إِنَّمَا هُوَ وَجَلٌ مِنْهُمْ وَ قَالَ أَبُو سَهْلٍ: هُوَ أَحَقُ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ بِالشَّمَنِ، هَذَا مُرْسَلٌ . ٥

أَحْمَدُ بْنُ عَلِى الْكَلُوذَانِى ، نا أَبُو السَّكَنِ مُحَمَّدُ أَحْمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا أَبُو السَّكَنِ مُحَمَّدُ بَسُ يَحْمَدُ بْنُ عَنِ النَّكُو أَلِي ، نا أَبُو السَّكَنِ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ السَّكَنِ الْبَصْرِى ، نا رَشْدِينُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِي ، عَنْ سَالِم ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: يُونُسَ ، عَنِ اللَّهِ عَلَى: ((وَمَا أَحْرَزَهُ الْعَدُو وَوَجَدَهُ عَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى: ((وَمَا أَحْرَزَهُ الْعَدُو وَوَجَدَهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَهُو لَهُ)). رِشْدِينُ ضَعِيفٌ . ٥ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَهُو لَهُ)). رِشْدِينُ ضَعِيفٌ . ٥ أَحْمَدُ بُنُ سِنَان ، نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنا الْحَسَنُ أَحْمَدُ بُنُ سِنَان ، نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنا الْحَسَنُ ابْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُبَشِرٍ ، نا بَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُبَشِرٍ ، نا الْحَسَنُ الْمُعلِكِ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ النّبِي عَبْ النّبِي عَبْ النّبِي عَبْ النّبِي عَلَى اللّهِ عَنْ عَبْدِ النّبِي عَبْ اللّهِ مَنْ عَبْدِ اللّهِ مَنْ عَبْدِ اللّهِ مُونَ مِنْهُ مْ ، أَوْ أَحَدَهُ الْمُسَلِمُونَ مِنْهُ مْ ، أَوْ أَحَدَهُ الْمُسَلِمُونَ مِنْهُ مْ ، أَوْ أَحَدَهُ الْعَدُودُ مَنْهُ مْ ، أَوْ أَحَدُهُ الْمُسْلِمُونَ مِنْهُ مْ ، أَوْ أَحَدَهُ الْمُسَلِمُونَ مِنْهُ مْ ، أَوْ أَحَدَهُ الْمُسَلِمُونَ مِنْهُ مْ ، أَوْ أَحَدَهُ الْمُسْلِمُونَ مِنْهُ مْ ، أَوْ أَحَدَهُ الْمُسَلِمُونَ مِنْهُ مْ ، أَوْ أَحَدَهُ الْوَسَمَا الْحَدَةُ الْمُسْلِمُونَ مِنْهُ مْ ، أَوْ أَحَدَهُ الْمُسْلِمُونَ مِنْهُ مْ ، أَوْ أَحَدَهُ الْمُسْلِمُونَ مِنْهُ مُ الْعُصَامِ لَهُ مَا أَوْسُ الْعَلْمُ الْمُسْلِمُونَ مِنْهُ مُ الْوَسَ مَا مَا الْعَدَةُ الْمُسْلِمُونَ مِنْهُ مُ الْمُسْلِمُ لَا مُسْلِمُ لَا مُعْلِمُ الْمُونَ مِنْهُ مُ الْعُلُولُ مَا مُونَ مِنْهُ مُ الْمُونَ مِنْهُ مُ الْوَسَامِ اللّهُ الْعُلُولُ مَا اللّهُ الْمُسْلِمُ لَا مُسَلِمُ لَا مُسْلِمُ لَا مُسْلِمُ لَا مُسْلِمُ الْمُ اللّهُ الْمُسْلِمُ لَوْسَ الْمُسْلِمُ لَا مُسْلِمُ الْمُ الْمُسْلِمُ اللّهُ الْمُسْلِمُ الْمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ

سیدنا عمر بن خطاب ڈٹاٹھؤ بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے جو اموال مشرکوں کے ہاتھولگ جا کیں، پھران پر غلبہ پالیا جائے اور ہم میں ہے کوئی آ دمی اپنا ساز وسامان بعینہ (کسی مشرک کے پاس) دیکھی وہ کوئی دوسرے (مسلمان) کی بہ نسبت خود اس کا زیادہ حق رکھتا ہے، لیکن جب تقسیم کر دیا جائے، پھروہ سامان اے نظر آئے تو اسے کوئی چیز نہیں ملے گی، کیونکہ وہ آ وی (جس کے جھے میں وہ آیا ہے، وہ) بھی انہی میں سے آ دمی (جس کے جھے میں وہ آیا ہے، وہ) بھی انہی میں سے

ابوسهل نے بیدالفاظ بیان کیے کہ دوسروں کی بدنسبت وہ قیمتا حاصل کرنے کا زیادہ حق دارہے۔ بیدوایت مرسل ہے۔ سالم اپنے والد (سیدٹا ابن عمر رفاقیا) سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاقیا نے فرمایا: جو مال وسامان دشمن نے (لوث کھسوٹ سے) اکٹھا کیا ہواور تقسیم ہونے سے پہلے اس کے مالک کووہ نظر آ جائے تو وہ اس کو ملے گا۔ اس دوایت کی سند میں رشد بن ضعیف راوی ہے۔

سیدنا ابن عباس خاتفاے مروی ہے کہ نبی طالیّتی نے فرمایا: جو مال وشمن کے گئے ہوں، پھر مسلمان ان سے واپس حاصل کرلیں، یا صاحب مال تقییم سے قبل اپنی چیز واپس حاصل کرلے تو وہ اس کا زیادہ حق رکھتا ہے، اور اگر تقییم ہونے کے بعدا سے وہ چیز نظر آئے تو اگروہ اسے قیمتاً حاصل کرسکتا ہے۔

<sup>•</sup> أخرجه البخاري تعليقاً: ٣٠٦٧

<sup>🛭</sup> مصنف ابن أبي شيبة: ٢١/ ٤٤٧

<sup>🛭</sup> المعجم الأومط للطبراني: ٨٤٣٩

حسن بن عمارہ متر وک راوی ہے۔

صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ يُعْسَمَ فَهُوَ أَحَقُّ فَإِنْ وَجَدَهُ وَقَدْ قُسِمَ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِالثَّمَنِ))، الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ مَثْرُوكٌ. •

[٢٠٢] .... نا أخسم دُبن عَلِيّ بن الْعَلاءِ الْسَجَوْزَ جَانِيّ، نا عَلِيّ بن مُسْلِم، نا مُحَمَّدُ بن الْسَجَوْزَ جَانِيّ، نا عَلِيّ بن مُسْلِم، نا مُحَمَّدُ بن بَكْرِ، نا ابن جُرَيْج، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَر، قَالَ: عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ يَوْمَ أُحُدِ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَلَمْ يُجِزْنِي وَلَمْ يَرَنِي بَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ بَسَلَ غَنْ ، ثُمَّ عُرِضَتْ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ بَعْمَسَ عَشْرَةَ فَلَمْ يُجِزْنِي وَلَمْ يَرَنِي . فَأَخْبَرْتُ بِهِذَا الْخَبَرَ عُمَر بَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ لَا تَقْرِضُوا إِلّا بِنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ إِلَى عُمَّلَةٍ ، وَكَانَ عُمَرُ لا يَقْرِضُوا إِلّا بِنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ لا تَقْرِضُوا إِلّا مِنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ لا تَقْرِضُوا إِلّا مِنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ إِلْى عُمَّالِهِ أَنْ لا تَقْرِضُوا إِلّا مِنْ عَبْر الْمَنْ عُمْرُ لا يَقْرِضُ لا يَقْرِضُ لا يَقْرِضُ وَهُو اللهُ عَبْدُ السَرِّذَاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَهُو صَحِيحٌ . ٥ صَحِيحٌ . ٥ صَحِيحٌ . ٥

[٤٢٠٣] .... حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلُ الْمَحَامِلِيُّ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ شَبِيبٍ، نَا إِسْمَاعِيلُ بَسُ أَبِي أُويْسٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مُفَضَّل بْنِ بَسُ أَبِي أُويْسٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مُفَضَّل بْنِ مُرَّة الثَّقْفِي، عَنْ عُمَر بْنِ عَبْدِ الشَّبِيِّ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، عَنْ عُمرَ بْنِ عَبْدِ الشَّهِ بْنِ مُرَّة الثَّقْفِي، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ مُرَّة ، يَقُولُ: سَافَرْتُ مَعَ رَسُولِ سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ مُرَّة ، يَقُولُ: سَافَرْتُ مَعَ رَسُولِ السَّهِ عَنْ عَيْرَ مَرَة فَمَا رَأَيْتُهُ يَمُرُّ بِجِيفَةِ إِنْسَانَ فَيْ جَاوِزُهَا حَتَى يَأْمُر بِدَفْنِهَا، لا يَسْأَلُ: ((أَمُسْلِمُ فَيْ أَمْر بِدَفْنِهَا، لا يَسْأَلُ: ((أَمُسْلِمُ هُو أَوْ كَافِرُ؟)). •

[٤٢٠٤] .... حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا عَبْدُ الْمُنْذِرِ ، اللَّهِ بْنُ الْمُنْذِرِ ،

سیدنا ابن عمر شانشهاییان کرتے ہیں کہ غزوہ اُصد کے روز جھے
رسول اللہ شانی کی خدمت میں پیش کیا گیا، اس وقت میں
چودہ سال کا تھا، تو آپ شائی نے بھے نابالغ قرار دیتے ہوئے
(جہاد میں) شرکت کی اجازت نہیں دی۔ پھر جھے غزوہ خندق
کے روز آپ شائی کی خدمت میں پیش کیا گیا، اس وقت میں
پندرہ سال کا تھا، تو آپ شائی نے بھے (جہاد میں حصہ لینے
کی) اجازت مرحمت فرمادی۔

رادی کہتے ہیں: میں نے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو بیہ صدیث سنائی تو انہوں نے اپنے گورنروں کو کھی بھیجا کہ وہ پندرہ سال کی عمر کو پہنچنے پر بلوغت کا وظیفے مقرر کریں اور آپ پندرہ سال سے کم عمر کو ایک سودیا در ہم کرتے تھے۔

سیدنا یعلیٰ بن مرہ ڈٹائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مُٹائٹٹڑ کے ہمراہ کی مرتبہ سفر کیا، میں نے دیکھا کہ آپ مُٹائٹڑ جب کسی مردہ انسان کے پاس سے گزرتے تو اسے دُن کرنے کا حکم فرماتے ، آپ مُٹائٹڑ مینیں پوچھتے تھے کہ بیمسلمان ہے یا کافر؟

سیدنا این عباس جن تنجابیان کرتے ہیں کہ غزوہ اُصد کے روز رسول اللہ مَنْ اللہِ عَلَیْمَ نے سیدنا حمزہ ڈٹاٹھا کے متعلق تھم فر مایا، تو انہیں

<sup>🚯</sup> معرفة السنن والآثار للبيهقي: ١٣/ ٢٨٥

<sup>🛭</sup> صحيح البخاري: ٩٧٠ ٤ ـ صحيح مسلم: ١٨٦٨ (٩١) ـ مسند أحمد: ٢٦٦١ ـ صحيح ابن حبان: ٤٧٢٧

<sup>♦</sup> المستدرك للحاكم: ١/ ٣٧١-السنن الكبرى للبيهقي: ٣٨٦/٣

حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عِمْرَانَ ، حَدَّثَنِي أَفْلَحُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى لِحَمْزَةَ يَوْمَ أُحُدِ فَهُيَّءَ لِلْقِبْلَةِ ثُمَّ كَبَّرَ عَلَيْهِ سَبْعًا ثُمَّ جَمَّعَ إِلَيْهِ الشُّهَدَاءَ حَتَّى صَلِّي عَلَيْهِ سَبْعِينَ صَلاةً، قَالَ: قَالَ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ حِينَ رَأَى حَمْزَةَ وَقَدْ مُثِّلَ بِهِ، قَالَ: ((لَئِنْ ظَفَرْتُ بِقُرَيْشِ كُأُمَثِلَنَّ بِثَلَاثِينَ مِنْهُمْ)) فَأَنْزَلَ الدُّلهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ (النحل:١٢٦) الْآيَةَ . عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عِمْرَانَ ضَعِيفٌ . ٥

[٤٢٠٥] .... حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ، نَا يَعْفُوبُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ الذَّوْرَقِيُّ، نَا عُثْمَانُ بِنُ عُمَرَ، أَنا أُسَامَةُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِحَمْزَةَ يَوْمَ أُحُدٍ ۖ وَقَدُّ جُدِعَ وَمُثِلَ بِهِ، فَقَالَ: ((لَوْلا أَنْ تَبْجِدَ صَفِيَّةُ لَتَرَكْتُهُ حَتَّى يَحْشُرَهُ اللَّهُ مِنْ بُطُونِ الطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ))،

فَكَ فَّ نَهُ بِنَمِورَةٍ إِذَا خُمِّو رَأْشُهُ بَدَتْ رِجُلاً ۚ وَإِذَا خُمِّرَتْ رِجُكَاهُ بَدَا رَأْسُهُ، فَخَمَّرَ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَلِّ عَـلَى أَحَـدِ مِنَ الشُّهَدَاءِ غَيْرِهِ، وَقَالَ: ((أَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ)). لَمْ يَقُلُ هٰذَا اللَّفْظَ غَيْرُ عُثْمَانَ بْنِ عُـمَرَ: ((وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى أَحَدِ مِنَ الشُّهَدَاءِ غَيْرِهِ)) وَلَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ. ٥

[٤٢٠٦] .... حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، نَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، نَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ. أَنَا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَةً، وَزَادَ: وَجَعَل مَلَى رِجْلَيْهِ

قبلہ رُخ لٹا دیا گیا تو آپ نے ان (کے جنازے) پر سات تکبیرات کہیں، پھر دیگر شہداء کوان کے ساتھ رکھا، یہاں تک كدآب ظافيًا في مناه الله الله على عن بار ما زجنازه براهي راوي بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله طَالَيْنَا نے سیدنا حزہ والله عَلَيْنا کو ويكها كدان كامثله كيا كيا بهاتو آپ مُلَيْنَا نِي عَلَيْنَا فِي مَا يَا الريس قریش پر غالب آ جاؤں تو میں لاز ماً ان کے تیں آ دمیوں کا مُلْه كرول كاتوالله تعالى نے بدآيت نازل فرمادى: ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بهِثُل مّاعُوقِبْتُمْ بهِ ﴾ "اوراكرتم لوگ بدله لوتوبس ای قدر او جس قدرتم پر زیادتی کی گئی ہو۔'' اس کی سند میں عبدالعزیز بن عمران ضعیف راوی ہے۔

سیدناانس بن مالک ڈٹائٹاروایت کرتے ہیں کہ غزوہ اُحد کے روز رسول الله مَالَيْظِ سيدنا حمزه والنَّفُوك باس سے گزرے تو ان كى ناك كى مونى تقى اوران كامُلْد كميا كميا تقالة آپ تَلْفِيْمُ نے فرمایا: اگر صفیه (سیدنا حمزه الاثناکی بمشیره) کا خدشه نه هوتا تو میں انہیں یونبی چھوڑ دیتا، یہاں تک کہاللہ تعالیٰ انہیں پرندوں اور درندوں کے بیٹی سے اکٹھا کرے اُٹھا تا۔ پھر آ ب ظائیاً نے انہیں چڑے کی ایک کھال میں کفن دیا، جب سر کوڈ ھانیا جاتا تو ياؤل ننگ ہوجاتے اور جب ياؤل ڈھاني جاتے تو سرنگا ہوجاتا، چنانچہ آپ طافی کا نے ان کا سر ڈھانپ دیا۔ آپ مَا الله ان كوسواكس شهيدى نماز جنازه نبيس برهائي، اور فرمایا: میں آج تم پر گواہ ہوں۔

بدالفاظك "آب مَا يَعْمُ ن ان كسواكس شهيد كى نماز جنازه نہیں پڑھائی' مرف عثان بن عمر نے بیان کیے ہیں، اور بیہ روایت محفوظ نمیں ہے۔

ایک اورسند کے ساتھ اس کے مثل مردی ہے، اور اس میں سے اضافہ کیا ہے کہ آپ علی اے ان کے یاوں یر إذخر ( گھاس) ڈال دی اور ان کے سواکسی شہید کا جناز ہنبیں

المعجم الكبير للطبراني: ١٩٠٨-١١مستدرك ١٠٠٠، ٢/١٩٧-السنن الكبرى للبيهقي: ٤/١٢

سنن أبي داود: ٣١٣٦ مسئد أحمد: ١٢٣٠٠

الْبِاذْخِرَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى أَحَدِ مِنَ الشُّهَدَاءِ غَيْرِهِ. وَقَالَ: ((أَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ))، وَكَانَ يُدُفِنُ الْاثْنَيْنِ وَالثَّلاثَةَ فِي قَبْرِ وَاحِدٍ.

[٨، ٤٦] .... حَدَّثَ نَا النَّيْسَابُورِيُّ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْ صُولِي، فَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْ صُولِي، وَالْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، وَأَبُو الْوَلِيدِ، عَنِ اللَّيْثِ، بِهٰذَا.

[٩٠, ٤٦] ..... نا عَبُدُ اللّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، نا الْحَكَمُ بُنُ مُوسَى ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى عُبْنَة ، أَوْ غَيْرِهِ عَنِ الْحَكَم بْنِ عُبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى عُبْنَة ، أَوْ غَيْرِهِ عَنِ الْحَكَم بْنِ عُبَّاسٍ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ مَا الْمُشْرِكُونَ عَنْ قَتْلَى عَنْهُ مَا ، قَالَ: لَمَّا الْصَرَفَ الْمُشْرِكُونَ عَنْ قَتْلَى أَحُدِ الْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَدْ شُقَ بَطْنُهُ وَاصْطَلَمَ أَحُدِ الْصَرَفَ رَضِى الله عَنْهُ قَدْ شُقَ بَطْنُهُ وَاصْطَلَمَ النَّهُ وَجُدِعَتْ أَذُنَاهُ ، فَقَالَ: ((لَوْلا أَنْ يَحْزَنَ اللهُ عَنْهُ قَدْ شُقَ بَطْنُهُ وَاصْطَلَمَ النِّهَا وَجُدِ عَتْ يَبْعَثُهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى بِهَا وَجُهَهُ فَخَرَجَتْ رَجُلا)) ، ثُمَّ دَعَا بِبُرْدَةٍ فَعَطَى بِهَا وَجُهَهُ فَخَرَجَتْ رَجُلا)) ، ثُمَّ دَعَا بِبُرْدَةٍ فَعَطَى بِهَا وَجُهَهُ فَخَرَجَتْ رَجُلا)) ، ثُمَّ دَعَا بِبُرْدَةٍ فَعَطَى بِهَا وَجُهَهُ فَخَرَجَتْ رَجُلا)) ، ثُمَّ دَعَا بِبُرْدَةٍ فَعَطَى بِهَا وَجُهَهُ فَخَرَجَتْ رَجُكُونَ مُنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ وَيَعْلَى بَهَا وَجُهَهُ فَخَرَجَتْ وَالْمَيْلِ اللهُ عَنْهُ اللهُ وَيَعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمَا وَعُهُ فَخَرَجَتْ وَالْمَيْرِ لَا أَيْقِلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمَثِلَ اللهُ الل

پڑھایا، اور فرمایا: میں آج تم پر گواہ ہوں۔ آپ مُنْ اَنْ ُ وودو، تین تین افراد کوا کیے قبر میں دفن کروارہے تھے۔

سیدناانس بن ما لک والنظیمیان کرتے ہیں کہ شہدائے اُ حد کوشس نہیں دیا گیاء انہیں ان کے خون میں لت بت ہی وفن کر دیا گیا اوران کی نماز جنازہ بھی نہیں ادا کی گئی۔

ایک اورسند کے ساتھ سیدنا جاہر بن عبداللہ ڈٹاٹھؤ سے مروی ہے کہ نبی مُٹاٹھ نِٹے فرمایا: روز قیامت میں ان پر گواہ ہوں گا۔اور آپ مُٹاٹی نے حکم دیا کہ انہیں خون آلود حالت میں ہی دنن کردیا جائے، نداس کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور ندانہیں عسل دیا

اختلاف رُواۃ کے ساتھ یہی صدیث ہے۔

سیدنا عبداللہ بن عباس دی شیار وایت کرتے ہیں کہ احد کے روز جب مشرکین واپس ملی گئے تو رسول اللہ منا شیخ شہدا احد پر سے گزرے تو آپ نے ایک نہایت ہی خم افر وز منظر دیکھا۔
آپ نے دیکھا کہ حضرت جمزہ ڈٹاٹنڈ کا پیٹ شق کیا گیا ہے، ان کی ناک کاٹ دی گئی ہے اور دونوں کان الگ کردیئے گئے ہیں تو آپ منا شیخ نے فرمایا: اگر جھے خدشہ نہ ہوتا کہ عورتیں غم ہیں تو آپ منا شیخ نے کورتیں غم سے نٹر ھال ہوجا ئیں گی یا میرے بعد اسے سنت بنالیا جائے گا تو میں جمزہ ڈٹائنڈ کو یو نبی چھوڑ دیتا تا کہ اللہ انہیں پر ندود رند کے پیٹوں سے اکٹھا کرتا اور میں اس کے بدلہ میں ستر کا مشلہ کرتا۔
پیٹوں سے اکٹھا کرتا اور میں اس کے بدلہ میں ستر کا مشلہ کرتا۔
پیٹوں سے اکٹھا کرتا اور میں اس کے بدلہ میں ستر کا مشلہ کرتا۔
پیٹوں نے اکٹھا کو ایک نیکے ہو گئے، آپ منا شیخ کے نے ایک کا چبرہ و شائی تا ایک کا جبرہ و شائی تا ایک کی بول کے باول کا چبرہ و شائی تا ایک کا بیات کی باول کے باول کا جبرہ و شائی تا ایک کا باول کی باول کی باول کے باول کی باول کی باول کی باول کی جو کے ماآپ منا شیخ کے ان کا جبرہ و شائی تو ان کے باول کی باول کی باول کی باول کی باول کی باول کے باول کی باول کی باول کی باول کی باول کے باول کی باو

سنن أبى داود: ٣١٣٥\_جامع الترمذي: ٣٦٠ ١ ـ سنن ابن ماجه: ١٥١٤ ـ سنن النسائي: ٤/ ٦٢ ـ شرح مشكل الآثار للطحاوي:

ڈ ھانپ دیااور پاؤں پر کچھاذخر( گھاس) ڈال دی۔ پھرآ پ مَثَلَقِيمًا آ کے بردھے اور حضرت حمزہ والنَّشَايِر دس تکبيرات کہيں، پھر ایک ایک شهبیدلایا جاتا اور حضرت حمزه ڈکٹٹؤ کے ساتھ رکھا جاتا حتی که آپ نے ان کی نماز جناز ہستر مرحبہ پڑھی ،احد کے شہدا ستر تھے۔ جب شہدا کو فن کرنے سے فارغ ہوئے توبیآ یت نازل بولى: ﴿ ادُّعُ إِلْى سَبِيلِ رَبِّكِ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾ تَ لَكُر: ﴿ وَاصْبِرُ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ﴾ تك ـ "اع ني اليَّ ربك راستے کی طرف دعوت دیجے، حکمت اور عمدہ تھیجت کے ساتھ اورلوگوں سے مباحثہ کروتو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو،تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتاہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہواہے اورکون راہ راست پر ہے، اور اگرتم لوگ بدلہ لوتوبس ای قدرانو جس قدرتم پرزیادتی کی گئی ہو، کیکن اگرتم صبر کروتو یقینا بیصبر كرنے والوں ہى كے حق ميں بہتر ہے۔اورصبر سے كام كيجي، اورتمہارا بیصبراللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ " چنانچے رسول اللہ مَالِيَّةُ نِصِرِ عِي كَامِ لِيا اوراً حد مِين كني كامثلنبين كيا-اس حدیث کواساعیل بن عیاش کے علاوہ کسی نے روایت نہیں کیا اور وہ غیرشامی رُواۃ ہے روایت کرتے وقت مضطرب

رِجْكَهُ فَعَطَّى رَسُولُ اللَّهِ ﴿ وَجْهَهُ وَجَعَلَ عَلَى وَجُكَهُ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ عَشْرًا رَجْلَيْهِ شَيْئًا مِنَ الْإِذْخِرِ، ثُمَّ قَدَّمَهُ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ عَشْرًا ثُمَّ جَعَلَ يُجَاءُ بِالرَّجُلِ فَيُوضَعُ وَحَمْزَةُ مَكَانَهُ حَتَّى صَلَّهُ وَكَانَ الْقَتْلَى سَبْعِينَ ، صَلَّهُ وَكَانَ الْقَتْلَى سَبْعِينَ ، فَلَمَّا دُونُوا وَفُرغَ مِنْهُمْ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ: ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكِ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾ سَبِيلٍ رَبِّكِ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾ (النحل: ١٢٥) إلى قَوْلِه: ﴿ وَاصْبِرُ وَسُولُ اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ وَلَمْ وَهُو مُضْطَرِبُ الْحَدِيثِ ، عَنْ غَيْرِ الشَّاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ وَهُو مُضْطَرِبُ الْحَدِيثِ ، عَنْ غَيْرِ الشَّاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ وَهُو مُضْطَرِبُ الْحَدِيثِ ، عَنْ غَيْرِ الشَّامِينِينَ . •

## بَقِیَّةُ الْفُرَائِضِ وراثت کے بقیدا حکام کابیان

الحديث قراريايا ہے۔

خارجہ سے مروی ہے کہ سید نازید بن ثابت رٹائٹو نے فرمایا: تمام ورثاء باہم وارث ہوتے ہیں، سوائے ایسے ورثاء کے جن کی موت کی تقدیم و تا خیر معلوم نہ ہو سکے، جیسے دیوار گرنے، آگ لگنے یا جنگ اور اس جیسی دیگر صورتوں میں ہلاک ہو جاتے ہیں، یقیناً وہ ایک دوسرے کے دارث نہیں ہوں گے، البتدان سب کی میراث قریب ترزندہ لوگوں کو ملے گی، گویا ایسے ہلاک ہونے والے آپس میں کوئی قرابت نہیں رکھتے۔ [٤٢١٠] .... حَدَّثَ نَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدُ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ، نَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ أَبِى النِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُلُّ قَوْمٍ يَتَوَارَثُونَ إِلَّا مَنْ عُمِّى مَوْتُ بَعْضِهِمْ قَبْلَ بَعْضٍ فِي هَدْمٍ أَوْ حَرْقِ أَوْ قِتَالَ وَغَيْرِ ذَالِكَ مِنْ وُجُوهِ الْمُتَوَالِفِ فَإِنَّ بَعْضَهُمْ لا يَرِثُ بَعْضًا، وَلٰكِنْ يُورَثُ كُلُّ إِنْسَان بَعْضَهُمْ لا يَرِثُ بَعْضًا، وَلٰكِنْ يُورَثُ كُلُّ إِنْسَان

المستدرك للحاكم: ٣/ ١٩٧ ـ المعجم الكبير للطبراني: ١١٠٥١ ـ السنن الكبرى للبيهقي: ٤/ ١٢

مِنْهُ مُ يَرِثُهُ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ مِنَ الْأَحْيَاءِ كَأَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ عُمِّى مَوْتُهُ مَعَهُ قَرَابَةٌ . •

[٤٢١١] .... نا يَعْقُوبُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ، نا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، نا إِسْمَاعِيلُ أَبْنُ عُلِّيَةً ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ: كَانَتْ أُمُّ وَلَيْدٍ ِلْأَخِّى شُرَيْحِ بْنِ الْحَارِثِ وَلَدَّتْ لَهُ جَارِيَةً فَرُوِّجَتْ فَوَلَدَّتْ غُكَامًا ثُمَّ ثُونِيِّتْ أُمُّ الْوَلَدِ، قَالَ: فَاخْتَصَمَ فِي مِيرَاثَهَا شُرَيْحُ بْنُ الْحَارِثِ وَابْنُ ابْنَتِهَا إِلَى شُوَيْح، فَجَعَلَ شُرَيْحُ بْنُ الْحَارِثِ يَــقُـولُ لِشُـرَيْحِ: إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ مِيرَاثٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ مَا هُوَ ابْنُ أَبْنَتِهَا، قَالَ: فَقَضَى شُرَيْحٌ بِعِيرَاثِهَا لِلْبُنِ ابْنَتِهَا، وَقَالَ: ﴿ وَأُولُو الْأَرْحَامَ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَابِ اللهِ ﴾ (الأحزاب: ٦)، أُ فَرَكِب مَيْسَرَةُ بْنُ يَزِيدَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فَأَخْبَرَهُ بِ الَّهَٰذِي كَانَ مِنْ شُرَيْحٍ ، فَكَتَبَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِلَى شُرَيْح: إِنَّ مَيْسَرَةَ بْنَ يَزِيدُ ذَكَرَ لِي كَذَا وَكَذَا وَإِنَّكَ قُـلْتُ عِنْدَ ذَالِكَ : ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﴾ (الأحزاب: ٦)، وَإِنَّمَا كَسانَتُ تِسلُكَ الْسَآيَةُ فِي شَسأْن الْعَصَبَةِ كَانَ الرَّجُلُ يُعَاقِدُ الرَّجُلَ، فَيَقُولُ: تَرِثُنِيَ وَأَرِثُكَ فَلَمَّا نَزَلَتْ تُوكَ ذَاكَ، فَجَاءَ مَيْسَرَةُ بُنُ يَزِيدَ بِالْكِتَابِ إِلَى شُرَيْحٍ، فَلَمَّا قَرَأَهُ أَبِّي أَنْ يَرُدَّ قَضَّاءَهُ، وَقَالَ: فَإِنَّهُ إِنَّمَا أُعْتَقَهَا خَبِيَاتِ بَطْنِهَا. 9

أَ ٤٢١٢] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ حَمْدَوَيْهِ الْمَرْوَزِيُّ، نا مَحْمُودُ بْنُ آدَمَ، نا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاش، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضِي اللهُ عَنْهُ: لا يَرِثُ الْقَاتِلُ خَطَأً وَلا عَمْدًا عَ اللهُ أَعْلَمُ. •

عیسی بن حارث بیان کرتے ہیں کہ میرے بھائی شریح بن حارث کی ایک أم ولد نے ایک بچی کوجنم دیا،اس کا نکات ہو گیا اوراس کے ہاں ایک بچے ہوا۔ پھرام ولد فوت ہوگئ تو شرح اور أم ولد کے پوتے نے اس کی میراث کا جھگڑا قاضی شریح کے سامنے پیش کیا۔ شریح بن حارث قاضی شریح ہے کہنے لگے: کتاب اللہ کی رُو ہے تو اس کا کوئی حصہ نبیں ہے، کیونکہ یہاس عورت کا نواسہ ہے۔لیکن قاضی شری نے میراث اس کے نواے کودیتے ہوئے بیآیت پڑھی: ﴿ وَأُولُو اللَّارُ حَامِد بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﴾ "كَابِاللَّه کی رُو سے (عام مومنین ومہاجرین کی بدنسبت) رشتے دار ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں۔'' میسرہ بن پزیدسیدنا ابن زبير والنَّفُو كي خدمت مين حاضر ہوئے اور انہيں قاضي شرت کے فیصلے ہے آگاہ کیا، تو ابن زبیر ٹٹاٹٹانے قاضی شرت کے نام (خط) لکھا کہ میسرہ بن پزید نے مجھے تمہارے فلال فصلے سے آگاہ کیا ہے، اور بی بھی بتلایا کہتم نے بیآ یت بھی رِهُ ﴿ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولِي بِتَعْضِ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﴾ جَبرية يت توعصب كمتعلق بي، كيونكه تب (بیصورت تھی کہ) ایک آ دمی دوسرے آ دمی سے معاہدہ کر لیٹا تھا اور کہتا تھا کہتم میرے وارث ہو گے اور میں تمہارا وارث ہوں گا،کیکن جب بی<sub>ه</sub> آیت نازل ہوئی تو وہ سلسله ختم ہو گیا۔ میسرہ بن بزید خط لے کر قاضی شریح کے پاس پہنچ تو انہوں نے بیا کہتے ہوئے اپنا فیصلہ تبدیل کرنے ہے انکار کردیا کہ اس نے اسے اس کیطن میں موجود بچوں سمیت آ زاد کیا ہے۔ شعبی میان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر دانشؤنے فرمایا: قاتل وارث نہیں بنے گا جواہ و فلطی ہے ل کرے یا جان یو جھ کر۔واللہ اعلم

🕡 سنن الدارمي: ٣٠٤٤



بَابُ الْمُكَاتَبِ وَأَخْكَامِ الْمُكَاتِبَةِ مكاتب غلام اور مكاتبت كاحكام كابيان

[٤٢١٣] .... حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ النَّسَابُودِيُّ، نا أَخْمَدُ بَنُ سَعِيدِ بَنِ صَخْرٍ، نا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْسَوَادِثِ، نا هَمَّامٌ، نا عَبَّاسٌ الْجُرَيْرِيُّ، نا عَمْرُو بَنُ شُعَيْبِ، عَنْ جَدِّم، أَنَّ رَسُولَ بَنُ شُعَيْبِ، عَنْ جَدِّم، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَا أَدْهَا إِلَّا عَشَرَةَ أَوَاقِ فَهُوَ عَبْدٌ، وَأَيُّما عَبْدِ كَاتَبَ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَا أَدَاهَا إِلَّا عَشَرَةَ أَوَاقِ فَهُوَ عَبْدٌ، وَأَيُّما عَبْدِ كَاتَبَ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَا أَدَاهَا إِلَّا عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَهُو عَبْدٌ، وَأَيُّما عَبْدِ كَاتَبَ عَلَى مِائَةِ وَينَارِ فَهُو عَبْدٌ، وَأَيُّما عَبْدِ كَاتَبَ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ عَلَى مَا أَدْ وَقَالَ الْمُقْرِءُ، وَعَمْرُو بْنُ عَسَرَةَ دَنَانِيرَ فَهُو عَبْدٌ). وَقَالَ الْمُقْرِءُ، وَعَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ عَبَاسِ الْجُرَيْرِيّ. •

[٤٢١٤] .... نا يَحْيَى بُنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَيِى مَذْعُورٍ، نا يَحْيَدُ بْنُ هَارُونَ، نا حَمَّا دُبْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِي عَنْ قَالَ: عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِي عَنْ قَالَ: ((إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا أَوْ مِيرَاتًا وَرِثَ بِحِسَابِ مَا عُتِقَ مِنْهُ، وَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِحِسَابِ

عمرو بن شعیب اپنی باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی ہی نے فرمایا: جوغلام ایک سواوقیہ کے عوض مکا تبت کرے اور نوے اوقیہ ادا کردی تو وہ غلام ہی ہے اور جوغلام ایک سودینار کے عوض مکا تبت کرے اور نوے دینار ادا کردی تو وہ تب بھی غلام ہے۔ (مکا تبت سے مرادیہ ہے کہ کم اتی رقم ادا کر دوتو تم آزاد ہوجائے ہو، چنا نچہوہ غلام جب مقررہ رقم ادا کردی گا تو آزاد ہوجائے گا، اور جب تک وہ ادا نہیں کرے گا تب تک وہ ' مکا تب' گا، اور جب تک وہ ادا نہیں کرے گا تب تک وہ ' مکا تب' کہلائے گا)۔

سیدنا ابن عباس چاہئے سے مروی ہے کہ نبی مُلَاثِیْم نے فرمایا: جب مکا تب کسی حدکامستق ہویا میراث کا وارث ہوتو وہ اپنی آزادی کےمطابق وراثت پائے گا اور اس کی آزادی کے مطابق اس برحد نافذ ہوگی۔

<sup>•</sup> سنين أبي داود: ٣٩٢٧ سنن ابن ماجه: ٢٥١٩ جامن المرسدي المساس الكبري للنسائي: ٧ -٥٠ مسند أحمد: ٢٦٦٦ ، ٢٧٢٦ ، ٢٧٢٦ محمد عبد ٢٧٢٦ م

<sup>🛭</sup> سنن أبي داود: ٤٥٨١ ـ جامع الترمذي: ١٢٥٩ ـ سنن النسائي: ٨/ ٤٦

[٤٢١٥] ..... حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو النَّيْسَابُورِيُّ ، نَا أَبُو الْزَنْبَاعِ رَوْحُ بِنُ الْفَرَجِ ، نَا يَحْيَى بْنُ بَكَيْرٍ ، نَا عَبْدُ السَّلْهِ بَنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ اللَّيْرَىُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيّ ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: اشْتَرَتْنِى الْمَرَلَّةُ مِنْ بَنِى لَيْتِ بِسُوقِ ذِى الْمَجَازِ بِسَبْعِمِائَةِ وَرُهَ إِلَّهُ مَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: اشْتَرَتْنِى وَرُهَمِ ، ثُمَّ قَدِمْتُ فَكَاتَبَيْنِى عَلَى أَرْبَعِينَ أَلْفِ وَرُهَمِ ، ثُمَّ قَدِمْتُ فَكَاتَبَيْنِى عَلَى أَرْبَعِينَ أَلْفِ وَرُهَمِ مَا أَدْبُ مِنْ إِلْهُ عَنْ أَلْفِ فَقَالَ مُولِي الْمُحَلِي وَسَنَةً بِسَنَةٍ ، قَالَتْ: لا وَاللهِ حَتْسَى أَجِسَدَ وَسَنَةً بِسَنَةٍ ، قَالَتْ: لا وَاللهِ فَخَرَجْتُ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَخَرَجْتُ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَسَعَيْلٍ ، فَقَالَ عَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ فَلَاكَ وَلَكُ اللهُ عَنْهُ إِلَيْهَا ، فَقَالَ : هٰذَا مَالُكِ فَا فَيْ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، ثُمَّ بَعَثَ إِلَيْهَا ، فَقَالَ : هٰذَا مَالُكِ فَى بَيْتِ الْمَالِ ، ثُمَّ بَعَثَ إِلَيْهَا ، فَقَالَ : هٰذَا مَالُكِ فَي فَي بَيْتِ الْمَالِ ، ثُمَّ بَعَثَ إِلَيْهَا ، فَقَالَ : هَذَا مَالُكِ فَي فِي بَيْتِ الْمَالِ ، ثُمَّ بَعَثَ إِلَيْهَا ، فَقَالَ : هَأَرْ سَلَتُ فَي فَي اللهُ عَنْهُ وَسَعِيلٍ ، فَإِنْ شِنْتِ فَي أَبُو سَعِيلٍ ، فَإِنْ شِنْتِ فَي أَلْ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهِ فَعَرْدِ فَي مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ ال

نا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، نَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ، نَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، نَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي الْعَرِيزِ النَّرْسِيُّ، نَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي حَبْ وَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا أَحْمَدُ بُنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِشَامٌ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ قَالَ: (يُعودَى الْمُكَاتِبُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ، وَبَقَدْرِ مَا رُقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ، وَبَقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ، وَبَقَدْرِ مَا رُقَ مِنْهُ دِيَةَ الْعَبْدِ)). •

[٢١٧]] .... حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الرَّبِيعِ ، نَا أَجْمَدَ بْنِ الرَّبِيعِ ، نَا أَبُو فَرْوَةَ ، نَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، نَا حَجَّاجٌ السَصَّوَّافُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، السَصَّوَّافُ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَن ابْن أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَن ابْن عَبَّاسٍ ، قَالَ: قَضٰى رَسُولُ اللهِ عَلَى فِي

ابوسعید مقبری بیان کرتے ہیں کہ بنولیٹ کی ایک عورت نے مجھے ذوالحجاز بازار سے سات سودرہم کے عوض خریدا، پھر میں نے اس کے ساتھ چار ہزار درہم ہیں مکا تبت کرلی۔ میں نے اس کی عمومی رقم اسے اواکر دی اور باقی کی محنت و مزدوری کردی اور کہا: بیہ تہمارا مال ہے، بیہ لے لو۔ اس نے کہا: اللہ کی شم! سال کا وصول کروں گی۔ میں وہ رقم لے کرسید ناعم بن خطاب سال کا وصول کروں گی۔ میں وہ رقم لے کرسید ناعم بن خطاب مثانی کے باس آیا اور ان سے ساری روئیداد بیان کی تو انہوں نے فر مایا: بیر قم بیت المال میں جمع کرا دو۔ پھر انہوں نے اس عورت کی طرف بیغام بھیجا کہ تہماری رقم بیت المال میں ہے اور ابوسعید آزاد ہے، مہینہ کی مہینہ یا سال کی سال لینا چاہوتو لے سال کی سال لینا چاہوتو لے ساتی ہو۔ اس نے آ دی جمینہ کی مہینہ یا سال کی سال لینا چاہوتو لے سے سے کے سے ہو۔ اس نے آ دی جمینہ کی مہینہ یا سال کی سال لینا چاہوتو لے سے کے سے کہا تی رقم وصول کر لی۔

سیدنا ابن عباس بھاتشاہے مروی ہے کہ رسول اللہ مکاتیا نے فرمایا: مکاتب بنی آزادی کے مطابق دیت کی ادائیگی کرے گا اور باتی کی ادائیگی اپنی غلامی کے مطابق دے گا۔

سیدنا عبداللہ بن عباس بھ اللہ اوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ظائی نے اس مکاتب کے بارے میں کہ جوثل کر دیا جائے، یہ فیصلہ فرمایا کہ وہ جس قدر حصد اپنی مکاتبت کا اداکر چکا ہوای حساب سے آزاد آوی کی دیت اداکی جائے اور جس

١٥٥٧٠ مصنف عبد الرزاق: ١٥٥٧٠

سنن أبي داود: ٥٨١ ٤ جامع الترمذي: ٩٥٤٥ ـ سنن النسائي: ٨/ ٤٦ ـ مسند أحمد: ١٩٤٤

الْـمُكَاتَبِ يُـقْتَلُ يُؤْدى مَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِيَةَ الْحُرِّ، وَمَا بَقِيَ دِيَةَ الْعُبْدِ.

[٤٢١٨] .... نا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نا مُحَدَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نا مُحَدَّدُ بْنُ هَارُونَ أَبُو نَشِيطٍ، نا أَبُو الْمُغِيرَةِ، نا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ تَمِيم، نا الزَّهْرِيُّ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنُ عُمَر، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: نَافِع، عَنِ ابْنُ عُمَر، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: فَإِلَىٰ عَمْرَ عَالَىٰ فَي عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ فَأَعْتَى نَصِيبَهُ فَإِلَى عَلْمِ عَنْ عَصِيمِ فَي الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ مِنْ حِصَصِ فَلَرَ كَائِهِ عَنْقَ مَا بَقِي فِي الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ مِنْ حِصَصِ شُركَائِهِ مَنْ حَصَصِ مَلَى الْمُعْتَى بِقِيمَةٍ حِصَصِ شُركَائِه)). • مال المُعْتَقِ بقِيمَةٍ حِصَصِ شُركَائِه)). •

مَانِ المُعَفِ بِقِيمَهِ حِصْصَ سَرِكَاتِهِ). • نا مُحَمَّدُ النَّيْسَابُورِيُّ، نا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ بَنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْمَحْمَدُ الْحَكَمِ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ اللَّهِ بْنِ الْمَحْمَدُ ، فَا إِسْمَاعِيلُ بْنِ أَمَّيَّةَ ، وَيَحْبَى بْنِ سَعِيدِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَمْرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنَى عَبْدِ أَقِيمِ عَلَيْهِ قِيمَةُ عَدْلِ فَا عَتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدِ أَقِيمٍ عَلَيْهِ قِيمَةُ عَدْلِ فَا عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ عَرَقَ مَا بَقِي )). •

قدر باتی ہواس میں غلام کی دیت ادا کی جائے۔

سیدنا ابن عمر و الشخابیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظافی نے فر مایا: جو خص سی سے ساتھ علام یالونڈی میں جصے دار ہواور اپنا حصہ آزاد کردے، تو بقیہ غلامی سے حصوں کو آزاد کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ اس کی مناسب قیمت لگائی جائے اور اگر آزاد کرنے والے کے پاس دیگر شرکاء کے حصول کے برابر مال ہو تو دہ تمام شرکاء کوان کے حصاد اکر کے وہ غلام یالونڈی کو آزاد کردے۔

سیدنا ابن عمر دہ اللہ سے ہی مروی ہے کہ رسول الله طالی الله طالی نے فرمایا: جو خص کسی غلام میں اپنے حصے کو آزاد کردی و اس غلام کی مناسب قیمت لگائی جائے گی اور وہ شرکاء کوان کے حصے کی قیمت اداکر کے غلام کو آزاد کرے گا، بشرطیکہ وہ اتن گنجائش رکھتا ہو، ورنہ جتنا آزاد ہو گیا ؛ سو ہو گیا، باقی غلام رہے گا۔

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤروایت کرتے ہیں کہرسول اللہ ٹاٹٹٹؤ نے دو آ دمیوں کے مشتر کہ غلام کے متعلق فرمایا: ایک آ دمی جب اپنا حصہ آزاد کردی تو دوسرے حصے کی آزادی کا بھی وہی ذمہ دار

ہشام دستوائی نے اس کی موافقت کی ہے اور استسعاء (محنت کروانے) کا ذکر نہیں کیا۔ قادہ سے سیحدیث روایت کرنے والوں میں شعبہ اور ہشام احفظ ہیں۔ ہمام نے بیہ روایت کرتے وقت استسعاء قمادہ کا قول قرار دیا ہے اور نبی مُلَاثِمًا کے

سند أحمد: ۳۹۷، ۲۵۱، ۳۳۵، ۵۳۳۵ صحیح ابن حبان: ۴۳۱۵، ۴۳۱۵

@ السنن الكبري للنسائي: ٤٩٤١

قَتَادَةَ، وَفَصَلَهُ مِنْ كَلامِ النَّبِي ﴿ وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، وَجَوِيرُ بُنُ حَازِمٍ، عَنْ قَتَادَةَ، فَجَعَلَ الاسْتِسْعَاءَ مِنْ قَوْلِ النَّبِي ﴿ اللَّهِ الْمَصَّبُهُمَا وَهِمَا فِيهِ لِمُخَالَفَةِ شُعْبَةَ، وَهِشَامٍ، وَهَمَّامٍ إِيَّاهُمَا. • فِيهِ لِمُخَالَفَةِ شُعْبَةَ، وَهِشَامٍ، وَهَمَّامٍ إِيَّاهُمَا. • (٤٢٢١] .... حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ الشَّافِعِيُّ، نا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِسْحَاقَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي، نا أَمْعَاذُ بْنُ بِسُنُ إِسْحَاقَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي، نا أَمُعَاذُ بْنُ بِسُنَ إِسْحَاقَ، نا أَمِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ بَشِيرٍ بْنِ نَهِيكِ، هِشَامٍ، نا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ بَشِيرٍ بْنِ نَهِيكِ، عَنْ أَلْمَنَ مَنْ يَشِيرٍ بْنِ نَهِيكِ، وَلَمْ يَذُكُو النَّصُورُ بْنَ أَنْسٍ.

[٤٢٢٢] .... حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّسْابُورِيُّ، نَا عَلِيُّ بِسُنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي عِيسَى، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِءُ، نَا هَمْ أَلهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِءُ، نَا هَمْ أَمْ عَنْ قَتَادَةً، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَلْسَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّ أَنسِ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ مَمْلُوكٍ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ عَنْ لَهُ عَنْ مَمْلُوكٍ، فَأَجَازَ النَّبِيُ عَنْ مَمْلُوكِ، فَأَجَازَ النَّبِيُ عَنْ لَهُ مَالُ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ. سَمِعْتُ مَالُ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ. سَمِعْتُ النَّيْسَابُورِيَّ يَقُولُ: مَا أَحْسَنَ مَا رَوَاهُ هَمَّامٌ وَضَبَطُهُ، وَفَصْلَ بَيْنَ قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَبَيْنَ قَوْلِ النَّبِيِ

[٤٢٢٣] .... حَدَّثَ نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ الْـمُقْرِءُ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا يَحْيَى بْنُ أَيِى بُكَيْرٍ، نا جَرِيرُ بْنُ حَازِم، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةً، يَقُولُ: حَدَّثِنِي النَّصْرُ بْنُ أَنْسٍ، عَنْ بَشِيرٍ بْنِ نَهِيكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً، يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ شُئِلَ عَنِ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ السَّرَجُلَيْن يُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، قَالَ: ((قَدْ عُتِقَ السَّرَجُلَيْن يُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، قَالَ: ((قَدْ عُتِقَ

فرمان سے جدا کیا ہے۔ ابن الی عروبہ اور جریر بن حازم نے قادہ سے روایت کیا تو استسعاء کو فرمانِ نبوی منافیظ قرار دیا ہے۔ میں سجھتا ہوں کہ ان دونوں کا وہم ہے کیونکہ وہ شعبہ، ہشام اور حمام کی مخالفت کررہے ہیں۔ ایک اور سند کے ساتھ اس کے مثل مروی ہے۔

سیدنا ابوہریرہ ٹاٹیؤروایت کرتے ہیں کہ ایک مخف نے غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کردیا تو نبی مٹاٹیؤ نے اس کی آزادی کو جائز قرار دیا اور اس کی بقیہ قیت کی ادائیگی بھی اس کے ذمہ لگائی۔

قادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اگر اس کے پاس مال نہ ہوتو غلام سے اس کی طاقت کے مطابق محنت کروائی جائے گی۔ میں نے نمیٹا پوری کو بیفر ماتے سا: حمام کی روایت کردہ حدیث اوراس کا حفظ بہترین ہے، اس نے نبی مُالِیُّم کے فرمان اور قبادہ کے قول میں فرق کیا ہے۔

سیدنا ابو ہر رہ ہ ٹاٹیؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹاٹیؤ سے
ایسے غلام کے متعلق پو چھا گیا جودوآ دمیوں میں مشترک ہواور
ایک آ دمی ابنا حصہ آزاد کردے تو آپ مُٹاٹیؤ نے فرمایا: یقینا
غلام آزاد ہو گیا، اس کی مناسب قیت لگائی جائے گی، لیکن ا اگر آزاد کرنے والے کے پاس مال نہ ہو تو غلام سے محنت کروائی جائے گی جواس کی طاقت سے بڑھ کرنہ ہو۔

<sup>•</sup> صحيح مسلم: ١٥٠٧ ـ السنن الكبرى للنسائي: ٤٩٤٧ ـ مسند أحمد: ٢٤٦٨ ، ٥٦٥٨ ، ٢٠٥٩ ـ صحيح ابن حبان: ٤٣١٨ ،

۲۸۲/۱۰ السنن الكبرى للبيهقى: ١٠/ ٢٨٢

339

الْعَبْدُ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ قِيمَةً عَدْلِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ

مَالُ اسْتُسْعِى الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقِ عَلَيْهِ). • [٢٢٤] .... نا عَلِي بُنُ الْحَسَنِ بْنِ قَحْطَبَةَ، نا يَعْفُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، نا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ سَعِيدٍ، حِ وَنا يَعْفُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، نا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ سَعِيدٍ، حِ وَنا يَعْفُوبُ الدَّهِ بُنُ إِسْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ، نا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، نا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، نا الْحَسَنُ بْنُ أَبِى عَرُوبَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ أَبِى عَرُوبَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ النَّصِيرِ بْنِ نَهِيكِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ النَّهِ عَلَى النَّهُ عَلَى اللهِ عَنْ مَمْلُوكِهِ اللهِ عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَخَلَاصُ مَا بَقِي مِنْهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَإِلَّا قُومٍ الْمَمْلُوكُ قِيمَةً عَدْلٍ فَاسْتُسْعِي فِيهَا غَيْرَ وَالِا قُومَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةً عَدْلٍ فَاسْتُسْعِي فِيها غَيْرَ وَالْا قُومَ الْمُمْلُوكُ قِيمَةً عَدْلٍ فَاسْتُسْعِي فِيها غَيْرَ وَالْا قُوقِ عَلَيْهِ فِي عَلْهِ أَنْ كَانَ لَهُ مَالُ، وَلِيهُ وَى عَلَيْهِ فَى عَلْهِ وَقَ عَلَيْهِ فَى عَلْهِ وَقَ عَلَيْهِ فَى عَلْهُ وَى عَلَيْهِ فَى عَلْهُ وَقَ عَلَيْهِ فَى عَلْهُ وَالْمَالُوكُ قِيمَةً عَدْلٍ فَاسْتُسْعِي فِيها غَيْرَ وَمَالَهُ فَي عَلَيْهِ فَى عَلْهُ وَقُ عَلَيْهِ فَى عَلَيْهِ فَى عَلْهُ وَلَا عَلَى الْمُعْمَلُوكُ وَلِهُ الْمُحْسَلِ فَلْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ الْمُعْلَى فَيْهَا عَيْرَ وَالْمَالُوكُ وَلِهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى فَالْمُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلِى الْمَالَقِ لَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمَالَعُلُولُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمَالِهُ الْمُعْلِى الْمَالَالِي الْمَالَالِهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَالُولُ الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمَالِي الْمُعْلِي عَلَيْهِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمَالَعِلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمَالَعُلَى الْمُعْلِي الْمَعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي

[٤٢٢٥] .... حَدَّثَ مَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ رَيَادِ بْنِ الرَّبِيعِ الزِّيَادِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّرْحُمْنِ الطُّفَاوِيُّ، عَنْ صَخْرِ بْنِ جُويْرِيةً، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

[٤٢٢٦] ..... حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، ناجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْقَلانِسِيُّ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، نا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ

سیدنا ابو ہریرہ و الله علی کرتے ہیں کہ رسول الله علی کی فرمایا: جس نے غلام سے اپنا حصد آزاد کردیا تو مال ہونے کی صورت میں بقید حصے کی آزادی بھی اسی کی ذمہ داری ہے، لیکن اگر مال نہ ہوتو غلام کی مناسب قیت لگائی جائے اوراس سے محنت کروائی جائے جواس کی طاقت سے بڑھ کرنہ ہو۔

سیدنا ابن عمر والتنابیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مکالیا نے غلام
اور لونڈی کے متعلق فر مایا: جب بید دونوں شرکاء کے در میان
ہول ( یعنی ایک سے زائدلوگوں کی ملکیت میں ہوں ) اور ایک
مشریک اپنا حصہ آزاد کردے تو دوسرے حصے کی آزادی بھی اسی
پرلازم ہوتی ہے، جب اس کے پاس ا تنامال ہو جو غلام کی بقیہ
قیمت شرکاء کو ادا کرنے کے لیے کافی ہو، اور غلام کا راستہ چھوڑ
دیا جائے گا۔

ابن صاعد کہتے ہیں:اس حدیث میں لونڈی کا ذکر ہے۔

سیدنا این عباس ڈائٹنے سے مروی ہے کہ نبی کریم ڈاٹٹی نے فرمایا: جوخض غلام سے اپنا حصہ آزاد کردے، وہ اس کی مکمل آزادی کا ضامن ہے، اس کی مناسب قیت لگا کر جھے داروں

۵ صحیح البخاری: ۲۵۲٦

 <sup>◘</sup> صحيح البخارى: ٢٤٩٢ ـ صحيح مسلم: ٣٠٥١ ـ سنن أبى داود: ٣٩٣٨ ـ سنن ابن ماجه: ٢٥٢٧ ـ جامع الترمذي: ١٣٤٨ ـ السنن الكبرى للنسائي: ٤٩٤٥
 الكبرى للنسائي: ٤٩٤٥

<sup>3</sup> صحيح البخاري: ٢٥٢٥

۔ کوان کے حصے کی رقم ادا کر کے غلام کو آ زاد کر ہے۔

لَيْتِ، عَنْ طَاوُس، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، عَنِ الْنِي عَبَّاس، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ، قَالَ: ((مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكِ فَيَضْمَنُ فَيَضْمَنُ عَنْقَهُ يُقَوِّمُ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ فَيَضْمَنُ

لِشُرَكَاثِهِ أَنْصِبَاءَ هُمْ وَيَعْتِقُ)). •

[۲۲۷] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ نُوحِ الْجُنْدِيسَابُورِي، نا عَلَى بْنُ عَلَى بْنُ حَرْبِ الْجُنْدِيسَابُورِي، نا أَشْعَتُ بْنُ عَطَّافِ، نا الْعَرْزَمِي، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ صَالِحٌ بِأَخِيهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِي أُرِيدُ أَنْ أَعْتِقَهُ حِينَ أَعْتِقَهُ حِينَ الْعَبْرَدِي، وَقَالَ: ((إِنَّ اللهِ إِنِي أُرِيدُ أَنْ أَعْتَقَهُ حِينَ مَلَحْتَهُ)). الْعَرْزَمِي تَرَكَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ، وَيَحْيَى الشَّائِبِ الْكَلْبِي الْمَبْرَكِ، وَيَحْيَى السَّائِبِ الْكَلْبِي الْمَبْرَكِ، وَيَحْيَى السَّائِبِ الْكَلْبِي الْمَتْرُوكُ، أَيْضًا هُوَ الْقَائِلُ: كُلُّ مَا السَّائِبِ الْكَلْبِي الْمَتْرُوكُ، أَيْضًا هُوَ الْقَائِلُ: كُلُّ مَا حَدَّنْتُ عَنْ أَبِي صَالِح كَذِبٌ. •

[٤٢٢٨] ..... نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ، نَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ ، نَا وُهَيْبٌ ، نَا أَبُو مَسْعُودٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَسْرِيّ ، عَنْ مَعْقِلِ مَسْعُودٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَسْرِيّ ، عَنْ مَعْقِل بُنِ يَسَبِرٍ ، قَالَ: إِذَا اشْتَرَيْتُ مُحَرَّرًا فَلا تَشْتَرِطَنَّ بُنِ يَسَبِرٍ ، قَالَ: إِذَا اشْتَرَيْتُ مُحَرَّرًا فَلا تَشْتَرِطَنَّ لِلْاَقِ . لِلْاَحْدِ فِيهِ عِنْقًا فَإِنَّهَا عُقْدَةٌ مِنَ الرَّق .

[٢٢٩] .... نا أَبْنُ مُبَشِّرٍ ، نا أَخْمَدُ بْنُ سِنَان ، ثنا يَزِيدُ بْنُ سِنَان ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أنا شَرِيكٌ ، عَنْ حُسَيْن بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ حُسَيْن بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عِكْرِ مَة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِي عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

[٤٢٣٠] .... نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدَانَ الصَّيْدَ لَانِيُّ، نا أَبُو نُعَيْمِ الْفَضْلُ بْنُ

سیدنا این عباس و انتخابیان کرتے ہیں کہ ایک آ دمی آیا، جے
اپ بھائی کا خیر خواہ کہا جاتا تھا، اور اس نے کہا: اے اللہ کے
رسول! میں اپنے اس بھائی کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ
طافی نے فرمایا: یقیناً اللہ تعالی نے اے اس وقت آزاد کرویا تھا
جہتم اس کے مالک ہوئے تھے۔

ابن مبارک، یکی قطان اور ابن مہدی نے عزری کوترک کیا ہے اور ابونضر محمد بن سائب کلبی ہے جومتر وک راوی ہے، وہ خود کہتا ہے کہ اوب صالح سے جتنی احادیث میں نے بیان کیس میں وہ سب جھوٹ ہے۔

ابوعبداللہ جسری ہے مروی ہے کہ سیدنا معقل بن بیار ڈٹاٹٹؤ نے فرمایا: جب تم کسی غلام کوآ زاد کرنے کی نبیت سے خریدوتو کسی کے ساتھاس کی آ زادی کی شرط نہ لگاؤ کیونکہ ریبھی غلامی کی ایک فتم ہے۔

سیدنا ابن عباس بھاتھیں ہے مروی ہے کہ نبی مٹاٹیٹی نے فر مایا: جس لونڈی سے کسی کی اولا دہو، تو وہ اس کی موت کے بعد آزاد ہو جائے گی۔

سیدنا ابن عباس ولائش بیان کرتے ہیں که رسول الله مُلاَثِیْم نے فرایا: جب آدی کی لونڈی اس کی اولا دکوجنم دیتو وہ اس کی

۲۷۷/۱۰ السنن الكبرى للبيهقى: ۱۰/۲۷۷

السنن الكبرى للبيهقي: ١٠/ ٢٩٠ نصب الراية للزيلعي: ٣/ ٢٨٠

<sup>●</sup> مسند أحمد: ٩٥٧٩ ـ سنن ابن ماجه: ٥١٥٧ ـ المستدرك للحاكم: ٢/ ١٩ ـ السنن الكبرى للبيهقي: ١٠ ٢٤٦ ٣٤٦

موت کے بعد آ زادہوگی۔

دُكَيْنِ، نَا شَرِيكٌ، عَنْ حُسَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إِذَا وَلَدَتْ أَمَّةُ الرَّجُلِ مِنْهُ فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ)).

سیدنا این عباس رضی الله عنها بیان کرتے ہیں که رسول الله طاق نظر مایا: أم ولد آزاد جو جاتی ہے، اگر چه بچهمرده بی پیدا ہو۔

[٤٣٣١] ..... نا عَبُدُ اللهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَغُوِيُّ، نا أَبُو زَيْدِ بْنَ طُرِيفٍ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ الْحَضْرَمِيُّ، نا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْحَنَفِيُّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنَّ: ((أَمُّ الْوَلَدِ حُرَّةٌ وَإِنْ كَانَ سَفْطًا)). •

[٤٣٣٢] .... نا أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ، نا أَحْمَدُ بُنُ عَبَّادِ الْمَرْوَزِيُّ، نا حَامِدُ بْنُ أَحْمَدُ بْنُ أَدْمَ، نا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبْسِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبْسِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ : ((أَيُّمَا جَارِيَةٍ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَيْمَةُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُ اللهِ عَنْ الْعَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ عَنْ الْعَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلْمُ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُولُ اللْعَلَالِ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللْعُلُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُول

وَلَدَتْ لِسَيِّدَهَا فَهِي مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرِ مِنْهُ).
[٤٢٣٣] .... حَـدَّ أَـنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْعَافَلانِيُّ، نا أَبُو يَحْيَى الْعَظَارُ، نا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْقَزِيُّ، نا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: قَالَ وَلَدَتْ أُمُّ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ( (أَعْتَقَهَا وَلَدَتْ أُمُّ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ( (أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا)) . •

رَهُ وَ ٤٣٣٤ اللهِ عَمْرُ بُنُ أَحْمَدُ الْجَوْهَرِيُّ، نا الْمَحَدَّدُ بْنُ الْحَمْدَ الْجَوْهَرِيُّ، نا إِسْرَاهِيمُ بْنُ الْحَمْدُ اللهِ بْنُ الْمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَمْدُ اللهِ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْحَمْدُ اللهِ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ أَسْلَمَةَ بْنِ أَسْلَمَةَ بْنِ أَسْلَمَةً بْنِ أَسْلَمَةً بْنِ أَسْلَمَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَبْس، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عِحْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عِحْرِمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ إِنْ عَبْسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ إِنْ عَبْسَ أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا)).

سیدنا این عباس دانشاییان کرتے ہیں که رسول الله تالیم نے فرمایا: جولونڈی اپنے مالک کی اولا دکوجنم دے، وہ اس کی موت کے بعد آزاد ہو جاتی ہے۔

سیدنا ابن عباس و الشابیان کرتے ہیں کہ جب اُم ابراہیم نے سیدنا ابراہیم واللہ کوجنم دیا تورسول الله طالیہ مالیہ اس کے بیجے نے اسے آزاد کردیا۔

سیدنا ابن عباس و فافئد بیان کرتے ہیں کدرسول الله طافی اے فرمایا: ابراہیم (وفائی) کی مال کواس کے بیچے نے آزاد کردیا۔

۴٤٦/١٠ السنن الكبرى للبيهقى: ١٠/٦٣٣

🛭 سنن ابن ماجه: ٢٥١٦\_المستدرك للحاكم: ٢/ ١٩

[٤٣٣٥] .... نا أَبُو عُبَيْدِ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، نا سَعِيدُ بْنُ زَكْرِيَّا الْمَدَايِنِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِى الْحُسَيْنِ ، عَنْ ابْنِ أَبِى الْحُسَيْنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: لَمَّا وَلَدَتْ مَارِيَةً قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا)). تَقَرَّدَ يَعَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا)). تَقَرَّدَ بِحَدِيثِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنِ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، وَزِيَادٌ بِثَهُ أَيُّوبَ ، وَزِيَادٌ بُنُ أَيُّوبَ ، وَزِيَادٌ أَنْ

[٤٢٣٦] .... نا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَسى بْنِ السُّكَيْنِ

[٤٣٣٨] .... حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدَانَ ، نا شُعَدَانَ ، نا شُعَدَانَ ، نا أَبُو عَاصِم الضَّحَاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ أَبِى سَبْرَةَ بِإَسْنَادِهِ مِثْلَهُ . وَخُلَدٍ ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ أَبِى سَبْرَةَ بِإَسْنَادِهِ مِثْلَهُ . [٤٣٣٩] .... ثنا أَبُلُ مُبَشِّرٍ ، نا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانِ ، نا شَبَابَةُ ، نا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِى سَبْرَةَ بِنَحْوِهِ .

[٤٢٤٠] --- حَدَّثَنِي أَبِي، نَا أَحْمَدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ بْنِ مُوسَى، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْقُرَشِيُّ، مُوسَى، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ

زیاد بن ابوب نے ابن افی حسین کی حدیث کوا کیلے ہی بیان کیا ہے اور زیاد تقدراوی ہے۔

سیدنا ابن عباس والنُماے مروی ہے کہ نبی تُلَیُّمُانے فرمایا: جو لونڈی اپنے مالک کی اولا دکوجنم دے، وہ اس کی وفات پر آزاد ہو جاتی ہے، ہاں اگر وہ اسے اپنی موت سے پہلے ہی آزاد کردے (تووہ پہلے ہی آزاد ہوجائے گی)۔

سیدنا ابن عباس والشی بیان کرتے ہیں کہ جب سیدہ ماریہ قبطیہ وٹائنا نے صاحبز ادہ رسول اللہ مٹالیٹا سیدنا ابر ہیم واٹنا کوجنم دیا تو رسول اللہ مٹالیٹا نے فرمایا: اس کے بیجے نے اسے آز ادکر دیا۔

ایک اور سند کے ساتھ ای (گزشتہ) حدیث کے مثل ہی مروی ہے۔

اختلاف زواۃ کے ساتھ گزشتہ عدیث ہی ہے۔

مذکوہ سندہے بھی اسی طرح مروی ہے۔

٠ سنن ابن ماجه: ٥ ١ ٥ ٢ ـ المستدرك للحاكم: ٢/ ١٩

حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ، بِمِثْل حَدِيثِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ أَبِي أُويْسٍ، عَنْ أَبِيهِ.

الْمَكُ بُنُ مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيّ، نا أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدُ بَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ رِشْدِينَ، نا يُحِنِّ الْعَسْقَلَانِيّ، قَالَ: وَسَمِعَهُ مِنْ مَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْعَسْقَلانِيّ، قَالَ: وَسَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْعَسْقَلانِيّ، قَالَ: وَسَمِعَهُ مَنْ عَبْدِ اللهِ مِنْ عَبْدِ اللهِ مَنْ عَبْدِ اللهِ الْمَهْرِيّ، نا طَلْحَةُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنن أَبِي مَعْدِ، عَنْ بُسْرِ اللهَ مَنْ عَرْقَعَ مَنْ عُبَيْدِ اللهَ مَنْ مُنَا تَرَكَ أُمْ اللّهِ مَنْ الشَّيْءِ، فَقَالَ: ((لا تُبَاعُ)) وَلَيْ اللّهُ مِنْ أَبِي مَعْفَو، عَنْ عَنْ بُسْرِ بن سَعِيدٍ، عَنْ السَّيْ عَنْ بُسْرِ بن سَعِيدٍ، عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي مَعْفَو، عَنْ عَنْ بُسُرِ بن سَعِيدٍ، عَنْ النَّبِي مَعْفَو بَ بَنِ الْمَعِيدِ، عَنْ النَّبِي مَعْفَو بَ بَنْ اللهِ مَعْدِ، عَنْ النَّبِي مَعْفَو بَ بَنْ الْمَعْمِ مَعْ النَّبِي مَعْفَو بَ عَنْ النَّبِي مَعْفَو بَ عَنْ النَّبِي مَعْفَو بَ عَنْ النَّبِي مَعْفَو بَ عَنْ النَّبِي مَعْفَو النَّهِ مَعْفَو اللهِ مَعْدِ و عَنْ النَّبِي مَعْفَو اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

[٤٢٤٢] .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، نا ابْنُ لَهِيعَةَ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ.

[٤٢٤٣] .... نا الْفَارِسِيُّ، نا أَحْمَدُ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدُ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدُ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ بُكيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ بُكيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ النَّيِي عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ النَّيِي عَنْ النَّيْ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

[٤٢٤٤] .... نا ابْنُ صَاعِدٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الزُّبَرِيُّ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ، عَنِ اللَّيْثِ

سیدنا خوات بن جبیر و الشخابیان کرتے ہیں کہ ایک آ دی نے انہیں وصبت کی ، جبکہ اس نے بسماندگان میں اُم ولد اور آیک آزاد خورت کو چھوڑا تھا۔ اس عورت اور اُم ولد کے مابین پچھ چپکاش ہوگئ تو اس عورت نے اسے پیغام بھیجا: اے کمینی! میں ضرور تجھے فروخت کردوں گی۔ سیدنا خوات بن جبیر والشخا نے میں ضرور تجھے فروخت کردوں گی۔ سیدنا خوات بن جبیر والشخا نے بی جبیر والشخا کے بیر بالیا: وہ چی نہیں جاستی۔ اور آپ ٹالٹا کے اس (کو آزاد فرایا: وہ چی نہیں جاستی۔ اور آپ ٹالٹا کے اس (کو آزاد کریا گیا۔

اختلاف أرواة كساته كرشته حديث عى مروى بـــــ

ند کوہ سند سے بھی اسی طرح مروی ہے۔

سیدنا این عمر والله بیان کرتے ہیں کدرسول الله طالع کا نے فرمایا: جو محض غلام کوآزاد کردے اور غلام کے پاس مال بھی

المعجم الكبير للطبراني: ٤/ ٤٧ ٤٤

ہوتو وہ مال غلام کا ہی رہے گا ،سوائے اس صورت کے کہ مالک اے مشتنی کرلے۔

بْنِ سَعْدِ، وَعَبْدِ اللّهِ بْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ اللّهِ بْنِ اللّهِ بْنِ اللّهِ بْنِ اللّهِ بْنِ اللّهِ بْنِ الْأَشَحِ، عَنْ اللّهِ بْنِ الْأَشَحِ، عَنْ اللهِ عَمْرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

[67 ٤٧٤] ..... حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ الْمُهْتَدِى بِاللهِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ خَالِيدٍ، ثنا أَبِي، نا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بَن الْأَشِحِ، عَنْ نَافِع، عَن ابْنِ عُمَر، أَنَّ اللهِ فَي اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ ال

آ ٤٢٤٦] .... نا إِسْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: قَضَى أَنَّ أُمَّ الْسَوَلَدِ لَا تُبَاعُ وَلا تُوهَبُ وَلا تُورَثُ، يَسْتَمْتِعُ بِهَا صَاحِبُهَا مَا عَاشَ فَإِذَا مَاتَ فَهِي حُرَّةٌ. ٥ صَاحِبُها مَا عَاشَ فَإِذَا مَاتَ فَهِي حُرَّةٌ. ٥

[٤٢٤٧] .... حَدَّثَنَا أَبُّو بَكُرِ الشَّافِعِيُّ، نا قَاسِمُ بْنُ زَكَرِيًّا الْمُفْرِءُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمَخْرَمِيُّ الْقَاضِى، نا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدِ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، نا عَبْدُ النَّهِ بْنِ دِينَارِ، عَنِ عَبْدُ النَّهِ بْنِ دِينَارِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّيِّ عَنْ عَبْدِ النَّهِ بْنِ دِينَارِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّيِّ عَنْ نَهْمِي عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْآوُلادِ، وَقَالَ: ((الا يُبَعْنَ وَلا يُوهَبْنَ وَلا يُوهَبْنَ وَلا يُورَثْنَ، يَسْتَمْتِعُ بِهَا سَيِّدُهَا مَا دَامَ حَيًّا فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا سَيِّدُهَا مَا دَامَ حَيًّا فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ

[٤٢٤٨] ..... قَالَ: وَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ ، نَا عَبْدُ الْعَرِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ ، عَنْ عَمْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ نَحْوَهُ غَيْرَ مَرْ فُوع .

سیدنا ابن عمر رہ اللہ اللہ علی مروی ہے کہ رسول اللہ الله اللہ اللہ فاقع نے فرمایا: جب آ دمی غلام کو آزاد کردے تو غلام کا مال اس کے ساتھ ہی جائے گا، سوائے اس صورت کے کہ آزاد کرنے والا شرط لگا لے۔

سیدنا ابن عمر بی شخیاروایت کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بی انتیان نے فیصلہ فرمایا کہ اُم ولد کو نہ تو فروخت کیا جا سکتا ہے، نہ بہ کیا جا سکتا ہے اور نہ بی اس کا مالک جب ور نہی وہ فوت ہوگا؛ وہ آزاد ہوجائے گی۔ جب تک زندہ رہے تب تک اس سے اپنی زندگی میں فائدہ اُٹھا سکتا ہے، جو نہی وہ فوت ہوگا؛ وہ آزاد ہوجائے گی۔ سیدنا ابن عمر بی شخیار وایت کرتے ہیں کہ نی منافظ نے اُم ولد لونڈ یوں کی خرید وفروخت سے منع کیا اور فرمایا: ان کی نہ تو خرید وفروخت ہوگا ہے اُس کی اُل کی جب تک زندہ رہے کی میراث کی جاسکتی ہیں اور نہ بی ان کی میراث کی میراث کی جاسکتی ہیں اور نہ بی ان کی میراث کی میراث کی جاسکتی ہیں اور نہ بی ان کی میراث کی میراث کی جب تک زندہ رہے کی میراث کی جاسکتی ہیں اور نہ بی ان کہ جب تک زندہ رہے کی میراث کی جب تک زندہ رہے تک اس سے اپنی زندگی میں فائدہ اُٹھا سکتا ہے، لیکن جب تک اس سے اپنی زندگی میں فائدہ اُٹھا سکتا ہے، لیکن جب

اختلاف سند کے ساتھ یہی روایت مروی ہے اور مرفوع نہیں ہے (بلکہ موقوف ہی ہے)۔

وه نوت ہوگا؛ تووہ آزاد ہوجائے گی۔

<sup>•</sup> سنن أبي داود: ٣٩٦٢\_الموطأ: ٢٧٢٣\_مسند أحمد: ١٤٣٢٥

٣٤٨/١٠ السنن الكبرى للبيهقى: ١٠/٣٤٨

[٤٢٤٩] .... نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمْرَ، اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمْرَ، أَلَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمْرَ، أَلَّهُ بُنِ عُمَرَ، عَنْ عُمْرَ، أَلَّهُ بَنِ عُمَرَ، عَنْ عُمْرَ، أَلَّهُ بَنِ عُمَرَ، عَنْ عُمْرَ، أَلَّهُ فَلِهُ بَنْ عُمْرَ، عَنْ عُمْرَ، عَنْ عُمْرَ، أَلَّهُ فَلِهُ لَلهُ بِهُ اللهِ بْنِ عُمْرَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[ ١٥٠٠] .... حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الشَّافِعِيُّ ، نَا الْهَيْثُمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَلْفٍ ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُطِيعٍ ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُطِيعٍ ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُطِيعٍ ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنَ اللهِ بَنْ وَلَا يُوهَبْنَ وَلا يُوهَبْنَ وَلا يُوهَبْنَ وَلا يُوهَبْنَ وَلا يُوهَبْنَ وَلا يُوهَبْنَ وَلا يُومَنَ وَلا يُومَنْ وَلا يُومَنَ وَلا يُومَنَ وَلا يُومَنَ وَلا يُومَنَ وَلا يُومَنَ وَلا يُومَنْ وَلا يُومَنْ وَلا يُومَنْ وَلا يُومَنَ وَلا يُومَنْ وَلا يُومَنَ وَلا يُومَنْ وَلا يُومَنُ وَلا يُومَنْ وَلا يُومَنْ وَلا يُومَنْ وَلا يُومَنْ وَلا يُومَانِ وَلا يُومَنْ وَلا يُمُ وَلَا يُومَنْ وَلا يُومَنْ وَلا يُومَانَ وَلا يُومَنْ وَلا يُومَنْ وَلا يُومَنْ وَلا يُومَانَ وَلا يُومَانَ وَلا يُومَانِ وَلا يُومَنْ وَلا يُومَانِ وَلا يُومِنْ وَلا يُومَانِ وَلا يُومَانِ وَلا يُومَانِ وَلا يُومَانِ وَلا يُومَانِ وَلا يُومَانِ وَلا يُومِنْ وَلا يُومَانِ وَلا يُومِنْ وَلا يُومِنْ وَلا يُومِعُنْ وَلا يُومَانِ وَلا يُومِنْ وَلا يُومُنْ وَلا يُومِنْ وَلا يُومُنُونُ وَلَا مُومِنْ وَلَا مُومِنْ وَلَا يُومُ وَلَا يُومِنْ وَلَا يُومِنْ وَلا يُومِنْ وَلا يُومِنْ وَلا يُومِنْ وَلا يُومِنُونُ وَلا يُومِنُونُ وَلا يُومِنُونُ وَلا يُومِنُونُ وَلا يُومِنُونُ وَلا يُومِنُونُ وَلَا يُعَمِّلُونُ وَلَا يُومُ وَلَا يُومِنُ وَلَا يُومِنُونُ وَلَا يُومِنُونُونُ وَالْمُونُ

آ ٤٢٥] .... حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرٍ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا ابْنُ جُرَيْج، الرَّخْبَرِيْنِي أَبُو الزَّبْيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَ شُولُ: كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَّنَا أُمَّهَاتِ الْأَوْلادِ، وَالنَّبِيُّ حَيُّ لا يَرْى بِذَالِكَ بَأْسًا. • وَالنَّبِيُّ حَيُّ لا يَرْى بِذَالِكَ بَأْسًا. •

[٢٥٢] ..... نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، نا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، نا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيّ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيّ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيّ، أَنَّهُ قَالَ فِي النَّاجِيّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيّ، أَنَّهُ قَالَ فِي النَّاجِيّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيّ، أَنَّهُ قَالَ فِي السَّدِيقِ النَّامَةُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

[٤٢٥٣] .... وَنَا ابْنُ صَاعِدٍ، نَا بُنْدَارٌ، نَا مُحَمَّدٌ،

سیدناعبداللہ بن عمر چاھئیروایت کرتے ہیں کہ سیدناعمر دلانٹونے أم ولد لونڈیوں کی خریدوفروخت سے منع کیا، ان کی نہ تو خریدوفروخت ہوسکتی ہے، نہ انہیں ہبہ کیا جاسکتا ہے اور نہ ان کی میراث کی جاسکتی ہے۔اس کا مالک اپنی زندگی کے دوران اس سے فائدہ اُٹھاسکتا ہے،کیکن جب وہ فوت ہو جائے گا تو وہ آزاد ہوجائے گی۔

سیدنا ابن عمر فائش بیان کرتے ہیں کہ نبی مٹائیل نے أمِ ولد لونڈ یوں کی خرید وفر وخت سے منع کیا، کہ نہ تو انہیں بیچا اور خریدا جاسکتا ہے، نہ ان کو ہہ کیا جاسکتا ہے اور نہ بی ان کا وارث بنا جا سکتا ہے، اس کا مالک جب تک حیات رہے اپنی زندگی میں اس سے فائدہ اُٹھاسکتا ہے، جب وہ فوت ہو جائے تو وہ آزاد موجائے گی۔

سیدنا جابر بن عبداللہ ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ ہم اپنی مملوکہ آمِ ولدلونڈ یوں کی خرید وفروخت کیا کرتے تصاور نبی مُثَاثِیْزَ حیات تھے، آپ مُالِیُّزِمُ اس میں کوئی حرج نہیں سجھتے تھے۔

سیدنا ابوسعید خدری ڈٹٹٹا اُم ولدلونڈ یوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ہم عہد رسالت میں ان کی خرید وفروخت کیا کرتے تھے۔

ایک اور سند سے بہی حدیث مروی ہے کہ ہم عبدرسالت میں

<sup>•</sup> سلف برقم: ٤٢٤٧

السنن الكبرى للبيهقى: • ١/ ٣٢٨ السنن الكبرى للنسائى: ١٢١ ٥٠ - سنن ابن ماجه: ١٥١٧ ـ مسند أحمد: ١٤٤٤٦ ـ صحيح ابن حبان: ٤٣٢٣ ـ المستدرك للحاكم: ١/ ١٨

السنن الكبرى للنسائي: ٢٣ · ٥ ـ مسند أحمد: ١١١٦٤ ـ المستدرك للحاكم: ٢/ ١٩

نَا شُعْبَةُ بِهٰذَا، قَالَ: كُنَّا نَبِيعُ أُمَّهَابِ الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عِلْمَا.

[٤٢٥٤].... نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ النَّقَاشُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ شُفْيَانَ، نا مُصَرِّفُ بْنُ عَمْرِو، نا سُ فْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَفْرِيقِي ، عَنْ مُسْلِم بْنِ يَسَارِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَعْتَقَ أَمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، وَقَالَ عُمَرُ: أَعْتَقَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

[٥٥٥] ..... نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، نَا عُشْمَانُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ ، نَا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُولِ السَّـلُولِيُّ، نا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ حَرْبِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبِيدِ الرَّحْمٰنِ الدَّالانِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مَيْمُون بْنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنْ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ جَارِيَةٍ وَوَلَـدِهَا، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللهِ عَنْ ذَالِكَ فَرَدَّ الْبَيْعَ. •

[٢٥٦] .... حَدَّقَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا عَبْدُ الـرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرِ، نا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، نا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيم الْأَنْصَارِيُّ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَار، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَأَتَاهُ فَتَى مِنَ ٱلْأَنْـصَــارِ ، فَقَالَ: إِنَّ ابْنَةَ عَمٍّ لِي وَأَنَا وَلِيُّهَا أَعْتَقَتْ جَارِيَةً عَنْ دُبُرِ لَيْسَ لَهَا مَالٌ غَيْرَهَا، قَالَ زَيْدٌ: فَلْتَأْخُذْ مِنْ رَحِمِهَا مَا دَامَتْ حَيَّةً. قَالَ أَبُو بِكُر: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

[٤٢٥٧] .... حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا عَلِيُّ بْنُ حَرْبِ، وَالْمَيْمُونِيُّ، قَالًا: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: وَلَدُ الْمُدَبِّرَةِ يُعْتَقُونَ بِعِنْقِهَا، وَيُرَقُّونَ بِرِقِّهَا. ٥

اُم ولدلونڈ یول کی خربید وفروخت کیا کرتے تھے۔

سعيدبن مسيتب رحمداللدروايت كرت بين كدسيد ناعمر والثؤان أم ولداوتد يول كوآ زاد كيا اور فرمايا: رسول الله طافية في من انہیں آ زاد کیا تھا۔

میمون بن ابی همیب روایت کرتے ہیں کے سیدناعلی ڈلاٹڈ نے ایک لونڈی اوراس کے بیچ کوجدا کرادیا ( میغی لونڈی کسی اورکو فروخت كردى اور بيمكى اوركون ويا) تورسول الله ظافياً في اس ہے منع کرتے ہوئے اس سودے کور دکر دیا۔

سلیمان بن بیار بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا زید بن ثابت جائٹؤ کے پاس تھا کہ ایک انصاری جوان آیا اور اس نے کہا: میں این ایک چیازاد کا ولی ہوں ،اس نے ایک لونڈی کو مدبر کردیا ہے، حالانکہاس کے پاس اور کوئی مال نہیں ہے۔ تو سیدنا زید وللشكاف فرمايا: اس كرحم سے اولا د حاصل كر لے، جب تك وہ حیات ہے۔ابو بکر کہتے ہیں: بیرحدیث غریب ہے۔(مُدَیّر ہے مرادوہ غلام یالونڈی ہے جسے اس کا مالک کیے کہ جب میں فوت ہوجا دُل گا تبتم آ زادہو )۔

ناقع روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر دلائٹٹانے فر مایا: مد برہ لونڈی کی اولا دکوبھی اس کی آ زادی کے ساتھ آ زاد کر دیا جائے گااوراس کی غلامی میں ان کوغلام رکھا جائے گا۔

سنن أبي داود: ٢٦٩٦ مسند أحمد: ١٠٠ المستدرك للحاكم: ٢/ ٥٥

۱٦٦٨٣ عبد الرزاق: ١٦٦٨٣

[٢٥٨] .... حَدَّ شَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، نا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ بْنِ الْفَاسِمِ ، عَنْ أَبِى جَعْفَر ، قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَهُ أَنَّ عَطَاءً ، وَطَاوُسًا يَقُولان ، عَنْ جَابِرِ فِي الَّذِي عَطَاءً ، وَطَاوُسًا يَقُولان ، عَنْ جَابِرٍ فِي الَّذِي أَعْتَقَهُ عَنْ أَعْتَقَهُ مَوْلا أُو فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ فَيْ كَانَ أَعْتَقَهُ عَنْ دُبُرٍ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَيَقْضِى دَيْنَهُ فَبَاعَهُ بِثَمَانِمِانَةِ دُبُرٍ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَيقْضِى دَيْنَهُ فَبَاعَهُ بِثَمَانِمِانَةِ دُبُرٍ ، فَأَنَ أَبُو جَعْفَرٍ : شَهِدْتُ الْحَدِيثَ مِنْ جَابِرٍ : وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُرْسَلا .

[٤٢٥٩] .... حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر النَّيْسَابُورِي، نا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْمَدُ بُنُ يَحْمَدُ الْمَلِكِ بُنُ الْمِلْكِ بُنُ اللهِ شَلَيْ مَانَ ، بَاعَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَدْمَةَ الْمُدَبَّرَةِ .

[٤٢٦٠] .... نا أَسُو بَكُر، نا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِم، نا حَجَاجٌ، وَهَيْشُمُ بْنُ جَمِيل، قَالَا: نا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِر، عَنْ أَبِي جَعْفَر، قَالَ: إِنَّمَا بَاعَ رَسُولُ اللهِ عَلَى جَعْفَر، قَالَ أَبُو بَكْرِ: لَمْ رَسُولُ اللهِ عَلَى جَعْفَر وَإِنْ كَانَ مِنَ أَجِدْ فِيهِ حَدِيثًا غَيْرَ هٰذَا، وَأَبُو جَعْفَر وَإِنْ كَانَ مِنَ الثِقَاتِ فَإِنَّ حَدِيثَهُ مُوسَلٌ.

[٤٢٦١] .... نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْقَطَّانُ ، نا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْتَمِ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ ، نا ابْنُ فُضَيْل ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ عَطاء ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ، اللهِ اللهِ ، قَالَ مَلْ اللهِ اللهِ ، وَالصَّوابُ احْتَاجَ )) . هَذَا خَطَأْ مِنِ ابْنِ طَرِيفٍ ، وَالصَّوابُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُرْسَلًا وَقَدْ عَنْ قَدِمُ . •

[٤٢٦٢] .... نا أَبُّو عَمْرِو يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا

سیدنا چار والنوس مردی ہے کہ انہوں نے ایک غلام، کہ جے
اس کے مالک نے عہدرسالت میں مد برکردیا تھا، کے بارے
میں حکم دیا کہ وہ اسے فروخت کرکے اپنا قرض ادا کرے۔
چنانچہ اس کے مالک نے اسے آٹھ سو درہم میں فروخت
کردیا۔ابوجعفر کہتے ہیں:سیدنا چابر والنو کی اس حدیث کا میں
گواہ ہوں، آپ نے اس کی خدمات فروخت کرنے کی
اجازت دی تھی۔

عبدالغفارضعیف راوی ہے، اس کے علاوہ دیگر نے ابوجعفر سےاسے مرسل روایت کیاہے۔

ابوجعفر بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ منظیم نے مدبرہ کی خدمات کو بیجا تھا۔

بوجعفر روایت کرتے ہیں کہ رسول الله طاقی نے مدبرہ کی خدمات کوفروخت کیا۔

ابو بمر فرماتے ہیں: اس بارے میں مجھے اس کے سوا کوئی حدیث معلوم نہیں، ابوجعفر اگر چہ تقدراوی ہیں تاہم ان کی حدیث مرسل ہے۔

سیدنا جابر بن عبدالله ڈاٹھؤ بیان کرتے ہیں کهرسول الله مُلاٹھؤ نے فرمایا: به وقت ضرورت مدبرہ کی خدمات کی بیچنے میں کوئی حرج نہیں۔

یہ ابن طریف کی غلط بنی ہے جبکہ عبد الملک کا ابوجعفر سے مرسل روایت کرنا صحیح ہے، اور اس کا بیان گزر چکا ہے۔

سیدنا جابر والنفظ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُناتِظُ نے

۵ شرح مشكل الآثار للطحاوى: ٤٩٣٤

مد برغلام كى بيع كاحكم ديا\_

سیدنا این عمر والفهایان کرتے ہیں کدرسول الله ظافیاً فرمایا: مد بر غلام (ترکے کے) تیسرے جصے میں سے (آزاد ہوتا) ہے۔

سیدنا ابن عمر می شخص مردی ہے کہ نبی تنگیری نے فرمایا: مد برکی شاتو خرید وفرت ہو سکتی ہے اور ندا ہے ہدکیا جا سکتا ہے، اور وہ (آزاد ہوتا) ہے۔

عبیدہ بن حسان کے سواکسی نے اسے مندا روایت نہیں کیا اور وہ ضعیف رادی ہے۔ بیر حدیث سیدنا ابن عمر جی شخا کا قول ہے اور موقوف ہے۔

نافع روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر اللہ اف مدبر کی خریدوفر وخت کونالیندکیاہے۔ خریدوفر وخت کونالیندکیاہے۔ بیموتوف روایت صحیح ہے، اس سے پہلی مرفوع حدیث ثابت نہیں اورائس کے زواۃ بھی ضعیف ہیں۔

سیدنا جابر ڈاٹٹواروایت کرتے ہیں کہ ایک آ دی کی وفات ہوئی اوراس نے ایک مد براور قرض چھوڑا، تو رسول الله مَالِّیْمُ نے لوگوں کو حکم دیا کہ اس کے قرض کی ادا یکی کے لیے مد بر کو فروخت کردیں، چنا نچوانہوں نے اسے آ محصومیں فروخت کر إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمُقَوِّمُ، ثنا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، نَا ابْسُ أَبِي ذِتْبِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ: أَمَر رَسُولُ اللّٰهِ ﴿ يَبَيْعِ الْمُدَبَّرِ . • إِبْرَ هَالَ: أَمَر رَسُولُ اللّٰهِ ﴿ يَبَيْعِ الْمُدَبَّرِ . • إِبْسَ الْمُدَبَّرِ . • إِبْسَ الْمُدَبَّرِ ، فَالاَ: نَا عَلِي بْنُ مُسْلِم ، نا عَلِي أَبْنُ مُسْلِم ، نا عَلِي الْمُدَبَّرُ مِنَ النَّلُمِ ، نا عَلِي أَبْنُ مُسَلِم ، نا عَلِي اللهِ بْنُ عُمَر ، عَنِ ابْنِ عُمَر ، قَالَ وَسُولُ اللهِ فَيْ: ((الْمُدَبَّرُ مِنَ النَّلُمُ فِي اللهِ بْنِ قَالَ رَسُولُ اللهِ فَيْ: ((الْمُدَبَّرُ مِنَ النَّلُمُ فِي اللهِ بْنِ عَلَى اللهِ بْنِ عَمَر ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

[٤٢٦٥] .... حَدَّثَنَا أَبُو بِكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بِنُ يَخْدِ، عَنْ بِنُ يَخْدِ، عَنْ بَنْ خَمَّدُ أَدُ بِنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَيْوبَ، عَنْ أَيْوبَ، وَمَا قَبْلَهُ لَا الْمُدَرَّقِ مَرْفُوفٌ، وَمَا قَبْلَهُ لَا يُثْبَتُ مَرْفُوعًا، وَرُواتُهُ ضُعَفَاءُ.

[٤٢٦٦] .... حَدَّثَنَا أَبُو بِكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا أَحْمَدُ بُنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِءٍ، قَالُوا: نا أَبُو نُعَيْمٍ، نا شَرِيكُ، عَنْ عَطَاءٍ، وَأَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ عَطَاءٍ، وَأَبِي الزَّبَيْرِ،

مسند أحمد: ١٥٢٢٩ مشرح مشكل الأثار للطحاوي: ٤٩٢٧

<sup>🗨</sup> سنن الدارمي: ٣٢٧٣ ـ سنن ابن ماجه: ١ ٥ ٥ ٦ ـ المعجم الكبير للطبراني: ١٣٣٦٥ ـ السنن الكبرى للبيهقي: ١ ١ / ٣١٤

۱۱۰ السنن الكيري للبيهقي: ١٠/ ٣١٤

فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ ((أَنْ يَبِيعُوهُ فِي دَيْنِهِ))، فَبَاعُوهُ فِي دَيْنِهِ))، فَبَاعُوهُ فِي دَيْنِهِ))، فَبَاعُوهُ فِي دَيْنِهِ) أَبُو بَكُر: قَوْلُ شَرِيكِ: إِنَّ رَجُلًا مَاتَ خَطِئاً مِنْهُ لِأَنَّ فِي حَدِيثِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْل: وَدَفَعَ ثَمَنَهُ إِلَيْهِ، وَقَالَ: اقْضِ دَيْنَادٍ، وَقَالَ: اقْضِ دَيْنَادٍ، كَذَالِكَ رَوَّاهُ عَمْسرُو بْنُ دِينَادٍ، وَأَبُو النَّهُ بَيْعِ النَّهُ بَيْرِهُ عَنْ حَالِمٍ أَنَّ سَيِّدًا لِمُدَبَّرٍ كَانَ حَيًّا يَوْمَ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ كَانَ حَيًّا يَوْمَ بَيْعِ

[٤٢٦٧] .... نا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْـمُثَنَّى، ناعَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَمْرَةَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَارِثَةَ وَهُوَ أَبُّو الرِّجَالِ، عَنْ عَـمْرَـةَ، أَنَّ عَاثِشَةَ أَصَابَهَا مَرَضٌ وَأَنَّ بَعْضَ بَنِي أَخِيهَا ذَكُرُوا شَكُواهَا لِرَجُلِ مِنَ الزَّطِّ يَتَطَبُّبُ، وَأَنَّهُ قَالَ لَهُمْ: إِنَّكُمُ لَتَلْكُرُونَ امْرَأَةً مَسْحُورَةً سَحَرَتْهَا جَارِيَةٌ لَهَا فِي حِجْرِ الْجَارِيَةِ الْآنَ صَبِيٌّ قَدْ بَالَ فِي حِجْرها، فَذَكَرُوا ذَالِكَ لِعَائِشَة، فَقَالَتِ: ادْعُوا لِي قُلانَةَ لَجَارِيَةِ لَهَا، فَقَالُوا: فِي حِجْرِهَا الْآنَ صَبِيُّ لَهُمْ قَدْ بَالَ فِي حِجْرِهَا، فَقَالَتِ: اتْتُونِي بِهَا، فَأُتِيتُ بِهَا، فَقَالَتْ: سَحَرْتِينِي؟، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَتْ: لِمَهُ؟، قَالَتْ: أَرَدْتُ أَنْ أَعْتَـقَ، وَكَـانَـتْ عَاثِشَةُ أَعْتَقَتْهَا عُنْ دُبُرِ مِنْهَا، فَقَالَتْ: إِنَّ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ لَا تُعْتَقِي أَبَدًا، انْظُرُوا أَسْواً الْعَرَبِ مَلَكَةً فَبِيعُوهَا مِنْهُمْ، وَاشْتَرَتْ بِثَمَنِهَا جَارِيَةً فَأَعْتَقَتْهَا . •

ابو بکر فرماتے ہیں ہیں: شریک کا بیکہنا کہ''ایک آ دمی کی وفات
ہوئی'' غلط ہے، کیونکہ اعمش کی حدیث، جواس نے سلمہ بن
کہمل سے روایت کی ہے، اس میں ہے کہ آپ منائی آئے آئے اس
کی قیمت اسے دی اور فرمایا: اپنا قرض ادا کر دو۔ عمر و بن دینار
اور ابوز بیر نے سید نا جابر جائی شنے سے کا طرح روایت کیا ہے کہ
مدیر کی فروخت کے دن اس کاما لک زیدہ تھا۔

عمرہ روایت کرتی ہیں کہ سیدہ عائشہ ڈاٹٹا پیار ہوگئیں ،توان کے کسی بھانجے نے قبیلہ زُط کے ایک طبیب سے بات کی تو اس نے کہا: تم ایک محرز دہ عورت کی بات کررہے ہوجس پراس کی ایک لونڈی نے جادو کیا ہے اور اس وقت اس لونڈی کی گودیس ایک بچہ ہے جس نے اس کی گود میں پیٹا ب کردیا ہے۔سیدہ عائشہ و اللہ کو بتایا گیا تو آپ نے اپنی ایک لونڈی کے متعلق فر مایا: فلا س کومیرے یاس لاؤ۔انہوں نے بتایا کہاس کی گود میں بچہ پیشاب کئے ہوئے ہے۔ تو آپ نے فرمایا: اس میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ اسے لایا گیا،تو سیدہ عائشہ خاففانے یو چھا:تم نے مجھ پر جادو کیا ہے؟ اس نے کہا: بی ہاں۔آپ نے بوچھا: کیوں؟ اس نے کہا: میں آ زاد ہونا جا ہتی تھی۔سیدہ عائشہ والفانے اسے مدیرہ کررکھا تھا۔ تو آپ نے فرمایا: الله کی عظمت کی فتم! تخفی ہرگز آزاد نہ کیا جائے (پھر آپ نے فرمایا:) عرب کا بدترین مالک دیکھواور اسے اس کے ہاں فروخت کردو۔ اور آپ نے اس کی قیمت سے ایک لونڈی خرید کرآ زاد کردی۔

## \*\*\*

<sup>•</sup> صحيح البخارى: ٢٣٦١ صحيح مسلم: ٩٩٧ (٥٩) سنن أبى داود: ٣٩٥٥ سنن ابن ماجه: ٢٥١٧ ـ جامع الترمذي: ١٢١٩ سنن النسائى: ٧/ ٣٠٤ ـ مسند أحمد: ٩٩٧٠ ـ صحيح ابن حبان: ٩٣٢ ـ السنن الكبرى للبيهقى: ١١/ ٣٠٨ ـ شرح مشكل الآثار للطحاوى: ٩٣٠

٢١٩/٤ الموطأ: ٢٧٨٢ المستدرك للحاكم: ٤/٩/٤

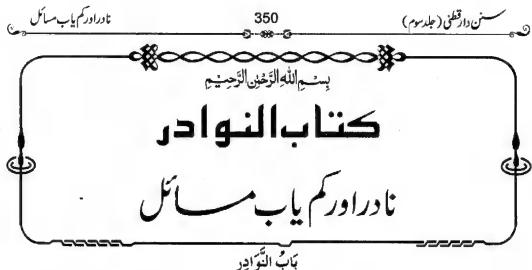

ہاب النوافیر ان مسائل کا بیان جونا دراور تم یاب ہیں

[٤٢٦٨] .... حَدَّثَ نَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْعَبَّدُ الْوَاحِدِ الْعَبَّدُ الْوَاحِدِ بُنُ سُلَيْمَانَ الْبَرَاءُ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ: كَانَ لا يُرْى بَأْسًا أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ عَلَى نَفْسِهِ .

[٤٢٦٩] ..... حَدَّقَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، نا جَرِيرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَوِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لا بَأْسَ تُفْطِرُ الْحُبْلَى وَالْمَرْضِعُ فِي رَمَضَانَ الْيُومَ بَيْنَ الْأَيَّامِ وَلا قَضَاءَ

[ ٤٢٧٠] .... نا عَلِى بن الْحَسَن بن هَارُونَ بن رُسُتُمَ ، نا مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ ، نا يَزِيدُ بن هَارُونَ ، نا يَزِيدُ بن هَارُونَ ، أنا بقِيَّةُ ، نا إِسْحَاقُ بنُ مَالِكِ النَّعِضُرَمِيُّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّيِيِ اللهِ هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّيِيِ اللهِ ، قَالَ: ((مَنْ حَلَفَ عَلَى أَحَدِ بِيَمِينٍ وَهُو يَرَى أَنَّهُ سَيَبرُهُ فَلَمْ يَفْعَلْ فَإِنَّمَا إِنْمُهُ عَلَى الَّذِي لَمْ يَرَى لَمْ الْذِي لَمْ

ابن عون سے مروی ہے کہ امام ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا: آدی کے اپنی بیوی کی لونڈی سے تعلقات قائم کرنے کو قابل حرج نہیں سمجھا جاتا تھا۔

سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ سیدنا ابن عباس بڑا جہایا سیدنا ابن عمر دی اللہ اسیدنا ابن عباس بڑا جہاں سیدنا ابن عمر دی اللہ فیر مایا: حمل والی اور دودھ پلانے والی عورت رمضان میں روزہ جھوڑ سکتی ہیں اور ان دونوں پر کوئی قضاعا کرنہیں ہوتی۔

سیدنا ابو ہر پرہ ڈٹائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی سکھی آ فرمایا: جس شخص نے کسی کے سامنے تسم اٹھائی اور وہ سجھتا ہو کہ (اس کے قسم اُٹھانے کی وجہ ہے ) وہ اسے بری قرار دے دے گا، کیکن دوسرا ہخص ایسا نہ کرے تو گناہ اس شخص پر ہے جس نے اسے (باد جو دشم کے ) بری نہیں کیا۔

● سنين أبي داود: ٢٠٨ كالمسنن ابن ماجه: ١٦٦٧ مجامع الترمذي: ١٧١٥ سنن النسائي: ٤/ ١٩٠ مسند أحمد: ١٩٠٧ مالمعجم الكبير للطبراني: ١٩٠٧

يَبِرَّهُ)). 🛚

[۲۷۷] .... نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا الْمُ السَّغَانِيُّ، نا الْبُنُ الصَّغَانِيُّ، نا الْمُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحَ، عَنْ أَبِي الطَّيْبِ، نا ابْنُ الزَّاهِرِيَّةِ، وَرَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: أَهْدَتْ لَهَا امْرَأَةٌ طَبَقًا فِيهِ تَمْرٌ فَأَكُلْتُ عِنْهَا ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: مِنْهُ تَمَرَاتٍ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: مِنْهُ تَمَرَاتٍ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: مَنْهُ تَمَرَاتٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُحَنِّيْ). الله عَلَى الْمُحَنِّيْ)).

[٤٢٧٢] .... نا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُول، نا جَدِّى، نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً، عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمُنِ السُّلَمِيِّ، أَنَّ حُذَيْقَةً بَدَا لَهُ الصَّوْمُ بَعْدَمَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَامَ. •

[٤٢٧٣] .... نا إسماعيل بن الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقُ، نا أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرِ ح وَنا لَبُو بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرِ ح وَنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَزْرَقُ، نا حُمَيْدُ بْنُ الرَّبِيع، قَالا: نا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثِنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ قَالا: نا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثِنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ، عَنْ سَعْدِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، أَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ بُنِ عُبِيدِ الرَّحْمٰنِ ، أَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَان رَضِيَ الله عَنْهُ بَدَا لَه بَعْدَ أَنْ زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَامَ .

[٤٢٧٤] .... نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، نا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ ، نا مُعَاذُ بْنُ هِ شَامِ ح وَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَلَّى الشُّونِيزِيُّ ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِنْ مُعَادُ بْنُ عَلِيًّ ، نا إِنْ مَمْرُو بْنُ عَلِيًّ ، نا إِنْ مَعَادُ بْنُ هِشَامٍ ، أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ ، أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ

سیدہ عائشہ بھا گا بیان کرتی ہیں کہ ایک عورت نے انہیں کھوروں کا ایک تھال بہ طور تخد دیا، تو عائشہ بھا نے کچھ کھوریں کھالیں اور کچھ کرادیں، تو اس عورت نے کہا: میں آپ کوشم دیتی ہوں کہ آپ ساری مھوریں کھاسے تورسول اللہ طابی نے فر مایا: اس کی شم کو پورا کرو، کیونکہ گناہ تم پوری نہ کرنے والے برہے۔

عبدالرحمٰن ملمی روایت کرتے ہیں کہ سیدنا حذیفہ ڈٹاٹٹۂ کوزوال آفتاب کے بعدروز ہے کاعلم ہوا تو آپ نے روز ہ رکھ لیا۔

ابوعبدالرحمٰن روایت کرتے ہیں کہ سیدنا حذیفہ بن بمان رفائظ کوزوالِ آفاب کے بعدروزے کاعلم ہوا تو آپ نے روزہ رکھ لیا۔

سیدنا ابو ہر رہ وہ ٹائنڈ سے مروی ہے کہ رسول اللہ عُلِیْمُ نے قرمایا: اگر کوئی شخص ایٹے پڑوی کے گھر میں جھائنکے اور وہ کنگری مار کر اس کی آئکھ پھوڑ ویت تے نہ دیت ہے اور نہ قصاص۔

0 صحيح البخارى: ٦٦٥٤ ـ صحيح مسلم: ٢٠٦٩

٥ صحيح البخاري: ١٩٢٤

النَّضْرِ بْنِ أَنْسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّ رَجُلا هُرَيْرَةً، أَنَّ رَجُلا اللهِ فَالَ: ((لَوْ أَنَّ رَجُلا اطَّلَعَ عَنْهُ بِحَصَاةٍ فَلا دِيَةً وَلا قِصَاصَ)). • وَلا قِصَاصَ)). •

[٤٢٧٥] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ بْنِ حَفْصِ إِمْلاءُ مِنْ كِتَابِهِ، نا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ بَزِيعِ سَنَةَ تِسْعِ وَخَمْسِينَ وَمِائَتَيْنِ، نا زَكَرِيَّا بْنُ عَطِيَّةُ، نا سَعِيدُ بْسُ خَالِدٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ عَمْرِو بْسِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَيَّذَ: ((أَعْ طِيتُ جَوَالِيعَ الْكَلِمِ، وَاخْتُصِرَ لِي الْحَدِيثُ اخْتِصَارًا)).

[٤٢٧٦] ..... وَيِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((الْمُفُرْآنُ ذَلُولٌ ذُو وُجُوهٍ فَاحْمِلُوهُ عَلَى أَحْسَنِ وُجُوهِهِ)).

[۲۷۷] عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ الْفَنْطُرِيُّ أَبُو جَعْفَرِ الْكَبِيرُ، نَا جَبْرُونُ بْنُ وَاقِدِ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي اللهُ عَنْهُمَا، النَّرْبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى الله عَنْهُمَا، النَّهِ عَنْ الله عَنْد اللهِ وَكَلامُ الله عَنْهُمَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْد: ((كَلامِي لا يَنْسَخُ كَلامَ اللهِ يَنْسَخُ كَلامِي، وَكَلامُ اللهِ يَنْسَخُ كَلامِي، وَكَلامُ اللهِ يَنْسَخُ بَعْضُهُ، مَعْضًا)). 9

[٤٢٧٨] .... نسا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْمَ الْحِيَّ الْمُحَمَّدُ بْنُ الْمُحَمَّدُ بْنُ الْمُحَمَّدُ بْنُ اللَّهِ مَا مُحَمَّدُ بْنُ اللَّهِ مُن عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَيَّ : ((إِنَّ أَحَادِيتَنَا يَنْسَخُ بَعْضُهَا بَعْضُهَا كَنَسْخ الْقُرْآن)).

سیدنا ابن عباس ولائنجئیان کرتے میں کدرسول اللہ طائنج کے فرمایا: مجھے جوامع الکم عطا ہوئے میں اور مجھے بات کواختصار سے بیان کرنے (کی صلاحیت) سے نوازا گیا ہے۔ (جوامع الکلم سے مرادایسے کلمات ہیں جن کے الفاظ تو کم ہول کین وہ اپنے اندر بہت سے معانی ومفاہیم کوسموئے ہوئے ہوں)۔

اسی اسناد کے ساتھ سیدنا ابن عباس التا تخابیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُلَّقَانِیا کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُلَّقَانِیا کہ عندان ہیں پڑھا کرو۔ جاسکتا ہے، لہذاتم سب سے خوبصورت انداز میں پڑھا کرو۔ سیدنا جاہر بن عبداللہ مِلَّقَانِیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُلَّقِیْم نے فرمایا: میرا کلام؛ کلام اللہ کومنسوخ نہیں کرتا، جبکہ کلام اللہ کومنسوخ نہیں کرتا، جبکہ کلام اللہ میرے کلام اللہ کومنسوخ کرسکتا ہے، نیز کلام اللہ دوسرے کلام الله کومنسوخ کرسکتا ہے، نیز کلام اللہ دوسرے کلام الله کو بھی مسنوخ کرسکتا ہے۔

سیدناعبدالله بن عمر والتهمیان کرتے ہیں کدرسول الله طالع بنا نظام نے فرمایا: ہماری اصادیث قرآن کے نشخ کی طرح ایک دوسری کو منسوخ کرسکتی ہیں۔

مسند أحمد: ۹۹۹۷ سنن النسائي: ۸/ ۲۱ صحيح ابن حبان: ۲۰۰٤

۲۰۲/۲ الكامل لابن عدى: ۲/۲۰۲

[٤٢٧٩] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْبَزَّازُ ، نا عَلِيً بْنُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْ قَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيمُ ، نا ابْنُ لَلْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ ، لَهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ ، فَنْ عُرْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ ، قَالَ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ ، قَالَ : مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ ، قَالَ : أَشْهَدُ عَلْى اللَّهِ فَيْ كَانَ اللَّهِ فَيْ لَاللَّهِ فَيْ كَانَ اللَّهِ فَيْ لَا اللَّهِ فَيْ كَانَ اللَّهِ فَيْ لَا اللَّهِ فَيْ لَا اللَّهِ فَيْ كَانَ اللَّهِ فَيْ لَا اللَّهِ فَيْ كَانَ اللَّهِ فَيْ لَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَيْ لَكُولُ اللَّهِ فَيْ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِي اللْهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللْهُ الْمُعْلِي اللْهُ اللَّهُ اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْ

[٤٢٨٠] .... نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا أَحْمَدُ بْنُ عَشْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، نا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ شَرِيكٍ ، نا أَبِي عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ: إِيَّاكُمْ حُرَيْثِ ، عَنْ عُمْرِو بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ: إِيَّاكُمْ وَأَصْحَابَ الرَّأَي فَعَلَّوا الْخَطَّابِ ، قَالَ: إِيَّاكُمْ وَأَصْحَابَ الرَّأَي فَعَلَّوا اللَّمْنِ أَعْيَتُهُمُ الْحَادِيثُ أَنْ يَحْفَظُوهَا فَقَالُوا بِالرَّأْي فَصَلُوا وَأَصَلُوا .

[٤٢٨١] .... نا عَبْدُ السلسهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ الْسَهِ مْنُ الْجُنَيْدِ أَبُو صَالِح، نا عَبْدُ الْسَحِيدِ مَانُ الْمُنَيْدِ أَبُو صَالِح، نا عَبْدُ الْمَحْجِيدِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ، نا مَرْوَانُ بْنُ سَالِم، عَنِ الْمَحْدِيدِ بْنُ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، قالَ: الْكَلْبِي، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي الْمَوَلِدُونَ أَبْنَاءُ سَبَايَا الْأَمَم، وَصَالِح أَلُ وَلَهُ وَلَ أَبْنَاءُ سَبَايَا الْأَمَم، فَصَلُوا). •

[٢٨٧] .... نَا عَلِيٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُبَشِّرِ نَا أَحْمَدُ بُنُ سِنَانَ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٌّ عَنْ شُفْيَانَ عَنْ مُرَّ سِنَانَ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٌّ عَنْ شُفْيَانَ عَنْ مُرَدِّ عَنْ أُمَيْمَةً بِنْتِ رُقَيْقَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ فَيْ مَالِكٍ وَقَالَ النَّبِيِّ فَيْ مَالِكٍ وَقَالَ فِيهِ: ((إِنِّي كَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ إِنَّمَا قَوْلِي لِامْرَأَةٍ فَي كَوْلِي لِامْرَأَةً فَي لِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ)). \* كَقُولِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ)). \*

سیدنا عبدالله بن زبیر شاشی بیان کرتے ہیں کہ میری موجودگ میں میرے والد صاحب نے حدیث بیان کی که رسول الله منافیظ کوئی بات فرماتے، پھر کچھوفت گزرنے پر دوسری بات سے اسے منسوخ کردیتے، جیسے قرآن کی بعض آیات دوسری آیات کومنسوخ کردیتی ہیں۔

عمرو بن حریث سے مروی ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب ڈاٹھؤٹ نے فرمایا: اہل الرائے سے بچو، کیونکہ وہ سنتوں کے دشمن ہیں اوروہ احادیث یاد کرنے سے عاجز ہیں، انہوں نے اپنی رائے سے مسائل بیان کیے تو (خود بھی) گمراہ ہوگئے اور (دوسروں کو بھی) گمراہ کردیا۔

سیدنا ابو ہر برہ ڈٹائٹڈ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مٹاٹٹٹ کے فرمایا: بنی اسرائیل اسی وقت تباہ و برباد ہوئے جب ان میں دوسری قوموں کی لونڈ یوں کی اولاد پیدا ہوئی اور انہوں نے (بڑے ہوکر) اپنی رائے سے مسائل بیان کیے، چنانچدوہ (خود بھی) گمراہ ہوئے اور (دوسروں کو بھ) گمراہ کیا۔

ایک اور سند کے ساتھ سہی گی روایت کردہ حدیث کے ہی مثل مروی ہے۔ انہوں نے امام مالک سے روایت کیا اور انہوں نے اس میں (یہ الفاظ بیان کیے کہ) آپ تالی کے فرمایا ۔ یقیناً میں عور توں سے مصافی نہیں کرتا ، ایک عورت کے لیے بھی میراقول ایسے ہی ہے جیسے سوعور توں کے لیے ہے۔

[٤٢٨٣] .... نا عَلِيٌّ نا أَحْمَدُ نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنا وَرْقَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ أُمَيْمَةً بِنْتِ رُقَيْقَةَ، وَكَانَتْ خَالَةَ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى، قَالَتْ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ عَنَا رَسُولَ اللهِ عَنَا مَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ. • [٤٢٨٤] .... نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا أَحْمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السَّهْمِيُّ، نا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةً، أَنَّهَا قَالَتْ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَنْهُ نُبَايِعُهُ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ نُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا نَسْرِقَ وَلَا نَـزُنِي وَلا نَقْتُلَ أَوْلادَنَا وَلا نَأْتِي بِبُهْتَان نَفْتَرِيهِ بَيْنَ أَيْدِينَا وَأَرْجُلِنَا وَلا نَعْصِيكَ فِي مَعْرُوفِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى: ((فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ))، قُلْنَا: اللُّهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنْ أَنْفُسِنَا هَلُمَّ نُبَايِعُكَ يَا رَسُولَ الـلُّـهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ إِنَّ قَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ كَقَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةِ، أَوْ مِثْلُ قَوْلِي لِامْرَأَةِ وَاحِدَةِ)). ٥

[٤٢٨٥] .... حَدَّقَنَا أَبُو بِكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا أَبُو أُمَّيَّةً، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقِ، وَعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالُوا: نا أَبُو عَاصِم، عَنْ بَكَّارِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ كَانَ إِذَا جَاءَهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ خَرَّ سَاجِدًا لِللهِ . ۞ كَانَ إِذَا جَاءَهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ خَرَّ سَاجِدًا لِللهِ . ۞ كَانَ إِذَا جَاءَهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ خَرَّ سَاجِدًا لِللهِ . ۞ لَكُنَ إِذَا جَاءَهُ أَمْرٌ يَسُرُهُ خَرَّ سَاجِدًا لِللهِ . ۞ لِنَا يَحْيَى الْمَعْمَ مَانَ بُنِ صَالِح، نا نُعَيْمٌ، نا رِشْدِينُ، نا بِنُ عَنِى عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبْيْرِ، عَنِ الزَّبْيْرِ، قَالِلهُ وَهَا اللهِ فَيَالُ عَنْ أَهْلِ اللهِ فَيَالُ عَنْ أَهُلِ اللّهِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِلّا عَنْ أَهْلِ اللّهِ وَاللهِ .

سیدہ أمیمہ بنت رقیقہ والله جو كه رسول الله طلیق كى صاحبزادى سیدہ فاطمہ والله كى خالەتكىس، بیان كرتى بیں كه ہم نے رسول الله طالیق سے بیعت كى ـ پھررادى نے اى حدیث كے شل بى بیان كيا۔

سیدنا ابو بکرہ وہانٹاروایت کرتے ہیں کہ رسول الله طالع کا پاس جب کوئی خوشی کی خبر آتی تو آپ الله تعالیٰ کاشکرادا کرتے ہوئے سجدے میں گرجاتے۔

سیدنا زبیر ڈائٹو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹائٹو ہے اس بات ہے منع فر مایا کہ ہم کسی مشرک کی طرف سے قال کریں، سوائے ذمیوں کے ( یعنی جب ذمی لوگوں پر کوئی افتاد آن بڑے توان کی حمایت میں لڑناممنوع نہیں ہے )۔

• سنن النسائي: ٧/ ١٤٩ ﴿ صحيح البخاري: ٥٢٨٨ ﴿ سنن أبي داود: ٢٧٧٤ ـسنن ابن ماجه: ١٣٩٤ ـجامع الترمذي: ١٥٧٨



باب احدام الوصايا وصيتول كي بارك مين احكام

[٤٢٨٧] .... نا أَبُو بَكُو أَحْمَدُ بُنُ إِسْحَاقَ بُنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ الْمُقْرِءُ ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي الْعُبَيْسِيّ ، نا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسِي ، آنا الْمُبَارَكُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ نَافِعِ ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ : ((إِنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ اثْنَتَان لَمْ تَكُنْ لَكَ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا ، جَعَلْتُ لَكَ نَصِيبًا مِنْ مَالِكَ حِينَ أَخَذْتُ بِكَظَمِكَ لِأُطَهِرَكَ بِهِ وَلُأْزَكِيكَ ، وَصَلاةً عِبَادِي عَلَيْكَ بَعْدَ انْقِضَاءِ أَحَلكَ )) . •

[٤٢٨٨] .... نا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، نا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْحَارِثِ، نا بَقِيَّةُ، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ أَبِى خُلَيْدٍ بْنِ أَبِى خُلَيْدٍ، عَنْ أَبِى حَلْبَسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، فَلْ يَعْلَدُ بَنْ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مُعَادِيَةً عَلَى كِتَابِ اللهِ الْوَفَالَةُ فَأَوْصَى وَكَانَتْ وَصِيَّةً عَلَى كِتَابِ اللهِ كَانَتْ وَصِيَّةً عَلَى كِتَابِ اللهِ كَانَتْ كَفَارَةً لِمَا تَرَكَ مِنْ زَكَاتِهٍ)).

[٤٢٨٩] .... نا الْـحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَنْصُورِ الْفَقِيهُ ، نا سُلَيْمَانُ ابْنُ بِنْتِ شُرَحْبِيلَ ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، نا عُتْبَةً

سیدنااہن عمر نطانی ای کرتے ہیں کدرسول اللہ طانی نے فرمایا:
اللہ عزوجل فرماتا ہے: اے ابن آ دم! دو چیزیں (میں نے
متہیں دی ہیں) جبکہ ان میں سے ایک بھی تیرے ہاتھ میں
منہیں تھیں: (۱) میں نے تیرے مال میں اس وقت تیرا حصہ
مقرر کردیا جب میں تیری سانس بند کرتا ہوں، تا کہ میں بھے
مقرر کردیا جب میں تیری سانس بند کرتا ہوں، تا کہ میں بھے
یاک صاف کر دوں۔ اور (۲) تیری زندگی کے فتم ہو جانے
کے بعد میرے بندوں کا تیری فمانے جناز ہی وحنا۔

سیدنا قرہ رفائق بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ مکا اُلگا سے فرمایا: جو قریب المرگ محض وصیت کرجائے اور اس کی وصیت کتاب اللہ کے مطابق ہوتو وہ اس کی ناد ہندہ زکاۃ کا کفارہ ہو جاتی ہے۔

سیدنامعاذین جبل جھٹٹ سے مردی ہے کہ نبی طُلِیْم نے فر مایا: بلا شبداللہ عزوجل نے تنہیں وفات کے وقت نیکیوں میں اضانے کے لیے تنہارے ایک تہائی مال میں تصرف کی اجازت دے کر

• سن ابن ماجه: • ٢٧١ ـ المعجم الكبير للطبراني: ٦٩/١٩

تم پراحسان کیا ہے، تا کہ وہ انہیں تمہارے اعمال کی یا کیزگی کا ذر بعہ بناوے۔

بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عِلَى قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أُمُوَّالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ زِيَادَةٌ فِي حَسَنَاتِكُمْ لِيَجْعَلَهَا لَكُمْ زَكَاةً فِي أَعْمَالِكُمْ)). •

سیدنااینعمر دلانٹناہے مروی ہے کہ نبی مُلاثِیمؓ نے فرمایا: کسی شخص کے بیدلائق نہیں ہے کہاس کے پاس مال ہواور وہ اس میں وصیت کرنا چاہتا ہوتو وہ دورا تیں بھی نہ گزار ہے، مگراس ک وصیت اس کے پاس کھی ہوئی موجود ہو۔

[٤٢٩٠] .... نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نا دَاوُدُ بن رُشَيْدٍ، نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ح وَنا مُحَمَّدُ بننُ الْمُعَلَّى الشُّونِيزِيُّ، نا مَحْمُودُ بنُ خِـدَاشِ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ: ((مَا حَقُّ امْرِيُّ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ مَالٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ)). ٥

مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْقُرَشِيُّ، ناعَبْدُ الْوَهَّابِ الشَّقَفِيُّ، نا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِي عَلَى اللهِ عَالَ: ((مَا حَقُّ امُّرِءٍ مُسْلِم لَهُ مَالٌ يُرِيدُ

[٤٢٩١] .... نا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ الدَّرَنِيُّ ، نا أَنْ يُسوصِيَ فِيهِ وَيَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ

[٤٢٩٢] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ لَقْلُوقٌ ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ تَمَامٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ ثَلاثَةٌ وَلَهُ مَالٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ إِلَّا أَوْصٰي فِيهِ)).

[٤٢٩٣].... نسا عُبَيْدُ السُّدِهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْن الْمُهْتَدِي بِاللَّهِ، نا بَكْرُ بْنُ سَهْلِ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، نَاعُمَرُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، نا دَاوُدُ بْنُ أَبِي

سیدنا ابن عمر تانغماے ہی مروی ہے کہ نبی منافظ نے فرمایا: کسی مسلمان مخض کے بیلائق نہیں کہاس کے پاس مال ہوا دروہ اس میں وصیت کرنا چاہتا ہو،تو وہ دورا تیں بھی اس حالت میں نہ گر ارے کہاس کے پاس اس کی وصیت تحریر شدہ موجود نہو۔

سیدنا این عمر دانش سے مروی ہے که رسول الله مال فی فرمایا: تحتی شخص کو بیرزیب نہیں دیتا کہ اس کے تین دن بلاوصیت گزر جا نیں، جبکہ اس کے پاس مال بھی ہواور وہ وصیت بھی کرنا عابتا ہو، تو ضروری ہے کہ وہ اس کے متعلق وصیت کر دے۔

سیدنا ابن عباس فالفندسے مروی ہے کہ رسول الله مالیا نا نے فرمایا: وصیت کے ذریعے سی کونقصان پہنچانا کبیرہ گناہ ہے۔

مسند أحمد: ٢٧٤٨٢ المعرفة للبيهقي: ٩/ ١٨٧

<sup>🛭</sup> صحیح البخاری: ۲۷۳۸-صحیح مسلم: ۱۹۲۷-مسئل أحمد: ۱۱۸۵، ۵۱۹۷، ۵۰۱۱-صحیح ابن حیان: ۲۰۲۶

۲۳۹/٦ سنن النسائي: ٦/ ٢٣٩

هِنْدَ، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ النَّهِ الْبَنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ النَّهِ مِنَ النَّهِ مِنَ الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ)). • الْكَبَائِرِ)). •

[٢٩٦] .... نا عَلِى بُنُ إِسْرَاهِيمَ بْنِ عِيسَى، نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْمَاسَرْجِسِيُّ، نا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ ، نا زِيادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِم، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَة ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((لا وَصِيَّة لِوَارِثِ إِلَّا أَنْ يُجِيزَ الْوَرَثَةُ)).

[٧٩٩٧] مسنا عُبَيْدُ اللّهِ بِنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بِنِ الْمُهْتَدِى، نا مُحَمَّدُ بِنُ عَمْدِ و بِن خَالِدٍ، نا أَبِى، عَنْ عَطْاءِ الْخُرَاسَانِيّ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيّ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيّ، عَنْ عِطَاءِ الْخُرَاسَانِيّ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيّ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيّ، عَنْ اللهِ عَلَى رَسُولُ عَلَى وَصِيَّةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهِ وَقَلَى: ((لَا يَحُووُ لُوَادِيْ وَصِيَّةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ)). •

[٤٢٩٨] .... نا أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ، نا عُبَيْدُ بْنُ كَثِيرٍ،

قاسم بن محمد روایت کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رہا ہے فرمایا: آ دمی کو اپنی وصیت میں لکھنا چاہئے کہ اگر مجھے اپنی یہ وصیت تبدیل کرنے سے قبل کوئی حادثہ لاحق ہوگیایا میں مرگیا (تو اس میں تبدیلی کی جاسکتی ہے)۔

سیدنا ابن عباس بھائٹاییان کرتے ہیں کدرسول اللہ مُلَاثِمُ نے فرمایا: کسی وارث کے حق میں وصیت کرنا جائز نہیں، سوائے اس کے کدور ثاءاییا کرنا جاہیں۔

سیدنا ابن عباس خافیئا بیان کرتے ہیں که رسول الله عَنْ اللهِ عَلَیْم نے فرمایا: کسی وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں، سوائے اس صورت کے که ورثاء جا ہیں۔

محمد بيان كرت بين كدرسول الله مَثَالَيْنَمُ في فرمايا: كسي وارث

السنن الكبرى للبيهقى: ٦/ ٢٧١ مصنف ابن أبي شيبة: ١١/٥٠٧ مصنف عبد الرزاق: ١٦٤٥٦ مالكبير للطبراني: ١٩٥/٤

<sup>🛭</sup> سلف برقم: ٤١٥٠

<sup>🛭</sup> سلف برقم: ١٥٥

کے حق میں وصیت نہیں ہوسکتی اور نہ قرض کا اعتراف ہوسکتا ہے۔

سیدنا عمرو بن خارجہ ٹائٹو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُاٹٹو اللہ مُاٹٹو کی معام منی میں ہم سے خطاب کیا تو فر مایا: بلا شبہ اللہ عز وجل نے ہرانسان کا حقِ وراشت متعین کر دیا ہے، للبذا ایک تہائی کے سواکسی وارث کے حق میں وصیت نہیں ہوسکتی۔

اختلاف سند کے ساتھ ای ( گزشتہ ) حدیث کے ہی مثل ہے۔

سیدنانس والنظاروایت کرتے ہیں کہ نبی مظافیظ سیدہ عاکشہ والنہ والنہ کے گھر میں تشریف فرما سے، آپ کے ساتھ آپ کی بعض از واج بھی تقسی، سب کھانے کا انظار کررہ سے کہ دایک زوجہ محتر مہ سیدہ عائشہ والنہ پر سبقت لے گئیں عران کہتے ہیں:
میراغالب گمان ہے کہ راوی نے کہا: وہ سیدہ حفصہ والنہ تقسی، میراغالب گمان ہے کہ راوی نے کہا: وہ سیدہ حفصہ والنہ تقسی، سیدہ عاکشہ والنہ آئی آئیں جس میں ٹریدتھا، انہوں نے وہ لیالہ انتخالیا۔ راوی کا کہنا ہے کہ بیدواقعہ جاب (کا تھم نازل ہونے) ہے پہلے کا کہنا ہے کہ بیدواقعہ جاب (کا تھم نازل ہونے) ہے پہلے کا ہے۔ انہوں نے پیالہ پھینک کرتو ڑویا تو نبی تا فیل نے اے اُٹھا لیا اور اسے جوڑ نے گے۔ عمرائ نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے بیان کیا (کہ اس طرح جوڑ نے گے)۔ پھر کرتے ہوئے بیان کیا (کہ اس طرح جوڑ نے گے)۔ پھر آپ نا نظام کیا ہے۔ جب فارغ آپ نا نظام کیا ہے۔ جب فارغ آپ نا نظام کیا کہ بیل کے۔ جب فارغ

نا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا نُوحُ بْنُ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَعْلَبُ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَعْلَبَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ إِقْرَارَ رَسُولُ اللهِ عَنْ إِلَيْنِ وَلا إِقْرَارَ بِهِ يَكِيْنِ). • بِدَيْنِ). •

[٤٢٩٩] .... نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، نا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ مَرْزُوقٍ، نا عَبْدُ الْوَهَّابِ، أَنا سَعِيدٌ، عَنْ عَبْدِ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ خَارِجَةَ، قَالَ: الرَّحْمُنِ بْنِ خَارِجَةَ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ عَنْ بِمِنَى، فَقَالَ: ((إِنَّ اللهُ عَزَّ حَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ عَنْ بِمِنَى، فَقَالَ: ((إِنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَبَنَا رَسُولُ اللهِ عَنْ إِنْسَان نَصِيبَهُ مِنَ الْعِيرَاثِ فَلا وَجَلَّ إِنْسَان نَصِيبَهُ مِنَ الْعِيرَاثِ فَلا يَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ إِلَّا مِنَ النَّلُثِ)). •

[٤٣٠٠] .... قَــالَ: وَنَــا سَعِيدُ بْنُ مَطَرٍ ، عَنْ شَهْرٍ ، عَنْ شَهْرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةً ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ مِثْلَهُ .

ناعَبّاسُ بسنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، ناعِمْرَانُ بْنُ خَالِدٍ الْعَزِيزِ، ناعَبّاسُ بسنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، ناعِمْرَانُ بْنُ خَالِدٍ الْسَبِّيُ الْسَجْزَاعِيُّ، ناعِمْرَانُ بْنُ خَالِدٍ السَّبِيُ الْسَبِيِّ عَائِشَةً مَعَةً بَعْضُ نِسَائِهِ السَّبِيُ الْمَعْرَانُ الْكَبْرُ السَّبِيُ اللَّهِ عَلَيْسَةً مَعَةً فِيهَا تَوِيدَ، قَالَ الْمَرْدُنُ اللَّهِ عَلَيْسَةً فَالَّخَذَتِ الصَّحْفَة ، فَالَ: فَصَرَبَتْ بِهَا فَوَضَعَتْهَا ، قَالَ: فَصَرَبَتْ بِهَا فَوَضَعَتْهَا أَنْ يُحْجَبْنَ ، قَالَ: فَضَرَبَتْ بِهَا فَوَ فَالَنَ فَضَرَبَتْ بِهَا فَالْنَا فَضَمَّهَا ، وَقَالَ: فَضَرَبَتْ بِهَا فَضَمَّهَا ، وَقَالَ: يَكُونُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ السَّعَمُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

٠ السنن الكبري للبيهقي: ٦/ ٨٥

◘ صحيح البخاري: ٥٢٢٥ ـ مسند أحمد: ١٢٠٢٧ ـ المعجم الأوسط للطبراني: ١٩٦٦ ـ مصنف ابن أبي شيبة: ١٤/١٤ ٢١٤

۱۷٦٦٩ ، ۱۷٦٦٦ ـ سنن النسائي: ٦/ ٢٤٧ ـ سنن ابن ماجه: ٢٧١٢ ـ مسند أحمد: ١٧٦٦٨ ، ١٧٦٦٦ ، ١٧٦٦٩ ، ١٧٦٦٩

بھیجااورٹو ٹاہوا پیالہ سیدہ عائشہ جھٹا کو مجھوادیا۔ یوں کسی کی چیز تو ڑنے کا حکم بیٹھبرا کہوہ چیز تو ڑنے والار کھےاوراس جیسی چیز اس کوادا کرے (جس کی چیز تو ڑی ہو)۔

سيدنا ابن عباس الله تعالى كاس فرمان: ﴿ وَإِذْ أَسَــرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا ﴾ "اورني (ظَيْظٍ) نے اپنی ایک بوی سے رازی ایک بات کی۔ " کی تغیر میں فرماتے ہیں کہ سیدہ حفصہ رہا ان نی مالی کا کوسیدنا ابراہیم رہائٹیٰ کی والدہ کے ساتھ دیکھ لیا تو آپ مُٹاٹیٹی نے فرمایا: عا مَشہو نہ بنانا، اور فرمایا: تیرے ابا جان اور اس کے اباجان عنقریب حکمران بنیں گے (یا فرمایا کہ) میرے بعد وہ حکمران ہوں كى بتم عا ئشەكومت بىلانالىكىن ھفصە ھاڭئانے جا كرسىدە عا ئشە چھ کو بہتادیا۔اللدتعالی نے نبی تافیم کواس بات سے آگاہ كردياءتو آپ مُلَيْظُ نے انہيں كچھ بات ياد ولا كَي اور كچھ جھوڑ دی-رادی کہتے ہیں کہ آپ مالی کے یہ بات نہ بتلائی کہ تیرے ابا جان اور اس کے اباجان میرے بعد حکران ہوں گے۔ رسول الله مُؤافِع نے اس بات كو نالسند كيا كه بير بات لوگوں میں پھیل جائے ، البذا آپ نے اس بات کوچھوڑ دیا۔ سید ناانس بن ما لک جائنۂ فر ماتے ہیں کہ لوگ اپنی وصیتوں کے شروع میں بیکھا کرتے تھے: بیدومیت فلاں بن فلاں نے کی ب،اس نے وصیت کی ہے کہوہ اس بات کی گوائی دیتا ہے کہ الله تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ میکتا ہے،اس کا کوئی شریک نہیں،اور یقیناً محد (مُلَیْظً) اس کے بندے اور اس کے رسول میں، قیامت کا آنا یقین امرے؛ اس میں کوئی شک نہیں ہے، بلاشبەاللەتغالى قېرول مىں پڑے لوگوں كو أشا كھڑا كرے گا، اس نے اینے پیماندگان کو دھیت کی ہے کہوہ کہ اگروہ مومن ہیں تو اللہ تعالیٰ ہے اس طرح ڈرتے رہیں جس طرح کہ ڈرنے کاحق ہے، باہمی معاملات کی اصلاح رکھیں اور اللہ و

[٣٠٣] .... حَدَّ ثَنَا أَبُو مُحَمَّد بنُ صَاعِد، نا مُحَمَّد بنُ صَاعِد، نا مُحَمَّد بنُ صَاعِد، نا مُحَمَّد بنُ رَبُنُ وَرَبُور، نا فُضَيْلُ بنُ عِيَاض، عَنْ هَمَّام، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: كَانُوا يَكْتُبُونَ فِي صُدُورِ وَصَايَاهُمْ: هٰذَا مَا أَوْصَى فُلانُ بنُ فُلانُ بنُ فُلان أَوْصَى أَنَّهُ يَشْهَدَ أَنْ لا إِلٰهَ إِلَا اللهُ فُلانُ بنُ فُلان بنُ فُلان أَوْصَى أَنَّهُ يَشْهَدَ أَنْ لا إِلٰهَ إِلَا اللهُ وَأَنَّ الله يَبْعَثُ مَنْ وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه، وَأَنَّ الله يَبْعَثُ مَنْ وَلَى الله يَعْدُهُ مِنْ أَهْلِهِ أَنْ فَى النّهُ الله يَعْدَهُ مِنْ أَهْلِهِ أَنْ يَصُلِحُوا ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَيُطِيعُوا اللّه مَتَ تَقَاتِهِ وَأَنْ يُصَلّحُوا ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَيُطِيعُوا اللّه مَتَ الله وَرَسُولُه إِنَّ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ،

• الأحاديث المختارة للمقدسي: ١٨٩

وَأَوْصَاهُمْ مِهِا أَوْصَى بِهِ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ: ﴿ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفِى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ (البقرة: ١٣٢).

رسول کی اطاعت کرتے رہیں، نیز اس نے انہیں وہ وصیت بھی کی ہے جوحفزت ابراجیم علیہ السلام نے اپنی اولا دکو کی تھی اور وہی وصیت یعقوب علیہ السلام نے بھی کی (انہوں نے کہا تھا کہ): ﴿ یَا بَنِیْ اِنَّ اللَّهَ اصْطَفٰی لَکُمُ اللَّایِنَ فَلَا تَمُو اَنَّا اللَّهَ اصْطَفٰی لَکُمُ اللَّایِنَ فَلَا تَمُو اَنَّا اَنْ اللَّهَ اصْطَفٰی لَکُمُ اللَّایِنَ فَلَا تَمُو اللَّالَةِ اصْطَفٰی لَکُمُ اللَّایِنَ فَلَا تَمُو اللَّالَةِ اصْطَفٰی لَکُمُ اللَّایِنَ فَلَا تَمُو اللَّالَةِ اصْطَفٰی لَکُمُ اللَّالَةِ اللَّهُ اللَّالَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةِ اللَّالَةِ اللَّالَةِ اللَّالَةِ اللَّهُ ال





بَابُ الْوَكَالَةِ كسى كواپناوكيل بنانے كابيان

[٤٣٠٤] .... حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا عُبَيْدُ السَّهِ بْنُ سَعْدِ الزُّهْرِيُّ، نَا عَيِّى، نَا أَبِى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِى نُعَيْمٍ يَعْنِى وَهْبَ بْنَ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَهُولُ: كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَهُولُ: كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَهُولُ: كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَهُولُ: وَهُ وَ فَاللهِ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّى وَهُ وَ فَا اللهِ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّى أَرْبِدُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّى أَرْبِدُ اللهِ بَنْ السَّالِيمَ عَلَيْكَ إِنِّى السَّالِيمِ عَلَيْكَ بِخَيْسَ إِلَى خَيْبَرَ فَاللهُ آخَرَ مَا أَصْنَعُ بِخَيْسَ وَلِي بِخَيْسَ وَسُقًا فَوَاللهِ مِا أَمْدِينَ وَسُقًا فَوَاللهِ مَا فَكُ اللهِ مَا فَالَ لَي: ((خُدُ مِنْهُ ثَلاثِينَ وَسُقًا فَوَاللهِ مَا فَكَ اللهِ مَا فَكَ اللهِ عَلَيْ وَسُقًا فَوَاللهِ مَا فَكَ اللهِ مَا فَكَ اللهِ مَا فَوَاللهِ مَا فَكَ الْمُدِينَ وَسُقًا فَوَاللهِ مَا فَطَعَى تَرْفُونَهِ)، وَذَكَرَ بَاقِي الْمَدِيثِ. وَسُقًا فَوَاللهِ مَا فَضَعْ يَذَكَ عَلَى تَرْفُونَةٍ))، وَذَكَرَ بَاقِي الْمَدِيثِ. الْعَدِيثِ. •

سیدنا جابر بن عبداللہ ڈاٹھ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خیبر جانے کا ارادہ کیا تو میں رسول اللہ منافی کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ منافی کی خدمت میں حاضر رکھا: میں خیبر جا رہا ہوں تو میں نے آپ کوسلام عرض کیا او حکھا: میں خیبر جا رہا ہوں تو میں نے چاہا کہ آپ کوسلام کرتا چلوں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مدینے میں سے میرا آخری کام ہے۔ تو آپ تافی گھ نے جھے سے فرمایا: خیبر میں جب میرے وکیل کے پاس پہنچو تو اس سے بندرہ ویش انان جب میرے وکیل کے پاس پہنچو تو اس سے بندرہ ویش انان کے لینا۔ جابر دائی بیان کرتے ہیں کہ جب میں پلٹا تو آپ منافی کے لینا۔ جابر دائی اور فرمایا: اس سے میں وسی لینا، اللہ کی قسم! آل محمد کی خیبر میں اس کے علاوہ کھورنہیں، سواگروہ تم سے نشانی مائی تو آپ باتھ اس کے سینے پر رکھ دینا۔ راوی نے آگے کمل مائی تو اپناہا تھا اس کے سینے پر رکھ دینا۔ راوی نے آگے کمل مائی تو اپناہا تھا اس کے سینے پر رکھ دینا۔ راوی نے آگے کمل مائی تو اپناہا تھا اس کے سینے پر رکھ دینا۔ راوی نے آگے کمل مائی تو اپناہا تھا اس کے سینے پر رکھ دینا۔ راوی نے آگے کمل مائی تو اپناہا تھا اس کے سینے پر رکھ دینا۔ راوی نے آگے کھی حدیث بیان کی۔

حَبُو الْوَاحِدِ يُوجِبُ الْعَمَلَ فَرِواحِدُ الْعَمَلَ خَرِواحِدُ الْعَمَلَ عَرِواحِدُ الْعَمَلَ

[٤٣٠٥] .... نا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ السُّمَهُ وَيُ اللّٰهِ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ اللّٰهِ عَلَيْبِ الْأَزْدِيُ ، نا الْمُهْتَدِى بِاللّٰهِ ، نا الْحَسَنُ بْنُ عُلَيْبِ الْأَزْدِيُ ، نا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَبَّانَ ،

سیدنا انس ٹواٹھ بیان کرتے ہیں کہ أبی بن کعب اور سہیل بن بیضاء ٹاٹھ سیدنا ابوطلحہ ٹاٹھ کے ہاں خشک وتر تھجور کی شراب پی رہے تصے اور میں انہیں بیا رہا تھا، قریب تھا کہ وہ مجھ سے جام

🛭 سنن أبي داود: ٣٦٣٢

362

نا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنس، قَالَ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ وَأَبْعَ بِنُ نَعْبٍ وَسُهَيْلُ بْنُ بَيْضَاءَ عِنْدَ أَبِي طَلْحَةَ يَشْرَبُونَ مِنْ شَرَابٍ تَمْرٍ وَبُسْرٍ، أَوْ قَالَ: رُطَبٍ وَأَنَا أَسْقِيهِ مَ مِنَ الشَّرَابِ خَتَّى كَادَ يَأْخُذُ مِنْهُمْ فَمَرَّ رَجُلٌ مِنَ الشَّرَابِ خَتَّى كَادَ يَأْخُذُ مِنْهُمْ فَمَرَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسلِمِينَ، فَقَالَ: أَلَا هَلْ عَلِمْتُمْ أَنَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُسلِمِينَ، فَقَالُوا: يَا أَنسُ اكْفِ مَا فِي الْسَحَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ فَقَالُوا: يَا أَنسُ اكْفِ مَا فِي الْسَحَمْر قَدْ حُرِّمَتْ فَقَالُوا: يَا أَنسُ اكْفِ مَا فِي إِنْ إِنْ اللّهِ بْنُ عَبْدِ السَّمَدِ بْنِ إِنْ اللّهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ الْمُهُمَّدِ دِي بِاللّهِ ، وَهُو عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ الْمُهُمَّدِي بِاللّهِ هَ مَا لَوَاحِدِ لَلْهُ مِنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ الْمُهُمَّدِي بِاللّهِ هَا لَكُولُ عَلَى أَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ يُوجِبُ الْعَمَلَ . •

[٤٣٠٧] .... حَدَّ ثَنَا ابْنُ مُجَاهِدٍ، نَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْحَاقَ الْعَطَّارُ، نَا عَبْدُ إِسْحَاقَ الْعَطَّارُ، نَا عَامِرُ بَنُ سَعِيدٍ، نَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، نَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ لَا اللهِ بْنِ عُمَرَ، نَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةً لِللهِ بْنِ عُمَرَ، نَا هِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

[٣٠٨] .... نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ ، نا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعَمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نَافِع ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((الشِّعْرُ بِمَنْزِلَةِ الْكَلامِ ، حَسَنُهُ كَحَسَنِ الْكَلامِ ، وَقَبِيحُهُ كَقَبِيحِ الْكَلامِ )) . ٥

پکڑ لیتے ،اسے میں ایک مسلمان آیا اور اس نے کہا: خبر دار! کیا تہہیں معلوم نہیں کہ شراب حرام ہو چکی ہے؟ انہوں نے کہا: اے انس! جو برتن میں ہے، اسے انڈیل دو۔ (بعنی) انہوں نے بہتیں کہا کہ پہلے ہم یقین کرلیں۔سیدنا انس ڈاٹٹ کہتے بیں: میں نے وہ شراب انڈیل دی۔

ابوعبدالله عبیدالله بن عبدالصمد بن مهندی بالله کهتے ہیں: سے حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ خبر واحد عمل کو واجب کردیق ہے۔

سیدہ عائشہ بڑھا بیان کرتی ہیں کدرسول الله مُنْ اللهِ عَلَیْمَ کے پاس شاعری کا تذکرہ ہوا تو آپ مُنالِیْمُ نے فرمایا: بیدایسا کلام ہے جس کی اچھی باتیں اچھی ہیں اور بری باتیں بری ہیں۔

اختلاف سند کے ساتھ ای (گزشتہ) حدیث کے مثل ہی مردی ہے۔

<sup>•</sup> صحيح البخاري: ٤٦١٧ ـ صحيح مسلم: ١٩٨٠ (٤) مسند أحمد: ١٢٨٦٩ ـ صحيح ابن حبان: ٥٣٦١

۲۳۹/۱۰ مسند أبي يعلى الموصلي: ٢٧٦٠ السنن الكبرى للبيهقي: ١٠/٢٣٩

<sup>، ﴿</sup> الأدب المفرد للبخاري: ٨٦٦ ﴿ وَ الأدب المفرد للبخاري: ٨٦٥ ـ المعجم الأوسط للطبراني: ٧٦٩٢

[٤٣٠٩] --- حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمِصْرِيُّ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ سُلَيْمَانَ السَّامِيُّ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ سُلَيْمَانَ الشَّامِيُّ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْن، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَيَّاش، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْن، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالُ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

[٤٣١٠] .... نا ابْنُ صَاعِدٍ، نا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَابِقِ، نا يَحْيَى بْنُ يَمَان، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ قَابُوسَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْآدَمَكِّ، نا الْفَكْمُ لُ بْنُ سَهْلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ آدَمَ، نا جَعْفُرٌ الْأَحْوَلُ، وَنَا أَحْمَدُ، نَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْل، نا عَـفَّانُ، نـا أَبُـو كُدَيْنَةَ، جَمِيعًا عَنْ قَابُوسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، عَنِ النَّبِي إِللَّهُ قَالَ: ((لَيْسَ عَلَى مُسْلِم جِزْيَةٌ) أَنا أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ، نا الْفَضْلُ بِسُ سَهْلٍ، نا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، نا سُفْيَانُ ح وَنا أَحْمَدُ، نا الْفَضْلُ بْنُ سَهْل، نا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، نا زُهَيْرٌ، جَمِيعًا عَنْ قَابُوسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَن النَّبِي عَلَى مُسْلِم جِزْيَةً )). • [٤٣١١]....نا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيع، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ الْهَـمْدَانِيُّ، نَا الْحَجَّاجُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِينَ ((الْبَيّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعٰي عَلَيْهِ)).

[٤٣١٢] .... نا ابْنُ صَاعِدٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، نا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ظائیل نے فرمایا: اچھا شعرا چھے کلام کے مثل اور براشعر برے کلام کے مثل ہوتا ہے۔

یہلی سند میں قابوس اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ طَالِیُمُ نے فر مایا، اور دوسری سند میں سیدنا ابن عباس جالیہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طَالِیُمُ نے فر مایا: مسلمان پر جزیبہ نہیں ہے۔

عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کے رسول اللہ خاشیا نے فرمایا: مری کے فرصے دلیل پیش کرنا ہے اور مدعا علیہ سے تم لی جائے گی۔

• سنن أبي داود: ٣٢ • ٥ ـ جامع الترمذي: ٦٣٣ ـ مسند أحمد: ٢٥٧٦ ـ المعجم الأوسط للطبراني: ٧٧٦٨

جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ اللهِ قَالَ: ((لَوْ يُعْطَى النَّسَاسُ بِدَعْ وَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ)). • وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ)). • وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ)). • مَحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَنَا أَسْمَعُ: حَدَّنَكُمْ شُجَاعُ مُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَنَا أَسْمَعُ: حَدَّنَكُمْ شُجَاعُ بُنُ مَحْلَدٍ، نا هُشَيْمٌ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِى صَالِح، عَنْ أَبِى صَالِح، عَنْ أَبِى صَالِح، عَنْ أَبِى هُورَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ عَلْ مَا عُرْدَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ بِهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

[٤٣١٤].... نا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ إِمَلاءً مِنْ لَكُمْ وَالْمَادِهِ لَا مُشَيِّمٌ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَةً . فَا هُشَيْمٌ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَةً .

[٤٣١٥] .... نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نا هُشَيْمٌ ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ سَوَاءً .

[٤٣١٦] .... نا يَحْيَى بُنُ صَاعِدٍ، نا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْرَاهِيمَ، وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ شُكِيْمَانَ، حَوَنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ الْعَلاءِ، نا زِيَادُ بُنُ أَيُّوبَ، فَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَيِي بْنِ الْعَلاءِ، نا زِيَادُ بِنُ أَيِي بِنَ الْعَلاءِ، نا وَبَادُ اللهِ بْنُ أَيِي صَالِح، بإِسْنَادِهِ مِثْلَةً سَوَاءً.

تو وہ لوگوں کے خون اور اموال کے دعویدار بن جائیں گے، اس لیے (دلیل نہ ہونے کی صورت میں) مدعاعلیہ سے قتم لی جائے گی۔

سیدنا ابوہریرہ ڈٹاٹٹۂ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹٹٹا نے فرمایا: تیری مشم وہ (معتبر) ہے جس پر فریقِ ٹانی تیری تصدیق کردے۔

اختلاف زُواۃ کے ساتھ گزشتہ حدیث ہی ہے۔

ایک اورسند سے اس کے مثل مردی ہے۔

اس سند کے ساتھ بھی بالکل اس کے مثل مروی ہے۔

**张洛张洛** 

<sup>🕡</sup> صحیح البخاری: ۲۰۱۶ محیح مسلم: ۱۷۱۱

<sup>🛭</sup> صحيح مسلم: ١٦٥٣ ـ سنن ابن ماجه: ٢١٢٠ ـ جامع الترمذي: ١٣٥٤ ـ مسند أحمد: ٧١١٩



بَابُ النَّذُرِ وَأَحُكَامِ النَّذُوْرِ نذر مانے كابيان اور نذروں كے احكام

[٤٣١٧] ..... حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصِ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ النَّيْسَابُورِيُّ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوْحِ الْمَسَيِّبِ النَّيْسَابُورِيُّ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوْحِ الْمَدَالِيْنِيُّ، نَا سَلَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ اللهِ فَنْ فَيْعِ، عَنْ الْفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْع، عَنْ تَمِيم بُنِ طَرَفَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاتِم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَكَانَ نَذَرَ النَّذَرَان، فَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لِلهِ فَلَيْفُ بِه، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيةِ اللهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ قَالَ كَفَّارَةُ قَالَ عَلْمَانُ أَلَهُ فَكَفَّارَةُ لُولًا فِي مَعْصِيةِ اللهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ قَالَ كَفَّارَةُ قَالَ عَلَيْكِ بِه، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيةِ اللهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ قَالَ اللهِ فَكَفَّارَةُ لَا اللهِ فَكَفَّارَةُ لَا اللهِ فَكَفَّارَةُ لَا اللهِ فَكَفَّارَةُ لَا اللهِ فَكَفَّارَةُ لَاللهِ فَكَفَّارَةُ لَا اللهِ فَكَفَّارَةُ لَا اللهِ فَكَفَّارَةُ لَا اللهِ فَكَفَّارَةُ لَا لَا لَهُ اللهِ فَكَفَّارَةُ لَا لَهُ اللهُ فَكَفَّارَةُ لَا لَهُ اللهِ فَكَفَّارَةُ لَوْلُولُ اللهِ لَهُ اللهُ فَكَفَّارَةُ لَا لَهُ اللهُ فَكَفَّارَةُ لَا لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

بُنُ الْخَلِيلِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْإِمَامُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْإِمَامُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِمْرَانَ، نا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِح وَنا الْحَسَنُ بْنُ الْخَضِرِ، نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ، نا جَعْفَرُ بْنُ أَبِى فُدَيْكِ، نا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى، مُسَافِرٍ، نا ابْنُ أَبِى فُدَيْكِ، نا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى، مُسَافِرٍ، نا ابْنُ أَبِى فُدَيْكِ، نا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِى هَنْدَ، عَنْ بَكُيْرِح وَنا الْحُمَيْدُ بْنُ زَنْجُويُهِ وَنَا الْحُمَيْدُ بْنُ زَنْجُويَهِ وَنَا الْحُمَيْدُ بْنُ وَلَا الْعَلِي اللّهِ الدِيلِقِي أَوْدُ بُن خَالِدِ الدِيلِقِي أَوْدُ بُن خَالِدِ الدِيلِقِي الْوَيْ وَيْ وَرُبُن خَالِدِ الدِيلِقِي وَالْحَالُ وَالْمُحَالِي الدِيلِقِي وَالْوَدُ بُنِ الْعُلْوِ الدِيلِقِ الْوَيْدِ الْوَيْدِ الْوَلِيلِقِي وَالْمُولِ الْوَيْدِ الدِيلِقِيلِي وَالْمُولِ الْوَلِيلِقِيلَ وَالْمُولِ الْوَلِيلِقِيلِي وَالْمُولِيلِي الْمِيلِقِيلِي الْمُعْمَلِيلِي الْمُعْدِيلِي الْمُعْلِدُ الْوَلْمُولِي الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْرِقِيلِي الْمُعْرِقِيلُولِ الْمُعْرِقِيلِي الْمُعْرِولِ اللّهُ الْمِيلِيلِي اللّهِ الْمُعْرِقِيلُولُ الْمُعْرِقِيلِ الللْهِ الْمِيلِيلِي الْمُعْرِقِيلِيلِي الْمُعْرِقِ الْمُعْلِيلِي الْمُعْرِقِيلِ الْمُعْرِقِيلِ الْمُعْرِقِيلِ الْمُعْرِقِيلِ الْمُعْرِقِيلُ الْمُعْرِقِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِيلِ الْمُعْرِقِيلِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ وَالْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْر

سیدناعدی بن حاتم دائشگیریان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالیم نے فرمایا: نذر کی دوسمیں ہیں: جو خص اللہ کی (اطاعت کی) نذر مانے تو اسے پورا کرے اور جو خص اللہ کی نافر مانی کی نذر مانے تو اس کا کفارہ قتم کا کفارہ ہے (یعنی وہ نافر مانی کی نذر کو پورا نہ کرے بلکہ اس کا کفارہ اوا کرے، اور نذر کا کفارہ وہی ہے جو تم کا کفارہ ہے)۔

• سنن النسائي: ٧/ ٢٩ - المستدرك للحاكم: ٤/ ٥ - ٣- السنن الكبرى للبيهقي: ١٠ / ٦٨

عَنْ خَالِهِ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ بَنْ عَبّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَكَفًا رَتُهُ كَفًا رَهُ وَمَنْ نَذَرًا فِي مَعْصِيةِ اللهِ فَكَفًا رَتُهُ كَفًا رَهُ كَفًا رَهُ يَطِيعُهُ فَكَفًا رَتُهُ كَفًا رَهُ يَعِينٍ ، وَمَنْ نَذَرَ نَذَرًا لِلهِ يُطِيعُهُ فَكَفًا وَتُهُ كَفًا رَهُ وَاللّهُ فَلْ فِي بِهِ )) . يحبينٍ ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لِلهِ يُطِيعُهُ فَلْيَفِ بِهِ )) . وَاللّهُ فُلْ لِلْمَحَامِلِي . •

[٤٣١٩] .... نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْ صُورِ زَاجٌ ، نا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِى سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِى سُلَيْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ لَطُولُ اللهِ عَنْ : ((لا نَدْرَ إِلَّا فِيمَا أَطِيعُ اللهُ ، وَلا يَمِينٌ فِيمَا لَلهُ عَمَانَ فِيمَا لا فِيمَانُ وَلا عَمَانَ فِيمَا لا فِيمَانُ وَلا عَمَانَ فِيمَا لا فَيمَالُ ) . •

[ ٤٣٢٠] .... نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ الْقَطَّانُ ، نا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ كَرَّالِ أَبُو الْفَضْل ، نا مُحَمَّدُ بْنُ نَعْم بْنِ هَارُونَ ، نا كَثِيرُ بْنُ مَرْوَانَ ، نا غَالِبُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْعُقَيْلِيُّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، بَنُ عُبَيْدِ اللهِ الْعُقَيْلِيُّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ عَطاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَ تَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ ، جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا فِيمَا لا يُطِيقُ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا فِيمَا لا يُطِيقُ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَمَنْ جَعَلَ مَالَهُ فِي جَعَلَ مَالَهُ فِي جَعَلَ مَالَهُ فِي الْمَسْكِينِ صَدَقَةً فِي أَمْرٍ لا يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ الْمَسْكِينِ صَدَقَةً فِي أَمْرٍ لا يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ الْمَسْكِينِ ، وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ الْمَشْيَ إِلَى الْمُعْبَةِ فِي أَمْرٍ لا يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ الْمَسْكِينِ ، وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ الْمَشْيَ إِلَى الْمُحَمِّلَ عَلَيْهِ الْمَشْيَ إِلَى النَّهِ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ الْمَشْيَ إِلَى النَّهِ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ الْمَشْيَ إِلَى اللهِ يَيْتِ الْمَالَةُ يَمِينٍ ، وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ الْمَشْيَ إِلَى اللهِ يَيْتِ

سیدنا ابن عباس بھا بھی بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ علی بی کا مال نے فرمایا: اللہ کا اطاعت کے سواکوئی نذر نہیں ہے، کسی کا مال عصب کرنے کے لیے اُٹھا کی گئی قتم کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور عدم ملکیت کی صورت میں غلام آزاد کرنے یا طلاق دینے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

سیدہ عائشہ بی انتہایان کرتی ہیں کہ رسول اللہ منافیق نے فرمایا: جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی نذر مانے ؛ اس کا کفارہ سم کا کفارہ سم کا کفارہ ہے، جو شخص الی نذر مانے جو استطاعت سے باہر ہوتو اس کا کفارہ ہے، جو گمنا م نذر مانے ؛ اس کا کفارہ ہے کا کفارہ ہے، جو گمنا م نذر مانے ؛ اس کا کفارہ ہے مقصود نہ ہوتو اس کا کفارہ ہے، جو اپنامال مسکینوں مقصود نہ ہوتو اس کا کفارہ ہے، جو اپنامال مسکینوں کے کسی کام کے لیے وقف کرد لیکن اللہ کی رضا مقصود نہ ہوتو اس کا کفارہ ہے، جو کسی وجہ سے پیدل بیت اللہ جانے کی نذر مانے کی کفارہ ہے اور جو شخص کسی وجہ سے پیدل بیت جانے کی نذر مانے اور بیونی کی مضا ہوتو اسے جانے کے کہ سوار ہو مانے اور پیدل نہ جانے کی مضار ہو

**4** سنن أبي داود: ٣٣٢٢ ـ سنن ابن ماجه: ٢١٢٨

<sup>4</sup> المعجم الكبير للطبراني: ١٠٩٣٣

الله فِي أَمْرِ لا يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ الْمَشْى إِلَى بَيْتِ اللهِ فِي أَمْرٍ يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ فَلْيَرْكَبْ وَلا يَمْشِ، فَإِذَا أَتَى مَكَّةَ قَضَى نَذَرَهُ وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا لِلْهِ فِيمَا يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ الله فَ فَلْيَتَقِ الله وَلْيَفِ بِهِ مَا لَمْ يُجْهِدُهُ)). غَالِبٌ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ.

[٤٣٢١] .... نا حَمْزَةُ بْنُ الْقَاسِمِ الْإِمَامُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَاسِمِ الْإِمَامُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عِمْرَانَ الْبَيَاضِيُّ، نا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُشْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشْجِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ الْشَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشْجِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ الْسَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشْجِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ الْسَنِ عَبْدِ اللهِ بْنَ اللهِ فَيَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

[٤٣٢٢] .... حَدَّثَنَا أَبُو عُمَر، نا يَحْيَى بْنُ الْفَضْلِ الْمَحْرَقِيُّ، نا أَبُو عَامِر، نا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْمَحْرَقِيُّ، نا أَبُو عَامِر، نا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّ فَقَالَ الْمَشَى إِلَى الْكَعْبَةِ، فَقَالَ فَقَالَ: ((قُلْتَ عَلَى الْمُشْي إِلَى الْكَعْبَةِ، فَقَالَ سَعِيدٌ: ((قُلْتَ عَلَى الْمُشْي إِلَى الْكَعْبَةِ، فَقَالَ سَعِيدٌ: ((قُلْتَ عَلَى الْمُشْي إِلَى الْكَعْبَةِ، فَقَالَ سَعِيدٌ: ((قُلْتَ عَلَى الْمُشْي إِلَى الْمُحُلُ: لا، فَقَالَ: ((لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ)). •

[٤٣٢٣] .... نسا مُحَمَّدُ بن الْحَسَنِ بْنِ قَلْيَّهُ ، نا أَبِى ، الْحَرَّانِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بن الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، نا أَبِى ، نا أَتُوبُ بن أَسُويُ لِهِ الرَّمْ لِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ غَلَى الْجَسَنِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُلَى خَبَيْرٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: هَرَّ النَّبِيُ عَلَى عَلَى أَلِي الشَّمْسِ ، فَقَالَ: ((مَا إِنِيلَ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الشَّمْسِ ، فَقَالَ: ((مَا

پوری کرلے، اور جو شخص اللہ کی رضا کا طالب ہواور سیح نذر مانے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور اپنی نذر پوری کرے، بشر طیکے نذراسے مشقت میں نہ ڈال دے۔

سیدنا ابن عباس بھائٹا سے مروی ہے که رسول الله مُلَّاثِیْلَم نے فرمایا: جو شخص گمنام نذر مانے اس کا کفارہ تیم کا کفارہ ہے، جو شخص طاقت سے بڑھ کرنذر مانے اس کا کفارہ تیم کا کفارہ ہے اور جوطاقت کے مطابق نذر مانے اسے چاہیے کہ وہ اسے پورا

ابن حرملدروایت کرتے ہیں کہ ایک آ دی نے سعید بن مستب
رحمداللہ ہے سوال کیا کہ میں نے خود پرلازم کیا ہے کہ کعبۃ اللہ
پیدل جاؤں گا۔ تو سعید ؒنے یو چھا: کیاتم نے نذر مانی ہے؟ اس
نے کہا جہیں ۔ تو سعیدر حمداللہ نے فر مایا: تم پرکوئی چیز ( یعنی گناہ
یا کفارہ) نہیں ہے۔

سیدنا ابن عباس من شخنابیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ منافیظ ابو اسرائیل کے پاس سے گزرے، اور وہ دھوپ میں کھڑا تھا۔ تو آپ سنافیظ نے پوچھا: اسے کیا ہوا ہے؟ صحابہ بخنافیڈ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! اس نے نذر مانی ہے کہ بیہ بات نہیں کرے گا، سائے میں نہیں جائے گا، بیٹھے گانہیں اور دوزے میں رہے گا تو آپ سنافیظ نے فرمایا: اسے کہوکہ بات کر لے،

<sup>🚯</sup> سلف برقم: ۲۸۱۸

<sup>2</sup> الموطأ: ٢١٩٣

بَالُ هٰذَا؟))، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ نَذَرَ أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ وَلَا يَشُورُ أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ وَلَا يَشْطَلُ وَلَا يَقْعُدُ وَأَنْ يَصُومَ، فَقَالَ: ((مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدُ وَلْيَصُمْ))، وَلَمْ يَأْمُرُهُ بِالْكَفَّارَةِ.

[٤٣٢٤] .... وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبْبَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبْبَةَ، عَنِ ابْن عَبَّاس، عَن النَّبِي ﷺ.

[٤٣٢٥] .... وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةً، عَنْ عَمْوِ بَنْ عُمَارَةً، عَنْ عَمْوِ بَنْ عَبْ اسٍ عَنِ بُنِ دِينَادٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّيِي اللهِ عِثْلَهُ.

الْحَسَنُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مِدْرَارِ، حَدَّثَنِي عَمِّى طَاهِرُ الْحَسَنُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مِدْرَارِ، حَدَّثَنِي عَمِّى طَاهِرُ بْنُ مِدْرَارِ، نا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالرَّهْرِيّ، عَنْ عَبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ عَنْ عَبَدُ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ ذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً، وَلَمْ يَدُكُرْ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ دِينَار.

المَّدُّ وَاللَّهُ الْمُنْ وَيَادِ بُنُ عِيسَى الْخَوَّاصُ، نا سَفْيَانُ بْنُ هِلال، نا وُهَيْبُ، نا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَهُ هَيْبُ، نا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَيْنَمَا النَّيِّ فَي يَخْطُبُ إِذْ رَأَى رَجُلًا قَائِمًا فِي الشَّمْسِ فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقَالُوا: هٰذَا أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ الشَّمْسِ فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقَالُوا: هٰذَا أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ الشَّمْسِ فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقَالُوا: هٰذَا أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ الْنَيقُ عُدُ وَلا يَتُكلَمَ، أَنْ يَقُومَ وَلا يَتَكلَمَ، فَقَالُوا: هٰذَا أَبُو إِسْرَائِيلَ وَلَيْتَكلَمَ، فَقَالُوا: وَلَيْسَتَظِلَ وَلَيْتَكلَمَ، وَلَيْسَتَظِلَ وَلَيْسَتَظِلَ وَلَيْسَتَظِلً وَلَيْسَتَظِلً وَلَيْتَكلَمَ، وَلَيْسَتَظِلً وَلْيَسْتَظِلً وَلْيَتَكلَمُ، وَلْيَصُمْ)). • •

[٤٣٢٨] .... نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نَا حَبْثَرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَا عَبْثَرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ

سائے میں چلا جائے اور بیٹھ جائے ، البتہ روز ہ پورا کرے۔ اور آپ مُلِیْلِمْ نے اسے کفارے (کی ادائیگی) کا حکم نہیں دیا۔

اختلاف رُواۃ کے ساتھ گزشتہ حدیث ہی ہے۔

ایک اورسند کے ساتھ وہی حدیث مروی ہے۔

سیدنا ابن عباس و الله این کرتے ہیں کہ رسول الله طاقی ابو اسرائیل کے پاس سے گزرے۔ پھر انہوں نے بالکل ای (گزشتہ حدیث) کے مثل ہی بیان کی۔اس سند میں عمرو بن دینارکاذ کرنہیں ہے۔

سیدنا ابن عباس می شخیابیان کرتے ہیں کہ نبی نگانی خطبہ ارشاد فرمارہ سے کہ اس دوران آپ نے ایک آ دی کودھوپ میں کھڑے دیکھڑے دیکھ او اس کے متعلق دریافت فرمایا، تو صحابہ دی شیر نے بتایا کہ بیابوا سرائیل ہے، اس نے نذر مان رکھی ہے کہ کھڑا رہے گا، بیٹے گانہیں، سائے میں نہیں جائے گا، روزے میں رہے گا اور بات نہیں کرے گارتو آپ نگائی نے فرمایا: اسے کہو کہ بیٹے جائے، سائے میں آ جائے، بات کرلے، البت روزہ کوراکرلے۔

. علقمہ سے مروی ہے کہ سیدنا عبداللہ ڈاٹٹو نے فر مایا : قسمیں چار فتم کی ہوتی ہیں: دو کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے جبکہ دو کا کفارہ نہیں

◘ صحيح البخاري: ٤ • ٦٧ ـ سنن أبي داود: • ٣٣٠ ـ سنن ابن ماجه: ١٣٦ ٢ ـ صحيح ابن حبان: ٤٣٨٥ ـ مسند أحمد: ١٧٥٣٢

حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: الْآيْسَمَانُ أَرْبَعَةٌ: يَمِينَان يُكَفَّرَان وَيَمِينَان لا يُكَفَّرَان، فَالرَّجُلُ يَحْلِفُ: وَاللهِ لاَ نَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا فَيَعْفُر، فَالرَّجُلُ يَقُولُ: وَاللهِ لاَ فَعَلُ فَلا يَفْعَلُ، فَيَ فُعَدُ اللهِ لاَ فَعَلُ فَلا يَفْعَلُ، وَالرَّجُلُ يَحْلِفُ مَا وَأَمَّا الْبَهِمِينَان اللَّذَان لا يُكَفَّرَان: فَالرَّجُلُ يَحْلِفُ مَا فَعَلْتُ مُ الرَّجُلُ يَحْلِفُ لَقَدْ فَعَلْتُهُ، وَالرَّجُلُ يَحْلِفُ لَقَدْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا وَلَمْ يَفْعَلُهُ.

[٤٣٢٩] .... نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ، نا عُسَمَرُ بْنُ مُدْرِكِ، نا ابْنُ أَبِي عُسَمَرُ بْنُ مُدْرِكِ، نا ابْنُ أَبِي النِّيْنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُلُّ اسْتِثْنَاءٍ غَيْرِ مَوْصُولِ فَصَاحِبُهُ حَانِثٌ.

[٤٣٣٠] .... نا يَعْقُوبُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ، نا عَلِيُ بَسُنُ مُسْلِم، نا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ بَسُنُ مُسْلِم، نا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالْ، نا عَبْدُ الرَّحْمِنِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَمْرِ و بَسَنِ شُعَيْب، عَنْ أَبِيه، عَنْ جَدِّه، قَالَ: جَاءَ تِ امْرَأَةُ أَبِي ذَرُّ عَلٰى رَاحِلَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَى الْقَصْوَاءِ حِتَى أَنَاخَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهَا حِينَ أَنَاخَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهَا عِينَ أَنْكَتْ فِي اللهُ عَلَيْهَا لِيْسَ هَذَا نَذُرًا، إِنْ نَجَانِى اللهِ عَلَيْهَا لَنُسُ هَذَا نَذُرًا، إِنَّمَا النَّذُرُ مَا النَّذُرُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الْمُعَلَى بِهِ وَجْهُ اللهِ ). •

[٤٣٣١] .... حَدَّنَنَا أَبُو بِكُرِ النَّسَابُورِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ ، نا أَضَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ ، نا أَشْعَثُ ، نا بَحُرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ ، عَنْ أَبِي الشَّعِثُ ، نا بَحُرُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ ، عَنْ أَبِي رَافِع ، أَنَّ مَوْلاتَهُ أَرَادَتْ أَنْ تُفَرِق بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَ انِيَّةُ امْرَائِيَّةً وَبَيْنَ اللَّهِ الْمُودِيَّةٌ وَيَوْمًا نَصْرَائِيَّةً وَكُلُّ مَالِ لَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَكُلُّ مَالِ لَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَكُلُّ مَالُ لَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَيْهَا الْمَشْي إلى بَيْتِ اللَّهِ إِنْ لَمْ تُفَرِقْ بَيْنَهُمَا ، وَعَلَيْهَا الْمَشْي إلى بَيْتِ اللَّهِ إِنْ لَمْ تُفَرِقْ بَيْنَهُمَا ،

دیا جا تا۔ ایک آ دی شم اُٹھائے کہ اللہ کی شم اِیکا مہیں کروں گا،
پھروہ کرلیتا ہے اور (دوسری یہ ہے کہ) آ دی کہتا ہے: اللہ کی شم!
میں بیکام کروں گا، کین پھر وہ نہیں کرتا۔ (ان دونوں قسموں کا کفارہ نہیں دیا جاتا، وہ
سیاری کہآ دی شم اُٹھائے کہ میں نے فلاں کا منہیں کیا حالانکہ اس
یہ ہیں کہآ دی شم اُٹھائے کہ میں نے فلاں کا منہیں کیا حالانکہ اس
نے کیا ہے اور (دوسری ہیہ ہے کہ) آ دی شم اُٹھائے کہ یہ کام میں
نے اس طرح اس طرح کیا ہے، حالانکہ اس نے کیا نہ ہو۔
سالم سے مروی ہے کہ سیدتا ابن عمر دان شہانے فرمایا: استثناء شم
سالم سے مروی ہے کہ سیدتا ابن عمر دان شہانے فرمایا: استثناء شم
سے گناہ گار) ہوگا۔
سے گناہ گار) ہوگا۔

عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابو ذر دائت کی بیوی رسول اللہ ناٹیا کی اونٹی کو اونٹیوں کولوٹ لیا گیا اونٹی قصواء پرسوار ہوکر آئی ، جب ان کی اونٹیوں کولوٹ لیا گیا تھا، اس نے رسول اللہ منٹیل کے پاس اونٹی بٹھا کرعرض کیا:
میں نے نذر مانی تھی کہ اگر اللہ نے جھے اس اونٹی کی بدولت بچالیا تو میں اس کا جگر اور کو ہاں کھاؤں گی ۔ تو رسول اللہ منٹیل کے بیالیا تو میں اس کا جگر اور کو ہاں کھاؤں گی ۔ تو رسول اللہ منٹیل کے نفر مایا: تم اس کا بہت برابدلہ چکار ہی ہو، بیکوئی نذر تبیں ہے بلکہ نذرتوں ہو، بیکوئی نذرتوں ہو۔ بلکہ نذرتوں ہو۔ بیکوئی نذرتوں ہو۔

ابورافع روایت کرتے ہیں کہ ان کی مالکن نے ان کے اور ان کی بیوی کے مابین جدائی کرنا چاہی اور کہا: وہ ایک دن یہودیہ ہوگی اور دوسرے دن عیسائیہ، اگر ان میں طلاق نہ ہوتو اس کے تمام غلام آزاد، اس کا تمام مال راہ خدا میں وقف اور اس کے فیصے ہے کہ پیدل بیت اللہ جائے۔ پھراس نے سیدہ عائشہ ڈاٹھا، اور سیدنا ابن عمر ڈاٹھا سیدنا ابن عباس ڈاٹھا سیدہ حفصہ ڈاٹھا اور سیدہ اُم سلمہ ڈاٹھا سے یو چھا تو ان سب نے کہا: کیا تم ہاروت فَسَاأَلَتْ عَائِشَةَ، وَابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ عَبَّاس، وَحَفْصَة، وَأَبْنَ عَبَّاس، وَحَفْصَة، وَأُمَّ سَلَمَة، فَكُلُّهُمْ قَالَ لَهَا: أَتَّرِيدِينَ أَنْ تَكُفِّرَ تَكُونِي مِثْلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَأَمَرُوهَا أَنْ تُكَفِّرَ يَمِينَهَا وَتُحَلِّى بَيْنَهُمَا. •

[٤٣٣٢] .... حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، نا الْحَسَنُ بْنُ مُوسٰى، نا أَبُو هِلال، نَا غَالِبٌ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ ، عَنْ أَبِي رَافِع، قَالَ: قَالَتْ مَوْلاتِي: لَأُفَرِّقَنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَ امْرَأَيَّكَ وَكُلُّ مَالِ لَهَا فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ ، وَهِيَ يَوْمًا يَهُودِيَّةٌ وَيَوْمًا نَصْرَانِيَّةٌ وَيَوْمًا مَجُوسِيَّةٌ إِنْ لَمْ ثُفَرِّقْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ امْرَأَتِكَ، قَالَ: فَانْطَلَقْتُ إِلَى أُمّ الْـمُـؤْمِنِينَ أُمِّ سَلَمَةً ، فَقُلْتُ: إِنَّ مَوْلاتِي تُرِيدُ أَنْ تُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِي، فَقَالَتِ: انْطَلِقُ إلٰى مَوْلَاتِكَ فَقُلْ لَهَا: إِنَّ هٰذَا لَا يَحِلُّ لَكِ، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَيْهَا، قَالَ: ثُمَّ أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فَأَخْبَرْتُهُ فَجَاءَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْبَابِ فَقَالَ: هَاهُنَا هَارُوتُ وَمَارُوتُ، فَقَالَتْ: إِنِّي جَعَلْتُ كُلَّ مَالٍ لِي فِي رتَاجِ الْكَعْبَةِ ، قَالَ: فَمَا تَأْكُلِينَ؟ قَالَتْ: وَقُلْتُ: وَأَنَّا يَوْمًا يَهُودِيَّةٌ وَيَوْمًا نَصْرَانِيَّةٌ وَيَوْمًا مَجُوسِيَّةٌ، قَالَ: إِنَّ نَهَ وَدُتِ قُتِلْتِ وَإِنْ تَنَصَّرْتِ قُتِلْتِ وَإِنْ تَمَجّسْتِ قُتِلْتِ، قَالَتْ: فَمَا تَأْمُرُنِي، قَالَ: تُكَفِّري يَمِينَكِ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ فَتَاكِ وَفَتَاتِكِ .

[٤٣٣٣] .... نبا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ، نا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، نبا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَبَّارُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيُّ، عَنِ

الموطأ: ٢٢٠٩-السنن الكبرى للبيهقى: ١٠/ ٦٥

وماروت جیسی ہونا چاہتی ہو؟ اپنی قتم کا کفارہ دوادران کاراستہ چھوڑ دو\_

ابورافع بیان کرتے ہیں کہ میری مالکن نے کہا: میں تھے اور تیری بیوی کوالگ کر کے رہول گی ، اور اگر تونے اینے اور اپنی بیوی کے درمیان جدائی نہ کی ( یعنی اسے طلاق نہ دی) تومیرا تمام مال کعبے کے خزانے میں ہوگا (یعنی وقف ہوگا) اور وہ ایک دن میبودید موگ، دوسرے دن عیسائید اور اگلے دِن مجوسید-ابورافع کہتے ہیں کیہ میں سیدہ اُم سلمہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا: میری مالکن مجھے اور میری بیوی کو جدا کرنا حاجتی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا: اپنی مالکن کے یاس جاؤاور اسے کہو کہ بیتمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس گیا (اوراہے جاکر بتلایا)۔ پھر میں سیدنا ا بنِ عمر مُنْ شَمُّن کے پاس آیا اور انہیں بھی اس بات ہے آگاہ کیا، تو وہ تشریف لائے، جب وروازے پر پنچے تو کہا: کیا یہاں ہاروت و ماروت ہے؟ اس نے کہا: یقیناً میں اپناسارا مال کیے کے خزانے کے لیے وقف کر چکی ہوں۔انہوں نے پوچھا: پھر تم کھاؤگی کیا؟اس نے کہا: بس میں کہہ چکی ہوں کہ (اگراس نے ایا نہ کیا تو) میں ایک دن یہودید ہوں گی، ایک دن عیسائیہ اور ایک دن مجوسیہ۔ تو ابن عمر جانٹھئانے فرمایا: اگر تو يبوديه، عيمائيه يا مجوسيه مو كئي تو تمهين قتل كر ديا جائے گا (كيونكه مرقد كى سزاقل ہے)۔اس نے كها: پھر آپ مجھے كيا تھم دیتے ہیں؟ تو انہوں نے فر مایا: این قتم کا کفارہ ادا کرواور اييغ غلام اورلونثري كودوباره ملادو

قاسم روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت سیدنا ابن عباس بھاتھ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے نذر مان رکھی تھی۔ آپ نے اسے کفارہ اداکرنے کا تھم دیا تو

الْقَاسِمِ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَلْ نَذَرَتْ نَحْرَ ابْنِهَا، فَأَمَرَهَا بِالْكَفَّارَةِ، فَقَالَ رَجُلٌ مَنَ الْقَوْمِ: سُبْحَانَ اللهِ كَفَّارَةٌ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ مَنَ الْقَوْمِ: سُبْحَانَ اللهِ كَفَّارَةٌ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ تَعَالَى، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ قَلْ ذَكَرَ اللهُ الظِّهَارَ وَأَمَرَ بالْكَفَّارَةِ. •

ا ٢٣٤٤] .... حَدَّثَ نَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَعِيدٍ ، الرَّحْمٰنِ بْنُ سَعِيدٍ ، الرَّحْمٰنِ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: كَفَّارَةُ الْيَمِينِ مُدُّ حِنْطَةٍ لِكُلُّ مِسْكِينٍ . ٥ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ مُدُّ حِنْطَةٍ لِكُلُّ مِسْكِينٍ . ٥

[٤٣٣٥] .... حَدَّنَا أَبُو بِكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا عَلِيُّ بِنُ حَرْبٍ، نا عَلِيُّ مِنْ حَرْبٍ، نا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ جَرْبِهِ، قَالَ: لِكُلِّ مِسْكِينٍ مَنْ حِنْطَةٍ رَيْعُهُ إِدَامُهُ. • مُدُّ مِنْ حِنْطَةٍ رَيْعُهُ إِدَامُهُ. •

آ ٤٣٣٦] .... نَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، نَا هِشَامٌ صَاحِبُ النَّسْتُوائِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فِي كَفَّارَةِ الْيَهِينِ، قَالَ: مُدُّمِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ.

كَفَارَةِ الْيَهِينِ، قَالَ: مَدْ مِن حِنطَةٍ لِكُلِّ مِسكِينٍ.
[٤٣٣٧] --- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، نا حَجَّاجٌ، نا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ سَلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فِي هَٰذَا الْمَسْجِدِ، يَقُولُ: ثَلاثَةُ الشَياءَ فِيهِنَّ مُدُّ: مُدُّ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، وَفِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، وَفِي كَفَّارَةِ اللَّهَارِ، وَفِي كَفَّارَةِ اللَّهَارِ،

[٤٣٣٨] .... نا أَبُو شَيْبَةَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ جَعْفَرِ ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ ، نا عَبُدُ اللهِ بْنُ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ اللَّوْلُؤِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ

ا یک شخص بولا: سجان الله! الله کی نافر مانی کا کفاره؟ تو سیدنا ابن عباس دی شنائے فر مایا: ہاں، الله تعالیٰ نے ظہار کا ذکر کیا اور کفارے کا حکم ویا۔

نافع سے مروی ہے کہ سیدنا ابن عمر بھا شکنانے فر مایا جشم کا کفارہ بیہ ہے کہ ہرمسکیین کوایک مُدگندم دی جائے۔

عکرمہ سے مروی ہے کہ سیدنا ابن عباس ٹائٹنانے فرمایا: ہر مسکین کو ایک مُدگندم دی جائے، اور اضافی چیز سالن ہوگا ( لینی اگر کوئی شخص کیجھ اضافی دینا چاہتا ہے تو وہ سالن دے دے )۔

ابوسلمہ بن عبدالرحمان سے مردی ہے کہ سیدنا زید بن ثابت ڈائٹڈ نے قتم کے کفارے کے متعلق فر مایا: ہر سکین کے لیے ایک مُدگندم ہے۔

عطاء رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو ہریرہ وہ اللہ کوفر ماتے سنا: تین اشیاء میں ایک مُد ادا کیا جاتا ہے: قتم کے کفارے میں، ظہار کے کفارے میں اور مسکین کو فدیے کا کھانے دینے میں۔

عکرمہ سے مروی ہے کہ سیدنا ابن عباس بھٹٹ نے فرمایا: ہر مسکین کوگندم کا ایک مُد دیا جائے ،اوراضافی چیز سالن ہوگا۔

السنن الكبري للبيهقي: ٢٢١٥

<sup>@</sup> الموطأ: ٢٢٠٤

١٤٠٥ الموطأ: ٢٢٠٥

أَبِى عَـدِىًّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِى هِنْدَ، عَنْ عِكْرِ مَةً، عَـنِ ابْـنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدُّ مِنْ حِنْطَةٍ فِيهِ إِدَامُهُ.

[٤٣٣٩].... نَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ، نَا مَحْمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ، نَا نَخَالِدٌ نَا نَضَرُ بُنُ عَلِي مَنْ خَالِدٌ الْسَحَدَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِذَا عَجَزَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ عَنِ الصِّيَامِ أَطْعَمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدَّا وَإِحِدًا.

[٤٣٤٠] .... حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْجَدِ بَنُ يَحْجَدِ بَنُ يَحْجَدِ بَنُ يَحْجَدِ بَنَ يَحْبَى بَنا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةً ، نا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: ((إِذَا عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: ((إِذَا تَعَنَّ عَلَى ذَالِكَ النَّيِيِ فَيَا النَّيِي فَيَّا ، قَالَ: (أَلِكَ النَّعَرِ النَّي فَلْكُولُهُ بَعَنْ لَكُ اللَّكَ بَشَاهِدِ عَدْلِ اسْتُحْلِفَ زَوْجُهَا فَإِنْ حَلَفَ بَطُلَتْ شَهَا اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُذَالَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُهُ الْمُلْعُلُو

وَاللّهُ التَّرْقُفِيُّ، نا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى، نا عَبّاسُ بْنُ عَبْلَهِ، نا عَبّاسُ بْنُ عَبْلِهِ، نا عَبّاسُ بْنُ عَبْلِهِ، نا اللّهِ التَّرْقُفِيُّ، نا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى، نا أَبِى، نا غَيْلانُ بْنُ جَامِعِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ، عَنْ عِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى خَالِدٍ، عَنْ عَلْى وَصِيّةِ مُسْلِمٍ مَاتَ عِنْدَهُمْ دَفُوقَاءَ نَصْرَانِيّانِ عَلَى وَصِيّةٍ مُسْلِمٍ مَاتَ عِنْدَهُمْ فَارْتَابَ أَهْلُ الْمُوسِيةِ، فَأَتُوا بِهِمَا أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ فَاسْتَحْلَفَهُمَا بَعْدَ صَلاةِ الْعَصْرِ: وَاللّهِ مَا اللّهُ مِنَا وَلا كَتَمْتُمَا شَهَادَةَ اللّهِ إِنَّا إِذَا لِمَنْ اللّهُ عِنْ مُؤْمَ اللّهِ إِنَّا إِذَا لِمَنْ اللّهِ عَلَى وَصِيّةِ مُوسَى: وَاللّهِ إِنَّا إِذَا لِمَنْ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلْمَ اللّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهِ إِنَّا إِذَا لِمَنْ اللّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْ اللّهِ عَلْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

عکرمہ سے ہی مروی ہے کہ سیدنا ابن عباس والفیئ نے فرمایا: جب انتہائی بوڑھافخف روزہ رکھنے سے عاجز ہوتووہ ہرروز ایک مُدکھانا کھلا دے۔

عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی مُثَاثِمُ نے فرمایا: جب عورت اپنے خاوند کی طلاق کا دعو کی کرے اور ایک عادل گواہ پیش کرد ہے تواس کے خاوند سے تم کی جائے گی، اگر وہ قتم اُٹھا لے تو گواہ کی گواہ کی باطل ہو جائے گی اور اگر وہ انکار کرے تو اس کا انکار دوسری گواہ کی گواہ کی سے تائم مقام ہوگا اور طلاق واقع ہوجائے گی۔

عامر هعی روایت کرتے ہیں کہ اہل دقو قاء کے دوعیسائیوں نے ایک مسلمان کی وصیت کے خلاف گواہی دی، جوان کے ہاں فوت ہوا تھا، لیکن وصیت والوں کو شکب گزرا، چنانچہ وہ ان دونوں کو سیدنا ابوموئی اشعری آتا ہے کے اس نے نماز عصر کے بعدان سے حلف لیا کہ اللہ کی تیم اہم نے اس سلسلے میں رقم نہیں کی اور نہ ہی تم گواہی کو چھپار ہے ہیں، اگر سلسلے میں رقم نہیں کی اور نہ ہی تم گواہی کو چھپار ہے ہیں، اگر الیہ بوقو ہم گناہ گار ہیں۔ سیدنا ابوموئی بڑا ہوئی کی وفات کے بعد قتم! یہ الیہ کی وفات کے بعد آئے۔ ہورسول اللہ مقابلی کے وفات کے بعد آئے۔ ہے۔ ہورسول اللہ مقابلی کی وفات کے بعد آئے۔ ہے۔ ہورسول اللہ مقابلی کی وفات کے بعد

٠٤٨ سلف برقم: ٤٠٤٨

<sup>🛭</sup> سنن أبي داود: ٣٦٠٥

[٤٣٤٢] .... نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، نِيا أَحْمَدُ بِنُ عِيسَى الْحِصْرِيَّ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ أَبًا الزُّبِيْرِ حَدَّثَهُ، عَنْ عَدِيٌّ بْنِ عَدِيٌّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ أَتَى رَجُلان يَخْتَصِمَان إلى رَسُول اللَّهِ عِنْ فِي أَرْضِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: هَيَ لِي وَقَالَ الْ آخَرُ: هِ مَى لِي حُرْثُهُا وَقَبَضْتُهَا، فَقَالَ: ((فِيهَا الْيَمِينُ لِلَّذِي بِيَدِهِ الْأَرْضُ))، فَلَمَّا تَفَوَّهَ لِيَحْلِفَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((أَمَا إِنَّهُ مَنْ حَلَفَ عَلَى مَالِ امْرِءِ مُسْلِمِ لَقِي اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ))، قَالَ: ((فَمَنْ تَركَهَا فَلَهُ الْجَنَّةُ)). • [٤٣٤٣] .... نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الزُّهْرِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَم، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيّ، أَخْبَرَنِي أَبُّو الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَدِيَّ بْنَ عَدِيٌّ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ فَلَى أَخْوَهُ. ٥ [٤٣٤٤] .... نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ ، نا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرِ، نا الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكِ، قَـالَ: أَمَّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الـنَّاسَ يَوْمَ فَتْح مَكَّةَ إِلَّا أَرْبَعَةَ نَـفَرِ: عَبْدُ الْـعُزَّى بْنُ خَطَلٍ، وَمَقِيسُ بْنُ ضَبَابَةَ الْكِنَانِيُّ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْح، وَأُمُّ سَارَةَ، فَأَمَّا عَبْدُ الْعُزَّى فَقُتِلَ وَهُوَ آخِذٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ . وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ . •

سیدناعدی بھانٹوروایت کرتے ہیں کہ دوآ دی اپناز بین کا جھاڑا
کے کررسول اللہ طانٹو کی پاس آئے، ایک نے کہا: بیز مین
میری ہے۔ دوسرے نے کہا: بیر میری ہے، میری ملکیت اور
قبضے میں ہے۔آپ طانٹو کی نے فرمایا: جس کے قبضے میں زمین
ہے، وہ تم دے۔ جو نہی اس نے تسم اُٹھانے کے لیے منہ کھولا،
تورسول اللہ طانٹو کی نے فرمایا: جو کسی مسلمان کا مال ہتھیانے کے
لیفت م اُٹھا تا ہے وہ (کل قیامت کے روز) اللہ تعالیٰ سے اس
صورت میں ملے گا کہ اللہ اس پرشد ید ناراض ہوگا۔ اور فرمایا:
لیکن جوالی (جھوٹی) قتم کو چھوڑ دے اسے جنت ملتی ہے۔

اختلاف سند کے ساتھ ای (گزشتہ) صدیث کے مثل ہی مردی ہے۔

سیدناانس بن ما لک دی تفرادایت کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے دوز رسول اللہ من تفرا نے لوگوں کو امان بخشی ، سوائے چارافراد کے: عبدالعزیٰ بن خطل ، مقیس بن ضبابہ کنائی ، عبداللہ بن سعد بن ابی سرح اور ام سارہ ۔ جب عبدالعزیٰ کو تل کیا گیا تو وہ کعبے کے غلاف سے لپٹا ہوا تھا۔ آ کے راوی نے ممل حدیث بیان کی۔

<sup>·</sup> صحيح مسلم: ١٣٩ ـ مسند أحمد: ١٧٧١ ـ شرح مشكل الآثار للطحاوى: ٤٤٧٨

<sup>◘</sup> مصنف ابن أبي شيبة: ١٤/ • • ٥ ـ دلاتل النبوة للبيهقي: ٥/ ١٠٠

<sup>•</sup> صحيح البخارى: ٢٠٤٤ - مصحيح مسلم: ١٣٥٧ ـ سنن أبى داود: ٢٦٨٥ ـ سنن ابن ماجه: ٢٨٠٥ ـ جامع الترمذى: ١٦٩٣ ـ سنن النسائى: ٥/ ٢٠٠٠ ـ مسند أحمد: ٢٠٦٨ ، ١٢٦٨١ ، ١٢٦٨١ ـ صحيح ابن حبان: ٣٧١٩ ، ٣٧٢١ ، ٣٧٢١ ـ مشكل الآثار للطحاوى: ٢٥٠٩ . ٤٥١٩ .

374

بَاقِيَ الْحَدِيثِ. ٥

[٤٣٤٦] .... نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّلِ، نِا الْعَبَّاسُ بِنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّلِ، بِهٰذَا الْعَبَّاسُ بِنُ مُحَمَّدٍ، نَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

[٤٣٤٧] .... نا إِسْرَاهِيمُ بُسْنُ حَمَّادٍ، نا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، نا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، نا عُمَرُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعِيدِ الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِي، أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَيُ قَالَ يَوْمَ فَتْح مَكَّةَ: ((أَرْبَعَةُ لا أُوَمِّنُهُمْ مْ فِي حَلِّ وَلا حَرَم: الْحُويْدِئُ بْنُ نُقَيْدٍ، وَمَقِيسُ بْنُ ضَبَابَةَ، وَهِلالُ بْنُ خَطَل، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ))، وَذَكَرَ بَاقِيَ

[٤٣٤٨] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللهِ التِّرْمِذِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةً، التِّرْمِذِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِم، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ تَحِيدُ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ تَحِيمٌ الدَّارِيُّ، وَعَدِيُّ بْنُ بَدَّاءٍ وَكَانَا يَخْتَلِفَان

سیدنا سعد بھاٹھ بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے روز رسول اللہ طالعیٰ نے (تمام) لوگوں کوامان دے دی بسوائے چار آ دمیوں اور دوعورتوں کے ،اور آپ ملائی انے نے فرمایا کہ انہیں تم قتل کر دو، خواہ تم انہیں کھیے کے پر دول سے چھے ہوئے بی دیکھو (وہ چار آ دمی سے تھے:) عکر مہ بن ابی جہل ،عبداللہ بن خطل ، تقیس بن ضبابہ اور عبداللہ بن سعد بن ابی جہل ،عبداللہ بن خطل ، تقیس بن ضبابہ اور فرتی تھا، سے دونوں ابن خطل یا مقیس بن صبابہ کی فریبہ اور فرتی تھا، سے دونوں ابن خطل یا مقیس بن صبابہ کی لوگھیں )۔

## اختلاف سند کے ساتھائی کے مثل مردی ہے۔

عبدالرحن بن سعید مخز ومی روایت کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے روز رسول اللہ طُلِیْمُ نِنے فر مایا: چارلوگوں کو میں نہ حرم میں امان بخشوں گا اور نہ ہی حرم کے علاوہ کسی چیز جگہ میں: حویرث بن نقید مقیس بن ضبابہ، ہلال بن نطل اور عبداللہ بن سعد بن ائی سرح۔ آگے راوی نے کمل حدیث بیان کی۔

سیدنا ابن عباس والتین بیان کرتے ہیں کہمیم داری اور عدی بن بداء مکہ میں تجارت کی غرض سے آیا کرتے تھے، تو بنوسہم کا ایک آدمی بھی (ان کے ہمراہ) روانہ ہوا اور وہ ایسے علاقے میں فوت ہوگیا جہاں کوئی مسلمان نہیں تھا، چنا نچہ اس نے ان دونوں کو وصیت کردی۔ تو انہوں نے اس کا ترکہ اس کے اہل خانہ کو وے دیالیکن جا ندی کا ایک جام جس میں سونا چڑ اہوا تھا

<sup>•</sup> سلف برقم: ٣٠٢٢

ع سلف برقم: ٣٧٩٣

إِلَى مَكَّةَ بِالشِّجَارَةِ فَخَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْمٍ فَتُولِّنِي بِأَرْضِ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ، فَأَوْصَى إِلَيْهِمَا فَكَفَعَا تَرِكَتُهُ إِلَى أَهْلِهِ وَحَبَسَا جَامًا مِنْ فِضَّةٍ مُخَوَّصًا بِالذَّهَبِ، فَاسْتَحْلَفَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا كَتَمْتُمَا وَلَا اطَّلَعْتُمَا، ثُمَّ عُرِفَ الْجَامُ بِمَكَّةً، فَـقَـالُوا: اشْتَرَيْنَاهُ مِنْ عَدِيِّ بْنِ بَدَّاءٍ وَتَمِيمٍ، فَقَدِمَ رَجُلان مِنْ أَوْلِيَاءِ السَّهْمِيِّ فَحَلَفَا بِاللَّهِ أَنَّ هٰذَا الْجَامَ لِلسَّهْمِيِّ وَلَشَهَادَتُهُمَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا ﴿ وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ (الماثدة: ١٠٧)، فَأَخَذُوا الْجَامَ وَفِيهِمْ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ. • [٤٣٤٩] .... نا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولٍ ، نا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ مُسْلِمِ الْوَشَّاءُ، نا الْحُسَنُ بْنُ الْـحُسَيْنِ الْمُعَرَنِيُّ، نَا أَبُو كُدَيْنَةَ يَخْيَى بْنُ الْمُهَلَّبِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَأَنَ تَمِيمٌ الدَّارِئُّ، وَعَـدِئُ يَـخْتَـلِفَان إِلَى مَكَّةَ فَخَرَجَ مَعَهُمَا فَتَّى مِنْ بَنِي سَهُم فَتُولِفِي بِأَزْضِ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ، فَأَوْصَى إِلَيْهِمَا فَدَفَعَا تَرِكَتُهُ إِلَى أَهْلِهِ وَحَبَسَا جَامًا مِنْ فِضَّةٍ مُخَوَّصًا بِالذَّهَبِ، فَاسْتَحْلَفْهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِاللَّهِ مَا كَتَمْتُمَا وَلَا اطَّلَعْتُمَا، ثُمَّ وُجِدَ الْجَامُ بِمَكَّةً، قَالُوا: اشْتَرَيْنَاهُ مِنْ عَدِيٌّ وَتَمِيمٍ، فَجَاءَ رَجُلانِ مِنْ وَرَثَةِ السَّهْ مِتِّي فَحَلَفَا أَنَّ هُذَا الْجَامَ لِلسَّهُ مِي وَلَشَهَادَتُهُمَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا ﴿وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَّا لِمَنِ الظَّالِمِينَ ﴾ (المائدة: ١٠٧)، فَأَخَذُوا الْجَامَ وَفِيهِمْ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ.

[ ، ٤٣٥] .... نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ ، قَالًا: نا الْحَسَنُ

وہ نہ دیا، تو رسول اللہ عَنْ اَلَیْمَ نے ان سے قسم لی کہ (تم دونوں قسم اٹھاؤکہ) نہ تم نے چھپایا ہے اور نہ ہی تہمیں معلوم ہے۔ پھر وہ جام مکہ میں ملا تو (جن کے پاس سے ملاتھا) انہوں نے کہا: ہم نے بدعدی بن بداء اور تمیم سے تریدا ہے۔ سہمی کے ولیوں میں سے دوآ دی آئے اور انہوں نے اللہ کی قسم اُٹھائی کہ جام سہمی کا ہے، اور ان دونوں کی شہادت ان کی شہادت سے زیادہ پر حق ہے۔ اور ان کے بارے میں بیآ ہے تازل ہوگئ: ﴿ وَمَا اعْتَ لَدُیْنَا عَبِ اَلْهِ اَلَّهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اَلٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہ

سیدنا ابن عباس بھائٹھا بیان کرتے ہیں کہ تمیم داری اور عدی بن بداء مكه آياكرتے تھے (ايك بار) بنوسهم كا ايك آ دمى بھي ان كے ہمراہ روانہ ہوا تو وہ ایسے علاقے میں فوت ہو گیا جہاں كوئى مسلمان نہیں تھا، چنانچہ اس نے ان دونوں کو وصیت کردی۔ انہوں نے اس کاتر کداس کے اہل خاند کے حوالے کر دیالیکن عاندي كا ايك جام جس ميں سونا جرا ہوا تھا وہ نہ ديا،تو رسول الله مَنْ الله عَلَيْهِم في الله ونول سے الله كاتم لى كه ندنو تم في حصيايا ہادرنہ ہی تمہیں (اس کے بارے میں پچھ) پتہ ہے۔ پھروہ جام مکدے ہی مل گیا ،تو (جن کے ہاں سے ملاتھا) انہوں نے کہا: ہم نے بیعدی بن بداء اور تمیم سے خریدا ہے۔ سہی کے ورثاء میں سے دوآ دی آئے اور انہوں نے اللہ کی قتم اُٹھائی کہ بيرجام سبى كاب، اوران كى شهادت ان كى شبادت سے زياده برق به الا اعتلاب المتعلق بية يت نازل مولى: ﴿ وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لِمَنِ الظَّالِمِينَ ﴾ "اورجم نا في كواي مي كول زَیاد کی نہیں کی ہے،اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں ك\_" چنانچانهول في ده جام كاليا-

سیدنا جاہر تالنظ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی مرداور یہودیہ عورت کو نبی ظافی کی خدمت میں پیش کیا گیا، انہوں نے زنا

بْنُ عَرَفَةَ، نِا عَبْدُ الرَّحِيم بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَن الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِر، قَالَ: أَتِيَ النَّبِيُّ عِنْ بِيهُ ودِيٌّ وَيَهُودِيَّةِ قَدْزَنَيَا، فَقَالَ لِلْيَهُودِ: ((مَا يَمْنَعُكُمَا أَنْ تُقِيمُوا عَلَيْهِمَا الْحَدَّ؟))، فَقَالُوا: كُنَّا نَـفْعَلُ إِذْ كَانَ ذَالِكَ فِينَا فَلَمَّا ذَهَبَ مُلْكُنَا فَلَا نَجْتَرِءُ عَلَى الْفِعْلِ، فَقَالَ لَهُمُّ: ((ائْتُونِي بِأَعْلَمَ رَجُ لَيْنَ فِيكُمْ))، فَأَتَوْهُ بِابْنَى صُورِيَا فَقَالَ لَهُمَا: ((أَنْتُمْ أَعْلَمُ مَنْ وَرَاءَ كُمَا))، قَالَا: يَقُولُونَ، قَالَ: ( (فَأَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى كَيْفَ تَجِدُونَ حَدَّهُمْ فِي التَّوْرَاةِ؟))، فَقَالا: الرَّجُلُ مَعَ الْمَرْأَةِ زِنْيَةٌ، وَفِيهِ عُقُوبَةٌ، وَالرَّجُلُ عَلَى بَطْنِ الْمَرْأَةِ زِنْيَةٌ ، وَفِيهِ عُقُوبَةٌ ، فَإِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةُ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ يُدْخِلُهُ فِيهَا كَمَا يَدْخُلُ الْمِيلُ فِي الْمُكُحُلَةِ رُجمَ، قَالَ: ((اقْتُونِي بِالشُّهُودِ))، فَشَهِدَ أَرْبَعَةٌ فَرَجَمَهُمَا النَّبِيُّ ١ تَفَرَّدَ بِهِ مُجَالِدٌ، عَنِ الشُّعْبِيِّ وَلَيْسَ بِالْقُويِّ. ٥

[٢٥١١] .... نا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، وَأَبُو بَكْرٍ النَّيْسَ ابُورِيْ، وَمُوسَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ قَرِينٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ الزَّرَّادُ، وَعَبْدُ اللَّهِ بَنُ أَحْمَدُ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ الزَّرَّادُ، وَعَبْدُ اللَّهِ بَنُ أَحْمَدُ بْنِ إِسْحَاقَ الْمِصْرِيُّ، قَالُوا: نا الرَّبِيعُ بَنُ شُكْرٍ، نا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ بَنُ شُكْرٍ، نا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ بَنُ شَكْرٍ، نا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ ابْنِ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبْلِهِ بَنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبْلِهِ بَنْ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبْلِهِ بَنْ عُمَيْرٍ، عَنِ الْهُ عَزَّ عَنِ الْهُ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

• سنن أبي داود: ٤٤٥٢ عسند أبي يعلى الموصلي: ٢١٣٦

كميا تھا۔آپ مَنْ تَنْفُرُ نِي بِهِود سے يو جھا جمہيں ان برحد لگانے سے کیا چیز مانع ہے؟ تو انہوں نے کہا: جب حکومت ہارے ہاتھ تھی تب ہم ایسا ہی کرتے تھے،لیکن جب ہماری باوشاہت كوگئ تو ہم يرجرات نبيل كر سكتے \_ آپ طابط نے فرمايا: اين لوگول میں سے دوایے آ دمی میرے پاس لے کرآ ؤجوخوب علم رکھتے ہوں۔ وہ صوریاء کے دوبیٹوں کو لے آئے، تو آپ مَنْ اللَّهُ فِي إِن دونول فرمايا: تم اين اوكول مين برے عالم مو؟ انہوں نے کہا: لوگ تو یمی کہتے ہیں۔ آپ مالی نے فرمایا: میں شہیں اس الله کی قتم ویتا ہوں جس نے موی علیه السلام پر تورات نازل فرمائي، مجھے بتاؤ كهتم تورات ميں اس كى كياسزا یاتے ہو؟ انہوں نے کہا: جب آ دی حالب زنا میں عورت کے ساتھ پایا جائے تو بہ قابل سزا ہے اور جب آ دمی عورت کے پید برزنا کی حالت میں لیٹا ہوتو قابل سز اجرم ہے، پھر جب چار آ دمی گواہی دے دیں کہ انہوں نے اسے اس کے ساتھ اس طرح دخول کرتے و یکھاہے جیسے سرمہ دانی میں سرمجوڈ الا جاتا ہم تو انہیں رجم کیا جائے گا۔ تو آپ اللہ انے فرمایا ۔ گواہ پیش کرو۔ تو جارآ دمیوں نے گواہی دے دی، چنانچہ نی تالیکا نے انہیں رجم کردیا۔

ا کیلے مجالد نے اس کوشعی سے روایت کیا ہے اور وہ توی نہیں ہے۔ سیدنا ابن عباس چائٹی سے مروی ہے کہ رسول الله سَائٹی آئے فرمایا: یقنینا اللہ تعالیٰ میری اُمت سے علطی اور بھول سے ہونے والے اور زیردی کروائے جانے والے گناہ معاف فرمادیتا ہے۔

اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ)). •

[٣٥٣] إلى حَدَّثَ مَنَا أَبُوبَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا يُسَابُورِيُّ، نا يُسَابُورِيُّ، نا يُوسَفُ بن سَعِيدِ بن مُسْلِم، نا حَجَّاجُ بن مُحَمَّدِ، عَنِ ابْن جُرَيْج، عَنْ عَطَاء، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَيَّ: ((إِنَّ اللَّهَ يُجَاوِزُ عَنْ أَبِي عَنْ أُمِّي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا وَمَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَتَكَلَّمُوا بِه وَيَعْمَلُوا بِه)). ٥ أَنْ يَتَكَلَّمُوا بِه وَيَعْمَلُوا بِه)). ٥

[٣٥٣] .... نَا أَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُقْرِءُ، نَا الْـحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْهَيَّاجِ، نا أَسِى، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ مَكْـحُول، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَع، وَعَنْ أَبِي أَمَامَةَ، قَالا: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَيَّذَ ((لَيْسَ عَلَى مَقْهُور يَمِينٌ)).

سیدنا ابو ہریرہ رہ رہ انٹیا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طافیۃ نے فرمایا: یقیناً اللہ تعالیٰ میری امت سے ان خیالات اور وسوسوں اکو؛ جوان کے ول میں پیدا ہوتے ہیں اور ان گنا ہوں کو جوان سے زبردی کرائے جاتے ہیں، معاف فرما دیتا ہے، سوائے اس صورت کے کہ وہ ان باتوں کو زبان پر لائیں اور ان پڑیل پیرا ہوں۔

سیدنا واثلہ بن اسقع خاتئوا ورسیدنا ابوا مامہ رہائٹو بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ مَنَافِیْمُ نے فر مایا:مغلوب شخص پرفتم نہیں ہے۔

杂茶杂茶

المعجم الصغير للطبراني: ٧٦٥ المستدرك للحاكم: ٢/ ١٩٨ - السنن الكبرى للبيهقي: ٧/ ٢٥٦

صحیح البخاری: ٥٢٦٩ مستد أحمد: ٧٤٧٠ شرح مشكل الآثار للطحاوی: ١٦٣٥



بَابُ أُخْكَامِ الرَّضَاعَةِ شِيَحُ كُودوده بِلانے كے احكام

[٤٣٥٤] .... حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَاقُ، نَا بَسُحُرُ بِسُنُ نَصْرِ، نَا ابْنُ وَهْب، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ سَأَلَهُ: تَرٰى تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ.

[٤٣٥٥] .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ، نا إِسْمَاعِيلَ، نا إِسْحَاقُ بِنْ إِسْمَاعِيلَ، نا إِسْحَاقُ بِنْ إِبْسرَاهِيم، أَنا عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنِ الشَّوْرِيّ، عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنُ مَخَاهِدٍ، عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، قَالًا: يُحَرَّمُ مِنَ الرَّضَاعَ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ.

إ٣٥٦] .... حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، نَا الْعَبَّاسُ بِنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدُّورِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ السَّوَّاقُ، قَالا: نَا السَّحَسَنُ بْنُ سَلَّامِ السَّوَّاقُ، قَالا: نَا سُلَيْحَانُ بننُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، نَا عَبْدُ الْوَهَابِ سُلَيْحَانُ بننُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، نَا عَبْدُ الْوَهَابِ الشَّقَ فِيُّ، نَا أَيُّوبُ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِي فَيْدَ

[٤٣٥٧] .... وَأَيَّوبُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ ابْنِ الْبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ ابْنِ النَّبِيِ النَّبِيِ . قَالَ أَحَدُهُمَا: الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِ . قَالَ أَحَدُهُمَا: \_ ((لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانَ)) \_ وَقَالَ الْآخَرُ: \_ ((لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلاَجَةُ وَالْإِمْلاَجَتَانَ)) . •

ابوز بیر روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے سیدنا جابر رہ النی اے پوچھا: آپ کی کیا رائے ہے کہ ایک مرتبہ دودھ پینے سے حرمت ثابت ہوجاتی ہے؟ انہوں نے فرمایا: ہاں۔

مجاہدروایت کرتے ہیں کہ سیدناعلی دانشوٰ اور سیدنا ابن مسعود شائوٰ نے فرمایا: دودھ تھوڑی مقدار میں پلایا جائے یا زیادہ مقدار میں ؛حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔

اختلاف سند کے ساتھ یہی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رہائی کے واسطے سے نبی منافظ سے منقول ہے۔

سیدہ عائشہ وہ اسم وی ہے کہ نبی عظیمی نے فر مایا: (عورت کے بہتان کو) ایک یادومرتبہ چوسنا (بہشتے کو)حرام نہیں کرتا۔ دوسری روایت میں بیالفاظ ہیں کدایک یادومرتبددودھ پلانا۔

• صحيح مسلم: ١٤٥٠ مسند أحمد: ٢٤٠٢٦ صحيح ابن حبان: ٢٢٨

[٣٥٨] .... نا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولِ ، نا أَبِى ، نا وَكِيعٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْهِلَالِيّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ فِي سَفَرٍ فَوَلَدَتِ امْرَأَتُهُ فَاحْتَبَسَ لَبَنُهَا فَخَشِي عَلَيْهَا فَجَعَلَ يَمُصُّهُ وَيَمُجُّهُ فَلَحْتَبَسَ لَبَنُهَا فَخَشِي عَلَيْهَا فَجَعَلَ يَمُصُّهُ وَيَمُجُّهُ فَلَحْلَ فِي حَلْقِهِ ، فَسَأَلَ أَبَا مُوسَى فَوَلَدُ فَسَأَلُ أَبَا مُوسَى فَقَالَ: حُرِّمَتْ عَلَيْكَ ، فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلُهُ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ : ((لا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ : ((لا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ ، وَأَنْشَزَ الْعَظْمَ)) . •

[٤٣٥٩] ... نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْكَاتِبُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَان، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بَنْ تَمَامٍ، نا حَنْظَلَةُ، نا سَالِمُ بْنُ عُبْدِ اللهِ، عَن ابْن عُـمَرَ، عَنْ زَيْدِ بُـن ثَـابتٍ، قَـالَ: قَـالَ رَسُولُ [٤٣٦٠] .... نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ ٱلْعَزِيزِ ، نَا عُشْمَاذُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا جَرِيرٌ حِ وَنَا أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْكَرْخِيُّ نا يُوسُفُ بْنُ مُوسٰى، نـا جَرِيرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةً ، قَالَ: كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((لَا تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ الْمَصَّةُ وَكَا الْمَصَّتَانِ، وَكَا يُحَرِّمُ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْ عَاءَ)). قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَذَكَرْتُهُ لِسَعِيدِ بْن الْمُسَيِّبِ فَقَالَ: إِذَا دَخَلَتْ قَطْرَةٌ وَاحِدَةٌ فِي جَوْفِ الصَّبِكِي وَهُ وَ صَغِيرٌ خُرِّمَتْ عَلَيْهِ. وَقَالَ عُثْمَالُ: إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ مِنَ اللَّبَنِ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى هٰذَا. [٤٣٦١] .... نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا خَلَّادُ بْنُ

ابوموی ہلائی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی سفر میں تھا تو اس کی ہوئی نے بیچے کوجنم دے دیا، اس کے خاوند کو اس کی موت کا خدشہ لاحق ہوا، لہذا اس نے اپنی بیوی کا دودھ نہ پلایا بلکہ تھوڑ اتھوڑ الرخود) چوس کر دودھ اس کے حلق میں اُتارتا رہا۔ پھر اس نے سیدنا ابوموئی ڈاٹٹٹ ہے پوچھا تو انہوں نے قرمایا: وہ بچھ پر حرام ہوگئی ہے۔ پھر وہ سیدنا ابن مسعود ڈاٹٹٹٹ کے پاس آیا اور ان سے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا مسعود ڈاٹٹٹٹ کے پاس آیا اور ان سے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مٹاٹٹٹ نے فرمایا: صرف وہی رضاعت معتبر حرام کرتی ہے جو گوشت کو بیدا کر سے اور ہڈیوں کو مضبوط کرے۔ سیدنا زید بن ثابت دہ ٹاٹٹٹ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاٹٹٹ کے ان خرمایا: ایک یا دوم شہدودھ ہینا (یہ شنے کو) حرام نہیں کرتا۔

سیدنا ابو ہریرہ دوائی سے مروی ہے کہ رسول الله مُنائی آئے فرمایا:
رضاعت بیں ایک یا دو مرتبہ (عورت کے بیتان کو) چوسنا
حرام نہیں کرتا اور صرف وہی رضاعت (رشتے کو) حرام کرتی
ہے جو آنتوں کو بھاڑے (بینی بچہ فوب سیر ہوکردودھ پئے)۔
ابراہیم کہتے ہیں: میں نے اس کا تذکرہ سعید بن میتب رحمہ
ابراہیم کہتے ہیں: میں نے اس کا تذکرہ سعید بن میتب رحمہ
اللہ سے کیا تو انہوں نے کہا: جب بچہ جھوٹا ہواور اس کے پیٹ
میں دودھ کا ایک قطرہ بھی داخل ہو جائے تو حرمت ثابت ہو
جاتی ہے۔عثان نے فرماتے ہیں: جب دودھ آنتوں کو بھاڑ
دے (تبحرمت ثابت ہوتی ہے) انہوں نے اس سے زائد
الفاظ بیان نہیں کے۔

سیدنا این مسعود جانن کے صاحبز ادے روایت کرتے ہیں کہ

سنن أبي داود: ٢٠٥٩ دمسند أحمد: ١١٤ دالسنن الكبرى للبيهقي: ٧/ ٢٦١

@ صحيح مسلم: ١٤٥١ (٢٠) السنن الكبرى للبيهقي: ٧/ ٤٥٧

380

أَسْلَمَ، نا النَّضْرُ بُن شُمَيْل، نا سُلَيْمَانُ بَنْ السُلِيْمَانُ بَنْ السُلِيْمَانُ بَنْ السُلِيْمَانُ بَنْ السُلِيْمَانُ بَنْ السُلِيْمَانُ بَنْ السُلِيْمَانُ بَنْ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَجُلا كَانَ مَعَهُ امْرَأَتَهُ وَهُو فِي سَفَرٍ فَوَلَدَتْ فَجَعَلَ الصَّبِيُّ لا يَمُصُّ فَأَخَذَ زَوْجُهَا سَفَرٍ فَولَدَتْ فَجَعَلَ الصَّبِيُّ لا يَمُصُّ فَأَخَذَ زَوْجُهَا يَهَمُ لَبَنِهَا يَهَمُ لَبَنِهَا وَيَمُجُهُ قَالَ: حَتَى وَجَدْتُ طَعْمَ لَبَنِهَا فِي حَلْقِي، فَأَتَى أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ فَذَكَرَ ذَالِكَ لَهُ، فَقَالَ: حُرِّمَتْ عَلَيْكَ امْرَأَتُكَ، فَأَتَاهُ ابْنُ لَهُ، فَقَالَ: أَنْتَ الَّذِي تُفْتِى مَا لَمَذَا بِكَذَا وَكَذَا، وَكَذَا، وَكَذَا، وَكَذَا، وَكَذَا، وَكَذَا، وَعَلَامَ رَسُولُ اللهِ فَيْ (لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظُمَ، وَأَنْبَتَ اللَّهِ عَلَى: (لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا شَدَّ

[٤٣٦٢] ..... نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا أَبُو هِشَامِ السِّفَاعِيلَ ، نا أَبُو هِصَامِ السِّفَاعِي ، نا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشِ ، نا أَبُو حُصَيْن ، عَسْ أَبِي مُوسَى ، عَسْ أَبِي عَطِيَّة ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى ، فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَرَمَ ثَذْيُهَا فَمَصَصْتُهُ فَذَخَلَ فِي خَلْقِي شَيْءٌ سَبَقَنِي ، فَشَدَّدَ عَلَيْهِ أَبُو مُوسَى ، فَأَتَى أَبُا مُوسَى فَشَدَّدَ عَلَيْهِ أَبُو مُوسَى ، فَأَتَى أَبَا مُوسَى فَشَدَّدَ عَلَيْ ، فَأَتَى أَبَا مُوسَى فَشَدَّدَ عَلَى ، فَأَتَى أَبَا مُوسَى نَشَالُونِى مَا دَامَ هٰذَا الْحَبْرُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ .

[٤٣٦٣] ..... نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، نا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ يُدونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ يَقُولُ: لا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ كَانَ يَقُولُ: لا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ كَالَ يَقُولُ: كَا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ كَالِكَيْنِ. •

ایک آدمی اپنی بیوی کے ہمراہ سفر میں تھا کہ اس کی بیوی نے بچے کوجنم دیا۔ بچے پہتان نہیں چوس رہا تھا، تو اس (عورت)
کے خاوند نے تھوڑ اتھوڑ الرخود) چوس کر دودھاس کے حاتی میں اُتارا۔ اس کا کہنا ہے کہ میس نے اپنے حلق میں اس کے دودھا کا ذا کقہ محسوس کیا۔ پھر وہ سیدنا ابوموی اشعری خالٹوئے پاس آیا اوران سے اس بات کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا: تیری بیوی تچھ پر حرام ہوگئی ہے۔ پھر سیدنا این مسعود ڈالٹوان کے پاس آ تے اور انہوں نے کہا: آپ نے اس مسئلے میں بیفتوی دیے آ کے اور انہوں نے کہا: آپ نے اس مسئلے میں بیفتوی دیے ہیں، حالا تکہ رسول اللہ علی تی ہے جو ہڑی کو مغبوط کرے رضاعت (یہ شنے کو) حرام کرتی ہے جو ہڑی کو مغبوط کرے اور گوشت کو بیدا کرے۔

ابوعطیہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آ دی سیدنا ابوموی افائنے کے پاس آیا اور کہا: میری ہوی کا بہتان پہسوزش ہوگئ تھی، تو میں نے (پیچ کو دودھ پلانے کے لیے) چوسا تو پچھ دودھ میرے طلق سے اُرّ گیا۔ سیدنا ابوموی بڑائنے نے اسے خت جواب دیا تو وہ سیدنا عبداللہ بن مسعود واٹنے کے پاس آیا، تو انہوں نے بوچھا: کیا تم نے میرے علاوہ بھی کسی سے بوچھا ہے؟ اس نے کہا: جی ہاں، ابوموی اٹنی کا فیکن انہوں نے میرے ساتھ کہا: جی ہاں، ابوموی اٹنی کا فیکن انہوں نے میرے ساتھ بہت تی ہم تو ابن مسعود واٹنی ابوموی دائی کیا ہے ہے؟ تو ابوموی دائی ہے ہے؟ تو ابوموی دائی ہے ہے؟ تو ابوموی دائی ہے ہے؟ تو ابوموی مشلہ تشریف لاتے اور بوچھا: کیا ہیہ دودھ پیتا بچہ ہے؟ تو ابوموی مشلہ موجود ہیں؛ جھے سے مسللہ مت بوچھا کرو۔

عبیداللدروایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس بھا پھنافر مایا کرتے تنے: دوکمل سال گزرجانے پررضاعت نہیں ہے۔

<sup>•</sup> سلف برقم: ٤٣٥٨

ع جامع البيان للطبري: ٢/ ٤٩٢

[٤٣٦٤] .... نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دُبَيْسِ بْنِ أَحْمَدَ ، وَغَيْرُهُمَا قَالُوا: نا أَبُو الْوَلِيدِ بْنُ بُرْدٍ الْأَنْطَاكِيُّ ، نا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلِ ، نا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَمْدِ (لا رَضَاعَ إِلَا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ )). لَمْ يُسْنِدْهُ عَنِ ابْنِ عُينَنَةَ غَيْرُ الْهَيْثَمِ بْنِ جَمِيلٍ وَهُوَ ثِقَةٌ حَافِظٌ . •

[هُ ٤٣٦] .... نا أَبُو رَوْقِ الْهَ مْدَانِيُّ، نا أَحْمَدُ بْنُ رَوْحٍ، نا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ، يَقُولُ: لَا رَضَاعَ إِلَّا فِي الْحَوْلَيْنِ فِي الصِّغَرِ.

المَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعَادُ بِنُ مَنْصُورٍ ، نا عَمْرُ و بَنْ مَنْصُورٍ ، نا عَمْرُ و بِنُ عَلِي ، نا مُعَادُ بِنُ هِشَامٍ ح وثنا أَبُو حَامِدِ بِنُ هَارُونَ نا يَعْقُوبُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ بِنِ حَمَّادِ بِنِ زَيْدٍ ، هَارُونَ نا يَعْقُوبُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ بِنِ حَمَّادِ بِنِ زَيْدٍ ، فَا مُعَادُ بِنِ فَيْدِ اللَّهِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ بُلْبُلِ أَبُو الْقَاسِمُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ بُلْبُلِ أَبُو الْقَاسِمُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ بُلْبُلِ أَبُو اللَّهِ بِنَ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ الْمَقَّةِ الْوَاحِدَةِ أَتَّحَرِّمُ ؟ قَالَ: اللهِ عَنْ الْمَصَّةِ الْوَاحِدَةِ أَتَّحَرِّمُ ؟ قَالَ: (لا)). وَقَالَ أَبُو حَامِدِ: إِنَّ رَجُلا مِنْ بَنِي عَامِرِ الْرَحْعَةُ قَالَ: يَا نَبِي اللَّهِ أَتُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَالَ: يَا نَبِي اللَّهِ أَتَّحَرِّمُ الرَّضْعَةُ الرَّاكِ اللهِ أَتَحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَالَ: يَا نَبِي اللَّهِ أَتَحَرِّمُ الرَّضْعَةُ الرَّاكِ اللهِ أَتَحَرِّمُ الرَّضْعَةُ الْوَاحِدَةِ أَتَحَرِّمُ الرَّضْعَةُ الْوَاحِدَةِ ؟ قَالَ: يَا نَبِي اللهِ أَتَحَرِّمُ الرَّضْعَةُ الرَّاكِ اللهِ المُحْمِدِ اللهِ اللهِ المُنْ اللهِ المُلْولِي المُعْلَى اللهِ المُعْلَى اللهِ المُلْفِي اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْعَلَمُ اللهِ المُعْلَى اللهِ المُلْعَلَيْمُ اللهِ المُعْلَى اللهِ المُعْلَى اللهِ المُلْعَلَيْمِ اللهِ اللهِ المُلْكِلِي المُعِلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعَلَّى الْ

[٤٣٦٧] .... نا إِسْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ، نا زَيْدُ بْنُ أَخْرَمَ، نا عَبْدُ الصَّمَدِ، نا أَبِي، نا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ، أَخْرَمَ، نا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَنْ مَكْحُول، عَنْ عُرْوَة، عَنْ عَائِشَة، عَنِ النَّبِي عَنْ مَالَ: ((لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانَ

سیدنا عبداللہ بن عباس والشخاسے مروی ہے کہ رسول اللہ تَلَاقِظِ نے فر مایا: رضاعت وہی ہے جودوسال کے دوران ہو۔ اس حدیث کوابن عیدینہ سے ہیٹم بن جمیل کے علاوہ کسی نے مسند روایت نہیں کیا اور وہ لُقہ اور حافظ ہیں۔

سیدنا ابن عمر خانشاہ یان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر خانشا کو فرماتے سنا: رضاعت وہی (معتبر) ہے جو بحیین میں دو سال کے دوران ہو۔

سیدہ اُم فضل بھٹا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ ظافیہ سے
پوچھا گیا: کیاایک دفعہ پہتان چوسنے ہے حرمت ثابت ہوجاتی
ہے؟ تو آپ ظافیہ نے فرمایا: نہیں۔ ابوحامہ بیان کرتے ہیں
کہ بنوعامر بن صعصعہ کے ایک آ دمی نے پوچھا: اے اللہ کے
نی! کیاایک دفعہ دورہ پینے ہے حرمت ثابت ہوجاتی ہے؟
آپ ظافیہ نے فرمایا: نہیں۔

سیدہ عائشہ دی گئی سے مروی ہے کہ نبی طالیخ نے فرمایا: (عورت کے بہتان کو) ایک یادومر تبہ چوسنا (یرشتے کو) حرام نہیں کرتا، البتہ جو دودھ آنتوں کو پھاڑ دے (یعنی بچے کوسیر کر دے، تو اس سے حرمت واقع ہوجاتی ہے)۔

۲۹۰ /٤ شيبة: ٤/ ٢٩٠ مصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ٢٩٠

صحیح مسلم: ١٤٥١ مسند أحمد: ٢٦٨٧٣ مصحیح ابن حبان: ٤٢٢٩ شرح مشكل الآثار للطحاوي: ٤٥٦٢

وَلٰكِنْ مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ)). •

آد ٣٦٨] ... نا مُحَمَّدُ بنُ الْحُسَيْنِ الْحَرَّانِيُّ، نا أَحْمَدُ بننُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَطَّامِيِّ، نا مَبِيدِ أَبُو أُمَيَّةَ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَطَّامِيِّ، نا أَبُو الْمُهَزِّم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَ تُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَيَّ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَ تُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَيَّ ، فَقَالَتْ: إِنَّ فُلائًا تَزَوَّجَ وَقَدْ رَسُولِ اللَّهِ فَيَ أَنَ الْمَوَالَةُ مَنتَيْنِ وَنِصْفِ، أَرْضَعْتِهِمَا؟))، قالَتْ: أَرْضَعْتِهِمَا؟))، قالَتْ: أَرْضَعْتُ الْجَارِيةَ وَهِي ابْنَةُ سَتَيْنِ وَنِصْفِ، وَأَرْضَعْتُ الْجَارِيةَ وَهِي ابْنَةُ سَتَيْنِ وَنِصْفِ، وَأَرْضَعْتُ الْجَارِيةَ وَهِي ابْنَ ثَلاثِ سِنِينَ، فَقَالَ: وَانْهُ مَن الرَّضَاعِ مَا فِي ((اذْهَبِي فِينَا مَرِيتًا وَلا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامِ، وَإِنَّمَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا فِي رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامِ، وَإِنَّمَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا فِي الْمَهْدِ)). ابْنُ الْقَطَامِي ضَعِيفٌ.

[٣٦٩] .... نَا أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنْ أَبِي شَيْبَةَ، نا مُحَمَّدُ بِنْ أَبِي شَيْبَةَ، نا مُحَمَّدُ بِنُ أَيْسَمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيْكَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُلَيْقَة، نَا أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: حَدَّثِنِي عُبَيْدُ بِنَ أَيِّي مُلَيْكَةَ، قَالَ: حَدَّثِنِي عُبَيْدُ بِنَ أَيْبِي مَرْيَمَ، عَنْ عُقْبَةَ بِنِ الْحَارِثِ، قَالَ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ وَلَكِنِي لِحَدِيثِ عُبَيْدِ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةً وَلَكِنِي لِحَدِيثِ عُبَيْدِ سَوْدَاءً، فَقَالَ: تَزَوَّجَتِ الْمَرَأَةُ فَصَاعَة ثَنَا الْمَرَأَةُ لَنَّ عَلْمَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ ا

ا ٤٣٧٠] --- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، نا أَبُو عَاصِم، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي

سیدنا ابو ہر پرہ وہ وہ است کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی ما الیا کی خدمت میں حاضر ہوئی اوراس نے کہا: فلال نے (ایک لڑی سے) شاوی کی ہے، حالانکہ میں نے ان دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ آپ من الیون نبیس کیے دودھ پلایا؟ اس نے کہا: جب میں نے اس بی کو دودھ پلایا تو تب اس کی عمر الرھائی سال تھی اور جب میں نے بیچ کو دودھ پلایا تو اس کی عمر تین سال تھی۔ تو آپ مائی جو تی ذر مایا: جا وا درا ہے کہو کہ وہ اس (لڑی) کے ساتھ ہنی خوشی زندگی بسر کرے، کیونکہ دودھ چھوڑنے کی عمر کے بعد رضاعت ثابت نہیں ہوتی، بلکہ صرف وہی رضاعت (یہ شنے کو) حرام کرتی ہے جو گود کی عمر میں ہوتی ہیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں ہوتی ہے۔

سیدنا عقبہ نُٹُانُیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک عورت سے
شادی کی تو ہمارے پاس ایک سیاہ فام عورت آئی اوراس نے
کہا: میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ چنا نچہ میں نبی تُلِیّنًا
کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: میں نے فلاں کی بین
سے شادی کی ہے اور ایک سیاہ فام عورت نے آ کر کہہ دیا ہے
کہ اس نے ہم دونوں کو دودھ پلایا ہے، وہ جھوٹ بول رہی
ہے۔ تو آپ تُلِیّنًا نے میری طرف سے رُنِ انورکو پھیر لیا۔
میں آپ تُلِیّنًا کے سامنے آ کر بیٹے گیا اور کہا: یقینا وہ جھوٹی میں آپ تو تُلِیّنًا نے فرمایا: اب کیے ممکن ہے؟ جب کہ اس
نے کہ دیا کہ تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، البذا اسے ( یعنی اپنی

سیدنا عقبہ ٹائٹڈ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابواھاب کی بیٹی سے شادی کی تو ایک سیاہ فام عورت آئی اور اس نے کہا: میں

<sup>•</sup> مسئد أحمد: ٢٦٠٩٩ محيح ابن حبان: ٢٢٢٧

 <sup>◘</sup> صحيح البخارى: ٥٠١٤ ـ مسند أحمد: ١٦١٤٨ ، ١٦١٤٩ ـ صحيح ابن حبان: ٤٢١٦ ، ٤٢١٧ ، ٤٢١٨ ـ مصنف عبد الرزاق:
 ١٥٤٣٤ ـ شرح مشكل الآثار للطحاوى: ٤٥٧١ ، ٤٥٧١ ، ٤٥٧١

ابْنُ أَبِى مُلَكَّةَ، حَدَّثِنى عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ، ثُمَّ قَالَ: لَمْ يُحَدِّثُ، قَالَ: قَالَ: لَمْ يُحَدِّثُ، قَالَ: تَزَوَّجَتِ ابْنَةُ أَبِي إِهَابٍ فَجَاءَ تِ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتَهُ فَقَالَتَهُ فَأَيْتُ النَّيِّ الْفَيْ فَقَالَتُهُ فَأَيْتُ النَّيِّ وَقَالَ فَسَأَلْتُهُ فَأَعْرَضَ عَنِي وَقَالَ فَسَالَتُهُ وَلَا قِيلَ))،

[٤٣٧١] .... حَدَّ ثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْبِى الْمُ وَيَّ الْمُحَمَّدُ بُنُ يَحْبِى الْمُ وَيْجِ ، عَمِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَمِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَمِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ . قَالَ أَبُو عَاصِمٍ : وَأَخْبَرَنِي عُمَّرُ بُنُ سَعِيدٍ ، وَأَخْبَرَنِي عُمَّرُ بُنُ سَعِيدٍ ، وَأَخْبَرَنِي مُمَّرُ بُنُ سَعِيدٍ ، وَأَخْبَرَنِي مُمَّرُ بُنُ سَعِيدٍ ، وَأَخْبَرَنِي أَبُو عَامِرٍ الْخَزَّاذُ ، مُحَمَّدُ ابْنُ اللَّهُ أَبِي وَهُ ذَا حَدِيثُ ابْنَ أُنْ أَبِي الْمَانَ الْحَدِيثُ . وَهَا لَهُ وَسَاقَ الْحَدِيثُ .

آبُوبَكُو النَّيْسَابُورِي، نَا مُحَمَّدُ النَّيْسَابُورِي، نَا مُحَمَّدُ الْنَيْسَابُورِي، نَا مُحَمَّدُ الْنَيْسَابُورِي، نَا مُحَمَّدُ الْنَيْسَابُورِي، نَا مُحَمَّدُ الْنَيْسَابُورِي، نَا مُحَمَّدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْمَٰونِ الْنَيْسِ الْبَيْسِ الْمَارِثِ، أَنَّ امْرَأَةُ الْسِي مُلَيْكَةً، عَنْ عُفْبَةً بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ امْرَأَةً سَي مُلَيْكَةً، عَنْ عُفْبَةً بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ جَاءَتْ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا وَكَانَتْ سَوْدَاءَ جَاءَتْ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا وَكَانَتْ تَحْتَهُ بِنِنْتُ أَبِي إِهَابِ التَّيْمِيّ، فَأَعْرَضَ رَسُولُ اللهِ فَيْ فُرَضَ رَسُولُ اللهِ فَيْ فُرَضَ رَسُولُ اللهِ فَيْ فُرَقَ قَلْ إِنْ الْكِفِي وَقَدْ قِيلَ)).

يَحْيَى، نَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَرُوبَةَ، عَنْ عَنْ الْبِنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُمْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَدَخَلَتْ عَلَيْهَا امْرَأَةً سَوْدَاء فَسَأَلَتْ فَأَبْطَأْنَا عَلَيْهَا، قَالَتْ: تَصَدَّقُوا عَلَيْهَا، قَالَتْ: تَصَدَّقُوا عَلَيْهَا، قَالَتْ: فَأَبْطَأْنَا عَلَيْهَا، قَالَتْ: تَصَدَّقُوا عَلَيْهَا، فَقَالَ: ((دَعُهَا فَأَنَيْتُ النَّيِّيِ عَلِيْ فَذَكَرْتُ ذَالِكَ لَهُ، فَقَالَ: ((دَعُهَا عَنْكَ لَا خَيْرَ لَكَ فِيهَا)).

نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ چنانچہ میں نبی سُلَیْم کی خدمت میں حاضر ہوااور آپ سے بوچھاتو آپ سُلَیْم نے مجھ سے اعراض کیا، میں نے آپ سے دوبارہ بوچھاتو آپ سُلَیْم نے فرمایا:

من پھر اعراض کیا، تیسری یا چوتھی مرتبہ آپ سُلِیْم نے فرمایا:
اب تم کیے اکٹھرہ سکتے ہوجب یہ بات کہددی گئی ہے؟ رادی بیان کرتے ہیں کہ آپ طالیم نے انہیں اس (عورت کے بیان کرتے ہیں کہ آپ طالیم نے فرمادیا۔
ساتھ شادی قائم رکھنے ) ہے منع فرمادیا۔

ایک اورسند کے ساتھ وہی حدیث مروی ہے۔ ابن جرت کی اس حدیث میں مید الفاظ ہیں کہ انہوں نے کہا: میں نے الواھاب کی بیٹی سے شادی کی۔ آگے مکمل حدیث بیان کی۔

سیدنا عقبہ بن حارث ڈٹاٹٹؤ روایت کرتے ہیں کہ ایک سیاہ فام عورت آئی، اس کا کہنا تھا کہ اس نے ان دونوں کو دووھ پلایا ہے۔عقبہ ڈٹاٹٹؤ کی اہلیہ ابواھاب یمی کی بیٹی تھی، رسول اللہ علایٹی نے ان سے اعراض کیا، پھرمسکرا کرفر مایا: اب (اسے نکاح میں رکھنا) کیسے ممکن ہے جبکہ ریہ کہددیا گیا؟

سیدنا عقبہ بن حارث رفائن بیان کرتے ہیں کہ بیس نے ایک عورت سے شادی کی ، تواس کے پاس ایک سیاہ فام عورت آئی اور اس سے کچھ پوچھا، تو ہم نے اسے ٹالنا چاہا، کیکن اس نے کہا: مجھے پچ پچ ہتا دو، اللہ کی قسم! میں نے تم دونوں کو دورھ پلایا ہے۔ پھر میں نبی من اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ من اللہ کا خرایا: اسے چھوڑ دو، اس میں تمہارے لیے خیر نہیں ہے۔

[٤٣٧٤] ..... قُرِءَ عَلَى أَبِى مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدِ وَأَنَا أَسْمَعُ: حَدَّثُكُمْ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، نا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، وَهِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ ، وَغَيْرِهِمَا عَنْ اللّهُ عَنْهَا ، قَالَتِ : اللّهَ أَذَنَ عَلَى عَيْمَ أَفْلَحُ بْنُ أَبِى الْقُعَيْسِ بَعْدَمَا نَزَلَ الْحِجَابُ فَلَى عَيْمَ أَفْلَحُ بْنُ أَبِى الْقُعَيْسِ بَعْدَمَا فَسَأَلْتُهُ ، فَأَتَى النَّيْ الْمُ اللّهُ ، فَأَتَى النَبِي الْمَوْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِى وَسُولَ اللّهِ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِى لَهُ فَإِنَّهُ عَمْكِ)) ، قُلْتُ: يَا الرَّجُلُ ، فَقَالَ: ((الْفَذِنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمْكِ)) . • الرَّجُلُ ، فَقَالَ: ((الْفَذِنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمْكِ)) . • الرَّجُلُ ، فَقَالَ: ((الْفَذِنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمْكِ)) . • الرَّجُلُ ، فَقَالَ: ((الْفَذِنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمَّكِ)) . • الرَّجُلُ ، فَقَالَ: ((النَّذِنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمَّكِ)) . • اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولَادُ وَالْمَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ، نا أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي دَاوُدَ ، نا أَبُو

آلاً عَلَى بُنُ هَارُونَ، نا مُحَمَّدُ بُنُ هَارُونَ، نا مُحَمَّدُ بُنُ هَارُونَ، نا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى الْقُطِعِيُّ، نا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَعْلَى، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَحْدِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ. وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّاسَةِ، عَنْ عَائِشَةَ، الرَّحْمِ وَرَضَاعَةُ الْكَبِيرِ قَالَتَ: لَقَدْ أَنَّ زِلَتْ آيَةُ الرَّجْمِ وَرَضَاعَةُ الْكَبِيرِ عَشْرًا، فَلَقَدْ كَانَتْ فِي صَحِيفَةٍ تَحْتَ سَرِيرِي فَلَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الشَّعَلْنَا بِمَوْتِهِ فَلَحَلَ فَلَا الدَّاجِنُ فَأَكْلَهَا. •

سیدہ عائشہ ڈاٹٹا بیان کرتی ہیں کہ بردے کا تھم نازل ہونے ك بعدمير \_ (رضاعي ) جياهم بن الى تعيس نے مجھ سے ( گھر میں داخلے کی ) اجازت ما تکی تو میں نے آنہیں اجازت نددی۔ پھر نی تالیم تشریف لائے تو میں نے آپ سے بوچھا تو آپ مَثَاثِيْكُمْ نِے فرمایا: اسے اجازت دے دِیا کرو، وہ تمہارا چجاہے۔ ميس فعرض كيا: اسالله كرسول! مجصة عورت في دوده بلايا ہے، آ دی نے تونیس پلایا تو آب مالی افر مایا: اساجازت دے دیا کرو، وہ تہمارا چیاہے ( گویا جور شتے نسب کی رُو ہے حرام ہوتے ہیں دہ رضاعت کی دجہ سے بھی حرام ہوتے ہیں )۔ سیدہ عائشہ ڈاٹٹاروایت کرتی ہیں کہ بردے کا تھم نازل ہونے ك بعد ابقعيس ك بهائي افلح في ان سے ( كمريس واضلے كى)اجازت طلب كى،وه آپ كارضا ئى جياتھا۔سيده عائشہ بھا بیان کرتی ہیں کہ میں نے اسے اجازت ندوی، پھر جب رسول الله طافظ تشريف لائ توسي في آپ طافظ كوبيد بات بتلائی تو آپ مُلْقِيم نے مجھے تھم دیا کہ میں اسے اجازت دے دیا کروں۔

سیدہ عائشہ ڈاٹھا بیان کرتی ہیں کدرجم کی آیت اور بڑی عمر کے لڑے کو دس مرتبہ دودھ بلانے کے مسلے پر شمال آیت نازل ہوئی ، تو یہ دودھ بلانے کے مسلے پر شمال آیت نازل ہوئی ، تو یہ دونوں آیتیں کاغذ پر کھی ہوئیں میرے بستر پر پڑی تھیں ۔ پھر جنب رسول اللہ علاقیا کی وفات ہوئی تو ہم آپ کی وفات (یعنی شمل اور تھین وقد فین ) میں مشغول ہو گئے تو ایک کری (گھریں) داخل ہوئی اوروہ کاغذ کھا گئے۔ (واضح رہ کمری (گھریں) داخل ہوئی اوروہ کاغذ کھا گئے۔ (واضح رہ کہ بیدہ آیا ہے تھیں جن کی تلاوت منسوخ ہو چکی تھی ، البتہ تھم باتی تھا، اس لیے صحابہ کرام ڈیائٹی نے انہیں مصحف میں نہیں بیاتی تھا، اس لیے صحابہ کرام ڈیائٹی نے انہیں مصحف میں نہیں کھوا )۔

 <sup>◘</sup> صحيح البخارى: ٤٧٩٦ ـ صحيح مسلم: ١٤٤٥ ـ سنن أبى داود: ٢٠٥٧ ـ سنن ابن ماجه: ١٩٣٧ ـ جامع الترمذى: ١١٤٨ ـ سنن النسائى: ٦/ ٩٩٩ ـ مسند أحمد: ٢/ ٩٤٤ ـ صحيح ابن حبان: ٤٢١٩ ، ٤٢٢٠

<sup>🗨</sup> سنن ابن ماجه: ١٩٤٤ ـ مسند أحمد: ٢٦٣١٦ ـ صحيح ابن حبان: ٢٢٢١ ، ٢٢٢٤ ـ شرح مشكل الآثار للطحاوى: ٥٦٨

[٣٧٧] ..... نا أَبُو حَامِدٍ، نا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ السَّبْلَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الرَّضَاعَةِ، فَقَالَ: لا أَعْلَمُ اللَّهُ تَعَالَى قَدْ حَرَّمَ الْأُخْتَ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَقَالَ: لا أَعْلَمُ فَقِيلَ لَهُ: فَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزَّبْيْرِ، يَقُولُ: لا تُحرِّمُ اللَّهُ عَيْرَ اللَّهُ عَمْرَ: قَضَاءُ اللَّهِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَضَاءُ اللَّهِ تَعَالَى خَيْرٌ مِنْ قَضَاءُ اللَّهِ وَقَضَاءِ ابْنِ الزَّبْيْرِ. • الرَّضْعَةُ وَلا الرَّضْعَتَانَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَضَاءُ اللَّهِ تَعَالَى خَيْرٌ مِنْ قَضَاءُكَ وَقَضَاءِ ابْنِ الزَّبْيْرِ. • اللَّهُ عَيْرٌ مِنْ قَضَاءُ اللَّهُ وَقَضَاءِ ابْنِ الزَّبْيْرِ. • اللَّهُ عَيْرٌ مِنْ قَضَاءُ اللَّهُ وَقَضَاءِ ابْنِ الزَّبْيِرِ. • اللَّهُ عَيْرٌ مِنْ الشَّرِيدِ، قَالَ: سُعْدَ الرَّحْمُ بُنُ يُونُسَ السَّرَاجُ، نا عَبْدُ الرَّحْمُ مِنْ بُنُ يُونُسَ السَّرَاجُ، نا عَبْدُ الرَّحْمُ وَبْنِ الشَّرِيدِ، قَالَ: سُعْلَ عَنْ النِي جُرَيْجٍ، وَمَالِكِ، السَّعْرِيدِ، قَالَ: سُعْلَ عَنْ النَّهُ وَسَرِيَّةً، فَوَلَدَتْ عَنْ رَجُلِ لَهُ امْرَأَةٌ وَسَرِيَّةً، فَوَلَدَتْ إِبْنَ عَبْسُ مَعْنَ الْمُولِيدِ، فَقَالَ: لا اللِقَاحُ إِحْدَاهُ مَا فَأَنْ يَنْكِحَ الْجَارِيَةَ، فَقَالَ: لا اللِقَاحُ وَاحِدٌ. ٩

وَكُورِيسَ، نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا يُوسُفُ بُنُ مُوسَى، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ، عَنْ أُمِّهِ زَيْسَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَتْ: كَانَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بِكُرِ أَرْضَعَتْنِي، وَكَانَ الزُّبَيْرُ يَدْخُلُ عَلَى وَالْمَا الزُّبَيْرُ يَدْخُلُ عَلَى وَالْمَا أَمِّ الْمَرَةِ أَبِي وَإِنَّمَا وَالْمَا أَمْتَشِطْ، فَيَ أَخُدُ بِقَرْن مِنْ قُرُون رَأْسِي، وَكَانَ الزُّبَيْرُ يَدْخُلُ عَلَى وَلَيْ الزَّبِيرِ يَخْطُبُ ابْنَتِي عَلَى حَمْزَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ، وَلَا اللهِ وَرَى اللهِ اللهِ وَكَانَ الزَّبَيْرِ، وَكَانَ الزَّبَيْرِ اللهِ وَكَانَ الزَّبَيْرِ اللهِ وَكَانَ الزَّبَيْرِ، وَحَمْزَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ، وَحَمْزَةُ وَمُصْعَبٌ مِنَ الْكِلَابِيَّةِ، قَالَتْ: فَأَرْسَلَ عَبْدُ اللهِ وَحَمْزَةً بْنِ الزَّبَيْرِ، وَحَمْزَةً بْنِ الزَّبَيْرِ، وَحَمْزَةً وَمُومَعَبٌ مِنَ الْكِلَابِيَّةِ، قَالَتْ: فَأَرْسَلَتُ اللهِ وَحَمْزَةً بْنِ الزَّبَيْرِ، وَحَمْزَةً بْنِ الزَّبَيْرِ، وَحَمْرَةً وَمُومَ وَمُا وَلَدَتْ أَسْمَاءُ فَهُمْ إِخُوتُكَ الْبَيْكِ أَنَا أَخُولُ وَمَا وَلَدَتْ أَسْمَاءُ فَهُمْ إِخُوتُكَ اللهِ إِنَّذِي اللهِ إِلَا الْمُولِيَ الْعَالَاتُ الْمُعْوَلُكِ اللهِ الْمَالِي الْمَالِكَ وَمَا وَلَدَتْ أَسْمَاءُ فَهُمْ إِخُوتُكَ

عمرو بن دینار روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر بھاتھا سے
رضاعت کا کوئی مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا: مجھے تو
صرف سیمعلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رضا عی بہن کوحرام قرار دیا
ہے۔ان سے کہا گیا: سیدنا عبداللہ بن زبیر ٹھاتھ کا کہنا ہے کہ
ایک یا دومر تبہ (عورت کا بہتان) چوسنا (رشتے کو) حرام نہیں
کرتا۔ تو سیدنا ابن عمر بھاتھانے فرمایا: اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تیرے
اورعبداللہ بن زبیر (ٹھاتھ) کے فیصلے سے بہتر ہے۔
عمرو بن شرید بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس بھاتھا سے ایک

مروبی مرید بیان سرے ہیں بہتیدادی عبا سی جائے ایک جھنے ایک جھنے کے جسلے کے جسلے کے جسلے کے جھنے کے جسلے کے جسل

نینب بنت اُم سلمہ بیان کرتی ہیں کہ سیدہ اساء بنت ابی بکر دی اُلا اسیدناز ہیر رفائشا میں کر دی ہیں کہ سیدہ اساء بنت ابی بکر دی ہیں کہ سیدہ اساتھ پاکرتے اور میں کا کھی کر رہی ہوتی تھی تو وہ میرے سرک مینڈھی پکڑ کر کہتے:

آ و میرے ساتھ یا تیں کرد۔ وہ انہیں اپنے والد اور ان کی عبداللہ بن زبیر کا میری بیٹی آنے تے لی عبداللہ بن زبیر کا میری بیٹی سے نکاح کا عبداللہ بن زبیر کا میری بیٹی سے نکاح کا انہیں پیغام بھیجا، عزہ اور مصحب کلا بی تھے۔ کہتی ہیں کہ میں نے انہیں پیغام بھیجا، عزہ اور مصحب کلا بی تھے۔ کہتی ہیں کہ میں نے کہد بینیا م بھیجا کہتم صرف (میرے بیٹے کے ساتھ) اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کرنا جا ہتی ، حالانکہ میں تہمارا بھائی ہوں اور اساء وہائی کی دہ اولاد جو اولاد جو اولاد جو اولاد جو اولاد جو اولی نہیں ہیں۔ وہ کہتی ہیں اولاد جو اولی نہیں ہیں۔ وہ کہتی ہیں اولی نہیں ہیں۔ وہ کہتی ہیں

<sup>•</sup> شرح مشكل الآثار للطحاوى: ١١/ ٤٩٣

۲٤/۲ مسند الشافعى: ۲/۲٤

وَأَمَّا وَلَدُ الرُّبَيْرِ لِغَيْرِ أَسْمَاءِ فَلَيْسُوا لَكِ بِإِخْوَةٍ، قَالَسْ وَلَكِ بِإِخْوَةٍ، قَالَسْ: فَأَرْسَلْتُ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ مُتَوَافِرُونَ وَأُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالُوا: إِنَّ الرَّضَاعَةَ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ لا تُحَرِّمُ شَيْئًا.

آ . ٤٣٨٠] .... نَا مُحَمَّدُ بُنُ مَنْصُورِ بْنِ النَّضْرِ، نَا عَمْرُو بْنُ النَّضْرِ، نَا عَمْرُ مُقَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ، يَا مُعْتَمِرٌ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ، يُسَحَدِّثُ عَنْ أَبِى الْخَدِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَدَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ ، قَالَتْ: اللَّهِ بِنَ الْمَحْرَبُ مُنَا أُمِّ الْفَضْلِ ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ ، قَالَتْ: الْإِمْلاَجَةُ ، وَالْإِمْلاَجَةًانَ )) . •

آلَّهُ إِلَّهُ الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا يَعْقُوبُ السَّوْرَقِيُّ، نا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَيِّو السَّدُوْرَقِيُّ، نا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَيِّ الْحَارِثِ الْهَاشِمِيّ، الْحَنْ أُمِّ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ الْهَاشِمِيّ، عَنْ أُمِّ اللَّهِ عَنْ أُمِّ اللَّهِ عَنْ فَعَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ كَانَتُ بَيْتِي فَأَتَاهُ أَعْرَابِيُّ، فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ كَانَتُ عَنْدِي امْرَأَةٌ فَرَعَمَتِ الْأُولِي عِنْدِي امْرَأَةٌ فَرَزَعَمَتِ الْأُولِي عَنْدِي الْمُدَنِّي رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ عَنْدِي اللَّهِ فَقَالَ: إِمْلاَجَةً أَوْ إِمْلاَجَتَيْنِ وَلَا اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ ((الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَةُ وَلا الْإِمْلاَجَتَانِ))، اللّهِ قَالَ: ((الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتُ وَالرَّضْعَتَانِ)).

[٢٣٨٢] ... نَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ بْنِ رُمَيْسٍ، نَا عُمَرُ بْنُ شَدَّقَةً ، نَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، نَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، وَأَيُّوبَ ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ ، أَنَّ النَّبِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ ، أَنَّ النَّبِي عَنْ أَمِّ الْفَضْلِ ، قَالَ النَّمَ قَالَ : ((لَا تُحرِّمُ الْإِمْلاَجَةُ وَلَا الْمِمْلاَجَةَ وَلَا الْمِمْلاَجَتَانِ)) . قَالَ قَتَادَةُ: ((وَلَا الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ)) .

[٤٣٨٣] ... نا مُحَمَّدُ بُنُ مَنْصُورِ الشِّيعِيُّ، نا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ، نا مُعْتَمِرٌ، وَعَبْدُ الْوَهَاب، قَالا:

کہ میں نے پیغام بھیج دیا، حالانکہ بہت سے صحابہ کرام اور اور امہات المومنین کہتے تھے کہ رضاعت مرد کی طرف سے رِشتوں کوحرام نہیں کرتی ۔

سیدہ اُم فضل بی جانیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ فائیا کوفر ماتے سنا: ایک یا دومرتبہ (عورت کے پہتان) کو چوسنا حرمت کوثابت نہیں کرتا۔

سیدہ اُم فضل بھی ایان کرتی ہیں کدرسول اللہ ملی ایک میرے گھر میں تشریف فرما سے کدا کید دیماتی آپ ملی ایک کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میری ایک ہوی تھی ، اس کے ہوتے ہوئے میں نے ایک اور عورت سے شادی کرلی۔ میری پہلی ہوی کا خیال ہے کہ اس نے میری نئ میوی کو ایک یا دو گھونٹ دودھ پلایا ہے۔ رسول اللہ ملی ایک فرایت فرمایا: ایک اور دومر تبد (عورت کا پہتان) چوسنا حرمت کو ثابت منہیں کرتا۔ یا فرمایا کہ ایک اور دومر تبد دودھ پلانا۔

سیدہ اُمضل بھٹا سے مروی ہے کہ نبی مُٹاٹیٹا نے فر مایا: ایک اور دومر تبدود دھ پینا (یہ شتے کو ) حرام نہیں کرتا۔ قمادہ رحمہ اللہ نے بیالفاظ بیان کیے : ایک یا دومر تبہ چوسنا۔

سیدہ عاکشہ و الله علی میان کرتی ہیں که رسول الله طافی نے فر مایا: ایک یادومرتبر عورت کالپتان)چوسنا (رشتے کو)حرام نبیس کرتا۔

ر جارتطنی (جلدسوم)

نَا أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَان)). •

[٤٣٨٤] .... نا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ، نا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجُوَيْهِ، نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ، تَقُولُ: نَزَلَ فِي الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْدُومَاتِ مَعْدُومَاتِ وَهِي تُرِيدُ مَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ، ثُمَّ نَزَلَ بَعْدُ أَوْ خَمْسٌ مَعْلُومَاتٌ. •

[٤٣٨٥] .... نما يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ ، نا الْحَسَنُ بْنُ عَيَاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنُ عَبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنَ مَوْهَب ، عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيّ ، قَالَ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ مَوْهَب ، عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيّ ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَنِ الرَّجُل يُسْلِمُ عَلَى يَدَي الرَّجُل يُسْلِمُ عَلَى يَدَي الرَّجُل يُسْلِمُ عَلَى النَّاسِ الرَّجُل يُسْلِمُ وَمَاتِه )) . • بمَحْياةُ وَمَمَاتِه )) . • بمَحْياةُ وَمَمَاتِه )) . •

آد ٤٣٨٦] .... نَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نَا ابْنُ أَبِي مَذْعُور ، نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى السَّسَدَفِيِّ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ ، السَّسَدَفِيِّ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَيَّةَ: ((مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٌ فَلَهُ وَلَاؤُهُ)). الصَّدَفِيُ ضَعِيفٌ ، وَالَّذِي وَبُكُهُ مُرْسَلٌ . ٥ قَلْهُ مُرْسَلٌ . ٥

[٤٣٨٧] .... نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ونا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ صَالِحِ الْأَزْدِي، نا عَلِي بْنُ مُسْهِرِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ،

عمرہ سے مروی ہے کہ سیدہ عائشہ رٹانٹان نیں دس رضعات معروف تھے(یعنی دس مرتبہ دودھ پینے کا حکم تھا)، آپ کی مرادوہ رضاعت تھی جو (رشتے کو) حرام کردیتی ہے۔ (فرماتی ہیں کہ) پھر بعد میں پانچ رضعات کا حکم نازل ہو گیا۔

سیدناتمیم داری و الفظ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله طالفیظ سے اس شخص کے متعلق بوچھا جو کی دوسرے شخص کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہے، تورسول الله طالفیظ نے فر مایا: اس کی زندگی اور موت میں وہی سب لوگوں سے بڑھ کراس کا ولی ہے (اس کے ساتھ نیکی ، ایثار اور احسان کا معاملہ کرتا رہے )۔

سیدنا ابوامامہ ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ تالیّن کے فرمایا: جس کے ہاتھ پرکوئی شخص مشرف بداسلام ہوتو اس کی ولاءاسی کی ہے۔

صدفی ضعیف راوی ہے اوراس سے پہلی حدیث مرسل ہے۔

سیدنا تمیم داری رفائن بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طاقی سے سال معلق کے علیہ متعلق اور چھا جو کسی دوسر مے شخص کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہے، تو آپ مُنافیظ نے فرمایا: اس کی

0 سُلف برقم: ٤٣٥٧

صحيح مسلم: ١٤٥٢ ـ صحيح ابن حبان: ٤٢٢١ ، ٤٢٢٦ ـ شرح مشكل الآثار للطحاوى: ٢٥٦٧ ، ٤٥٦٨

● سنن أبي داود: ١٨ ٢٩ سنن ابن ماجه: ٢٧٥٧\_جامع الترمذي: ٢١١٧\_السنن الكبرى للنسائي: ٦٣٧٨\_مسند أحمد: ٢٦٩٤٤، ١٦٩٤٨. ١٦٩٤٨\_شرح مشكل الآثار للطحاوي: ٢٨٥٧، ٢٨٥٦

٥ المعجم الكبير للطبراني: ٧٧٨١

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَوْهَبِ، عَنْ تَمِيمِ الدَّادِي، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ بِشَاعَ عَنْ تَمِيمِ الدَّادِي، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَدَي الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَي السَّاسِ بِمَحْيَاهُ السَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَاتِهِ).

وَمُمَاتِهِ)). ... نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ، نا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ مَنا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ مَنا الْحَسَنُ بْنُ عَابِس، وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بَنُ سُلَيْمَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ الْكِلابِيُّ، كُلُّهُمْ عَنْ سَلْيَمَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ الْكِلابِيُّ، كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ مَنْ خَوْلانَ، قَالَ: سَمِعْتُ تَمِيمًا اللهِ عَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ وَسَأَلَهُ السَّارِيُّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ وَسَأَلَهُ وَسُولَ اللهِ عَنْ وَسُولَ اللهِ عَنْ وَسَأَلَهُ وَسَالَهُ وَسَالَهُ وَسَالَهُ وَسَأَلَهُ وَسَالَهُ وَسَالَهُ وَسَالَهُ وَسَالَهُ وَسَالَهُ وَسَالَهُ وَسَالَهُ وَاللّهِ وَسَالَهُ وَسَالُهُ وَسَالَهُ وَاللّهُ وَسَالَهُ وَسَالِهُ وَسَالَهُ وَسَالِهُ وَسَالَهُ وَسَالَهُ وَسَالَهُ وَسَالَهُ وَسَالَهُ وَسَالَهُ وَسَالَهُ وَسُولَ وَاللّهُ وَسَالَهُ وَ

[٤٣٨٩] .... نا مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ عَمْرِو بنِ عَبْدِ الْحَالِدِ بنَ عَمْرِو بنِ عَبْدِ الْحَالِدِ بنَ يُوسُفَ ، نا أَبِي ، نا وَيَادُ بنُ يُوسُفَ ، نا أَبِي ، نا وَيَادُ بنُ يُوسُفَ ، نا أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَيُ وَسُئِلَ عَنِ النَّقَطَةِ ، فَقَالَ: ((لا تَحِلُّ اللَّقَطَةُ ، مَن الْتَقَطَ شَيْئًا فَلْيُحَرِّفُهُ سَنَةً فَإِنْ جَاءَ هُ صَاحِبُها فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ وَإِنْ فَلْيُحَرِّفُهُ سَنَةً فَإِنْ جَاءَ هُ صَاحِبُها فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ وَإِنْ لَلْ عَنَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

عَلِيٌ بِنَ اللهِ مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، نَا عَمْرُو بْنُ عَلِي عَلَى ﴿ وَبُنُ مَا عَدُ مِنْ عِيسَى بْنِ عَلِي مَنْ عِيسَى بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَلْبَعَةٍ: أَلِيهِ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: فُرغَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: أَلِيهِ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: فُرغَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: اللهِ مَنْ أَحَدٍ، وَالصَّدَقَةُ جَائِزَةٌ قُبِضَتْ أَوْ لَمْ الْحَدِيمِ وَالصَّدَقَةُ جَائِزَةٌ قُبِضَتْ أَوْ لَمْ الْحَدِيمِ وَالصَّدَقَةُ عَائِزَةٌ قُبِضَتْ أَوْ لَمْ الْحَدِيمِ وَالصَّدَقَةُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

[٤٣٩١].... نا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْمَاعِيلَ الْآدَمَىُّ، نا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ، نا الْأَسْوَدُ

زندگی اور موت میں وہی سب لوگوں سے بڑھ کر اس کا ولی ہے۔

ایک اورسند کے ساتھ مروی ہے کہ سیدنا تمیم داری رفائن بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله طائن کم کوفر ماتے سا، جبکہ آپ ہے ایک آ دمی نے سوال کیا۔ آگے ای (گزشتہ حدیث) کے مثل ہی مروی ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹٹؤ نے فرمایا: (کسی کی) گری ہوئی چیز (اُٹھانا) حلال نہیں ہے، جو شخص ایسی چیز اُٹھائے وہ ایک سال اس کا اعلان کرے، پھر اگر اس کا مالک آ جائے تو وہ اے واپس کردے اور اگر وہ نہ آئے تو اسے صدقہ کروے اور (بعد میں) مالک آئے تو اسے کسی دوسری چیز اور اس کی چیز میں انتخاب میں اختیار دے۔

عبدالرصان بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبدالله ،ن مسعود والتلائے فی فرمایا: چار چیز وں کو طے کردیا گیا ہے، پیدائش ،اخلاق ، رزق اور موت کوئی انہیں کسی سے حاصل نہیں کرسکتا، البته صدقه جائز ہے کہ اسے لے لیاجائے یا ندلیا جائے۔

سیدنا عمران بن حصین والنظ بیان کرتے ہیں کہ عضباء اونٹی (پہلے) بنوعتیل کے ایک مخض کے پاس تھی، تو وہ عصبها سمیت گرفآر کرلیا گیا، نی ناتیم گدھے پرسوار ہوکراس کے پاس

تشریف لاے، آپ ناشی چا دراوڑ سے ہوئے تھے۔اس نے کہا: اے محد ا آپ مجھے اور عضاء کوکس جرم میں پکڑتے ہو؟

حالاتك مين تو مسلمان مول ـ تو رسول الله علي في اس

جواب دیا: اگرتم یمی بات اس وقت کہتے جب تو اسیے اختیار

میں تھا (لیعن گرفآر نہ ہوا تھا) تو بلاشبتم نے پوری کامیابی

حاصل کر لی ہوتی۔ پھر آپ مُلَقِيْم آگ بڑھ گئے، تو اس مخص نے پکارا: اے مُحر! میں بھوکا ہوں جھے کھانا کھلا ہے، میں بیاسا

مول مجھے یانی بلائے۔آب ظائل نے فرمایا: یہی تیرا مقصد

تھا۔راوی کہتے ہیں کہ پھر دوآ دمیوں کے بدلے میں (جوپی

ثقیف کی قید میں تھے ) آپ مُلافِئم نے عضباء اونٹنی اپنی سواری

ك ليركه لى عضباء حاجيول پرسبقت لے جايا كرتى تھى۔

پھرمشرکین نے مدینے کے جانوروں پر ڈاکہ ڈالا اور جاتے - جاتے ایک مسلمان عورت کو بھی اُٹھا لے گئے۔ جب رات

ہوئی اورسب گہری نیندسو گئے تو عورت اُٹھی تا کہ سی اونٹ پر

سوار بهو کر بھاگ نکلے، وہ جس اونٹ پر بھی ہاتھ رکھتی وہ آواز

نکالنے لگ جاتا، یہاں تک کہ وہ عضباء کے پاس آئی تو دیکھا کہ وہ نہایت شریف اُوٹنی ہے، وہ اس پرسوار ہوکر مدینہ پہنچ

گئے۔اس نے نذر مانی کہ اگر اللہ نے اسے نجات وے دی تو

دہ اس اونٹنی کو قربان کرے گی۔ جب وہ مدینہ پینچی تو لوگول نے

بچان لیا کہ بیتورسول اللہ مَالَقَامُ کی اوْمُنی عضباء ہے۔اس عورت کو آپ مُلَقِمُ کے پاس لایا گیا اوراس کی نذر سے بھی بْنُ عَامِرٍ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِّي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِسِي الْمُهَلِّسِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ، قَالَ: كَانَتِ الْعَضْبَاءُ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ أُسِرَ فَأُخِذَتِ الْعَضْبَاءُ مَعَهُ، فَأَتَى عَلَيْهِ النَّبِيُّ اللَّهِيُّ وَهُو عَلَى حِمَارِ عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ عَلامَ تَـأْخُذُونِي وَتَأْخُذُونَ الْعَضْبَاءَ وَأَنَا مُسْلِمٌ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلاحِ))، قَالَ: وَمَضَى النَّبِيُّ عَلَّهُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنِّي جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِي وَإِنِّي ظُمْآنٌ فَاسْقِنِي، فَقَالَ: ((هٰذِهِ حَاجَتُكَ))، قَالَ: فَفُودِي بِرَجُ لَيْنِ وَحَبَسَ النَّبِيُّ عَلَى الْعَصْبَاءَ لِرَحْلِهِ، وَكَانَتْ مِنْ سَوَابِقِ الْحَاجِ، قَالَ: فَأَغَارَ الْمُشْرِكُونَ عَـلَى سَرْحِ الْمَدِينَةِ وَأَسَرُوا امْرَأَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَرِيحُونَ إِبِلَهُمْ بِأَفْنِيَتِهِمْ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ نُوَّمُوا وَعَمَدَتْ إِلَى الْإِبِلِ فَمَا كَانَتْ تَـأْتِي عَـلي نَاقَةٍ مِنْهَا إِلَّا رَغَتْ حَتَّى أَتَتْ عَلَى الْعَضْبَاءِ، فَأَتَتْ عَلَى نَاقَةٍ ذَلُولِ فَرَكِبَتْهَا حَتَّى أَتْتِ الْمَدِينَةَ ، وَنَذَرَتْ إِن اللَّهُ تَعَالَى نَجَّاهَا لْتَنْحَرَنَّهَا فَلَمَّا أَتَتِ الْمَدِينَةَ عَرَفَ النَّاسُ النَّاقَةَ، وَقَـالُـوا: الْعَضْبَاءُ نَاقَةُ رَسُولِ اللَّهِ عِلَيَّا، قَالَ: وَأَتِيَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ وَأُخْبِرَ بِنَدْرُهَا، فَقَالَ: ((بِئْسَمَا جَزَيْتِهَا أَوْ جَزَيْتِيهَا ، لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَلا فِيمَا لا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ)). •

آپ کومطلع کیا گیا، تو آپ طُلِیْم نے فرمایا: تونے اسے بہت برا بدلہ دیا ہے، اس نذر کو پورا کرنا جائز نہیں جس میں اللہ کی نافر مانی ہو یا ایسی نذر ہو جو آ دی کے اختیار میں نہو۔ ابن جر بج بیان کرتے ہیں کہ عطاء رحمہ اللہ نے فرمایا: تھوڑا دودھ پینایازیادہ پینا (بہ برصورت رشتے کو) حرام کردیتا ہے۔ سیدنا ابن عمر بڑا تھی کومعلوم ہوا کہ عبداللہ بن زبیر وٹائی سیدہ

[٣٩٢] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيِّ، نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا ابْنُ جُرَيْج، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: تُحَرِّمُ مِنْهَا مَا قَلَّ وَمَا

• صحيح مسلم: ١٦٤١ ـ سنن أبي داود: ٣٣١٦ ـ مسند أحمد: ١٩٨٦٣ ـ صحيح ابن حبان: ٤٣٩١ ، ٤٨٥٩

كَثُرَ، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَمَّا بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ يَأْثُرُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى الله عَنْهَا فِي الرَّضَاعِ أَنَّهُ لا يُحَرِّمُ مِنْهُ دُونَ سَبْع رَضَعَاتٍ، قَالَ: قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرٌ مِنْ قُولِ عَاثِشَة ، إِنَّمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَأَخُواتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ﴾ (النساء: ٢٣) وَلَمْ يَقُلْ: رَضْعَةً وَلا رَضْعَتَيْنِ.

[٤٣٩٣] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

أنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزَّهْرِيّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لا يُحَرِّمُ دُونَ خَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ. قَالَتْ: لا يُحَرِّمُ دُونَ خَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ. [٤٣٩٤]... نا مُحَمَّدٌ، نا إِسْحَاقُ، نا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أنا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ: أَتُحَرِّمُ رَضْعَةٌ أَوْ رَضْعَتَّ أَنُهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ: أَتُحرِّمُ رَضْعَةٌ إِلَا مَعْمَراهُ الرَّجُلُ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يُرِيدُ ابْنَ حَمَرَ النَّرُبَيْرِ زَعَمَ أَنَّهُ لا تُحرِّمُ رَضْعَةٌ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: النَّهُ لا تُحرِّمُ رَضْعَةٌ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: المُؤْمِنِينَ يُرِيدُ ابْنَ فَضَاءُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يُرِيدُ ابْنَ فَضَاءُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ . •

[٤٣٩٥] ... نامُحَمَّدٌ، نا إِسْحَاقُ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ الزَّبَيْرِ، مِثْلَةً.

يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ خِسَّانَ الْمَحَامِلِيُّ، نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ الْأَزْرَقُ، قَالا: ثنا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، نا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ مَكْحُوول، عَنْ أَبِي تَعْلَبَةَ الْخُشَيْقِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ وَجَلَّ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلا تُنْتَهِكُوهَا، وَحَدَ فَلا تُنْتَهِكُوهَا، وَحَدَ حُدُودًا فَلا تَنْتَهِكُوهَا، وَحَدَ خُدُودًا فَلا تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ فِينَانَ فَلا تَنْتَهِكُوهَا، وَعَدَ فَيْرِ

عائشہ ٹاٹنا کے قول سے متاثر ہیں کرسات مرتبہ سے کم دودھ پینے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی، تو انہوں نے فرمایا: اللہ کا فرمان سیدہ عائشہ ٹاٹنا کے قول سے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے:
﴿ وَأَخَوَانُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ﴾ ''اور تمہاری دودھ شر يک بہنیں (حرام ہیں)۔''اور اللہ تعالیٰ نے ایک یا دومر تبد دودھ پینے کا ذکر نہیں فرمایا (بلکہ مطلقاً رضاعت کا ذکر فرمایا ہے)۔
عردہ سے مروی ہے کہ سیدہ عائشہ ڈاٹنا نے فرمایا: پانچ مرتبہ معلوم تعداد، سے کم دودھ پینا (یشتے کو) حرام نہیں کرتا۔

عروبن دینار روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے سیدنا ابن عمر برانشا سے سنا، جبکہ ان سے ایک آ دمی نے سوال کیا کہ کیا ایک یا دومر تبد دودھ پینا (یشتے کو) حرام کر دیتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا: میں تو صرف سیجا نتا ہوں کہ رضا عی بہن سے نکاح حرام ہو این دیمر دوائی ہیں تو صرف بینے سے ہے۔ اس آ دمی نے کہا: امیر الموشین (اس کی مراد سیدنا عبداللہ بن زیبر دوائی تھے) کا خیال ہے کہ ایک دفعہ دودھ پینے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی تو سیدنا ابن عمر دوائین نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تیرے اور امیر الموشین کے فیصلے سے بہتر ہے۔ اختلا ف زواق کے ساتھ ای (گزشتہ روایت) کے مثل ہی مردی ہے۔

سیدنا ابو تعلبہ حشنی دانشؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ منافیق نے فرمایا: بلاشبہ اللہ عز وجل نے فرائض کوفرض کردیا ہے، تم انہیں ضائع مت کرو۔ اس نے حرام امور کوحرام کردیا ہے، تم ان کا ارتکاب مت کرو۔ اس نے حدود کا تعین کردیا ہے، تم ان سے شجاوز مت کرواور کچھ باتوں پراس نے اراد تا سکوت کیا ہے، تم ان کے بارے میں بحث مت کرد۔



بابُ أَحكَامِ الْحَبَسِ الله كى راه مِن كوئى چيز وقف كرنے كے احكام

[٤٣٩٧] .... نا مُحَمَّدُ بنُ مَخْلَدِ، نا عَلِیٌ بنُ الْهُ اللهِ عَنْ سُفْیَانَ ، عَنْ أَلْهَ اللهِ عَنْ الْعَابَ ، عَنْ أَلْهَ اللهِ عَنْ الْحَارِثِ بنِ أَلْهَ مُصْطِلِقِ ، قَالَ: لَمْ يَتُرُكُ رَسُولُ اللهِ عَلَى صَفْراً عَلَى الْمُصْطِلِقِ ، قَالَ: لَمْ يَتُرُكُ رَسُولُ اللهِ عَلَى صَفْراً عَلَى اللهِ عَلَى صَفْراً عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الل

[٤٣٩٨] .... حَدَّثَنَا أَبُو بِكُرِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبُزَّازُ، نَا مُعَادُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ، نَا سُفْيَانُ، حَدَّثِنِى أَبُو إِسْحَاقَ، يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، نَا سُفْيَانُ، حَدَّثِنِى أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ، وَهُوَ يَقُولُ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ إِلَّا سِلاحَهُ وَبَعْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ وَرَكَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[٤٣٩٩] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَكِرِيًّا بِمِصْرَ، نا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبِ النَّسَائِقُ، نا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْدِو بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: مَا تَرَكُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَنْ دِينَارًا وَلا أَمَةً إِلَّا بَغْلَتَهُ السَّهْبَاءَ الَّتِي كَانَ يَرْكَبُهَا وَسِلاحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا الشَّهْبَاءَ الَّتِي كَانَ يَرْكَبُهَا وَسِلاحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا

عمرو بن حارث بن مصطلق رفائفؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤَلِّمُ نے ترکے میں سونا اور چا ندی نہیں چھوڑا، سوائے ایک زمین کے؛ جوآپ مُالِیْمُ صدقہ کرگئے، اور ایک سفید نچرکے۔

سیدناعمرو بن حادث دلانٹؤ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ طافیّا بیا نے اپنے اسلحہ، سفید نچراور زمین کے سواکوئی ترکہ نہ چھوڑا، انہیں بھی آپ صدقہ کرگئے تھے۔

سیدنا عمروبن حارث والثلا بیان کرتے ہیں که رسول الله مالیا الله مالیا الله مالیا الله مالیا الله مالیا الله مالیا در ہم دو یار، غلام دباندی ترکہ میں نہیں چھوڑا، بلکہ آپ مالیا انہیں ہمی صدقہ کر گئے تھے۔

· مسند أحمد: ١٨٤٥٨

فِي سَبِيلِ اللَّهِ. قَالَ قُتَيْبَةُ مَرَّةً أُخْرَى: جَعَلَهَا

[ ، ، ٤٤] .... نا أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بن زِيادٍ ، نا إِسْمَاعِيلُ بن إِسْحَاقَ ، نا أَحْمَدُ بن عَبْدِ اللهِ بن يُسونُسَ ، نا زُهَيْرٌ ، نا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يُونُسَ ، نا زُهَيْرٌ ، نا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، خَتْنِ رَسُولِ اللهِ عَلَيَّ أَخِي امْرَأَتِهِ ، قَالَ : مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ عَنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا وَلا دِينَارًا وَلا أَمَّةً وَلا شَيْتًا إِلَّا بَغْلَتَهُ وَسِلاحَهُ وَلا عَبْدًا وَلا أَمَّةً وَلا شَيْتًا إِلَّا بَغْلَتَهُ وَسِلاحَهُ وَأَرْضًا تَرَكَهَا صَدَقَةً .

[٤٤٠١] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَكِرِيَّا ، نا أَحْمَدُ بْنُ شَعَيْب ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، نا أَبُو بَرُّ مَدُ بِنُ عَلِيٍّ ، نا أَبُو بَرِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِث ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْحَارِث ، يَقُولُ: مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ وَمَا تَرَكَ إِلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاء وَسِلاحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً .

[ ٤٤٠ ٢] .... نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ، نا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، إِنَّ أَوَّلَ صَدَقَةٍ عُمَرَ، إِنَّ أَوَّلَ صَدَقَةٍ تُعَمَّرَ، إِنَّ أَوَّلَ صَدَقَةٍ تُعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، تُصُدِّقَ بِهَا فِي الْإِسْلَامِ صَدَقَةً عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَإِنَّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابِ، وَإِنَّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابِ، وَإِنَّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابِ، وَإِنَّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابُ اللهِ إِنَّا أَصْلَهَا وَسَبِّلْ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ إِنْ الْحَبِسُ أَصْلَهَا وَسَبِلْ

[٤٤،٣] .... ن ا أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْآَذْدِيُّ الْسَمَعْرُوفُ بِابْنِ ابْنَةِ كَعْبٍ، نا الْهَيْثُمُ بْنُ سَهْلِ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، نا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُسَرَحٍ وَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ، نا الْهَيْثُمُ بْنُ سَهْلٍ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، نا ابْنُ عَوْن، عَنْ نَافِع،

سیدنا عمرو بن حارث والنوا، جو که رسول الله طالنیم کی زوجه کے بھائی متے ، بیان کرتے ہیں که رسول الله طالنیم نے موت کے وقت اپنے نچر، اسلحہ اور زمین کے سواکوئی ورہم ودینار، غلام واوندی بطور ترکہ کہیں چھوڑے، بلکہ آپ نے انہیں بھی صدقہ کردیا تھا۔

سیدنا عمرو بن حارث و الله بیان کرتے ہیں کدرسول الله مُلاَلِمَّا وفات پاگئے اور بہطور تر کہ ابناسفید خچر،اسلحہ اور زمین جھوڑ کر گئے، بلکہ انہیں بھی صدقہ کر گئے۔

سیدنا ابن عمر و الشخابیان کرتے ہیں کداسلام میں سب سے پہلا جوصدقہ کیا گیاوہ سیدنا عمر بن خطاب وٹائٹ کا صدقہ تھا، انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! اشارہ فر مایئے، میں کیے کروں؟ تو رسول اللہ مٹائٹ کے فرمایا: اصل اپنے پاس رکھ لو اور پھل (یعنی آیدنی) وقف کردو۔

سیدنا ابن عمر فانتهای ان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر فانت کہا: اے اللہ کے رسول! خیبر سے جو مال میرے جے میں آیا ہے؛ اس سے زیادہ پہندیدہ مال جھے میسر نہیں آیا۔ تو آپ تالی الے ان سے فرمایا: اگر تم چاہوتو اسے صدقہ کردواور اصل اپنے پاس رکھو۔ چنا نچے سیدنا عمر نالی نے اسے قربی رشتہ داروں مسکینوں

• صحیح البخاری: ۲۷۳۷\_صحیح مسلم: ۱۳۳۲\_سنن أبی داود: ۲۸۷۸\_جامع الترمذی: ۱۳۷۵\_ سنن ابن ماجه: ۲۳۹٦ـمسند أحمد: ۲۰۸۵، ۲۱۷۹، ۹۶۷ مـصحیح ابن حبان: ۴۸۹۹، ۴۹۹۰، ۲۹۹هـشرح مشكل الآثار للطحاوی: ۲۲۱، ۲۲۲

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضِى اللهُ عَنهُ: يَا رَسُولَ اللهُ عَنهُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِي أَصَبْتُ مَالا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالا أَحَبَ إِلَى شِئْتَ تَصَدَّقْتَ بِهِ أَحَبُ إِلَى شِئْتَ تَصَدَّقْ بِهِ عُمَرُ عَلَى وَأَمْسَحُتَ أَصْلَاقَ بِهِ عُمَرُ عَلَى الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مِنْهُ مَالا، أَوْ مُتَأَيِّلٍ مِنْهُ مَالا، أَوْ مُتَأَيِّلٍ مِنْهُ مَالا، أَوْ مُتَأَيِّلٍ مِنْهُ مَالا.

[٤٤٠٤] ..... نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَسَدِ الْهَرَوِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبُو جَعْفَرِ الْحَرَّانِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ أَبُو جَعْفَرِ الْحَرَّانِيُّ، نَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدِ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبُوبَ، عَنْ أَبُوبَ، عَنْ غَمَرَ، آنَّهُ أَصَابَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، آنَّهُ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ يُقَالُ لَهَا: ثَمْغُ، فَسَأَلُ النَّبِيَّ عَلَىٰ اللَّهِيَ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

[ ٤٤٠٥] ..... نَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ شَيِيبٍ ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثِنِي عَبْدُ اللهِ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَلِبِ ، حَدَّثِنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللهِ عَلَى أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ بِشَمْعِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْرَبَعَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

[٤٤٠٦] .... نبا عَلِي بْنُ مُحَمَّدُ الْمِصْرِيُ ، نا مُحَمَّدُ الْمِصْرِيُ ، نا مُحَمَّدُ الْمِصْرِيُ ، نا مُحَمَّدُ الْهُ الْرَبِيعِ بْنِ بِكَالِ ، نا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيى ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْجَيْدُ اللهِ بْنِ زِيَادٍ ، نا الْحُسَيْنُ الْهَيْشُمِ أَبُو الرَّبِيعِ الرَّازِيُ ، نا حَرْمَلَةُ ، أنا ابْنُ وَهْبِ ، أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ الرَّازِيُ ، نا حَرْمَلَةُ ، أنا ابْنُ وَهْبِ ، أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ الرَّازِيُ ، نا حَرْمَلَةُ ، أنا ابْنُ وَهْبِ ، أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ الرَّازِي ، نا حَرْمَلَةُ ، أنا ابْنُ وَهْبِ ، أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ اللهِ اللهِ الْعَزِيزِ بْنِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ اللهِ عَنْ نَافِع ، عَنْ نَافِع ، عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

اورمسافر کے لیے وقف کر دیا۔اس کے متولی پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر وہ اس (آمدنی) میں سے خود کھائے یا دوست کو کھلائے ،البتہ وہ اس میں سے مال کوجمع کرنے والا نہو۔

سیدنا ابن عمر و انتخار وایت کرتے ہیں کہ سیدنا عمر و انتخار کو خیبر میں حمن نامی اور میں انتخار کی سیدنا عمر و انتخار کی سی منافظ سے بوچھا، تو آپ منافظ کی نے ان سے فر مایا: اس کا اصل این پاس رکھواور پھل صدفہ کردو۔

سیدناابن عمر می التجار وایت کرتے ہیں کدسیدنا عمر بن خطاب میں گئے اسے اپنی شمخ نامی جگہ صدقہ کرنے کی اجازت ما گی تو آپ ما گئے ان سے فر مایا: اسے صدقہ کردو، اس کے پھل کو تقسیم کردواوراس کے اصل کو پاس رکھ لو، اس کی ندتو خرید و فروخت کی جائے اور نہ ہی اسے مال وراشت میں شامل کیا جائے۔
شامل کیا جائے۔

سیدنا ابن عمر تا پناروایت کرتے ہیں کہ سیدنا عمر تا پنانے نے اپ شمغ نامی مال کوصد قد کرنے کے سلسلے ہیں رسول اللہ تا پیلا سے مشورہ لیا تو آپ مالیانا اس کو (اس طرح) صدقہ کروکہ اس کا کھی تقسیم کردواور اس کے اصل کواپنے پاس رکھالو، اس کی نہ تو خرید و فروخت کی جائے اور نہ اس کا کسی کو وارث بنایا جائے۔

🛭 صحيح البخاري: ٢٧٦٤

أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ الَّذِي بِثَمْع ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَى: ((تَصَدَّقْ بِشَمَرِهِ وَاحْبِسَ أَصْلَهُ لا يُبَاعُ وَلا يُـورَثُ)). وَقَـالَ أَبُـو الرَّبِيعِ: ((تَصَدَّقْ بِهِ تَقْسِمُ ئَمَرَهُ وَتَحْبِسُ أَصْلَهُ لا يُبَاعُ وَلَا يُورَثُ)).

[٤٤٠٧] سَسِ نساجَعْفَ رُبُنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْـوَاسِطِـيُّ، نـا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، نا أَبُّو غَسَّانَ الْكِنَانِيُّ، نا عَبْدُ الْعَنِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُــمَـرَ، عَـنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ السُّلُّهُ عَنْهُ اسْتَأْمَرَ رَسُولَ اللَّهِ عِنْهُ فِي صَدَقَتِهِ بِتَمْعُ، فَقَالَ: ((احْبِسُ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا)).

[٤٤٠٨] .... وثنا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ، نا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ بُن شَهْرَيَارَ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السُّكَّرِيُّ مِ وثنا أَبُو سَهْلٍ ، نا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ الْمَعْ َ كُنَّ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُصَفَّى ، قَالَا: نا بَهِيه ، نا سَعِيدُ بْنُ سَالِمِ الْمَكِّيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَـنْ نَـافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَرْضِى مِنْ ثَـمْع ، فَقَـالَ: ((احْبِسْ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَهَا)). •

[٩٠ ٤ ] .... نا مُحَمَّدُ بن نُوحِ الْجُنْدِيسَابُورِيُّ، نا أَحْمَدُ بْنُنُ الْعَلاءِ بْنِ هَلالَ ، نَا عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ ، نَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَىافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِمَالِي، قَالَ: ((احبِسْ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْ بِثَمَرَتِهَا)).

سیدنا این عمر دلانشجار وایت کرتے ہیں کہ سیدنا عمر زلانٹوزئے تمغ کو صدقہ کرنے کے بارے میں رسول الله مَالَیْظُم کا تھم در بافت کیا تو آپ مُن الله الله فرمایا: اس کے اصل کوایے یاس رکھ لواور کھل (بعنی آمدنی) کودقف کردے۔

سیدناعمر دلائن ایان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله منافیظ سے این زمین تمغ کے بارے میں یوجھا تو آپ ظافی نے فرمایا: اس کے اصل کو اپنے یاس رکھ او اور پھل (آمدنی) کو وقف

سیدنا این عمر وانتخباروایت کرتے میں کہ سیدنا عمر وانتخانے کہا: اے اللہ کے رسول! میں نے اینا مال صدقہ کرنے کی نذر مانی ہے۔ تو آ پ مُالْیُّمُ نے فرمایا: اس کے اصل کوایے پاس رکھلو اور پھل (آمدنی) کو دقف کردے۔

> بَابُ كَيْفَ يُكْتَبُ الْحَبْسُ؟ كس طرح كوئى چيز وقف كى جائے گى؟

ا ٤٤١] .... حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ ، سيدناابن عمر الشَّرُ دوايت كرت بي كرسيدناعمر النَّيْ كونير بل

0 سلف برقم: ٤٤٠٢

نا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَنْبَرِيُّ، نا يَزِيدُ بِسُنُ زُرَيْعِ، عَنِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَنْبَرِيُّ، نا يَزِيدُ عُسَنَ زُرَيْعِ، عَنِ البنِ عُسَرَ أَرْضًا بِحُيْبَرَ، فَأَتَى عُسَرَ أَرْضًا لَمْ أُصِبُ مَالًا قَطُ النَّبِيَ عَلَى اللهَ أَصِبُ مَالًا قَطُ النَّبِي عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ الل

[٤٤١١] .... نامُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ رُمَيْسٍ، نا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ ، نا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، نا ابْنُ عَوْن ح وَنا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٌّ الْقَطَّانُ، نَا مُحَمَّدُ بُنُّ عُثْمَانَ بُنِ كَرَامَةَ، نَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنِ ابْسِنِ عَوْن، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ رَضِّيَ اللَّهُ عَنَّهُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيِّ عِنْهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَصَبْتُ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِـنْـدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي؟ فَقَالَ: ((إِنْ شِئْتَ جَعَلْتَهَا لِلَّهِ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّفْتَ بِهَا))، فَجَعَلَهَا عُمَرُ صَدَقَةٌ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلَيْهَا أَنْ يَأْكُلُ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَّمَوِّلِ فِيهِ . قَالَ أَبُو أَسَامَةَ: قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: عَنِ ابْنِ عَوْنِ: ذَكَرْتُ حَدِيثَ نَافِع لِمُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ ، فَفَالُ: ((غَيْسرَ مُتَأَلِّلِ مَالًا)). وَقَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنِ ابْنِ عَوْنِ، حَدَّثَنِي رَجُلٌ أَنَّهُ قَرَأَ تِلْكَ

ز مین ملی تو آپ نبی سالی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض
کیا: مجھے جو زمین ملی ہے، ایسا مال میں نے بھی نہیں پایا جو
میرے نز دیک اس سے زیادہ نفیس ہو، آپ شالی اس بارے
میں کیا حکم فرماتے ہیں؟ تو آپ شالی آخر مایا: چا ہوتو اس
کے اصل کو پاس رکھ لو اور اس (کی آمدنی) کو صدقہ کر دو۔
چنا نچے سیدنا عمر شائن نے اسے اس شرط پر صدقہ کر دیا کہ نہ تو اس
کی خرید وفرو فت کی جائے، نہ بہہ کیا جائے اور نہ ہی کمی کو اس
کا وارث مخمر ایا جائے، بلکہ وہ غریب لوگوں، قرابت داروں،
قید یوں اور مسافروں کے لیے وقف ہے۔ اس کے متولی پر اس
معالمے میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگروہ اس (کی آمدنی) میں
معالمے میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگروہ اس (کی آمدنی) میں
معالمے میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگروہ اس (کی آمدنی) میں
مال کوجع کرنے والا نہ ہو۔

سیدنااین عمر تانشر وایت کرتے ہیں کہ سیدناعمر تانشر کو خیبر میں زمین ملی تو وہ نبی خانشرا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! مجھے بھی ایسا مال نہیں ملا جو میرے نز دیک اس سے زیادہ نفیس ہو، آپ جھے کیا تھم فرماتے ہیں؟ تو آپ مان فیرائی نے فرمایا: اگرتم چا ہوتو اسے رضائے الہی کی خاطر وقف کر دو، اصل کو این پاس رکھواوراس (کی آ مدنی) کو صدفہ کر دو۔ چنا نچے سیدنا عمر تانشر نے اس شرط پر اسے فقراء، اقرباء، قید یول اور مسافروں کے لیے وقف کردیا کہ اس کے مطابق خود کھائے اور دوست کو مطابق خود کھائے اور دوست کو کھلائے ایکن مال کوجع کرنے والا نہ ہو۔

ابواسامہ کہتے ہیں کہ ہمارے اصحاب نے ابن ذکوان سے
بیان کیا۔ بیں نے محمد بن سیرین سے نافع کی حدیث بیان کی تو
انہوں نے بیالفاظ ((غَیْسرَ مُسَاَئِل مَالا)) بیان کیے، اور
کہا: ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا، انہوں نے ابن عون سے
روایت کیا، مجھ سے ایک آ دمی نے بیان کیا کہ انہوں نے بی

الرُّقْعَةَ فَكَانَ فِيهَا: ((غَيْرَ مُتَأَثِّلِ مَالًا)) هٰذَا حَدِيثُ

[٤٤١٢] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الصَّوَّافِ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَجْمَدَ بْنِ حَنْبَل، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَبُّو سَعِيدٍ، نَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ، وَيَزِيدُ بْنُ زُرَيْع، قَـالا: نـا ابْـنُ عَـوْن، بِهٰـذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ. قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ رَّضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ لا تُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا تُسوهَبُ وَلَا تُورَثُ، وَفِي آخِرِهِ قَالَ ابْنُ عَوْن: فَذَكَرْتُ هٰذَا لِمُحَمَّدِ، فَقَالَ: ((غَيْرَ مُتَأَثِّل مَالا)). [٤٤١٣].... نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ زَاجٌ نا النَّضْرُ بنُ شُمَيْلٍ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بنُ عَوْن ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَصَابَ أَدْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيُّ عَلَى يَسْتَ أَمِرُهُ فِيهَا ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ مَا أَصَبْتُ مَالاً قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَهَا تَأْمُرُنِي بِهَا؟ قَالَ: ((إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا))، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا أَنَّهَا لا تُبَّاعُ أَصْلُهَا وَلا تُوهَبُ وَلا تُورَثُ، فَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَـلْي مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَـأَكُلَ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلِ مِنْهَا.

[٤٤١٤] .... قُرِءَ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِب، قِيلَ لَهُ: سَمِعْتَ الْعَبَّاسَ بْنَ يَزِيدَ، نا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذِ، وَالْأَنْصَارِيُّ، قَالَا: نا ابْنُ عَوْن ح وَنـا أَبُّـو صَالِح عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ هَارُوِّنَ الْأَصْبَهَانِيُّ، نَا أَبُو مَسْعُودٍ أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ، أَنا

رُقد رِيْ ها تواس مِن برالفاظ تص: ((غَيْرَ مُتَأَيِّل مَالًا))\_ بیابواسامدکی حدیث ہے۔

مذکورہ سند ہے بھی ای طرح مروی ہے، چنانچہ سیدنا عمرِ ڈاٹنڈا نے اسے وقف کردیا۔ اصل مال کی نہ خرید و فروخت ہوسکتی ہے، نداسے ہبد کیا جاسکتا ہے اور ندہی وراثت میں منتقل ہوسکتا ہے۔اس کے آخریس ہے کہ ابن عون نے کہا: میں نے بیٹھ ے ذکر کی تو انہوں نے بیالفاظ بیان کے: ((غَیْسَ مُتَا أَثِل مَالًا))\_

سيدناابن عمر ولافخنار وايت كرتے جيں كەسپدناعمر بن خطاب دلافنز كوخيرين زمين ملى توآب اس بارے ميں نبي عُالَيْمًا كے ياس مشورہ لینے کی غرض سے آئے ، اور کہا: اے اللہ کے رسول! خيبر كى جوزيين ميرے حصيين آئى ہے اس سے زيادہ نفيس مال مجھے ہمی نہیں ملاء آپ اس کے متعلق مجھے کیا تھم فرماتے ين؟ توآب مَنْ اللهُ إلى الله الرقم جا موتواس كاصل كوياس ركه لواوراس (كي آمدني) كوصدقه كردو\_ چنانچه سيدناعمر داللظ نے اسے اس شرط برصدقہ کردیا کداس کی ندتو خرید وفروخت کی جائے گی، نداہے ہبہ کیاجائے گااور ندوہ فراثت میں کسی کو ویا جائے گا۔سیدناعمر والنظانے اسے فقراء، اقرباء، قیدیوں، مافروں اورمہمانوں کے لیے وقف کر دیا۔اس کے متولی پر اس معالم میں کوئی گناہ نہیں ہے کداگروہ اس (کی آمدنی) میں سے دستور کے مطابق خود کھائے اور دوست کو کھلائے، کیکن مال کوجمع کرنے والا نہ ہو۔

سیدناعمر ڈاٹھؤیان کرتے ہیں کہ مجھے خیبری زمین ملی تو میں نے عرض كيا: اے اللہ كے رسول! مجھے جو زمين ملى ہے، اس سے زياده نفيس مال مجي م مي تبيس ملاءتو رسول الله مَا يُعْظِ ف فرمايا: اگرتم جاہے تواس (کی آمدنی) کوصدقه کردواوراس کے اصل کو پاس رکھلو۔ چنانچے سیدناعمر والفنائے اے بول وقف کردیا

يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا ابْنُ عَوْن، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُ مَرَ، أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ، قَالَ: أَصَّبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا مَا أَصَبْتُ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللُّهِ عِنْ: ((إِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْتَ بِهَا وَحَبَسْتَ أَصْلَهَا))، قَالَ فَجَعَلَهَا عُمَرُ لا تُبَاعُ وَلا تُوهَبُ وَلا تُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَابْسَ السَّبِيـلِ وَالْغُزَاةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفِي الرِّقَابِ وَالنَّمْيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا وَيُـطْـعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوّلِ فِيهِ، وَأَوْصَى بِهَا إِلَى حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ثُمَّ إِلَى الْأَكَابِرِ مِنْ آلِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ. هٰذَا لَفُظُّ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: هٰذَا أَجْوَدُ حَدِيثٍ رَوَاهُ ابْنُ عَوْن، زَادَ مُعَاذٌ: وَأَوْصَى بِهَا إِلَى حَفْصَةَ أُمِّ الْمُوْمِنِينَ ثُمَّ إِلَى الْأَكَابِرِ مِنْ آلِ عُمَرَ. قَالَ ابْنُ عَوْن: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ، فَقَالَ: غَيْرَ مُتَأَثِّل مَالًا.

[ ٤٤١ ] ..... نا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَكْرِيًا ، نا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنِ زَكْرِيًا ، نا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ النَّسَائِيُّ ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ، أَنا بِشْرٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، قَالَ: وَنا حُمَيْدُ بِنُ مَسْعَدَة ، أَنا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّل ، نا ابْنُ عَوْن ، بِهٰ لَذَا نَحْوَهُ . وَقَالَ: أَنْ لا يُبَاعَ أَصْلُهَا وَلا يُوهَّبُ فِلْ يُورَثُ ، نَحْوَ حَدِيثِ النَّضْر .

[٤٤١٦] ..... نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، نا أَبُو عَبْدِ اللهِ ، نا أَبُو عَبْدِ السَّحْلَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أنا أَزْهَرُ بْنُ السَّعْدِ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنَ بِهٰذَا ، وَقَالَ: فَحَبَسَ اصْعُدِ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنَ بِهٰذَا ، وَقَالَ: فَحَبَسَ أَصْلَهَا لا يُبَاعُ وَلا يُوهَبُ وَلا يُورَثُ فَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى الْمُسَاكِينِ عَلَى الْمُسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ . وَرَوَاهُ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ ، وَرَوَاهُ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنَ .

کہ نہ تو اس کی خرید و فروخت کی جائے گی، نہ اس کو ہبہ کیا جائے گا اور نہ بی اس کا وارث بنایا جائے گا (بلکہ وہ) فقیروں، مسکینوں، مسافروں، مجاہدین فی سبیل اللہ، قید یوں اور مہمانوں کے لیے وقف ہے۔ اس کے متولی پر اس معاملے میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر وہ اس (کی آ مدنی) میں سے دستور کے مطابق خود کھائے اور دوست کو کھلائے، کیکن مال کو جمع کرنے والا نہ ہو۔ سیدنا عمر شائٹ نے سیدہ حفصہ ڈاٹٹ کواس کی وصیت کی ، چران کے بعد آ لی عمر کے اکا برین کو وصیت کی وصیت کی ۔

ندکورہ سند سے بھی ای طرح مروی ہے کہ آپ نے فر مایا: اس کے اصل کی نہ تو خرید وفر وخت کی جائے، نداسے ہبد کیا جائے اور نہ ہی اس کو وراشت میں منتقل کیا جائے۔راوی نے نفر کی حدیث کے مثل ہی بیان کی۔

ایک اور سند سے یہی حدیث مروی ہے کہ آپ نے اصل کواس شرط پر پاس رکھا کہاس کی نہ تو خرید و فروخت کی جائے گی، نہ اسے جبہ کیا جائے گا اور نہ ہی وراشت میں کسی کو دِیا جائے گا، سو انہوں نے اسے فقراء، اقرباء، قیدیوں، کمینوں، مسافروں اور مہمانوں پرصدقہ قراردے دیا۔

داؤد بن اني مندنے اسے ابن عون سے روایت کیا۔

وَالْمَا الْمَا الْمُو مُحَمَّدِ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدِ نَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ ، نَا الرَّبِيعُ بْنُ رَوْح ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنِ الرَّبِيعُ بْنُ رَوْح ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ ذَاوُدَ النَّبِيْدِ بِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْن ، عَنْ ذَافِع ، النَّبِي الْمِن عَوْن ، عَنْ نَافِع ، النَّبِي الْمِن عَوْن ، عَنْ نَافِع ، النَّبِي اللهِ بْنِ عَوْن ، عَنْ نَافِع ، عَنْ الْمِن عَوْن ، عَنْ نَافِع ، الْمَنْ أَلَى اللهِ بْنِ عَوْن ، عَنْ نَافِع ، أَصَبْتُ مَا أَصَبْتُ مَا اللهِ عَلْمَ النَّيْ عَلَى اللهِ وَالْفَلُ مُو الْفَلْمُ عَمْرُ اللّهِ عَلَى اللهِ وَالْمَلْمَ الْمُعْرُ اللهِ وَالْمُ اللهِ وَالْمُ اللهِ وَالْمِ وَلَا يُوعِ مَلْ اللهِ وَالْمِ وَلِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمِ وَلِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمِ اللهِ وَالْمِ اللهِ وَالْمِ اللهِ وَالْمِ وَلِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمِ اللهِ وَالْمِ اللهِ وَالْمِ وَلِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمِ اللهِ وَالْمِ اللهِ وَالْمَا اللهِ وَالْمِ وَلِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمِ اللهِ وَالْمِ اللهِ وَالْمُ اللهِ وَالْمِ اللهِ وَالْمُ اللهِ وَالْمِ وَلِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمِ اللهِ وَالْمِ اللهِ اللهِ وَالْمُولِ اللهِ وَالْمُ اللهِ وَالْمُ اللهِ وَالْمُ اللهِ وَالْمِ وَلِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمِ اللهِ اللهِ وَالْمُ اللهِ وَالْمُولِ اللهِ اللهِ وَالْمُ اللهِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ اللهِ اللهِ وَالْمُولِ اللهِ وَالْمُولِ اللهِ اللهِ وَالْمُولِ اللهِ اللهِ وَالْمُولِ وَالْمُولِي وَالْمُولِ الْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ الْمُؤْمِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُؤْمِ الْمُولِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُؤْمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

سِعْدَانَ بِوَاسِطَ، نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَخْمَدَ بْنِ صَعْدَانَ بِوَاسِطَ، نا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ ح وَنا أَبُو صَالِحِ الْأَصْبَهَ انِيُّ، نا أَبُو مَسْعُودٍ، قَالاَ: نا أَبُو مَالِحِ الْأَصْبَهَ انِيُّ، نا أَبُو مَسْعُودٍ، قَالاَ: نا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، نا شُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَوْن، عَنْ نَا شُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَوْن، عَنْ نَافِع، عَن ابْنِ عُمَر، عَنْ عُمَر بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: نَا فَعُلْتُ: يَا رَسُولَ الْخُطَابِ، قَالَ: اللهِ ، أَصَبْتُ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ خَيْبَر، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَصَبْتُ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ خَيْبَر، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالاً أَحَبَّ إِلَى مِنْهُ وَلا أَنْفَسَ عِنْدِى مِنْهُ ، قَالَ: ((إِنْ شِئْتَ تَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ وَلا أَنْفَسَ عَنْدِى مِنْهُ ، قَالَ: ((إِنْ شِئْتَ تَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ وَلا أَنْفَسَ عَنْدِى مِنْهُ ، قَالَ: ((إِنْ شِئْتَ تَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ عَلَى السَّيلِ ، وَالْ شَعْدَاءِ وَالْقُرْبَى عَلَى السَّيلِ ، لا جُنَاحَ عَلَى وَالسَقِيفِ وَالرِقَابِ وَابْنِ السَّيلِ ، لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهَا أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ غَيْرَ مُتَمَوِل مَالاً . • وَالْوَلَا مَالاً . • مَنْ وَلِيهَا أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ غَيْرَ مُتَمَوِل مَالاً . • وَالْمُعْرُوفِ غَيْرَ مُتَمَوِل مَالاً . • مَنْ وَلِيهَا أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ غَيْرَ مُتَمَوِل مَالاً . • وَالْمَعْرُوفِ عَيْرَ مُتَمَوِل مَالاً . • وَالْمَعْرُوفِ عَيْرَ مُتَمَوّلِ مَالاً . • وَالْمُعْرُوفِ عَيْرَ مُتَمَوّلِ مَالاً . • وَالْمُعْرُوفِ عَيْرَ مُتَمَوّلِ مَالاً . • وَالْمُعْرُوفِ عَيْرَا مُتَمَوّلِ مَالاً . • وَالْمُعْرُوفِ عَيْرَا مُعْرَفِي مَا مُنَا مَوْلَ مَالاً . • وَالْمُعْرُوفِ عَيْرَا مُتَمَوّلِ مَالاً . • وَالْمُعْرُوفِ عَيْرَا مُعْرَالْهُ مُولِ السَّيلِ ، فَيْمَا وَلِي السَّيلِ ، فَي الْمُعْرَافِ وَالْمُعْرُوفِ عَيْرَا مُعْرَافِ وَالْمُعْرَافِ وَالْمَعْرُولُ فَيْمُ الْمُعْرَافِ وَالْمَعْرُولُ مِنْ الْمُعْرَافِ وَالْمَعْرُولِ السَّيلِ ، فَالْمُعْرَافِ وَالْمُعْرُولُ فَالْمُعْرُولُ مِنْ الْمُعْرَافِ وَالْمَالِهُ الْمُعْرَافِ وَالْمَالِهُ الْمُولِلَمِيلُولُ الْمُعْرَافِ وَالْمُولُولِ السَّيلَا أَلَى السَلَيلُولُ ال

سیدنا ابن عمر براتشیابیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر دراتشانی مالیالی کا خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: جھے خیبر میں جوز مین ملی ہے اس سے زیادہ نفیس مال جھے بھی نہیں پایا، آپ سالیالی جھے کیا تھے کم فرماتے ہیں؟ تو آپ سالیالی نے فرمایا: اگرتم چا ہوتو اس کے اصل کو پاس رکھ لو اور اس (کی آمدنی) کو صدفہ کر دو۔ چنا نجے سیدنا عمر فرقائشانے اس کے اصل کو پاس رکھ لیا اور اس (کی آمدنی) کو اس شرط پر صدفہ کر دیا کہ نہ تو اس کی خرید و فروخت کی جائے ، نہ اسے ہم کیا جائے اور نہ کسی کو اس کا وارث تھر ایا جائے ، البت اس کے متولی پر اس معاطے میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر وہ اس (کی آمدنی) میں سے دستور کے مطابق خود کہ اگر وہ اس (کی آمدنی) میں سے دستور کے مطابق خود کھائے اور دوست کو کھلائے ، لیکن مال کو جمع کرنے والا نہ ہو۔

سیدناعمر شاشئی بیان کرتے ہیں کہ مجھے خیبر کی زمین ملی تو میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! مجھے الی زمین ملی ہے کہ اس سے زیادہ پسند بیدہ اور نفیس مال مجھے ( کبھی ) میسر نہیں آیا۔ تو آپ مٹا ہ فی ان کوصد قہ کر دواور اس کے اصل کو پاس رکھ لو۔ چنا نچ سیدنا عمر شاشئو نے اسے اس شرط پرصد قہ کر دیا کہ نہ تو اس کی خرید وفر وخت کی جائے اور نہ اسے ہیکیا جائے ، (آپ نے اسے ) فقیروں ، قرابت داروں ، مہما نوں ، قید یوں اور مسافروں کے لیے وقف ہے۔ داروں ، مہمانوں ، قید یوں اور مسافروں کے لیے وقف ہے۔ اس کے متولی پراس معالم میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر وہ اس کے متولی پراس معالم میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر وہ اس کے متولی براس معالم میں کوئی گناہ نہیں کے کہ اگر وہ اس کے متولی براس معالم میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر وہ اس کے متولی براس معالم میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر وہ اس کے مطابق کھالے ، لیکن مال کوجع

سیدناعمرین خطاب وانتخابیان کرتے ہیں کہ جھے خیبر میں ایس

🛭 سلف برقم: ۴۶۰۸

الْمِصْرِيُّ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَامَ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ ، نا سُفْيَالُ الثُّورِيُّ، عَنِ ابْنِ عَوْنِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَصَبْتُ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ خَيْبَرَ مَا أَصَبْتُ مَالا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عِنْهِ أَسْتَأْمِرُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا مِنْ خَيْبَرَ مَا أَصَبْتُ مَالًا أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَقَالَ: ((إنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا))، فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ عَلَى أَنْ لا يُبَاعَ وَلا يُوهَبَ وَلا يُورَثُ، فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْأَقْرَبِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَفِي الرِّقَابِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُعْطِيَ بِالْمَعْرُوفِ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوّل . قَالَ ابْنُ عَوْن: فَذَكَرْتُهُ لِابْنِ سِيرِينَ ، فَقَالَ: غَيْرَ مُتَـأَثِّلِ مَالًا. تَابَّعَهُ أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ

[٤٤٢٠] .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَكَرِيًا، نَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ النَّسَائِيُّ، أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ الْحَمَّالُ، وَإِنَّمَا سُمِّي بِالْحَمَّالِ لِأَنَّهُ حَمَلَ رَجُلًا فِي طَرِيقِ مَكَّةَ عَلَى ظَهْرِهِ فَانْقَطَعَ بِهِ فِيـمَا يُقَالُ، نا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَادِيّ، عَنِ ابْنِ عَوْن، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ۗ أَنَّ ، نَحْوَهُ .

[٤٤٢١] .... نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَحَامِلِيُّ ، نَا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ نَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، ناحُمَيْدٌ، عَنْ أَنْسِ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ (آل عـمران: ٩٢)، أَوْ: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي

زمین ملی کداس سے زیادہ نفیس مال مجھے بھی نہیں ملاتھا، تو میں رسول الله مَالِيمًا كى خدمت مين حاضر بوااورآب سے (اس بارے میں ) حکم طلب کرنے لگا، میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! مجھے خیبر میں ایسا مال ملاہے کہاس سے زیادہ نفیس مال مجھ (مجھی) میسر نہیں آیا۔ تو آپ مُلیُمُ نے فرمایا: اگرتم جا ہوتواس کے اصل کو یاس رکھالوا دراس (کی آمدنی) کوصدقہ كردو\_ چنانچة سيدناعمر دلائفًا نے اسے اس شرط برصدقه كرديا کہاس کی نہتو خرید وفروخت کی جائے ، نہاس کو ہمہ کیا جائے اور شداس کو مال وراشت بنایا جائے۔سیدنا عمر والنظ نے اسے فقراء، اقرباء، غازیوں، قیدیوں، مسافروں اورمہمانوں کے لیے وقف صدقہ کر دیا۔اس کے متولی پراس معاطع میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگروہ اس (کی آمدنی) میں سے دستور کے مطابق خود کھائے اور دوست کو کھلائے ، کیکن مال کوجع کرنے والانه ہو۔ ابن عون کہتے ہیں کہ میں نے بیروایت ابن سیرین سے بیان کی تو انہوں نے سالفاظ بیان کیے: غُیرَ مُتَا قِل مَالًا ۔ ابواسحاق الفز اری نے ابن عون سے روایت کرتے ہوئے اس کی موافقت کی ہے۔

اختلاف سند کے ساتھ ای (گزشتہ) روایت کے ہی مثل

سيدنا انس اللفظ بيان كرتے بيل كه جب بدآيت نازل مولى: ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِفُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ "تم تب تک نیکی کو ہرگزنہیں پہنچ سکتے جب تک کداین وہ چیزیں (راوِخدامیں) خرچ نه کروجنهیں تم پیند کرتے ہو۔''یا پیآیت نازل مولى: ﴿ مَن ذَا الَّذِي يُقُرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَّنًا ﴾

يُقُرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ (البقرة: ٢٤٥)، قَالَ أَبُو طَلْحَةً: يَا رَسُولَ اللّٰهِ حَائِطِي فِي مَكَان كَذَا وَكَذَا صَدَقَةٌ لِلّٰهِ تَعَالَى وَلَوِ اسْتَطَعْتُ أَنْ أُسِرَّهُ لَمْ أَعْلِنْهُ ، قَالَ: ((اجْعَلْهُ فِي فُقَرَاءِ أَهْلِ بَيْتِكَ وَأَقَارِبكَ)). •

[٤٤٢٢]..... نـا الْـحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَبُو يَحْيَى صَاعِقَةُ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللُّهِ الْأَنْصَارِيُّ، نا أَبِي، عَنْ ثُمَامَةً، عَنْ أَنْسٍ، مِثْلَهُ. وَزَادَ فِيهِ: قَالَ: فَجَعَلَهَا لِأَبَى بْن كَعْب، وَحَسَّانَ بْنِ تَابِتِ وَكَانَا أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنِّي. ٥ [٤٤٢٣] .... نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا أَبُو يَحْيَى، نِا الْأَنْصَارِيُّ، نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، عَنْ ثَـابِـتٍ، عَـنْ أُنسِ، نَحْوَ حَدِيثِ ثُمَامَةَ وَحُمَيْدٍ، عَنْ أَنْسِ . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، قَالَ: قَالَ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنْس. • [٤٤٢٤].... نَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْدِ الْـمَلِكِ زَنْجُوَيْهِ ناعَفَّانُ، ناحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنْسِ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتُّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ (آل عمران: ٩٢)، قَالَ أَبُّو طَلْحَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ رَبَّنَا يَسْأَلُنَا مِنْ أَمُوَالِنَا وَ إِنِّي أُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ جَعَلْتُ أَرْضِي بِثْرَ حَاءَ لِلَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللَّهُ اللهُ ا فَقَسَمَهَا بَيْنَ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ، وَأَبِّيّ بْنِ كَعْبٍ. ٥

'' تم میں کون ہے جواللہ تعالی کوقر ضِ حسنہ دے۔' سیدنا ابوطلہ اللہ نے کہا: اے اللہ کے رسول! میرا فلاں جگہ والا باغ رضائے اللی کے لیے صدقہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے میں اسے لیات نہ کروں۔ تو آپ مالی خانداورا ہے قربی یہ شے آپ مالی خانداورا ہے قربی یہ شے داروں میں سے غربی اوگوں میں صدقہ کردو۔

اختلاف سند کے ساتھ سیدناانس ڈواٹھؤ سے بھی اسی کے مثل ہی مروی ہے، اس میں بیاضا فہ کیا ہے کہ سیدناانس ڈواٹھؤ نے کہا: انہوں نے وہ ہاغ سیدنا اُئی بن کعب ڈواٹھؤ اور سیدنا حسان بن ابت ڈواٹھؤ کے لیے وقف کردیا، وہ دونوں میری نسبت ان کے زیادہ قریبی تھے۔

دومختلف سندول سے گزشتہ حدیث ہی مردی ہے۔

سيدنا انس وللفؤيان كرتے بين كد جب بية بيت نازل هوئى:
﴿ لَنْ تَنَالُوا الْهِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِبَّا تُحِبُّونَ﴾ "تم
شب تك يَنَى كو برگز نبيل بَنْجَ سيتے جب تك كدا في وہ چزين
(راو خدا مين) خرچ نه كروجنهيں تم پند كرتے ہو" تو سيدنا
ابوطلحه ولافؤ نے كہا: اے الله كے رسول! ہمارا رب ہم سے
ہمارے مال ما نگ رہا ہے اور يقينا مين آپ كوگواه بنا تا ہول كه
مين نے اپن "بُر حاء" والى زمين رضائے اللي كے ليے وقف
کی تو رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْ مَا اِنْ اسے اللهِ قربى رشتے

• صحیح البخاری: ۱٤٦١ مصحیح مسلم: ٩٩٨ مسنن أبی داود: ١٦٨٩ مسنن النسائی: ٦/ ٢٣١ صحیح ابن خزیمة: ٥ مسند أحمد: ١٢١٤ ، ١٢٧٨ ، ١٣٧٦٧ مالسنن الكبرى للبيهقی: ٦/ ٢٨٠ شرح معانی الآثار للطحاوی: ٣/ ٢٨٩

- 2 شرح مشكل الآثار للطحاوي: ٧٠١
  - 3 صحيح البخاري: ٥٥٥٥
- ٥ مسند أحمد: ١٤٠٣٦ ـ صحيح ابن حبان: ٧١٨٣

وارول میں وقف کردو۔ چنانچدانہوں نے وہ باغ سیدنا حسان بن ٹابت بھائٹیاورسیدنا اُلی بن کعب جھائٹیئومیں تقشیم کردیا۔ ۔

سيدنا ابن عمر وفافئها بيان كرت بين كه سيدنا عمر بن خطاب وفافظ نے کہا: اے اللہ کے رسول! جوسووس آپ تاثیا نے مجھے خیبر کے مال سے نوازے ہیں؛ ان سے زیادہ پیندیدہ مال میری نظر میں کوئی نہیں۔ تو رسول الله سائیم نے ان سے فر مایا: اس کے اصل کو پاس رکھ لواور اس کے پھل (لیعنی آمدنی) کوصد قد كردو \_ چنانچەسىدناعمر ئۇنتۇنے نەتچرىكھى: عمر بن خطاب كى جانب سے ، سووس اورزمین کے متعلق جو مجھے رسول الله مُؤلیّرا نے مال خیبر سے نوازے ہیں۔اصل میرے پاس رہے گی، البته ال كالحجل مين قرابت دارون، تيمون، مسكينون، مسافراور مقیم کے لیے وقف کرتا ہوں کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ خود کھائے یا اپنے دوستوں کو کھلائیں۔ جب تک زمین وآسان قائم ہیں تب تک نہتو اس کی خرید وفروخت کی جا عتی ہے، نداہے ہبہ کیا جاسکتا ہے اور ندہی اسے بہ طور وراثت كسى كودِيا جاسكتا ہے ۔سيدناعمر ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الفرام سیدہ حفصہ وہا کے سیرو کیا اور ان کی وفات کے بعد اینے خاندان کے ذِی شعورافراد کے سپر دقر اردیا۔

سیدنا ابن عمر طانخندوایت کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب ڈاٹٹؤ نے ثمغ نامی مال کوصد قد کرنا چاہا تو رسول اللہ طانٹی ہے اس کا تذکرہ کیا۔ آپ طانٹی کے فرمایا: اس کے اصل کو پاس رکھواور اس کا کھل (یعنی آمدنی) وقف کردو۔

سیدنااین عمر الانتخار وایت کرتے ہیں کسیدنا عمرین خطاب والنظ

[٤٤٢٥] .... نا أَبُو سَهْ لِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْوَاسِطِيُّ، قَالًا: نَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْـعَسْقَلانِيُّ بِعَسْقَلانَ، نا رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ صَدَقَةَ بُنِ يَزِيدَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَّ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِي الـلُّهُ عَنْهُ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا مِنْ مَالِي شَيْءٌ أَحَبُ إِلَى مِنَ الْمِاثَةِ وَسْقِ الَّتِي أَطْعَمْتَنِيهَا مِنْ خَيْبَرَ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((فَاحْبِسُ أَصْلَهَا وَاجْعَلْ ثَمَرَهَا صَدَقَةً))، قَالَ: فَكَتَبَ عُمَرُ هٰذَا الْكِتَابَ: مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي ثَمْعَ وَالْمِائَةِ الْوَسْقِ الَّتِي أَطْعَمَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِّنْ أَرْض خَيْبَرَ، إِنِّي حَبَّسْتُ أَصْلَهَا وَجَعَلْتُ ثَمَرَتَهَا صَدَقَّةً لِـذِى الْـقُـرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالْمُقِيمِ عَلَيْهَا أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يُؤْكِلَ صَدِيقًا لَا جُنَاحَ، وَلَا يُبَاعُ وَلَا يُسوهَسبُ وَلَا يُورَثُ مَا قَامَتِ السَّمَ الْوَاتُ وَالْأَرْضُ، جَعَلَ ذَالِكَ إِلَى ابْنَتِهِ حَفْصَةَ فَإِذَا مَاتَتْ فَإِلَى ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا. ٥ [٤٤٢٦] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، نا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْعَلَّافُ، نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ أَرَادَ أَنَّ يَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ الَّذِي بِثَمْعْ فَذَكَرَ ذَالِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى، فَقَالَ: ((احْبِسْ أَصْلُهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَهَا)).

[٤٤٢٧] .... قُرِءَ عَلْى أَبِي مُحَمَّدِ بْنُ يَحْيَى بْنِ صَاعِدِ، قِيلَ لَهُ: وَفِي كِتَابِكَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ بِشْرٍ

0 مسئد أحمد: ۲۰۷۸

اے صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ مُٹاٹیا نے فر مایا: اس کے اصل کو(یاس رکھتے ہوئے اس شرط پر )صدقہ کردو کہنداس ک

خرید وفروخت کی جائے، نداسے ہبدکیا جائے اور نہ وراثت

میں دیا جائے، البتہ اس کا کھل (آمدنی) خرج کیا جاسکا

ے۔ چنانچہ انہوں نے اسے صدقہ کر دیا اور آپ کا صدقہ فی سبیل اللہ، مہمانوں، مسافروں، مسکینوں اور قریبی رشتے

داروں کے لیے قرار دیا گیا،اس کے متولی پراس معاملے میں

کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر وہ دستور کے مطابق خود کھائے اور

ا بینے دوست کو کھلا ئے ،البتہ وہ اس میں ( سے مال بنا کر ) گناہ

الْآزْدِي، نا سَعِيدُ بُنُ سُفْيانَ الْجَحْدَرِئُ، نا صَخْرُ بْنُ جُويْرِيَةَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَر، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: يَا رَسُولَ عُمَر بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: ((تَصَدَّقْ بَاصْلِهَا لا يُبَاعُ وَلا أَتَصَدَّقْ بِأَصْلِهَا لا يُبَاعُ وَلا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرتُهُ))، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِه، فَصَدَقْتُهُ كُتِبَتْ عَلَى ذَالِكَ فِي سَبِيلِ فَتَصَدَّقَ بِه، فَصَدَقْتُهُ كُتِبَتْ عَلَى ذَالِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهُ وَلا يَعْنَى مَا لَيْ وَلَكُ فِي سَبِيلِ اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَالْمَسَاكِينِ وَذِي اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَالْمَسَاكِينِ وَذِي اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا عَلَى مَا وَلِيهَ أَنْ يَا أَكُلَ اللَّهُ وَالْمَعُرُوفِ وَيُؤْكِلَ صَدِيقَهُ عَيْرَ مَأْتُومٍ فِيهِ . •

[٤٤٢٨] .... حَدَّ مَنَا أَبُو بَكُرٍ يَغْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ، نا النُّبَيْرُ بْنُ بَكَارٍ، نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَر، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلنَّبِي عَلَىٰ: إِنَّ الْمِائَة سَهْمِ الَّتِي لِي بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَعْجَبُ إِلَىَّ مِنْهَا وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا، فَقَالَ النَّبِي اللَّهِيْ اللَّهِيْ اللَّهِيْ اللَّهِيْ اللَّهِيْ اللَّهِيْ اللَّهِيْ اللَّهِيْ اللَّهُ اللَّهِيْ اللَّهِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَمِّدَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُرَتَهَا)).

وَمُحَمَّدُ بِنُ مَخْلَدِ، قَالا: نَا بِشُواهِيمَ الْبَزَّادُ، وَمُحَمَّدُ بِنُ مَطِي، نَا فَيَدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سُفْيَانُ بَنُ مَطِي، نَا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سُفْيَانُ بْنُ مُعَلِي، قَالا: نَا بِشُرُ مَنْ مَعَنِ عَنْ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ أَتَى النَّيِّ عَمَرَ، عَنْ كَانَ مُلَكَ مِائَةَ سَهْمٍ مِنْ خَيْبَرَ وَاشْتَرَاهَا حَتَى النَّيِ عَلَى النَّبِي عَلَى اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

سیدنا ابن عمر والشخاروایت کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب والشؤ نے نبی مُلَالِیُّا سے کہا: خیبر کا حصہ سووس جو جھے ملا ہے؛ اس سے زیادہ پسندیدہ مال جھے بھی نہیں ملاء اور میں اسے صدقہ کرنا چاہتا ہوں ۔ تو نبی مُلالیٰ نے فرمایا: اس کے اصل کو پاس رکھ لو اوراس کا پھل وقف کر دو۔

سیدنا ابن عمر و الشخار وایت کرتے ہیں کہ سیدنا عمر و الشخانی مناقیقا کی خدمت میں حاضر ہوئے ، مالی خیبر میں سے سووس ان کی ملکیت میں آئے تھے اور انہوں نے ان کوخرید کراپ خال میں شامل کر لیا تھا۔ چنانچہ وہ نبی مناقیقا کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا: مجھے ایسا مال میسر آیا ہے کہ اس جیسا مال مجھے (پہلے کرف کی نہیں ملا، اور میرا ادادہ ہے کہ میں اس (کوصد قد کرنے) کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرلوں۔ تو آپ مناقیقا نے فر مایا: اصل کو پاس رکھ لواور پھل (یعنی آمدنی) کو وقف کردو۔ ایک اور سند کے ساتھ بالکل زبیر بن بکار کی ( یعنی گزشتہ حدیث سے پہلے والی ) روایت کے مثل مروی ہے۔

سیدنا ابن عمر جانشهٔ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر جانشؤ رسول اللہ مَنْ اللَّهُ كَ يَاسَ آئِ اوركِها: الله كرسول! مجھے ايسا مال ملاہے کہ اس جبیبا مال مجھے بھی نہیں ملاء میرے یاس سواونٹ تھے، تو میں نے ان کے عوض اہل خیبر سے (زمین کے) سو مصخرید لیے، اور یقینا میں جا ہتا ہوں کہ اس کوصد قد کر کے الله عزوجل كا تقرب حاصل كراول - تو آب مَا يُعْظُ في فرمايا: اس کے اصل کو پاس رکھ لواوراوراس کے کچل ( یعنی آیرنی ) کو وقف کردو به

ہمارے شیخ کے علاوہ دِگر زُوا ۃ نے بھی اسے ابوعبدالرحمان ہے روایت کیاہے۔

سیدناعمر والتفویان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله طالح اس ممنع والى زمين كے متعلق يو چھا تو آپ عَلَيْظُ نے فرمايا: اس کے اصل کو یاس ر کھالواور اس کا کھل وقف کر دو۔

سیدنا این عمر والثناروایت کرتے میں کہ سیدنا عمر والثنانے نے کہا: اے اللہ کے رسول! ثمغ میں میرا مال ہے، میں نہیں جا ہتا کہ میرے بعداس کوفروخت کر دیا جائے۔ تو آپ تالی نے فرمایا: اسےاینے پاس رکھواوراس کے پھل کووفف کردو۔

[٤٤٣٠] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَكَرِيَّا، نا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ النَّسَائِيُّ حِ وَنا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نا أَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَوْزُوقِ، قَالا: نا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُومِيُّ أَبُّو عُبَيْدِ اللهِ، نَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَسالَ: قَسالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـةُ لِلنَّبِيِّ عِلْمًا ، مِثْلَ قَوْلِ الزُّبَيْرِ بْنِ بَكَّارِ سَوَاءً .

[٤٤٣١] ... نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَكَرِيًّا، نا أُبُو عَبْـٰدِ الرَّحْمٰنِ النَّسَائِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، نا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: جَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُول اللهِ عَلَى اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ المُ أُصِبْ مِثْلَهُ قَطُّ ، كَانَ لِي مِانَةُ رَأْسِ فَاشْتَرَيْتُ بِهَا مِائَةَ سَهْمٍ مِنْ خَيْبَرَ مِنْ أَهْلِهَا وَإِنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَفَرَّبَ بِهَا إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، قَالَ: ((فَاحْبِسْ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَهَا)). وَرَوَاهُ غَيْرُ شَيْخِنَا عَنْ أَبِي

[٤٤٣٢] .... نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَلَنْجِيُّ بِيَيْتِ الْمَقْدِسِ، ناسُفْيَانُ، نامُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَكَرِيًّا، نَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ النَّسَائِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفَّى بْنِ بُهْلُولٍ ، نا بَقِيَّةُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِم الْمَكِّيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِلْمَا عَنْ أَرْضٍ مِنْ ثَمْع ، فَقَالَ: ((احْبِسْ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ

[٤٤٣٣] نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ الرَّمَادِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْبَزَّازُ أَبُّو جَعْفَرِ الْكُوفِيُّ، نِاعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: بَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي مَالًا بِشَمْ وَسَبِّلْ بِشَعْ وَسَبِّلْ وَسَبِّلْ ثَمَرَهُ)). ((فَاحْبِسْهُ وَسَبِّلْ ثَمَرَهُ)).

[٤٣٤] ..... نا جَعْفَ رُبْنُ مُرَونَ، نا أَبُو بَكْرِ الْحَمَدَ الْوَاسِطِى، نا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، نا أَبُو بَكْرِ الْآثْرَمُ، نا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ دُيْسِ الْكِنْدِيُ، نا الْآثْرَمُ، نا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ دُيْسِ الْكِنْدِيُ، نا صَالِحُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ أَصَابَ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ مَا أَصَبْتُ مَالًا هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِى مِنْهُ، أَرْضًا بِحَيْبَرَ مَا أَصَبْتُ مَالًا هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِى مِنْهُ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ: ((إِنْ شِئَت حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقَ بِهَا لا تُبَاعُ وَلا تُوهَبُ وَلا تُورَثُ، فِي وَتَصَدَّقَ بِهَا لا تُبَاعُ وَلا تُوهَبُ وَلا تُورَثُ، فِي وَتَصَدَّقَ بِهَا لا تُبَاعُ وَلا تُوهَبُ وَلا تُورَثُ، فِي وَتَصَدَّقَ بِهَا لا تُبَاعُ وَلا تُوهَبُ وَلا تُورَثُ، فِي الْفُقَرَاءِ وَلَاثَمِيْفِ وَفِي وَيُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلِ مِنْهُ وَلِيهَا الشَّيْفِ وَفِي مَنْ وَلِيهَا الْأَثُونَ السَّبِيلِ، وَلا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهَا مَالًا اللَّهُ وَابْنِ السَّبِيلِ، وَلا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهَا مَالًا الشَّيْفِ وَفِي مَالًا الشَّيْفِ وَيُعْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلِ مِنْهُ مَالًا الشَّيْخَ. مَالًا الشَّيْخَ . مَالًا الشَّيْخَ . مَالًا . قَالَ الْأَثْرَمُ: أَفَادَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ هٰذَا الشَّيْخَ .

[٤٤٣٥] .... نا أَبُو سَهْل بننُ زِيادٍ، نا مُعَادُ بنُ الْمُشَمَّى ، نا أَبُو سَهْل الْمُسْتَمْلِي ح وَنا أَبُو سَهْل بَنُ زِيَادٍ، نا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَّ الْمَعْمَرِيُّ، قَالَ: بَنُ الصَّعْرَى ، قَالَا: نا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْي لِد اللّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَتَى النَّبِي عَنْ وَقَدْ كَانَ مَلَكَ مِاثَةً سَهْمِ مِنْ خَيْبَرَ فَاشْتَرَاهَا حَتَى اسْتَخْلَصَهَا فَأَتَى سَهْمِ مِنْ خَيْبَرَ فَاشْتَرَاهَا حَتَى اسْتَخْلَصَهَا فَأَتَى النَّبِي عَنْ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، قَالَ: وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَ قَرَّبَ بِهِ إِلَى اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، قَالَ: ((فَاحْتِسِ الْأَصْلَ وَسَبِل الثَّمَرَ)) .

سیدنا این عمر خانشاییان کرتے ہیں کہ سیدنا عمرین خطاب شاشتا کو خیبر میں پچھ زمین لمی تو وہ نبی خانشا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا: چھے خیبر میں ایسی زمین میسر آئی ہے کہ اس سے زیادہ نفیس مال جھے (پہلے بھی) نہیں ملا۔ تو آپ شاشیا نے فرمایا: اگرتم چاہوتو اس کے اصل کو پاس رکھ لو اور اس (کی آمدنی) کو صدقہ کر دو۔ چنانچہ سیدنا عمر شاشیا نے اصل پاس رکھتے ہوئے اسے اس شرط پرضدقہ کردیا کہ نہ تو اس کی خریدو فروخت کی جائے ، نداسے ہمدکیا جائے اور ندوراشت میں دیا جائے ، بیہ فقراء، اقرباء، قیدیوں، مہمانوں، غازیوں اور مسافروں کے لیے وقف ہے، اس کے متولی پر اس معاطے میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر وہ اس (کی آمدنی) میں سے دستور کے مطابق خود کھائے اور دوست کو کھلائے ، لیکن اس میں سے مال کو جمع کرنے والا نہ ہو۔

سیدنا این عمر و الشیار وایت کرتے ہیں کہ سیدنا عمر و الشیانی میں خیار کے باس آئے ، ان کی ملکیت میں خیبر کی زمین سے سو جھے آئے جنہیں انہوں نے خرید کراپنے مال میں شامل کرلیا تھا، پھروہ نبی مالی کے پاس آئے اور کہا: مجھے ایسی چیز ملی ہے کہ کہ اس جیسی چیز (پہلے بھی) مجھے نہیں ملی ، اور میرا ارادہ ہے کہ میں اس (کوصدقہ کرنے) کے ذریعے اللہ تعالی کا تقرب ماس کروں ۔ تو آپ منابی کے فر مایا: اصل کو پاس رکھ لواور پھل کووقف کردو۔

## بَابُ وَقْفِ الْمَسَاجِدِ وَالسَّقَايَاتِ مساجدادركنوس وغيرة كوقف كابيان

سیدنا حف بھائٹیایان کرتے ہیں کہ میں حج کرنے آیا تو مدینہ حاضر ہوا، ہم لوگ ابھی اپنے اپنے ٹھکاٹوں پر اپنی سواریاں تیار کررے تھے کہ ایک آ دمی آیا اور اس نے کہا: لوگ معجد میں جمع ہو گئے ہیں۔ میں بھی گیا تو دیکھا کہ لوگ جمع ہیں اور ان سب کے درمیان میں کچھ افراد بیٹے ہوئے ہیں، میں نے ديكما تو وه سيدناعلي بن ابي طالب،سيدنا زبير،سيدنا طلحه اور سیدنا سعد بن انی وقاص ش آرائی مصر میں ان کے پاس جا کھڑا ہوا۔اسی دوران آواز آئی کہ سیدنا عثمان ڈٹٹٹٹ تشریف لارہے ہیں۔انہوں نے ایک زرد رنگ کی جا در وڑھ رکھی تھی۔ میں نے اپنے ساتھ والے مخص سے کہا: اپنی جگہ سے نہ ملنا، تا کہ میں دیکیےلوں کہوہ کیالا رہے ہیں۔سیدناعثمان جھٹھؤنے یو چھا: کیا یہاں علی موجود ہیں؟ کیا یہاں زبیر موجود ہیں؟ کیا یہاں طلحه اورسعدین انی وقاص موجود بین؟ انہوں نے عرض کیا: جی ہاں۔ تو انہوں نے فرمایا: میں مہیں اس الله کی قتم وے کر یو چھتا ہوں کہ جس کے سواکوئی معبود نہیں، کیاتم جانتے ہوکہ رسول الله مَالِيْكِمْ نِهِ ارشاد فر ما با تقا: كون ہے جو بنوفلال كامر بد (لعنی اونٹ یا بریاں باندھنے کی جگہ یا تھجوروں کے خشک كرنے كى جگه) خريد (كرراه خدايس وقف كر) دے، تو الله تعالیٰ اس کی مغفرت فرمادے گا؟ تو میں نے وہ مربدخریدااور رسول الله ظالمة كى خدمت ين حاضر بوكرعرض كيا: ين نے بوفلال كامر بدخريدليا ب-آب تالينا في فرمايا: اس كوجارى مسجد میں شامل کر دو ہمہیں اس کا اجر ملے گا۔ان اصحاب نے كها: جي بال \_ پھرسيدناعثان جائنائنے نے فر مايا: بيس تنهيس اس الله ک فتم دے کر ہو چھتا ہوں کہ جس کے سواکوئی معبود نہیں ، کیاتم جانة موكدرسول الله طَالِيَّا في ارشا دفر ما يا تھا: كون ہے جوبئر رومەخرىيد دے اور الله تعالی اس کی مغفرت فرما دے گا؟ میں نے رسول الله مَالَيْنِام كى خدمت ميں حاضر ہوكرعرض كما: ميں

[٤٤٣٦] .... حَدَّثَنَا الْقَاضِي الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نايُوسُفُ بْنُ مُوسَى، ناجَرِيرٌ، نا خُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَِنْ عَمْرِو بْنِ جَاوَاِنَ حِ وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ، نا السَّرِيُّ بْنُ عَاصِم، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ح وَقُرءَ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ بِالْمِفْتَحِ، وَأَنَا أَسْمَعُ قِيلَ لَهُ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَّ يَزِيدَ، نَاعَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِذْرِيسَ، قَالَ: سَمِعْتُ حُصَيْنَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ جَاوَانَ ح وَنَا أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَعْدَانَ، نَا شُعَيْتُ بُنُ أَيُّوبَ، نا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَمْرُو بْن جَاوَانَ السَّعْدِيّ حِ وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُبَشِّرٍ، نَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَان، نَا عَلِيٌ بْنُ عَاصِم، عَنْ حُصَيْنٍ، حَدَّثِنِي عَمْرُو بْنُ جَاوَانَ الْمَازِنِيُّ، قَـالَ: سَـمِعْتُ الْأَحْنَفَ بْنَ قَيْسٍ ح وَنا أَبُو صَالِح الْأَصْبَهَانِيُّ عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ سَعِيدٍ، نَا أَبُّو مَسْعُودٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا أَبُو عَوَانَةَ، أَخْبَرَنِي خُصَيْنٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ جَاوَانَ حِ وَنَا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَل، نَا أَبِي، نَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، نَا أَبُو عَوَانَةً، نا حُصَيْنٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ جَاوَانَ ح وَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَكَرِيًّا، نا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمِٰ إِلنَّسَائِيُّ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْرَاهِيهُ، أَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، يُحَدِّثُ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ جَاوَانَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ ، وَذَاكَ أَيِّي فُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ اعْتِهِ آلَ الْأَحْنَفِ مَا كَانَ؟ قَالَ:

سَـمِعْتُ الْأَحْنَفَ، يَقُولُ: أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ وَأَنَا حَاجٌّ فَبَيْنَمَا نَحْنُ فِي مَنَازِلِنَا نَضَعُ رِحَالَنَا إِذْ أَتَانَا آتٍ، فَقَالَ: قَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ فِي الْمَسْجِدِ فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا النَّاسُ يَجْتَمِعُونَ وَإِذَا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ نَفَرٌ قُعُودٌ، فَإِذَا هُوَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَالزُّبَيْرُ، وَطَلْحَةُ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ ، فَلَمَّا قُمْتُ عَلَيْهِمْ ، قِيلَ: لْهِ ذَا عُشْمَ انُّ بْنُ عَفَّانَ قَدْ جَاءَ، قَالَ: فَجَاءَ وَعَلَيْهِ مُّلاءَةٌ صَفْرًاءُ فَقُلْتُ لِصَاحِبِي: كَمَا أَنْتَ حَتَّى أَنْظُرَ مَا جَاءَ بِهِ، فَقَالَ عُثْمَانُ: أَهَاهُنَا عَلِيٌّ، أَهَاهُنَا الزُّبَيْرُ، أَهَاهُنَا طَلْحَةُ، أَهَاهُنَا سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصِ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَأَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: ((مَنْ يَبْتَاعُ مِرْبَدَ بَنِي فُلان غَفَرَ اللَّهُ لَهُ)) ، فَابْتَعْتُهُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَفُّلْتُ: إِنِّى قَدِ ابْتَعْتُ مِرْبَدَ بَنِي فُلان قَالَ: ((فَاجْعَلْهُ فِي مَسْجِدِنَا وَأَجْرُهُ لَكَ))، فَقَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَأَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا اللُّهُ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ((مَنْ يَبْتَاعُ بِئُرَ رُومَةَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ))، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَا عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلْمَا عَلَمُ عَلَمِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَا عَلَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلْ ((فَاجْعَلْهَا سِقَايَةً لِلْمُسْلِمِينَ وَأَجْرُهَا لَكَ))، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَأَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي لا إِلَّهُ إِلَّا هُ وَ هَ لُ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنْهَا قَالَ: ((مَنْ يُجَهِّزُ جَيْشَ الْعُسْرَةِ غَفَرَ اللهُ لَهُ))، فَجَهَّزْتُهُمْ حَتَّى مَا يَفْقِدُونَ عِقَالًا وَلا خِطَامًا قَالُوا: نَعَم، قَالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ. هٰ ذَا لَفْظُ حَدِيثِ مُعْتَمِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حُصَيْنِ ، وَقَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي حَدِيثِهِ: ((مَنْ يَبْتَاعُ مِرْبَدَ بَنِي فُّلان غَـفَرَ اللُّهُ لَـهُ))، فَابْتَعْتُهُ بِعِشْرِينَ أَنْفًا أَوْ بِخَ مْسَةٍ وَعِشْرِينَ أَلْفًا، وَقَالَ أَيْضًا فِي بِئْرِ رُومَةَ:

نے بڑر رومہ خرید لیا ہے۔ تو آپ مُنَافِیْم نے فرمایا: اِس کو مسلمانوں کے پانی پینے کے واسطے وقف کر دو بہریں اس کا جر طع گا۔ اِن (چاروں اصحاب) نے کہا: جی ہاں۔ پھر سیدنا عثان ڈٹائٹٹ نے فرمایا: میں تمہیں اس اللہ کی قسم دے کر پوچھتا اللہ مثان ڈٹائٹٹ نے فرمایا: میں تمہیں اس اللہ کی قسم دے کر پوچھتا اللہ مثان ڈٹائٹٹ نے ارشاد فرمایا تھا: کون ہے جو (مسلمانوں کے) لئٹ مثار کو جہاد کے لیے تیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا؟ تو میں نے آئیں اس قدرساز وسامان فراہم کیا کہ فرمائے گا؟ تو میں نے آئیں اس قدرساز وسامان فراہم کیا کہ ضرورت باتی نہیں رہی۔ انہوں نے کہا: جی ہاں۔ پھر سیدنا ضرورت باتی نہیں رہی۔ انہوں نے کہا: جی ہاں۔ پھر سیدنا عثان ڈٹائٹو! فرمائے گا۔ اے اللہ! گواہ ہوجا، اے اللہ! گواہ ہوجا، اے اللہ! گواہ ہوجا، اے اللہ! گواہ ہوجا۔

بیمعتمر کی حدیث کے الفاظ ہیں جے انہوں نے اپنے والد ہے روایت کیا اورانہوں نے حصین سے روایت کیا۔ ابن ادریس نے یوں حدیث بیان کی کہون ہے جوفلاں کامر بدخر یددے، الله تعالی اس کی مغفرت فر مادے گا؟ تو میں نے وہ بیس ہزار، یا پچیس ہزار میں خرید دیا۔ ای طرح انہوں نے بئر رومہ کے متعلق فرمایا کدمیں نے اسے اتنی اتنی رقم میں خریدا، پھر میں آپ عَلَيْكُمْ كَى خدمت مِن حاضر موااور آپ عَلَيْكُمْ نے فرمايا: اس کوسلمانوں کے یانی مینے کے لیے وقف کردوجہیں اس کا اجر ملے گا۔ علی بن عاصم نے حدیث بیان کرتے ہوئے مربد کا قصہ یوں ذکر کیا کہ میں نے اسے استے میں خریدا، پھر میں رسول الله مَا لَيْنِهِم كَى خدمت مِين حاضر ہوا اور كہا: مِين نے بوفلال كا مربدخريدليا ہے، آپ اے مسلمانوں كى مسجدكى توسيع كے ليے قبول فرما ليجيدتو آب مُلَيْظ نے فرمايا: بان، تمہارا اجر واجب ہوگیا۔ اور انہوں نے بئر رومہ کے بارے میں فرمایا کہ میں نے اسے ہیں ہزار، یا تجیس ہزار، یاای کے به قدر رقم میں خریدا۔ بقیہ تمام الفاظ قریب قریب ہی ہیں اور مفہوم سب کا ایک ہی ہے۔امام احمد بن خنبال کی روایت کردہ

حدیث میں (سیدنا عثان ٹاٹٹائے) بئر رومہ کے بارے میں پیالفاظ ہیں کہ میں نے اسے اتنی اتنی رقم کے عوض خریدا۔ فَابْتَعْتُهَا بِكَذَا وَكَذَا ثُمَّ أَتَّيْتُهُ وَقَالَ: ((اجْعَلْهَا سِقَايَةً لِللْمُسْلِمِينَ وَأَجْرُهَا لَكَ)). وَقَالَ عَلِى بُنُ عَاصِمِ فِي حَدِيثِهِ فِي قِصَّةِ الْمِرْبَدِ: فَابْتَعْتُهُ بِكَذَا وَكَذَا ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِي فَلَا فَي الْمَعْتُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الل

[٤٤٣٧] .... نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نَا شُجَاعُ بُنُ مَخْلَدٍ ح وَنَا الْقَاضِي الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكُن، قَالا: نا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ الْحَجَّاجِ ، عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيّ، عَنْ ثُمَامَةَ بْن حَزّْن الْقُشَيْرِي، قَالَ: شَهِدْتُ الدَّارَ حِينَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمُّ عُشْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنْهُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ يُسْتَعْذَبُ غَيْرَ بِثْرِ رُومَةً ، فَقَالَ: ((مَنْ يَشْتَرَى بِئْرَ رُومَةَ فَيَجْعَلُ دَلْوَهُ فِيهَا مَعَ دِلاءِ الْمُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ))، فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْب مَ الِي فَجَعَلْتُ دَلْوِي فِيهَا مَعَ دِلاءِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُمُ الْيَوْمَ يَمْنَعُونِي أَنْ أَشْرَبَ مِنْهَا حَتَّى أَشْرَبَ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ، قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ وَالْإِسْلَامِ هَلْ تَعْلَمُونَ أَيِّي جَهَّزْتُ جَيْشَ الْعُسْرَةِ مِنْ صُلْبٍ مَالِي؟ قَالَ: قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: أَنْشُدُكُمُ اللَّهِ وَالْإِسْلَامَ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ

ثمامہ بن حزن قشری بیان کرتے ہیں کہ جس وقت سیرنا عثان وللفؤجب لوكول كے سامنے نمودار ہوئے تو میں بھی اس گھر میں موجود تفا ـ توانهول نے فرمایا: میں تنہیں اللہ کی قتم ویتا ہوں کہ کیا تم کوعلم ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں رومہ کے کویں کے سوا اور کہیں میٹھا یانی موجود تہیں تھا۔ تو آپ مُلَّ الله نے فرمایا: کون ہے جورومہ کا کنواں خرید کراپنے ڈول کومسلمانوں کے ڈولوں کے ساتھ کر دے (لعنی وقف کردے) تواہے اس کے بدلے جنت میں اس ہے بہتر کنوال ملے گا؟ تو میں نے اسے خالص اپنے مال سے خریدااورمسلمانوں کے واسطے وقف کردیاتم لوگ آج مجھے ہی اس کا یا فی پینے سے روک رہے ہو؟ یہاں تک کہ میں سمندر کا یانی ید پر مجور ہو گیا ہول او گول نے کہا: الله کاتم ! جی ہاں (ہمیں معلوم ہے)۔ پھرانہوں نے فرمایا: میں تہیں اللہ کی تم دے کراور اسلام کاحق یاد ولا کر ہوچھتا ہوں کہ کیا تہیں معلوم ہے کہ میں نے اپنے ذاتی مال سے غزوہ تہوک کے لیے شکر کو سازوسامان فراہم کیا تھا؟ تو لوگوں نے کہا: اللہ کی قتم! جی ہاں۔ پھر انہوں نے فر مایا: میں تہیں اللہ کی قتم دے کر اور

• صحبح البخارى: ۲۷۷۸ جامع الترمذى: ۳۱۹۹ سنن النسائى: ٦/ ٢٣٣ مسند أحمد: ١١٥ صحبح ابن خزيمة: ٢٤٩ صحبح ابن خزيمة:

الْمَسْجِدَ ضَاقَ بِأَهْلِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ (مَنْ يَشْتَرِى بُقْعَةَ آلِ فَلَانَ فَيَزِيدُهَا فِي الْمَسْجِدِ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْمَسْجِدِ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْمَسْجِدِ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنْتُمُ الْيُومَ تَمْنَعُونِي أَنْ أُصَلِّى فَزِدْتُهَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنْتُمُ الْيُومَ تَمْنَعُونِي أَنْ أُصَلِّى فَزِدْتُهَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنْتُمُ الْيُومَ تَمْنَعُونِي أَنْ أُصَلِّى فَيْهِ رَكُعَ تَمْنُ وَالْإِسْلَامِ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى كَانَ عَلَى مَعْمُ وَالْإِسْلَامِ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى كَانَ عَلَى مَعْمُ وَالْمَا فَتَحَرَّكَ عَلَى مَعْمُ وَأَنَّا فَتَحَرَّكَ اللّهُ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

رَوْسِي سَيْنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُلْمُ المُلْمُ المُلْمُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُلْمُ المُلْمُلْمُلْمُ ال

اسلام کاحق یاد ولا کر بوچھتا ہوں کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ کہ نمازیوں کے لیے مجد تنگ بڑ گئ تھی تو رسول اللہ عَلَیْمًا نے فرمایا: کون ہے جوآ ل فلاں کی زمین خرید کرمسجد میں شامل کر ے گا، تو اس زمین سے بہتر زمین اسے جنت میں ملے گی؟ تو میں نے اسے اینے ذاتی مال سے خرید کر مجدمیں شامل کردیا، اورتم لوگ آج مجھے ہی اس معجد میں دور کعت نماز ادا کرنے ہے منع کررہے ہو۔ لوگول نے کہا: الله کی فتم! ہی ہاں۔ پھر انہوں نے فر مایا: میں تہمیں اللہ کی قتم دے کر اور اسلام کاحق یا د ولاكريو چيتا ہوں كدكياتمهين معلوم بے كدرسول الله عَلَيْظُ مكه مكرمه ك شيرنامي بهار برتص سيدنا ابوبكر والني سيدناعمر والني اوريس آپ نائي كساته تها، اياك بهار يساس زوركى حرکت ہوئی کہ پھر او حکتے ہوئے نیچے جاگرے، تو رسول اللہ مَالِينَا في ال كو تفوكر مار كرفر مايا: ( ثبير ) تفهر جا! يقيناً تجمه بر ایک نی ایک صدیق اور دوشہیدموجود میں لوگول نے کہا: الله ك قسم إجى بال \_ پھرسيدنا عثان والله في فرمايا: الله اكبر، االله اكبر، ان لوگوں نے گواہی دے دی، رب كعبہ كی فتم! میں شہید ہوں۔آپ نے تین مرتبد بیفر مایا۔

فدکورہ سند سے یہی حدیث مروی ہے، البتہ اس میں بیاضافہ ہے کہ سیدنا عثان را اللہ فائی خرمایا: میں تہدیس اللہ کی قتم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ منافیا ہے نے بعد دیگر سے اپنی دو بیٹیوں کا نکاح میر سے ساتھ کیا تھا؟ اور آ پ منافیا ہم میں ہواور جھ سے راضی تھے؟ لوگوں نے کہا: اللہ کی قتم! کیا اللہ کی قتم! کہان (ہم جانتے ہیں)۔

ثمامہ بن حزن قشیری بیان کرتے ہیں کہ جس روز سیدنا عثان دی اس کی میں موجود تھا۔ آپ لوگوں دی اس کے سامنے معودار ہوئے اور فرمایا: اپنے ان دو ساتھیوں کو میرے پاس لاؤجنہوں نے تہمیں مجھ پرمسلط کیا ہے۔ چنا نجیے

مسند أحمد: ٥٥٥

[٤٤٤] .... نا ابْنُ صَاعِدٍ، نا بِشْرُ بْنُ آدَمَ بْنِ بِنْتِ أَزْهَرَ السَّمَّانُ، نا جَدِّى أَزْهَرُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَوْن، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي مُوسَى

انہیں لایا گیا، تو آپ نے فرمایا: میں تنہیں اللہ کی قتم دے کر يه چيتا مون ، كياتم جانة موكدرسول الله مَاليَّةُ جب مدينه منوره تشریف لائے تو نمازیوں کے لیے مجد چھوٹی پڑ گئ تھی ، تو آپ مَنْ يَنْهُ نِهُ مِا يا: كون ہے جوز مين كاليكثر ااسينے خالص مال سے خرید کرمسجد میں شامل کرے اور وہ خود بھی اس میں عام مسلمانوں کی طرح نماز ادا کرے، تواہے جنت میں اس سے بہتر جگددی جائے گی؟ تومیں نے اسے اپنے خالص مال سے خرید کراہے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ لوگوں نے کہا: الله كي ما رايباي مواتها) تو آب نفر مايا: توتم مجھ اسی مبحد میں دورکعت نماز ادا کرنے سے روک رہے ہو؟ میں تهمیں الله کی قتم دے کر بوچتا ہوں مکیاتم جانتے ہو کہ جیش عسرہ (غزوۂ تبوک کے جہادی شکر) کو تیار کرنے والا میں ہی ہوں؟ تولوگوں نے کہا: اللہ کی شم اجی ہاں (آپ ہی ہیں)۔ اختلاف سند کے ساتھ وہی روایت مروی ہے، اور سیدنا عثان ٹ<sup>اٹن</sup>ڈانے فرمایا: ان دولوگوں کو بلا کرلا وَ جنہوں نے تنہیں مجھ پر ملط کیا ہے۔ چنانچے انہیں آپ کے پاس بلا کر لایا گیا۔راوی نے اس میں بیاضا فد کیا کہ آپ نے فرمایا: میں تہمیں اللہ کی قتم دے کر یو چھتا ہوں کہ کیاتم جانتے ہو کہرسول اللہ مَثَاثِيَّا جب مدینه منوره تشریف لائے ، تو وہاں رومہ کے کنویں کے علاوہ کوئی ایسا کنوال موجود نہیں تھا جس سے میٹھا یانی حاصل کیا جا سكے، تو رسول الله مالية ع فرمايا: جو محض اسے اسيد خالص مال سے خریدے اور اس کا ڈول اس میں عام مسلماتوں کے ڈول کے مثل ہو جائے (لیعنی وہ اسے خرید کروقف کر دے) اوراہے جنت میں اس ہے بہتر ملے گا۔ تو میں نے اسے اپنے خالص مال ہے خریدا (اور وقف کر دِیا تھا) اور آج تم مجھے اس كايانى يني بروك ربهوا

موسیٰ بن عیم بیان کرتے ہیں کہ ابن عامر نے سیدنا عثان ڈٹائٹز کو ایک خط لکھا، میں (وہ خط آپ تک پہنچانے کے لیے) آپ کے پاس آیا توان (بلوائیوں) نے آپ کا محاصرہ کررکھا تھا۔ میں نے وہ اوراق اپنے چونے میں سلائی کیے، پھرعورت

کالباس پہنااور چلتارہا، یہاں تک کہ آپ کے باس حاضر ہو

كيا-جب من آب كسامن آبيفاتواي جو في كسلالى

کھولنے لگا،اورآپ د کیھرہے تھے۔ میں نے وہ خطآپ کے

سپردکیا۔آپ نے پڑھا، پھرمسجد میں جھانکا تو وہال مسجد کی

بْنُ حَكِيمٍ ، قَالَ: كَتَبَ ابْنُ عَامِرِ إِلَى عُثْمَانَ كِتَابًا فَــقَدِمْتُ عَــلَيْـهِ وَقَدْ نَزَلَ بِهِ أُولَٰئِكَ فَعَمَدْتُ إِلَى الْكُتُ بِ فَخَيَّ طُتُهَا فَجَعَلْتُهَا فِي قِبَائِي ثُمَّ لَبِسْتُ لِبَاسَ الْمَرْأَةِ فَلَمْ أَزَلْ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَجُلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَجَعَلْتُ أُفَتِّقُ قِبَائِي وَهُوَ يَنْظُرُ فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهِ، فَقَرَأَهَا ثُمَّ أَشْرَفَ عَلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا طَلْحَةُ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْمَشْرِقِ، فَقَالَ: يَا طَلْحَةُ ، قَالَ: يَا لَبَّيْكَ ، قَالَ: نَشَدْتُكَ بِاللهِ هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((مَنْ يَشْتَرَى قِطْعَةَ فَيَزِيدُهَا فِي الْمَسْجِدِ وَلَهُ بِهَا كَذَا وَكَذَا))، فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ مَالِي فَقَالَ طَلْحَةُ اللَّهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: فَأَنْتُمْ فِيهِ آمِنُونَ وَأَنَّا فِيهِ خَائِفٌ، ثُمَّ قَالَ: يَا طَلْحَةُ، قَالَ: يَا لَبَّيْكَ، قَالَ: أَنْشَدْتُكَ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَسَالَ: ((مَنْ يَشْتَرِى بِئْرَ رُومَةً))، يَعْنِي بِكَذَا فَيَجْعَلُهَا لِلْمُسْلِمِينَ وَلَهُ بِهَا كَـٰذَا كَـٰذَا فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ مَالِي؟ فَقَالَ طَلْحَةُ: اللَّهُمَّ نَعَمْ، فَقَالَ: يَا طَلْحَةُ، قَالَ: يَا لَبَّيْكَ، قَالَ: نَشَدْتُكَ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُنِي حَمَلْتُ فِي جَيْشِ الْعُسْرَةِ عَلَى مِائَةٍ، قَالَ طَلْحَةُ: اللَّهُمَّ نَعَمْ، ثُمَّ قَالَ طُلْحَةُ: اللُّهُمَّ لَا أَعْلَمُ عُثْمَانَ إِلَّا مَظْلُومًا.

میں تو عثان رفائقۂ مظلوم ہی ہیں۔

[٤٤٤٦].... نسا الْقَساضِي أَبُو عُـمَرَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، نا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدٍ، نا شَبَابَةُ، نا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، قَالَ: لَمَّا حُصِرَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ

مشرقی جانب سیدناطلحه الله الله تشریف فرماته، آپ نے فرمایا: اے طلح انہوں نے جواب دیا: میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا: میں تمہیں اللہ کی قتم وے کر ہوچھتا ہوں، کیا تمہیں علم ہے کەرسول الله نائیم نے فرمایا تھا: جو خص بیر قطعداراضی خرید كرمىجدكى توسيع كرے گا؛اس كے ليے يديداج ب، توش ن اين مال سے اسے خريد ويا تھا؟ طلحه الله الله كا الله كى فتم إجى بال (مجص علم ب) ] بي نے فر مايا: تم لوگ اس مجد میں بےخوف بیٹھے ہواور مجھے اس میں جان کا خطرہ پڑا ہوا ہے۔ پیمرفر مایا: اے طلحہ! انہوں نے کہا: میں عاضر ہوں فر مایا: میں تمہیں اللہ کی قتم دے کر ہوچھتا ہوں، کیا تہمیں علم ہے کہ رسول الله مَنْ يَنْظُمُ فِي مِن ما يا تقا: كون ب جورومه كاكنوال أتى رقم میں خرید کرمسلمانوں کے لیے وقف کردے، اور اے اس کے بدلے میں فلاں فلاں انعام ملے گا۔ تو میں نے اسے اینے مال ت خريد ديا تفا؟ طلحه والثنائ كها: الله كالشما جي بال ( مجيعم ہے)۔ پھرآ پ نے فرمایا: اے طلحہ! انہوں نے کہا: میں حاضر ہوں۔فرمایا: میں شہیں الله کی قتم دے کر بوچھتا ہوں، کیاتم مجھے جانتے ہو کہ میں نے جیش عسرہ (غزوہُ تبوک کے لشکر) کی تیاری میں سوسواریاں دی تھیں؟ طلحہ وٹاٹٹائے کہا: اللہ کا قتم! بی ہاں۔ پھر طلحہ ڈٹاٹٹؤنے کہا: اے اللہ! تو گواہ ہوجا کہ میرے علم ابوسلمہ بن عبدالرحمان بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا عثان ڈھائٹ کا گھر میں محاصرہ کیا گیا تو آپ لوگوں کے سامنے نمودار ہوئے اورانبیں شم دیتے ہوئے یو چھا: کیاتم جانے ہو کہ میں حراء یہاڑ پر رسول اللہ مُٹاٹیخا کے ہمراہ تھا تو یہاڑ نے حرکت کی ، تو

عَنْهُ فِي الدَّارِ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ فَنَشَدَ النَّاسَ، فَقَالَ: الْسَعْلَمُونَ أَنِّي كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ عَلَى حِرَاءِ فَانَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ إِلّا فَسَحَرَكَ، فَقَالَ: ((اثْبَتْ حِرَاءُ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ إِلّا نَبِعَ اَوْ صِدِيقٌ أَوْ شَهِيدٌ))، قَالَ: فَشَهِدَ لَهُ نَاسٌ، نَبِعَ اَوْ صِدِيقٌ أَوْ شَهِيدٌ))، قَالَ: فَشَهِدَ لَهُ نَاسٌ، ثُمَ قَالَ: ((مَنْ يُبِعُ النَّهُ عَلَى الْمَسْجِدِ،))، فَاشْتَرَيْتُ اللهِ فَقَالَ: ((مَنْ يُسَوَّ اللهِ فَشَهِدَ لَهُ نَاسٌ، يُسَوِّ النَّهُ المَسْجِدِ، قَالَ: فَشَهِدَ لَهُ نَاسٌ، قَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ إِنْ السَّبِيلِ وَأَنَا الشَّرَيْتُهَا فَجَعَلْتُهَا لِللهِ تَعَالَى وَابْنِ السَّبِيلِ وَأَنَا الشَّرَيْتُهَا فَجَعَلْتُهَا لِللهِ تَعَالَى وَابْنِ السَّبِيلِ، قَالُوا: نَعَمْ، فَشَهِدَ لَهُ نَاسٌ، تَعَالَى وَابْنِ السَّبِيلِ، قَالُوا: نَعَمْ، فَشَهِدَ لَهُ نَاسٌ، تُعَالَى وَابْنِ السَّبِيلِ، قَالُوا: نَعَمْ، فَشَهِدَ لَهُ نَاسٌ، ثَمَا فَي وَالْمَعْجَلْتُمْ عُمْرِى وَاسْتَعْجَلْتُمْ فَالَدُ عَلَيْكُمْ عُمْرِى وَاسْتَعْجَلْتُمْ فَدَرِى أَنْ أَنْزَعَ سِرْبَالا سَرْبَلْنِيهِ اللّٰهُ تَعَالَى لا وَاللّٰهِ وَلَا لَهُ لَكُونُ ذَالِكَ أَبُدًا. •

آپ مُلَيْمَ نِ فرمایا: اے حراء! کھر جا، جھ پرصرف ہی، محدیق یا شہید ہی موجود ہیں۔ لوگوں نے آپ کو گواہی دی اسدیق یا شہید ہی موجود ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ مُکَیْمَ نے فرمایا تھا: کون ہے جو ہمارے لیے مجد میں ایک گھر (کی جگہ شامل کر ہے مجد کو) وسیح کردیا تھا۔ لوگوں نے دے تو میں نے وہ گھر خرید کر مسجد کووسیع کردیا تھا۔ لوگوں نے آپ کو گواہی دی (کہ آپ بھی کہدرہ ہیں)۔ پھر آپ نے ہو فرمایا: میں تہمیں اللہ کی قتم دے کر یو چھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو خرید کر رضائے اللی کی خاطر مسافروں کے لیے وقف کر دیا تھا؟ تو لوگوں نے آپ کو گواہی دیتے ہوئے کہا: جی ہاں (ہم خرید کر رضائے اللی کی خاطر مسافروں کے لیے وقف کر دیا تھا؟ تو لوگوں نے آپ کو گواہی دیتے ہوئے کہا: جی ہاں (ہم جانتے ہیں)۔ پھر آپ نے فرمایا: لیکن تہمیں اب میرا وجود بھی جانتے ہیں)۔ پھر آپ نے فرمایا: لیکن تہمیں اب میرا وجود بھی ناگوار ہے، تم میری جان کے در پے ہواور جو خلعت اللہ تعالیٰ ناگوار ہے، تم میری جان کے در پے ہواور جو خلعت اللہ تعالیٰ بھی نہیں ہو سکتا۔

ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عثان رہائے عاصرے کے دوران کل سے نمودار ہوئے اور فر مایا: ہیں اس شخص کواللہ تعالیٰ کی تئم دے کر پوچھتا ہوں جورسول اللہ مکالیٰ کے پاس جراء کے روز موجود تھا کہ جب پہاڑ حرکت کرنے لگا تو آپ مائی نے اسے پاؤل سے شوکر مار کر فر مایا: اے جراء! تھبر جا! تجھ پر صرف ایک نبیں جادر میں بھی آپ مائی آپ کے ہمراہ تھا۔ لوگوں نے آپ کو ضم دی (کہ بی مہال آپ کی کہدرہ ہیں)۔ پھر آپ نے فر مایا: میں اس شخص کواللہ کی تئم دیتا ہوں جورسول اللہ مکالیٰ اے مراہ بی مائی ہیں اس شخص کواللہ کی تم دو تو دو تھا، جب آپ منائی ہی ہے مشرکین سے بات کرنے ان کے ہاں بھیجا تھا، تو آپ مکالیٰ اس کے دور موجود تھا، جب آپ منائی ہی ہے۔ میری بیعت بھی آپ مائی ہی ہی کی تھی ؟ تو لوگوں نے آپ میری بیعت بھی آپ مائی ہی ہی کی تھی ؟ تو لوگوں نے آپ میری بیعت بھی آپ میں اس میری بیعت بھی آپ میں گھی ؟ تو لوگوں نے آپ میری بیعت بھی آپ میں گھی آپ میں گھی ؟ تو لوگوں نے آپ میری بیعت بھی آپ میں گھی ؟ تو لوگوں نے آپ میری بیعت بھی آپ میں گھی آپ میں گھی ؟ تو لوگوں نے آپ

كوشم دى (كه جى مال آپ ج كهدر بيس) \_ پھر آپ نے

فرماياً: مين اس شخص كوالله كي تتم ويتابون جواس وقت رسول الله سال کے یاس موجود تھا جب آب نے بیفر مایا تھا کہ کون ہے جو جنت میں گھریانے کے بدلے میں اس گھر کومجد میں (شامل کر کے مجد کی) توسیع کردے؟ تو میں نے اسے اپنے مال سے خرید کرمسجد میں توسیع کردی تھی۔لوگوں نے آپ کوشم دى (كبرى بالآپ كي كهدر بيس) فيرآب فيرار بفر فرمايا: میں اس شخص کواللہ کی قتم ویتا ہوں جو جیش عسرہ (غزوہ تبوک ك الشكر كى تيارى ك دن رسول الله مَالْيَا كم ياس موجود تھا، جب آپ مُلَقِظ نے فرمایا کہ کون ہے جو آج مقبول صدقہ كرے كا؟ توميں نے اپنے مال سے آ و صف شكر كاساز وسامان فراہم کردیا تھا۔ تو لوگوں نے آپ وقتم دی ( کد جی ہاں آپ ج كهدر ب بيس) \_ پھرآ ب فرمايا: بيس اس مخض كواللدكى فتم ديتا مول جوجانتا ہے كد بئر رومه كاياني مسافروں كوفروخت ہوا کرتا تھا، لیکن میں نے اپنے مال سے اسے خرید کرمسافروں کے لیے وقف کر ویا تھا۔ تو لوگوں نے آ پ کوشم دی ( کہ جی ہاں آپ سے کہدرہے ہیں)۔

ایک اور سند کے ساتھ ابوسلمہ بن عبدالرحمان روایت کرتے بیں کہ سیدنا عثان ڈلٹڈ لوگوں کے سامنے نمودار ہوئے۔ پھر راوی نے اسی (گزشتہ روایت) کے مثل ہی آخر تک بیان کیا۔

ابوعبدالرحمٰن سلمی بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا عثمان رہائٹ کا ان کے گھر میں محاصرہ کیا گیااورلوگ آپ کے گھر کے گردا کھا ہوئے تو آپ ان کے سامنے نمودار ہوئے۔ پھرراوی نے مکمل حدیث بیان کی۔

[6 { £ { } } ] ..... نَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَكَرِيًّا ، نَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَكَرِيًّا ، نَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يَعْنِى النَّسَائِيَّ ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، حَدَّثِنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحِيمِ ، حَدَّثِنِي أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الرَّحِيمِ ، حَدَّثِنِي زَيْدٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ ، قَالَ: لَمَّا حُصِرَ عُثْمَانُ فِي دَارِهِ اجْتَمَعَ النَّاسُ حَوْلَ دَارِهِ فَأَشْرَفَ عَلَيْهِمْ ، وَارِهِ اجْتَمَعَ النَّاسُ حَوْلَ دَارِهِ فَأَشْرَفَ عَلَيْهِمْ ،

وَسَاقَ الْحَدِيثَ. ٥

[٤٤٤٦] .... نا أَبُو صَالِح الْأَصْبَهَانِيُّ، نِا أَبُو مَسْعُودٍ، نَاعَبْدُ اللَّهِ بْنُ جُعْفَرٍ، نَاعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنْيْسَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: لَمَّا حُصِرَ عُثْمَانُ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِ دَارِهِ، فَقَالَ: أُذَكِّ رُكُمْ بِاللَّهِ أَلَمْ تَعَلَّمُوا أَنَّ حِرَاءً حِينَ انْتَفَضَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ((اثْبُتْ حِرَاءُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيُّ أَوْ صِلِّيقٌ أَوْ شَهِيدٌ))، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: أُذَّكِّرُكُمْ بِاللَّهِ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ جَهَّ زَ جَيْدُشَ الْـعُسْرَيةِ قَـالَ: ((مَـنْ يُـنْفِقُ نَفَقَةً مُتَقَبَّلَةً))، وَالنَّاسُ مَجْهُودُونَ مُعْسِرُونَ فَجَهَّزْتُ ثُلُثَ ذَالِكَ الْحَيْشِ، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: أَذَكِّرُكُمْ بِاللَّهِ أَلَمْ تَعَلَّمُوا أَنَّ بِثْرَ رُومَةَ لَمْ يَكُنْ يَشُرَبُ مِنْهَا إِلَّا بِثَمَنِ فَاشْتَرَيْتُهَا ثُمَّ جَعَلْتُهَا لِلْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ وَابْن السَّبِيلِ، قَالُوا: نَعَمْ، فِي أَشْيَاءَ عَدَّدَها.

[٤٤٤٧] ... نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْعَكاءِ، قَالَا: نَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرُوزِيُّ، نا عَبْدَانُ، نا أَبِي، نا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيّ، أَنَّ عُثْمَانَ حِينَ حُصِرَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ وَلَا أَنْشُدُ إِلَّا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَلَسْتُمْ تُعْلَمُونَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: ((مَنْ حَفَرَ بِئْرَ رُومَةَ فَلَهُ الْجَنَّةُ))، فَحَفَرْتُهَا، أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ قَالَ: ((مَنْ جَهَّزَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَلَهُ الْحَلَّةُ))، فَجَهَّزْتُهُمْ، فَصَدَّقُوهُ، قَالَ: وَقَالَ: إِنَّ

ابوعبدالرحمٰن سلمی بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا عثان ڈاٹنؤ کامحاصرہ ہواتو آپ گھر کی جہت سے لوگوں کے سامنے نمودار ہوئے اور فرمایا: میں تہمیں اللہ کا واسط دے کریو چھتا ہوں ، کیا تم جانتے ہو کہ جب حراء پہاڑ حرکت میں آیا تھا تو رسول اُللہ مَنْ ﷺ نے فرمایا تھا: اے حراء! بھم جا! تجھ پر نبی ،صدیق یا شہید ك سواكوئى نبيس ب- لوكول في كبا: في بال (جم جائة ہیں )۔ آپ نے فزامایا: میں تنہیں اللہ کا واسطہ و نے کر اپو انہمتا ہوں، کیاتم جانتے ہو کہ جب رسول اللہ مَالَیْظِ جیش عسرہ '' (غزوہ تبوک کے لشکر) کی تیاری کررہے تھے تو آپ مُلَیُّامُ نے فرمایا تھا: کون ہے جومقبول صدقہ کرے؟ لوگ تنگدست ومفلوک الحال تھ، تو میں نے اس اشکر کا ایک تہائی سازوسامان فراہم كر ديا۔لوگوں نے كہا: جي باں (ہم جانتے ہیں)۔ پھرآ ب نے فرمایا: میں شہیں اللہ کا واسطہ دے کر يو چيتا مول، كياتم جانة موكه بئر رومه كاياني قيمتاً پياجا تا تها، لیکن میں نے اسے خرید کرامیر وغریب اور مسافر (سب) کے لیے وقف کر دیا۔ تولوگوں نے کہا: جی ہاں (ہم جانتے ہیں)۔ آپ نے اور بھی متعدد باتیں بیان کیں۔

ابوعبدالرحمٰن سلمی روایت کرتے ہیں کہ جب سیدناعثمان ڈٹاٹٹؤ کا محاصرہ ہوا تو آپ نے حصت سے لوگوں کے سامنے نمودار ہوئے اور فرمایا: میں تہمیں الله کی قتم ویتا ہوں اور میں بیتم صرف رسول الله فالثيرة كصحابه كودر ماهول كدكياتم جانة نہیں کہ نبی تُنافیظ نے فر مایا تھا: کون ہے بئر رومہ کھدوا دے تو اسے جنت ملے گی۔ اور میں نے اسے کھدوایا تھا؟ کیا تم جانتے نہیں کہ آپ مٹائیا نے فرمایا تھا: کون ہے جوجیش عسرہ (غزوهٔ تبوک کے نشکر) کو تیار کرے، تو اسے جنت ملے گی۔ اور میں نے انہیں سازوسامان فراہم کیا تھا؟ لوگوں نے آپ کی تصدیق کی۔راوی نے بیالفاظ بھی بیان کے کداللہ کے

نَبِيَّ اللَّهِ عَلَىٰ قَالَ: ((مَنْ جَهَّزَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ)). • [٤٤٤٨] .... نا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، نا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ، نا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُسْتَوِدِ: فُرِعَ مِنْ أَرْبَعِ: أَلِيهِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: فُرِعَ مِنْ أَرْبَع: الْمُحَدِّةِ فُرِعَ مِنْ أَرْبَع: الْمُحَدِّةِ فُرِعَ مِنْ أَرْبَع: الْمُحَدِّةِ وَالْحَدُّةِ فَرِعَ مِنْ أَحَدِ، وَالصَّدَقَةُ جَائِزَةٌ قُبِضَتْ أَوْلَمْ الْحَدِّةُ وَالصَّدَقَةُ جَائِزَةٌ قُبِضَتْ أَوْلَمْ الْحَدِّةُ وَالصَّدَقَةُ جَائِزَةٌ قُبِضَتْ أَوْلَمْ وَالْمَدَّقَةُ مَائِزَةٌ قُبِضَتْ أَوْلَمْ وَالْمَدَّقَةُ عَائِزَةٌ قُبِضَتْ أَوْلَمْ وَالْمَدَّقَةُ مَائِزَةٌ قُبِضَتْ أَوْلَمْ وَالْمَدَّقَةُ مَائِزَةٌ قُبِضَتْ أَوْلَمْ وَالْمَدَّقَةُ مَائِزَةٌ قُبِضَتْ أَوْلَمْ وَالْمَدَّقَةُ مَائِزَةٌ قُبِضَتْ أَوْلَمْ وَالْمَدَّقَةُ وَالْمَدُودِ وَالْمَدُودِ وَالْمَدَّقَةُ وَالْمَدُودِ وَالْمَدُودُ وَالْمَدُونَةُ وَالْمَدُودُ وَالْمُدُودُ وَالْمَدُودُ وَالْمَدُودُ وَالْمَدُودُ وَالْمُعُودُ وَالْمُعُودُ وَالْمَدُودُ وَالْمَدُودُ وَالْمَدُودُ وَالْمَدُودُ وَالْمَدُودُ وَالْمُودُ وَالْمُودُ وَالْمَدُودُ وَالْمُودُ وَالْمُودُ

إِكْ 25 عَلَى اللهِ الرَّحْمَ وَ الْكَاتِبُ، قَالَا: نَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ الْمُقَلَى، نَا عَبْدُ الْوَهَابِ، نَا عُبَيْدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عُمَرَ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ مُحَمَّدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسُ عُمَرَ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ مُحَمَّدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ تَصَدَّقَ بِحَاثِطِ لَهُ فَأَتَى أَبُواهُ النَّبِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اله

وَ عَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّانُ ، قَالَا: نا عُمَرُ بْنُ دَامِ الْيَمَنِيُّ وَيَعْقُوبُ بْنُ شَبَّةً وَيَعْقُوبُ بْنُ شَبَّةً مَ وَنَا عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُبَشِّرٍ ، وَيَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَابِ الدُّورِيُّ ، قَالَا: نا حَفْصُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَابِ الدُّورِيُّ ، قَالَا: نا حَفْصُ بْنُ عَمْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ يَعْدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ تَصَدَّقَ بِمَالِ لَهُ لَيْسَ اللهِ تَصَدَّقَ بِمَالِ لَهُ لَيْسَ اللهِ تَصَدَّقَ بِمَالِ لَهُ لَيْسَ اللهِ تَصَدَّقَ بِمَالِ لَهُ لَيْسَ

پیغیر تالی این نفر مایا: کون ہے کو تشکر کوساز وسامان فراہم کرے؟ عبد الرحمان بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبد اللہ بن مسعود ڈٹٹٹونے فرمایا: چارچیزوں کو طے کر دیا گیا ہے: پیدائش، اخلاق، رزق اور موت کوئی انہیں حاصل (بڑھا) نہیں سکتا، البتہ صدقہ جائز ہے، جے لے لیاجائے یانہ لیاجائے۔

بشربن محمد وایت کرتے ہیں کہ سیدنا عبد اللہ بن زید والنون نے اپنا باغ صدقہ کیا تو ان کے والدین نبی طلق کے پاس آئے اور کہا: اے اللہ کے رسول! ہماری گزربسراسی پرتھی، اس کے علاوہ ہماراکوئی مال نہیں ہے۔ تو آپ طلق کی نے سیدنا عبداللہ والنظ کو بلا کر فرمایا: اللہ عزوجل نے تیرا صدقہ قبول کر لیا اور اسے تیرے والدین کولوٹا دیا۔ راوی کہتے ہیں: ہم بعد میں اس کے وارث ہے۔

بیروایت مرسل ہے، بشر بن محد نے اپنے داداسید ناعبداللہ بن زید دائش کا زمانہ نہیں پایا۔ اور یکی القطان نے اسے عبیداللہ سے روایت کیا تو اپنی روایت میں اس کا ارسال بھی انہوں نے بیان کر دیا۔

بشربن محمد بن عبدالله الانصارى بيان كرتے بيں كدان كدادا سيدنا عبدالله والفئان اپنامال صدقه كرديا، اس كسواان ك پاس كوئى مال نہيں تھا، تو نبى طافئة من عبدالله والله والله عالى الله عالى الله على الله تعالى الله تعالى الله تعالى في تمهارا اور حفص في بيان كيه بين كدالله تعالى في تمهارا صدقه قبول كرليا اور اسے تير بي والدين كولوٹا ويا۔ بعدازال عبدالله والدين كولوٹا ويا۔ بعدازال عبدالله والدين كولوٹا ويا۔ بعدازال

٢٣٦/٦ الترمانى: ٣٦٩٩ سنن النسائى: ٦/ ٢٣٦

ع سلف برقم: ٤٣٩٠

لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَقَالَ النَّيِيُّ ﷺ لِعَبْدِ اللهِ: ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ قَبِلَ مِنْكَ صَدَّقَتَكَ)). وقَالَ حَفْصُ: ((قَدْ قَبِلَ اللهُ صَدَقَتَكَ وَرُدَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ)) فَوَرِثَهُ عَبْدُ اللهِ بَعْدُ مِنْ أَبُويْهِ.

[٤٤٥١] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ ثَابِتِ، نا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكِ، نا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، نا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنِنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَر، عَنْ بَشِيرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ تَصَدَّقَ بِمَالِهِ، فَأَتَى أَبُواهُ رَسُولَ اللهِ إِنْ مُدَّدَ رَبِّهِ تَصَدَّقَ بِمَالِهِ، فَأَتَى أَبُواهُ رَسُولَ اللهِ إِنْ مُدَّدِ رُبِّهُ ذَكَرَ نَحْوَهُ.

آ ٤٥٢] .... نا أَبُو بِكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، نا سُفْيَانُ بْنُ عُييَّنَة ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ بَكْرٍ بْنِ حَادِمٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ جَاءَ إِلَى رَسُولُ اللهِ فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ تَعَالَى وَرَسُولُهُ فَعَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ تَعَالَى وَرَسُولُهُ فَجَاءَ أَبُواهُ ، فَقَالَا: يَا رَسُولُ اللهِ كَانَ قِوامَ عَيْشِنَا ، فَحَاءَ أَبُواهُ ، فَقَالَا: يَا رَسُولُ اللهِ كَانَ قِوامَ عَيْشِنَا ، فَحَاءَ أَبُواهُ ، فَقَالَا: يَا رَسُولُ اللهِ كَانَ قِوامَ عَيْشِنَا ، فَرَدَّهُ مَا بَعْدَهُمَا اللهِ فَعَالَى وَرَسُولُ اللهِ بَنَ عَلَيْهِمَا ، ثُمَّ مَاتًا فَورِثَهُمَا اللهِ بْنَ عَلَيْهِمَا بُعْدَهُمَا وَلَمْ اللهِ بْنَ عَلَيْهِمَا مُرْسَلٌ لِأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ اللهِ بْنَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ رَبِّهِ فَتَى فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ وَلَمْ وَلُهُ اللهِ بُنْ وَيُولُ عَنْ فَعَلَا وَلَهُ عَلَى اللهِ بَعَدَهُ وَعُثْمَانَ وَلَمْ وَلَهُ اللهِ بْنَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ رَبِّهِ فَتَعَلَى وَوَامَ عَنْ وَلَهُ وَلَهُ عُنْمَانَ وَلَمْ وَلُهُ اللهِ بُدُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

وَهُ ٤٤] .... نَا مُحَمَّدُ بُنُ حَمْدَوَيْهِ الْمَرُوزِيُّ، نا مَحْمُودُ بْنُ آدَمَ، نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو، سَمِعَ أَبَا بَكُرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، يُحَدِّثُ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ زَيْدٍ الَّذِي أُرِى النِّدَاءَ أَتَى النَّبِي عَنْ فَذَكَرَهُ نَحْوَهُ. وَيُدِ اللّهِ بْنُ زَيْدٍ اللّهِ بْنُ أَرِى النِّدَاءَ أَتَى النَّبِي عَنْ فَذَكَرَهُ نَحْوَهُ. [٤٤٥٤] ... نا مُعَاذُ بْنُ اللهُ مُنْتَى مَا أَبُو مُسْلِم الْمُسْتَمْلِي، نا سُفْيَانُ، عَنْ اللهُ مُنْتَى مَا اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو، وَيَحْيَى، وَحُمْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو، وَيَحْيَى، وَحُمْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو، وَيَحْيَى، وَحُمْدِ اللّهِ بُنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو، وَيَحْيَى، وَحُمْدِ وَبْنِ وَمُدْ وَمُوْدٍ وَيَحْيَى،

بشیر بن محمد بن عبدالله بن زید بن عبدرید بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبدالله بن زید بن عبدرید والنون نے اپنا مال صدقہ کیا تو ان کے والدین نبی مناشلا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پھر راوی نے اسی (گزشتہ) حدیث کے مثل ہی بیان کی۔

کرین حازم روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن زید بن عبداللہ بن زید بن عبداللہ بن زید بن عبداللہ واللہ منافیظ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا: اے اللہ کے رسول! یقیناً میرا بیہ باغ صدقہ ہے اور بیاللہ اور اس کے رسول کے نام وقف ہے۔ پھر ان کے والدین آئے اور انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! بیہ باغ تو ہماری گررسر کا ذریعہ تھا۔ چنا نچہ رسول اللہ منافیظ نے وہ باغ آئیس گررسر کا ذریعہ تھا۔ چنا نچہ رسول اللہ منافیظ نے وہ باغ آئیس والیس و دیوں کی وفات ہوگئ تو ان کے والیس دے دیا۔ پھر جب ان دونوں کی وفات ہوگئ تو ان کے بعد ان کے صاحبز ادے اس باغ کے وارث بن گئے۔ بیصدیث بھی مرسل ہے کیونکہ سیدنا عبداللہ بن زید بن عبدر بہ بیصدیث بھی مرسل ہے کیونکہ سیدنا عبداللہ بن زید بن عبدر بہ بیصدیث بھی مرسل ہے کیونکہ سیدنا عبداللہ بن زید بن عبدر بہ بیصدیث بھی مرسل ہے کیونکہ سیدنا عبداللہ بن زید بن عبدر بہ بیصدیث بھی مرسل ہے کیونکہ سیدنا عبداللہ بن زید بن عبدر بہ بیصدیث بھی مرسل ہے کیونکہ سیدنا عبداللہ بن زید بن عبدر بہ بیصدیث بی وفات سیدنا عبداللہ بیاں۔

ابوبکر بن محمد بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن زید ٹٹاٹیا، جنہیں خواب میں اذان وکھلائی گئی تھی، نبی مٹاٹیا کم خدمت میں حاضر ہوئے۔ راوی نے پھر اسی طرح حدیث بیان کی۔

عمرو بن سلیم روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن زید رہائیًا یعنی ابن عبدربہ، جنہیں خواب میں اذان دِکھلائی گئی تھی ، انہوں نے اپنا باغ صدقہ کیا، وہ رسول اللہ طائیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا: میں نے اپناباغ صدقہ کیا ہے، وہ اللہ اور

سُلَيْم، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بِنْ زَيْدٍ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ رَبِّهِ اللّهِ عِنْ اللهِ عَبْدِ رَبِّهِ اللّهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَ

آخه مَدَ بْنِ عُمَرَ الْوَكِيعِيُّ، نَا شَيْبَانُ، نَا أَبُو أُمَّيَّةً بْنُ أَحْهَدَ بْنِ عُمَرَ الْوَكِيعِيُّ، نَا شَيْبَانُ، نَا أَبُو أُمَيَّةً بْنُ يَعْلَى، نَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْلَى، نَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْلَى، نَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْمُدَ اللهِ بْنَ يَعْمَدُ اللهِ بْنَ فَقَالَ: يَا فَلان - نَسِى شَيْبَانُ اسْمَهُ - أَتَى النَّبِيَّ فَهُوَ صَدَقَةٌ إِلَّا فَرَسِى فَلان - نَسِى شَيْبَانُ اسْمَهُ - أَتَى النَّبِيَّ فَهُوَ صَدَقَةٌ إِلَا فَرَسِى وَسِلَاحِي، قَالَ: وَكَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَقَبَضَهَا رَسُولُ اللهِ فَعَرَضَ أَو الْأَوْقَاصِ، وَسِلَاحِي، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَطْعِمْنَا مِنْ صَدَقَةٍ الْنِنَا فَوَاللهِ مَا لَنَا شَيْءٌ وَإِنَّا لَنَطُوفُ مَعَ الْأَوْقَاضِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَطْعِمْنَا مِنْ صَدَقَةٍ الْنِنَا فَوَاللهِ مَا لَنَا شَيْءٌ وَإِنَّا لَنَطُوفُ مَعَ الْأَوْقَاضِ، فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ فَلَا فَكَانَ تَصَدَّقَ بِهَا، فَقَالَ اللهِ فَطَرِرْتَهَا الِيهِ مَا فَمَاتَا النَّيْ فَيَ اللهِ مَالَا اللهِ مَا لَكُ فَيَةً اللهِ مَا لَنَا شَيْءٌ وَإِنَّا لَنَطُوفُ مَعَ الْأَوْفَاضِ، فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ فَلَا فَكَانَ تَصَدَّقَ بِهَا، فَقَالَ: اللهِ مَا لَلهِ صَدَقَتِي الْتِي فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ صَدَقَتِي الْتَيْعِمَا فَمَاتَا النَّيْ فَى اللهِ مَا لَنَا اللهِ صَدَقَتِي الْتَعْمَا إِلَى وَالِدِي فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ صَدَقَتِي الْمَعِيْ الْتَي كُنْتُ اللهِ مَدَقَتِي الْوَحَلَالُ اللهِ مَا لَنَا أَنْ مَنْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْعُولُ لَهُ مَالَا أَفْحَلَالُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمَالَا أَنْ الْمَالَا أَلْعُولُ اللهِ عَلَى الْمَالَا أَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمَالَا أَلْمُولُ اللهُ عَلَى الْمَالَا أَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى الْمَالِعُ الْمَالِي الْمَالَى الْمَالَى الْمُعَالَى الْمَالَى الْمَالِعُولُ الْمَالَى الْمُعْمَالَا اللّهُ عَلَى الْمَالِهُ الْمُعَلِي الْم

اس کے رسول کے نام وقف ہے۔ پھر ان کے والدین نی
منگیا کے پاس آئے اور کہا: ہماری گر ربسر کا ذریعیہ بس یہی باغ
ہے۔ تو رسول اللہ منگیا گئے نے وہ باغ ان کے والدین کو واپس
دے دیا۔ پھر جب وہ فوت ہوئے تو وہ (یعنی سیدنا عبداللہ
منگیا ان کے وارث ہوئے۔
میروایت بھی مرسل ہے۔
میروایت بھی مرسل ہے۔

سیدنا عبادہ بن صامت ڈائٹیئر دوایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن فلاں (شیبان کوان کا نام بھول گیا) نبی طالیق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا: اے اللہ کے رسول! میرے گوڑے اور اسلح کے علاوہ میر اسمارا مال صدقہ ہے۔ ان کی زمین تھی، جے رسول اللہ طالیق نے قبول فرما یا اور نا داروں کے لیے وقف کردی۔ پھر ان کے والدین آپ شائی کے بیاس آئے اور انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہمیں ہمارے بیلی آئے اور صدقے سے پچھ عطا سیجے ، اللہ کی شم! ہمارے بیاس پھر نہیں ہمارے بیلی کے شہیں اللہ طالیق نے وہ زمین آئیس دے دی۔ پھر جب ان دونوں کی ہوئے ہوئی تو رسول وفات ہوئی تو ادر شوبی بیٹا بنا جس نے وہ صدقہ کیا وفات ہوئی تو ادر عرض فار جونے اور عرض فار جونا نجیدہ وہ نبی شائی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: اے اللہ کے دوالدین کوعطا کرویا تھا، وہ فوت ہوگئے ہیں، تو کیاا ہوہ میرے لیے کوعطا کرویا تھا، وہ فوت ہوگئے ہیں، تو کیاا ہوہ میرے لیے کوعطا کرویا تھا، وہ فوت ہوگئے ہیں، تو کیاا ہوہ میرے لیے کوعطا کرویا تھا، وہ فوت ہوگئے ہیں، تو کیاا ہوہ میرے لیے

راہ خدامیں مال وقف کرنے کے سمائل

و ارقطنی (جلدسوم)

اوراس کی سیدنا عبادہ ڈائٹن سے ملاقات نہیں ہے، نیز ابویعلیٰ بن اُمیمتر وک راوی ہے۔واللہ اعلم

هِ مَى لِي؟ قَالَ: ((نَعَمْ فَكُلْهَا هَنِيتًا مَرِيتًا)). وَهٰذَا الله الله على الله على الله الله على الله عل أَيْفَ ا مُرْسَلٌ. إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى ضَعِيفٌ، وَلَمْ وهمباركُ بور يُذْرِكْ عُبَادَةَ، وَأَبُو أُمَيَّةَ بْنُ يَعْلَى مَتْرُوكُ وَاللهُ يصدين بهى مرسل بي يوتدا عاق بن يكي ضعف راوى ب





## بَابُ الْأَفْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرٍ ذَالِكَ قضاءاوراحكام وغيره كابيان

[٤٤٥٧] .... حَدَّثَ نَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ مُبَشِّرِ، نَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانَ الْقَطَّانُ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ فَرَجِ بْنِ فَضَالَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: جَاءَ رَجُلان يَخْتَصِمَانَ إِلَى رَسُولِ عَمْرِو، قَالَ: جَاءَ رَجُلان يَخْتَصِمَانَ إِلَى رَسُولِ اللهِ فَيُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَي لِعَمْرِو بْنِ الْغَاصِ: ((افْضِ بَيْنَهُ مَا))، قَالَ: وَأَثْتَ هَاهُنَا يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى مَا أَقْضِى؟ قَالَ: ((إِن اجْتَهَدْتَ فَأَصَبْتَ لَكَ عَشَرَةُ أُجُودٍ، وَإِن الْجَاتِ الْجَرَّ وَاحِدًّ)). •

[٤٤٥٨] .... نا ابْنُ مُبَشِّرٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ سِنَان، نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، نا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةً، عَنْ رَبِيعَّةً بْنِ يَزِيدُ بْنُ فَضَالَةً، عَنْ رَبِيعَّةً بْنِ يَعْمِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى بِمِثْلِهِ، يَزِيدَ ، عَنْ النَّبِي عَلَى بِمِثْلِهِ، إِلاَّ أَنَّهُ جَعَلَ مَكَانَ الْأُجُورِ حَسَنَاتٍ. •

وَهُ ٤٤] ..... حَدَّثَ نِنِي أَبُّو سَهْلِ بْنُ زِيَادُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، نا بِشْرُ بْنُ مُوسٰى ، نا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، نا بِشْرُ بْنُ مُوسٰى ، نا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ بْنِ فَضَالَةَ ، حَدَّثَنِي أَبِي

سیدنا عبدالله بن عمر و رفی افزار وایت کرتے ہیں کہ دوآ دمی اپنا جھڑا کے راسول الله منافظ کے پاس آئے تو رسول الله منافظ کے عرب بن عاص رفی افزائے سے فرمایا: ان کے مابین فیصلہ کردو۔ انہوں نے عرض کیا: اے الله کے رسول! آپ کی موجودگ میں؟ آپ منافظ نے فرمایا: بال انہول نے پوچھا: فیصلہ کرنے کا جھے کیا آجر ملے گا؟ تو آپ منافظ نے فرمایا: اگر تیرا اجتہاد درست ہوا تو تجھے دس گنا آجر ملے گا اور اگر تجھ سے اجتہاد میں منافظی ہوگی تو آپ کا خار ملے گا۔

ایک اور سند کے ساتھ ای کے مثل مروی ہے ، تا ہم اس حدیث میں اُجر کی بہ جائے نیکیوں کا ذکر ہے۔

سیدنا عقبہ بن عامر بٹائٹاروایت کرتے ہیں کہ دوآ دی رسول الله سَائٹا کی خدمت میں جھڑا لے کرآ نے تو آپ سٹائٹا نے جھے فرمایا: اے عقبہ! اُنھواوران کا فیصلہ کردو۔ میں نے عرض

a مستد أحمد: 7000

الْفَرَجُ بْنُ فَضَالَةً، عَنْ رَبِيعَةً بْنِ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيّ، عَنْ عُفْبَةً بْنِ عَامِر، قَالَ: جَاءَ خَصْمَان إِلَى رَسُولِ عَنْ عُفْبَةً بِنِ عَامِر، قَالَ: جَاءَ خَصْمَان إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ عُفْبَةُ اقْضِ اللهِ عَنْ يَا عُفْبَةُ اقْضِ بَيْنَهُمَا أَوْلَى بِذَالِكَ بَيْنَهُمَا فَإِن اجْتَهَدْتَ مِنْ فَالَ: ((وَإِنْ كَانَ اقْضِ بَيْنَهُمَا فَإِن اجْتَهَدْتَ فَأَصُبْتَ فَلَكَ عَشَرَةُ أُجُورٍ وَإِنِ اجْتَهَدْتَ فَأَخْطَأْتَ فَلَكَ أَجْرٌ وَاجِدٌ)).

الْقَاسِمُ بْنُ هَاشِم، نا عَلِى بْنُ عَيَّاشٍ، نا أَبُو مُطِيع الْقَاسِمُ بْنُ الْسَمَاعِيلَ، نا أَبُو مُطِيع الْقَاسِمُ بْنُ هَاشِم، نا عَلِى بْنُ عَيَّاشٍ، نا أَبُو مُطِيع مَعَ الْبِن لَهِيعَة، عَنْ أَبِي مُعَافِرِيّ، عَنْ مُحَرِّر بْنِ أَبِي هُرَيْرَة، الْمُصْعَبِ الْمَعَافِرِيّ، عَنْ مُحَرِّر بْنِ أَبِي هُرَيْرَة، عَنِ النَّبِي فَي الْنَبِي فَالَ: ((إِذَا قَضَى الْمَصَعِبِ الْمَعَافِرِيّ، عَنِ النَّبِي فَي اللَّهُ عَشَرَةُ أُجُورٍ، وَإِذَا قَضَى فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ كَانَتْ لَهُ عَشَرَةُ أُجُورٍ، وَإِذَا قَضَى فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ كَانَتْ لَهُ أَجْرَان)). • وَإِذَا قَضَى فَاجْتَهَدَ فَأَخْطأ كَانَ لَهُ أَجْرَان)). • وَإِذَا قَضَى فَاجْتَهَدَ فَأَخْطأ كَانَ لَهُ أَجْرَان)). • ناعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمْرَ الْخَطّابِيُّ، نا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ نَاعَبُدُ اللهِ بْنُ عُمْرَ الْخَطّابِيُّ، نا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عَنْمَانَ بْنِ نَاعَبُدُ اللهِ بْنُ عُمْرَ الْخَطّابِيُّ، نا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عَنْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنُ عُمْرَ الْخَطّابِيُّ، نا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عُمْرَالُو بُنُ عُمْرَ الْخَطّابِيُّ، نا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عُمْرَالُهُ بْنُ عُمْرَ الْخَطّابِيُّ، نا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عُمْرَانُ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنُ عُمْرَ الْخَطّابِيُّ، نا الدَّرَاوِرْدِيُّ مَعْمَلَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عُنْمَانَ بْنِ أَبِي هَنْدَ، عَنْ عُنْمَانَ بْنِ الْمَدْ مُنْ اللهُ فَيْ الْمُعْمِلِ الْمَعْمِلِ الْمَعْمِلُ عَلَى الْقَضَاءِ فَقَدْ ذُبْعَ اللهِ فَيْدِ مِنْ مَنْ السَّعْمِلُ عَلَى الْقَضَاءِ فَقَدْ ذُبْعَ اللهِ فَيْدِ وَالْمَدَى اللهُ فَيْدُ وَلَا رَحْنَ اللهُ فَيْدُ وَلَا وَالْمَالِ عَلَى الْقَضَاءِ فَقَدُ ذُبِعَ اللهِ فَيْ الْمَعْمِلِ الْعُلُى الْفَضَاءِ فَقَدُ ذُبِعَ اللهُ فَيْ وَالْمَاءِ فَقَدُ ذُبُعَ الْفَامِ الْمُنْ فَالْ رَعْلَ اللهُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ عَلَى الْفَامِ وَلَا مَالِكُ اللهُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُؤْلِقِ فَقَدْ ذُبُعِ الْمُعْمِلِ الْمُؤْلِقِ الْمُلْكُولُ الْمُعْمِلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْمِلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

[٤٤٦٢] ..... قُرِءَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ وَأَنَا أَسْمَعُ: حَدَّنَكُمْ أَبُو كَامِلٍ ، نا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، نا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، نا عَمْرُو بْنُ أَبِى عَمْرِو ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، غَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، غَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، غَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ (مَنْ عَنْ اللهِ عَنْ (مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

کیا: اے اللہ کے رسول! فیصلہ کرنے کاحق جھے سے زیادہ آپ کا ہے۔ تو آپ منابقاً نے فرمایا: اگرتم ان کا فیصلہ کرو اور درست اجتہاد کروتو تمہیں دس اُجرملیں گے اور اگرتم اجتہاد میں غلطی کرد گے تو تمہیں ایک اُجر ملے گا۔

سیدنا ابوہریرہ ڈاٹٹوے مروی ہے کہ نبی طائی کا نے فرمایا: جب قاضی فیصلہ کرے اور اجتہاد ( یعنی خوب سوی بچار ) سے کام لے اور درست فیصلے کو پہنچ جائے تو اسے دی اُجر ملیں گے اور جب وہ فیصلہ کرتے ہوئے اجتہاد کرے لیکن غلطی کر بیٹھے، تو اسے دواجرملیں گے۔

سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹٹو ہی بیان کرتے ہیں کدرسول الله طابق نے فرمایا: جے قضاء کا منصب ( لیعنی فیصلہ کرنے کی فیمہ داری ) سونپ دی گئی،اسے بغیرچھری کے ذریح کردیا گیا۔

سیدنا ابو ہریرہ ٹرانٹی بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ ٹرانٹی نے فرمایا: جے قضاء کا منصب سونپ دیا گیا، اسے یقیناً بغیر چھری کے ذرج کردیا گیا۔

**<sup>1</sup>** سيأتي برقم: ٤٤٦٤

عسند أحمد: ١٤٥، ٧٧٧٨

وُلِّيَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينِ)). ٥

[٤٤٦٣] .... نا عُـمَدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِى الْمَجَوْهِ رِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ حَبِيب ، نا هِ هَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ حَبِيب ، نا هِ هِ شَامُ بْنُ عُبْدِ اللهِ ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدَ اللهِ بْنُ عَنْمَانَ بْنِ الْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ : ((مَنْ جُعِلَ هُورِيدًا فَقَدْ دُبِحَ بغَيْر سِحِين )) .

[٤٤٦٤] .... نا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَأَحْمَدُ بُنَّ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ ح وَنا ابْنُ صَاعِدٍ، وَإِسْمَاعِيلُ الْوَرَّاقُ، قَالَا: نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجُويْهِ، قَالُوا: نا عَبْدُ الرَّزَّاق، نا مَعْمَرٌ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ كَانَ لَهُ أَجْرَان، وَإِذَا اجْتَهَ لَ فَأَخْطَأَ كَانَ لَهُ أَجْرٌ)). هٰذَا لَفْظُ النَّيْسَابُورِيّ، وَقَالَ ابْنُ صَاعِدٍ: ((وَإِذَا قَضَى الْقَاضِي فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَان، وَإِذَا قَضَى فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ)). ٥ [874] .... وَنا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْحَضْرَمِيُّ، ناعَمْرُو بْنُ عَلِيُّ، نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ، نامُجَالِدُ بْنُ سَعِيدِ، ناعَامِرٌ، عَنْ مَسْرُوق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ النَّبِي إِنَّهُ، قَالَ: مَا مِنْ حَاكِمٍ يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ إِلَّا يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹٹ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کاٹٹی نے فرمایا: جسے قاضی (جج) بنایا گیا، اسے بغیر چیری کے ذی کرویا گیا۔

سیدنا ابو ہر رہ وہ وہ وہ کا تھؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مُؤلِثُوناً نے فرمایا: جب حاکم فیصلہ کرتے ہوئے درست اجتبا دکر ہے وہ اس کے لیے ایک اجر ہے۔ ابن صاعد نے یوں بیان کیا کہ جب قاضی فیصلہ کرتے ہوئے دراجر ہیں اورا گرفلطی کرجائے واس کے لیے دواجر ہیں اورا گرفلطی کرجائے واس کے لیے دواجر ہیں اورا گرفلطی کرجائے واس کے لیے ایک اجر ہے۔

سیدناعبداللہ ڈٹائٹناسے مروی ہے کہ بی منائٹیا نے فرمایا: جوحاکم لوگوں کے مابین فیصلے کرتا ہے، روز قیامت اسے اس حال بیں اُٹھایا جائے گا کہ ایک فرشتہ اسے گدی سے پکڑے ہوئے ہوگا، یہاں تک کہ وہ اسے جہنم کے کنارے لاکھڑا ہوگا، پھروہ غصے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف ویکھے گا، اگر اللہ نے کہہ دیا: اسے (جہنم میں) پھینک دو، تو وہ اسے حالیس سال کی گرائی

• سنن أبى داود: ٣٥٧٢ سنن ابن ماجه: ٢٣٠٨ جامع الترمذي: ١٣٢٥ -السنن الكبرى للنسائي: ٥٨٩٦ -المستدرك للحاكم: ٤/ ٩١ -السنن الكبرى للبيهقي: ١٠/ ٩٦

◘ صحيح البخارى: ٧٣٥٢ صحيح مسلم: ١٧١٦ مسند أحمد: ١٧٧٧٤ صحيح ابن حبان: ٥٠٦٠ شرح مشكل الآثار
 للطحاوى: ٥١، ٥٢، ٥٢، ٥٣

421

[٤٤٦٦] .... وَنَا أَبُو عُبَيْدِ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَصَامِيلَ الْمَصَامِيلَ الْمَصَامِيلَ الْمَصَامِيلَ ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ أَبِى بُكَيْرٍ ، نا زُهَيْرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَسْدِ اللهِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ أَمِّ سَلَمَةً رَضِى الله عَنْهَا ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَمِّ سَلَمَةً رَضِى الله عَنْهَا ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ النَّاسِ وَسُولُ اللهِ عَنْ النَّاسِ وَلَا اللهِ اللهِ عَنْ النَّالِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

[٤٤٦٧] .... وَيِهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ النَّاسِ قَلا اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى النَّاسِ قَلا يَرْفَعَنَ صَوْتَهُ عَلَى أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ مَا لَا يَرْفَعُ عَلَى النَّخر)).

[٤٤٦٨] .... وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ: ((مَنِ ابْتُلِي بِالْقَضَاءِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَقْضِينَ بَيْنَ الْنُيْنِ وَهُوَ غَضْبَالُ)).

[٤٤٦٩] .... نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ الْبَحْرَانِيُّ ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ ، نا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنِ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنِ ابْنِ جَوْشَنِ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى ابْنِهِ وَهُوَ قَاضِى بِسَجِسْتَانَ: إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: ((لَا يَقْضِيَنَّ الْفَاضِى بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ

میں پھینک دےگا۔مسروق کہتے ہیں: ایک دن صحیح فیصلہ کرلینا مجھے ایک سال تک راو خدامیں جہاد کرنے سے زیادہ پسندہے۔

سیدہ اُم سلمہ بھ ایک بیان کرتی ہیں کہرسول الله من ایک فرمایا: جے لوگوں کے مایین فیصلوں کی ذمہ داری نبھانا پر جائے، اسے چاہئے کہ ہر لمح میں،اشارہ کرتے اور بیٹھتے اُٹھتے عدل سے کام لے۔

سیدہ اُم سلمہ عظم بی بیان کرتی ہیں کہ رسول الله طالیم نے فرمایا: جےلوگوں کے مابین فیصلوں کی ذِمہ داری نبھا نا پڑے، وہ فریقین میں سے کسی ایک سے اتن بلند آواز سے بات نہ کرے جتنی دوسر نے ریق سے نہ کرتا ہو۔

سیدہ اُم سلمہ بڑھ بیان کرتی ہیں کہرسول الله من اُلِم نے فرمایا: جس شخص کومسلمانوں کے فیصلوں کی ذِمہ داری سونپ دی جائے، وہ سخت غصے کی حالت میں فریقین کے مابین بالکل فیصلہ مت کرے۔

سیدنا ابوبکرہ رہ تھ نے اپنے بیٹے، جو بحتان میں قاضی کے عہدے پر فائز تھے، کے نام بیدکھا کہ بلاشبہ میں نے رسول اللہ مَا اللہ مِیں دو مقد مات کا فیصلہ نہ کرے اور نہ ہی وہ ایک معاطع میں دو مقد مات کا فیصلہ کرے۔

سيدنا ابوسعد خدري والنفؤيان كرتے بين كدرسول الله مالينا

نے فرمایا: قاضی ای وقت فیصله کرے جب وه شکم سیر اور

غَضْبَانُ، وَلا يَقْضِينَ فِي أَمْرِ قَضَاءَ يْنِ)). • [ ٤٤٧] .... نا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ ثَابِتِ الْبَزَّازُ،

نَّا الْقَاسِمُ بَٰنُ عَاصِمَ، نا مُوسَى بْنُ دَاوُد، نا الْقَاسِمُ بْنُ دَاوُد، نا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعُمَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْآنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ ((لا يَقْضِى

الْقَاضِي إِلَّا وَهُوَ شَبْعَانُ رَيَّانُ)). ﴿

كِتَابُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ سِيدناعرض الله عنه كالدموي الشعري رضى الله عنه كالدموي الشعري رضى الله عنه كنام خط!

سيراب ہو۔

[٤٤٧١] .... حَدَّثَ نَا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بُن مُحَمَّدِ النُّعْمَانِيُّ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنَ أَبِي خِدَاشِ، ناعِيسَى بْنُ يُونُسَ، ناعَبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ الْهُذَلِيِّ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِي مُوسَى أَلَّا شُعَرِيِّ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ، فَافْهَمْ إِذَا أُدْلِيَّ إِلَيْكَ بِحُجَّةٍ، وَأَنْفِذِ الْحَقَّ إِذَا وَضَـحَ ، ۚ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقٌّ لا نَفَاذَ لَهُ، وَآسِ بَيْنَ النَّاسِ فِي وَجْهِكَ وَمَجْلِسِكَ وَعَدْلِكَ حَتَّى لَا يَيْـاًسَ الضَّعِيفُ مِنْ عَذْلِكَ وَلَا يَطْمَعُ الشَّرِيفُ فِي حَيْفِكَ، الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ، وَاللَّصُلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلالًا، لَا يَمْنَعُكُ قَضَاءٌ قَضَيْتُهُ بِأَلْأَمْسِ رَاجَعْتَ فِيهِ نَفْسَكَ وَهُدِيتَ فِيهِ لِرُشْدِكَ أَنْ تُرَاجِعَ الْحَقَّ فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ وَمُرَاجَعَةَ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ ، الْفَهْمَ الْفَهْمَ فِيمَا يُخْتَلَجُ فِي صَدْرِكَ مِمَّا لَمْ يَبْلُغْكَ فِي الْكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ ، اعْرِفِ الْأَمْثَالَ

سيدناعمر بن خطاب والنفؤف إبوموى اشعرى والنفؤ كوخط كصااما بعد، قضاء محكم فريضه اورسنت متداوله ب، البذاجب تهبيس دليل پیش کی جائے تو اسے مجھواور حق واضح ہو جائے تو اسے نافذ كرو، كيونكه نفاذ حق كے بغير (محض)حق كو كى فائدہ نہيں ديتے۔ ا بیغے چرے مجلس اور عدل میں لوگوں کو اُمید دلاؤ، تا کہ کمزور تخص تمہارے عدل ہے مایوں ہواور طاقتور تمہارے ظلم کی طبع نه کرے۔ مدی کے ذیعے گواہ (دلیل) پیش کرنا ہے جبکہ مدعاعلیہ ہے قتم لی جائے ،مسلمانوں کے مابین صلح کرانا جائز ہے، ماسوائے اس سلح کے جورام کو حلال اور حلال کوحرام كرے \_كوئى فيصله كرنے كے بعدسوج و بجار كے نتيج ميں تهبیں صحیح راہنمائی مل جائے تو وہ فیصلہ منہیں حق کی طرف جانے سے ندرو کے، کیونکہ فق تو (بہ ہرحال) اصل ہے اور حق کی طرف ملیٹ آنا باطل پرمصرر ہے سے بہتر ہے۔ جو بات تهمیں کتاب وسنت سے معلوم نہ ہواور تمہارے ول میں کھٹکا پیدا کرے؛اے خوب اچھی طرح سمجھو،امثال واَشاہ کو پہچانو، پھرمعاملات کوان پر قیاس کرواورا بے خیال میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پیندیدہ اورحق کے زیادہ مشابہ بات پراعماد كرو مدى كودليل بيش كرنے كے ليے ايك مدت دو، سواگروه

صحیح البخاری: ۷۱۵۸ صحیح مسلم: ۱۷۱۷ سنن ابن ماجه: ۲۳۱۱ مسند أحمد: ۲۰۳۷ صحیح ابن حبان: ۵۰۱۳ ، ۵۰۱۵

<sup>🥥</sup> المعجم الأوسط للطبراني: ٢٠٠٠ـالسنن الكبري للبيهقي: ١٠٦/١٠

وَالْأَشْبَاهَ ثُمَّ قِسِ الْأُمُورَ عِنْدَ ذَالِكَ فَاعْمَدْ إِلَى الْحَبِّهَا عِنْدَ اللهِ وَأَشْبَهِهَا بِالْحَقِّ فِيمَا تَرَى وَاجْعَلْ لِمَمْنِ ادَّعَى بَيْنَةُ أَمَدًا يَنْتَهِى إِلَيْهِ، فَإِنْ أَحْضَر بَيْنَةً أَحَدَ بِحَقِهِ وَإِلَّا وَجَهْتَ الْقَضَاءَ عَلَيْهِ فَإِنَّ ذَالِكَ أَخْلَى لِلْعَمَى وَأَبْلَغُ فِي الْعُذْرِ، الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ إِلَا مَجْلُودٌ فِي حَدِّ أَوْ مُجَرَّبٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ إِلَا مَجْلُودٌ فِي حَدِّ أَوْ مُجَرَّبٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَا مَجْلُودٌ فِي حَدِّ أَوْ مُجَرَّبٌ فِي شَهَادَةِ زُورٍ أَوْ ظَنِينٌ فِي وَلاءٍ أَوْ قَرَابَةٍ ، إِنَّ اللهُ فَي شَهَادَةِ رُورٍ أَوْ ظَنِينٌ فِي وَلاءٍ أَوْ قَرَابَةٍ ، إِنَّ اللهُ وَلَوْ عَلَى نَفْسِهِ يَكُفِهِ اللهُ مَنْ يُصْلِحُ نِينَةُ لِللهُ مَا بَيْنَهُ وَاللّهُ مَا بَيْنَهُ وَيَنْ اللهُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ يُصَلِحُ نِينَةُ وَيَيْنَ اللهُ مَا اللهُ مِنْ يَصْلِحُ نِينَةُ وَيَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ يُصْلِحُ نِينَةُ وَيَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ يَصْلِحُ نِينَةً وَيَشَ اللهُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ وَيَوْ وَكُو اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَنْ وَلَوْ عَلَى نَفْسِهِ يكُفِهِ اللهُ مَا اللهُ مِنْهُ وَلَوْ عَلَى نَفْسِهِ يكُفِهِ اللهُ مَا اللهُ مِنْهُ وَلَوْ عَلَى نَفْسِهِ يكُفِهِ اللهُ مَا اللهُ مِنْ عَرْدَائِنِ وَحْمَتِهِ ، وَالسَّلامُ عَنْ وَلَوْ عَلَى مَا عَلْكُ اللهُ مِنْ يُعْلَمُ اللهُ مِنْهُ وَلَوْ عَلَى مَا طَنْ اللهُ مِنْهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ عَاجِل وِزُوقِهِ وَخَوَائِنِ وَحْمَتِهِ ، وَالسَّلامُ عَلَى عَلْمُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

مَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَخْلِد، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَخْمَدَ بْنِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَخْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، حَدَّثَ نِي أَبِي، نا سُفْيَانُ بْنُ عُينْنَةَ، نا إِدْرِيسُ الْأُودِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ وَأَخْرَجَ الْكِتَابَ، فَقَالَ: هٰذَا كِتَابُ عُمَرَ، ثُمَّ قُوءَ عَلٰى سُفْيَانَ: مِنْ هَاهُنَا إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ، قَمَّلَ ابْعَدُ فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ وَسُنَّةٌ مُتَبَعَةٌ، فَافْهَمْ إِذَا أُدْلِي إِلَيْكَ فَإِنَّهُ لا يَنْفَعُ تَكَلَّمُ بِحَقِّ لا فَفَاذَ لَهُ، آسِ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَجْلِسِكَ وَوَجْهِكَ وَعَدْلِكَ حَتَّى لا يَطْمَعَ شَرِيفٌ فِي مَجْلِسِكَ وَوَجْهِكَ وَعَدْلِكَ حَتَّى لا يَطْمَعَ شَرِيفٌ فِي حَيْفِكَ وَلا يَخَافَ ضَعِيفٌ جَوْرَكَ، الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ اذَعَى يَخَافَ ضَعِيفٌ جَوْرَكَ، الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ اذَعَى وَالْبَعِينَ إِلَا صُلْحًا أَحَلَ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا،

دلیل پیش کردے تو ایناحق لے جائے ، ورنہاس کے خلاف فیصله دے دوء کیونکہ بہ تاریکی میں روشن کرن اور بہترین عذر ہے۔تمام مسلمان ایک دوسرے کے سلسلے میں گواہی کے لیے عادل ہیں ،سوائے اس شخص کے جسے حد لگی ہو، یا جوجھوٹی گواہی میں معروف ہو، یا جوولاءاور قرابت والا ہو \_ پوشیدہ ہاتوں میں الله تعالی نے تمہاری ذمہ داری خود لے لی ہے اور تمہیں دلائل کا یابند کرکے تنہارا دفاع کیا ہے۔ اضطراب، تھٹن ،لوگوں کو یریثان کرنے اور حق کے مقد مات نمٹانے کونا پیندیدگی کی ٹگاہ ہے دیکھنے سے بچو، اسی کے یہ دولت اللہ تعالی اجر ہے نواز تا اور آخرت کوسنوارتا ہے۔ جو شخص الله تعالی اور اپنے مابین معاملات کو محیح کرلیتا ہے، خواہ اس کی ذات پر ضد ہی پڑتی ہو، تو الله تعالى اسے لوگوں كے ساتھ معاملات ميس كافي جوجاتا ہے۔ جو شخص لوگوں کے سامنے وہ زوب دھارتا ہے جواللہ کے ہاں نہیں، تو اللہ اسے معیوب بنا دیتا ہے۔ اللہ عزوجل کے فوری رزق ادر رحمتوں جرے خزانوں کے مقابلے میں غیر اللہ سے بدلے کا کیسا گمان ہے۔والسلام علیک۔

سعید بن ابی بردہ سے مروی ہے، انہوں نے ایک خط نکالا اور
کہا: پیسید ناعمر دلائشۂ کا خط ہے۔ پھر وہ سفیان بن عیدید کو پڑھ کر
سنایا گیا۔ (اس کی عبارت بیٹھی:) ہماری جانب سے ابومویٰ
اشعری ڈٹائٹۂ کے نام ۔ آ گے کمل وہی روایت ہے جواس سے
قبل بہان ہوئی ہے۔

www.KitaboSunnat.com

لا يَمْنَعُكُ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ بِالْأَمْسِ رَاجَعْتَ فِيهِ نَـفْسَكَ وَهُـدِيتَ فِيهِ لِرُشْدِكَ أَنْ تُرَاجِعَ الْحَقَّ فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيهُ وَإِنَّ الْحَقَّ لا يُبْطِلُهُ شَيَّءٌ وَمُوَاجَعَةَ الْحَقّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ، الْفَهْمَ الْفَهْمَ فِيمَا يُخْتَلَجُ عِنْدَ ذَالِكَ فَاعْمَدْ إِلَى أَحَبِّهَا إِلَى اللَّهِ وَأَشْبَهِهَا بِالْحَقِّ فِيمَا تَرَى وَاجْعَلْ لِلْمُدَّعِي أَمَدًا يَنْتَهِي إِلَيْهِ فَإِنْ أَحْضَرَ بَيْنَةً وَإِلَّا وَجَّهْتَ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ، فَإِنَّ ذَالِكَ أَجْلَى لِلْعَمَى وَأَبْلَغُ فِي الْعُذْرِ، الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَيْنَهُمْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ إِلَّا مَجْلُودًا فِي حَدٍّ أَوْ مُجَرَّبًا فِي شَهَادَةِ زُورٍ أَوْ ظَيْينًا فِي وَلاءِ أَوْ قَمَرَابَةٍ ، فَإِنَّ اللَّهَ تَوَلَّى مِنْكُمُ السَّرَائِرَ وَدَرَأَ عَنْكُمْ بِالْبَيْنَاتِ، ثُمَّ إِيَّاكَ وَالضَّجَرَ وَالْقَلَقَ وَالنَّا أَذِي بِالنَّاسُ وَالنَّنكُرَ لِلْخُصُومِ فِي مَوَاطِنَ الْحَقِّ الَّتِي يُوجَبُ بِهَا الْأَجْرُ وَيَحْسُنُ بِهَا الذِّكْرُ، فَإِنَّهُ مَنْ يُخْلِصُ نِيَّتَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ يَكُفِهِ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ، وَمَنْ تَزَيَّنَ لِلنَّاسِ بِمَا يَعْلَمُ اللَّهُ مِنْهُ غَيْرَ ذَالِكَ ، شَانَهُ اللَّهُ .

آلله ومنه عير درب الكه الله المحدد الدور المحتفي المحتفي المحتفي المحتفي المحدد المحتفي المحت

سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹھ سے مروی ہے کہ نبی تکالی نے فرمایا:
عنقریب تمہیں میرے حوالے سے بہت ی با تیں معلوم ہول
گی، لہذا جو کتاب اللہ اور میری سنت کے موافق ہوں؛ وہ میری
ہوں گی اور جو کتاب اللہ اور میری سنت کے مخالف ہوں؛ وہ
میری نہیں ہوں گی۔

صالح بن موسیٰ ضعیف راوی ہے،اس کی روایت کروہ حدیث ہے جت نہیں پکڑی جاسکتی۔

🐠 الكامل لابن عدى: ٤/ ١٣٨٧

[٤٤٧٤] .... نا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، وَالْحُسَيْنُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: نا الْفَضْلُ بْنُ سَهْل، نا يَحْيَى بْنُ أَدِمَ، نا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدُ الْمَقْبُرِيّ، عَنْ أَدِمَ، نا ابْنُ أَبِي فِرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ فَقَالَ: ((إِذَا حُدِّنْتُمْ عَنْ أَبِي مِحَدِيثِ تَعْرِفُونَهُ وَلا تُنْكِرُونَهُ فَصَدِّقُوا بِهِ، وَمَا تُنْكِرُونَهُ فَكَذِّبُوا بِهِ)).

[٤٤٧٥] .... حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّٰهِ الْمُخَرِّمِيُّ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، نَا يَحْيَىُ بْنُ الْمُدِينِيِّ، نَا يَحْيَىُ بْنُ الْمُدِينِيِّ، نَا يَحْيَىُ بْنُ الْمُدِينِيِّ، نَا يَحْيَىُ بْنُ الْمُدَافِّ مَا يُعْرَفُ وَلَا يُتْكُرُ وَلَا يُعْرَفُ )).

[٤٤٧٦] .... حَدَّنَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ، نَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ، نَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ، نَا أَبُو نَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ، نَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ، نَا أَبُو بَحْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ: ((إِنَّهَا تَكُونُ بَعْدِى رُوَاةٌ يَرْوُونَ مَسُولُ اللهِ عَنْ: ((إِنَّهَا تَكُونُ بَعْدِى رُوَاةٌ يَرْوُونَ عَنِّى اللهِ عَلَى الْقُرْآنَ عَنْ عَلِي شُوا حَدِيثَهُمْ عَلَى الْقُرْآنَ فَخُدُوا بِهِ، وَمَا لَمْ يُوافِقِ الْقُرْآنَ فَخُدُوا بِهِ، وَمَا لَمْ يُوافِقِ الْقُرْآنَ فَخُدُوا بِه، وَمَا لَمْ يُوافِقِ الْقُرْآنَ عَنْ عَلِي بْنِ الْحُسَيْنِ، مُرْسَلًا عَنْ عَلِي بْنِ الْحُسَيْنِ، مُرْسَلًا عَنْ النَّبِي عَنْ مَلِي بْنِ الْحُسَيْنِ، مُرْسَلًا

[٤٤٧٧] .... نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَمُحَمَّدُ بُنُ عِيسَى بُنُ جَعْفَرِ الْمَطِيرِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْخُوَّاصُ، قَالُوا: نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَنْصُورِ الْبُو إِسْمَاعِيلَ الْفَقِيهُ، نا يَزِيدُ بْنُ نُعَيْمٍ بِبَعْدَادَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمٍ بِبَعْدَادَ، نا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ، نا أَبُو حَنِيفَةً، عَنْ هَيْمُ مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ، نا أَبُو حَنِيفَةً، عَنْ هَيْمُ السَّعْبِيّ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْهُمَا نُتِحَتْ هَلِهِ النَّاقَةُ عِنْدِى وَأَقَامَ بَيّنَةً، فَقَضٰى مِنْهُمَا نُتِجَتْ هٰذِهِ النَّاقَةُ عِنْدِى وَأَقَامَ بَيّنَةً، فَقَضٰى

سیدنا ابو ہریرہ رہ النظامے مردی ہے کہ نبی منافظ نے فرمایا: جب متہیں میرے حوالے سے کوئی الیم حدیث بیان کی جائے جسے تم پہچانتے ہوتو تقد ایق کردو، اور جسے تم پہچانتے نہ ہواس کی تکذیب کردو۔

ندکورہ سند سے بھی ای طرح مروی ہے، البتداس میں بیاضا فہ ہے کہ یقینا میں وہی بات کرتا ہوں جو بچھ میں آنے والی ہو؛ الیی شہوکہ جس کا انکار کر دیا جائے اور میں الیی بات نہیں کرتا جوا نکار کر دیا جائے اور میں الیی بات نہیں کرتا جوا نکار کر دی جانے والی ہوا وہ بچھ میں ندا نے والی ہو۔ سیدناعلی بن ابی طالب ڈاٹھ نیان کرتے ہیں کدرسول اللہ مُلٹھ نیا نے فرمایا: میرے بعد بہت سے رُواۃ ہوں گے جو میرے حوالے سے احادیث بیان کریں گے، لہذا تم ان کی احادیث کو قر آن پر چیش کرو، جو حدیث قرآن کے موافق ہوا سے لیے قبول مت کرنا۔ قبول کر لینا اور جو قرآن کے موافق نہ ہوا سے قبول مت کرنا۔ سیوہ ہم ہے۔ درست یہ ہے کہ بیاعات میں نیداور علی بن سین کے دواسطے سے نبی مناقبی ہے۔ مسلم روی ہے۔ واسطے سے نبی مناقبی ہے۔ مسلم روی ہے۔

سیدنا جاہر ر ڈائٹر روایت کرتے ہیں کہ دوآ دمی اونٹی کا جھگڑا لے
کررسول اللہ ظائم کی خدمت میں حاضر ہوئے، دونوں کہہ
دے منے کہ اونٹی میرے ہاں ہوئی ہے اور دونوں نے دلیل بھی
پیش کردی تو رسول اللہ ظائم نے نے اونٹی اس آ دمی کا فیصلہ اس
کے جق میں کر دیا جس کے قبضے میں تھی۔

المعجم الكبير للطبراني: ١٣٢٢٤

بِهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِلَّذِي هِيَ فِي يَدِه . •

إِنْ وَرَوْلَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ

[٤٤٧٩] .... حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ، نا الرَّمَادِيُّ، نا يَخْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، يَخْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، يَخْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، يَخْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، يَإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، وَقَالَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ اللَّيِي اللَّهِ مِثْلَةً.

[ ﴿ ٤٤ ] .... وَنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ ، نا مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ ، نا مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ ، نا مَحْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَيِى حَازِمٍ ، عَنْ يَنِيدَ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، قَالَ : عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَيَ : ((إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَيْ : ((إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَالَّ مَنْ الْهَادِ : فَحَدَّ ثُنُ بِهِذَا فَلَهُ أَجْرٌ ، ثُمَّ إِنْ حَكَمَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَان )) . وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ : فَحَدَّ ثُنُ بِهِذَا اللَّهِ بَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، الْحَدِيثِ أَبَابِكُو بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، فَقَالَ أَبُو بَكُو : هُكَذَا حَدَّ ثَنِي أَبُو سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي

سیدناعمرو بن عاص ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی مُٹاٹیئِ نے فر مایا: جب حاکم فیصلہ کرتا ہے اور اجتہاد (لیعنی خوب سوچ و بچار) کرتا ہے، لیکن (فیصلے میں)غلطی کر بیٹھتا ہے تو اسے ایک اُجر ملتا ہے اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے اور اجتہاد کرتا ہے، اور درست فیصلہ کردیتا ہے تو اسے دو ہرا اُجرملتا ہے۔

کہتے ہیں کہ میں نے بیرحدیث ابو بکر بن حزم سے بیان کی تو انہوں نے کہا: مجھے بیرحدیث ابوسلمہ نے سیدنا ابو ہریرہ ڈائٹؤ کے حوالے سے سائی۔

اختلاف رُواۃ کے ساتھ ای کے مثل مردی ہے۔

سیدنا عمرو بن عاص رفیانشوا بیان کرتے ہیں که رسول الله منابیقیم نے فر مایا: جب حاکم فیصله کرتے وقت غلط اجتہاد کرے تو اسے ایک اُجر ملتا ہے، پھراگروہ فیصلہ کرے اور درست اجتہاد کرے تو اسے دو ہرا اُجر ملتا ہے۔

یزید بن الهادن کہا: میں نے بیرحدیث ابو بکر بن حزم سے بیان کی تو انہوں نے کہا: مجھے بیرحدیث ابوسلمہ نے سیدنا ابو بریرہ دائشنے کے والے سے سائی۔

<sup>€</sup> السنن الكبرى للبيهقى: ١٠/ ٢٥٦\_مصنف ابن أبي شيبة: ٦/ ٣١٦\_مصنف عبد الرزاق: ٢٥٢٠٢

 <sup>◘</sup> صحيح البخارى: ٧٣٥٢\_صحيح مسلم: ١٧١٦\_سنن ابن ماجه: ٢٣١٤\_مسند أحمد: ١٧٧٧٤ ، ١٧٨١٦ ـ صحيح ابن حبان:
 ٢٣٠٥ ـ شرح مشكل الآثار للطحاوى: ٧٥٣

دو مختلف سندوں کے ساتھ قوار بری کے بیان کے مثل ہی مروی ہے۔ [٤٨١] ..... نا ابْنُ صَاعِدِ نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمْنِ الْمُقْرِءُ نا أَبِي ح. وَنا ابْنُ صَاعِدِ نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ نا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ الْمُقْرِءُ نا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ، بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا مِثْلَ قَوْلِ الْقَوَادِيرِي.

[١٤٤٨] .... نا مُحَمَّدُ بنُ الْمُعَلَى، وَالْحُسَيْنُ بنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالا: نا يُوسُفُ بنُ مُوسَى، نا الْحَسَنُ بنُ الرَّيبِع، نا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ بِنَ الرَّيبِع، نا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ مَلْ قَصَةَ بنِ وَائِل بْنِ حُجْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى رَسُولِ رَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ إِنَّ هَذَا اللهِ فَضَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ هَذَا اللهِ فَضَالَ الْحِنْدِيُّ: هِى ظَلَبَنِى عَلَى أَرْضِ كَانَتْ لِأَبِي، فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِى ظَلَبَنِى عَلَى أَرْضِ كَانَتْ لِأَبِي، فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِى ظَلَبَنِى عَلَى أَرْضِ كَانَتْ لِأَبِي ، فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِى أَرْضِ كَانَتْ لِأَبِي ، فَقَالَ اللهِ إِنَّهُ فَيَهَا حَقَّ، أَرْضِ كَانَتْ فِي يَدِى أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَلَى اللهِ إِنَّهُ وَعَلَى اللهِ إِنَّهُ وَالْكَ بَيِّنَةٌ ﴾)، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ إِنَّهُ لَيْسَلِكُ عَلْمَ وَلا يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ إِنَّهُ لَكُ مِنْ اللهِ إِنَّهُ لِكُ مِنْ شَيْءٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ إِنَّهُ لِلهُ اللهِ إِنَّهُ لِلهُ اللهِ إِنَّهُ لَلهُ اللهُ وَهُو عَنْهُ لِي مُنْ الله وَهُو عَنْهُ وَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلُهُ ظُلُمُا لَيَلْقَيْنَ اللهُ وَهُو عَنْهُ مَلْمُ اللهُ وَهُو عَنْهُ مُعْرِضٌ)) . • •

[٤٤٨٣] .... نا ابْنُ صَاعِدٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، نا خَمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، نا خَالِدُ بْنُ الْمَقْدَةَ، عَنْ خَالِدُ بْنُ الْحَالِثِ، نا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خَلاس، عَنْ أَبِي مُلْوَيْةَ، أَنَّ رَجُلُسْ عَنْ أَبِي هُورَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلُسْ عَنْ أَبِي هُورَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلُسْ نَا فَهُمَا بَيْنَةً، فَأَمَرَهُمَا رَبُسُولُ اللَّهِ إِلَيْ الْمَا بَيْنَةً، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَعِينِ . • وَسُولُ اللَّهِ إِلَيْ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَعِينِ . • وَالْمُولُ اللَّهِ إِلَيْ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَعِينِ . • وَالْمُولُ اللَّهِ إِلَيْ اللَّهُ الْمُؤْمِنَةُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَةُ وَالْمُؤْمِنَةُ وَالْمُؤْمِنَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُمُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللْمُؤْمُ اللْمُولُومُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ ا

[٤٤٨٤] .... نا ابْنُ صَاعِدٍ، نا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ أَخْزَمَ، نا مُحَمَّدُ بِهٰذَا

سیدنا وائل بن حجر دانش روایت کرتے ہیں کہ ایک آدی
حضرموت سے اور دوسرا کندہ سے نبی مناشی کی خدمت میں
حاضرہ وا، حضری نے کہا: اے اللہ کے رسول! اس نے میر ے
والد کی زمین پر قبضہ کرلیا ہے۔ کندی نے کہا: زمین میری ہے،
میں اس میں کھیتی باڑی کرتا ہوں، اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو
میں اس میں کھیتی باڑی کرتا ہوں، اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو
میں اس نے کہا: نہیں۔ آپ مناشی نے فرمایا: پھر وہ قتم اُٹھا
ہے؟ اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! وہ قتم اُٹھا نے میں کی
کی پرواہ کرتا اور نہیں چیز سے احر از کرتا ہے۔ آپ مناشی نے
فرمایا: قتم کے علاوہ تیرے لیے کوئی چارہ نہیں ہے۔ وہ اس
فرمایا: قتم کے علاوہ تیرے لیے کوئی چارہ نہیں ہے۔ وہ اس
نے ناحق مال کھانے کی خاطر قتم اُٹھا لی تو یہ اللہ تعالیٰ سے اس
حال میں ملے گا کہ وہ اس سے اعراض کرے گا۔

سیدنا ابو ہر برہ جھاٹھ ٔ روایت کرتے ہیں کہ دوآ دمیوں نے ایک جانور کی ملکیت کا دعویٰ کر دیا، ان دونوں کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، تو رسول اللہ علی ﷺ نے انہیں قتم اُٹھانے کے لیے قرعہ نکالنے کا حکم دیا۔

ندکوره سند سے بھی بیر صدیث مروی ہے، البتداس میں بیاضافہ ہے کہ خواہ وہ پیند کریں ان البند کریں۔

<sup>•</sup> صحيح مسلم: ١٣٩ مسند أحمد: ١٨٨٦٣ محيح ابن حبان: ٧٤ ٥ مرسرح مشكل الآثار للطحاوى: ٣٢٢٣

<sup>@</sup> سنن ابن ماجه: ۲۳۲۹\_مسند أحمد: ۷۶ ۲۰ ۱ ، ۷۸۷ ، ۱

الْإِسْنَادِ، وَزَادَ فِيهِ: ((أَحَبَّا أَوْ كَرِهَا)). •

[٤٤٨٥] .... نا ابْنُ صَاعِدِ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ عِمْرَانَ الْعَابِدِيُّ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ عِمْرَانَ الْعَابِدِيُّ، نا عَبْدُ الْوَهَابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ، أَنَّ النَّبِيِّ فَلَى قَضَي بِهَا عَلِيًّ فَضَي بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ، قَالَ: وَقَضَى بِهَا عَلِيًّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ بِالْكُوفَةِ. • وَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ بِالْكُوفَةِ. •

آ ٤٤٨٦] سَا البُنُ مَخْلَدِ، وَجَعْفَرُ بْنُ نُصَيْرِ، قَالا: نا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيّ بْنِ شَبِيب، نا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ سُمَيْع مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ سُمَيْع الْقُرَشِيّ، نا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنُ أَبِي طَالِب، أَنَّ مُحَمَّدٍ، عَنْ الْمُعَالِب، أَنَّ النَّيْعِيّ مَعَ الشَّاهِدِ النَّيْعِيّ مَعَ الشَّاهِدِ النَّيْعِيّ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَالِحِد. •

[٤٤٨٧] ..... نا ابْنُ مَخْلَدِ، نا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ، نا شَبَابَةُ، نا عَبُّدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بُنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بُنُ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ جَعْفَر بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ فَيْ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَم وَاحِدٍ وَيَمِينِ أَنَّ النَّبِيَّ فَيْ الْعَرَاقِ. صَاحِبِ الْحَقِّ، وَقَضَى بِهِ عَلِيٌّ بِالْعِرَاقِ.

نَا أَبُو أُمَيَّةً مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ، نَا أَبُو أُمَيَّةً مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ، نَا أَبُو أُمَيَّةً مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثِنِي الزُّهْرِيُّ، نَا إِشْحَاقُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، حَدَّثِنِي مُحَمَّدٍ، حَدَّثِنِي مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، شُعَلْبُ اللهِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ فَيَ اللهِ فَيَ اللهِ فَي الله وَرَسُولُهُ فِي الله وَالْمَدِهِ، وَإِنْ جَاءَ بِشَاهِدَيْنِ أَخَذَ حَقّهُ، وَإِنْ جَاءَ بِشَاهِدِهِ.

سیدنا جابر رفی فی داری کرتے ہیں کہ نبی منافی نامی کا ایک گواہ اور قتم کے ساتھ فیصلہ فر مایا۔ راوی کہتے ہیں: سیدناعلی والنوائے تمہارے ہال کوفہ میں اس طرح فیصلہ کیا۔

سیدناعلی بن ابی طالب ڈٹائٹڈروایت کرتے ہیں کہ نبی مُٹائٹِڈانے طالبِ حِق سے ایک گواہ کے ساتھ قسم لی۔

سیدناعلی بھاٹھ روایت کرتے ہیں کہ نبی طابقی نے ایک گواہ کے ساتھ طالب حق سے تم لے کر فیصلہ فر مایا۔سیدناعلی بھاٹھ نے بھی ای طرح کوفہ میں فیصلہ کیا۔

سیدنا عبداللہ بن عمرو دلائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُلائٹُمُ اللہ مُلائٹُمُ اللہ مُلائٹُمُ اللہ مُلائٹُمُ نے فرمایا: اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ دوگوا ہوں کی بنیاد پر ہے، اگر آدمی دوگواہ لے آئے تو اپناحق وصول کر لے جائے، اوراگرا کیگواہ پیش کرے تو اس کے ساتھ تھم اُٹھائے۔

٠ سنن ابن ماجه: ٢٣٤٦

۱۳۲۵ مسند أبن ماجه: ۲۳۲۹ جامع الترمذي: ۱۳۶۶ مسند أحمد: ۱٤۲۷۸

<sup>🛭</sup> جامع الترمذي: ١٣٤٥

سیدناابو ہریرہ ڈٹائٹاروایت کرتے ہیں کہ نبی مُٹائٹِٹا نے ایک گواہ کےساتھ ایک قتم لے کر فیصلہ فرمایا۔

سیدنا عبداللہ بن عمر طافق روایت کرتے ہیں کہ نبی مُنَافِیْم نے مدعی کونتم اُٹھانے کاموقع دیا۔

سیدناعلی دٹاٹیُڈ فرماتے ہیں: مدعاعلیہ قتم اٹھانے کا زیادہ ستحق ہے، کیکن اگر وہ انکار کردیے تو مدعی قتم اُٹھا کرحق لے جا سکتا ہے۔

حسن بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ ٹاٹیٹی نے فر مایا: جس شخص مسلمانوں کا کوئی حاتم طلب کرے اوروہ حاضر نہ ہو، تو وہ ظالم ہے،اس کاحق نہیں ہے۔

سیدناسعد بن عبادہ ڈٹائٹؤ کے ایک صاحبز ادیے بیان کرتے ہیں کہ ہم نے سیدناسعد بن عبادہ ڈٹائٹؤ کی کتاب میں یہ بات پائی کدرسول اللہ مٹائٹؤ کے گواہ کے ساتھوشم کی صورت میں فیصلہ ف [٤٤٨٩] .... نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزيزِ، نا صَلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ ح وَنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا صَلْتُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا يَعْدُ الْعَزِيزِ بْنُ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحمَّدٍ، نا رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ شُهَيْلِ مُحمَّدٍ، نا رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ شُهَيْلِ بُنِ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّ بِنِ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّ النَّهِي النَّهِي اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

[ ٤٤٩٠] .... نا أَبُو هُرَيْرَةَ الْأَنْطَاكِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ صَالِحٍ ، نا يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْرُوقِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْفُرَاتِ ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيِّ فَيَ الْكَيْدِ الْيَمِينَ عَلَى طَالِبِ الْحَقِّ . ﴿

[٤٤٩١] ..... نا مُحَمَّدُ بنُ الْحَسَنِ الْمُقْرِءُ ، نا أَحْمَدُ بنن الْحَسَنِ الْمُقْرِءُ ، نا أَحْمَدُ بنن الْعَبْ اللهِ مَن أَبِي يَحْيَى ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ ضَيْدِ اللهِ بْنِ ضَيْدَ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، رَضِيَ ضُمَّرَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّه ، عَنْ عَلِيٍّ ، رَضِيَ اللهِ عَنْ عَلَيْهِ أَوْلَى بِالْيَمِينِ ، فَإِنْ نَكُلَ حَلَف صَاحِبُ الْحَقِّ وَأَخَذَ .

[٤٤٩٢] .... نا مُحَمَّدُ بنُ سُلَيْمَانَ الْمَالِكِيُّ، نا عَصْرُو بننُ عَلِي ، نا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ، نا أَبُو الْأَشْهَبِ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

[٣ ٤٤٩ ] .... نَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْقَاضِي، نا يَعْ تُصُوبُ الدَّوْرَقِيُّ ح وَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِمْلاءً، نا صَلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالا: نا عَبْدُ الْعَزِيزِ إِمْلاءً، مَا صَلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالا: نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي

• سنن أبي داود: ٣٦١٠ جامع الترمذي: ١٣٤٣ ـ سنن ابن ماجه: ٢٣٦٨ ـ صحيح ابن حبان: ٥٠٧٣

السنن الكبرى للبيهقي: ١٠ / ١٨٤ - المستدرك للحاكم: ٤ / ١٠٠

430

بدالفاظ ملت کے ہیں۔

عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنِ ابْنِ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةً، قَالَ: وَجَدْنَا فِي كِتَابِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَجَدْنَا فِي كِتَابِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَصْلَى فِي الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ. لَفُظُ الصَّلْت. • لَفُظُ الصَّلْت. • •

[٤٤٩٤] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّرَّ حُمْنِ بْنِ يُونُسَ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رَبِيعَةَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَضْى رَسُولُ عَنْ طَاوُس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَضْى رَسُولُ اللهِ عَنْ بِالْبَهِ مِنْ مِعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ. خَالَفَهُ عَبْدُ اللهِ عَنْ بِالْبَهِ مِنْ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ. خَالَفَهُ عَبْدُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَنَّ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَنَّالٍ. . •

[ ٩ ٤ ٤ ٤] .... نبا عَبْدُ السَّمَدِ بْنُ عَلِيٍّ، نا إِبْرَاهِيمُ بَنُ أَحْمَدَ بْنِ مَرْوَانَ، نا شَيْبَانُ، نا طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ، نَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَيْ وَأَبَّا بَكْرٍ وَعُشْمَانَ، كَانُوا يَقْضُونَ بِشَهَادَةِ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ وَعُشْمَانَ، كَانُوا يَقْضُونَ بِشَهَادَةِ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ وَيَجْدِ الْفَاهَدِ الْوَاحِدِ وَيَجْدِ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَالْقُضَاةُ يَقْضُونَ بِنَاكَ عَنْدَنَا الْيَوْمَ. •

آ ٤٤٩٦] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَسَدِ الْهَرَوِيُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ أَسَدِ الْهَرَوِيُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِشْكَابَ، نا أَبُو عَاصِم، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَامِر، قَالَ: حَضَرْتُ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ عَالِمُ عَالِمُ عَنْهُمْ يَقْضُونَ بِالْيَهِينِ مَعَ الشَّاهِدِ. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَقْضُونَ بِالْيَهِينِ مَعَ الشَّاهِدِ. [٤٤٩٧] ... نا أَبُو بَكْدِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا عِيسَى بْنُ

سیدنا ابن عباس ٹاٹٹیابیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُلَاثِیًا نے ایک گواہ کے ساتھ قسم لے کر فیصلہ فر مایا۔
عبد الرزاق نے اس کی مخالفت کی اور انہوں نے طاؤس کا ذکر
نہیں کیا۔ اس طرح سیف نے قیس بن سعد سے بیان کیا اور
انہوں نے عمرو بن دینار کے واسطے سے سیدنا ابن عباس وٹاٹٹیا
سے روایت کیا۔

سیدناعلی زلانٹؤ روایت کرتے ہیں که رسول الله طَالِیْمَا، سیدنا ابوبکر زلائٹؤ اورسیدنا عثان زلائٹؤ ایک گواہ کے ساتھ مدمی سے متم کے کر فیصلہ ویا کرتے تھے۔ جعفر کہتے ہیں: ہمارے جج صاحبان آج بھی اس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔

عبدالله بن عامر بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو بکر ڈائٹؤ، سیدناعمر ڈاٹٹؤاورسیدنا عثان ڈاٹٹؤ کود یکھا کہ آپ ایک گواہ کے ساتھ قتم لے کرفیصلہ کرتے تھے۔

عمرو بن شعیب اینے باپ سے اور وہ اینے دادا سے روایت

حامع الترمذي: ١٣٤٣ مسند أحمد: ٢٢٤٦٠ المعجم الكبير للطبراني: ٥٣٦١

 <sup>◘</sup> صحيح مسلم: ١٧١٧ ـ سنن أبي داود: ٣٦٠٨ ـ السنن الكبرى للنسائي: ٩٦٨ - سنن ابن ماجه: ٧٣٧٠ ـ مسند أحمد: ٢٢٢٤ ،
 ٢٩٦٨ ، ٢٩٦٩ ـ السنن الكبرى للبيهقي: ١٠/ ١٦٧

<sup>🚯</sup> السنن الكبرى للبيهقي: ١٧٠/١٠

أَبِى عِـمْرَانَ، نا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، نا ابْنُ جُرَيْج، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّم، قَالَ: عَـنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّم، قَالَ: قَـالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ ((مَـنْ تَـطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبِّ قَبْلَ ذَالِكَ فَهُو ضَامِنٌ). •

[٤٤٩٨] .... نا أَبُو بَكُرِ الشَّافِعِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ أَخُو خَطَّابٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ سَهْم، نا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمَلْكِ بِالطِّبِ مَعْرُوفًا فَأَصَابَ نَطْبَّ وَلَمْ يَكُنْ قَبْلَ ذَالِكَ بِالطِّبِ مَعْرُوفًا فَأَصَابَ نَفْسًا فَمَا دُونَهَا فَهُو صَامِنٌ)).

[٤٤٩٩] .... نَا أَبُو بَكُرِ الشَّافِعِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بِيشْرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْجَرْجَرَائِيُّ، نَا الْوَلِيدُ، نَا ابْنُ جُرَيْج، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب، عَنْ أَلْولِيدُ، نَا ابْنُ جُرَيْج، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدْه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((مَنْ تَطَبَّبُ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبُّ فَهُو ضَامِنٌ)).

[ • • • • ] .... نَا مُحَمَّدُ بُنُ أَخَمَدُ بُنِ صَالِحِ الْأَذْدِيُّ ، نَا الزُّبَيْرُ بُنُ بَكَّارٍ ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي بِي عَدِي بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي بِي عَدِي الْكِنْدِي ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلانِ النَّبِي عَلَى الْكِنْدِي ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلانِ يَخْتَصِمَانِ إِلَى النَّبِي عَلَى أَنْهُ قَالَ أَحَدُهُمَا: أَرْضِى هِى يَخْتَصِمَانِ إِلَى النَّبِي عَلَى أَرْضِى حَرثَتُهَا وَزَرَعْتُهَا ، يَخْتَصِمَانِ إِلَى النَّبِي عَلَى أَرْضِى حَرثَتُهَا وَزَرَعْتُهَا ، فَأَحْدَلُهُ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

کرتے ہیں کہ رسول اللہ تَالَیْمُ اِنے فرمایا: جو بہ تکلف علاق کرے، حالانکہ اس سے پہلے طب کے معالمے میں اس کا کوئی تعارف ہی نہ ہو، تو وہ ضامن ہے (یعنی اگراس کے ہاتھوں کوئی نقصان ہوجا تاہے واس کی ذمہداری اس پرعائد ہوگی)۔
عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَالِیَا اُلِیَا نِیْ مِنْ اِللہ کا اِللہ کی اِللہ کا اِللہ کے شعبے میں معروف نہ ہو، تو اگر اس کے ہاتھوں جان چلی جائے یا کوئی نقصان ہو جائے تا کوئی نقصان ہو جائے وہ دو (اس نقصان کا) ذِ مُدار ہوگا۔

عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله طافیظ نے فر مایا: جو بہ تکلف علاج کرے، حالانکہ طب کے معاطع میں اس کا کوئی تعارف ہی نہ ہو، تو وہ ضامن ہے

عدى كندى بيان كرتے ہيں كه دوآ دى اپنا جھڑا كرنى كاللظم كى خدمت ميں حاضر ہوئے، ايك نے كہا: ميرے پاس جو زمين ہے وہ ميرى مكيت ہے۔ دوسرے نے كہا: وہ ميرى زمين ہے، ميں نے اس ميں بھتى باڑى كى ہے۔ تو رسول اللہ كاللظم نے اس محض سے تم لى جس كے قبضے ميں زمين تھى۔

عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاقی نے فرمایا: مدعی دلیل پیش کرنے کا زیادہ حق رکھتا ہے۔

<sup>•</sup> سلف برقم: ٣٤٣٨

۵ سلف برقم: ۲۳٤۲

432

[٤٥٠٢] .... نا رضوانُ بن أَحْمَدَ بنِ إِسْحَاقَ الصَّيْدَلانِيِّ، نا عَبْدُ اللهِ الصَّيْدَلانِيِّ، نا عَبْدُ اللهِ بنُ الْهَيْثَم، نا عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّد بنِ الرَّبِيعِ الْكُرْمَانِيُّ، نا عَبَّادٌ، عَنِ الْحُسَيْنِ يَعْنِى الْمُعَلِّم، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

۔ اختلاف رُواۃ کے ساتھ گزشتہ حدیث کے ہی مثل ہے۔

فِی الْمَوْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتُ اس عورت کابیان جےمُر تد ہونے بِرْقِل کردیاجائے

[٤٥٠٣] .... حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنِيعِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، نَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي سَمِينَةَ، نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، نَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عُمْمَانَ الشَّحَامِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّس، عُشْمَانَ الشَّحَامِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّس، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ لَهُ امْرَأَةٌ وَلَدَتْ مِنْهُ وَلَدَيْنِ، قَالَ: فَلَكَ انَتْ مُنْهُ وَلَدَيْنِ، قَالَ: فَكَ انَتْ مُؤْهُ وَلَدَيْنِ، قَالَ: فَكَ انَتْ مُؤْهُ وَلَدَيْنِ، قَالَ: وَيَرْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ، قَالَ: فَذَكَرَتْهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَامَ وَيَرْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ، قَالَ: فَذَكَرَتْهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَامَ إِلَيْهَا مُرَّا اللهِ عَلَى بَطِيهَا ثُمَّ اتَّكُا عَلَيْها حَتّى وَمُعَهُ فِي بَطْنِها ثُمَّ اتَّكُا عَلَيْها حَتّى وَمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْها مَدَرً اللهُ اللهُ هَدُوا أَنَّ وَمُهَا هَدَرٌ)). •

[٤٠٠٤] .... نا عُمَرُ بن أَحْمَدَ الدَّرْبِيُ ، نا ابنُ كَرَامَةَ ، نا عُبَيْدُ اللهِ بنُ مُوسٰى ، بإِسْنَادِم مِثْلَهُ . [٥٠٥٤] .... نا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى بْنِ مِرْدَاس ، نا أَبُو دَاوُدَ ، نا عَبَّادُ بنُ مُوسٰى ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَر ، دَاوُدَ ، نا عَبَّادُ بنُ مُوسٰى ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَر ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَر ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَر ، نا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَامِ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَر ، عَنْ عِكْرِمَةً ، عَنْ الْبَارِحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، بِهِ ذَا وَقَالَ: فَلَمَّا كَانَ الْبَارِحَةَ جَعَنَ اللهُ وَقَالَ: فَلَمَّا كَانَ الْبَارِحَةَ جَعَدَتُ تَشْمُكُ وَتَقَعُ فِيكَ فَقَتَلْتُهَا ، فَقَالَ رَسُولُ جَعَلَتْ تَشْمُكُ وَتَقَعُ فِيكَ فَقَتَلْتُهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : (أَلَا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرُ ) . قَالَ الدَّارَقُطْنِي : فِيهِ سُنَّةً فِي الْأَصْلِ فِي إِشْهَادِ الْحَاكِمِ عَلٰى نَفْسِهِ بِإِنْفَاذِ الْقَضَاءِ .

سیدناابن عباس بی شیمیان کرتے ہیں کہ ایک آدی کی بیوی تھی، جس سے اس نے دو بچے تھے، وہ رسول اللہ نظیمیًا (کی شان میں گتا خی کر کے آپ) کواڈیت پہنچایا کرتی تھی۔ آدئی اے منع کرتا مگر وہ بازنہ آتی، وہ اے ڈائٹا مگراسے اثر نہ ہوتا۔ ایک رات اس نے آپ نظیمًا کا (نازیبا کلمات کے ساتھ) ذکر کیا تو وہ آدمی بھالا لے کراس کی جانب اُٹھا اور اسے اس کے بیٹ پردکھ دیا، پھراس پرفیک لگا کر کھڑ ارہا، یہاں تک کہ اسے (اس کے بیٹ بردکھ دیا، پھراس پرفیک لگا کر کھڑ ارہا، یہاں تک کہ اسے (اس کے بیٹ میں) پیوست کر دیا، تو رسول اللہ نگار گھڑ ارہا، یہاں تک کہ نے فرمایا: سنو! گواہ ہوجاؤ کہ اس عورت کا خون رائیگاں ہے نے فرمایا: سنو! گواہ ہوجاؤ کہ اس عورت کا خون رائیگاں ہے (یعنی اس کا کوئی قصاص اور دیت نہیں ہے)۔

فدکورہ سند سے بھی ای طرح مردی ہے، اس میں بدالفاظ ہیں کہ اس آ دی نے عرض کیا: (اے اللہ کے رسول!) گزشتہ رات وہ عورت آپ مٹائیلا کوگالیاں بکنے گی اور آپ کی شان میں ہرزہ سرائی کرنے گئی تو میں نے اسے قبل کردیا تو رسول اللہ مٹائیلا نے فرمایا: سنو! گواہ ہوجاؤ کہ اس کا خون رائیگال ہے۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس میں بیاصول بیان ہور ہا ہے کہ حاکم کی ذات کے متعلق اس کی اپنی گواہی سے فیصلہ صادر ہوسکتا ہے۔

🛭 سنن أبي داود: ٤٣٦١

[٤٠٠٥] ..... نا أَحْمَدُ بْنُ عَبِيْدِ بْنِ نَاصِحِ ، نا أَبُو الْحَوَّاصُ ، نا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ نَاصِحِ ، نا أَبُو دَاوُدَ ، نا زَمْعَةُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَكَنْ أَحْيَا مِنْ مَوَاتِ اللَّهِ ، وَالْعِبَادُ عِبَادُ اللَّهِ ، وَمَنْ أَحْيَا مِنْ مَوَاتِ اللَّهِ ، وَالْعِبَادُ عِبَادُ اللَّهِ ، وَمَنْ أَحْيَا مِنْ مَوَاتِ اللَّهِ ، وَالْعِبَادُ عِبَادُ اللَّهِ ، وَمَنْ أَحْيَا مِنْ مَوَاتِ اللَّهِ ، وَالْعِبَادُ عِبَادُ اللَّهِ ، وَمَنْ أَحْيَا مِنْ مَوَاتِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَى العَلَى مَنْ أَحْيَا مِنْ مَوَاتِ اللَّهِ عَلَى العَلَى الْعَلَى الْعَلَى مَنْ أَدُو مَعَلَى الْعَلَى مَنْ أَنْ مَحَمَّدِ بْنِ الْعَلَى مَنْ أَلُو عَلَى العَلَى مَنْ أَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمُنِ الرَّاذِيُّ ، نا بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْمَدِ بْنِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمُنِ الرَّاذِيُّ ، نا عُضَمَانُ بْنُ مَحَمَّدِ بْنِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمُنِ الرَّاذِيُّ ، نا عُضَمَانُ بْنُ مَحَمَّدِ بْنِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمُنِ الرَّاذِيُّ ، نا مُصَمَّدِ بْنِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمُنِ الرَّاذِيُّ ، نا مُصَمَّدِ بْنِ مَنْ مَنْ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى مَنْ أَنْكُرَ إِلَا فِي مَنْ أَنْكُورَ إِلَا فِي مَنْ الْمُعَلَى مَنْ أَنْكُورَ إِلَا فِي مَا الْقَصَامَةُ ) . •

١٠ - ٤٥ ] .... نبا إِسْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعُمَرِيُ ، نا النَّبِيرُ بْنُ بَكَادٍ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الضَّحَّاكِ ، وَمُطَرِّفُ النَّبِيرُ بْنُ بَكَادٍ ح وَنا أَبُو بَنُ عَبِيرِ النَّيْسَابُورِيُّ ، وَأَبُو عَلِي الصَّفَّادُ ، قَالا: نا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ح وَنا أَبُو عَلِي الصَّفَّادُ ، قَالا: نا عَبْسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَتِيقُ ، نا عَبْسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَتِيقُ ، نا عَبْسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَتِيقُ ، نا مُطَرِّفٌ ، عَنْ مُسلِم بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْبَنِ جُرَيْجٍ ، مُطَرِّفٌ ، عَنِ الزَّنْجِي بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِهِ ، أَنَّ كَرَيْجٍ ، وَحَجَاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَرَوَاهُ وَالنَّيْسِينُ عَلَى مَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَحَجَاجٌ ، عَنِ ابْنِ

سیدہ عائشہ طاق بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ طاق نے فرمایا: تمام شہراللہ کے شہر ہیں اور تمام لوگ اللہ کے بندے ہیں، جو شخص کسی بنجر (لاوارث) زمین کوآباد کرے؛ تووہ اسی کی ہے، اور ظالم رَگ کا کوئی حق نہیں ہے (یعنی جس نے ظلما کسی کی زمین پر قبضہ کرلیا، اس کا کوئی حق تشلیم نہیں کیا جائے گا)۔

سیدنا ابو ہریرہ ڈی شئے سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافی آنے فرمایا: جو شخص دعویٰ کرے اس کے ذِمے دلیل پیش کرنا ہے اور جو (اس دعوے کا) انکار کرے اس کے ذِمے قتم اُٹھانا ہے، سوائے قسامہ کے۔

<sup>•</sup> صحيح البخارى: ٢٣٣٥ مسند أحمد: ٢٤٨٨٣ ٢ مسند أبي يعلى الموصلي: ٩٥٧ مسند أبي داود الطيالسي: ١٤٤٠ المعجم الكبير للطبراني: ١٨٤٨ ٨٢٣ / ٨٢٣

السنن الكبرى للبيهقي: ٨/ ١٢٣

[٩، ٥٤] .... نا أَبُو جَامِدِ بْنُ هَارُونَ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيع، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن بْنِ أَبِي يَزِيدَ الْهَمْدَانِيُّ حَوِّنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَن بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ الْمَرْوَرُوذِيُّ، قَالاً: نا، مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن، نا حَجَّاجٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِيه، قَالَ: ((الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهَا عَلَا عَلَ

آداده] .... نا ابْنُ صَاعِد، نا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ هَيَّاج، نا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ الْأَرْحَبِيُّ، حَدَّثَنِي عُبَيْدَةُ بْنُ الْأَسْوَدِ، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سِنَانَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ مُصَرِّفِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَر، أَنَّ النَّبِيُّ فَيْ اللهِ الْكَارِ الْمُدَّعٰي عَلَيْهِ أُولِي بِالْيَمِينِ إِلَّا النَّبِيُّ عَلَيْهِ أُولِي بِالْيَمِينِ إِلَّا أَنْ تَقُومُ مَ بَيْنَةً ﴾). •

آ ٥ ١ ٢] ..... نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، نا اللهِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ ، أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ عِياضٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عَبْدٍ الْمَلِكِ بُنِ عَبْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عَبْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عَبْدٍ ، عَنْ عَمْرَانَ بُنِ عَبْدٍ ، عَنْ عَمْرَانَ بُنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عَمْرَانَ بُنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عَمْرَانَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ . عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ .

[٤٥١٣]..... نـا مُحَمَّدُ بَنُ مَخْلَدٍ، نا الرَّمَادِيُّ، نا

عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کدرسول الله مَنْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُ مَنْ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمَّالِيْنَ مِن اللهُمُ اللهُمُمَّالِيْنَ وَلَيْلَ بِيشَ كُرِنَا ہے اور مدعاعلیہ کے ذِمے قسم اُٹھانا ہے۔

سیدنا عمر والنظاسے مروی ہے کہ نبی نظافی نے فرمایا: مدمی کے فر

سیدناا بن عمر ر الفؤاسے مروی ہے کہ نبی منافظ نے فر مایا: مدعاعلیہ فتم کا زیادہ حق رکھتا ہے، سوائے اس صورت کے کہ (مدعی کی طرف سے )دلیل قائم ہوجائے۔

سید ناعمران بن حصین ڈاٹھئے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹاٹیکے نے مدعی کو دوگواہ پیش کرنے کا حکم فر مایا اور مدعاعلیہ پرقتم اُٹھانا لازم قرار دیا۔

سیدنا زید بن ثابت وللظ بیان کرتے میں کدرسول الله مالله

<sup>0</sup> سلف برقم: ٣١٩١

<sup>🛭</sup> صحیح ابن حبان: ۹۹۹

نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، نَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً، عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ، حَدَّثِنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلَال، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: قَضْى رَسُولُ اللهِ عَلَيُّ أَنَّ مَنْ طَلَبَ عِنْدَ أَخِيهِ طَلْبَةً بِغَيْرِ شُهَدَاءَ، فَالْمَطْلُوبُ أَوْلَى

[٤٥١٤] .... نا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْهُ فَا الْمُحَمَّدُ بْنُ صَلَاحٍ ، نا نَافِعُ بِنُ مَلَاحٍ ، نا نَافِعُ بُنُ مَلَاحٍ ، نا نَافِعُ بُنُ مَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو يْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَمْرِو يْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَى مَاحِبِ يَعُولُ : ((لا تَحُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ)). • قَرْيَةً )). • قَرْيَةً )

[٤٥١٥] .... نا عَبْدُ الْمَلِكِ بْسُ أَحْمَدَ بْنِ نَصْوِ الدَّقَاقُ، نا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، نا ابْنُ وَهْب، الدَّقَاقُ، نا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، نا ابْنُ وَهْب، أَنْ يَدِيدَ، عَنِ ابْنِ أَنْ وَبَهُ بَنُ يَزِيدَ، عَنْ ابْنِ اللهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءِ اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءِ بَنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

آ ٤٥١٦] .... نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا خَلَادُ بْنُ أَسْمَاعِيلَ ، نا خَلَادُ بْنُ أَسْلَمَ ، نا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، نا ابنُ جُرَيْج ، أَخْبَرَنِي صِدِيقُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَسِدِ ، عَنْ النَّبِي عَنْ أَلِي اللهِ مَا حَمَلَ الْقَسَمَ )) . ٥ الْمِيرَاثِ إِلَّا مَا حَمَلَ الْقَسَمَ )) . ٥

[٧١ ه٤] ..... نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ شَبِيبٍ، نا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ سَعِيدٍ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ صِدِّيقِ بْنِ مُوسِّي، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنُ

نے گواہوں کی عدم موجودگی میں کسی سے حق طلب کرنے کی صورت میں مدعاعلیہ کوشم اُٹھانے کا زیادہ حق دار قرار دیا۔

سیدناابو ہریرہ ٹائٹئاسے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ مُٹائٹیکا کو فرماتے سنا: دیہاتی کی شہری کے خلاف گواہی جائز نہیں ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ ٹٹائٹٹا سے مروی ہے کہ رسول انٹد ٹٹاٹٹٹر نے فر مایا: شہری کے خلاف دیہاتی کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔

سیدنا ابوبکر و الله سے مروی ہے کہ نبی منافظ نے فرمایا: تفشیم کرنے والے کے سواور ٹاء پر کوئی پکونیس۔

سیدنا ابو بکر والنظامی بیان کرتے ہیں کہ نی تالیکا نے فر مایا : تقسیم کرنے والے کے سواور ٹاء پرکوئی پکونیس۔

سنن أبي داود: ٣٦٠٢ سنن ابن ماجه: ٢٣٦٧

@ السنن الكبري للبيهقي: ١٣٣/١٥٠

بْنِ أَبِى بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، كَذَا قَالَ: إِنَّ النَّبِيَ اللَّهِ الْمَا خَمَلَ قَالَ: إِنَّ النَّبِي الله مَا حَمَلَ قَالَ: ((لَا تَعْصُبَهَ عَلَى أَهْلِ الْمِيرَاثِ إِلَّا مَا حَمَلَ الْقَسَمَ)).

[٤٥١٨] .... نَا عَـلِيُّ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ ، نا أَحْمَدُ بْنُ سِنَان، ناعَ مْرُو بْنُ عَوْن، أَنا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنِ الْكَلْبِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: وُجِدَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَتِيلًا فِي دَالِيَةِ نَاسِ مِنَ الْيَهُودِ فَذَكَرُوا ذَالِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَى ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ فَأَخَذَ مِنْهُمْ خَمْسِينَ رَجُلًا مِنْ خِيَارِهِمْ فَاسْتَحْلَفَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِاللَّهِ مَا قَتَلْتُ وَلَا عَلِمْتُ قَاتِلًا ثُمَّ جَعَلَ الدِّيَةَ عَلَيْهِمْ، قَالُوا: لَقَدْ قَضٰى بِمَا فِي نَامُوس مُوسَى . الْكَلْبِيُّ مَتْرُوكُ . ٥ [٤٥١٩] .... نا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بن عَبْدِ الرَّحْمٰن بْنِ بُـلَيْلِ الزَّعْفَرَانِيُّ، نا أَبُو حَاتِمِ الرَّاذِيُّ، نا أَبُو عُمَرَ الْتَحَوْضِيُّ، نا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَـنْ أَبِـي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَنـا عُثْمَانُ بْنُ عَلِيٌّ الصَّيْدَلَانِيُّ، وَهِبَةُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الْمُقْرِءُ، قَالَا: نَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ مُوسَى الْمُقْرِءُ، نا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي حَمْزَةً، نا يَحْيَى بنُ أَبِي الْخَصِيبِ، نَا هَارُونُ بُنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةً، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْـمُسَيِّبِ، عَـنْ أَبِي هُـرَيْرِـةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ: ((حَرِيمُ الْبِئْرِ الْبَدِي خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا، وَحَرِيمُ الْبِشْرِ الْعَادِيَّةِ خَمْسُونَ ذِرَاعًا، وَحَرِيـمُ الْـعَيْنِ السَّائِحَةِ ثَلاثُمِائَةٍ ذِرَاعٍ، وَحَرِيمُ عَيْنِ الزَّرْعِ سَتَّحِاتَةِ ذِرَاعِ)) . لَفْظُهُ مَا سَوَاءٌ

سیدنا ابن عباس الشخار دایت کرتے ہیں کہ ایک انصاری شخص یہود کی زمین میں مفتول پایا گیا۔ نبی مٹائیڈی سے اس کا تذکرہ ہوا تو آپ مٹائیڈی نے ان کے پچاس مجھدار لوگوں کوطلب فرما کر ہرایک سے بیفتم لی کہ نہ تو میں نے اسے قل کیا ہے اور نہ جھے قاتل کا علم ہے۔ پھر آپ مٹائیڈی نے موئی علیہ السلام کی وحی کے یہودیوں نے کہا: آپ مٹائیڈی نے موئی علیہ السلام کی وحی کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ دفائش بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مُنافیز نے فرمایا: جنگل کنویں کا حریم (احاطه) چیس ہاتھ ہوگا، معمول کے کنویں کا حریم پچاس ہاتھ ہوگا، (عام) بہتے چشنمے کا حریم تین سو ہاتھ ہوگا اور کھیتی کوسیراب کرنے والے چشنمے کا حریم چھے سوہاتھ ہوگا۔

ان دونوں کے الفاظ ایک ہی ہیں، اس حدیث کا ابن میتب رحمہ اللہ سے مرسل مروی ہونا ہی درست بات ہے اور جس نے اسے مند بیان کیا ہے اسے وہم ہوا ہے۔

◘ صحيح البخارى: ٢١٤٢\_صحيح مسلم: ١٦٦٩\_سئن أبى داود: • ٤٥٢\_سئن ابن ماجه: ٢٦٧٧\_جامع الترمذي: ١٤٢٢\_سئن النسائي: ٨/٧

437

الصَّحِيحُ مِنَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُرْسَلٌ عَنِ ابْنِ

الْمُسَيِّبِ، وَمَنْ أَسْنَدَهُ فَقَدْ وَهِمَ. • [٤٥٢٠] .... حَدَّثَيني أَبِي، ناعَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بُن نَاجِيَةَ، نَا مُحَمَّدُ بَنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ، نا فَرَجُ بِنُ سَعِيدِ بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّال ، حَدُّثَنِي عَجِي ثَابِتُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالِ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالِ حَدَّنَهُ، عَنْ أَبِيهِ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالِ، أَنَّهُ اسْتَقْطَعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْحِلْحَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: مِلْحُ شَذَّا بِمَأْرِبَ فَ فَطَعَهُ لَهُ ، ثُمَّ إِنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسِ التَّمِيمِيَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَرَدْتُ الْمِلْحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهُو بِأَرْضِ لَيْسَ بِهَا مَاءٌ وَمَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ وَهُوَ مِشْلُ الْمَاءِ الْعِدِ، فَاسْتَفَالَ النَّبِيُّ عَلَى أَبْيَضَ بْنَ حَـمَّـال فِي قَطِيعَتِهِ مِنْهُ، قَالَ أَبْيَضُ: قَدْ أَقَلْتُكَ مِنْهُ عَـلٰي أَنْ تَجْعَلَهُ مِنِّي صَدَقَةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: ((هُـوَ مِنْكَ صَدَقَةٌ، وَهُـوَ مِثْلُ الْمَاءِ الْعِدِّ وَمَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ)). قَالَ الْفَرَجُ: وَهُوَ الْيَوْمَ عَلَى ذَالِكَ مَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ وَقَطَعَ لَهُ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَنَخِيلًا بِالْجُرْفِ جُرْفِ مُرَادٍ حِينَ أَقَالَهُ مِنْهُ. ٥ [٤٥٢١] .... حَدَّ ثَنِي أَبِي، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَاجِيَةَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي سَمِينَةَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ قَيْسِ الْمَأْرَبِيُّ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ شَرَاحِيلَ، عَنْ سُمَيِّ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ شُمَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبْيَفَنَ بْنِ حَمَّالٍ، قَالَ: وَفَدْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عِنْ فَاسْتَقْطَعْتُهُ الْمِلْحَ فَقَطَعَهُ لِي، فَلَمَّا وَلَّيْتُ قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ أَتَدْرِي مَا أَقْطَعْتَهُ يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّمَا أَقْطَعْتَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ ، فَرَجَعَ فِيهِ ٥

سیدنا ایمِس بن حمال رفاشهٔ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول الله فَالْيَعْ است مك كى كان بيطور جا كيرطلب كى ، جوك ماً رب مقام پرتقی اوراس کو مع شذا "کہاجا تا تفاتو آپ طافیاً نے انہیں دے دی۔ پھر اقرع بن حابس ڈاٹھئے نے عرض کیا: اےاللہ کے نمی! یقیبنا میں دورِ جاہلیت میں نمک کی ایک کان پر گیا تفاادروه الی زمین تقی که جهان نمک موجود نہیں تفالیکن جو خص اس کان میں جاتا ہے وہ وہاں سے نمک لے آتا ہے اور وہ نمک بہتے ہوئے یانی کی طرح (فکاتا ہی رہتا) ہے۔ چنانچہ آب ظافیم نے ابیض والٹو سے نمک کی جا میرطلب کر لی توابيض المنظنان كها: مين آب كوبياس شرط يروالس كرتا مون كمآبات ميرى طرف عصدقة قراردي تورسول الله ظفظ نے فرمایا: بہتمہاری طرف سے صدقہ ہے اور بیسلسل بنے والے یانی کے مثل ہے، جواس میں جائے گانمک لے لے گا۔ فرج رحمه الله فرماتے ہیں: وہ آج تک اسی طرح ہے، جووہاں جاتا ہے (حسب ضرورت) نمک لے لیتا ہے، اور نبی مُلَقِيْم نے جب ان سے وہ جا گیرواپس طلب کی توانہیں جرف مراد کے مقام پرز مین کاٹکڑااور تھجوروں کا باغ الاٹ کر دیا۔ سیدنا ابیض بن جمال والتؤییان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ عَلَيْهُم كَى خدمت ميس حاضر موا اورآب عَلَيْهُم عَ مُلك كى جا گیر جابی ، تو آپ النظم نے مجھے الاث کر دی۔ جب میں واليس موا تو اليك آوى في كها: الله ك رسول! آب جانة بھی ہیں کہ اے کیا چیز بہطور جا گیرالاٹ کر دی ہے؟ آب نے اسے جاری یانی جیسی جا گیردی ہے۔ چنانچہ آب مَالِينَظِم نے وہ سنخ فر مادی۔

<sup>🛭</sup> المراسيل لأبي داود: ٤٠٢

<sup>🛭</sup> سنن أبي داود: ٢٤ • ٣-جامع الترمذي: • ١٣٨٠ ـسنن ابن ماجه: ٧٤٧٥ ـسنن الدارمي: ٢٦٠٨ 🕲 صحيح ابن حبان: ٤٤٩٩

[٢٢٥٤] .... نا عَلِى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُبَشِّر، نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُبَشِّر، نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ صَفُوانَ بَنِ يَعْلَى عَنْ صَفُوانَ بَنِ يَعْلَى عَنْ مَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ بُن يَعْلَى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَكَانَ مِنْ أَوْثَقِ أَعْمَالِى فِي اللهِ عَنْ جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَكَانَ مِنْ أَوْثَقِ أَعْمَالِى فِي اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

[٤٥٢٣] .... نا أبن مُبَشِّر، نا أَحْمَدُ بْنُ سِنَان، نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عُطَاءِ بَنِ أَلِي رَبَاح، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَسِنَ أَلِي رَبَاح، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ مَكْدَ اللَّهِ عَلَى وَسَلَمَةَ ابْنَى أُمَيَّة، قَالا: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فِي عَزْوَة تَبُوكَ وَمَعَنَا صَاحِبٌ لَنَا مِنْ أَهْلِ مَكَّة، فَقَاتَلَ رَجُلا فَعَضَ الرَّجُلا فَعَضَلَ الرَّهُ فَجَذَبْهَا مِنْ فِيهِ فَسَقَطَتْ فَيَتَاهُ، فَذَهَبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى يَشَالُهُ الْعَقْلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَشَالُهُ الْعَقْلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَشَالُ الْعَقْلَ لَا فَيَعَضَّ الْمَعْفَلَ لَا مَعْفَلَ لَا مَعْفَلَ لَا مَعْفَلَ لَا اللهِ عَلْمَ لَكُولُ اللهِ عَلْمَ لَكَ )، فَأَطَلَها رَسُولُ اللهِ عَلَى يَشَالُ الْعَقْلَ لَا حَقَّ لَكَ))، فَأَطَلَها رَسُولُ اللهِ عَلَى يَشَالُ الْعَقْلَ لَا حَقَلَ لَا عَقْلَ لَا حَقَلَ لَكَ )، فَأَطَلَها رَسُولُ اللهِ عَقْدَ . •

[٤٥٢٤] .... نا الْفَ ارسِيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهْبِيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهْبِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْنَادِهِ نَحْوَهُ فَقَالَ: ((لا عَقْلَ لَهَا))، فَأَطَلَهَا رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهُ

یعلیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ مظافیظ کے ساتھ غروہ وہ تبوک ہیں شریک ہوا، میرے خیال ہیں میرا بیٹل سب سے پختہ ہے۔ میرا ایک عزدور تھا، وہ کی شخص ہے جھڑ پڑا تو ان دونوں میں ہے ایک نے دوسرے کی انگلی کو چباڈ الا۔ (عطاء کہتے ہیں کہ) صفوان نے جھے اس کا نام بھی بتایا تھا لیکن میں بھول گیا۔ جب اس نے اپناہا تھ کھینچا تو اس (چبانے والے) کے سامنے کے دانت ٹوٹ گئے۔ پھروہ اپنا ہے کیس رسول اللہ کے سامنے کے دانت ٹوٹ گئے۔ پھروہ اپنا ہے کیس رسول اللہ دانتوں کورائیگاں قراردیتے ہوئے فرمایا: کیاوہ اپناہا تھ تیرے دانتوں کورائیگاں قراردیتے ہوئے فرمایا: کیاوہ اپناہا تھ تیرے منہ میں دیے رکھتا، تا کہتو اسے چبا جاتا؟ راوی کہتے ہیں: یا آب طابع ایک کے میں دیا جاتا؟ راوی کہتے ہیں: یا آب طابع ایک کے میں میں دیے رکھتا، تا کہتو اسے چبا جاتا؟ راوی کہتے ہیں: یا آب طابع کے نیور مایا کہتو ہیں: یا

الله مؤالی است الله مؤالی الله المراس الدی الله مؤالی قصاص اور ویت نہیں ہے ۔

در ان میں کوئی قصاص اور ویت نہیں ہے )۔

اختلاف سند کے ساتھ اسی (گزشتہ) حدیث کے مثل ہی مردی ہے داور اس میں بیالفاظ ہیں کہ) آپ تالفاظ ہیں کہ اس مردی ہے۔ البدارسول اللہ تالفاظ ہیں ہے۔ البدارسول اللہ تالفاظ ہیں ہے۔ البدارسول اللہ تالفاظ

<sup>•</sup> صحیح البخاری: ۲۲۲۵ صحیح مسلم: ۱۷۷۶ سنن أبی داود: ۲۵۸۶ سنن ابن ماجه: ۲۲۵ سنن النسائی: ۸/ ۳۰ مسند احمد: ۲۷۹۹، ۲۷۹۳، ۱۲۹۶ مسند المحد: ۱۲۹۶، ۲۷۹۳، ۲۰۰۹ سحیح ابن حبان: ۷۹۹۷، ۲۰۰۹ شرح مشکل الآثار للطحاوی: ۱۲۹۶.

۱۲۹۵ مسند أحمد: ۱۷۹۵۳ مشرح مشكل الآثار للطحاوي: ۱۲۹٥

[ ٢٥٢٥] ..... نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، نا الْفَضْلُ بْنُ مُووَزِيٌ ، نا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُوسَى ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : وَفَيْعٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى : ((الشَّرِيكُ شَفِيعٌ وَالشَّفْعَةُ فِي كُلِ شَمْدِعٌ وَالشَّفْعَةُ فِي كُلِ شَمْدِعٌ وَالشَّفْعَةُ فِي كُلِ شَمْدِعٌ وَالشَّفْعَةُ فِي كُلِ شَمْدِعٌ وَالشَّفْعَةُ فِي كُلِ شَمْدِهُ ، وَإِسْرَائِيلُ ، وَعَمْرُ و بُكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ فَرَوَوْهُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلْكِكَةً مُوسَلًا وَهُو الشَّوابُ ، وَوَهِمَ أَبُو حَمْزَةً فِي إِسْنَادِهِ . •

[٤٥٢٦] .... نا أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدَانَ، نا شُعَدِبْنِ سَعْدَانَ، نا شُعَدِبْ بُنُ أَدُّيْنِ، وَمُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ، عَنْ شُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةً، عَنْ أَبِي رَافِع، أَنَّ رَسُولَ عَنْ عَنْ أَبِي رَافِع، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: ((الْجَارُ أَحَقُ بِسَقَبِهِ)). 6

آ ( ٤ ٩ ٢ ] .... نَا عَلِي بِن عَبْدِ اللهِ بْن مُبَشِّر ، نا أَحْمَدُ بْنُ سُلْمِ بْن مُبَشِّر ، نا أَحْمَدُ بْنُ سِنَان ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، نا سُفْيَانُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَّيْسَرَةَ ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ الشَّرِيدِ ، أَنَّ سِعْدًا ، سَعْدًا ، اللهِ عَلَا أَبُو رَافِع سَاوَمَ سَعْدًا ، فَقَالَ أَبُو رَافِع : لَوْلاً أَنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى فَقَالَ أَبُو رَافِع : لَوْلاً أَنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ: ((الْجَارُ أَحَقُ بِسَقَبِهِ)) مَا أَعْطَيْتُكَ .

آدَه ۱۸ الْقَاضِ الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ، نا الْقَاضِ الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ، نا أَحْمَدُ بُنُ الْحَمَدُ بُنُ عَثْمَانَ بُنِ حَكِيمِ الْآوْدِيُ ، نا بَكُرُ بُنُ عَبْدِ الرَّحِم بَنَ عَنْ عَمْرِو بُنِ وَائِل ، عَنْ إِسْرَاهِيمَ بُنِ مَيْسَرَةً ، عَنْ عَمْرِو بُنِ وَائِل ، عَنْ إِسْرَاهِيمَ بُنِ مَيْسَرَةً ، عَنْ عَمْرِو بُنِ الشَّرِيدِ ، قَالَ: أَقَبَلْتُ أَنَّا وَأَبُو رَافِعِ إِلَى سَعْدِ بْنِ الشَّرِيدِ ، قَالَ: أَقْبَلْتُ أَنَّا وَأَبُو رَافِعِ إِلَى سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَال ، فَقَالَ: اشْتَرِ نَصِيبِي فِي دَارِكَ ، فَقَالَ اللهُ قَاتِلٌ: اشْتَرِهِ مِنْهُ ، فَقَالَ: سَعْدٌ: لا أُرِيدُهُ ، فَقَالَ لَهُ قَاتِلٌ: اشْتَرِهِ مِنْهُ ، فَقَالَ:

سیدنا ابن عباس و الله بیان کرتے میں کدرسول الله مَالَیْفِر نے فرمایا: شریک ( بعنی حصد دار ) حق شفعدر کھتا ہے اور ہر چیز میں حق شفعہ و تاہے ۔۔

شعبہ، اسرائیل، عمرو بن ائی قیس اور ابو بکر بن عیاش نے اس کے خلاف بیان کیا اور ان سب نے اسے عبدالعزیز بن رُفیع سے روایت کیا اور انہوں نے ابن الی ملیکہ سے مرسل روایت کیا، اور یہی درست ہے۔ ابو حمزہ کو اس کی اساد میں وہم ہوا ہے۔

سیدنا ابورافع نالی سے مروی ہے کہ رسول الله مَالَیْمُ نے فر مایا: پڑوی ایے قرب کی بناء پرزیادہ حق رکھتا ہے۔

عمرو بن شریدروایت کرتے ہیں کہ سیدنا سعد دی کھٹا اور سیدنا ابو رافع ڈی کٹٹ نے ہاہم سودا کیا، تو ابورافع دی کٹٹانے کہا: اگر میں نے رسول اللہ سکٹٹی کا میفر مان نہ سن رکھا ہوتا کہ پڑوی اپنے قرب کی وجہ سے زیادہ حق رکھتا ہے، تو میں متمہیں نہ دیتا۔

عمرو بن شرید بیان کرتے ہیں کہ میں اور ابورا فع بھائٹا سید ناسعد

بن ابی وقاص ڈھٹٹا کے پاس گئے ، ابورا فع ڈھٹٹا نے کہا: میری جو

زمین آپ کے گھر مین شامل ہے، وہ خرید لیجئے ۔ سید ناسعد

ڈھٹٹ نے کہا: میر الیا ارادہ نہیں ہے ۔ کسی نے آپ کومشورہ دیا

کہ خرید لیجئے ۔ چنا نچہ آپ نے کہا: میں چارسو کے عوض خرید تا

ہوں ، نفذ ہوسکا (تو فور آ ادا کر دوں گا) نہیں تو ادھار کرنا ہوگا۔

ابورا فع ڈھٹٹ نے کہا: مجھے نفذیا نے جہزار ال رہے ہیں۔ تو سعد ڈھٹٹئ

۱۲٦/٤ شرح معانى الآثار للطحاوى: ٤/٦/٤

صحیح البخاری: ۲۹۷۷ مسند أحمد: ۲۳۸۷۱ محیح ابن حبان: ۱۸۱، ۱۸۱،

آخُذُهُ بِأَرْبَعِمِائَةٍ مُعَجَّلَةٍ أَوْ مُوَخَّرَةٍ ، فَقَالَ أَبُو رَافِع : قَدْ أُعْطِيتُ خَمْسَةَ آلافٍ مُعَجَّلَةً ، فَقَالَ لَهُ سَعْدُ : مَا أَنَا بِزَائِدِكَ ، فَقَالَ أَبُو رَافِع : لَوْلا أَنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى ، يَقُولُ : ((الْجَارُ أَحَقُ بِسَقَبِهِ أَوْ رَسُولَ اللهِ عَلَى ، يَقُولُ : ((الْجَارُ أَحَقُ بِسَقَبِهِ أَوْ نَصِيهِ )) ، مَا بِعْتُكَ بِأَرْبَعِمائَةٍ وَتَرَكْتُ خَمْسَةَ لَافٍ .

آ ٢٩٦] .... نبا أَحْمَدُ بُن مُحَمَّدِ بِن زِيَادٍ، نا أَحْمَدُ بِن رَيَادٍ، نا إِسْمَاعِيلُ بُن مُحَمَّدِ بِن أَبِي كَثِيرٍ، نا مَكِّى بُن إِسْرَاهِيمَ، نبا الْمُثَنَّى بُنُ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بَنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ الْمُسَيِّبِ، عَن الشَّرِيكِ بَنِ شُعَيْبٍ، غَن الشَّرِيكِ أَحَقُ سُويْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى، قَالَ: ((الشَّرِيكُ أَحَقُ بِشُفْعَتِهِ حَتَّى يَأْخُذَ أَوْ يَتُرُكَ)).

[ ٢٥٣٠] .... حَدَّقَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا إسْمَاعِيلُ بْنُ حُصَيْنِ الْجُبَيْلِيُّ ، نا عَمْرُو بْنُ هَاشِيم ، عَنِ الْأَوْزَاعِيّ ، حَدَّشَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْب ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ بَاعَ مِنْ رَجُلِ نَصِيبًا لَهُ مِنْ دَارِلَهُ فِيهَا شَرِيكُ ، فَقَالَ شَرِيكُهُ: أَنَّا أَحَقُّ بِالبَيْع مِنْ غَيْرِى ، فَرُفِعَ ذَالِكَ إِلَى النَّبِيْ الله ، فَقَالَ: ((الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَيه )) . •

آ ٣٠٤] .... نا صَاعِدُ بن عَمْرِوْ بن عَلِيٍّ ، نا الْمُعْتَمِرُ بن عَلِيٍّ ، نا الْمُعْتَمِرُ بن سُلَيْمَانَ ، نا عَبْدُ اللهِ بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الثَّقِيقِيِّ ، حَدَّنِي عَمْرُو بن الشَّرِيدِ بن سُويْدٍ ، عَنْ أَلِيهِ ، قَالَ: ((الْجَارُ أَحَقُ إِيسِهِ ، قَالَ: ((الْجَوَارُ)). بِسَقَبِهِ)) ، قِيلَ: مَا السَّقَبُ ؟ قَالَ: ((الْجِوَارُ)).

يِسَعَيِهِ))، فِيلَ مَا السَّعَبِ اَقَالَ (رَالْجُوارِ)). [۲۰۳۶] .... حَدَّثَنَا أَبُو بِكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، وَمُحَمَّدُ بُنُ مَحْلَدِ، وَآخَرُونَ قَالُوا: نا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، نا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ فِي

نے کہا: میں آپ کو (اس سے) زیادہ نہیں دے سکتا ۔ تو ابورا فع الٹھنے نے کہا: اگر میں نے رسول اللہ منافیل کا بیار شاد نہ سنا ہوتا کہ پڑوی اپنے قرب، یا فرمایا کہ اپنے جھے کی وجہ سے زیادہ حق رکھتا ہے تو میں پانچ ہزارچھوڑ کر آپ کو چار سو کے عوض ہر گز نددیتا۔

شرید بن سوید رفاشئے مردی ہے کدرسول الله طَالِیْنِ نے فرمایا: شریک ( یعنی صے دار ) شفعہ کا زیادہ حق رکھتا ہے، یہاں تک کدوہ خرید لے یا چھوڑ دے۔

عمرو بن شریداپنے والد کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک آ دمی کو اپنے گھر میں سے اپنا حصہ پیچا، جس میں ایک اور آ دمی بھی حصے دار تھا، تو ان کے حصے دار نے کہا:
میں اس گھر کوخرید نے کا اپنے علاوہ (کسی اور آ دمی) زیادہ چق مرکھتا ہوں۔ چنا نچہ یہ معاملہ نبی عظافی کی عدالت میں پیش کیا کہتا ہوں۔ چنا نچہ یہ معاملہ نبی عظافی کی عدالت میں پیش کیا گیا تو آ پ علاقی نے فرمایا: پڑوئی اپنے قرب کی وجہ سے زیادہ حق رکھتا ہے۔

سیدنا شرید بن سُوید داشین بیان کرتے بیں که رسول الله منافیخ نے فرمایا: پڑوی اپنے قرب کی وجہ سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ پوچھا گیا:سقب (قرب) سے کیا مراد ہے؟ تو آپ منافیخ انے فرمایا: ہمسائیگی۔

سیدنا جاہر جائشہ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ مُناہیم نے جھے کی ہر چیز میں حق شفعہ قرار دیا ہے جب تک کہ وہ چیز تقسیم نہیں ہو جاتی کسی باغیچ یاباغ کی تب تک خرید وفروخت جائز نہیں جب تک کرآ دمی اپنے جھے دار سے اجازت نہ لے لے۔ ابن

الشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكِ لَمْ يُقْسَمْ: رَبْعَةٌ أَوْ حَائِطٌ لَا يَحِلُّ لَهُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ. وَقَالَ ابْنُ مَخْلَدِ: حَتَّى يُوْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ مَخْلَدِ: حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِنْ بَاعَهُ وَلَمْ يُؤْذِنَهُ فَهُو أَحَقُّ بِهِ))، لَمْ يَقُلْ: يُقْسَمُ فِي هٰذَا الْحَدِيثِ إِلَّا ابْنُ إِدْرِيسَ وَهُوَ مِنَ الثِقَاتِ الْحُفَّاظِ. • الثِقَاتِ الْحُفَّاظِ. •

[٤٥٣٣] .... نا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السُّكَيْنِ، نِا السُّحَاقُ بْنُ رَزَيْتِ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ، نَا الشَّودِيُّ، عَنْ الشَّودِيْ، عَنْ الشَّودِيْ، عَنْ الشَّودِيْ، عَنْ الشَّويدِ، أَنَّ أَبَا رَافِع سَامَهُ سَعْدُ بِبَيْتِ لَهُ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: مَا أَنَا بِزَائِدِكَ عَلَى أَرْبَعِمائةِ مِشْقَالُ فَقَالَ لَهُ أَبُو رَافِع: لَوْلًا أَنِي سَمِعْتُ رَسُولَ مِثْقَالُ فَقَالَ لَهُ أَبُو رَافِع: لَوْلًا أَنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ

[٤٩٣٤] .... نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَ الْمَحْدَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَ الْمَحْدَ بْنُ الْمَحْدَ الْمَوْصِلِيُّ ، فَ إِسْحَاقُ بْنُ إِسْرَاهِيمَ الْمَوْصِلِيُّ ، فَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَنْ عَنْ أَبْدِ ، عَنْ أَلْهِ عَنْ أَرْدَ أَخْدَتُ عَالِيَشَةَ ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ : ((مَنْ أَحْدَثَ فِي الْفَاسِمِ بْنَ الْمَدْ اللهِ عَنْ الْفَاسِمِ بْنِ مُحَمَّد ، عَنْ عَنْ عَنْ أَمْدِنَا هٰذَا مَا نَيْسَ مِنْهُ فَهُو رَدِّ ) . •

[٤٥٣٥] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحَرَّانِيُّ، نا الْقَارِقِيُّ، نا سَهْلُ بْنُ طَلَقَ الْحَلَيْنِ الْحَرَّانِيُّ، نا صَهْلُ بْنُ صَلَقَيْرِ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ النُّهْ اللهِ عَالِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَالَيْسَ فِي مَالِهِ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُو مَرْدُودُ)). قَوْلُهُ: عَنِ الزُّهْرِيِّ كِتَابِ اللهِ فَهُو مَرْدُودُ)). قَوْلُهُ: عَنِ الزُّهْرِيِّ كِتَابِ اللهِ فَهُو مَرْدُودُ)). قَوْلُهُ: عَنِ الزُّهْرِيِ

تخلد نے بیالفاظ بیان کیے ہیں: یہاں تک کدوہ اپ جے دارکو پیشکش کرے، سواگر وہ چاہے گا تو خرید لے گا اور چاہے گا تو خرید لے گا اور چاہے گا تو خرید لے گا اور چاہے گا تو تو بیشکش کیے بغیر فروخت کردے تو اس صورت میں وہ اسے پیشکش کیے بغیر فروخت کردے اس حدیث میں صرف ابن اور یس نے ہی گشتم کے الفاظ بیان کیے ہیں اوروہ ثقد اور کھا ظراویوں میں سے ہیں۔ بیان کیے ہیں اوروہ ثقد اور کھا ظراویوں میں سے ہیں۔ عمروبن شرید روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابورافع دی شیئنے ہے سیدنا معد دی تی نی ایک گھر کا سودا کیا، سعد دی تی نی نے ان سے کہا: میں چارسو مشقال سے زاکہ نہیں دوں گا۔ تو ابورافع دی تی نے ان سے کہا: اگر میں نے رسول اللہ منافیح کا بیفر مان نہ سنا ہوتا کہ پڑوی قرب کی وجہ سے زیادہ تق رکھتا ہے، تو میں بیآ ہے کو ندویتا۔ قرب کی وجہ سے زیادہ تق رکھتا ہے، تو میں بیآ ہے کو ندویتا۔

سیدہ عائشہ ری کھا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ علی کے فرمایا: جس نے ہمارے اس معالمے (یعنی دین) میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جواس میں نہیں ہے، تو وہ مردود (باطل) ہے۔

سیدہ عائشہ رہنا ہیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ٹائیٹا نے فر مایا: جو اپنے مال میں کتاب اللہ ہے ہٹ کرتصرف کرے، اس کاوہ کام مردود ہے۔

<sup>•</sup> صحيح مسلم: ١٦٠٨ ـ مسند أحمد: ١٤٣٩٢، ١٤٣٣١، ١٤٣٣٩ ـ صحيح ابن حبان: ١٧٨٥، ١٧٩٥

<sup>€</sup> صحّیح البخاری: ۲۹۹۷ صحیح مسلم: ۱۷۱۸ ـسنن أبی داود: ۲۰۲۹ ـسنن ابن ماجه: ۱۶ ـمسند أحمد: ۲٤٤٥٠ ـصحیح ابن حبان: ۲۲، ۲۷

خَطأً قَبيحُ

[٤٥٣٦] ..... نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَبِي عَوْنِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْ مَنْ عَوْنِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْ مَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ بَنِ إِبْ رَاهِيمَ ، عَنْ عَلِيهِ أَمْرُ اللَّهِ عَنْ عَلَيْهِ أَمْرُ اللَّهِ عَنْ عَلَيْهِ أَمْرُ اللَّهِ عَنْ عَلَيْهِ أَمْرُ اللَّهِ عَنْ عَلَيْهِ أَمْرُ اللَّهِ عَرْدُودً ) .

[٤٥٣٧] .... نا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّد، نا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَوَنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا عَلِى بْنُ مُسْلِم، قَالا: نا أَبُو عَامِر، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ هُوَ الْمُخَرِّمِيُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْقَاسِم بْنِ الْمُخَرِّمِيُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِي اللهِ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدُّيُ).

[878] .... نا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ، نَا أَبُو أُمَيَّةَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نا يَحْبَى بْنُ صَالِح الْمُو أُمِيَّةً مُحَمَّدُ بْنُ صَالِح الْمُو خَاظِيًّ ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثنا زُفَرُ بْنُ عَقِيلِ الْفِهْرِيُّ ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، يَقُولُ: قَالَ يَقُولُ: قَالَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا ، تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا ، وَهُو رَبْعَ لَهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهَا ، وَهُو رَبْعَ اللهُ مَا مُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَبْعَ اللهُ اللهِ اللهُ ال

[٤٥٣٩] ... نا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْبَخْتَرِيّ، نا أَحْمَدُ بْنُ الْبَخْتَرِيّ، نا أَحْمَدُ بْنُ الْخَلِيلِ، نا الْوَاقِدِيُّ، نا خَارِجَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي اللَّهِ بَيْ اللَّهِ عَنْ عَمْرَةً، عَنْ عَائِشَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللْمُوالِمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ

[٤٥٤٠] .... نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، نا مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ عُبْيُدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدُ بْنِ مُوسِي ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ دَاوُدَ بْن

سیدہ عائشہ ہے اسے مروی ہے کہ نبی مُلکی کا نے فرمایا: جس نے کوئی ایسا کام کیا، جس پر ہماراتھم نہیں تو وہ مردود ہے۔

سیدہ عائشہ بھا سے مروی ہے کہ نبی مُلاٹیا نے فرمایا: جس نے کوئی الیا کام کیا، جس پر ہمار انتخام نہیں تو وہ مردود ہے۔

سیدہ عا کشہ ڈکٹھ ہیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ مٹکٹی نے فر مایا: ہر وہ کام جس پر ہمارا حکم نہیں ، وہ مردود ہے۔

سیدہ عائشہ ٹاٹھا سے مروی ہے کہ نبی مُکاٹیگا نے فر مایا: ندابتداء أ نقصان پہچایا جائے اور نہ بدلے میں نقصان دیا جائے۔

سیدنا ابن عباس والنی سے مروی ہے کہ نبی مُقَافِقُ نے فرمایا: پروی کویہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی لکڑی (همیر) اپنے پروی کی و بوار پر رکھ لے؛ خواہ وہ ناپند ہی کرے، کم استعال کا

€ سنن ابن ماجه: ٢٣٤١-المعجم الأوسط للطبراني: ٢٧٠

راسته سات ہاتھ چوڑا ہوگا، اور کسی کو نہ ابتداء أنقصان دِيا جائے اور نہ بدلے میں نقصان پہنچایا جائے۔

سیدنا ابوسعید خدری دلائن سے مروی ہے کہ نبی طائن کا نے فر مایا: کسی کوندا بنداء أنقصان پہنچا یا جائے اور نہ بدلے میں۔

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی مُلاٹیؤم نے فر مایا: کسی کو شدابتداء آنقصان پہنچایا جائے اور نہ بدلے بیں اور کوئی اپنے پڑوی کواپنی دیوار پرککڑی رکھنے سے بالکل مت رو کے۔

قاسم بن محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: جب فاجر محف نیک شخف کے کسی چیز کے بارے میں دعویٰ کرے اور لوگ جانتے ہوں کہ وہ جھوٹا شخص ہے اور ان کا آپیں میں کوئی لین دین نہیں، تو اس کے لیے تشم نہیں لی جائے گی۔

حارثہ بن ظفر بیان کرتے ہیں کہ دو بھائیوں کا ایک گھر تھا، انہوں نے درمیان میں دیوار کرلی، پھروہ دونوں فوت ہو گئے اور ان دونوں نے پسمائدگان میں اولا دچھوڑی۔ دونوں کی الْـحُـصَيْنِ، عَنْ عِـكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((لِلْجَارِ أَنْ يَضَعَ خَشَبَتَهُ عَلَى جِدَارِ جَـارِهِ وَإِنْ كَرِهَ، وَالطَّرِيقُ الْهِيتَاءُ سَبْعُ أَذْرُعٍ، وَلا ضَرَرَ وَلا إِضْرَارَ)). •

[ ٤ ٥ ٤ ] .... نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ ، نا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ عَبْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَلا ضَرَرَ وَلا ضَرَارَ وَلا ضَرَارَ وَلا ضَرَارَ وَلا ضَرَارَ وَلا ضَرَارَ وَلا ضَرَارَ وَلا يَعْمِيهِ الْمُعَلِيدِ الْمُعْدِي ، وَالْمُولِي ، أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ الْمُ الْمُعَلِيدِ الْمُعْدِيلِ الْمِعْدِيلِ الْمُعْدِيلِ الْمُعْمِيلِ الْمُعْدِيلِ الْمُعْدِيلِ الْمُعْدِيلِ الْمُعْدِيلِ الْمُعْدِيلِ الْمُ

[٤٥٤٢] .... نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، نا أَبُو إِسْمَاعِيلَ البِّرْمِذِيُ ، نا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، نا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، قَالَ: أُرَاهُ قَالَ ، عَنِ ابْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِي فَيَّى ، قَالَ: ((لا ضَرَرَ وَلا ضَرَرَةَ وَلا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَهُ عَلَى حَائِطِهِ )) . •

[٤٥٤٣] .... نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ، نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ، نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُعَاوِيَةً، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُعَاوِيَةً، عَنِ اللَّهَا فَي الرَّجُلُ الْفَاجِرُ الْفَاجِرُ الشَّيْءَ الَّذِي يَرَى النَّاسُ أَنَّهُ عَلَى الرَّجُلُ السَّالِحِ الشَّيْءَ الَّذِي يَرَى النَّاسُ أَنَّهُ كَاذِبٌ وَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مُعَامَلَةً لَمْ يُسْتَحْلَفْ أَدُهُ لَمْ يُكُنْ بَيْنَهُمَا مُعَامَلَةً لَمْ يُسْتَحْلَفْ

[٤٥٤٤] .... نا ابْنُ مَنِيع، نا دَاوُدُبْنُ رُشَيْد، نا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً، نا دَهْتُمُ بْنُ قُرَّان، نا عَقِيلُ بْنُ دِينَارِ مَوْلَى حَارِثَةَ بْنِ ظُفُرٍ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ ظُفُرٍ،

مسند أحمد: ٢٨٦٥ المعجم الكبير للطبراني: ١١٨٠٦ مصنف ابن أبي شيبة: ٧/ ٢٥٦ مسند أحمد: ٢٠٩٨ ، ٢٣٠٧ ، ٢٨٦٥

المستدرك للحاكم: ٢/ ٥٧

۱۹/۱: السنن الكبرى للبيهقى: ٦٩/٦

444

أَنَّ دَارًا كَانَتْ بَيْنَ أَخَوَيْنِ فَحَظَرَا فِي وَسَطَهَا حَظَرًا فِي وَسَطَهَا حَظَارًا ثُمَّ هَلَكَا وَتَركَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَقِبًا فَادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّ الْحَظَارَ لَهُ مِنْ دُونِ فَادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّ الْحَظَارَ لَهُ مِنْ دُونِ صَاحِبِهِ، فَاخْتَصَمَ عَقَبَاهُمَا إِلَى النَّبِي عَلَيْ مَنْ فَاخْتَصَمَ عَقَبَاهُمَا إِلَى النَّبِي فَيْ مَ فَاخْتَصَمَ عَقَبَاهُمَا فَقَضَى بَيْنَهُمَا فَقَضَى فَأَرْسَلَ حُذَيْفَة بْنَ الْيَمَانِ فَقَضَى بَيْنَهُمَا فَقَضَى بِينَهُمَا فَقَضَى بِيلَنَهُمَا فَقَضَى بِيلِنَهُمَا فَقَضَى فِأَرْسَلَ حُذَيْفِة بْنَ الْيَمَانِ فَقَضَى بَيْنَهُمَا فَقَضَى بَيْنَهُمَا فَقَضَى بِيلِنَهُمَا فَقَضَى بِيلَاهُ مَلْ وَجَدَ مَعَاقِدَ الْقُمُطِ تَلِيهِ ثُمَّ رَجَعَ فِي الْمَنْ وَجَدَ مَعَاقِدَ الْقُمُطِ تَلِيهِ ثُمَّ رَجَعَ فَالَ النَّبِي عَلَيْ وَلَا النَّيْ عَلَى اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ الْتَعْمَ اللَّهُ ا

[٥٤٥٤] .... نا مُحَمَّدُ بُنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الثَّلْحِ، نا يَعْفُوبُ بْنُ عَبَّاش، نا دَهْشُمُ بْنُ قُرَّان، عَنْ نِمْوَانَ بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ، نَا أَبُو بِكُو بْنُ عَبَّاش، نا دَهْشُمُ بْنُ قُرَّان، عَنْ نِمْوَانَ بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ قُومً مُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَنْ فَصَّ حُلَيْفَةَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ فَقَضَى كَانَ بَيْنَهُمْ فَقَضَى كَانَ بَيْنَهُمْ فَقَضَى لِللَّهِ مِنْ فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

آ ؟ َ ٥٤] .... نا أَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُورِيْ ، نا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍ وبْنِ دِينَارٍ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ يَنْوَبَ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ يَنْوَبَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ هَا فَهُو رَبِعَ الْبَاتِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُو الْبَاتِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُو أَحَقَ الْبَاتِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُو أَحَقَ بِهَا مِنَ الْغُرَمَاءِ )) . •

[٤٥٤٧] .... نا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا عَبْدُ اللهِ

اولاد نے دعوی کر دیا کہ دیوار ہماری ہے نہ کہ ان کی۔ چنا نچہ دونوں کی اولاد اپنا بھگڑا لے کر نبی طافیح کے پاس آئی ، تو آپ نے سیدنا حدیقہ بن بمان واٹھ کو بھیجا تو انہوں نے ان کے درمیان فیصلہ کیا ، اور دیوار کا فیصلہ اس کے حق میں دے دیا جن کے ہاں رسیوں کے کھونٹے تھے۔ پھر انہوں نے واپس آ کر نبی طافیح کو (او نے فیصلے سے ) آگاہ کیا تو نبی طافیح نے فر مایا: تم نے درست فیصلہ کیا ہے۔ دھٹم نے بیدالفاظ بیان کے کہ آپ طافیح کے درست فیصلہ کیا ہے۔ دھٹم نے بیدالفاظ بیان کے کہ آپ طافیح کے درست فیصلہ کیا ہے۔ دھٹم نے بیدالفاظ بیان کے کہ آپ طافیح کے درست فیصلہ کیا ہے۔

ابوبکربن عیاش نے اسناد میں اس کی خالفت کی ہے۔
جاریہ بیان کرتے ہیں کہ کچھلوگ ایک جھونپرڈی، جوان کے
درمیان (مشتر کہ) تھی، کے متعلق اپنا مقدمہ لے کررسول اللہ
ظافیج کے پاس آئے۔آپ نے ان کے درمیان فیصلے کے
لیے سیدنا حذیفہ ڈٹائٹ کو بھیجا، انہوں نے فیصلہ ان کے حق میں
دے دیا جن کے پاس واپس آئے اور آپ کو بتلایا، تو آپ طافیج
نی طافیج کے پاس واپس آئے اور آپ کو بتلایا، تو آپ طافیج
نی طافیج کے پاس واپس آئے اور آپ کو بتلایا، تو آپ طافیج اس کے موسول ایک تم نے اچھا فیصلہ کیا۔
اس صدیث کو دھتم بن قران کے سواکس نے روایت نہیں کیا اور وہ معیف راوی ہے، اس کی اسناد میں اختلاف کیا گیا ہے۔
سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ رسول اللہ طافیج نے فر مایا:
جب آدی مفلس ہوجائے اور بیچنے والا شخص اپنا ساز وسامان جب کا تواں یا لے تو قرض خواہوں کی بہ نسبت وہ اس کا زیادہ

سيدنا ابو بريره والثوع مروى بكرسول الله ظافير في فرمايا:

حق رکھتاہے۔

<sup>€</sup> المعجم الكبير للطبراني: ٢٠٨٧\_السنن الكبري للبيهقي: ٦٨/٦

۵ سنن ابن ماجه: ۲۶۳۶

 <sup>◘</sup> صحيح البخارى: ٢٠ ٣٤-صحيح مسلم: ١٥٥٩ ـ سنن أبي داود: ١٥٥٩ ـ سنن ابن ماجه: ٢٣٥٨ ـ جامع الترمذي: ١٢٦٢ ـ سنن النسائي: ١/ ١ ١٣ ـ مسند أحمد: ٩ ٢٩٠ ـ صحيح ابن حبان: ٣٨٠ ٥

بْنُ مُحَمَّدِبْنِ عَمْرِو الْغَزِّيُّ، نَا الْفِرْيَابِيُّ، نَا مَضْيَانُ الثَّوْرِيَّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْأَنْصَادِيّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ ال

الشَّافِعِيُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّافِعِيُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّافِعِيُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَسَدِيُ، نا عَمْرُو بِنْ عُشْمَانَ، نا الْيَمَانُ بْنُ عَدِي النَّهْ مِنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

رَهُ ٤٩ آ .... نَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثُمَانَ بُنِ قَابِتٍ ، نَا عُبَيْدُ بَنُ شَرِيكِ ، نَا هُمَّا بُنُ عَمَّادٍ ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمَّادٍ ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبَّاسٍ حَ وَنَا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ ، نَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِي ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْخَبَائِرِي ، نَا اللهِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْخَبَائِرِي ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْخَبَائِرِي ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰ بِن عَفْقَهَ ، عَنِ النَّرِي ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰ ، عَنْ أَبِي النَّي اللهَ الرَّحْمَٰ ، عَنْ أَبِي اللهَ الرَّحْمَٰ ، عَنْ أَبِي اللهَ اللهُ اللهِ عَنْ أَبِي اللهَ اللهِ عَنْ أَبِي اللهَ اللهِ عَنْ أَبِي اللهَ اللهِ عَنْ أَبِي اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

جس نے کوئی سامان فروخت کیا، پھراس (سامان) کا ما لک مفلس ہو گیا اور وہ اس مال کو جوں کا توں پائے تو وہ اس کا زیادہ حق رکھتا ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کا ٹی آ نے فرمایا: جو بھی آ دمی مفلس ہو جائے اور اس کے پاس کسی دوسرے کامال بعید موجود ہواوراس نے سامان کی قیمت کا پھی حصہ بھی وصول نہ کیا ہوتو باتی قرض خواہوں کے ساتھ ہوگا، اور جو آ دمی مرجائے اور اس کے پاس کسی دوسرے مخص کا مال بعید موجود ہو، خواہ اس نے اس سے پھی وصول کیا ہو، یا نہ وصول کیا ہو، یا تھ

اساعیل بن عیاش اور موسی بن عقبہ نے زبیدی سے روایت کرتے ہوئے اس کی مخالفت کی ہے۔ بیان بن عدی اور اساعیل بن عیاش دونو س ضعیف رادی ہیں۔

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی مظاہلا نے فرمایا: کسی
آ دمی نے کوئی سامان فروخت کیا، پھراس نے کسی آ دمی کے
پاس ابناسامان جوں کا توں پالیا جبکہ وہ خریدار مفلس ہو چکا ہوتو
اگراس نے سامان کی قیمت کا پچھ حصہ بھی وصول نہیں کیا تو وہ
سامان اس فروخت کنندہ کا ہے اوراگر اس نے سامان کی پچھ
بھی قیمت وصول کرلی تھی تواب باقی قیمت کے سلسلے میں وہ
دیگر قرض خواہوں کے ساتھ ہوگا۔
علم سلم

یہالفاظ دیکے ہیں۔

٠ سلف برقم: ٢٩٠٢

۳۵۲۲ منن أبي داود: ۳۵۲۲

446

وَاللَّفْظُ لِدَعْلَجٍ. ٥

[ ٥٥٠] ..... نَّا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ، نَا جَعْفَرٌ الْفِرْيَابِيُّ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيْلَ الزَّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَنُ عَيْلِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَنُ مِثْلَهُ وَزَادَ فِيهِ: ((وَأَيُّمَا امْرِء هَلَكَ السَّبِيِّ فَيْلُ مَا الْمُرِء بِعَيْنِهِ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْنًا أَوْ لَمْ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِء بِعَيْنِهِ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْنًا أَوْ لَمْ وَعَنْدَهُ فَهُوَ أُسُوةُ الْغُرَمَاء )).

[٤٥٥١] ..... نَا عُمَرُ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ عَلِيٍّ الْمَرُورِيُّ، نَا أَبُو إِسْحَاقَ نَا عَبُدُ اللَّهِ بِنُ أَبِي جُبَيْرِ الْمَرْوَزِيُّ، نَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بِنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْفُرَاتِ الْخُزَاعِيُّ، نَا هِشَامُ بِنُ يُوسُفَ قَاضِي الْيَمَنِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ بَنُ يُوسُفَ قَاضِي الْيَمَنِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شَلِكِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ شَهَابٍ، عَنِ ابْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ مَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ مَسُولَ اللهِ عَنْ حَبِر عَلْي مُعَادٍ مَالَهُ وَبَاعَهُ فِي دَنْ كَانَ عَلَيْهِ. •

آلصَّوَافُ، نا حَامِدُ بن أَخْمَدُ بن الْحَسَن الْحَسَن السَّوَافُ، نا صَحَمَدُ بن أَيْرَاهِيمَ هُوَ أَبُو يُوسُفَ يُونُسَ، نا يَعْقُوبُ بن إِيْرَاهِيمَ هُوَ أَبُو يُوسُفَ الْقَاضِي، نا هِشَامُ بن عُرُوةَ، عَن أَبِيهِ، أَنْ عَبْدَ الشَّارَيْتُ بَيْعَ الشَّارَيْتُ بَيْعَ اللَّهِ بُن جَعْفَر أَتَى الزَّبَيْرَ فَقَالَ: إِنِّى الشَّرَيْتُ بَيْعَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَإِنَّ عَلِيًّا يُرِيدُ أَنْ يَأْتِى عَلِي عُثْمَانَ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: فَأَنَّ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا فَاحْجُو عَلَيْهِ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: فَأَنَا الرَّبَيْرُ: فَأَنَا الرَّبَيْرِ عَلَيْهِ، فَقَالَ الزَّبَيْرُ: فَأَنَا شَرِيكُهُ فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: فَأَنَا الرَّبَيْرُ عَلَيْهِ، فَقَالَ الزَّبَيْرُ: فَأَنَا الرَّبَيْرُ عَلَيْهِ، فَقَالَ الزَّبَيْرُ: فَأَنَا الرَّبَيْرُ عَلَيْهِ، فَقَالَ الزَّبَيْرُ: فَأَنَا شَرِيكُهُ فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ عُثْمَانُ: وَكَذَا فَاحْجُو عَلَيْهِ، فَقَالَ الزَّبَيْرُ: فَأَنَا شَرِيكُهُ فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ عُثْمَانُ: كَنْ الْبَيْعِ، فَقَالَ عُثْمَانُ: النَّ مَدْ عَلَى رَجُلُ فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ عُثْمَانُ: النَّ بَعْمُونُ الْبَيْعِ، فَقَالَ عُثْمَانُ: النَّ بَعْفُوبُ: أَنَّا آخُذُ بِالْحَجْوِ وَأُرَاهُ، وَكُلُولُ الزَّبَيْرُ؟ وَالْرَاهُ، وَلَا الزَّبَيْرُ الْمَدْ فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ عُثْمَانُ: النَّ بَعْفُوبُ: أَنَّا آخُذُ بِالْحَجْوِ وَأُرَاهُ،

اختلاف سند کے ساتھ ای کے مثل مروی ہے، اوراس میں بید اضافہ ہے کہ (آپ مُلا ﷺ فر مایا:) جوآ دی مرجائے اوراس کے پاس کسی دوسر ہے فقص کا مال بعینہ موجود ہو، خواہ اس نے اس سنتے پچھوصول کیا ہو، بہ ہرصورت وہ باتی قرض خواہوں کے ساتھ ہوگا۔

سیدنا کعب بن ما لک داشیٔ روایت کرتے ہیں که رسول الله منالیٰ نظیم نظیم نظیم کے سیدنا معاذ رفائش پر ابندی عائد کردی اوراس مال کواس قرض کی وجہ سے روک دیا جوان پر مندا

عروہ روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن جعفر سیدنا زہیر دائیڈ کے
پاس آئے اور کہا: میں نے فلاں فلاں سودا خریدا ہے جبکہ
سیدناعلی ڈٹائیڈ بھی پراس سلسلے میں پابندی عائد کرنے کا مطالبہ
کرنے کے لیے امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے
ہیں ۔ توسیدنا زہیر ڈٹائٹ نے فرمایا: میں سود ہے میں تہارا اشریک
(حصودار) ہوں ۔ سیدنا علی ڈٹائٹو سیدنا عثمان ڈٹائٹو کے پاس کے
اور کہا: ابن جعفر نے فلاں سودا کیا ہے، اس پر پابندی عائد
کیجے ۔ سیدنا زبیر ڈٹائٹو نے کہا: میں اس سود ہے میں اس کا حص
دار ہوں ۔ سیدنا زبیر ڈٹائٹو ہیں: کم ایا: میں اس شخص کی تیج پر
کیسے پابندی لگاؤں جس کے شریک سیدنا زبیر ڈٹائٹو ہیں؟
پیعقوب نے بیالفاظ بیان کیے ہیں: میں پابندی لگائے ہیں؟
بول اور اسے صحیح سمجھتا ہوں، ایسے شخص کی خرید وفروخت کو

<sup>•</sup> سلف برقم: ۲۹۰۲ .

<sup>€</sup> السنن الكبرى للبيهقي: ٦/ ٨٨ ـ المستدرك للحاكم: ٤/ ١٠١

وَأَحْجُرُ وَأَبُطِلُ بَيْعَ الْمَحْجُودِ عَلَيْهِ وَشِرَاءَهُ، وَإِذَا اشْتَرَى أَوْ بَاعَ قَبْلَ الْحَجْرِ فَإِنْ كَانَ صَلاحًا أَجَزْتُهُ وَإِنْ كَانَ مَعْنَى يَسْتَحِقُّ الْحَجْرَ حَجَرْتُ عَلَيْهِ وَرَدَدْتُ عَلَيْهِ بَيْعَهُ وَإِنْ كَانَ مِمَّنَ لا يَسْتَحِقُّ الْمَحْجْرَ عَلَيْهِ أَجَزْتُ بَيْعَهُ. قَالَ يَعْقُوبُ بنُ إِسْرَاهِيمَ: وَكَانَ أَبُو حَنِيهَةَ لا يَحْجُرُ وَلا يَأْخُذُ بالْحَجْرِ. ٥

آ ٢٥٥٣] .... نا أَبُو عَلِى الصَّفَّارُ، نا عَبَّاسُ بْنُ مُ حَمَّدِ، نا عَبَّاسُ بْنُ مُ حَمَّدِ، نا أَبُو عَاصِم، نا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ مَكْحُولِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ((إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ الْيَدَ وَاللِّسَانَ)). •

[٤٥٥٤] .... ن ا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِى قَتَادَةَ الْمُقْرِءُ ، نا عِيسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْمَرْوَزِيُّ ، نا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، نا أَبِى ، نا عِيسَى بْنُ مُوسَى ، نا أَبُو حَمْزَةَ ، عَنْ جَابِر ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَيْ: ((إِذَا مَاتَ السَّ جُلُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ إِلَى أَجْلِ وَلَهُ دَيْنٌ إِلَى أَجْلِ فَالَّذِى عَلَيْهِ حَالٌ وَالَّذِى لَهُ إِلَى أَجَلِهِ)).

[٤٥٥٦] .... نَا عُشْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَاقُ، وَعُمَرُ

باطل قرار دیتا ہوں ، اگر وہ پابندی عائد ہونے سے قبل خرید فروخت کرے اور وہ اس کے لیے مناسب ہوتو میں اسے برقر ارد کھتا ہوں ، اگر وہ پابندی کے لائق ہوتو میں اس پر پابندی عائد کرکے اس کی خرید وخت کو باطل قرار دیتا ہوں اور اگر وہ پابندی کے لائق نہیں تو اس کی خیج کو برقر اررکھتا ہوں۔ یعقوب بن ابراہیم کہتے ہیں: ابو حذیفہ نہ تو پابندی عائد کرتے ہیں اور نہاس کے قائل ہیں۔

مکول بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مُلَاثِمُ نے فر مایا: جس نے اپناحق لینا ہودہ (برا بھلا) کہنے اور کرنے کاحق رکھتا ہے۔

سیدنا ابن عمر مخاشنایان کرتے ہیں کہ رسول اللہ خاشی نے فرمایا: جب آ دمی فوت ہوجائے اور موت تک کا پچھ قرض اس کے فیصے ہواور پچھ قرض اس نے لیٹا ہوتو اس کے فیصے کا قرض برقر ارر ہے گا، البتہ جواس کے لیے تھاوہ اس کی موت تک کے لیے تھا۔

سیدنا جاہر خانشا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَانیا کا نے تقسیم سے قبل ہر چیز میں شفعہ قرار دیا ہے، لیکن جب تقسیم ہو جائے اور حدود متعین ہوکررات جداجد اہوجا کیں تو شفعہ نہیں رہتا۔

سیدنا حذیفہ ڈٹاٹٹڑ سے مروی ہے کہ نبی سُٹاٹٹٹٹا نے دامیری گواہی کو

۵ مسند الشافعي: ۲/ ۱٦٠ دالسنن الكبرى للبيهقي: ٦/ ٦١

<sup>🛭</sup> صحيح البخارى: ٢٣٩٣\_صحيح مسلم: ١٦٠١

<sup>◙</sup> صحيح البخاري: ٢٢١٣ ـ سنن النسائي: ٧/ ٣٢١ ـ الموطأ: ٢٣٧١ ـ مسند أحمد: ١٤١٥٧ ، ١٤٩٩٩ ، ١٤٩٩٩ ـ صحيح ابن حبان: ١٨٤ ، ١٨٦ ، ١٨٧ م

جائز قرار دیا۔

محمہ بن عبدالملک نے اس حدیث کو اعمش سے نہیں سنا، ان ۔ دونوں کے درمیان ایک مجہول آدمی ہے۔

سیدنا حذیف دلانشائے سے مروی ہے کدرسول الله مانیکا نے داریک گوائی کو جائز قرار دیا۔

عبدالله بن تحی سے مروی ہے کہ سیدناعلی ٹاٹھائے فرمایا: پجے کے چینے (رونے) کے متعلق دارد کی گوائی جائز ہے۔

سیدنا عمر بن خطاب و التلا میان کرتے ہیں کدرسول الله مالیکی ا نے تکار کے لیے ایک آ دمی اور دوعورتوں کی گواہی جائز قرار دی۔ بُنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِى الشَّيْبَانِيُّ، قَالا: نا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ مَعْمَرِ الْقَاسِمِ بْنِ مَعْمَرِ الْقَاسِمِ بْنِ مَعْمَرُ الْقَاسِمِ بْنِ مَعْمَرُ الْقَطِيعِي، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِيعِي، نا مُحَمَّدُ بْنُ وَلِيلٍ عَنْ أَبِي وَلِيلٍ الْمَلِيعِي، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِيعِي، نا مُحَمَّدُ بَنُ النَّبِي فَيْ أَجَازَ شَهَادَةَ وَائِيلٍ ، عَنْ حُدَيْفَةً ، أَنَّ النَّبِي فَيْ أَجَازَ شَهَادَةَ الْمَلِكِ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنَ الْعَالِي لَمْ يَسْمَعْهُ مِنَ الْأَعْمَشِ بَيْنَهُمَا رَجُلٌ مَجْهُولٌ . •

[٤٥٥٧] .... نا عُمَرُ بْنُ الْحَسَنِ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْفَضْلِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَطْرٍ، قَالا: نا وَهْبُ بْنُ بَشِرِ بْنِ مَطْرٍ، قَالا: نا وَهْبُ بْنُ بَقِيةً الْمَلِكِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمُ شِ، عَنْ أَبِي الرَّحْمُ شِ، عَنْ أَبِي الرَّحْمُ شِ، عَنْ أَبِي وَاللَّهِ عَنْ حُدَيْفَةً، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ حُدَيْفَةً، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَجَازَ شَهَادُةً الْقَابِلَةِ . •

[ 800 ] ..... نا عَلِى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُ ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُ ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُون ، نا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَعْلِبَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُجَيِّ ، عَنْ عَلَى عَلْمَ اللهِ بْنِ نُجَيِّ ، قَالَ: شَهَادَةُ النَّقَابِ لَهِ جَائِزَةٌ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

[ ٥ ٥ ٩] .... ثنا عُمَرُ بن الْحَسَنِ بْنِ عَلِى، نا إِسْرَاهِيمُ بْنُ عَيَّاش، نا إِسْرَاهِيمُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْبَلَدِيُّ، نا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاش، نا بَقِيَّةُ ، عَنْ شُعْبَةً ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةً ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَطَاءٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: أَجَازَ رَسُولُ اللهِ عِنْ شَهَادَةً رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فِي النِّكَاحِ . ٥

۱۵۱/۱۰: السنن الكبرى للبيهقى: ۱۵۱/۱۰۱

٢٦١/١٤ المعرفة للبيهقي: ٢٦١/١٤

۱۳۹۸٦ مصنف عبد الرزاق: ۱۳۹۸٦

۱۲٦/۱۷ السنن الكبرى للبيهقى: ١٢٦/١٧

إِ ٤٥٦٠] .... نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارُ بِالْبَصْرَةِ، نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، نا يَحْيَى بْنُ الْيَمَان، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ خَلِيفَة، عَنْ قَتَادَة، عَنْ خَلِيفَة، عَنْ قَتَادَة، عَنْ خَلِيفة، عَنْ قَتَادَة، عَنْ خَلاس، عَنْ عَلِي رُضِى الله عَنْه، أَنَّه فَرَضَ خِلاس، عَنْ عَلِي رُضِى الله عَنْه، أَنَّه فَرَضَ خِلاس، عَنْ عَلِي رُضِى الله عَنْه، أَنَّه فَرَضَ لِامْرَأَة وَخَادِمِهَا اثْا عَشَر دِرْهَمًا، لِلْمَرْأَة ثَمَانِيةٌ لِلْقُطُنِ وَلِلْمَرَاقِ الشَّمَانِيَةِ لِلْقُطُنِ وَلَكَتَان.

[ 8 9 ] .... حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، نَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ ، نَا حَمَّادُ بْنُ الْعَزِيزِ ، نَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ ، نَا حَمَّادُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ مَعَمَّدَ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ الْمُسَيِّبِ ، وَأَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ صِيرِينَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصَيْنِ ، وَقَتَادَةَ ، وَحُمَيْدٍ ، وَسَمَّاكِ بْنِ حَرْبِ ، عَنِ الْحَسَّنِ ، وَقَتَادَةَ ، وَحُمَيْدٍ ، وَسَمَّاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنِ الْحَسَّنِ ، وَقَتَادَةَ ، وَحُمَيْدٍ ، وَسَمَّاكِ بْنِ حَصَيْنِ ، أَنَّ كَمُ مَاكُ حَرْبٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ، أَنَّ مَرْبُولُ اللهِ عَنْ عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ، أَنَّ مَوْدِ لِيسَ لَهُ مَالُ وَيَ مَنْ مَوْدِهِ لِيسَ لَهُ مَالُ وَيَ وَلَا اللهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

[٢٥٦٢] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْبَحْتَرِيّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُد بْنِ أَبِي نَصْرٍ، نا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، نا اللَّيْثُ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن، وَعَنْ أَبِي الْمُهَلَّب، عَنْ أَيْوبَ، عَنْ أَيْسِ الْمُهَلَّب، عَنْ أَيْوبَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّب، عَنْ أَيْوبَ، عَنْ أَيِي الْمُهَلَّب، عَنْ فَيْوبَ، عَنْ أَيِي المُهَلَّب، عَنْ فَيْوبَ وَكُلْ مِنَ الْأَنْصَارِ عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْن، قَالَ: تُورُقِي رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَمْرانَ بْنِ حُصَيْن، قَالَ: تُورُقِي رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ خَمْرانَ بْنِ حُصَيْن، قَالَ: تُورُقِي رَجُلٌ مِنْ اللَّه عَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَ

خلاس سے مروی ہے کہ سیدناعلی ٹڑائٹٹانے ایک عورت اوراس کے خادم کے لیے بارہ درہم وظیفہ مقرر فرمایا،عورت کے لیے آٹھ اور خادم کے لیے چار درہم، اور آٹھ میں سے دو درہم روئی اور س کے لیے ہیں۔

سیدنا عمران بن حصین ٹٹائٹڑیان کرتے ہیں کہ ایک ، دمی نے مرت وقت اپنے چوغلام آزاد کیے، ان کے علاوہ اس کے پاس مال نہیں تفاہ تورسول اللہ ٹٹائٹڑ نے ان میں قرعہ ڈال کردو کو آزاد کردیا اور جارکوغلام ہی رکھا۔

سیدنا عمران بن حسین دانشویان کرتے ہیں کہ ایک انصاری شخص کی وفات ہوئی تو اس نے چھے غلام چھوڑے، اس کے پاس ان کے سوا کوئی مال نہیں تھا، تو اس نے اپنی وفات کے وقت ان سب کوآ زاد کر دیا۔ یہ بات رسول اللہ طافیق کے گوش گزار کی گئی تو آپ طافیق نے تین حصوں میں بانٹ کر قرعہ اندازی کی اور ایک تہائی (یعنی دو) کوآ زاد کر دیا اور دو تہائی (یعنی حیار) کوغلام ہی رہنے دیا۔

صحیح مسلم: ١٦٦٨ ـ سنن النسائی: ٤/ ٦٤ ـ سنن أبی داود: ٣٩٥٨ ـ مسند أحمد: ١٩٨٤ ٥ ـ صحیح ابن حبان: ٢٣٢٠ ، ٥٠٧٥

هُرَيْرَةَ مِثْلَ ذَالِكَ . •

[ ٢٥ ٢٣] .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمْدَوَيْهِ الْمَرْوَزِيُّ، نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَمَّادِ الْأَيْلِيُّ، نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَامَ ، نَا اللَّيْثُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ تَوْبَةَ بْنِ نَمِرٍ ، عَنْ جَعْفَرِ الدِّمَشْقِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَمُامَةَ ، قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ سِتَّةً أَرْوُسِ لَمْ يَكُنْ لُهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ ، فَبَلَغَ ذَالِكَ النَّبِيَ اللَّهُ فَتَعَيْظَ عَلَيْهُمْ أَفْهُمْ .

[٤٥٦٥] .... نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا أَبُو هِشَامِ الرِّفَاعِيُّ، نا أَبُو هِشَامِ الرِّفَاعِيُّ، نا ابْنُ فُضَيْلٍ، نا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُحجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ: ((هٰ فِهِ حَرَمُ اللَّهِ حَرَّمَهَا يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَوَضَعَ هَذَيْنِ الْجَبَلَيْنِ، لَمْ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَوَضَعَ هَذَيْنِ الْجَبَلَيْنِ، لَمْ يَحِلَّ لِاَحْدِ بَعْدِي وَلَمْ يَحِلَّ يَحِلَّ لِاَحْدِ بَعْدِي وَلَمْ يَحِلَّ يَحِلَّ لِحَلِي الْحَدِينَ الْجَبَلَيْنِ، يَمِلَّ يَحِلَّ لِاَحْدِ بَعْدِي وَلَمْ يَحِلَّ يَحِلَّ لِلْحَدِ بَعْدِي وَلَمْ يَحِلَّ

سیدنا ابوامامہ رہ النظامیان کرتے ہیں کہ ایک آ دی نے چھ غلام آ زاد کیے، اس کے پاس ان کے علاوہ کوئی مال نہیں تھا۔ جب اس بات کا نبی منابیکا کو پہر چلا تو آپ منابیکا اس پر ناراض ہوئے، پھر آپ منابیکا نے ان میں قرعہ ڈال کر دو کوآ زاد کردیا۔

سیدہ عاکشہ ڈٹھٹا روایت کرتی ہیں کہ ابوسفیان کی ہیوی ہند بنت عتبہ نبی مُٹھٹِ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ابوسفیان بخیل آ دمی ہے، مجھے اتنا خرچہ بھی نہیں دیتا جو مجھے اور میرے بیٹوں کو کفایت کرے، سوائے اس کے کہ میں اس کی لاعلمی میں بچھ لے لوں، کیا الیا کرنے میں مجھ پر گناہ ہے؟ تو آپ مُٹلٹِ کے فرمایا: تم اتنا لے سمتی ہو جو دستور کے مطابق تمہیں اور تبہاری اولا دکو کفایت کر سکے۔

سیدنا این عباس ڈٹٹٹا بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ ٹٹٹٹٹ نے فرمایا: اسشہر ( مکہ ) کواللہ نے اس دن سے حرم قرار دے رکھا ہے جس دن اس نے زمین وآسان کو پیدا کیا اور ( مکہ کے گرد) ان دو پہاڑوں کو گاڑا۔ بین تو جھے سے پہلے کس کے لیے حلال تھا اور نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا، میرے لیے بھی دن کا کچھوفت ہی حلال ہوا تھا۔ یہاں کی گھاس نہیں کا ٹی

عسند أحمد: ۱۹۸۲ مصحیح ابن حیان: ۱۹۸۲ مسند أحمد المام ۱۹۸۲ مصحیح ابن حیان المام الم

٢٥٣٥ - سنين ابن ماجه: ٥٣٦٤ - صحيح مسلم: ١٧١٤ - سنن أبي داود: ٣٥٣٧ - سنن ابن ماجه: ٣٢٩٣ - ٢٢٩٣ السنن الكبري للنسائي:
 ٢٠٨٥ - مسند أحمد: ٢٤١١٧ - صحيح ابن حبان: ٥٥٤٥ ، ٤٢٥٦ ، ٤٢٥٥ - شرح مشكل الآثار للطحاوي: ١٨٣٣ ، ١٨٣٥ ، ١٨٣٥ مـ

لِى إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارِ أَنْ لَا يُحْصَدَ شَوْكُهَا وَلَا يُنْفَعَ لَقَطَتُهَا يُنَفَّرَ صَيْدُهَا وَلَا يُخْتَلَى خَلائُهَا، وَلَا تُرْفَعَ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدِ))، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ لا صَبْرَ لَهُم عَنِ الْإِذْخِرِ لِقَيْنِهِمْ وَأَبْيَاتِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَيُهَ: ((إِلَّا الْإِذْخِرَ)). •

[٢٥٦٧] .... نَا أَبُو عُبَيْدِ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا إِسْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا إِسْرَاهِيمُ بْنُ رَاشِيدِ، نَا دَاوُدُ بْنُ مِهْرَانَ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِي، وَيَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ السَّحْتِيَانِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ شَعْيَبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ شَعْهَا سِقَاؤُهَا سُئِلَ عَنْ ضَالَةِ الْبِالِ، فَقَالَ: ((مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَرَضِيبُ الشَّجَرَ فَلا تَعَرَّضْ وَحِدَاؤُهَا تَوِدُ الْمَاءَ وَنُصِيبُ الشَّجَرَ فَلا تَعَرَّضْ

جاسکتی بیاں و شکار تیں بھگایا جا سکتا، یہاں کے کا نے (درخت) نہیں اُ کھاڑے جاسکتے، یہاں ہے گری پڑی چیز نہیں اٹھائی جاسکتی، صرف اعلان کرنے والا اٹھاسکتا ہے۔ سید نے کی مٹافز نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! اہل مکہ کا اِذخر (یوٹی) کے بغیر گزارہ نہیں، بیان کے سوناروں اور گھروں کے کام آتی ہے۔ رسول اللہ ناپھی نے فرمایا: سوائے اِذخر کے (یعنی اے کاشنے کی اجازت ہے)۔

سیدنازید بن خالد جهی دانشنیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ خانیکم سے گرے پڑے سونا چا ندی کے متعلق پو چھا گیا تو آپ خانیکم نے فرمایا: اس کی تھیلی اور منہ بند کو پیچان لواور ایک سال تک اس کا اعلان کراؤ، اگر کوئی اس کا طالب نہ ہوتو اسے اپنے مال میں شامل کرلو، لیکن سے بہ طور امانت رہے گا، جب بھی اس کا طالب آئے تو اسے واپس کرنا ہوگا۔ سائل نے آپ خانیکم سے گمشدہ اُونٹ کے متعلق پو چھا تو آپ خانیکم نے فرمایا: تجھے اس سے کیا غرض؟ اس کا جوتا اور اس کا مشکیزہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ تب تک خود ہی پائی پی سکتا ہے اور در ختوں کے پتے مائل نے آپ خانیکم ہے گمشدہ بکری کے متعلق پو چھا تو آپ سائل نے آپ خانیکم ہے گمشدہ بکری کے متعلق پو چھا تو آپ مائی کی، یا پھر بھیٹر ہے کی (یعنی اگرتم اسے نہیں پکڑو گے تو یا کوئی اور پکڑ لے گا، یا پھر بھیٹر یا کھا جائے گا)۔

عمروبن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ تَالَیْمُ سے کمشدہ اونٹ کے متعلق پوچھا گیا تو آپ مُلَیْمُ نے فر مایا: اس کا جوتا اور اس کا مشکیزہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ پانی پی سکتا ہے، درختوں کے پت کھا سکتا ہے، تم اس کے در پے نہ ہو۔ آپ مَنَافِیْمُ سے کمشدہ کمری کے متعلق پوچھا گیا تو آپ مَنَافیْمُ نے فرمایا: وہ یا تو

<sup>•</sup> مسند أحمد: ۲۲۷۹ ، ۲۹۲۲

<sup>@</sup> مسند أحمد: ٢٠٦٠

لَهَا))، وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ، فَقَالَ: ((لَكَ أَوْ لِلَّخِيكَ أَوْ لِللِّنْبِ فَخُذْهَا)). •

[٤٥٦٨] .... نَا أُحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ، نا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ، نا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ حَبَّانَ بْنِ أَبِي جَبَلَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ)). • [٤٥٦٩] .... نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ، قَالَ سُفْيَانُ: وَأَنَّا لِحَدِيثِ يَحْيَى أَحْفَظُ ، قَالَ سُفْيَانُ: فَذَكَرْتُهُ لِرَبِيعَةَ بْن أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، فَحَدَّثَنِي عَنْ يَزِيدَ مَوْلَي الْـمُنْبَعِبُ، عَنْ زَيْدِ بْن خَالِدٍ، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ عَلَى، فَقَالَ: مَا تَقُولُ فِي ضَالَّةِ الْإِبل؟ فَغَضِبَ وَاحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ، فَقَالَ: ((مَا لَهُ وَلَهَا مَعَهَا الْحَذَّاءُ وَالسِّقَاءُ تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ مِنَ الشَّجَرِ حَتَّى يَأْتِيَهَا رَبُّهَا))، قَالَ: فَضَالَةُ الْغَنَم؟ قَالَ: ((خُذْهَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلدِّنْبِ)).

[ ٤٥٧٠] ... نا أَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، نا ابْنُ وَهْب، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرُو بْنِ الْحَارِثِ، وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ أَتَى النَّبِيَّ عَلَى، فَقَالَ: كَيْفَ تَرَى يَا رَسُولَ اللهِ فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ؟ قَالَ: كَيْفَ تَرَى يَا رَسُولَ اللهِ فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ؟ قَالَ: (هِي وَمِنْلُهَا وَالنَّكَالُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيةِ قَطْعٌ إِلَّا مَا أَوَاهُ الْمُرَاحُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِ فَفِيهِ قَطْعُ النَّيدِ، وَمَا لَمْ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْمِجَنِ فَفِيهِ غَرَامَتُهُ الْسَدِ، وَمَا لَمْ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْمِجَنِ فَفِيهِ عَرَامَتُهُ النَّيدِ، وَمَا لَمْ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْمِجَنِ فَفِيهِ عَرَامَتُهُ

تمہاری ہے، یا تمہارے بھائی کی، یا پھر بھیڑیے کی، لہذا اسے پکڑلو۔

حبان بن ابوجبله بیان کرتے ہیں که رسول الله سَالَیْمَ نے فرمایا: ہر شخص اپنے والد، اولا داور تمام لوگوں سے بڑھ کراپنے مال کا حق رکھتا ہے۔

سیدنا زید بن خالد رفائنوروایت کرتے بین کدایک آدی رسول الله علیم کی خدمت میں حاضر ہوااور پوچھا: گشدہ اونٹ کے متعلق آپ طاقیم کیا فرماتے ہیں؟ آپ (اس قدر) غصے ہوئے کہ آپ طاقیم نے کو خسار سرخ ہو گئے، پھر آپ طاقیم نے فرمایا: جہیں اس سے کیا غرض؟ اس کا جوتا اور اس کا مشکیرہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ پائی پی سکتا ہے اور درختوں کے پتے کھا سکتا ہے، یہاں تک کہ اس کا مالک اسے ڈھونڈ لے سائل سکتا ہے، یہاں تک کہ اس کا مالک اسے ڈھونڈ لے سائل نے کہا: اور گشدہ کمری (کے بارے میں آپ کا کیا تھم ہے)؟ تہا رہے بھائی کی، یا پھر بھیٹر نے گیا۔

سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص ڈٹاٹٹوروایت کرتے ہیں کہ مزینہ قبیلے کا ایک شخص نبی سکھٹی کی خدمت میں حاضر ہوا اوراس نے کہا: اے اللہ کے رسول! بہاڑ پر چرنے والے جانوروں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ سکٹٹیل نے فرمایا: وہ جانور اوراس جیسا ایک جانور دے اور سزاالگ پائے، جانور کے چوری کرنے میں ہاتھ خہیں کا ٹا جائے گالیکن جو باڑے کے اندر ہواوراس کی قیمت و حال کی قیمت کے برابر ہو، اس میں ہاتھ کا ٹا جائے گالیت سے کم ہوتو وہ میں ہاتھ کا ٹا جائے گالیت سے کم ہوتو وہ جانورائی وارس کے طاوراگروہ و حال کی مالیت سے کم ہوتو وہ جانورائی کوڑے کھائے۔اس نے جانورائی کوڑے کھائے۔اس نے جانورائی کوڑے کھائے۔اس نے

<sup>•</sup> سلف مطولاً برقم: ٣٤٣٦

۱۹/۱۰ السنن الكبرى للبيهقى: ۱۹/۱۹

عرض کیا: اے اللہ کے رسول! درخت پر لگے پھلوں کے بارے

وَجَلَدَاتُ نَكَالَ))، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَرَى فِي الشَّمَرِ الْمُعَلَّقِ؟ قَالَ: ((هُوَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَالنَّكَالُ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ قَطْعٌ إِلَّا مَا أَوَاهُ الْجَرِينُ فَمَا أُخِذَ مِنَ الْجَرِينِ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ الْقَطْعُ، وَمَا لَمْ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْمِجَنَّ فَفِيهِ غَرَامَتُهُ وَجَلَدَاتُ نَكَال))، قَالَ: فَكَيْفَ تَرَى فِيمَا يُوجَدُ فِي الطَّرِيقِ الْمِيتَاءِ وَفِي الْقَرْيَةِ الْمَسْكُونَةِ؟ قَالَ: ((عَرْفْهُ سَنَةً فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهِ فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِم فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهُرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ وَمَا كَانَ فِي الطَّرِيقِ غَيْرِ الْمِيتَاءِ وَالْقَرُّيَةِ غَيْرٍ الْمَسْكُونَةِ، فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ))، قَالَ: كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: ((طَعَامٌ مَأْكُولٌ لَكَ أَوْلِا خِيكَ أَوْلِللَّا فُسِ احْبِسْ عَلَى أَخِيكَ ضَالَّتُهُ))، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الْسِإِسِلِ؟ قَسَالَ: ((مَسَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، وَلا يُخَافُ عَلَيْهَا الذِّنْبَ، تَأْكُلُ الْكَلَّا وَتَرِدُ الْمَاءَ دَعْهَا حَتَّى يَأْتِيَ طَالِبُهَا)). •

میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ تافی نے فرمایا: اس مقدار میں پھل اور ادا کرے اور وہ بھی واپس کرے اور اس کی سزا برداشت کرے، پھل چوری کرنے میں ہاتھ نہیں کا ناجائے گا، لیکن جو کھلیان میں رکھا گیا ہو، اگراس قدر چوری کرے کہاس کی قیمت ڈھال کے برابر ہوتو ہاتھ کا تاجائے گا اور اگر کم چوری کرے تو تاوان وے اور سزا کے کوڑے کھائے۔اس نے عرض کیا: عام راستے اور آبادی سے ملنے والی چیز کے متعلق آب كيافرماتي بين؟ توآپ عَلَيْكُم في فرمايا: ايك سال اس كاعلان كراؤ، اگرطالب آجائے تواسے دے دو، ور نتم اس كو استعال مس لے آؤ، البنة الرجمي اس كاطالب آجائة اسے واپس کرنا ہوگا۔ غیر آ بادراستے اور وریان علاقے سے ملنے والی چیز اور (جاہلیت کے ) دفینے (لیعنی زیرز مین مدفون خزانے) میں یانچویں حصے کی ادائیگی ہے۔اس نے عرض کیا: كمشده بمرى كمتعلق آب كيافرات بين؟ آب تلفي ن فرمایا: بيتو كھائى جانے والى چيز ہے، جھےتم ياتمهارا بھائى يا بھیریا کھاجائے گا،اسےاپے بھائی کے لیے پکررکھ۔اس نے عرض كيا: اے اللہ كے رسول ! كمشده اونث كے متعلق آب كيا فرمات بير؟ آب نات إن فرمايا: مجمع اس سركيا غرض؟ اس کامشکیزہ اور جوتا اس کے ساتھ ہوتا ہے، بھیڑیے کا اسے کوئی خطرہ نہیں، وہ ہے کھالیتا ہے اور پانی بی لیتا نے، اسے چھوڑ دے، بہاں تک کہاس کا مالک اسے ڈھونٹر لے۔ سیدناعلی بن ابی طالب جانشؤے ہے مروی ہے کہرسول اللہ مُٹاتیکم نے فرمایا: قاتل کے لیےوصیت روانہیں۔ مبشر بن عبیدمتروک رادی ہے جوایی طرف سے ہی حدیث گفزلیتاتھا۔

[٤٥٧١] .... نسا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ السَّزَّادُ، نسا أَبُو عُتْبَةً أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَج، نا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، نسا مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاحَة، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاحَة، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاحَة، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: ((لَيْسَ لِقَاتِل وَصِيَّةٌ)). مُبَشِّرُ بْنُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: ((لَيْسَ لِقَاتِل وَصِيَّةٌ)). مُبَشِّرُ بْنُ

 <sup>♦</sup> سنن النسائي: ٨/ ٨٥ـ المستدرك للحاكم: ٤/ ٣٨١ سنن أبي داود: ١٧٠٨ ـ سنن ابن ماجه: ٢٥٩٦

عُبَيْدٍ مَثْرُوكُ الْحَدِيثِ يَضَعُ الْحَدِيثَ . •

[۴۵۷۲] .... نا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدَانَ الْمَعَرْزَمِيُّ ، نا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَافِرِيَّ ، نا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ ، عَنْ أَبِي مَرْوَانَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، وَأَبِي عَنْ الرَّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّيِي فَيْ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّيِي فَيْ ، قَالَ: ((لَيْسَ لِقَاتِل مِيرَاثُ)) . •

[٣٧ وَ٤٥] .... نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكْرِيَّا، نَا عَبَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ، عَبَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ، غَبَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ، نَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، قَالَا: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهُ، عَنْ جَدِّه، عَنْ النَّبِي اللَّهُ قَالَ: ((لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءً)). • مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءً)). •

[٤٥٧٤] .... نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، نا أَحْمَدُ بْنِ يَحْيَى ، نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ مُخَمَّدُ بْنُ مُخَمَّدُ بْنَ يُحْيَى بْنِ يُحْيَى بْنِ مُخَمَّدَ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((لَيْسَ لِقَاتِلِ شَيْعٌ مُ)) . • فَيْ عُمَرَ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ا

[٤٥٧٥] ..... وَعَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْسِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ لَيْسِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِي مَنْ النَّبِيِ اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِي اللَّهُ مُحَمَّد بْنِ أَبِي اللَّهِ بَكُرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّد بْنِ أَبِي اللَّهُ الْعَزِيزِ شَيْبَةَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرِ بْنِ خَالِدٍ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ بَنْ أَسْلَمَ، عَنْ أَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ

سیدناابو ہریرہ ڈائٹئاسے مروی ہے کہ نبی نظینے انے فرمایا: قاتل کو میراث نہیں ملے گی۔

عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی مُناتِّخُا نے فر مایا: قاتل کے لیے میراث میں کے خبیں ہے۔

سیدنا عمر بن خطاب ر الله مناشط بیان کرتے ہیں کہ رسول الله منابیظ فی فیار مایا: قاتل کے لیے کھنیں ہے۔

اختلاف رُواۃ کے ساتھ گزشتہ حدیث ہی ہے۔

اسلم روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب ڈٹاٹئؤنے ہائی نام کے ایک غلام کو چراگاہ پرمقرر کیا اور اس سے فر مایا: اے ہائی! مسلمانوں پر دست شفقت رکھنا اور مظلوم کی آ ہ سے بینا، کیونکہ

۱۸۱/٦ السنن الكبرى للبيهقى: ٦/ ٢٨١

۲۲۰/٦ السنن الكبرى للبيهقى: ٦/ ٢٢٠

۲۲۰/٦ السنن الكبري للبيهقي: ٦/ ٢٢٠

۵ مسئد أحمد: ٣٤٨

أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ، أَنَّهُ اسْتَعْمَلَ مَوْلَى لَهُ يُلاْعَى: هَانَ عَلَى الْحِمَى، فَقَالَ لَهُ: يَا هَانَ عُلَى الْسُحِمَى، فَقَالَ لَهُ: يَا هَانَ عُلَى الْسُحِمَى، فَقَالَ لَهُ: يَا هَانَ وَاشْ مَعْ مَا الْسُمُطُلُومِنَ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْسَمَظُلُومِ فَإِنَّهَا مُجَابَةٌ، وَأَدْخِلُ رَبَّ الصَّرَيْمَةِ وَالْغَنِيمَةِ وَإِيّاى وَنَعَمَ ابْنِ عَفَّانَ، وَابْنِ عَوْفِ وَالْغَنِيمَةِ وَإِيّاى وَنَعَمَ ابْنِ عَفَّانَ، وَابْنِ عَوْفِ فَإِنَّهُ مَا إِنْ تُهْلِكُ مَاشِيتُهُ مَا يَرْجِعَانِ إِلَى زَرْعِ وَنَحْدُل ، وَإِنَّ رَبَّ الصَّرَيْمَةِ وَالْغَنِيمَةِ إِنْ تُهْلِكُ مَاشِيتُهُ مَا يَرْجِعَانِ إِلَى زَرْعِ وَنَحْمُ اللهِ يَلْهُ وَالْغَنِيمَةِ إِنْ تُهْلِكُ مَاشِيتُهُ مَا الْمَعْوَلِينَ اللهُ إِنَّهُ مَا يَرُونَ أَنْ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ اللهُ إِنَّهُمُ لَيَرَوْنَ أَنْ اللهُ إِنَّهُمُ لَيَرَوْنَ أَنْ اللهُ إِنَّهُمْ لَيَرَوْنَ أَنْ اللهُ اللهُ إِنَّهُمْ لَيَرَوْنَ أَنْ اللهُ اللهُ إِنَّهُمْ لَيَرَوْنَ أَنْ الْحَالُ الدَّرَاهِمِ ، وَأَيْمُ اللهِ إِنَّهُمْ لَيَرَوْنَ أَنْ الْحَالُ الدَّرَاهِمِ ، وَأَيْمُ اللهِ إِنَّهُمْ لَيَرَوْنَ أَنْ اللهُ إِنَّهُمْ لَيَرَوْنَ أَنْ اللهَ الْمُعَلِيمِ وَالدَّرَاهِمِ ، وَأَيْمُ اللهِ إِنَّهُمْ لَيَرَوْنَ أَنْ اللهُ إِنَّهُمْ لَيَرَوْنَ أَنْ اللهُ إِنَّهُمْ لَيَرَوْنَ أَنْ اللهُ اللهُ إِنَّهُمْ لَيَرَوْنَ أَنْ اللهُ ال

وَكَذَالِكَ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، عَنِ الْدَّرَاوَرُدِيِّ. • [كَذَالِكَ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، عَنِ الْدَّرَاوَرُدِيِّ، نا الرَّبِيعُ بْنُ وَهِبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، سُلَيْمَانَ، نا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ النِّهِ عَنِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ عَبْسُ بْنِ جَشَّامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ إِلَّا لِللهِ وَرَسُولِهِ)). • اللهِ إِلَيْ اللهِ وَرَسُولِهِ)). •

المَّوْفِقِ وَرَصُوفِ اللَّهِ اللَّهُ الللْمُعِلَى الللِّهُ اللَّهُ اللللْمُعِلْمُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وہ جول ہو جاتی ہے۔ مویش و خوائم والوں کو داخل ہونے دو،
جھ سے، ابن عفان سے اور ابن عوف سے پر ہیز کرو، کیونکہ اگر
ان کے جانور ہلاک ہو گئے تو وہ بھیتی اور بھیوروں سے پورا کر
لیں گئے لیکن جانوروں اور غزائم والوں کے جانور ہلاک ہوئے
تو وہ اپنے بچوں کو میرے پاس لاکر کہیں گے: اے امیر
الموشین! کیا آئیں جھوڑ دیں؟ تیرا باپ نہرہ، درہم و دینار
کی ہمائے جھے پانی اور گھاس دے دینا آسان ہے۔اللہ کی
فتم! وہ سمجھیں گے کہ ہم نے ان پرظلم کیا، بیسرز مین ان کی
میرا وہ سمجھیں گے کہ ہم نے ان پرظلم کیا، بیسرز مین ان کی
اسلام قبول کیا تو بیان کے باس تھی۔اس ذات کی قتم جس کے
ہاتھ میں میری جان ہے! گرداہ خدا میں کام آنے والے مال
کی قکر نہ ہوتی تو میں اوگوں کی سرز مین میں ایک بالشت برا پر
ہمی جگا۔ پنی تحویل میں نہ لیتا۔

سیدنا صعب بن جثامہ دائنے ہے مروی ہے کہ رسول الله مَاللّٰہُمُ اللهِ مَاللّٰہُمُ اللهِ مَاللّٰہُمُ اللهِ مَاللّٰہُمُ اللهِ اور اس کے رسول کے لیے۔

عرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ہلال رسول اللہ منالیقی کی خدمت میں شہد کا دسوال حصہ لے کر حاضر ہوا اور آپ منالیقی سے سوال کیا کہ سلبہ نامی وادی اس کے نام کر دی جائے۔ چنانچہ رسول اللہ منالیقی نے وہ وادی اس کے نام کر دی۔ جب سیرناعمر رالیقی خلیفہ بے تو سفیان بن وہب نے اس کے متعلق سیدناعمر رالیقی سے تو سفیان بن وہب نے اس کے متعلق سیدناعمر رالیقی سے خوالے کر دریافت کیا تو آپ نے جواب کھا: اگر وہ تہمیں شہد کا خطالکھ کر دریافت کیا تو آپ نے جواب کھا: اگر وہ تہمیں شہد کا

<sup>🛈</sup> صحيح البخاري: ٣٠٥٩

سنن أبي داود: ٣٠٨٣ ـ مسئد أحمد: ١٦٤٢٢ ، ١٦٦٥٧ ، ١٦٦٥٨ ـ صحيح ابن حبان: ١٣٦ ، ١٣٧ ، ٤٦٨٤

ذَالِكَ الْوَادِي، فَلَمَّا وَلِي عُمَرُ كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ وَهُ إِلَيْكَ مَا وَهُبِ إِلَىٰ عُمَرُ كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ وَهُبِ إِلَىٰ عُمَرَ يَسْأَلُهُ فَكَتَبَ عُمَرُ: إِنْ أَدَى إِلَيْكَ مَا كَانَ يُوقِدِي إِلَىٰ عَشْرٍ نَحْلِهِ كَانَ يُسْوِلِ اللهِ اللهِ عَشْ مِنْ عُشْرٍ نَحْلِهِ فَاحْم لَهُ سَلَبَة ذَالِكَ الْوَادِي وَإِلَّا فَهُو ذُبَابُ غَيْثٍ يَأْكُلُهُ مَنْ شَاءَ. •

[٤٥٧٩] .... نا أَبُو بَكُو النَّيْسَابُورِيُّ، نا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْرِو بْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَرَسُولِهِ)).
اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَرَسُولِهِ)).

[ ١٥٥٠] ..... نا أَبُوب كُو، نا يَزِيدُ بْنُ سِنَان، نا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، نا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ رَافِع مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةً، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً، قَالَتْ: كُنْتُ جَالِسَةً عِنْدَ النّبِي فَي أَشْيَاءَ قَدْ دَرَسَتْ، يَسَخْتَ صِمَان فِي مَوَارِيثَ فِي أَشْيَاءَ قَدْ دَرَسَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَي اللهِ عَلَى قَمَنْ قَصَيْتُ لَهُ لِقَضِي بَيْنَكُمَا بِرَأْنِي فِيمَا لَمْ يَنْزِلْ عَلَى قَصَيْتُ لَهُ لِقَضِي بَيْنَكُمَا مِنْ نَادٍ، اسْطَامًا يَأْتِي بِهَا فِي عُنْقِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ))، فَالَد فَرَكَ الرَّجُلان وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: حَقِّى هَنَا لَا يُكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: حَقِّى هَنَا لَا يُكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: حَقِّى هَنَا لَا يُلُولُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: حَقِّى هَنَا لَا يُلُولُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: حَقِّى اللّهُ اللّهِ عَلَى الرَّجُلان وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: حَقِّى اللّهُ وَاحِدُ مِنْكُمَا فَالْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّ

[٤٥٨١] .... حَدَّثَ نَا أَبُو بَكْرِ النَّسَابُورِيُّ ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقِ ، نا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، نا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ ، بإِسْنَادِهِ نَخُوهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: ((فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحُجَّةٍ أُرَاهَا فَقَطَعَ بِهَا قِطْعَةً ظُلْمًا)) وَالْبَاقِي

دسوال حصدای طرح دے رہاہے جورسول الله تاثین کو دیا کرتا تھا تو وادی سلبہ اس کے نام رہنے دو، بہصورت دیگر وہ شہد کی محیال میں، جو جاہے (ان کا شہد ) کھائے۔

عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ طافیظ نے فرمایا: کوئی چرا گاہ نہیں، مگر اللہ اوراس کے رسول کے لیے۔

سیدہ أم سلمہ وَ اَنْ اَیان کرتی ہیں کہ میں نی تالیّظ کے پاس بیٹی اسیدہ آم سلمہ وَ اَنْ اَنْ اِی کہ جھے چیزوں کا مسئلہ لے کر عاضر ہوئے ، جن کے نشانات مث چکے تھے ۔ تورسول اللہ تالیّظ نے فی فرمایا: جس مسئلے کے متعلق بھے پر دمی نازل نہیں ہوئی ، اس کا فیصلہ میں اپنی رائے سے کرتا ہوں ، الہذا جس کے لیے میں اپنی رائے سے کرتا ہوں ، الہذا جس کے لیے میں اپنی رائے سے فیصلہ کرول اور وہ اس کے ذر لیے ظلما کسی کاخت مار رہا ہو، تو وہ (جان بے کہوہ) صرف آگ کا نکڑا حاصل کر رہا ہے، روز قیامت وہ اس کی گرن کا طوق ہوگا۔ راوی بیان کی سرتے ہیں کہوہ دونوں رو پڑے اور ہرایک کہنے لگا: میں اپنا جو بیتی طلب کر رہا تھا؛ وہ میرے ساتھی کودے دیجیے ۔ تو آپ جو بیتی ظلب کر رہا تھا؛ وہ میرے ساتھی کودے دیجیے ۔ تو آپ بیل میں براورانہ تقسیم کر کے الگ الگ جھے کر لو، اور تم دونوں ایک براورانہ تقسیم کر کے الگ الگ جھے کر لو، اور تم دونوں ایک دوسرے کو بری الذمہ کر دو۔

اختلاف سند کے ساتھ اسی (گزشتہ) حدیث کے مثل مروی ہے۔ البتہ (اس میں بیالفاظ ہیں کہ) آپ سُلُائِم نے فرمایا: میں کسی دلیل کی وجہ سے اپنی رائے کے مطابق جس کے حق میں فیصلہ کردوں اور دواس کے ذریعے ظلماً (کسی کی زمین کا)

سنن أبي داود: ١٦٠٠ ـ سنن النسائي: ٥/ ٤٦ ـ سنن ابن ماجه: ١٨٢٤

<sup>🛭</sup> مسند أحمد: ٢٦٧١٧ ـشرح مشكل الآثار للطجاوي: ٧٥٧، ٧٥٦، ٧٥٧

به وو نحوه.

[٤٥٨٢] .... نا أَبُو بَكُر، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَأَبُو أُمَيَّةً، قَالا: نا رَوْحٌ، نا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ رَافِع، قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةً رَضِى اللّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كُنْتُ جَالِسَةٌ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ عَلَى وَبَيْنَ النَّاسِ سِتْرٌ فَجَاءَ إِلَيْهِ قَوْمٌ فِي مَوَارِيثَ وَأَشْيَاءَ قَدْ دَرَسَتْ وَذَهَبَ مَنْ يَعْرِفُهَا، ثُمَّ ذَكرَ وَأُشْيَاءَ قَدْ دَرَسَتْ وَذَهَبَ مَنْ يَعْرِفُهَا، ثُمَّ ذَكرَ نَحْوَ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْن عُمَرَ.

آمَةُ اللّهُ الْمَالُورِيُّ، نا مُحَمَّدُ، وَمُحَمَّدُ اللهُ الله

[٤٨٤] ... نا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَعِيدِ، الرَّحْمٰنِ بْنُ سَعِيدِ، الرَّحْمٰنِ بْنُ سَعِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَمِّ صَلْمَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَمِّ صَلْمَةَ، عَنْ أَيِّهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَمِّ صَلْمَةَ، عَنْ أُمِّهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللْعَلَى اللَّهُ اللْعَلَى اللَّهُ اللْعَلَى اللْعَلَا اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

مکراہتھیالیا۔۔۔باقی روایت ای طرح ہے۔

سیدہ اُم سلمہ دی اُٹھا بیان کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ مُلَا اُٹھا کے پاس بیٹی تھی، میرے اور لوگوں کے درمیان پردہ حائل تھا۔
استے میں دوآ دمی وراثت کا مسلمہ لے کر حاضر ہوئے، جس کے نشانات مٹ چکے تھے اور پیچان کر نیوالے باقی نہ رہے تھے۔ پھر رادی نے عثان بن عمر کی روایت کردہ حدیث کے مشل بیان کی۔

أم المومنين سيده ام سلمه بي الماروايت كرتى بين كه رسول الله المؤلفي في درواز ب بر جملات كى آواز سنى تو آپ سالي الم المرسوب المرسوب المين المرسوب المين المرسوب المين المورك المين المين المورك المين المين المورك المين المورك المين الم

معمر، یونس عقیل ، شعیب اورلیث نے آمام زہری رحمداللہ سے روایت کرتے ہوئے اس کی موافقت کی ہے۔

سیدہ اُم سلمہ ڈاٹھا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ سالی آئے نے فر مایا بتم میں سے کوئی میں سے کوئی میں سے کوئی دوسرے کی بہ نسبت زیادہ اچھی گفتگو کرنے والا ہو، میں تو صرف ایک انسان ہوں، جوسنتا ہوں اس کے مطابق فیصلہ کردیتا ہوں۔ لہذا جس شخص کواس کے بھائی کاحق لے کردے دوں، تو وہ اس میں سے کھے بھی قبول نہ کرے، کیونکہ میں اسے دول، تو وہ اس میں سے کھے بھی قبول نہ کرے، کیونکہ میں اسے

• مسند أحمد: ٢٥٦٧ ـ صحيح ابن حيان: ٥٠٧٠

صنن دارقطنی (جلدسوم)

عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْء مِنْ حَيِّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْعًا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ نَارً)). قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيّ: مِنْ نَارً))، وَفِي حَدِيثِ الزُّهْرِيّ: ((فَلْيَأْخُذُ مِنْهُ شَيْعًا))، وَفِي حَدِيثِ هِشَام: ((فَلْ يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْعًا))، وهشامٌ وَإِنْ كَانَ ثِقَةً فَإِنَّ الزُّهْرِيَ أَخْفُطُ مِنْهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. •

[ ٤٥٨٥] .... نا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدِ ، نا عَبْدُ الْهِ الْمَخْزُومِيُ ، الْهَجَبَّارِ بْنُ الْعَلاءِ ، وَأَبُو عُبَيْدِ اللهِ الْمَخْزُومِيُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُقْرِءُ وَاللَّفْظُ لِعَبْدِ الْجَبَّارِ ، قَالُوا: نا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوةَ عَنْ عَنْ عَلْقَا ، قَالَتُ: دَخَلَ عَلَى عَنْ عُرُوةَ النَّبِيُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتُ: دَخَلَ عَلَى النَّهُ عَنْهَا ، قَالَتُ: دَخَلَ عَلَى النَّهُ عَنْهَا ، قَالَتُ: دَخَلَ عَلَى قَرْأَى النَّبِي اللَّهُ أَنَّ مُحَزِزًا الْمُدلِجِي دَخَلَ عَلَى فَرَأَى عَلَى فَرَأَى عَلَى اللَّهُ اللهِ مَا قَطِيفَةً قَدْ غَطّيا رُئُوسَهُمَا وَبَعْضَهَا مِنْ وَبَدَتَ أَقْدَامُ بَعْضُهَا مِنْ وَبَدَتَ أَقْدَامُ بَعْضُهَا مِنْ نَعْضَ وَ وَبَدَتَ أَقْدَامُ بَعْضُهَا مِنْ نَعْضَ وَ وَبَدَتَ أَقْدَامُ بَعْضُهَا مِنْ نَعْضَ . •

وَهُ مِنْ اللَّهُ الْأَوْ النَّيْسَابُورِي، نَا أَحْمَدُ الْنُ عَبْرَنِى عَبْدِ الرَّحْمُ نِ الْبُورِي، نَا أَحْمَدُ الْنَيْ عَبْدِ الرَّحْمُ نِ الْمَوْ وَهُ اللَّهِ عَنْ عُرُوةَ ، يُونُسُ، وَاللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَلْقَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَنْ عَرْوَةَ ، مَسْرُ ورّا فَرِحًا ، فَقَالَ: أَلَمْ تَرِى أَنَّ مُجَزِّزًا مَسْرُ ورّا فَرِحًا ، فَقَالَ: أَلَمْ تَرِى أَنَّ مُجَزِّزًا اللهِ الله

[٤٥٨٧] .... حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرٍ، نَا أَحْمَدُ بْنُ

آ گ کاایک کمزادیتا ہوں۔

ابو بحرنے امام زہری کی روایت کردہ حدیث میں بیالفاظ بیان کیے: وہ اسے لے لیے، یا پھر چھوڑ دے۔ اور ہشام کی حدیث میں (بیالفاظ) ہیں: وہ اس میں سے کوئی چیز قبول نہ کرے۔ ہشام اگر چہ تقدراوی ہے، تاہم زہری اس سے بڑے تقد ہیں، واللہ اعلم

سیدہ عاکشہ والمجنا بیان کرتی ہیں کہ ایک دن نبی عَلَیْمَ خُوش خُوش میرے ہاں تشریف لائے اور فرہایا: عائشہ! کیا تو نے مجزز مد لجی کونہیں دیکھا کہ وہ میرے پاس آیا تو اس نے اسامہ اور زیدکو دیکھا، ان دونوں پر چادرتھی جس سے انہوں نے اپنے سرول کوڈھانپ رکھا تھا اور ان کے پاؤں چادرے باہر تھے۔ سرول کوڈھانپ رکھا تھا اور ان کے پاؤں چادرے باہر تھے۔ اس نے کہا: یہ پاؤں ایک دوسرے سے (ملتے جلتے) ہیں۔

سیدہ عائشہ ڈاٹھا بیان کرتی ہیں کہ نبی ٹاٹھ مسر وروخوش میرے ہاں تشریف لائے اور فرمایا: کیا تو نے مجز زکونہیں دیکھا کہاں نے اسامہ بن زیدکواسپنے والد کے ساتھ لیٹے دیکھا تو کہا: یہ پاؤں ایک دوسرے سے (ملتے جلتے) ہیں۔ مجزز قیافہ شناس تھا۔

سيده عائشه تا الله على الله الله منافية الشريف فرما

<sup>•</sup> صحیح البخاری: ۲۵۹۸ صحیح مسلم: ۱۷۱۳ دسنن أبی داود: ۳۵۸۳ جامع الترمذی: ۱۳۳۹ دسنن این ماجه: ۲۳۱۷ دسنن الن ماجه النسائی: ۸/ ۲۳۳ النسائی: ۸/ ۲۳۳

 <sup>◘</sup> صحیح البخاری: ۱۷۷۰-صحیح مسلم: ۱٤٥٩ ـ سنن أبی داود: ۲۲۲۸ جامع الترمذی: ۲۱۲۹ ـ سنن النسائی: ٦/ ۱۸٤ ـ سنن
 ابن ماجه: ۲۳٤۹ ـ مسند أحمد: ۲۶،۹۹ ـ ۲۵ ـ صحیح ابن حبان: ۲۰۱۲ ، ۲۰۱۳ ـ شرح مشكل الآثار للطحاوی: ۷۷۸۱ ، ٤٧٨١

عَبْدِالرَّحْمٰنِ، نَا ابْنُ وَهْبِ، نَا إِبْرَ اهِمُ بِنُ عَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: عَنِ الرَّهْ وَقَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ قَائِفٌ وَ سُولُ اللَّهِ شَلَّا شَلَاهِ لَا وَأَسَامَةُ بْنُ رَيْدِ، وَذَيْدُ بُن حَارِثَةَ مُضْطَجِعانَ، فَقَالَ: هٰذِهِ اللَّهُ قَلْدَامُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ، قَالَتْ: فَتَسَمَّمَ رَسُولُ اللَّهِ فَلَا اللَّهِ فَلَا اللَّهِ فَلَا اللَّهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهُ فَلَا اللهِ فَلَا اللهُ فَلَا اللهِ فَلَا اللهُ فَلَا اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا اللهُ فَلَا اللهُ فَلَا اللهِ فَلَا اللهُ اللهُ فَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَلَا اللهُ اللهُ

عَنْ الْمِنْ جُرَيْج، حَدَّثَنِي الْمُنْ شِهَابٍ، عَنْ عُرُوةً، عَنْ عَرْوَةً، عَنْ عَالِشَةً، أَنَّ رَسُه لِ اللَّهِ فَيَّ دَحَلَ عَلَيْهَا مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ، فَقَالَ: ((أَلَمْ تَسْمَعِي مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ، فَقَالَ: ((أَلَمْ تَسْمَعِي مَسْوُورًا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ، فَقَالَ: ((أَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ مُحَدِّزِزٌ الْمُدْلِجِيُّ لِزَيْدٍ وَأَسَامَةً وَرَأَى مَا قَالَ مُحَدِيزٌ الْمُدُلِجِيُّ لِزَيْدٍ وَأَسَامَةً وَرَأَى مَا قَدَامُ مُعْضَا إِنَّ هُذِهِ الْأَقْدَامُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضَ)). أَقْدَامَهُمَا إِنَّ هُذِهِ اللَّهُ بِنُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ خُشَيْشٍ، نا يُوسُفُ بْنِ الزَّبْيْرِ مَوْلَى الزُّبَيْرِ، عَنْ مُنْصُورٍ، عَنْ مُحَاهِد، عَنْ يُوسُفَ بْنِ الزَّبْيْرِ مَوْلَى الزُّبَيْرِ، عَنْ مُحَاهِد، عَنْ يُوسُفَ بْنِ الزَّبْيْرِ مَوْلَى الزَّبْيْرِ، عَنْ مُنْصُورٍ، عَنْ مُحَاهِد، عَنْ يُوسُفَ بْنِ الزَّبْيْرِ مَوْلَى الزُّبَيْرِ، عَنْ مُخْمَلِهِ مُولَى الزُّبَيْرِ، عَنْ مُحَاهِد، عَنْ يُوسُفَ بْنِ الزَّبْيْرِ مَوْلَى الزَّبْيْرِ، عَنْ مُنْ مُنْهُورٍ، عَنْ مُوسَى مُنْ الزَّبْيْرِ، عَنْ مُنْمُورٍ، عَنْ مُنْمُولِهِ، عَنْ يُوسُفَى بْنِ الزَّبْيْرِ مَوْلَى الزَّبْيْرِ، عَنْ مُنْهُورٍ مَوْلَى الزُّبْيْرِ، عَنْ مُنْمُورٍ، عَنْ وَكَانَ لِومُ عَلَى الزَّبْيِرِ، عَنْ مُنْمُولِهِ مَوْلَى الزَّبْيِرِ، عَنْ مُنْوسَى الزَّبْيِرِ، قَالَ: وَكَانَتْ تَظَنْ الرَّبْيِلِ مُعْلَدُ اللهِ عَلَى الْمُعْلَقِ الْمَا يُشْهِ الرَّكِي اللهِ عَلَى اللهِ الْمُعْمَلِيلِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِهُ الْمُ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِ الْمُلْمُ الْمُولِيلِيلِهِ الْمُعْمَلِيلِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَى الْمُعْمَلِ الْمُ الْمُعْمِولِ الْمُ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِولِ الْمُعْمِولِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمِ الْمُعْمِولِ الْمُولِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمِولِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمَلِ الْمُولِيلِ اللْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِ الْمُولِ الْمُعْمَالِعُ الْمُعْمَلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمُ الْمُعْمِلِ الْمُولِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمُولِ الْمُعْمُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمُ ال

[ ٥٩٠] .... قُرِءَ عَلَى أَبِي مُحَ لَ إِبْنِ صَ عِدٍ وَأَنَّ الْمَكَاءِ، وَأَبُو عُبَيْدِ أَسْمَعُ: حَدَّنَّ أُمُ عَبْدُ الجبارِ بْنُ الْعَلَاءِ، وَأَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ الْسَمَعُ: حَدَّزُومِي وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّفْيَانُ، نَا السَّفْيَانُ، نَا الرَّهْرِيَّ، يُخْبِرُ عَنْ عُرْهَ ةَ، الرَّهْرِيَّ، يُخْبِرُ عَنْ عُرْهَ قَ،

سے کہ ایک تیا فہ شناس آیا۔ اسامہ بن زیداور زید بن حارفہ وہ اللہ لیٹے ہوئے سے اس نے کہا: یہ پاؤل ایک دوسرے سے (ملتے جلتے) ہیں۔ سیدہ عائشہ وہ اللہ خاتی ہیں کہ رسول اللہ عائشہ مسل اور آپ نے سیدہ عائشہ وہ کی اور آپ نے سیدہ عائشہ وہ کی اور آپ نے سیدہ وہ بید خواصورت سے جبکہ اسامہ وہ کا گاؤرات کی مانند (سیاہ رگات والے) سے۔

سیدہ مائشہ بھٹھ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ طالیہ میرے پان خوتی فوتی نظام ہو ہو پان خوتی فوتی تشریف لائے، آپ کے چہرے پرخوتی ظاہر ہو رہی تھی، پھر آپ طالیہ فرمایا: کیا تونے مجز زکونیس دیکھا کہاں نے زید اور اُسامہ ( والٹہ) کے قدموں کو دیکھ کرکہا: یہ پاؤں ایک دوسرے سے ( ملتے جلتے ) ہیں۔

سیدنا عبداللہ بن زبیر دائنؤیان کرتے ہیں کہ زمعہ کی ایک لونڈی تھی جس سے وہ صحبت کیا کرتا تھا، یہ بھی گمان تھا کہ اس اونڈی کے ساتھ کی دوسر فیض کے بھی تعلقات ہیں۔ زمعہ فوت ہو گیا جبکہ وہ حاملہ تھی۔ پھر اس کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جواس مخص کے مشابہ تھا، بس کے تعلق اس سے تعلقات کا گمان تھا۔ سیدہ سووہ وہ تھا نے رسول اللہ تا گیا ہے اس کا گمان تھا۔ سیدہ سووہ وہ تھا نے رسول اللہ تا گیا ہے اس کا جووہ اسے مطابق کی بالبت تم اس سے پردہ نرو، وہ تمہارا بھائی ہے۔ نہیں ہے۔ نہیں ہے۔

سیدہ ء کشہ ٹی جی بیان کی جی کرسعد جائٹو اور ابن زمعہ نے رسول اللہ ٹائٹو کی خدمت میں اپنا جھڑا پیش لیا، سعد جی ٹو ا نے کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے میرے بھائی متبہنے وصب کی کہ جب تم مکہ جاؤ تو نہ و کا الائڈی کا بچہلے لینا، کیونکہ وہ میر بیا ہے۔عبد بن زمعہنے کہا: اے اللہ کے رسول! وہ میرا

عَنْ عَائِشَةً ، قَالَتِ: اخْتَصَمَ سَعْدٌ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةً عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ أَوْصَانِي أَخِي عُتْبَةً فَقَالَ: إِذَا دَخَلْتَ مَكَّةَ فَانْظُر ابْنَ أَمَّةِ زَمْعَةَ فَاقْبِضْهُ فَإِنَّهُ ابْنِي، فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: يَمَا رَسُولَ الـلَّهِ، أَخِي، ابْنُ أَمَةِ أَبِي، وُلِدَ عَـ لَى فِرَاشِ أَبِي، فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﴿ شَبَهَا يَيِّنَّا بِعُتْبَةً، فَـقَـالُ: ((هُـوَ لَكَ يَـا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ الْوَلَّدُ لِلْفِرَاشِ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ)). •

[٤٥٩١] نا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السُّكَيْنِ، نا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسْتَامِ ، نا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، نِـا ابْـنُ جُرَيْج، عَـنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُـرْوَــةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقُـاص، وَعَبْدُ بْسُ زَمْعَةَ فِي ابْنِ أُمَّةِ زَمْعَةَ فَقَالَ سَعْدٌ: هٰذَا يَا رَسُولَ اللهِ ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ وَعَهِدَ إِلَيَّ أَنَّـهُ ابْـنُهُ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى شَبَهِهِ، فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هٰذَا أَخِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ قَالَ: فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ عِلْمَا إِلْي شَبَهِ فِ فَرَأَى شَبَهَا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ، فَفَالَ: ((هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِـلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ))، فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطَّ. 9

[٤٥٩٢] .... نسا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُودِيُّ ، نا أَبُو الْأَزْهَـرِ، نـارَوْحٌ، نـا ابْـنُ جُـرَيْج، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

[٤٥٩٣] .... حَدَّثَنَا أَبُّو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، نا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَـالَـتْ: كَـانَ عُتْبَةُ بْـنُ أَبِي وَقَاصِ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ

بھائی ہے کیونکہ میرے باپ کی لونڈی سے ہے اور میرے باب ك محمر يدا مواج - تورسول الله عليم في اس يج مين عتبه کی واضح مشابهت دیکھی ،اورفر مایا:اےعبد بن زمعہ!وہ تیرا بھائی ہے،اوراے سودہ! تواس سے بردہ کر۔

سيده عا نَشه وَثِلْفَا بِيانَ كُرِتَى بِينَ كَهُ سعد بن ابي وقاص وْثِلْفَوْا ورعبد بن زمعہ کا زمعہ کی لونڈی کے بیج میں جھکڑا ہو گیا۔سعد والنظ نے کہا: اے اللہ کے رسول! پیمیرے بھائی عتبہ کا بیٹا ہے،اس نے مجھے بتایا تھا کہ بیاس کا بیٹا ہے، میں اس میں عتب کی جھلک و کیورہا ہول-عبد بن زمعدنے کہا: بدمیرا بھائی ہے کیونکہ میرے باپ کی اونڈی سے ہے اور اس کے گھر پیدا ہوا ہے۔ رسول الله مَثَاثِيَّةً نِي نِي اس بيح ميں عتب كى واضح مشابهت ويكھى، تو فر مایا: اے عبد! وہ تھجے ملے گا، کیونکہ بچہای کا ہوتا ہے جس کے بستریر پیدا ہواور بدکار کے لیے پھر ہے ( لینی اے رجم کیا جائے گا)،اے سودہ! تواس سے یردہ کر۔ چنانچہاس نے سیدہ سوده وللفنا كوبهي نبيس ديكهاب

مذکورہ سند سے بھی بیرحدیث مروی ہے۔

سیدہ عائشہ ٹاٹھا بیان کرتی ہیں کہ عتبہ بن ابی وقاص نے اپنے بھائی سعد بن ابی وقاص کو بتایاتھا کہ زمعہ کی لونڈی ہے جو بچیہ ہے، وہ میرا ہے،اسے لے لینا۔ جب مکہ فتح ہوا تو سعد جانشا نے اسے لے لیا اور کہا: یہ میر استحقیج ہے،میرے بھائی نے مجھے

• صحيح البخاري: ٢٤٢١ ـ صحيح مسلم: ١٤٥٧ ـ سنن ابن ماجه: ٢٠٠٤ ـ سنن أبي داود: ٢٢٧٣ ـ سنن النسائي: ٦/ ١٨٠

٣٨٥٠ : ٣٨٥٠

سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَاصِ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةً مِنِي فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ، قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ، فَقَالَ: ابْنُ أَخِى وَقَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَى فِيهِ، فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةً، فَقَالَ: أَخِى وَابْنُ وَلِيدَةِ فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةً، فَقَالَ: أَخِى وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِى وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَقَالَ: أَخِى وَابْنُ وَلِيدَةِ اللهِ ابْنُ أَخِى وَلَا اللهِ ابْنُ أَخِى وَابْنُ اللهِ ابْنُ أَخِى وَابْنُ كَانَ عَهِدَ إِلَى فِيهِ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةً: أَخِى وَابْنُ وَلِيدَةٍ أَبِى وَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

[٤٩٤] .... حَدَّثَنَا أَبُويَكُو، نا أَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ وَهْبِ، نا عَمِّى، نا يُونُسُ ح وَنا أَبُو بِكُو، نا مُحَمَّدُ بْنُ عُزَيْزِ، نا سَلامَةٌ، عَنْ عَقِيلِ ح وَنا أَبُو الْأَزْهَوِ، نا يَعْقُوبُ، نا أَبِى الْأَبُو الْأَزْهَوِ، نا يَعْقُوبُ، نا أَبِى الْبَيْ فَالِحِ، وَابْنِ إِسْحَاقَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بِكُو، نا أَجْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا مَعْمَرٌ ح وَنا أَبُو بَكُو، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانٍ عِ، وَعَبْدُ الْكُويمِ بْنُ الْهَيْشَمِ، قَالاَ: نا أَبُو الْيَمَانَ، نا شُعَيْبٌ ح وَنا أَبُو بَكُو، نا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، نا حَجَّاجٌ، نا لَيْثُ ح وَنا أَبُو وَحَدَّثَنَا أَبُو بَعْمُ بْنُ سَعِيدٍ، نا حَجَّاجٌ، نا لَيْثُ ح وَنا أَبُو وَحَدَّثَنَا أَبُو بَعْمُ بْنُ سَعِيدٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَعْمُ بْنُ سَعِيدٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَعْمُ وَنَ ابْنُ شِهَابٍ، وَقَالَ لَيْثُ: نا ابْنُ شَهَابٍ، وَقَالَ لَيْثٌ: نا ابْنُ شَهَابٍ، وَقَالَ لَيْثٌ: نا ابْنُ نَصْهَابٍ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِي عِيْنَا، نَعْوَ النَّبِي عَنْ عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِي عَنْ النَّيْ عَنْ النَّيْ عَنْ النَّيْ عَنْ النَّيْ عَنْ النَّيْ عَنْ النَّيْ الْمُوبُ وَهُ وَا مُؤْوَةً، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِي عَنْ النَّيْ عَنْ الْمُوبُ وَهُ وَالْمَوْدُ وَالْمَوْدُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُ الْمُولُولُ وَالْمَالِدُ الْمُولِدُ وَلَى النَّيْ عَلْ الْمُولُولُ وَالْمَالِي الْمُؤْمُ عَنِ النَّيْقِ النَّيْ عَلْ الْمُؤَلِّي النَّهِ عَلَى النَّهُ وَالْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَى الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُ

[ ٥٩٥] .... نا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ، نا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، نا أَبِي، عَنِ ابْنِ عَوْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ، قَالَ:

اس کے متعلق کہا تھا۔ عبد بن زمعہ نے کہا: یہ میرا بھائی ہے

کیونکہ میرے باپ کی لونڈی سے ہے اور اس کے گھر پیدا ہوا

ہے۔ دونوں اسے رسول اللہ مُکالیا کہ کی خدمت میں لے گئے،
سعد دفائٹونے نے کہا: یہ میرا بھتیجا ہے، میرے بھائی نے مجھے اس

کے متعلق کہا تھا۔ عبد بن زمعہ نے کہا: یہ میرا بھائی ہے، کیونکہ
میرے باپ کی لونڈی سے ہے اور اس کے گھر پیدا ہوا ہے۔
میرے باپ کی لونڈی سے ہے اور اس کے گھر پیدا ہوا ہے۔
نیز آ پ مُلیا کی نے فرمایا: اے عبد بن زمعہ! وہ مجھے ملے گا۔
اسی کا ہوتا ہے جس کے بستر پر پیدا ہو) اور بدکار کے لیے پھر

اسیدہ سودہ بنت زمعہ مُلیا ہے گا)۔ پھر رسول اللہ مُلیا کی نے بھر
سیدہ سودہ بنت زمعہ مُلیا ہے گا)۔ پھر رسول اللہ مُلیا کی نے بھر
سیدہ سودہ بنت زمعہ مُلیا ہے گا)۔ پھر رسول اللہ مُلیا کی اسے بردہ کرو۔ کیونکہ
سیدہ سودہ بنت زمعہ مُلیا ہے مثا بہت دیکھ کی تھی، چنا نچاس
نہ مرتے دم تک سیدہ سودہ ٹی کوئیس دیکھا۔
نہ مرتے دم تک سیدہ سودہ ٹی کوئیس دیکھا۔

محمد بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رہائفۂ اور سیدنا معاذ بن عفراء رہائفۂ کے مابین کسی چیز پر جھگڑا تھا، تو انہوں نے سیدنا

كَانَ بَيْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَبَيْنَ مُعَاذِ ابْنِ عَفْرَاءَ وَعُورَاءَ وَعُونَ بَيْنَ مُعَاذِ ابْنِ عَفْرَاءَ وَعُورَاءَ وَعُوى فِي شَيْءٍ فَحَكَما أَبِيَ بْنَ كَعْبٍ، فَقَالَ: عَلَيْهِ عُمَرُ، فَقَالَ أَبِيِّ: اعْفُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: قَالَ أَبِيِّ لَا لَا تَعِفْ غِي مِنْهَا إِنْ كَانَتْ عَلَيَّ، قَالَ: قَالَ أَبِيِّ لَا لَا تَعِفْ عُمَرُ، فَإِنَّهَا عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: فَحَلَفَ عُمَرُ، فَلَا أَتَرَانِي قَدْ أَسْتَحِقُّهَا بِيَمِينِي اذْهَبِ الْآنَ فَهِي لَكَ.

وَاَحْمَدُ بُسُ الْعَبَّاسِ الْبَغُوِیُّ، قَالَا: نَاعَلِیُّ بُنُ وَاَحْمَدُ بُسُ الْعَبَّاسِ الْبَغُویُّ، قَالَا: نَاعَلِیُّ بُنُ حَرْبِ، نَا حُمَیْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الرُّوَاسِیُّ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ صَالِحٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَیْسٍ، عَنْ حَسَّانَ بُنِ صَالِحٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَیْسٍ، عَنْ حَسَّانَ بُنِ صَالِحٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَیْسٍ، عَنْ حَسَّانَ بُنِ ثُمُمُوا أَنَّ حُدَیْفَةً عَرَفَ الْحَسَنِ بُنِ صَالِحِ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَیْسٍ، عَنْ جَسَلَا لَهُ سُرِقَ فَحَاصَمَ فِیدِ إِلٰی قَاضِی جَسَلَا لَهُ سُرِقَ فَحَاصَمَ فِیدِ إِلٰی قَاضِی جَسَلَا لَهُ سُرِقَ فَحَاصَمَ فِیدِ إِلٰی قَاضِی الْمُسْلِمِیسَ ، فَصَارَتْ عَلٰی حُدَیْفَةَ یَمِینُ فِی الْمُسْلِمِینَ ، فَصَارَتْ عَلٰی حُدَیْفَةَ یَمِینُ فِی الْمَسْرَقُ لَانُونَ ، فَأَبَی ، قَالَ: الْكَ عِشْرُونَ ، فَأَبَی ، قَالَ: لَكَ عَشْرُونَ ، فَأَبَی ، قَالَ: فَلَكَ ثَلاثُونَ ، فَأَبَی ، فَقَالَ: لَكَ أَرْبَعُونَ ، فَأَبَی ، قَالَ: فَلَكَ ثَلاثُونَ ، فَأَبَی ، فَقَالَ: لَكَ عَشْرُونَ ، فَأَبَی ، قَالَ: فَلَكَ ثَلاثُونَ ، فَأَبَی ، فَقَالَ: لَكَ عَشْرُونَ ، فَأَبَی ، قَالَ: فَلَكَ أَرْبَعُونَ ، فَأَبَی ، فَقَالَ : لَکَ مُملُهُ مَا فَعَلَ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْمِی ، فَقَالَ: لَكَ أَرْبَعُونَ ، فَأَبَی ، فَقَالَ : لَکَ مُملُهُ مَا فَقَالَ حَدْدُ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ ا

أَدُوهُ عَالَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

ألى بن كعب رفائق كو حكم (فيصله كرف والا) تسليم كرليا \_ سيدنا عمر رفائق نه أنبيل ما جراسايا تو انهول ف فرمايا: امير الموشين! درگذر سيجة \_ سيدنا عمر رفائق ف كها: نبيل، اگر مير عظ ف ب تو مجمد سے درگذر نه سيجة \_ سيدنا ألى وفائق نے فرمايا: امير الموسين! فيصله آپ كے خلاف بے \_ تو سيدنا عمر رفائيون فتم أضافى، پير (معاذ رفائق سے) فرمايا: تم سيجھة بيل كه بيل قتم أشاكر ستى بور بابول؟ جاؤ، وه ته بارى ہے \_

حسان بن ثمامہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا مذیفہ ڈھٹڑنے اپنا چوری ہوا اونٹ بچپان لیا اور مسلمانوں کے قاضی کے سامنے مقدمہ پیش کر دیا۔ فیصلے کے لیے سیدنا حذیقہ ڈھٹٹ کوشم اُٹھانے کا کہا گیا تو انہوں نے اس خض سے اپنی قسم کی قیمت (فدیہ) دینے کا ارادہ کیا اور کہا: تمہیں دی درہم دیتا ہوں۔ اس نے اٹکار کیا تو فر مایا: ہیں درہم دیتا ہوں، اس نے اٹکار کیا تو انہوں نے فر مایا: ہیں درہم دیتا ہوں۔ اس نے اٹکار کیا تو فر مایا: چالیس درہم دیتا ہوں۔ اس نے اٹکار کیا تو آپ نے فر مایا: عیرا اونٹ چھوڑ دے۔ پھر آپ نے شم اُٹھالی کہ دہ ان کا

محمد روایت کرتے ہیں کہ سیدنا جبیر بن مطعم ڈٹائٹؤ نے اپنی قتم کا دس ہزار درہم فدید دیا، پھر فرمایا: اس معجد کے رب کی اور اس قبر والے کے رب کی قتم !اگر میں قتم اُٹھالیتا تو سچا تھا ہمین میں نے اس کی بہ جائے اپنی قتم کا فدید دے دیا۔

<sup>1</sup> مصنف عبد الرزاق: ١٦٠٥٥

المعجم الأوسط للطبراني: ٨٨٥

[8094] .... حَدَّثَنَا عَلِى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُبَشِّر، نا أَحْمَدُ بْنُ سِنَان، نا بِشْر، وَعَمْرُو بْنُ عَوْن، قَالا: نا هُشَيْم، نا يَعْلَى بْنُ عَطَاء، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَسْتَاس، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، أَنَّهُ قَضَى فِى جَسْتَاس، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، أَنَّهُ قَضَى فِى كَلْبِ الْعَنَم كَلْبِ الْعَنَم شَاة، وَفِى كَلْبِ الْعَنَم شَاة، وَفِى كَلْبِ الْعَنَم اللهَ بْنِ عَمْرِو، وَفِى كَلْبِ الْعَنَم شَاة، وَفِى كَلْبِ الْعَنَم اللهَ بْنِ عَمْرِو، أَنَّهُ قَصَى فِى اللهَ اللهُ بْنِ عَمْرِو، أَنَّهُ قَصَى فِى اللهَ اللهُ مَنْ اللهُ اللهِ بْنِ عَمْرِو، أَنَّهُ وَفِى كَلْبِ الْعَنْم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وه ١٥٥] .... حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ قَرِينِ الْعُشْمَانِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَالَةَ ، نَا كَثِيرُ بْنُ أَبِي صَابِرٍ ، نَا عَطَاءُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: قَالَ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَيَ : ((مِنْ بَنَى فِي رِبَاعِ قَوْمٍ بِإِذْنِهِمْ فَلَهُ النَّقْضُ )) . • الْقِيمَةُ ، وَمَنْ بَنَى بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَهُ النَّقْضُ )) . • الْقِيمَةُ ، وَمَنْ بَنَى بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَهُ النَّقْضُ )) . • اللَّقِيمَةُ ، وَمَنْ بَنَى بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَهُ النَّقْضُ )) . • بُرَاهُ مِنْ بَنَى بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَهُ النَّقْضُ ) . • بُرَاهِمَ مُنَا اللَّهِ بْنُ أَسِمَاعِيلَ ، نَا اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، نَا عُبِيدُ اللّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ مُحَرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ طَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ عَرْو بْنَ شُعَيْبٍ ، عَنْ طَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ طَيْرِ وَالْخَائِنِ وَالْخَائِنَةِ وَذِى الْخِمْرِ عَلَى غَيْرِهُ ، وَرَدَّ شَهَادَةِ الْخَائِنِ وَالْخَائِنَةِ وَذِى الْغِمْرِ عَلَى غَيْرِهُ ، وَرَدَّ شَهَادَةَ الْقَانِعِ لِلَّهُ لِللَّهِ الْبَيْتِ وَأَجَازَهَ عَلَى غَيْرِهُ . • وَرَدَّ شَهَادَةَ الْقَانِعِ لِلَّهُ لِلْ الْبَيْتِ وَأَجَازَهَ عَلَى غَيْرِهُ . • وَرَدَّ شَهَادَةَ الْقَانِعِ لِلَّهُ لِللَّهِ الْلَيْتِ وَالْخَارَةَ هَ عَلَى غَيْرِهُ . • وَرَدَّ شَهَادَةَ الْقَانِعِ لِلَّهُ لِللْهِ الْلَيْتِ وَالْخَائِنَةِ وَلَا الْمَالِلَهِ اللَّهُ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمُنْ الْمُعْرِقُولَ الْمُعْمِى الْمُعْمِلُولُ الْمِنْ الْمُعْمِى الْمُعْمِلُولُ الْمِنْ الْمُولُ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمُعْمِى الْمُعْمَى الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمِي الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْم

[٢٦.١] .... حَـدُّتُنَا الْـحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا عِبسَى بْنُ أَبِي حَرْبٍ، نا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، نا أَبُو جَعْفَرِ الرَّازِيُّ، عَنْ آدَمَ بْنِ فَائِدٍ، عَنْ عَمْرِو بْن شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لا تَـجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلا خَائِنَةٍ وَلا

ساعیل بن جتاس روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر و دوائیڈ نے شکاری کتے کے عوض جالیس ورہم، ریوڑ کے کتے کے عوض ایک بکری، کھیت کے محافظ کتے کے عوض اناج کا ایک ٹوکرااور گھر بلو کتے کے عوض مٹی کا ایک ٹوکرا قر اردیا۔ان کتوں کو مارنے والوں کے ذہے بیادا کیگی ہے اور کتے کا مالک بیہ وصول کرے گا اوراس کے ساتھ اجرکی کی واقع ہوگی۔

سیدہ عائشہ ڈاٹھا بیان کرتی ہیں کدرسول اللہ طافی نے فرمایا: جو کسی کی زمین میں اجازت سے تغییر کرے، وہ اپنی قیت کا مستحق ہے، اور جو بلاا جازت تغییر کرے تو اس کے لیے اس کا انبدام ہے۔

عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی مُنافِیکُم نے خیانت کرنے والے مردوعورت اور اسپنے (مسلمان) بھائی سے کیندر کھنے دائے شخص کی گوائی کو ناقابل قبول قرار دیا اور (اس طرح) خادم کی گوائی کواس کے گھر والوں کے حق میں نا قابل قبول قرار دیا ، جبکہ ان کے علاوہ کے لیے اس کی اجازت دی ہے۔

عمرو بن شعیب اپنی باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُلاہِ ﷺ نے فر مایا: خیانت کرنے والے مرد دعورت، اسلام میں جس مرد دعورت برحد لگائی گئی ہواور اپنے (مسلمان) بھائی سے کیندر کھنے والے تحض کی گواہی جائز نہیں

<sup>1</sup> السنن الكبرى للبيهقي: ٦/ ٩١

السنن الكبرى للبيهقى: ٢٣٦٦ مسند أحمد: ٦٦٩٨ ، ٩٩٤٠ ، ١٩٤٠ السنن الكبرى للبيهقى: ١٥٥/١٥٥

464

مَحْدُودِ فِي الْإِسْلامِ وَلا مَحْدُودَةِ وَلا ذِي غِمْرٍ عَلٰى أَخِيهِ)).

[٤٦٠٢] .... نا أَحْمَدُ بنُ عَبْدِ اللّهِ بنِ مُحَمَّدِ الْوَكِيلُ ، نا أَبُو بَدْدٍ ، وَعَبَّادُ بنُ الْوَلِيدِ ، قَالَا: نا حَبَّانُ بنُ هَلالُ ، نا عَبْدُ الْوَاحِدِ بنُ زِيَادٍ ، حَدَّنَنِي حَبَّانُ بنُ هَلالُ ، نا عَبْدُ الْوَاحِدِ بنُ زِيَادٍ ، حَدَّنَنِي يَزِيدُ بنُ أَيْسَ زِيادٍ الْقُرَشِيُّ ، نا الزُّهْرِيُ ، عَنْ عُروَحَة ، عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَرْفَعُهُ إِلَى عُروَحَة ، عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِي فَيْ اللهُ عَنْهَا تَرْفَعُهُ إِلَى خَرُوحَة وَلا النَّيْقِ وَلا خَيْفِ وَلا خَيْفِ وَلا خَيْفِ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ لَهُمْ )) . يَزِيدُ هٰذَا ضَعِيفٌ لا يُحْتَجُ به . •

الْفَارِيسِيُّ، نا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ بْنِ خَلَفِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ بْنِ خَلَفِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ بْنِ خَلَفِ الدِّمَشْقِيُّ، نا الْمُحَمَّدِ، نا يَحْبَى بْنُ سَعِيدِ، نا عَبْدُ اللَّعْلَى بْنُ مُحَمَّدِ، نا يَحْبَى بْنُ سَعِيدِ، نا اللَّعْلَى بْنُ مَحَمَّدِ، نا اللَّهِ اللَّهُ عَلَى بْنُ سَعِيدِ، نا المُسَيّبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الرَّهُ هُرِيَّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ عَمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى حَلَّبَ، فَقَالَ: ((أَلَا اللَّهِ عَلَى حَدِّ)). يَحْبَى بْنُ عَلَى عَلَى عَلَى حَدِّ)). يَحْبَى بْنُ صَعِيدٍ هُ وَ النَّهَ الْمَوْقُوفِ عَلَى حَدِّ)). يَحْبَى بْنُ صَعِيدٍ هُ وَ النَّهَ الرِسِيُّ مَسْرُوكُ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى ضَدِّ اللَّهِ عَلَى حَدِّ)). يَحْبَى بُنُ هُ صَعِيدٍ هُ وَ النَّهَ الرِسِيُّ مَسْرُوكُ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى ضَدِّ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْلَى عَدْ مَنْ وَكُ الْمُعْلَى عَدْ اللَّهُ الْعَلَى عَدْ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلِي الْمُعْلَى مَلَّهُ اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُع

[27 23] .... حَدَّنَ خَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا يُحْيَى بْنُ الضَّرَيْسِ، يُوسُفُ بْنُ الضَّرَيْسِ، أَلْ يَحْيَى بْنُ الضَّرَيْسِ، أَخْبَرَنِي الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه، أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ عَمْرِ فَالَ: ((لَا تَنجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنِ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا مَوْقُوفِ عَلَى حَدِّ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا مَوْقُوفِ عَلَى حَدِّ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا مَوْقُوفِ عَلَى حَدِّ وَلَا عَلَى الْحَدِيهِ)). •

سیدہ عائشہ بھٹا سے مروی ہے کہ نبی مُلاٹیئم نے فرمایا: خیانت کرنے والے مردو تورت، جس شخص حد میں کوڑے لگائے گئے ہوں اور اپنے (مسلمان) بھائی سے کیندر کھنے والے شخص کی گواہی جائز نہیں، نیز خادم کی گواہی اس کے گھر والوں کے حق میں جائز نہیں۔

یز بدضعیف راوی ہے،اس کی جدیث سے جمت نہیں پکڑی جا عتی۔

سیدناعبداللہ بن عمر می شاروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ منافیظ نے خطبہ دیا تو فر مایا: خبر دار! خیانت کرنے والے مرد، خیانت کرنے والی عورت، اپنے (مسلمان) بھائی سے کینہ رکھنے والے شخص اور حد کی شخص کی گوائی جائز نہیں۔ یکی بن سعید سے مراد فاری ہے، جومتر وک ہے اور عبدالا ملی ضعیف رادی ہے۔

عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی مُلَّاثِمُ فِي مُر مایا: خائن، خائد، حد لگھض اوراپنے (مسلمان) بھائی سے کیندر کھنے والے خض کی گواہی حائز نہیں۔

• شرح مشكل الآثار للطحاوي: ٤٨٦٦

السنن الكبرى للبيهقي: ١٥٥/١٠

<sup>🛭</sup> سلف برقم: ٤٦٠٠

[ ٢٦٠٥] .... حَدَّثَ نَا عَلِى بْنُ مُبَشِرٍ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَدِ الْوَاحِدِ ، قَالَ : عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُجَالِدًا ، يَذْكُرُ عَنِ الشَّعْبِيّ ، قَالَ : كَانَ شَمِعْتُ مُجَالِدًا ، يَذْكُرُ عَنِ الشَّعْبِيّ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ يُجِيزُ شَهَادَةَ كُلِّ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّتِهَا ، وَلا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ وَلا النَّصْرَانِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ وَلا النَّصْرَانِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ وَلا النَّصْرَانِيِّ عَلَى النَّعْرَانِيِّ وَلا النَّصْرَانِيِّ مَلَى عَلَى الْمَعْرَانِيِّ وَلا النَّصْرَانِيِّ مَلَى الْمِلَلِ كُلِّهَا .

وَ ١٠٦٤] ..... حَدَّ ثَنَا أَبُو بَكُرِ الشَّافِعِيُّ، نَا أَبُو الْقَعْقَاعِ، نَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرِو، نَا صَالِحُ بْنُ مُوسَى، الْقَعْقَاعِ، نَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرِو، نَا صَالِحُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ الْحَوْنِيْ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هَرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى: ((خَلَقْتُ فِيكَمْ هَيْئِيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا: كِتَابُ اللّهِ فِيكُمْ هَيْئِيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا: كِتَابُ اللّهِ فَيَسَخَمْ هَيْئِيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا: كِتَابُ اللّهِ وَسُنَتِي، وَلَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَى الْحَوْضَ)). • وَسُنَتِي، وَلَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَى الْفَارِسِيُّ، نَا اللهِ الْمُنْتَقِيقِ الْفَارِسِيُّ، نَا اللهِ اللهُ عَلَى الْفَارِسِيُّ، نَا اللهُ عَلَى الْفَارِسِيُّ، نَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ الله

[٤٦٠٨] .... حَدَّثَنَا أَبِي، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَاجِيةَ، نا مُحَمَّدِ بْنِ نَاجِيةَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي سَمِينَةَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ قَيْسِ الْمَأْرَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ شَرَاحِيلَ، عَنْ شُمَيْرٍ، عَنْ شَمَيْرٍ، عَنْ شَمَيْرٍ، عَنْ أَيْضَ بْنِ حَمَّالٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا يَحْمِى مِنَ الْأَرَاكِ؟ قَالَ: ((مَا لَا تَنَالُهُ أَخْفَافُ الْإِيلِ)). •

قععی بیان کرتے ہیں کہ شرخ رصہ اللہ ایک مذہب والوں کی گوائی کوائی مذہب والوں کے لیے جائز قر اردیتے تھے لیکن یہودی کے متعلق میروی کی میروی کے متعلق گوائی کی میروی کے متعلق گوائی کوائی ممام گوائی کوائی ممام مذاہب کے لوگوں کے لیے جائز قر اردیتے تھے۔

سیدنا ابو ہر رہہ ڈکاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَاٹٹی نے فرمایا: ہیں تم میں دو چیزیں چھوڑے جارہا ہوں، جن کے بعد تم فرمایا: ہیں تم میں دو چیزیں چھوڑے جارہا ہوں، جن کے بعد تم ہرگز گراہ نہیں ہوگے: اللہ کی کتاب ادر میری سنت، بیدونوں حوض (کوژ) پر چینیخے تک بھی جدانہیں ہوں گے۔

سیدنا کعب بن عاصم اشعری ڈائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سُکاٹیٹی کوفر ماتے سا: اللہ تعالیٰ نے جھے تین چیڑوں کے متعلق میری اُمت کا تحفظ عطافر مایا: وہ قحط کا شکار نہیں ہوں گے، گمراہی پراکھانہیں ہوں گے اور مسلمانوں کا انڈہ (چرانا) بھی مباح قرار نہیں دیا گیا۔

سیدنا ابیض بن حمال و النوئیان کرتے ہیں کہ میں نے یو چھا: اے اللہ کے رسول! پیلو کے درختوں کی زمین گھیرنے ( میخی اپنے قبضے میں لینے ) کے متعلق کیا تھم ہے؟ تو آپ مان ایکی نے فرمایا: وہ زمین جس میں اونٹوں کے پاؤس نہ پہنچتے ہوں ( لیدنی قرمایا: وہ زمین جس میں اونٹوں کے پاؤس نہ پہنچتے ہوں ( لیدنی آبادی سے کافی وُ در ہو )۔

١٨٧٤: ١٨٧٤ - المستدرك للحاكم: ١٨٧٤

<sup>🥥</sup> جامع الترمذي: ١٣٨٠ ـسنن أبي داود: ٣٠٦٤ ـسنن ابن ماجه: ٢٤٧٥ ـالسنن الكبري للتسائي: ٧٧٣٧ ـصحيح ابن حبان: ٢٤٩٩

جعفرالسمر ی بیان کرتے ہیں کہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رہائٹۂ اور مصقله بن مبير هشيباني كاكوفي مين تنازعه موكيا مغيره رالنظ نے معاویہ ڈلٹٹؤ کے ہاں اپنی قدرومنزلت پرفخر کا اظہار کیا تو مصقلہ نے کہا: اللہ کی قتم! آپ کی نسبت میں ان برزیادہ حق ركمتا مول - انهول نے يو چھا: كيول؟مصقله نے جواب ديا: كيونكه بين سيدناعلي بن ابي طالب ثاثثةًا كومها جرين وانصاراور کوفیوں کے پاس چھوڑ کرمعادیہ ڈاٹٹؤ کے پاس چلا آیااوران ك ساتها ين تكوار جلائي -سيدناعلي الثانيان مجمع بحرين كا كورز مقرر کیا تو میں نے ان کی خاطر سامہ بن اؤی بن غالب کی اولادکوآ زادکیا جوغلام بنالیے گئے تھاوران کی حرمت یامال کی جارہی تھی، جبکہتم طائف میں بیٹھے اپنی بیویوں کے ساتھ مشغول تصاورات بج پال رہے تھے،تمہاری زبان دراز ہے کیکن ہاتھ تنگ ہے، دور سے ہی محبت کی پیٹلیس بڑھاتے ہو، یہاں تک کہ جب تمام تر معاملات درست ہو گئے تو تم نے ہم يرغلبه ياليا مغيره وللفؤن إس عركها: المصقله! الله كاتم! آج تک تم کثرت سے بیہودہ گوئی کرتے اور باچیس مارتے آئے ہو۔ سیدناعلی ڈٹائٹا کوتم نے چھوڑ اتو سہی لیکن تم اہل شام سے مانوس نہیں ہو یائے اور اہل عراق پر دھاک نہیں بھا سے۔ جہال تک سامہ بن او ی کی اولا دکوآ زاد کرنے کی بات بالا وهسيدناعلى والنائي مضبوط تعلق كى وجد عم في كياءتم نے نہ تو ان کے بارے میں برداشت کا مظاہرہ کیا اور نہ ہی انہیں اپنے مال سے آ زاد کیا۔ رہامیراطا کف میں مقیم ہونا، تو الله كاتم! الله في مجهدا قامت مين جس آزمائش سے دوحيار كياتمهين سفريس بهي وه پيش نهيں آئي \_الله تعالى جم يرنگران ہ،اگرتم ہم برزیادتی کروتواللہ اس پرتہاری خبرلے گا۔

[٤٦٠٩] .... حَدَّثَنَا أَبُّو عَبْدِ اللهِ بْنُ الْمُحْرِم، نا مُحَمَّدُ بنُ عُشْمَانَ بنِ أَبِي شَيْبَةَ، نامُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ السَّمْرِيُّ، نا مَرْوَانُ بْنُ جَعْفَرِ السَّمْرِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّ الْمُغِيرَةِ بْنَ شُعْبَةً، وَمَصْقَلَةً بْنَ هُبَيْرَـةَ الشَّيْبَانِيَّ تَـنَـازَعَا بِالْكُوفَةِ فَفَخَرَ الْمُغِيرَةُ بِمَكَانِهِ مِنْ مُعَاوِيَةً عَلَى مَصْقَلَةً ، فَقَالَ لَهُ مَصْقَلَةُ: وَاللَّهِ لَأَنَا أَعْظُمُ عَلَيْهِ حَقًّا مِنْكَ، قَالَ لَهُ الْمُغِيرَةُ: وَلِمَ؟، قَالَ لَهُ مَصْقَلَةُ لِلَّاتِي فَارَقْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِب عَلَيْهِ السَّلامُ فِي الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَوُجُوهِ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَلَحِقْتُ بِمُعَاوِيَةَ فَضَرَبْتُ مَعَهُ بِسَيْفِي وَاسْتَعْمَ لَنِي عَلِيٌّ عَلَى الْبَحْرَيْنِ فَأَعْتُفُّتُ لَهُ بَنِي سَامَةَ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبٍ بَعْدَ مَا مُلِكَتْ رِقَابُهُمْ وَأَبِيحَتْ حُرْمَتُهُمْ، وَأَنْتَ مُقِيمٌ بِالطَّائِفِ تُنَاغِي نِسَاءَ كَ وَتُرَشِّحُ أَطْفَالَكَ طُوِيلُ اللِّسَان قَصِيرُ الْيَدِ تُلْقِي بِالْمَوَدَّةِ مِنْ مَكَانِ بَعِيدٍ حَتَّى إِذَا اسْتَقَامَتِ الْأُمُورُ غَلَبْتَنَا غَلَبَةً، فَقُالَ لَهُ الْـمُ غِيَـرَةُ: وَاللَّهِ يَا مَصْفَلَةُ مَا زِلْتَ مُنْذُ الْيَوْمِ تُكُثِرُ الْحَزَّ وَتُحْظِى الْمَفَاصِلَ، أَمَّا تَرْكُكَ عَلِيًّا فَقَدْ فَعَلْتَ فَلَمْ تُؤْنِسْ أَهْلَ الشَّامِ وَلَمْ تُوحِشْ أَهْلَ الْعِرَاقِ، وَأَمَّا قَوْلُكَ فِي عِنْقِ بَنِي سَامَةَ بْنِ لُؤَىِّ فَإِنَّهَا أَعْتَفَهُمْ ثِقَةُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِكَ ، أَمَا وَالْـلَّــهِ مَا صَبَرْتَ لَهُـمْ نَفْسَكَ وَلا أَعْتَقَّتَهُمْ مِنْ مَالِكَ ، وَأَمَّا مَ قَامِي بِالطَّائِفِ فَقَدْ أَبْلانِي اللَّهُ تَعَالٰي فِي الْخَفْضِ مَا لَمْ يُبْلِكَ فِي الظُّعْنِ، وَلِلَّهِ تَعَالَى عَلَيْنَا، فَإِنْ أَنْتَ عَادَيْتَنَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ وَرَائِكَ .



بَابُ أَحْكَامِ الْأَشْرِ بَادِ مشروبات كِمتعلق احكام

[٤٦١٠] --- جَدَّ ثَنَا أَبُو بِكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، وَأَبُو عُمَرَ الْقَاضِي، قَالَا: نِا عَلِيٌّ بْنُ أَشْكَابٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، نَا الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي نَعْم، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْسَنَ عَمْسِو بْنِ الْعَاصِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِشَنَ عَمْسُو و بْنِ الْعَاصِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِشَنَ عَمْسُو و بْنِ الْعَاصِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِشَنَ عَمْسُو و بْنِ الْعَاصِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِشَنَ عَمْسُ اللَّهِ اللَّهُ مَاتَ وَهِي فِي اللَّهُ مِنْ شَرِبَهَا لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْ صَرِبَهَا لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْ مَاتَ وَهِي فِي اللَّهُ مِنْ مَاتَ وَهِي فِي اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً )). وَاللَّهُ طُلِا إِلَيْ عُمْرَ

وَ ٤٦١١] .... حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَزْرَقُ ، نا النَّبَيْرُ بِسْنُ بَكَارٍ ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعِ الصَّائِغُ ، النَّهِ بْنُ نَافِعِ الصَّائِغُ ، حَدَّثَنِى عَبْدُ اللهِ بْنُ مُصْعَبِ بْنِ خَالِدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ خَالِدٍ بْنِ خَالِدٍ بْنِ خَالِدٍ مَنْ عَدْهِ الْحُهْنِيُ ، عَنْ جَدِّهِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ خَالِدٍ الْجُهَنِيُ ، عَنْ جَدِّهِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ فَالْنَافِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

سیدناعبداللہ بن عمرو بن عاص ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلهَ اللهِ المَالمِ اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالمُلْمُ اللهِ المَا اللهِ اللهِ ال

سیدنا ابن عباس و الله بیان کرتے میں کہ میں نے رسول الله علی کو میں اللہ علی کہ میں نے رسول الله علی کا اور کیرہ ترین الله علی کا اور کیرہ ترین اللہ علی کا اور کی کا اور کیا ایک مال، چی اور خالہ سے بدکاری کی۔

• سنن ابن ماجه: ٣٣٧٧ مسند أحمد: ٦٦٤٤ صحيح ابن حبان: ٥٣٥٧

عَنْ عَطَاءِ بُنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((الْحَمْرُ أُمُّ الْفَوَاحِشِ وَأَكْبَرُ الْكَبَاتِرِ، مَنْ شَرِبَهَا وَقَعَ عَلَى أَيِّهِ وَعَمَّتِهِ وَخَالَتِهِ)). ٥

[٤٦١٣] .... ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ، ثنا أَبُو حَاتِمِ الرَّازِيُّ، نَا أَبُو صَالِح كَاتِبُ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةً ، عَنْ أَبِي قَبِيلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَـمْرِو، قَـالَ: قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((الْـخَمْرُ أُمُّ الْخَمَائِثِ). 9

[٤٦١٤] .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكْرِيًّا الْـمُـحَـاربـيُّ بـالْـكُـوفَةِ، نـا أَبُـوكُرَيْب، نا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ زَكَرِيًّا، وَأَبِي حَيَّانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ، يَقُولُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ عِنْهُ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْخَمْرَ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ الْعِنَبِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتُّمْرِ وَالْعَسَلِ. 9

[٤٦١٥] .... حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا يُونُسُ · بْـنُ عَبْـدِ ٱلْأَعْلَى ، نا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عُــمَــرَ خَرَجَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: وَجَدْتُ مِنْ فُلان رِيحَ الشَّرَابِ، فَسَأَلْتُهُ مَاذَا شَرِبَ؟ فَزَعَمَ أَنَّهُ شُرِبَ الطَّلَا وَأَنَا سَائِلٌ عَنِ الشَّرَابِ فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ جَلَدْتُهُ، فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ تَامًّا.

[٤٦١٦] .... نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، نَا خَلَفُ بْنُ هِشَام، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَـنْ نَـافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ حَمَّادٌ: وَلَا أَعْلَمُهُ

سیدنا عبدالله بن عمرو دلافئهٔ بیان کرتے ہیں که رسول الله مالیم نے فرمایا:شراب برائیوں کی جڑہے۔

سيدنا ہن عمر ڈائٹیکیان کرتے ہیں کہسید ناعمر ڈاٹٹیک فیمنبررسول يرخطبه ديتے ہوئے فر مايا: اما بعد! شراب حرام ہے اور بدپانچ چیز وں انگور، گندم، جو، تھجورا ورشہد سے بنتی ہے۔

سائب بن بزید بیان کرتے ہیں کہسیدنا عمر والفرا ایک مراتبہ لوگول کے پاس تشریف لائے اور فرمایا: مجھے فلال سے شراب کی بوآئی، میں نے اس سے بوچھا کہ کیا لی رکھاہے؟ اس نے کہا: طلا پیا ہے۔حالانکہ میں اس سے شراب کے متعلق ہو جھر ہا تھا،کیکن اگر وہ (طلا) اسے نشہ کر دے گا تو میں اسے کوڑے لگاؤں گا۔ پھرسیدناعمر ٹائٹڈنے اسے بوری حدلگوائی۔

سیدنا ابن عمر جائشۂ روایت کرتے ہیں کہ نبی مُلاثینم نے فرمایا: ہر نشہ آور چیز حرام ہے اور ہرنشہ آورشراب ہے، جس مخص نے دنیا میں شراب بی، پھروہ مرگیا،اوروہ شراب کا رَسیا تھا،تو وہ

المعجم الكبير للطبراتي: ١١٣٧٢، ١١٤٩٨

٧ سلف برقم: ٢٦١٠

<sup>🛭</sup> صحيح البخاري: ٥٥٨١ صحيح مسلم: ٣٠٣٢

آ خرت میں اس ہے محروم رہے گا۔

إِلَّا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِ عَلَىٰ ، قَالَ: ((كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي اللَّانَيَا فَمَاتَ وَهُو يُدْمِنُهَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ)) . • فَمَاتَ وَهُو يُدْمِنُهَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ)) . • [٤٦١٧] .... نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، نا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ النَّيِيِّ عَنْ النَّيِيِّ عَنْ النَّيِيِّ عَنْ النَّيِيِّ عَنْ النَّيِيِ عَنْ النَّيِي عَنْ النَّيْلِ عَنْ النَّيْلِ عَنْ النَّيْلِ عَنْ النَّيْلِ عَنْ النَّيْلِ عَنْ النَّيْلُ عَنْ النَّيْلِ عَنْ النَّيْلُ عَنْ النَّيْلِ عَنْ النَّيْلُ عَلَى اللَّهُ اللهِي الْمُؤْودُ ، وَلَمْ يَشُكُ .

اختلاف رُواۃ کے ساتھ گزشتہ حدیث ہی ہے۔

[٤٦١٨] .... نا الْمَحَامِلِيُّ، نا ابْنُ مَحْشَرِ، نا ابْنُ مَحْشَرِ، نا ابْنُ الْمَبَارَكِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدِ مَرْفُوعًا، وَكَذَالِكَ رَوَاهُ يُونُسُ الْمُؤَدِّبُ، عَنْ حَمَّادٍ، كَذَالِكَ عَنِ النَّبِيِّ فِي بِغَيْرِ شَكَّ، وَقَالَ لُويْنٌ، عَنْ حَمَّادٍ: رَفَعَهُ وَلَمْ يَشُكُ. وَقَالَ لُويْنٌ، عَنْ حَمَّادٍ: رَفَعَهُ وَلَمْ يَشُكُ.

ایک اورسند کے ساتھ بھی مروی ہے۔

[٤٦١٩] .... وَرَوَاهُ الْحَكَمُ بُسُنُ عَبْدِ اللّٰهِ أَبُو النُّعْمَانِ النَّصِرِيُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، كَذَالِكَ عَنِ النَّيْمِي النَّيِي النَّيِي النَّيِي النَّيِي النَّيِي النَّيِي النَّهِي اللّهُ الْمَصْرِي اللّهِ الْبَصْرِي مَالِكِ الْبَصْرِي مَالِكِ الْبَصْرِي جَارُ ابْن حَسَنَاتِ عَنْهُ .

مذکوره سندسیے بھی بیرحدیث مروی ہے۔

[ ٤٦٢٠] .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُوح ، نا إِسْحَاقُ بْنُ النَّهِ فَي مَنْ النَّهُ مُرَيْج ، عَنْ النَّهُ بُنُ بُنُ بُنُ بُنُ بُنُ بُنَ مُرَد ، عَنْ النَّهُ مُرَد ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ النَّهِ عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَر ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ النَّهِ عَنْ : ((كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ )) . •

سيدنا ابن عمر والمجابيان كرت بين كدرسول الله منافيظ في فرمايا: مرنشة ورجيز شراب باور برنشة ورجيز حرام ب-

[٤٦٢١] ..... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ بْنِ حَفْص، نَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْكِدِ بْنِ حَفْص، نَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، نَا أَبُو حَمْزَةً، غَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغ، غَنْ نَافِع، غَنِ الْبُو عُمَر، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنَى الْفَائِذ ((كُلُّ مُسْكِرِ خَرَامٌ)).

سیدنا ابن عمر نظفهٔ ہے ہی مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَافِیُمَ نے فرمایا: ہرنشہ آور چیزشراب ہےاور ہرنشہ آور چیز حرام ہے۔

• مسند أحمد: ٥٣١٥ ، ٤٨٣٠ ، ٥٧٣٠ صحيح ابن حبان: ٥٣٥٥ ، ٥٣٦٦ ، ٥٣٨٥

@ صحيح مسلم: ٢٠٠٣ ـ مسند أحمد: ٤٨٣٠ ـ صحيح ابن حبان: ٥٣٦٨

سیدنااین عمر خانشهایان کرتے ہیں کدرسول الله نافظ نے فر مایا: ہرنشه آور چیز شراب ہے اور ہرنشه آور چیز حرام ہے۔ آ ٤٦٢٢] .... نا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِى الْجَوْهَرِيُّ الْمَوْهَرِيُّ الْمَرْوَزِيُّ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَلالِ بْنِ عُمَرَ الْمَمْرُوزِيُّ، نا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، نا أَبُو صَمْرَةَ السُّكَرِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغ، وَالْأَجْلَح، عَنْ إِبْرَ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ ((كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ)).

[٤٦٢٣] .... نا الْحُسَيْنُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَيَّاشِ، أَنَا إِسْرَاهِيمُ بْنُ مَجْشَرِ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، نَا مُحَدَّمَّدُ بُنُ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: ((كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، قَالَ: ((كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ)).

[٤٦٢٤] .... ناعَلِي بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ، نا أَبُو الْأَشْعَثِ، نا مُعْتَمِرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُسمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عِلَىٰ النَّبِيِ اللهِ عَلَىٰ الْكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ)). •

[٤٦٢٥] .... نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ، نا رِزْقُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِقُ، عَنْ اللَّهِ بْنُ مَعَاذِ الْعَنْبَرِقُ، عَنْ مُحَدَّدِ بْنِ عَمْرو، عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ مُحَدَّبُ مُعَاذِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ مُحَدَّ، عَنِ ابْنِ عُمَر، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَنْ اللهِ عَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِر حَرَامٌ)).

[٤٦٢٦] .... نا مُحَمَّدُ بنُ مَخْلَدِ، نا مُحَمَّدُ بنُ اللهِ ، عَنْ السُولِيدِ ، نا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِيدِ ، نا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِيدِ ، نا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِيدِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: لا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّيِيِ عَلَى اللهِ عَنِ النَّيِيِ عَلَى اللهِ عَنِ النَّيِيِ عَلَى اللهِ اللهِ عَنِ النَّيِيِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الل

[٤٦٢٧] .... نا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ، نا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ

سیدنا این عمر الله ای کرتے ہیں کدرسول الله طافی نے فر مایا: برنشه آور چیز شراب ہے اور برنشه آور چیز حرام ہے۔

سیدنا ابن عمر والشیاسے مروی ہے کہ نبی مظافیاً نے فر مایا: ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہرفتم کی شراب حرام ہے۔

سیدنا این عمر بی شهیان کرتے ہیں کدرسول الله من ایک فرمایا: مرنشه آور چیز شراب ہاور ہرنشه آور چیز حرام ہے۔

سیدناعبداللد بن عمر شاتشهیان کرتے میں کدرسول الله مالیا فی فی فرمایا: برنشد آور چیز حرام ہے۔ فرمایا: برنشد آور چیز حرام ہے۔

سیدنا ابن عمر دہ شخاست مردی ہے کہ رسول اللہ طائی نے فرمایا: مرنشر آور چیز شراب ہے اور ہرشم کی شراب حرام ہے۔

• مسند أحمد: ٤٦٤٤، ٤٨٣١، ٤٨٦٣- صحيح ابن حبان: ٥٣٦٩

سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُلاَثَةً، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نُبافِع عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((كُلُّ مُسْكِر خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ)).

[٤٦٢٨] .... حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ النَّشَائِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ الْفَارِسِيُّ، فَالَا: نَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَا: نَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عُبِيْدِ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَرَامٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَرَامٌ مِنْ فَيْ اللَّهُ فِي الْمُعْمَلِيْ فَيْ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فِي الْمُعْمَلُونُ اللَّهُ فِي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فِي الللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي الْمُعْمَلِ فَيْ الْمُعْمِلُونُ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي الْمُعْمِلِ فَيْ الْمُعْمِلُ فَيْ الْمُعْمُ فَيْكُولُ الْمُعْمُولُ اللَّهُ فِي الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ فِي الْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلُولُ اللَّهُ فِي الْمُعْمُولُ اللَّهُ فِي الْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلُولُ اللَّهُ فِي الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ فَيْ الْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمُولُ الْمُعْمِلْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمُلُولُ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ

[٤٦٢٩] .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نا عَبَّاسُ بْنُ مُخْلَدٍ، نا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا قُرَادٌ، نا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَر، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ ((كُلُّ مُسْكِرِ خَمْرٌ)).

[ ٣٠٠] عَا ... حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكْرِيًّا الْمُحَارِبِيُّ ، نَا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ ، نَا عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، حَنْ جَدِّم ، عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي عَلَيْ بْنِ أَبِي مَا أَبِي ، عَنْ جَدِّم ، عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِى الله عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّم ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ أَلِيهِ ، فَلَا اللهِ عَلَى: ((لا أُحِلُ اللهِ عَلَى: ((لا أُحِلُ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، وَمَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَلَا اللهِ عَلَى: ((لا أُحِلُ مُسْكِرًا)) . • مُسْكِرًا ) . •

[٢٦٢١] .... نا عَلِى بن عَبْدِ اللهِ بْنِ مُبَشِّرِ، نا سَهْمُ بْنُ إِسْحَاقَ أَبُو هِشَامٍ، نا عِمْرَانُ بْنُ أَبَانَ، نا أَيُّوبُ بْنُ الْقَاسِمِ، أَيُّوبُ بْنِ الْقَاسِمِ، أَيُّوبُ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَلْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَيْدِهُ وَمَا أَسْحَمْنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَلْمِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَرَامٌ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَرَامٌ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَرَامٌ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَرَامٌ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ا

سیدہ عائشہ بھٹا بیان کرتی ہیں کدرسول اللہ نگافیا نے فر مایا: ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہرنشہ آور چیز حرام ہے۔

سیدنا ابن عمر وانتها بیان کرتے ہیں که رسول الله مظافی انے فر مایا: هرنشه آور چیز شراب ہے۔

سیدناعلی بن افی طالب رٹائٹؤئیان کرتے ہیں کدرسول اللہ طَالِّیْزَم نے فرمایا: ہرنشہ آور چیز حرام ہے اور جس کی زیادہ مقدار نشہ کرے؛ اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے، نیز رسول اللہ طَالِّیْزِم نے فرمایا: میں کسی نشہ آور چیز کو حلال نہیں کرتا۔

سیدہ عائشہ بھٹا بیان کرتی ہیں کدرسول اللہ طالٹی نے فرمایا: ہر نشہ آور چیز خرام ہے، جس کی زیادہ مقدار نشہ کرے؛ اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے، جس چیز کے ایک فرق (بڑی مقدار) سے نشہ ہواس کی ایک کلی بھی حرام ہے۔

سنن أبي داود: ٣٦٨٧ جامع الترمذي: ١٨٦٦ مسند أحمد: ٢٤٤٢٣ صحيح ابن حبان: ٣٨٣٥

@ تاريخ بغداد للخطيب: ٩٤/٩

[١٣٢] .... حَدَّدُنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدِ السَّهَ اوِيُّ، نَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، نَا عَمَّارُ بْنُ مَطُورِ، نَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنِ الْحَجَّاجِ، مَطُورِ، نَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ حَنْ عَلْقَمَةً، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّيْقِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةً، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّيْقِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةً، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّيْقِ عَلَى الشَّرْبَةُ الَّتِي أَسْكَرَ تُكُ مُسْكِرٍ حَرَامٌ)). قَالَ عَبْدُ اللَّهِ، هَى الشَّرْبَةُ الَّتِي أَسْكَرَ تُكُ مُ مَطْدِ، نَا شَوِيكُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَوْلَةُ: كُلُّ مُسْكِدٍ حَرَامٌ؛ وَهِى الشَّرْبَةُ الَّتِي أَسْكَرَ تُكُ . هَذَا أَصَحُ مِنَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَوْلَةُ: كُلُّ مُسْكِدٍ حَرَامٌ؛ وَهِى الشَّرْبَةُ الَّتِي أَسْكَرَ تُكُ . هَذَا أَصَحُ مِنَ حَرَامٌ؛ وَهِى الشَّرْبَةُ الَّتِي أَسْكَرَ تُكُ . هَذَا أَصَحُ مِنَ حَرَامٌ؛ وَهَى الشَّرْبَةُ الَّتِي أَسْكَرَ تُكُ . هَذَا أَصَحُ مِنَ حَرَامٌ؛ وَهَدِ اخْتُلِفَتْ عَنْ النِّرَةِ فَيْ وَلَمْ الْمَنْ عَنْ النَّرْ مَعْ مِنَ وَعَمْ الْمُنْ مُ طُورٍ ضَعِيفٌ، وَكَمْ الْمُورِ مَعْ عَنْ النَّخُعِيْ. وَعَمَّارُ بُنُ مَطِي ضَعِيفٌ، وَعَمَّارُ بُنُ مَطْرِ ضَعِيفٌ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِ النَّخُعِيْ.

[٤٦٣٤] .... حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بِنُ بِنِ إِبْرَاهِيمَ بِنِ مُشْكَانَ الْمَرْوَزِيُّ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَحْمُودِ، نَا الْعَبَّاسُ بِنُ زُرَارَةَ، نَا جَرِيرٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ: هِيَ الشَّرْبَةُ الَّتِي تُسْكِرُكَ.

[٤٦٣٥] .... حَدَّ تَنَا أَبُو سَعِيدِ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَحْمُودٍ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَحْدِ اللهِ ، عَنْ وَهْبِ مَحْدَمُودٍ، نَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ زَمْعَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْ لَهُ مَلْكِ ، أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْ لَكُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: هَذَا حَدِيثٌ تُسْكِرُكَ . فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ .

[٤٦٣٦] .... حَدَّثَ نَا أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، نا مُحَمَّدُ بْنِ زِيَادٍ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّدُ بْنُ مَاهَانَ ، نا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي هٰذَا كِيدَامٍ ، عَنْ مِسْعَوِ بْنِ كِيدَامٍ ، عَنْ مِسْعَوِ بْنِ كِيدَامٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي هٰذَا

سیدنا عبداللہ جانش سے مروی ہے کہ نی مٹاٹی آنے فر مایا: ہرنشہ آور چیز حرام ہے۔سیدنا عبداللہ جانش فرماتے ہیں کہ اس سے مرادوہ مشروب ہے جو تجھے مدہوش کردے۔

ایک اور سند سے ابراہیم رالش سے آپ طافیا کے فرمان: "بر نشہ ور چیز حرام ہے" (کی تشریح یوں) مروی ہے کداس سے مراد وہ مشروب ہے جو تخفے نشہ کر دے۔ بیراویت اس سے زیادہ صحیح ہے جو اس سے پہل ہے۔ اسے جان کے علاوہ کسی نے مندروایت نہیں کیا اور ان سے اختلا نفقل کیا گیا ہے۔ عمار بن مطرضعف راوی ہے اور عجاج بھی ضعیف ہے، اور بیہ فقل ابراہیم خخنی کا قول ہے۔

ابراہیمؒ سے مردی ہے کہ سیدنا ابن مسعود ولائٹ نے فر مایا: ہرنشہ آور چیز حرام ہے۔ اس سے مراد وہ مشروب ہے جو تھیے مدہوش کردے۔

سفیان بن عبدالملک سے مردی ہے کدان کے بال سیدنا ابن مسعود ڈٹائٹا (کی روایت کردہ) حدیث بیان کی گئی کداس سے مراد وہ مشروب ہے جو تجھے مدہوش کردے۔ تو عبداللہ بن مبارک ؓ نے فرمایا: بیصدیث باطل ہے۔

ابراہیم رحمہ اللہ اس حدیث کے متعلق؛ کہ جس میں بیان ہے کہ ہرنشہ آور چیز حرام ہے، فرماتے ہیں: اس سے مرادوہ پیالہ ہے جس سے نشہ ہوجائے۔

الْسَحَدِيثِ الَّذِي جَاءَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ: هُوَ الْقَدَحُ الَّـٰذِي يَسْكُرُ مِنْهُ. هٰذَا هُوَ الصَّحِيحُ عَنْ حَمَّادٍ أَنَّهُ

مِنْ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ . [٤٦٣٧] .... حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْبَزَّازُ، نِا الرَّبِيعُ بِنْ سُلَيْمَانَ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنْس، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ عَائِشَةً، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنِ الْبِتْعِ، فَقَالَ: ((كُلُّ شَرَابِ أَسْكَرَ حَرَامٌ)). • [٤٦٣٨] .... حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُبَشِّرٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ سِنَان، نا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكِ بُن أَنْسٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَن الْبِنْع، فَقَالَ: ((كُلُّ شَرَابِ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ)).

[٤٦٣٩] .... حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمَانَ، نايَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، نا مَعْمَرٌ، عَن الزَّهْرِيّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَن الْبِتْع، وَالْبِشْعُ نَبِيذُ الْعَسَلِ وَكَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَشْرَبُونَهُ، فَقَالَ: ((كُلُّ شَرَابِ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ)).

[٤٦٤٠] .... حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْن الْبُهْلُولِ، نَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، نَا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: ((أَنْهَاكُمْ عَنْ قَلِيلِ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ)). ٥

[٤٦٤١] ..... حَدَّثَنَّا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْمَدَنِيُّ، نَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

سيده عائشه ظافهًا بيان كرتي بن كهرسول الله مَاليَّيْمُ بين شهدكي شراب ك متعلق يو جها كيا تو آپ مُلاَيَّاً في مراها: هروه مشروب جونشه کردے ؛حرام ہے۔

سیدہ عائشہ وہ ایک بیان کرتی ہیں کدرسول الله مالی است شهد کی شراب کے متعلق یو چھا گیا تو آپ مُٹائیا نے فرمایا: ہروہ مشروب جونشہ کردے ،حرام ہے۔

سیدہ عائشہ واٹھا بیان کرتی ہی کہرسول اللہ منافیظ ہے جع کی شراب کے متعلق یو جھا گیا۔ تع سے مرادشہد کی شراب ہے، جے اہل یمن پیا کرتے تھے۔تو آپ نظیم نے فرمایا: ہروہ مشروب جونشه کردے ہرام ہے۔

سیدناسعد ڈٹاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی مُلاٹیؤم نے فرمایا: جس چز کی زیادہ مقدارنشہ طاری کرے، میں تہہیں اس کی تم مقدار سے مجھی روکتا ہوں ۔

سيدنا سعد والنَّفَةُ بيان كرت من كدرسول الله سَوَاليَّمُ في فرماما: جس چیز کی زیادہ مقدارنشہ طاری کریے، میں تہمہیں اس کی کم مقدار ہے جھی رو کتا ہوں۔

<sup>•</sup> صحیح البخاری: ٥٥٨٥ صحیح مسلم: ٢٠٠١ مسند أحمد: ٢٨٠٤٢ صحیح ابن حبان: ٥٣٤٥ ، ٥٣٧١ ، ٥٣٧٥

سنن النسائي: ٨/ ٢٠٠١ مسند البزار: ٩٨٠ ١ - صحيح ابن حبان: ٥٣٧٠

الْأَشَجّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى: أَنْهَاكُمْ عَنْ قَلِيلِ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ. [٤٦٤٢] .... قُرِءَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَنَا أَسْمَعُ: حَدَّثُكُمْ مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِم ح وَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَمَّادِ الْقَاضِي، نا سَعِيدُ بُنُ إِسْرَائِيلَ أَبُو عُثْمَانَ الْمَرْوَزِيُّ، نا مَـنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، نا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاقِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَزَعَةُ، حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: انْتَبَدَتْ نَبِيدًا فِي دُبَّاءٍ تُحْفَةً أَتَّحِفُ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ فِي يَوْمِ كَانَ يَصُومُهُ، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ فِطْرِهِ جِنْتُهُ بِهَا أُخْمِلُهَا، فَقَالَ: ((مَا هٰذِهِ يَا أَبَا هُـرَيْـرَـةً؟))، قُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأَمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ نَبِيذٌ انْتَبَذْتُهُ لَكَ عَرَفْتُ أَنَّكَ تَصُومُ يَوْمَكَ هٰذَا فَأَحْبَبْتُ أَنْ تُصِيبَ مِنْهُ، فَقَالَ: ((ادْنُهَا مِنِّي))، فَلَمَّا نَظُرَ إِلَيْهِ يَنسَ ، قَالَ: ((اضْرِبْ بِهٰذَا الْحَائِطَ ، فَإِنَّمَا يَشْرَبُ هٰذَا مَنْ لا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْم الْآخِر)). 🛮

[ ٢٤٣] .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نَا أَحْمَدُ بْنُ عَوْشَبٍ، عَيَّاشِ بْنِ الْمُبَارَكِ التَّرْكِيُّ، نَا أَصْرَمُ بْنُ حَوْشَبٍ، نَا فُضَيْلٌ أَبُو مُعَاذٍ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، أَنَّ عَامِرًا الشَّعْبِي حَدَّثَهُ، أَنَّ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، قَالَ: الشَّعْبِي حَدَّثَهُ، أَنَّ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ فَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

[٤٦٤٤] .... حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا يُحُوسُنْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا يُوسُفُ بْنُ مُوسِّى ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ ، نا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ ، عَن الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن

• سنن أبي داود: ٣٠١٦ سنن النسائي: ٨/ ٣٠١

• مسند أحمد: ١٨٣٥٠ ، ١٨٤٠٧ . صحيح ابن حبان: ٥٣٩٨

سیدنا ابو ہر پرہ دُٹائیڈیان کرتے ہیں کہ میں نے تحفے کے طور پر
کدو کے برتن میں نبیذ تیار کیا تا کہ جس دِن بی طابقہ روزہ رکھا

کرتے تھے؛ اس دِن آپ کی خدمت میں تخدیثی کروں گا۔
چنا نچہ جب افطاری کا وقت ہوا تو میں وہ اُٹھائے آپ کی خدمت میں افعاری آپ کی خدمت میں اور اُٹھائے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو آپ طابقہ اُٹھائے نے لیو چھا: اے ابو ہریہ!

یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میرے ماں باپ آپ بر تربان ہوں، یہ نبیذ ہے جو میں نے آپ کے لیے تیار کیا ہے، مجھے معلوم تھا کہ آپ آج کے دِن روزہ رکھتے تیار کیا ہے، مجھے معلوم تھا کہ آپ آج کے دِن روزہ رکھتے ہیں، چنا نچہ میں نے اس سے آپ کی خدمت کرنا پہند کیا۔ تو ہیں طابقہ نے فرمایا: اس کو دِیوار سے دے مارو، یہ تو صرف وہ اسے دیکھا تو فرمایا: اس کو دِیوار سے دے مارو، یہ تو صرف وہ اسے دیکھائی فرمایا: اس کو دِیوار سے دے مارو، یہ تو صرف دہ

سیدنا نعمان بن بشیر دانشهٔ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله منافیهٔ کوفر ماتے سنا: شراب انگور، تھجور منقل، گندم، جواور مکی سے بنتی ہے، اور بلاشبہ میں تمہیں ہرنشہ آور چیز سے منع کرتا ہوں۔

سیدنا عبدالله بن عمر بالشابیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رالشائے منبررسول پرفر مایا: اما بعد، اے لوگو! شراب حرام ہے اوروہ پانچ چیزوں سے بنتی ہے: انگور، شہد، تھجور، گندم اور جوسے۔شراب عُمرَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمرَ عَلَيْهِ السَّلامُ، عَلَى مِنْبَو رَسُولِ اللهِ إِنَّ ، يَقُولُ: أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِى مِنْ خَمْسَةِ: مِنَ الْعِنَبِ وَالْعَسَلِ وَالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ، وَثَلاثُ أَيُّهَا النَّاسُ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى عَهدًا إِلَيْنَا فِيهِنَّ عَهدًا نَنْتَهى إِلَيْهِ: الْحَدُّ، وَالْكَلالَةُ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبُوابِ الرِّبَا. •

[٤٦٤٥] ..... حَدَّثَ نَا مُحَمَّدُ بَنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيًا، نَا أَبُو كُرَيْب، نَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ زَكَرِيًّا، وَأَبِي حَيَّانَ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ، يَقُولُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ عَمْرَ، قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ عُمَرَ، يَقُولُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ عَلَى: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ عُمَرَ، يَقُولُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ عَلَى: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ عُمْرَ، يَقُولُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ عَلَى: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْحَمْرِ وَالْحَمْلِ .

[ ٤٦٤٦] .... حَدَّنَا مُحَمَّدُ بنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكْرِيًا الْمُحَمَّدِ بنِ سِرَاجِ الْمُحَنْدِينَ ، نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سِرَاجِ الْمَحْنْدِينَ ، نَا سَعِيدُ بنُ عِيسَى ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، فَالَ : قَالَ النَّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ عَلَى هٰذَا الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ النَّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ عَلَى هٰذَا الْمِنْبَرِ يَعْنِى مِنْبَرَ الْكُوفَةِ : قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[ ٢٤٧] .... وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الْقَاسِم بْنِ زَكْرِيًا ، أَنَا إِسْرَاهِيهُ بنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَلَمَةً بْنِ كُهَيْلٍ ، حَدَّثَنِي أَيِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَلَمَةً بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، عَنِ النَّعْمَان بْنِ بَشِيرٍ ، يَرْفَعُ كُهَيْلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، عَنِ النَّعْمَان بْنِ بَشِيرٍ ، يَرْفَعُ لَكُهَيْلٍ ، عَنِ النَّعْمَان بْنِ بَشِيرٍ ، يَرْفَعُ النَّهِ عَنِ النَّعْمَان بْنِ بَشِيرٍ ، يَرْفَعُ النَّعْبِيّ ، عَنِ النَّعْمَان بْنِ بَشِيرٍ ، يَرْفَعُ النَّهِ عَنْ النَّعْبِي وَالتَّمْرِ وَالتَّامِ وَالتَّمْرِ وَالتَّمْرِ وَالتَّمْرِ وَالتَّمْرِ وَالتَّمْرِ وَمَا خُمِّرَ بِهِ فَهُو خَمْرٌ ) ) .

وہ ہے جوعقل پر پردہ ڈال دے۔اےلوگو! میں نے جاہا کہ تین ہاتوں میں رسول اللہ طَافِیْ ہمیں پختہ بات بتادیں کہ ہم اس پراکتفاء کرلیں، حد، کلالہ اورسود کی تمام صورتیں۔( کلالہ سے مرادوہ شخص ہے جس کے ورثاء میں نہ باپ ہواور نہ اولاد، بلکہ کوئی قرابت داراس کا وارث ہو، جیسے بھائی بہن وغیرہ)۔

سیدنا عبداللہ بن عمر دہ کھنا بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر نظائشا کو منبر رسول پر فرماتے سنا: اما بعد، اے لوگو! یقیینا شراب حرام ہے اور وہ پانچ چیزوں سے بنتی ہے: انگور، گندم، جو، محجوراور شہدسے۔

قعمی بیان کرتے ہیں کہ سیدنا نعمان بن بشیر رفائق نے اس منبر پر، مینی کونے کے منبر پر بیان کیا کہ رسول الله تافیظ نے فرمایا: بلاشبہ شراب کھجور منقی ،گذرم، جواور شہدسے بنتی ہے۔

سیدنانعمان بن بشیر ٹائٹ بی ناٹیج سے مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ آپ نگائی نے فرمایا: پانچ فتم کے مشروب جو گندم، جو، مجور منتی اور شہدسے بنتے ہیں، ان میں سے جس کی بھی شراب بنائی جائے وہ حرام ہے۔

۵ سلف برقم: ٤٦١٤

② مسند أحمد: • ١٨٣٥ ـ سنن أبي داود: ٣٦٧٦ ـ سنن ابن ماجه: ٣٣٧٩ ـ جامع الترمذي: ١٨٧٢ ـ السنن الكيرى للنسائي: ٦٧٨٧

[٤٦٤٨] ..... حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَيَّاش، نَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْقَطَّانُ، نا يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْقَطَّانُ، نا يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْقَطَّانُ، نا يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْقَطَّانُ ، نا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ اللَّهُ عَنِ النَّعْمَان بْنِ بَشِيرٍ ، الْمُهَاجِرِ ، عَنِ الشَّعْيِيّ ، عَنِ النَّعْمَان بْنِ بَشِيرٍ ، عَنِ النَّعْمَلُ ، وَإِنَّ مِنَ الْبَرِّ خَمْرًا ، وَإِنَّ مِنَ الْمَسَلِ خَمْرًا ، وَإِنَّ مِنَ الْعَسَل خَمْرًا ، وَإِنَّ مِنَ الْعَسَل خَمْرًا ) .

[٤٦٤٩] .... حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ناحَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ناحَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ، نا أَبُو غَسَّانَ، نا إِسْرَائِيلُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُسنِ الْمُهَاجِرِ بِهِ ذَا. وَرَوَاهُ قَاسِمٌ الْجُوعِيُّ عَنِ بُسنِ الْمُهَاجِرِ بِهِ ذَا. وَرَوَاهُ قَاسِمٌ الْجُوعِيُّ عَنِ النَّفِهُ اللهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ النَّفُمَان بْنِ بَشِيرٍ، وَوَهِمَ فِيهِ. الشَّعْبِيِّ، عَنِ النَّعْمَان بْنِ بَشِيرٍ، وَوَهِمَ فِيهِ.

[ ، و ٤ آ ء ] .... حَدَّ ثَنَا عُثْمَانُ بَنْ أَخْمَدَ الدَّقَاقُ ، نا جَعْفَرٌ الصَّائِغُ ، نا دَاوُدُ بْنُ مِهْرَانَ ، نا عُثْمَانُ بْنُ مَطِرٍ ، عَنْ الشَّعْبِيّ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيّ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنِ النَّبِيّ فَيْ ، قَالَ: ((أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ مِنَ النَّعِيرِ ) . الْعَصِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ )).

العصير والزبيب والتمر والجنطة والشّعير)). [2701] .... أُخْبَرنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَاقُ، نا أَحْمَدُ بْنُ الْخَلِيل، نا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدِ، نا لَيْثُ، عَنْ يَنِيدَ بْنِ كَثِيرِ أَنَّهُ عَنْ يَنِيدَ بْنِ كَثِيرِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ، أَنَّ السَّرِي بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْكُوفِي حَدَّثَهُ، أَنَّ السَّرِي بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْكُوفِي حَدَّثَهُ، أَنَّ السَّعِيرِ بَنَ إِسْمَاعِيلَ الْكُوفِي حَدَّثَهُ، أَنَّ السَّعِيرِ بَنَ إِسْمَاعِيلَ الْكُوفِي حَدَّتُهُ، يَنْ السَّعِيرِ بَنَ إِسْمَاعِيلَ الْكُوفِي حَدَّلَهُ، يَنْ السَّعِيرِ بَعْمُرًا، وَمِنَ النَّعْمَلُ بَنَ النَّعِيبِ خَمْرًا، وَمِنَ النَّعِيبِ خَمْرًا، وَمِنَ النَّعِيبِ خَمْرًا، وَمِنَ الْعَسَلِ خَمْرًا، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ كُلِّ مُسْكِر)).

[٢٦٥٢] .... حُدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمَخِيرَةِ الْمَنْ الْمُؤْمُونَ الْمَنْ الْمُؤْمُونَ الْمَنْ الْمُؤْمِنَ عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنْ حُسَيْدُنُ الْمَاشِعَتِ، عَنْ

سیدنانعمان بن بشیر دانش سے مروی ہے کہ نبی مُنافیخ نے فرمایا: بلاشبہ محجور سے شراب بنتی ہے منتق سے شراب بنتی ہے، گندم سے شراب بنتی ہے، جو سے شراب بنتی ہے اور شہد سے شراب بنتی ہے۔

اختلاف زُواۃ کے ساتھ وہی حدیث مروی ہے۔

سیدنانعمان بن بشیر ناتی سمروی ہے کہ نبی تالی نے فرمایا: خبردار!شراب انگور منقی بھجور، گندم اور جوسے بنتی ہے۔

سیدنا نعمان بن بشر ڈاٹھ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ طافی ا نے فرمایا: بلاشبہ گندم سے شراب بنتی ہے، جو سے شراب بنتی ہے، منقی سے شراب بنتی ہے، محبور سے شراب بنتی ہے اور شہد سے شراب بنتی ہے، میں منہیں ہر نشہ آور چیز سے منع کرتا مول۔

سیدناعبداللہ بڑاٹھڈاللہ کی شم اُٹھا کر بیان کرتے تھے کہ شراب کی حرمت کے وقت نبی مٹاٹیڈا نے حکم دیا کہ اس کے مٹلے تو ڑ دیے جائیس اور کھجورومنقل کے کھل انڈیل دیے جائیں۔

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَحْلِفُ بِاللُّهِ إِنَّ الَّتِي أَمَرَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ حِينَ حُرَمَتِ الْخَمْرُ: ((أَنْ يُكْسَرَ دَنَانُهُ، وَأَنْ يُكْفَأَ ثَمَرُ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ)). [٤٦٥٣] .... حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ

الْبُهْلُولِ، نَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، نَا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَىنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: ((مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ)). قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ هُوَ أَبُو سَعِيدِ الرَّائِيُّ كُوفِيُّ. • ٢٤٦٥٤٦ .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ أَبُو حَامِدٍ ، نَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الْفَصْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْن رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كَذَا نَسَبُهُ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ صَالِح بْنِ خَوَّاتِ بْنِ صَالِح بْنِ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّم، عَنْ خَوَّاتِ بُنِّ جُبَيْرٍ ٱلْأَنْصَارِي، عَنْ رَسُولِ الله عَلَى قَالَ: ((مَّا أَسْكَرُّ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ)). • [٤٦٥٥] --- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْهَيْثَم بْنِ خَالِدٍ الطِّينِيُّ، نا عَلِيُّ بْنُ حَرْب، نا سَعِيدُ بْنُ سَالِم، عَنْ أَبِي يُونُسَ الْعِجْلِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّمٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: ((كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ)). [٥٦٦] .... نَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل ح وَأَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَحَامِلِيُّ، نا يُوسُفُ بْنُ مُوسى، قَالا: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثِ بْنِ

عمرو بن شعیب اینے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت كرتے ہيں كه نبي مُلَيْظُ نے فرمايا: جس چيز كى زيادہ مقدارنشہ دے،اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ ابوالحن کہتے ہیں: عبیداللہ بن عمر سے مراد ابوسعید الرائی کوفی

سیدنا خوات بن جبیر انصاری دانش سے مروی ہے کہ رسول الله مَا يُلِيمُ نِهِ فرمايا: جس چزكي زياده مقدارنشه وے،اس كي تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔

عمرو بن شعیب اینے باب سے اور وہ اینے دادا سے روایت كرتے ہيں كہ نبي طافقا نے فرمایا: ہرنشہ آور چيز حرام ہے اورجس چز کی زیادہ مقدارنشہ دے، اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔

سیدہ عائشہ والفائيان كرتى بين كدرسول الله عَلَيْظِ في فرمايا: جس چز کاایک فرق (بڑی مقدار) نشدد ہے،اس کاایک اوقبہ مجھی حرام ہے۔

a مسند أحمد: ۲۵۵۸، ۲۲۷۶

المستدرك للحاكم: ٣/ ١٣ عـ المعجم الكبير للطبراني: ١٤٩ عـ

أَبِى سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِى عُثْمَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَمائِشَةَ، قَالَمَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ الل

[٤٦٥٧] .... حَدَّقَ نَا ابْنُ عَيَّاشٍ، نَا ابْنُ عَرَفَةَ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْمُحَارِبِيُّ، جَمِيعًا عَنْ لَيْثِ بِإِسْنَادِهِ، وَقَالَ: ((فَالْحَسُوَةُ مِنْهُ حَامٌ)).

[٤٦٥٨] .... نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل، حَدَّثِنِي مَهْدِيٌ بْنُ مَيْمُون حَوْنَي مَهْدِيٌ بْنُ مَيْمُون حِوَنا عَبْدُ اللهِ، نا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، نا مَهْدِيُ بْنُ مَيْمُون مَيْمُون، نا أَبُو عُثْمَانَ الْآنْصَادِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ الْفَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكُرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَالَسَمَةً، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ((مَا أَسُكَرَ عَالَ اللهِ عَلَيْ ((مَا أَسُكَرَ اللهُ عَلَيْ ((مَا أَسُكَرَ اللهُ عَلَيْ ((مَا أَسُكَرَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ الْقَاسِمِ: اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَمْرُو بْنُ سَالِمٍ وَكَانَ قَاضِي أَهْلِ السَّمُ أَبِي عُثْمَانَ عَمْرُو بْنُ سَالِمٍ وَكَانَ قَاضِي أَهْلِ مَرْوَ، رَوَى عَنْهُ مُطَرِّفٌ .

[٢٥٩] .... نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَجْشَرٍ ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، أَخْبَرَنِي الرَّبِيعُ بْنُ صَبِيعٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ الْأَنْصَارِيّ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ: ((مَا أَسْكَرَ الْفَرْقُ مِنْهُ فَالْحَسْوَةُ مِنْهُ حَرَامٌ)).

[٤٦٦٠] --- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، نا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، نا يَحْيَى بْنُ الْفَضْل، عَنْ عَدِي بْنِ الْفَضْل، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ عَائِشَةً، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَيَّذَ: ((مَا أَسْكَرَ الْفَرْقُ فَالْأُوقِيَّةُ مِنْهُ حَرَامٌ)). قَالَ ابْنُ صَاعِدٍ: هٰذَا إِنَّمَا يُرْوَى عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنِ الْقَاسِم.

ندکورہ سند ہے بھی بیہ حدیث مروی ہے، اس میں ہے: اس کا ایک گھونٹ بھی حرام ہے۔

سیدہ عائشہ رہ اللہ ای کرتی ہیں کدرسول اللہ طالع نے فرمایا: جس چیز کا ایک فرق (بری مقدار) نشہ دے، اس کی تھیلی بھر مقدار بھی حرام ہے۔

سیدہ عائشہ رہائی ہی بیان کرتی ہیں کدرسول الله طاقی نے فرمایا: جس چیز کا ایک فرق (بڑی مقدار) نشہ دے، اس کا ایک گھونٹ بھی حرام ہے۔

سیدہ عائشہ چھٹا بیان کرتی ہیں کدرسول اللہ طاقیہ نے فرمایا: جس چیز کا ایک فرق (بڑی مقدار) نشدد، اس کا ایک اوقیہ بھی حرام ہے۔

مسند أحمد: ٢٤٤٢٣ ـ سنن أبي داود: ٣٦٨٧ ـ جامع الترمذي: ١٨٦٦ ـ صحيح ابن حبان: ٥٣٨٣

[٤٦٦١] ---- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، نا فَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ الرَّازِيُّ، نا الْعَبَّاسِ الرَّازِيُّ، نا حَسَيْنُ بْنُ عِيسَى الرَّازِيُّ، نا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْل، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الرَّازِيِّ، عَنْ أَيْكَ بَعْنَ عَائِشَةً، قَالَتْ: أَيُّ وَبَنَ مَلْكُمَّةً، عَنْ عَائِشَةً، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَيْهُ (مَا أَسْكَرَ الْفَرْقُ فَالْأُوقِيَّةُ مِنْهُ حَرَامٌ)). •

[٤٦٦٢] .... حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مُلَاعِبٍ، نَا أَجْمَدُ بْنُ مُلَاعِبٍ، نَا أَبُو جَعْفَرِ السَّرَاذِيُّ، عَنْ لَبْثِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَلِيدٍ، فَالْحَسْوَةُ مِنْهُ عَنْ الْفَرْقُ فَالْحَسْوَةُ مِنْهُ حَرَامٌ. مَوْ قُوفٌ.

[٤٦٦٣] .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، نا يَحْيَى بْنُ الْمَوْرْدِ، نا يَحْيَى بْنُ الْمَوَرْدِ، نا أَبِى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ حُمَيْدِ، وَطَلَحَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، غَنْ أَنْس، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَبَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ((مَا أَسْكَرَ الْفَرْقُ فَالْبُحُرْعَةُ مِنْهُ حَرَامٌ)).

[٤٦٦٤] ..... حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَيَّاشِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلْدِ اللَّهِ بِيْ مَ الْمُحَمَّدُ بْنُ عَلْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِم، عُمَّدُ الْوَاقِدِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِم، وَعَبْدُ السَّحْمُنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، سَمِعَا الزُّهْرِيَّ، يَحَدِّثُ عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةً، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ لِيَحَدِّثُ عَنْ عُرُوةً، عَنْ عَائِشَةً، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَيَ اللَّهِ فَيَ الْمُصُورِيُّ، نَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْهَرَوِيُّ، نَا سَعِيدُ بْنُ مَحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْهَرَوِيُّ، نَا سَعِيدُ بْنُ مَحْمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْطُورٍ، نَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْطُورٍ، نَا سُفْيَانُ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ الْفُرْقُ فَالْحَسْوَةُ مِنْهُ حَرَامٌ)).

سیدہ عائشہ ﷺ،ی بیان کرتی ہیں کدرسول اللہ ٹاٹیٹانے فر مایا: جس چیز کا ایک فرق (بڑی مقدار) نشدد ہے،اس کا ایک اوقیہ بھی حرام ہے۔

این الی ملیکه رحمه الله سے مروی ہے که سیدہ عائشہ ﷺ نے فرمایا: جس چیز کا ایک فرق (بڑی مقدار) نشہ دے، اس کا ایک اوقیہ بھی حرام ہے۔ بیروایت موقوف ہے۔

سیدہ عائشہ ری ایک ایک کرتی ہیں کدرسول اللہ طاقی نے فرمایا: جس چیز کا ایک فرق (بڑی مقدار) نشہ دے، اس کا ایک گونٹ بھی حرام ہے۔

سیدہ عائشہ بھٹا بیان کرتی ہیں کدرسول اللہ طابی نے فرمایا: جس چیز کا ایک فرق (بڑی مقدار) نشہ دے، اس کا ایک گھونٹ بھی حرام ہے۔

سیدہ عائشہ ولائ بیان کرتی ہیں کدرسول الله مظافی نے فرمایا: جس چیز کا ایک فرق (بڑی مقدار) نشہ دے، اس کا ایک گونٹ بھی حرام ہے۔

إِدَا اللّهُ عَنْ مَا أَحْمَدُ بْنُ أَحْمَدُ، نا مُوسَى بِنُ هَارُونَ ، نا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبِل ، نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، نا شُعْبَهُ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ ابْنِ عَوْن ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنِ ابْنِ عَبّاس ، قَالًّ: إِنَّمَا حَبِرَمَتِ اللّهِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنِ ابْنِ عَبّاس ، قَالًّ: إِنَّمَا حُرِمَتِ اللّهِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنِ ابْنِ عَبّاس مِثْلَهُ سَوَاب . قَال مُوسَى : وَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنِ ابْنِ عَبّاس مِثْلَهُ سَوَاءً : وَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنِ ابْنِ عَبّاس مِثْلَهُ سَوَاءً : وَالْمُسْكِرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ . قَالَ مُوسَى : وَهَذَا هُو عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنِ ابْنِ عَبّاس مِثْلَهُ سَوَاءً : وَالْمُسْكِرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ . قَالَ مُوسَى : وَهَذَا هُو وَالْمُسْكِرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ . قَالَ مُوسَى : وَهَذَا هُو السَّعَرَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ مِثْلَهُ صَوَاءً : السَّعَرَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ عَنْ كُلُ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، وَرَوَى عَنْ مُطَاوُسٌ ، النَّي عَبْدِ اللهِ مَنْ ابْنِ عَبْسُ بْنُ حَبِرَ ، وَكَذَّالِكَ فُتْيَا ابْنِ وَرَواهُ عَنْسُهُ مُنْ مَنْ مُنْ مُعْرَامٌ ، وَرَوَى عَنْهُ طَاوُسٌ ، وَرَوَاهُ عَنْسُهُ مُنْ الْمُسْكِر ، وَكَذَّالِكَ فُتْيَا ابْنِ عَبَّاس فِي الْمُسْكِر . •

[٤٦٦٧] .... حَدَّثَنَا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ، نا مُوسٰى، نا أَبِي، نا أَبِي، نا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ، نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ لَيْبِ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَلِيلُ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ حَرَامٌ.

[٤٦٦٨] .... حَدَّثَنَا عَلِى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُبَشِّرٍ ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَهْدِى ، عَنْ أَحْمَدُ بْنُ مَهْدِى ، عَنْ أَجْمَدُ الرَّحْمُنِ بْنُ مَهْدِى ، عَنْ أَبِي عَوْانَةَ ، عَنْ لَيْتُ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، وَمُجَاهِ مِهْ مَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، وَمُجَاهِ مِهْ مَنْ أَشْكُرَ وَمُجَاهِ مَا أَشْكُرَ كَثَدُ هُ حَاهً ،

ويرو عبد السّميع الْعَبّاسُ بْنُ عَبْدِ السّميع الله الشّميع الله الشّمين بن سَعِيدِ بْنِ الْمُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْبُسْتَانِيُّ، نَا أَبُو حَفْصِ الدِّمَشْقِيُّ عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ، الْبُسْتَانِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنُ مُحَمَّدٍ مِنْ وَلَدِ عَلِيًّ، عَنْ نَاسَعِيدٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنُ مُحَمَّدٍ مِنْ وَلَدِ عَلِيًّ، عَنْ نَاسَعِيدٌ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيدِ؟

عبدالله بن شداد سے مروی ہے کہ سیدنا ابن عباس والنہانے فرمایا: یقینا شراب کواور مشروبات میں سے ہرنشہ اور مشروب کو حرام قرار دیا گیا۔ ایک اور سند کے ساتھ سیدنا ابن عباس والنہ اللہ سے بالکل ای کے مثل بھی مروی ہے۔ موئی کہتے ہیں کہ ان الفاظ کا سیدنا ابن عباس والنہ سے مروی ہونا بی درست بات ہے، کیونکہ نی طائع اس والنہ سے توبیدوایت کیا گیا ہے کہ ہرنشہ آور چیز کرام ہے۔ ان سے طاؤس، عطاء اور مجاہدر حمہم اللہ نے روایت کیا کہ جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ دے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ ان سے قیس بن حبر نے بھی اسے روایت کیا اور حرام ہے۔ ان سے قیس بن حبر نے بھی اسے روایت کیا اور نشہ آور چیز کے بارے میں سیدنا ابن عباس والنہ کا فقوی بھی اس طرح ہے۔

عطاء، طاؤس اور مجاہد رحمہم اللہ سے مروی ہے کہ سید نا این عباس جن شنے فرمایا: اس چیز کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے جس کی زیادہ مقدار نشہ دے۔

عطاء، طاؤس اور مجاہد رحم م اللہ سے مروی ہے کہ سیدنا ابن عباس رہائش نے فر مایا: اس چیز کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے جس کی زیادہ مقدار نشہ کردے۔

سیدہ عائشہ نگا ہے ایک شخص نے نبیذ کے متعلق پوچھاتو انہوں نے فرمایا: بیٹا! اللہ تعالی نے شراب کواس کے نام کے سبب حرام نہیں کیا، بلکہ اس کے نتیجے کی وجہ ہے حرام کیا ہے، اور ہروہ مشروب جس کا نتیجہ شراب کا سا ہو ( یعنی وہ نشہ چڑھا دے ) تو دہ شراب کی طرح ہی حرام ہے۔

فَقَالَتْ: يَا بُنَى إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُحَرِّمِ الْخَمْرَ لِاسْمِهَا وَإِنَّــمَا حَرَّمَهَا لِعَاقِبَتِهَا، وَكُلُّ شَرَابٍ يَكُونُ عَاقِبَتُهُ كَعَاقِبَةِ الْخَمْرِ فَهُوَ حَرَامٌ كَتَحْرِيعِ الْخَمْرِ.

[٤٦٧٠] .... حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا الْفَضْ لُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةً، نا الْأَوْزَاعِـىُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه، عَنِ النَّبِي عِلَهُ، قَالَ: أَتَاهُ قَوْمٌ فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ السُّلِّهِ إِنَّا نَنْبِذُ النَّبِيدُ فَنَشْرَبُهُ عَلَى غَدَاثِنَا وَعَشَاثِنَا، قَالَ: ((اشْرَبُوا وَكُلُّ مُسْكِر حَرَامٌ))، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نُكْسِرُهُ بِالْمَاءِ، فَقَالَ: ((حَرَامٌ قَلِيلُ مَا أَسْكُرَ كَثِيرُهُ)). ٥

[٤٦٧١] ... نَا أَبُو عُبَيْدِ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةً، نا الْأُوزَاعِتُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: جَاءَ قَوْمٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ السُّهِ إِنَّا نَشِيدُ نَبِيدًا فَنَشْرَبُهُ عَلَى طَعَامِنَا، فَقَالَ: ((اشْرَبُوا وَاجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِرٍ)) فَأَعَادُوا عَلَيْهِ ، فَقَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ عَنْ قَلِيلِ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ)).

[٤٦٧٢] .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ السَّرَخْسِيُّ، نا بَكْرُ بْنُ خِدَاشٍ، نا قَطَنٌ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى الثَّعْلَبِيّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَّا وَأَبِي إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِعَشَاءٍ فَتَعَشَّى ثُمَّ سَقَانَا ثُمَّ خَرَجْنًا فِي الظُّلْمَةِ، فَلَمْ نَهْتَدِ فَأَرْسَلَ مَعْنَا بِشُعْلَةٍ مِنْ نَارِ وَخَرَجْنَا.

[٤٦٧٣] شُرِءَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ، نَا شَرِيكُ،

عمرو بن شعیب این باپ سے اور وہ اینے دادا سے روایت كرتے بيں كه بي مُؤافِظ كى خدمت ميں كچھ لوگ حاضر ہوئے اورانہوں نے کہا: اے اللہ کے نبی! ہم نبیز تیار کر کے مبح اور شام ككان من استعال كرت بين و آپ ظافار ن فرمایا: پی سکتے ہو، تاہم ہرنشہ آور چیز حرام ہے۔انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم پانی ملا کراس کا جوش مارتے ہیں۔ تو آب مظافظ نے فرمایا: اس چیز کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے جس کی زیادہ مقدار نشددے۔

عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت كرتے بين كد كچھلوگ ني مُنْ الله كاك ياس آئے اور انہوں نے كها: اك الله كرسول! هم نبيذ تياركرت مين اوراسات كهان يريعة بين لوآب مَالِيَّةُ فِرمايا: في سكة مو، تاجم مرنشآ ورچیز سے اجتناب کرو۔انہوں نے آپ الفام سے اپن بات دوباره بيان كى، توآب مَنْ الله عَلَيْمُ فِي مِلْ الله تعالى متہیں اس چیز کی تھوڑی مقدار ہے بھی منع کرتا ہے جس چیز کی زياده مقدارنشه ديتي هو\_

عبدالرحمٰن بن ابی لیکٰ بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرے والد سیدناعلی بن ابی طالب ڈاٹھؤے یاس شام کے کھانے کے لیے گئے ، سوانہوں نے کھا نا کھلا یا اور جمیں (مشروب) پلایا، پھر ہم تاریکی میں (واپسی کے لیے ) نگلے تو ہمیں راستہ دِکھائی نہیں ً وے رہاتھا، توانہوں نے ہارے ساتھ آگ کا شعلہ (جراغ وغیرہ) دے بھیجا،اورہم (اس کی روشنی میں)واپس آئے۔

سيدنا عبدالله بن عمرو والتؤروايت كرتے بيں كه نبي طالقا سے مشکیزوں کا تذکرہ ہوا توایک اعرابی نے کہا: یہ برتن نہیں ہیں۔

٠ سلف بنحوه برقم: ٤٦٥٣

آپ مَنْ اللَّهُ أَنْ فَلِم مايا: هرنشه آور چيزے بچواورنشه نه كرو\_

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائٹور دایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالیقی نے عبد القیس کے وفد سے فرمایا: تم کنٹری کے کھدے ہوئے برتن، جس برتن کو روغنِ زفت لگا ہو، کدو کے برتن (تو نے)، جس برتن کو سبز رنگ کا روغن مُلا گیا ہوا در بردی مشک؛ جسے او پر سے کا ٹ لیا گیا ہوا در بردی مشک؛ جسے او پر سے کا ٹ لیا گیا ہوا در بیندے کی طرف سے سورا خ نہ ہو (ان تمام برتنول میں) مت پیا کرو، لیکن اپنے مشکیز ہے میں پی لیا کرو جس میں نشہ پیدا نہ ہو، لیکن اگر کسی کواس کے جوش مارنے کا الدیشہ ہوتو اس پریانی ڈال (کراسے شنڈ اکر) لو۔

سیدنا ابو ہریرہ ڈائٹؤے مروی ہے کہ نبی منافیظ نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کے پاس جائے اور وہ اسے کھانا پیش کرے تو اسے چاہئے کھانا کھا لے، اس کے (حلال وحرام کے) متعلق سوال نہ کرے، اور اگر وہ مشروب پیش کرے تو اسے پی لے اور اس کے (حلال وحرام کے) متعلق نہ لوچھ، اگر اسے کوئی خدشہ ہوتو پانی ملاکر اس کا جوش ختم کر دے۔

سیدنا ابو بردہ وہ انتخابیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی سُلُیْمُ کو فرماتے سنا: تارکول کے برتن میں پی لیا کرو، البتہ نشہ نہ پیدا ہونے دو۔

اس میں ابوالاحوص کواس کی سند اور مثن میں وہم ہوا ہے، اور ان کے علاوہ (دیگر رُواق) نے ساک سے، انہوں نے قاسم عَنْ زِيادِ بْنِ فَيَاضٍ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، عَنْ غَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: ذُكِرَتِ الْأَوْعِيةُ عِنْدَ اللّهِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: ذُكِرَتِ الْأَوْعِيةُ عِنْدَ اللّهِ بْنَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنُ أَلْمِقْدَامٍ، نا نُوحُ اللّهِ بْنُ أَلْمِقْدَامٍ، نا نُوحُ قَالُوا: نا أَبُو الْأَشْعَثِ أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، نا نُوحُ قَالُوا: نا أَبُو الْأَشْعَثِ أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، نا نُوحُ عَنْ أَحِمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، نا نُوحُ عَنْ أَحِمَدُ بْنُ اللّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالُوا: نا أَبُو الْأَشْعَثِ أَحْمَدُ بْنُ اللّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَحْمَدُ بْنُ اللّهِ عَنْ قَالَ لِوَفْدِ عَبْدِ بَنُ مِنْ مَحْمَدِ بْنِ الْمُولِ اللّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، وَلا مُقَيِّرٍ ، وَلا مَنْ أَدُو أَنْ مَنْ مَعْمَدُ أَلَّهُ مُعَمِّدٍ ، فَإِنْ خَشِي شِدَّتُهُ فَيْرَ مُسْكِرٍ ، فَإِنْ خَشِي شِكَوْ الشَرَبُوا فِي فَلْمُ اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنَ الْمُوا فِي فَلْكُونَ الشَّرِ مُ اللّهِ عَنْ مُحَمِّدِ ، فَإِنْ خَشِي شِدَّتُ مُ مُنْ مُ مَا مُولَا مُؤْلُولُ اللّهِ اللهِ عَلْمَ الْمُوا فِي فَلْمُ اللّهِ عَلَى عَلَى اللّهُ الْمُوا فِي فَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الْمُوا فِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الْمُولِ الللللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الله

فَلْيَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ)). لَفْظُ ابْنِ مَنِيعٍ. ﴿ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرِيدِ وَأَنَّا أَسْمَعُ: حَدَّثَكُمْ عَلِيًّ بْنُ الْجَعْدِ، حَدَّثَنَا الزَّنْجِيُّ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ سُمَى، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّيِي اللهِ فَلْ الْذَا ذَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ النَّيْ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ وَلا يَسْأَلُهُ، الْمُسْلِمِ وَلا يَسْأَلُهُ، وَإِنْ سَقَاهُ شَرَابِهِ وَلا يَسْأَلُهُ، وَإِنْ سَقَاهُ شَرَابِهِ وَلا يَسْأَلُهُ وَإِنْ سَقَاهُ شَرَابِهِ وَلا يَسْأَلُهُ

عَنْهُ، وَإِنَّ خَشِى مِنْهُ فَلْيُكُسِرْهُ بِالْمَاءِ)). 0 [٤٦٧٦] --- حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ زَكَرِيًا الْمُحَارِبِيُّ، نا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصِل، نا أَبُو الْمُحَارِبِيُّ، نا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ، عَنِ غَسَانَ، نا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ، عَنِ الْعَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ بُرُدَةَ، قَالَ: ((اشْرَبُوا فِي بُرْدَةَ، قَالَ: ((اشْرَبُوا فِي

۵ مسند أحمد: ۹۷۹

صحیح مسلم: ۱۹۹۳ ـ سنن أبی داود: ۳۹۹۳ ـ سنن النسائی: ۸/ ۲۹۷ ـ مسند أحمد: ۹۵۳۹ ، ۹۵۳۹ ـ صحیح ابن حبان: ۵٤٠٨

۹۱۸٤ : ۹۱۸٤

الْسُمُزُفَّتِ وَلَا تَسْكَرُوا)). وَهِمَ فِيهِ أَبُو الْأَحْوَصِ فِى إِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ. وَقَالَ غَيْرُهُ عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ: ((وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا)). •

[٤٦٧٧] - حَدَّثَ اَ عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَاقُ، نا يَحْبَى بْنُ عَبْدِ الْبَاقِى، نا لُوَيْنٌ، نا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرِ، عَنْ سِمَاكِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنِ النَّبِي عَنِ النَّبِي عَنِ النَّبِي عَنِ النَّبِي فَالَ: ((نَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ فَاشْرَبُوا فِيمَا شِئْتُمْ وَلا تَسْكَرُوا)). رَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، فَقَالَ: ((وَلا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا))، وَقَالَ ذَالِكَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِي وَهُو إِمَامٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِي وَهُو إِمَامٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَالِي بَعْدِ بْنِ حَالِي اللَّهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَالِي بَعْدِي النَّيْسَابُورِي وَهُو إِمَامٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَالِي بَعْدِ عَلَى النَّيْسَابُورِي وَهُو إِمَامٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَالِي بَعْدِ بْنِ

[٤٦٧٩] ..... قُرِءَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَأَنَا أَسْمَعُ: حَدَّثُكُمْ أَبُو كَامِل، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْد، زَيْدٍ، نا فَرْقَدِ السَّبَخِيُّ، حَدَّثِنى جَابِرُ بْنُ يَزِيد، عَنْ مَسْدرُوقِ بْنِ الْأَجْدَع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنْ مَسْعُودٍ، قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ نُزُولٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى مَسْعُودٍ، قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ نُزُولٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى بِالْأَبْطَح، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ: ((أَلا إِنِّي

ے، انہوں نے ابن ہریدہ سے ادر انہوں نے اپنے والدسے روایت کیا کہ (آپ مُلاَلِمُ نے فر مایا: اور تم نشرآ ورچیز نہ ہو۔

سیدنا بریدہ دانشوروایت کرتے ہیں کہ نبی سالیفیا نے فرمایا: میں فی سیسی کے بہت کیا تھا، سو (ابتم) جن برتنوں میں جا برتنوں کے استعال ہے منع کیا تھا، سو (ابتم) جن برتنوں میں چا ہو پی لیا کرو کیکن نشر نہ پیدا ہونے دو۔ ان کے علاوہ (دیگر رُواق) نے اسے محمد بن جا برسے روایت کیا اور (انہوں نے بیالفاظ بیان کیے کہ) آپ سالیق نے فرمایا: تم نشہ آور مشروب مت بیو۔ کی بین کی نیشا پوری، جو کہ امام ہیں، نے بھی محمد بن جا برسے یہی بیان کیا ہے۔

سیدنا بریدہ ڈٹائٹؤسے مروی ہے کہ نبی مُٹاٹٹؤ کا نے فرمایا: ہم تہہیں مشکیزوں میں پینے سے منع کرتے تھے، کیکن (ابتم) جس مشکیزے سے چاہو پؤلیکن نشہ آور (مشروب) مت ہو۔ یہی روایت درست ہے۔واللہ اعلم

سیدنا عبداللہ بن مسعود رہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مقام اللہ علی رسول اللہ منالی کے ہمراہ پڑاو کئے ہوئے تھے، پھرانہوں نے حدیث ذکر کی اوراس میں یہ بھی بیان کیا کہ آپ منالی نے فرمایا: میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، لیکن فرمایا: میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، لیکن (ابت کی) ان کی زیارت کرلیا کرو، کیونکہ ہے تمہیں آخرت کی یاو ولاتی ہیں، میں نے تمہیں قربانی کا گوشت تین دن سے زائد

€ مسند أبي داود الطيالسي: ١٣٦٩\_شرح معاني الآثار للطحاوي: ٤/ ٢٢٨\_السنن الكبري للبيهقي: ٨/ ٢٩٨

👁 صحيح مسلم: ٩٧٧ ـ سنن أبي داود: ٣٢٣٥ ـ سنن النسائي: ٨/ ٣١٦٠ ـ مسند أحمد: ٩٧٠ ـ ٢٣٠١ صحيح ابن حبان: ٣١٦٨

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ، فَزُورُوهَا تُذَكِّرُكُمْ آخِرَتَكُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ أَنْ تَــأُكُــلُـوهَا فَوْقَ ثَلاثٍ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَوْعِيَةِ وَإِنَّ الْأَوْعِيَةَ لا تُحَرِّمُ شَيْئًا فَاشْرَبُوا وَلَا تَسْكَـرُوا)). فَـرْقَـدٌ، وَجَابِرٌ ضَعِيفَان، وَلا

[٤٦٨٠] - حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَشِّرٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ سِنَان، نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرً ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ أَنْبِذُ النَّبِيدَ لِحُمَرَ بِالْغَدَاةِ وَيَشْرَبُهُ عَشِيَّةً ، وَأَنْبِذُ لَهُ عَشِيَّةً وَيَشْرَبُهُ غُدُوةً وَلا يَجْعَلُ فِيهِ عَكَرًا.

[٤٦٨١] .... نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، نا مُحْرِزُ بْنُ عَوْن ، نا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب رَضِيَ اللُّهُ عَنْهُ: إِنِّي لَأَشْرَبُ هٰذَا النَّبِيذَ الشَّدِيدَ يَقْطَعُ مَا فِي بُطُونِنَا مِنْ لُحُومِ الْإِبلِ.

[٢٨٢] ..... حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، نا حَمَّادُبْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبِ ، قَالَ: نُبِذَ لِعُمَرَ لِـ هُـ دُومِـهِ فَتَـاَّخَـرَ يَوْمًا فَأَتَى بِنَبِيَذٍ قَدِ اشْتَدُّ، قَالَ: فَدَعَا بِجِفَان فَصَبَّهُ ثُمَّ صَبَّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ.

[٤٦٨٣]..... حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، نا خَلْفٌ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْـمُسَيّـبِ، قَالَ: تَلَقَّتْ ثَقِيفٌ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِنَبِيدٍ ، فَوَجَدَهُ شَدِيدًا فَدَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّ عَلَيْهِ مَرَّ تَيْن أَوْ ثَلاثًا.

[٤٦٨٤] .... حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، نا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْقَطَّانُ، نَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى، نَا إِسْمَاعِيلُ

کھانے ہے منع کیا تھا،کیکن (ابتم) کھاؤ اور ذخیرہ کرواور میں تمہیں مشکیزوں کے استعمال مے منع کیا تھا، بلاشیہ مشکیزے کی چیز کوحرام نہیں کرتے ،سو (ابتم) پی لیا کرومگر نشه آور -3-32-

فرقد اور جابر دونوں ضعیف راوی ہیں، اور بیرروایت صحیح نہیں -4

اسلم بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا عمر ٹٹاٹٹا کے لیے صبح کے وقت نبیذ تیار کرتا، آپ اسے شام کے وقت نوش فرماتے، میں شام کے وقت تیار کرتا تو آپ صبح کے وقت نوش فرماتے ، اس کی رنگت نہیں بدتی تھی۔

عمرو بن میمون بیان کرتے ہیں کہ سید تاعمر بن خطاب ڈائٹؤنے فرمایا: میں اتنا گاڑھانبیز پیتا ہوں جو ہمارے بیٹ میں موجود اونٹ کے گوشت تک کو کاٹ دے۔

سعید بن میتب بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رہائن کی آمد بر آپ کے لیے نبیذ تیار کیا گیاء آپ ایک دن تاخیر سے تشریف لائے اور نبیذ حاضر خدمت کیا گیا، جو گاڑھا ہو چکا تھا، تو آپ نے پیالہ منگوا کر پچھ نبیذاس میں ڈالا پھراس میں یانی ملالیا۔

سعیدین میتب بیان کرتے ہیں کہ تقیف نے سیدناعمر والنیو کی ضیافت میں نبیذ پیش کیا، آپ نے دیکھا کہ وہ خاصا گاڑھا ہو چکاتھا، چنانچہآ پ نے یانی منگوا کردویا تین مردنیہ یانی ملالیا۔

عمرو بن میمون بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر جالفتا کے ساتھ دومرتبہ مج کیا، تو میں نے انہیں فرماتے سنا: میں نبیذ

1 مستد أحمد: ١٩ ٤٣ عصحيح ابن حبان: ٩ ٠ ٥

بْنُ جَعْفَرِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون، قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ عُمَرَ حَجَّتَيْنِ فَسَمِعْتُهُ، يَقُولُ: إِنَّا لَنَشْرَبُ النَّبِيذَ لِيَقْطَعَ مَا فِي بُطُونِنَا مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ أَنْ يُؤْذِيَنَا.

[٤٦٨٥] .... حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ خَعْفَرِ بْنِ خُشَيْش، نا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، نا وَكِيعٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَنْصُور الْمِشْرَقِيّ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ فِي لَعْوَةَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا شَرِبَ مِنْ إِدَاوَةِ عُمَرَ نَبِيدًا فَسَكِرَ، فَضَرَبَهُ عُمَرُ نَبِيدًا فَسَكِرَ، فَضَرَبَهُ عُمَرُ الْحَدَّ. لا يَثْبُتُ هٰذَا.

الْجَوْهَ رِئُ ، نا أَبُو الْمُوجِهِ ، نا عَبْدَانُ ، عَنْ أَبِى الْجَوْهَ رِئُ ، نا أَبُو الْمُوجِهِ ، نا عَبْدَانُ ، عَنْ أَبِي كَمْرَ مَرَّ عَلْي أَبِي خَمْرَ مَرَّ عَلْي إِدَاوَةٍ عُمْرَ مَرَّ عَلَى إِدَاوَةٍ عُمْرَ مَرَّ عَلَى إِدَاوَةٍ لِرَجُلِ مِنْ ثَقِيفٍ ، فَقَالَ: اثْتُونِي بِهٰذَا النَّبِيذِ ، فَأْتِي لِهِ فَا النَّبِيذِ ، فَأَتِي بِهِ فَا النَّبِيذِ ، فَأَتِي بِهِ فَا النَّبِيذِ ، فَأَتِي بِهِ فَا النَّبِيذِ ، فَأَلَى الْعَامِ ، فَقَالَ: مَنْ رَابَهُ مِنْ هَذَا النَّبِيذِ ، فَأَتِي لِهِ فَا النَّبِيذِ ، فَأَتْتُ بِالْمَاءِ .

الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاءِ، نَا مَرْوَانُ بْنُ صَاعِدِ، نَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاءِ، نَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيةَ، نَا إِلْمَ جَمَّلُةُ بْنِ فَرْقَدِ، قَالَ: إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْس، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدِ، قَالَ: كَمَّ سِلاً لا مِنْ خَبِيصٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ فَللَّمَّا وَضَعْتُهُنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَتَحَ بَعْضَهُنَّ، فَقَالَ: يَا عُتْبَةُ، كُلُّ الْمُسْلِمِينَ يَجِدُ مِثْلَ هَذَا؟، قُلْتُ: يَا عُيْرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا شَيْءً يَخْتَصُ بِهِ الْأُمْرَاءُ، قَالَ: يَا أَيْسِرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا شَيْءً يَخْتَصُ بِهِ الْأُمْرَاءُ، قَالَ: اللهَوْمِنِينَ هَذَا شَيْءً يَخْتَصُ بِهِ الْأُمْرَاءُ، قَالَ: يَا الْفَعْدُ اللهُ وَمِنِينَ هَذَا شَيْءً يَخْتَصُ بِهِ الْأُمْرَاءُ، قَالَ: اللهُ عَدْ اللهُ وَمِنْ فَجَعَلْتُ اللهُ عَلْمُ اللهُ وَمِنْ فَجَعَلْتُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ

پیتا ہوں تا کہ وہ جمارے پیٹ میں موجود اونٹ کے گوشت کو جمارے لیے تکلیف دہ بننے سے روک لے (لیتنی اسے جلد جمنم کردے)۔

سعید بن ذی لعوہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے پرانے مشکیزے سے نبیذ پیا اور مدہوش ہو گیا، تو سیدنا عمر رہا گئا نے اس پر حدلگائی۔ بیروایت ثابت نہیں ہے۔

عثان بن ابی العاص روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عمر والفوایک ثقفی کے مشکیزے کے پاس سے گزرے تو فرمایا: میرے پاس سینبیذ لاؤ۔ نبیذ لایا گیا تو آپ نے دیکھا کہ وہ انتہائی گاڑھا ہو چکا تھا، آپ نے فرمایا: جب کسی کا نبیذ گاڑھا ہوتو وہ اس میں پانی ملاکراس کا جوش ختم کرلیا کرے۔

عتبہ بن فرقد بیان کرتے ہیں کہ میں تھجور اور تھی ہے بنے ہوئے علوے کی ٹوکریاں لے کرسید ناعمر بن خطاب بڑا تھا کہ پیاس گیا، جب میں نے وہ ان کے سامنے رکھیں تو انہوں نے کچھوکھولا اور فر مایا: اے عتبہ! کیا تمام مسلمانوں کو یہ میسرہے؟ میں نے عرض کیا: اے امیر الموثنین! بیالیی چیز ہے جوصرف امراء کو خاص طور پر دی جارہی ہے۔ تو انہوں نے فر مایا: اسے المی کر لے جاؤہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں ان کے پاس ہی موجود تھا تو اسی دور ان بیان کرتے ہیں کہ میں ان کے پاس ہی موجود تھا تو اسی دور ان انہوں نے اپنا کھانا منگوایا تو انہیں موٹا گوشت اور سخت روثی لا بردھایا، مجھے محسوں ہور ہا تھا کہ وہ کو ہان کا گوشت ہے، لیکن بردھایا، مجھے محسوں ہور ہا تھا کہ وہ کو ہان کا گوشت ہے، لیکن جب دیکھاتو وہ (اونٹ کی) گردن کا لمبا پھاتھا تھا۔ میں اسے ہلکا چیا نے لگا، لیکھاتھا۔ میں اسے ہلکا جیا نے لگا، لیکن جب آ ہے کا دھیان میری طرف سے ہٹا تو

عُنْبَةُ إِنَّا نَنْحَرُ كُلَّ يَوْمٍ جَزُورًا، فَأَمَّا وَرِكُهَا وَأَطَاقِ كُهَا وَأَطَاقِ وَأَطَاقِ وَأَطَاقِ فَأَمَّا فَلِهُ مَنْ حَضَرَنَا مِنْ أَهْلِ الْمَافَاقِ وَالْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَّا عُنْقُهَا فَلَنَا نَأْكُلُ مِنْ هُذَا اللَّحْمَ النَّهِ لِينَ هُذَا النَّبِيذِ النَّعَلِيظِ الَّذِي رَأَيْتَ وَنَشْرَبُ عَلَيْهِ مِنْ هُذَا النَّبِيذِ يَقُطَعُهُ فِي بُطُونِنَا.

میں نے اسے دسترخوان پر رکھ دیا۔ پھر آپ نے ابنا نبیذ منگوایا، جوسر کہ بننے کے قریب تھا، تو آپ نے اس میں پانی ملایا، یہاں تک کماس کا جوش ختم ہوگیا، پھرآپ نے بھی پیااور جھے بھی پلایا۔ پھر فرمایا: اے عتبہ! ہم روزاندایک اونٹنی ذرح کرتے ہیں، اس کی ران اور گوشت کے عمدہ ھے ہم ان مسلمانوں اور مہمانوں کے لیے رکھ لیتے ہیں جو اطراف و اکناف سے ہمارے پاس آتے ہیں۔ اور اس کی جوگر دن ہوتی ہے وہ ہمارے لیے ہوتی ہے، اس لیے ہم یہ موٹا گوشت کے اس کے ہم یہ موٹا گوشت کے اس کے ہم یہ موٹا گوشت کو گار دن کھاتے ہیں جو ہمارے لیے ہوتی ہے، اس لیے ہم یہ موٹا گوشت تا کہ یہاں (گوشت) کو ہمارے پیٹ میں کاٹ دے ( یعنی ہم می مرد کے )۔

عبدالله بن مبارک بیان کرتے ہیں کہ عبدالله بن عمر العری نے امام ابوصنیفہ دحمہ اللہ سے نبیذ کے متعلق پو چھا تو انہوں نے فرمایا: محدثین نے ہمیں آپ کے والد کے طریق سے حدیث بیان کی ہے کہ نبیزگاڑھا ہوتو اس میں پانی ملالیا جائے۔عبداللہ نے کہا: آپ کو یقین ہے، شک نہیں۔

سائب بن پزیدروایت کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب ڈٹائٹڑ نے ایک آ دمی سے شراب کی ہوآ نے پراسے پوری حدلگائی۔

محعی روایت کرتے ہیں کے صفین میں ایک آدمی نے سیدناعلی دلائٹ دلائٹنے کے مشکیزے سے نبیز پیا اور مد ہوش ہو گیا تو سیدناعلی دلائٹئ نے اس برحدلگائی۔

عامر بیان کرتے ہیں کہا یک دیہاتی نے پرانے مشکیزے ہے

[٤٦٨٨] .... حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ بَسْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُشْكَانَ الْمَرْوَزِيُّ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى السَّرَخْسِيُّ الْقَاضِى، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، نا عَبْدَ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ بْنُ عَمْرَ الْعُمَرِيُّ عَبْدِ اللهِ بْنُ عَمْرَ الْعُمَرِيُّ بَنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: سَأَلُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ بَنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: سَأَلُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ بَنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: سَالًا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرَ الْعُمَرِيُ أَبِيكَ أَبِيكَ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ، قَالَ: إِنْ رَابِكُمْ فَاكْسِرُوهُ بِالْمَاءِ، وَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ عَلَيْهِ، قَالَ: إِنْ رَابِكُمْ فَاكْسِرُوهُ بِالْمَاءِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ عَلَيْهِ، قَالَ: إِنْ رَابِكُمْ فَاكْسِرُوهُ بِالْمَاءِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ عَلَيْهِ، قَالَا: وَلَا تَرَقَنْتَ وَلَمْ تَرْتَبْ.

[٤٦٨٩] .... حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا يُونُسُ بُنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَنا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، وَابْنُ أَبِي ذِنْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَنِيدَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ جَلَدَ رَجُلًا وَجَدَ مِنْهُ رِيحَ شَرَابِ الْحَدَّ تَامَّا.

[٤٦٩٠] --- حَدَّنَنَا الْبَنُ خُشَيْسِ، نا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، نا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكِ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيّ، أَنَّ رَجُلًا شَرِبَ مِنْ إِدَاوَ قِ عَلِيٍّ نَبِيذًا الشَّعْبِيّ، أَنَّ رَجُلًا شَرِبَ مِنْ إِدَاوَ قِ عَلِيٍّ نَبِيذًا بِصِفِينَ فَسَكِرَ، فَضَرَبَهُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلامُ الْحَدِّ. بِصِفِينَ فَسَكِرَ، فَضَرَبَهُ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلامُ الْحَدِّ. [٤٦٩١] --- قَالَ: وَنا وَكِيعٌ، عَنْ شُفْيَانَ، عَنْ أَبِي

إِسْحَاقَ، عَنْ عَامِرِ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا شَرِبَ مِنْ إِدَاوَةً عُمَرَ نَبِيدًا فَسَكِرَ، فَضَرَبَهُ عُمَرُ الْحَدَّ. هٰذَا مُرْسَلٌ وَكُل نُشْتَان.

[٤٦٩٢] سَس نا أَبُو بَكْرٍ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أُحْمَدَ بْنِ عِيسَى الْبَزَّازُ ، نَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ ، نَا عُمَرُ بْنُ عَلِيِّ الْمُقَدِّمِيُّ، عَنِ الْكَلْبِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ، قَالَ: طَافَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْبَيْتِ فِي يَوْمٍ قَائِظٍ شَدِيدِ الْحَرِّ فَاسْتَسْقَى رَهْطًا مِنْ قُرَيْشٍ، فَقَالَ: هَلْ عِنْدَ أَحَدِ مِنْكُمْ شَرَابٌ فَيُرْسِلُ إِلَيَّ؟ ، فَأَرْسَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ إِلَى مَنْزِلِهِ فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ نَبِيدُ زَٰبِيبٍ، فَلَمَّا رَآهَا النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: ((أَلا خَمَّرْتِهِ وَلَوْ بِعُودٍ تَعْرُضُهُ عَلَيْهِ)) ، فَلَمَّا أَدْنَى الْإِنَاءَ مِنْهُ وَجَدَلَهُ رَائِحَةً شَدِيدَةً فَقَطَّبَ وَرَدَّ الْإِنَاءَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ يَكُنْ حَرَامًا لَمْ تَشْرَبْهُ فَاسْتَعَادَ الْإِنَاءَ وَصَنَعَ مِثْلَ ذَالِكَ، فَقَالَ الرَّجُلُّ مِثْلَ ذَالِكَ، فَدَعَا بِـ ذَلْو مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ فَصَبَّهُ عَلَى الْإِنَاءِ، وَقَالَ: ((إِذَا اَشْتَدَّ عَلَيْكُمْ شَرَابَكُمْ فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا)). الْكَلْبِيُّ مَتْرُوكٌ ، وَأَبُّو صَالِح ضَعِيفٌ وَّاسْمُهُ بَاذَانُ مَوْلَى أُمَّ هَانِ عِ . •

الْجُنْدِيسَابُورِي، نَا مُوسَى بْنُ سُفْيَانَ، نَا عَبْدُ اللَّهِ الْجُنْدِيسَابُورِي، نَا مُوسَى بْنُ سُفْيَانَ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَهْم، نَا عَمْرُو بْنُ أَبِى قَيْس، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ خَالِيد، عَنِ الْكَلْبِي، عَنْ أَبِى صَالِح بَاذَانَ، عَنِ شُعَلْبِ بْنِ الْحُطْلِبِ بْنِ أَبِى وَدَاعَة، قَالَ: طَافَ النَّبِيُّ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

نبیذییا تواسے نشر ہو گیا، تو سید ناعمر رٹائٹؤنے اسے حدلگائی۔ میمرسل ہے اور بید دونوں روایتیں ثابت نہیں ہیں۔

مطلب بن ابی وداع میں روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ علی ہم خت گری میں بیت اللہ کا طواف کررہے تھے کہ ایک قریقی گروہ سے چنے کو کچھ طلب کیا اور فر مایا: اگر تمہارے پاس چنے کی کوئی چیز ہے تو مجھے دو۔ ان میں سے ایک آ دی نے ایپ گھر پیغام بھیجا، ایک لونڈی برتن لے آئی جس میں نبیذ تھا۔ نبی علی ہی ایک لوئی بی اس پر چوڑ ائی کی صورت میں رکھ نہیں؟ خواہ ایک لکڑی ہی اس پر چوڑ ائی کی صورت میں رکھ دیتی۔ جب برتن آپ کے قریب کیا تو آپ نے اس سے بہت تیز ہو پائی، آپ کی پیشائی پڑھکن پڑا اور آپ نے اس سے واپس کردیا۔ اس آ دمی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! اگر میرام ہے تو مت جیھے۔ آپ علی الی از می ارہ برتن لیا اور اس میں ملایا اور فرمایا: جب تمہارا مشروب ایک ڈوماہوجائے تو اس طرح کرایا کرو۔

کلبی متروک راوی ہے اور ابوصالح ضعیف ہے، اس کا نام باذان ہے اور بیاً م ہانی کا آزاد کردہ غلام تھا۔

مطلب بن ابی و داعہ روایت کرتے ہیں کہ نبی ناٹیڈا نے بیت اللہ کا طواف کیا اور فر مایا: مجھے پانی پلاؤ۔ تو آپ کو متی (خشک انگور) کا نبیذ پیش کیا گیا، آپ پینے گئو آپ کی پیشانی پر شکن نمودار ہوئی، پھر اسے واپس کردیا۔ مطلب کہتے ہیں: میں نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی! کیا بیر حرام ہے؟ اللہ کی قسم! بیتو مشروب ہے۔ آپ ماٹیڈا خاموش رہے۔ انہوں نے بات دو ہرائی اور عرض کیا: اے اللہ کے نبی! کیا بیر حرام ہے؟ اللہ کی قسم! بینام اہل مکہ کا مشروب ہے۔ تو آپ عالیہ خرمایا:

٠٤ السنن الكبري للبيهقي: ٨/ ٣٠٤

فَسَكَتَ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ أَحَرَامٌ هُو؟ فَوَاللهِ إِنَّهُ لَشَرَابُ أَهْل مَكَّةَ مِنْ آخِرِهِمْ، قَالَ: ((رُدُّوهُ))، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُصُبُّوا عَلَيْهِ الْمَاءَ فَجَعَلَ يَمُصُّهُ، وَيَقُولُ: ((صَبَّ))، ثُمَّ عَادَ حَتَّى أَمْكَنَ شَرِبَهُ، فَقَالَ: ((اصْنَعُوا بِهِ هُكَذَا)).

[٤٦٩٤].... نَا إِشْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْل الزَّيَّاتُ، نا يُوسُفُ بْنُ مُوسٰى، نا جَرِيزٌ، عَنْ أَبِيُّ إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْقَعْقَاعِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِيذِ الشَّدِيدِ، فَقَالَ: جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَجْلِسِ فَوَجَدَ مِنْ رَجُلٍ رِيحَ نْبِيـذِ، فَقَالَ: ((مَا هٰذِهِ الرِّيْحُ؟))، قَالَ: رِيحُ نَبِيدٍ، قَالَ: ((فَأَرْسَلَ فَلْيُؤْتَ مِنْهُ))، فَأَرْسَلَ فَأَتِي بِهِ فَوَضَعَ فِيهِ رَأْسَهُ فَشَمَّهُ ثُمَّ رَجَعَ فَرَدَّهُ حَتَّى إِذَا قَطَعَ السَّجُلُ الْبَطْحَاءَ رَجَعَ، فَقَالَ: أَحَرَامٌ أَمْ حَلالٌ؟ قَـالَ: فَـوَضَعَ رَأْسَهُ فِيهِ فَوَجَدَهُ شَدِيدًا فَصَبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثُمَّ شَرِبَ، فَقَالَ: ((إِذَا اغْتَلَمَتْ أَسْقِيَتُكُمْ فَاكْسِرُوهَا بِالْمَاءِ)). كَذَا قَالَ مَالِكُ بْنُ الْقَعْقَاعِ، وَقَالَ غَيْرُهُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ نَافِع بْنِ أَنِحَى الْـقَعْقَاعِ وَهُوَ رَجُلٌ مَجْهُولٌ ضَعِيفٌ، وَٱلصَّحِيحُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَا أَسْكَرَ كَثِيرَهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ))، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ. ٥

[٤٦٩٥].... حَدَّ ثَنَا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْمَحَضْرَمِيُ ، نَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ الْمِصِيصِيُّ ح وَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمُجَالِدِ الْمِصِيصِيُّ ح وَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمُحَالِدِ الْمِصِيصِيُّ ح وَنَا الْحُسَيْنُ الْقَطَّانُ ح وَنَا أَبُو الْمَحَامِلِيُّ ، نَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ ح وَنَا أَبُو عَلَى مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّد بْنِ

واپس لاؤ۔اور انہیں تھم دیا کہ اس میں پانی ڈالو۔ پھر آپ مُنْگِئِمَّا ہے چینے گلے اور فرمانے گلے: ڈالو۔ پھراس طرح کہا۔ یہاں تک کہ وہ چینے لائق ہوگیا تو فرمایا: تم اس طرح کرلیا کرو۔

ما لک بن قعقاع بیان کرتے ہیں کہ میں نے سید نا ابن عمر شاہیا سے گاڑھے نبیذ کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا: رسول اللہ منظیم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے کہ ایک آدی سے نبیذ کی بو محسوں کی، تو آپ شائیم نے پوچھا: یہ کسی بو ہے؟ اس نے عرض کیا: نبیذ کی بو ہے۔ آپ شائیم نے فرمایا: کسی کو بھیج کر منگوایا تو آپ سائیم نے اس میں سر جھکایا، پھراسے منگواؤ اور اسے واپس تھا دیا۔ وہ آدی واپس چلا گیا، جب وہ سونگھا اور اسے واپس تھا دیا۔ وہ آدی واپس چلا گیا، جب وہ بطی ء ہے آگر رگیا تو واپس آیا اور پوچھا: یہ طال ہے یا جمام؟ آپ شائیم نے اسے قریب کیا تو دیکھا کہ وہ انتہائی جب مرام؟ آپ شائیم نے اسے قریب کیا تو دیکھا کہ وہ انتہائی گاڑھا ہے، پھر یائی ملایا اور پی لیا۔ پھر آپ شائیم نے فرمایا: جب تہارے مشکیزوں میں نبیذ گاڑھا ہوجائے تو اس کا جوش یائی ہے۔ ارکیا کروش

اسی طرح مالک بن قعقاع نے اوران کے علاوہ دیگر رُواۃ نے قعقاع کے جیتیج عبدالملک بن نافع سے بیان کیا اور وہ ججول آ دمی اورضعیف راوی ہے۔ جبکہ صحح روایت وہ ہے جوسید نا ابن عمر رہا تھا ہے کہ آ پ مالینا کم عرد ٹائٹا کے حوالے سے نبی مالینا کم سے مروی ہے کہ آ پ مالینا کم نے فرمایا: جس چیز کی زیادہ مقدار نشردے اس کی تھوڑی مقدار جمی حرام ہے۔ اس کا ذکر بیچھے بھی ہو چکا ہے۔

سیدنا ابومسعود انصاری بناتشگر دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ طُلْقِرُ بیت اللّٰہ کا طواف کررہے مصے کہ آپ کو بیاس گی، آپ نے پانی طلب کیا، توایک مشکیزے ہے آپ کو نبیذ پیش کیا گیا، آپ خالی نے اسے سونگھا، پھر پیشانی پرشکن ڈالے اور فر مایا: آپ زم زم کا ایک ڈول میرے پاس لاؤ۔ پھر آپ نے اس

بَحْرِ الْعَطَّارُ جَمِيعًا بِالْبَصْرَةِ، قَالا: نا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، قَالُوا: نا يَحْيَى بْنُ إِسْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، قَالُوا: نا يَحْيَى بْنُ يَسَمَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيّ، قَالَ: عَطِشَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيّ، قَالَ: عَطِشَ رَسُولُ اللهِ عَنْ حَوْلَ الْكَعْبَةِ فَاسْتَسْقَى فَأَيْى بِنِيدٍ مِنَ السِّقَايَةِ فَشَمَّهُ ثُمَّ قَطَبَ، فَقَالَ: ((عَلَى بِنَيدٍ مِنْ السِّقَايَةِ فَشَمَّهُ ثُمَّ قَطَبَ، فَقَالَ: ((عَلَى بِنَيدٍ مِنْ رَمْزَمَ))، فَصَبَّهُ عَلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ، فَقَالَ رَجُلُّ: أَحْرَامٌ هُو يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: ((لا)). لَفُظُ أَبِي حَامِدٍ، وَالشَّهِيدِيُّ، وَقَالَ لَنَا الْمَحَامِلِيُّ: وَذَكَرَ حَامِدٍ، وَلَمْ يُتَمَّهُ . •

[٢٦٩٣] ... نا أَحْمَدُ بن عَبْدِ اللّٰهِ بن مُحَمَّدِ الْوَكِيلُ ، نا عَلِيٌ بنُ مَحَمَّدِ الْوَكِيلُ ، نا عَلِيٌ بنُ حَرْبٍ ، نا يَحْيَى بنُ يَمَان الْعِجْلِيُّ ، عَنْ سَفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ خَالِدِ بنن سَعْدِ ، عَنْ خَالِدِ بنن سَعْدِ ، عَنْ خَالِدِ بنن سَعْدِ ، عَنْ أَلِى مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّ النَّبِي فَلَى عَطِشَ وَهُو يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَأْتِي بِنَبِيدٍ مِنَ السِّقَايَةِ فَعَلَى اللهِ وَمُو يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَأَتِي بِنَبِيدٍ مِنَ السِّقَايَةِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : أَحَرَامٌ هُو يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَالَ : ((لا عَلَى بَنِيدُ بِي بِنَدُوبِ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ)) ، فَصَبَّهُ عَلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ وَهُو يَطُوفُ بِالْبَيْتِ .

الْيَسَعُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، نَا زَيْدُ بْنُ الْحَبَابِ، عَنْ الْيَسَعُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، نَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ سَفْيَانَ الشَّوْرِيّ ، عَنْ مَنْ صُورٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدِ ، عَنْ أَلْدِ بْنَ الشَّيِّ فَيْ أَتِي سَعْدِ ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَ فَقَطَّبَ ثُمَّ مَنْ فَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَ فَقَطَّبَ ثُمَّ مَنْ مَلُولُ اللهِ فَيْ فَقَطَّبَ ثُمَّ مَوْكَ اللهِ فَيْ فَقَطَبَ ثُمَّ مَوْكَ اللهِ فَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَحْرَامٌ هُو اللهِ أَحْرَامٌ فَيَا خَذَهُ رَسُولُ اللهِ فَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَحْرَامٌ هُو كَا فَقَالَ: ((إِذَا اغْتَلَمَتْ مَنْ مَاءِ مَنْ مَاءَ مَنْ مَاءَ عَنْ مَاءَ عَلَيْكُمُ الْأَنْبِدَةُ فَاكْسِرُوهَا بِالْمَاءِ)). لا يَصِعُ هٰذَا عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ ، عَنِ الثَّوْرِيّ ، وَلَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ ، عَنِ الثَّوْرِيّ ، وَلَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ

میں پانی ملا کراہے بیا۔ ایک آدمی نے بوچھا: اے اللہ کے رسول! کیار چرام ہے؟ تو آپ مُلَّاتِیُّا نے فرمایا بنہیں۔ بیدا بوحامد اور شہیدی کے الفاظ ہیں، اور محاملی نے ہم سے کہا: انہوں نے حدیث کمل بیان نہیں کی۔

سیدنا ابومسعود انصاری و انتخابیان کرتے ہیں کہ نبی مظافرہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہے کہ آپ کو بیاس لگ گئ، آپ کو مشکیزے سے نبیذ پیش کیا گیا تو آپ کے ماتھے پرشکن پڑ گئے۔ایک آ دمی نے آپ سے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا بیر حرام ہے؟ تو آپ من این اس میں بیاس آپ زم زم کا ایک ڈول لاؤ۔ پھر آپ من این ایس میں پانی ملاکر بیا اور آپ طواف کررہے تھے۔

سیدناابومسعود والتخدیمان کرتے ہیں کہ بیس نے دیکھانی مالتیکیا کی خدمت میں ایک برتن پیش کیا گیا جس میں نبیذ تھا، رسول الله مُلَّاتِیکیا نے اسے پکڑا تو آپ کی پیشانی پر مکن نمودار ہوئی، پھرآپ نے وہ واپس کر دیا۔ وہ آ دمی آپ مَلَاتِیکی کے چیچے آیا اور پوچھا: اے اللہ کے رسول! کیا بیرحرام ہے؟ تو رسول اللہ مُلَاتِ نے دوبارہ نبیذ لیا، پھر آپ زم زم کا ایک ڈول منگوا کر اس میں ملایا، پھر ٹی لیا۔ پھرآپ مَلَاتِکی نے فرمایا: جب نبیذ گاڑھا ہوجائے تو پانی ملاکراس کا جوش مارلیا کرو۔ اس حدیث کوزید بن حباب کا توری سے روایت کرنا صحیح نہیں ہے، ان سے اسع بن اساعیل کے علاوہ کی نے اس حدیث کو روایت نہیں کیااوروہ ضعیف ہے۔

الْيَسَمِع بُنِ إِسْمَاعِيلَ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَهٰذَا حَدِيثٌ مُعْرُوفٌ بِيَحْيَى بْنِ يَمَان وَيُقَالُ: إِنَّهُ انْقَلَبَ عَلَيْهِ الْإِسْنَادُ وَاخْتَلَطَ عَلَيْهِ بِحَدِيثِ الْكَلْبِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

[٤٦٩٨] .... ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَثْرَمُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْمُقْرِءُ نَا الْحَسَنُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ مِهْرَانَ الْـمُؤَدِّبُ، وَمَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الثَّلْجِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُشْرِقُ، قَالاً: نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ خَالِدِبْنِ سَعْدِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ النَّبِيذِ حَلالٌ هُوَ أَوْ حَرَامٌ؟ قَالَ: ((حَلالٌ)). عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ مَتْرُوكُ

التعويب. [٤٦٩٩].... حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الصَّيْدَلِيُّ، نا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، نا أَبُّو عَاصِمٍ، عَنْ عِـمْـرَانَ بْـنِ دَاوَر، عَـنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ عُمَوَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ سَكِرَ مِنْ نَبِيذِ تَمْرٍ، فَجَلَدَهُ.

[٤٧٠٠] .... حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبُسْرِيُّ، نا أَبُو عَاصِمٍ، نا أَبُو الْـعَوَّامِ الْقَطَّانُ، حَدَّثِنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتِمَى بِرَجُلٍ قَدْ سَكِرَ مِنْ نَبِيذٍ، فَجَلَدَهُ. كَذَا قَالَ الْبُسْرِيُّ.

[٤٧٠١] .... حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ، نا نَصْرُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ طَوْق، نا أَبُو عُبَيْدٍ، نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ: مَا فِي شَرْبَةٍ مِنْ نَبِينٍ مَا يَنْبَغِى لِمُؤْمِنِ أَنْ يُغَرِّرَ فِيهَا بِلدِينِهِ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَحَدَّثْتُ بِهِ أَبَا النَّضْرِ هَاشِمَ بْنَ الْقَاسِمِ فَأَعْجَبَهُ فَاسْتَعَادَنِيهُ بَعْدَ سَنَةٍ.

يوجها كياكه نبيذ حلال ب ياحرام؟ تو آب طَاقيم فرمايا: طال ہے۔

عبدالعزیز بن ابان متروک الحدیث ہے۔

سیدنا ابن عمر دلا شمروایت کرتے میں کہ نبی مُلاثِقُا کے پاس ایک آ دى كولايا گيا جو تھجور كا نبيذ ہى كر مد ہوش ہو چكا تھا، تو آپ مَالَيْكُمْ نِي السي كورْ ب لكائے۔

سیدنا ابن عمر ڈاٹٹھاروایت کرتے ہیں کدرسول اللہ مُالیّٰتِ کے پاس ایک آ دمی کولایا گیا جونبیذیی کرمد ہوش ہوچکا تھا، تو آ پ ظَلِمَ نِي السيكورْ بِ لِكَائِدِ ـ

ای طرح بُسری نے بیان کیاہے۔

سلیمان میمی فرماتے ہیں کمسی مومن کے لیے مناسب نہیں ہے كەدەنبىذىيغے كى وجەسےاپنے دين كوخطرے ميں ڈال لے۔ الوعبيد كبيت بين في في الونظر باشم بن قاسم ساس بات كا تذكره كياتو أنبيل اس يرتعجب مواا ورايك سال بعد دوباره مجھ ہے بیر پوچھا۔

بَابُ اتِّخَاذِ الْخَلِّ مِنَ الْخَمُرِ شراب سے بر كه بنانے كابيان

[٤٧٠٢] .... حَدَّنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، نا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ أَسِ، قَالَ: جَاءَ أَبُو طَـلْحَةَ إِلَى النَّبِيِّ فِي اللَّهِ الْفَالَ: إِنِّى الشُتَرَيْتُ لِأَيْتَامٍ فِي حِجْرِي خَمْرًا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ فَيَّا: ((أَهْرِقِ الْخَمْرَ وَكَسِّرِ الدِّنَانَ)). فَأَعَادَ ذَالِكَ عَلَيْهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ. •

[٤٧٠٣] --- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّرِيّ بْنِ عُثْمَانَ التَّمَّارُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقَزَّازُ، نا أَبُو النَّضِرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِم، نا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْب، عَنْ عَنْ عَلْ الْحَضْرَمِيّ، عَنْ حَرْب، عَنْ عَلْ عَلْمَةً بْنِ وَاثِل الْحَضْرَمِيّ، عَنْ أَلِيهِ، أَنَّ رَجُلا يُقَالُ لَهُ: سُويْدُ بُنُ طَارِقِ سَأَلَ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلا يُقَالُ لَهُ: شُويْدُ بُنُ طَارِقِ سَأَلَ النَّبِيِّ عَنِ الْحَمْرِ فَنَهَاهُ عَنْهَا \* فَقَالَ: إِنَّمَا النَّبِيُ عَنِ الْحَمْرِ فَنَهَاهُ عَنْهَا \* فَقَالَ: إِنَّمَا وَلِيْسَتْ بِدَوَاءِ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَى النَّبِي الْمَا وَلَيْسَتْ بِدَوَاءٍ ) . •

[٤٧٠٤] .... حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُول، نا جَدِّى، نا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِى، عَنْ شُفْيَّانَ، عَنِ السُّدِّي، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ أَنْسٍ، أَنَّ النَّبِي عَلَيْ السُّيْلَ عَنِ الْخَمْرِ أَيَّتَخَدُ خَلًا؟ قَالَ: ((لا)). •

[٤٧٠٥] --- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا يَعْفُوبُ، نا عَبْدُ الرَّحْمْنِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ السَّرَائِيلَ، عَنِ السَّدِيِّ، عَنْ يَحْمَى بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ أَنْسٍ، أَنْ يَتِيمًا للسُّدِّيِّ، عَنْ يَحْمَرًا فَلَمَّا كَانَ فِي حِجْرِ أَبِي طَلْحَةً فَاشْتَرَى لَهُ خَمْرًا فَلَمَّا

سیدنا انس خاشی روایت کرتے ہیں کہ ابوطلحہ دہاشی بی علی کی خدمت میں حاضر ہوئے ، اور کہا: میں نے اپنے زیر کفالت میٹیم بچول کے لیے شرزب خریدی ہے۔ تو نبی علی ان نے ان سے فرمایا: شراب کو بہا دواور ملکے تو ڑ دو۔ آپ ملی کا ان میں تین مرتب فرمائی۔ بات انہیں تین مرتب فرمائی۔

سیدنا وائل الحضر می التائیز روایت کرتے ہیں کر سوید بن طارق نامی ایک آ دی نے بی طائیز سے شراب کے متعلق سوال کیا، تو آپ طائیز نے اس سے متع فر ما دیا۔ اس نے کہا: میں اسے صرف بہ طور دوا استعال کرتا ہوں۔ تو نبی طائیز نے فر مایا:

یوتو بھاری ہے، دوانیوں ہے۔

سیدناانس ر وانتواروایت کرتے ہیں کہ نبی مطابق سے شراب کے متعلق سوال کیا گیا کہ کیا اسے سرکہ بنایا جاسکتا ہے؟ تو آپ منافظ نے فر مایا جہیں۔

سیدناانس والتیکیان کرتے ہیں کہ ابوطلہ والتیکی کا الت میں ایک بیٹم تھا، انہوں نے اس کے لیے شراب خرید کررکھی ہوئی تھی (بعنی اس کے مال سے شراب کا کاروبار کرتے تھے) پھر جب شراب حرام قرار دی گئی، تو نبی مکالیکی سے یو چھا گیا: کیا

<sup>•</sup> مسند أحمد: ١٢١٨٩ ، ١٥٨٢١ ، ٢٣٧٣١

<sup>🤡</sup> صحيح مسلم: ١٩٨٤ ـ مسند أحمد: ١٨٧٨٧ ـ سنن أبي داود: ٣٨٧٣ ـ سنن ابن ماجه: ٣٥٠٠ ـ صحيح ابن حبان: ٦٠٦٥

<sup>3</sup> صحيح مسلم: ١٩٨٣

ات مركه بناليا جائے؟ تو آپ مُلْقِيمُ نے فرمایا بنیں۔

حُرِّمَتْ، سُيْلَ النَّبِيُّ ﷺ أَيَّتَخَذُ خَلِّا؟ قَالَ: ((لَا)).

[٤٧٠٦] --- حَدَّقَنَا عَلِى بْنُ مُحَمَّدِ الْمِصْرِى ، نا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ ، نا أَبِي ، نا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ ، عَنْ لَيْثِ ، عَنْ لَيْثِ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ، لَيْثِ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّهُ فَالَ: حَدَّقَنِي أَبُو طَلْحَةً عَمُّ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ لِيتَامَى فَاشْتَرَى بِهِ خَمْرُنَا يَوْمَئِذِ إِلَّا فَنَنْ رَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ ، قَالَ: وَمَا خَمْرُنَا يَوْمَئِذِ إِلَّا فَنَا لَتَمْرِ ، قَالَ: وَمَا خَمْرُنَا يَوْمَئِذِ إِلَّا مِنَ التَّمْرِ ، قَالَ يَقْبُدُ إِلَّا فَيْلَ أَنْ تُحَرَّمُ وَمَا خَمْرُنَا يَوْمَئِذِ إِلَّا عِنْ التَّمْرِ ، قَالَ يَقِيمٍ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ خَمْرُنَا يَوْمَئِذِ إِلَّا عِنْ التَّمْرِ ، قَالَ يَقِيمٍ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ خَمْرًا قَبْلَ أَنْ تُحَرَّمَ عَنْ التَّهْ وَالْتَهُ مَلُ أَنْ تُحَرَّمُ الدِّنَانَ وَأَهْرِيقُهُ ، فَأَتَيْتُهُ اللَّهُ مَرُا لَا لَكَ مَرًا قَبْلُ أَنْ تُحَرَّمُ الدِينَانَ وَأَهْرِيقُهُ ، فَأَتَيْتُهُ وَالْمِرِيقَةُ ، فَأَتَيْتُهُ وَأُهْرِيقَةً ، فَأَتْ يَتُكُلّ ذَالِكَ يَامُمُرُنِى أَنْ أَكْسَرَ الدِّنَانَ وَأَهْرِيقَةً ، فَأَتَيْتُهُ وَأُهْرِيقَةً .

[٤٧٠٧] .... حَدَّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ
الْقَطَّانُ، ناعَدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ
عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ، نا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ يَحْيَى
بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهَا قَالَتْ: كَانَتْ لَنَا شَاةٌ فَمَاتَتْ فَقَالَ النَّيِّ عَلَى اللَّهُ
((مَا فَعَلَتْ شَاتُكُمْ؟))، قُلْنَا: مَاتَتْ، قَالَ: ((يَحِلُ
انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟))، قُلْنَا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ: ((يَحِلُ
انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟))، قُلْنَا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ: ((يَحِلُ
دَبَاعُهَا كَمَا يَحِلُ حَلُّ الْتَمْرِ)). تَفَرَّد بِهِ فَرَجُ بْنُ
فَضَالَةَ عَنْ يَحْيَى وَهُو ضَعِيفٌ، يَرُوى عَنْ يَحْيَى
بْنِ سَعْدٍ أَحَادِيثَ عِدَّةً لا يُتَابَعُ عَلَيْهَا. •

سیدناانس بڑائیؤ کے چھاسیدناابوطلحہ ٹراٹیؤ کے پاس کچھ تیموں کا مال تھا، انہوں نے اس سے شراب خرید لی، پھر شراب کی حرمت کا تھم نازل ہوگیا۔ سیدناانس ٹراٹیؤ بیان کرتے ہیں کہ ان دِنُول ہم صرف محجور کی شراب بناتے تھے۔ابوطلحہ ٹراٹیؤ کہتے ہیں: میں نی ٹراٹیؤ کم کی خدمت میں حاضر ہوااور آپ سے عرض کیا: میرے پاس بیتم کا مال تھا، تو میں نے شراب کی حرمت سے قبل اس مال سے شراب خرید کی۔ تو آپ ٹاٹیؤ نے بچھے تھم دیا کہ میں منتے تو ڑ دوں اور شراب کو ایڈ بل دوں۔ میں تین بار دیا کہ میں منتے تو ڑ دوں اور شراب کو ایڈ بل دوں۔ میں تین بار ترصی منتی میں حاضر ہوا اور آپ ٹراٹیؤ کم ہر بار مجھے کی میں منتے تو ڑ دوں اور شراب کو ایڈ بل

سیدہ اُم سلمہ رہ گائی بیان کرتی ہیں کہ ہماری ایک بکری مرگی تو نی طُلُونِ نے فرمایا: تمہاری بکری کو کیا ہوا؟ ہم نے کہا: مرگئ ۔ آپ طُلُونِ نے فرمایا: تم نے اس کے چمڑے سے فائدہ کیوں نہ اُٹھایا؟ ہم نے عرض کیا: وہ تو مردارہے ۔ آپ طُلُونِ نے فرمایا: اس کی دباغت اسے حلال کردیتی ہے جیسے محجور کا سرکہ بنا تا حلال ہے۔

اس روایت کوا کیلے فرح بن فضالہ نے بیچیٰ سے روایت کیا ہے اور وہ ضعیف ہے، وہ کیچیٰ بن سعد سے اور بھی متعدد احادیث روایت کرتاہے جن برموافقت نہیں کی جاتی ۔

> بَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالْأَطْعِمَةِ وَغَيْرٍ ذَالِكَ شكار، ذبيحول اور ما گولات وغيره كـاحكام

[٤٧٠٨] - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نَا أَخْمَدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ وَهْب، نَا عَمِّى، نَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ، أَنَّ نَافِعًا حَدَّقَهُ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: غَزَوْنَا

سیدنا ابن عمر شخیایان کرتے ہیں کہ ہم ایک غروہ میں تھے کہ ہمیں بھوک لگ گئی، یہاں تک کہ ہم نے ایک ایک دودو کھورین (آپس میں) تقسیم کیں۔ای کیفیت میں ہم سمندر

1 سلف برقم: ١٢٥

فَجُعْنَا حَتَّى إِنَّا نَقْسِمُ التَّمْرَةَ وَالتَّمْرَتَيْنِ فَبَيْنَمَا نَحْنُ عَلْى شَطِ الْبَحْرِ إِذْ رَمَى الْبَحْرُ بِحُوتٍ مَيَّتَةٍ ، فَأَقْطَعَ النَّاسُ مِنْهُ مَا شَاءُ وا مِنْ شَحْمٍ وَلَحْمٍ وَهُوَ مِثْلُ الضَّرْب، فَبَلَغَنِي أَنَّ النَّاسَ لَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى أَخْبَرُوهُ، فَقَالَ لَهُمْ: ((أَمَعَكُمْ مِنْهُ شَــىْءٌ؟)). قَــالَ: وَأَخْبَـرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِع، قَالَ: لَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللُّهِ ﷺ أَخْبَرُوهُ، فَقَسَالَ: ((هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟))، فَقَالُوا: نَعَمْ، فَأَعْطُوهُ مِنْهُ فَأَكَلَهُ. ٥

[٤٧٠٩] .... حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا أَبُو الْأَشْعَثِ، نا الْمُعْتَمِرُ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: آكُلُ مَا طَفَا عَلَى الْمَاءِ؟ قَالَ: إِنَّ طَافِيَهُ مَيْتَةٌ ، وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى: ((إِنَّ مَاءَهُ طَهُورٌ ، وَمِيتَهُ حِلٌّ )) .

[٤٧١٠] ... ناعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ ثَابِتٍ، نا سَعْدَانُ بُنُ نَصْرٍ، نَا فَهَيْرُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْن يَزِيدَ الْخُوزِيّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللُّهِ بْنِ سَرْجِسٍ، وَكَانَ شَيْخًا قَدِيمًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (﴿إِنَّ السُّلَّهَ قَـدٌ ذَبَعَ كُلَّ نُون فِى الْبَحْر لِبَنِي آدَمَ)).

[٤٧١١]..... حَـدَّثَـنِـى عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوْح، نا شَبَابَةُ، نا حَمْزَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيـنَارِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْبَحْرِ إِلَّا قَدْ ذَكَّاهَا اللَّهُ لِبَنِي آدَمَ)). [٤٧١٢] .... حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، نا يَحْيَى بْنُ

کنارے گئے تو ویکھا کہ سمندر نے ایک مردہ مچھلی باہر نکال تھینگی ۔ لوگوں نے جتنا حام چرنی اور گوشت کاٹ لیا، وہ مجھلی پہاڑ کے مانند (بڑی) تھی۔ مجھے پینہ چلا کہ جب لوگ واپس رسول الله عَلَيْظِ ك ياس آئ اور آب كوبتلايا، تو آب مَنْظِيْظ نے فرمایا: کیاتہارے یاس اس کا پچھ صدہے؟

مجھے مخرمہ بن بكير نے اينے والد كے واسطے سے بيان كيا، انہوں نے نافع ہے روایت کیا، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ رسول الله عليا كي ياس آئ اور آپ و بتلايا تو آپ عليا نے فر مایا: کیا تمہارے ماس اس کا کچھ حصہ ہے؟ انہوں نے كما: تى بال \_ چنانج انبول نے آ كوكواس ميس سے كچ حصد دِیا،توآپ نے اسے کھالیا۔

عبدالرحمٰن بن ابی ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نسید نا ابنِ عمر رہائیں سے بوچھا: میں پانی پر تیرتی (مردہ) مچھلی کھا سکتا ہوں؟ تو انہوں نے فرمایا: یقینا اس پر تیرنے والی مردار ہوتی ہے اور رسول الله فالله كافر مان ہے كه بلاشبه سمندر كا يائى یاک ہے اوراس کا مردار حلال ہے۔

عبدالله بن سرجس بيان كرتے بين كدرسول الله عليم ان فرمایا: الله تعالى نے بنى آ دم كے ليے سمندركى مرجيلى فد بوح (یعنی حلال) تھہرائی ہے۔

سيدنا جابر والنُّفا بيان كرت بين كدرسول الله مَا اللَّه مَا اللَّه مَا اللَّه مَا اللَّه مَا اللَّه سمندر میں جتنی محصلیاں ہیں،سب کواللہ تعالی نے بنی آ دم کے ليے حلال تھہرایا ہے۔

عمرو بن دینار بیان کرتے ہیں کہ مجھے میہ حدیث پیچی کہ اللہ

صحیح البخاری: ۲ ۳۵۱ صحیح مسلم: ۱۹۳۵ دالسنن الکبری للبیهقی: ۹/ ۲۵۳

تعالیٰ نے سمندر کی تمام محصلیاں ابن آ دم کے لیے حلال کی ہیں۔

سیدنا جاہر بن عبداللہ جی تین ہے مروی ہے کہ نبی ناتیج نے فرمایا: جو چھلی دریا ہے پکڑی جائے وہ کھالیا کرواور جے دریابا ہر نکال چھیئے اور جے تم مردہ یا پانی پر مری ہوئی تیرتی پاؤ، تو اسے مت کھاؤ۔

اس حدیث کو اکیلے عبدالعزیز بن عبیداللہ نے دھب سے روایت کیا ہے اور عبدالعزیز ضعیف راوی ہے،اس سے جت نہیں پکڑی جائے ہی۔

سیدنا جابر ٹائٹؤے مروی ہے کہ نبی ٹائٹؤ نے فر مایا: جب مجھلی مردہ تیررہی ہوتو اسے مت کھاؤ، جوسمندرے پکڑی جائے اور جوسمندرکے کنارے پر ملے،اسے کھالو۔

ابواحد کے علاوہ کسی نے اسے مندا روایت نہیں کیا۔ وکیے،
عبدالرزاق، مومل اور ابوعاصم وغیرہ نے توری سے روایت
کرتے ہوئے اس کی مخالفت کی ہے، ان سب نے اسے
موقوف روایت کیا ہے اور یہی درست ہے۔ اس طرح ابوب
السختیا نی،عبیداللہ بن عمر، ابن جرتے، زهیر اور جماد بن سلمہ وغیرہ
نے ابوز بیر سے موقوف روایت کیا ہے۔ اساعیل بن اُمیہ سے
مرفوع روایت کیا گیا ہے، انہوں نے ابوالز بیر اور ابن ابی
وزئیب سے روایت کیا گورانہوں نے ابوالز بیر سے، لیکن اس کا
مرفوع ہونا صحیح نہیں ہے۔ یکی بن سلیم نے اساعیل بن اُمیہ
مرفوع ہونا صحیح نہیں ہے۔ یکی بن سلیم نے اساعیل بن اُمیہ
مرفوع ہونا صحیح نہیں ہے۔ یکی بن سلیم نے اساعیل بن اُمیہ
مرفوع ہونا صحیح نہیں ہے۔ یکی بن سلیم نے اساعیل بن اُمیہ
مرفوع ہونا صحیح نہیں ہے۔ یکی بن سلیم نے اساعیل بن اُمیہ
مرفوع ہونا صحیح نہیں ہے۔ یکی بن سلیم نے اساعیل بن اُمیہ

أَبِى طَالِبٍ، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، نَا طَلْحَةُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَـمْـرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: بَلَغَنِى أَنَّ اللَّهَ ذَبَحَ مَا فِى الْبَحْرِ لِبَنِى آدَمَ.

[٤٧١٣] .... حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّاذُ،

وَيُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَزْرَقُ، وَابْنُ الرَّبِيع، وَابْنُ مَحْلَلِهِ قَالُوا: نا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ وَهْب بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَالِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَـالَ: ((كُـلُـوا مَا حَسَرَ عَنْهُ الْبَحْرُ وَمَا أَلْقَاهُ وَمَا وَجَدْتُمُوهُ مَيْتًا أَوْ طَافِيًا فَوْقَ الْمَاءِ قَلَا تَأْكُلُوهُ)). تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ وَهْبٍ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ ضَعِيفٌ لا يُحْتَجُّ بِهِ. ٥ [٤٧١٤].... حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ مُحْرِزِ الْكُوفِيُّ بِمِصْرَ ، نا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، ناسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: ((إِذَا طَفَا فَلا تَأْكُلُهُ وَإِذَا جَزَرَ عَنْهُ فَكُلْهُ وَمَا كَانَ عَلَى حَافَيَتِهِ فَكُلْهُ)). لَمْ يُسْنِدُهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ غَيْرُ أَبِي أَحْمَدَ، وَخَسالَفَهُ وَكِيعٌ، وَالْعَدَنِيَّان، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَمُؤَمَّلٌ، وَأَبُو عَاصِمٍ وَغَيْرُهُمْ غَنِ التَّوْرِيِّ، رَوَوْهُ مَوْقُوفًا وَهُوَ الصَّوَابُ. وَكَذَالِكَ رَوَاهُ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، وَزُهَيْسُ ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةٌ وَغَيْرُهُمْ عَنْ أَبِي الزِّبَيْرِ مَـوْقُـوقًا. وَرُوِىَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةً، عَنْ أَبِي

الـزَّبَيْرِ، وَابْنِ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ مَرْفُوعًا وَلا

يَصِحُّ رَفْعُهُ. رَفَعَهُ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ

بْنِ أُمَّيَّةً وَوَقَفَهُ غَيْرُهُ. ٥

<sup>•</sup> شرح مشكل الآثار للطحاوي: ٤٠٢٦

<sup>🛭</sup> شرح مشكل الآثار للطحاوي: ٤٠٢٨

[٧١٥] .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، نَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِئُ، نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، نَا يَحْيَى بْنُ السِّجِسْتَانِئُ، نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، نَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: ((مَا أَلْقَى البُّحْرُ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَيَّا: ((مَا أَلْقَى البُحْرُ أَوْجَارَ عَنْهُ فَكُلُوهُ، وَمَا مَاتَ فِيهِ وَطَفَا قَلا تَأْكُلُوهُ)). رَوَاهُ غَيْرُهُ مَوْقُوفًا.

[٤٧١٦] .... حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ سَلَامَةَ ، نا يَزْدَادُ بُنُ جَمِيل ، نا الْمُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَمْيَّةَ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، بْنُ عَيَّاشٍ ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمِيَّةَ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: مَا أَلْقَى الْبَحْرُ أَوْ حَسَرَ عَنْ جَابِرِ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: مَا أَلْقَى الْبَحْرُ أَوْ حَسَرَ عَنْ مُعْدُدُ مُو وَمَا وَجَدْتَهُ طَافِيًا فَلَا تَأْكُلُهُ ، وَمَا وَجَدْتَهُ طَافِيًا فَلا تَأْكُلُهُ . مَوْقُوفُ هُو الصَّحِيحُ .

[٤٧١٧] .... حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ فَيْرُوزَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ فَيْرُوزَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَسَّانِيُّ، نا ابْنُ نُمَيْرٍ، نا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَا ضَرَبَ بِهِ الْبَحْرُ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ أَوْ صِيدَ فَيهِ فَكُلْ وَمَا مَاتَ فِيهِ ثُمَّ طَفَا فَلا تَأْكُلْ.

[٤٧١٨] .... نا عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ سَلامَةَ ، نا يَزْدَادُ ، نا اللهُ عَبَيْدُ اللهُ عَبَيْدُ اللهُ عَافَى بْنُ عِمْرَانَ ، نا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثِنِي عُبَيْدُ اللهُ عَنْ جَابِرٍ ، نَحْوَّهُ اللهُ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ أَبِي الزَّبْيُرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، نَحْوَّهُ مَدْ فَهُ وَأَل

[٤٧١٩] ..... حَدَّثَنَا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، نَا مَحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ، نَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ شَيْحًا يُكُلِ يَكُنِى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمِنِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ يُكُلِ يَكُنَّى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمِنِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ لِمَنْ شَيْءٍ إِلَّا قَدْ ذَكَّاهُ الشِّدِيقَ، يَقُولُ: مَا فِي الْبَحْرِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا قَدْ ذَكَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى لَكُمْ . •

[٤٧٢٠] .... حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْقَاسِمِ الْكُوْكَبِيُّ،

سیدنا جابر ڈٹائٹؤ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ ٹائٹؤ نے فرمایا: جے سمندر باہر نکال سے بیکے، یا جو سمندر سے پکڑی جائے وہ کھالو اور جواس میں مرجائے اوراو پر تیرنے گئے، اسے مت کھا ؤ۔ ان کے علاوہ دیگرنے اسے موقوف روایت کیا ہے۔

سیدنا جاہر دلائٹؤ سے مروی ہے، انہوں نے آپ مُلَّاثِیْمُ کو یہ فرماتے سنا: جو محصلی سمندر نکال تھینکے یا جس سے سمندر ہٹ جائے، وہ کھالواور جسےتم تیرتی ہوئی یا و، اسے مت کھاؤ۔ بیروایت موقوف ہےاور یہی مجھے بات ہے۔

ابوالز پیرسے مروی ہے کہ سیدنا جاہر ڈٹاٹٹٹ فرمایا کرئے تھے: جو مچھلی سمندر نکال چھنکے، یا جس سے سمندر ہٹ جائے، یا جس کا سمندر میں شکار کیا گیا ہو، اسے کھالواور جومردہ اس میں مر جائے اوراو پر تیرنے لگے،اسے مت کھاؤ۔

اختلاف سند کے ساتھ ای کے مثل موقو فامروی ہے۔

ابوعبدالرحمان بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو بکرصد بق ڈٹاٹٹا کو فرماتے سنا: سمندر میں جو بھی (مچھل) ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے لیے حلال کیاہے۔

صحابی رسول سیدنا شری فائشهٔ بیان کرتے بیں کدرسول الله مَالَّيْمُ

۲۵۲/۹ السنن الكبرى للبيهقى: ٩/ ٢٥٢

حلال کی ہیں۔

عاہے کھا سکتا ہے۔

نا خَالِدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الصَّدَفِيُّ، نا أَبُو عَاصِم، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ شُرَيْحٍ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَسَالَ: قُبَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ السُّلَّهُ تَعَالَى ذَبَحَ مَا فِي الْبَحْرِ لِبَنِي

[٤٧٢١] .... حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ناعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، نا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْ دِيٌّ ، قَالَ: وَنا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ ، نا أَبُو نُعَيْم ، قَالَا: نَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَشِيرٍ ، عَـنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أُبِي بَكْرٍ أَنَّهُ قَالَ: السَّمَكَةُ الطَّافِيَةُ حَلَالٌ لِمَنْ أَرَادَ

[٤٧٢٢].... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُوحٍ، نا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، بِهٰذَا قَالَ: السَّمَكَةُ الطَّافِيَةُ عَلَى الْمَاءِ حَلَالٌ.

[٤٧٢٣] .... حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعُمَرِيُّ، نا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا شَرِيكٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي بَشِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَحْرٍ ، يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَبَعَ لَكُمْ مَا فِي الْبَحْرِ

فَكُلُوهُ كُلَّهُ فَإِنَّهُ ذُكِّى . [٤٧٢٤] .... حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ ، نا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَشِيرٍ ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى عِكْرِمَةَ، أَنَّهُ شَهِدَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ أَنَّهُ أَكَلَ السَّمَكَ الطَّافِي عَلَى

[٤٧٢٥] ... حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٌّ الْمَالِكِيُّ، نا بَشِيرُ بْنُ

سیدنا ابن عباس وانتهٔ ایمان کرتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ سیدنا ابوبکر جھانٹنانے فرمایا: مردہ تیرتی مچھلی حلال ہے، جو کھانا

نے فرمایا: الله تعالیٰ نے سمندر کی تمام مجھلیاں بن آ دم کے لیے

مذكوره سند سے بھی مروى ہے كد يانى پر تيرتى مرده چھلى حلال -4

سیدنا ابن عباس الخفیابیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابوبکر دانش كوفر ماتے سنا: الله تعالی نے سمندر کی تمام محصلیاں حلال کی بين ،سب كهاسكتے مو، كيونكه بيدند بوح بيں۔

سیدنا ابن عباس ٹائٹبا بیان کرتے ہیں کہ میں گواہ ہوں کے سدنا ابوبكر والنفؤن يانى برمرده تيرتى موئى محصلى كهائى \_

سیدنا ابن عباس و للفنامیان کرتے میں که سیدنا ابوبکر والنؤنے

۵ مصنف عبد الرزاق: ۸٦٦٣

🗗 مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٣٨٠

فرمایا: تمام محجیلیوں کوحلال قرار دیا گیاہے۔

آدَمَ، نا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ، نا سَعِيدٌ، عَـنْ قَتَـادَةَ، عَنْ لاحِقِ بْنِ حُمَيْدٍ، وَعِكْرِمَةَ، عَن ابْسِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ، قَالَ: السَّمَكُ ذُكِّيَ

[٤٧٢٦] .... نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، نا مُعَاذُ بْنُ هِشَام، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ: الْحُوتُ ذُكِّيَ كُلْهُ، وَالْجَرَادُ ذُكِّيَ

[٤٧٢٧] .... حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ، نا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَـمْرِو، نـا أَبُو سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً، قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ﴾ (المائدة: ٩٦)، ﴿ وَطَعَامُهُ ﴾: مَا

[٤٧٢٨] .... حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، نا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةً، عَنْ حُمَيْنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّ اسٍ ، فِي قُوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ أُحِلَّ أَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ﴾ (المائدة: ٩٦)، ألا إنَّ صَيْدَهُ مَا صِيدَ، وَطَعَامُهُ مَا لَفَظَ الْبَحْرُ. ٥

[٤٧٢٩] .... حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا يَزِيدُ بْنُ سِنَانَ، نَا عَبْدُ الصَّمَدِ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُتَّنَّى، عَنْ ثُمَّامَةَ بْنِ أَنْسِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّهُ رَكِبَ فِي الْبَحْرِ فِي رَهْبِطٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَوَجَدُوا سَمَكَةً طَافِيَةً عَلَى الْمَاءِ فَسَأَلُوهُ عَنْهَا ، فَقَالَ: أَطَيْبَةٌ هِي لَمْ تُغَيِّرُ؟، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَكُلُوهَا وَارْفَعُوا نَصِيبي مِنْهَا وَكَانَ صَائِمًا.

جابر بن زید بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب والنظانے فرمایا: تمام محصلیال حلال بین اور تمام ٹڈیاں حلال ہیں۔

سيدنا ابوہرىيە خائشُ فرماتے ہيں: الله تعالی كا فرمان ہے: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ﴾ " تمهارے ليسمندركا شكاراوراس كا كهاناحلال كردياً كيا ب، جهال تم تظهر ووبال بهى اسع كما سكت مواور قافل کے لیے زادراہ بھی بناسکتے ہو۔''اس میں''اوراس کا کھانا'' ہے مرادوہ (مچھلی) ہے جے (سمندرسے) باہر پھینک دیا گیاہو۔ سيدناا بنعباس ﴿ أَنْهُاللَّهُ تَعَالَىٰ كَفِر مان : ﴿ أَحِسلٌ لَكُّهُ صَيْلُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ " تمهارے ليسمندركا شكاراور اس کا کھانا حلاً ل کرویا گیا'' کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ شکار ہے مرادوہ ہے جو شکار کی جائے اور طعام سے مراد جسے سمندر بامرنكال تصنيك\_

ثمامہ بن انس روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابوابوب ڈاٹیؤنے اینے ساتھیوں کی ایک جماعت کے ہمراہ سمندری سفر کیا، تو لوگوں نے یانی پر مردہ مچھلی تیرتی دیکھی تو آ ب ہے اس مجھلی كے متعلق يو چھا، تو آپ نے استفسار فرمایا: كيادہ چيزيا كنہيں ہوتی جس میں کوئی تبدیلی نہ آئی ہو؟ تو انہوں نے کہا: جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا: پھر کھا ؤ اور میرا حصہ رکھ لینا۔ آپ روز ہے کی حالت میں تھے۔

۸٦٥٩ مصئف عبد الرزاق: ١٦٥٩

[٤٧٣٠] - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا عَلِيُّ بِنُ سَهْلِ، نا عَفَّانُ حِ قَالَ: وَنا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السَّلَمِيُّ، نا حَجَّاجٌ، قَالَا: نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، السَّلَمِيْ، نا حَجَّاجٌ، قَالَا: نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَبِلَةً بْنِ عَطِيَّةً، أَنَّ عَنْ حَبِلَةً بْنِ عَطِيَّةً، أَنَّ عَنْ حَبِلَةً بْنِ عَطِيَّةً، أَنَّ اصْحَابَ أَبِي طَلْحَةً أَصَابُوا سَمَكَةً طَافِيَةً فَسَأَلُوا عَنْهَا أَبَا طَلْحَةً، فَقَالَ: اهْدُوهَا إِلَىَّ.

صنعن دار قطنی (جلدسوم)

[٤٧٣١] .... حَدَّثَ نَنا أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ حَمْدَوَيْهِ الْسَمَرُ وَزِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ طَاهِرٍ، قَالَا: نا مَعْمَرِ الْبَلْخِيُّ، نا عِصَامُ بْنُ يُوسُفَ، نا عِصَامُ بْنُ يُوسُفَ، نا مُبَارَكُ بْنُ مُجَاهِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ يُمَرَّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَي عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى عَمْرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَمْرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

آمِهِ يَوْمَو بِدَبِيجِهِ حَتَى يَحْرِجُ اللّهُ مِن جَوْهِ .

[٤٧٣٢] ..... حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا عَلِيُّ بِنُ مُسْلِم ، نا عَبْدُ الرَّحْمٰوِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِي فَيْ حَنا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمَدِ الْعَيْيَقُ ، نا مُطَرِّفُ ، نا مَحْدَد اللهِ بْنُ مُحَمَّد الْعَيْيَقُ ، نا مُطَرِّفُ ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَر ، عَنِ النَّهِ فَيْ اللهِ عَنْ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَر ، عَنَ النَّهِ وَاللهِ فَيْ ، قَالَ: ((أُحِلُّ لَنَا مِنَ اللَّهِ مِنَ الْمَيْتَةِ الْحُوتُ وَالْجَرَادُ ، وَمِنَ الْمَعْتِينِ يَخْرُجُ مَيْتًا ، قَالَ: ((إِنْ شِئْتُمْ مُعَلِيلِه ، عَنْ أَلِي سَعِيدٍ ، أَنَّ النَّيْقِي عَنْ الْمَحْنِينِ يَخْرُجُ مَيِّتًا ، قَالَ: ((إِنْ شِئْتُمْ مُرَادِ وَمُ وَلِي الْسَجَنِينِ يَخْرُجُ مَيِّتًا ، قَالَ: ((إِنْ شِئْتُمْ مُرَادِ وَمُ مُرِيلًا ، قَالَ: ((إِنْ شِئْتُمُ مُرَادِ وَمُورِ وَمَلِيلًا ، وَالْكُورُ وَمُورُ وَمُورُ وَالْمُ مُورِ وَمُورِ وَمِورَ الْمُورُ وَمُورُ وَمُورِ السَّامِ وَالْمُ وَمُورُ وَمُورُ وَمُورُ وَمُورُ وَمُورُ وَمُورُ وَمُورُ وَالْمُ وَمُورُ وَمُورُ وَمُورُ وَمُورُ وَمُورُ وَمُورُ وَمُورُ وَالْمُورُ وَمُورُ وَالْمُورُونُ وَمُورُ وَمُورُ وَالْمُورُ

جبلہ بن عطیہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابوطلحہ ڈٹائٹیا کے اصحاب نے آپ سے مردہ تیرتی مچھلی کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا:وہ مجھے ہدیہ کردو۔

سیدنا ابن عمر بھا بھی اوا بہت کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابقی نے جنین (پیٹ کے بیچ) کے متعلق فر مایا: اس کا ذرج اس کی ماں کے ذرج کرنے کے ساتھ ہے،خواہ اس کے بال نکلے ہوں یا نہ نکلے ہوں سے نکلے تو اس کے بول سے نکلے تو اس کے درج کا تھم دیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کے پیٹ سے خون نکل آئے۔

سیدنا ابن عمر تلائخاسے مروی ہے کہ رسول اللہ ظائیوًا نے فر مایا: ہمارے لیے دوخون اور دومر دار حلال کئے گئے ہیں،مر دار مچھلی اور ٹلڑی ہیں اور خون جگر اور تلی ہیں۔

سیدنا ابوسعید و الثار دایت کرتے میں کہ نی طاقی سے (جانور کے ) مردہ جنین کے متعلق بوچھا گیا تو آپ طاقی نے فرمایا: جا ہوتو کھالو۔

<sup>•</sup> سنن ابن ماجه: ٤ ٣٣١ـ مسند أحمد: ٧٧٢٣ مسند الشافعي: ٢/ ١٧٣

<sup>🗨</sup> سنن أبي داود: ۲۸۲۷-جامع الترمذي: ۱٤٧٦\_سنن ابن ماجه: ٣١٩٩

[٤٧٣٤] ..... حَدَّثَ نَا أَبُو الْأَسْوَدِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسٰى، وَمُوسَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ قَرِينِ، قَالا: نا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَكِمِ الْحَبْرِيُ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، نا صَبَاحُ بْنُ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِى النِّهِ اللهِ عَنْ أَبِى النَّهِ عَنْ أَبِى النَّهِ اللهِ عَنْ أَبِى النَّهِ عَنْ جَابِرِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: (كُل الْحَيْنِ فَى بَطْنِ أُمِّهِ)). وَقَالَ أَبُو الْأَسْوَدِ: فِى بَطْنِ أُمِّهِ)). وَقَالَ أَبُو الْأَسْوَدِ: فِى بَطْنِ أُمِّهِ)).

[٤٧٣٥] ..... نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ ، نا عَلِيٌّ بْنُ مُسْلِم ، نا أَبُو يُوسُفَ الْقَاضِي ، نا مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ فَلَى سُعُيدٍ ، عَنْ الْجَزُورِ وَالْبَقَرَةِ يُوجَدُ رَسُولِ اللهِ فَلَى سُعُنِلَ عَنِ الْجَزُورِ وَالْبَقَرَةِ يُوجَدُ فَي الْجَزُورِ وَالْبَقَرَةِ يُوجَدُ فِي بَطَينِهَ الْجَنِينُ ، فَقَالَ: ((إِذَا سَمَيْتُمْ عَلَى اللّهِ بِيحَةِ فَذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِه)). • اللّهِ بِيحَةِ فَذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِه)). •

[٤٧٣٦] --- حَدَّنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرِ الدَّقَاقُ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، فَالاَدْنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، نا هُشَيْمٌ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ مُحَالِدٍ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، فَقُلْنَا: أَحَدُنَا يَنْحَرُ قَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَوِ الشَّاةَ فَيَجِدُ فِي بَطْنِهَا النَّاقَةَ أَوْ يَدْبَبُحُ الْبَعْرَةَ أَوْ الشَّاةَ فَيَجِدُ فِي بَطْنِهَا جَنِينًا فَيَأْكُلُهُ أَوْ يُلْقِيهِ؟ قَالَ: ((كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ بَعْنَا فَقَالَ: ((كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ إِنْ شِئْتُمْ وَكَاتَهُ ذَكَاتُهُ ذَكَاتُهُ أَوْ يُلْقِيهِ؟ قَالَ: فَقَالَ: ((كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ

يَّ وَكُنَّ الْقَاسِمِ الْهَ الْهُ وَكُمْرَ حَمْزَةُ بْنُ الْقَاسِمِ الْهَاشِمِيُّ الْإِمَامُ مِنْ أَصْلِهِ ، نا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ ، نا أَبُو عَبْدَةَ هُوَ نا أَبُو عَبْدَةَ هُوَ نا أَبُو عَبْدَةَ هُوَ نا أَبُو عَبْدَةَ هُوَ الْحَدَّادُ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ وَاصِلٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي الْحَدَّادُ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ وَاصِلٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي الْحَدَّادُ عَبْدِ بْنِ نَوْفٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ جَبْرِ بْنِ نَوْفٍ عَنْ أَبِي الْمَوَدَّاكِ جَبْرِ بْنِ نَوْفٍ عَنْ أَبِي مَعِيدِ ، أَنَّ النَّبِي الْمَالَةُ ((ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أَيْدِ)).

سیدنا جاہر ٹائٹ بیان کرتے ہیں کدرسول الله تائیل نے فر مایا: اس جنین کو کھالیا کرو جو اپنی مال کے پیٹ میں ہو۔ ابوالاسود نے بیالفاظ بیان کیے ہیں کہ جواذ ٹنی کے پیٹ میں ہو۔

سیدنا ابوسعید بڑائی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ناٹی کے سے اس اونٹی اور گائے کے متعلق سوال کیا گیا جن کے پیٹ میں بچہورتو آپ ناٹیکا نام لےلو تو ماں کا ذرج ہی اللہ کا نام لےلو تو ماں کا ذرج ہی اللہ کا نام لے لو تو ماں کا ذرج ہی۔

سیدنا ابوسعید ڈائٹرابیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ مُاٹٹراً سے سوال کیا کہ ہم میں سے کوئی محض اونٹنی یا گائے یا بحری ذرج کرے اور اس کے پیٹ میں بچہ پائے ، تو اسے کھالے یا بچینک دے؟ تو آپ مُٹاٹِرا نے فرمایا: اگرتم چا ہوتو کھالو، یقیناً اس کی ماں کوذرج کرنا ہی خوداس کاذرج ہے۔

سیدناابوسعید خانونسے مروی ہے کہ نبی مکافیا نے فرمایا: جنین کی ماں کا ذرج کرنا خود جنین کا ذرج کرنا ہے۔

۱۱٤/٤ مسند أبى يعلى الموصلي: ١٨٠٨ ـ المستدرك للحاكم: ٤/١٤/١

<sup>•</sup> مسند أحمد: ١١٢٦٠ ، ١١٣٤٣ ، ١١٤٩٥ . صحيح ابن حبان: ٥٨٨٩

[٤٧٣٨].... حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الْـوَاسِطِيُّ، نا أَحْمَدُ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنِ الصَّلْتِ، نا الْحَسَىنُ بْنُ بِشْرِ بْنِ سَلْمٍ ، نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَرَاهُ رَفَعَهُ قَالَ: ((ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ

. [٤٧٣٩] .... حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ، نا طَاهِرُ بْنُ خَالِدِ بْنِ نَزَّارٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ فِي الْجَنِينِ: ((ذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ)) . 🤨

[٤٧٤٠] .... حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُنَبِّهِ، نا مُحْرِزُ بْنُ هِشَام، نا مُوسَى بْنُ عُثْمَانَ الْكِنْدِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله على: ((ذَكَاةُ الْجَنِين ذَكَاةُ أُمِّه)).

[٤٧٤١] .... وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَن ابْسنِ عَبَّاسِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((ذَكَاةُ الْجَنِين ذَكَاةُ أُمِّهٍ)).

[٤٧٤٢].... حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرِ، نا حَبَّانُ بْنُ هِلَالِ، أَنا أَبَانُ بْنُ يَنِيدَ، نا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثِنِي أَبُو سَلَمَةً، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارِ، أَنَّهُ بَلَغَهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلَى قَالَ: ((الضَّحَايَا إِلَى آخِرِ الشُّهْرِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَأَنَّي ذَالِكَ)). • [٤٧٤٣].... حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نَا أَحْمَدُ

سیدنا عبداللہ ڈٹاٹئے بیان کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ انہوں نے مرفوع روایت کیا، (یعنی آپ مُلاَثِیَّانے) فرمایا: جنین کی مال کاؤن کرناہی اس کاؤن ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ دانٹی ہے مروی ہے کہ نبی مناتیکم نے جنین کے متعلق فرمایا: اس کی ماں کا ذیح کرنا خوداس کا ذیح کرنا ہے۔

سيدناعلى والمفينيان كرتے بي كدرسول الله مظافيظ في مايا: مال کا ذیج کرنا خودجنین کا ذیج کرناہے۔

سیدنا ابن عیاس وافتهایان کرتے ہیں کدرسول الله مَلَافِيمُ نے فرمایا: مال کاؤنج کرناخودجنین کاؤنج کرناہے۔

سیدنا ابوسلمه اورسلمان بن بیار بالن والنظ سے مروی ہے ک رسول الله ظاليم في مايا جوفض تاخير كرنا جا ب قوميني ك آ خرتک قربانی کرسکتا ہے۔

سعیدین میتب سے مروی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ والنظ نے فرمایا:

١٩٠/٤ نصب الراية للزيلعي: ٤/ ١٩٠

١١٤/٤ المستدرك للحاكم: ٤/٤/١

المراسيل لأبي داود: ٣٧٧

و القطنی (جلدسوم)

بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ وَهْبٍ، نَا عَمِّى، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاشٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ فَرْوَةَ الْأَنْصَارِي، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ وَجَدَ سَعَةً وَلَمْ يُضَحِّ فَلا يَقُرَبْنَا فِي مَسَاجِدِنَا. •

[ ٤٧٤٤] .... قَالَ عِيسَى: وَأَخْبَرَنِى ابْنُ شِهَابِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: ضَحْى رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْ بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَحَدُهُمَا عَنْهُ وَعَنْ مَنْ لَمْ يُضَحِ مِنْ أَمَّدُ مُنْ لَمْ يُضَحِ مِنْ أَمَّدُ مَنْ لَمْ يُضَحِ مِنْ أَمَّةً مِنْ مَنْ لَمْ يُضَحِ مِنْ اللهِ عَنْ مَنْ لَمْ يُضَحِ مِنْ الْمُ يُضَحِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ الل

[٤٧٤٥] .... حَدَّنَ الْبُو بِكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، وَأَبُو رَوْقِ الْهِزَّانِيُّ، قَالَا: نا يَزِيدُ بْنُ سِنَان، نا يَحْيَى بْنُ كَثِيرِ بْنِ دِرْهَم، نا شُعْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْس، عَنْ عَمْرو بْنِ مُسْلِم، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّب، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّب، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: ((إِذَا دَخَلَ عَشْرُ فَي سَلَمَةَ، أَنْ يُضَحِّى فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِه وَأَظْفَارِه)). •

رَجَهُ الله ، نا مُحَمَّدُ بن أَبِي رَحِمَهُ الله ، نا مُحَمَّدُ بن حَرْبٍ ، نا أَبُو كَامِل ، نا الْحَارِثُ بن نَبْهَانَ ، نا عُتْبَهُ بُن نَبْهَانَ ، نا عُتْبَهُ بُن يَهْ ظَانَ ، عَنْ الشَّعْبِيّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى : ((مَحٰى ذَبْحُ الْأَضَاحِيِّ كُلَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((مَحٰى ذَبْحُ الْأَضَاحِيِّ كُلَّ فَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: (وَمَحٰى ذَبْحُ الْأَضَاحِيِّ كُلَّ فَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

[٤٧٤٧] .... نا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمُسَيِّبُ بْنُ الْمُسَيِّبُ بْنُ شَهْلِ، نا الْمُسَيِّبُ بْنُ شَهْلٍ، نا الْمُسَيِّبُ بْنُ شَهْلٍ، نا عُبَيْدٌ الْمُكْتِبُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹٹاٹٹؤ نے سینگوں والے دومینڈ ھے قربان کیے، ایک اپنی اور اہل خاند کی طرف سے اور دوسرا اپنی اُمت کے ان افراد کی طرف سے جوقر مانی نہ کر سکے۔

جس شخص کو مالی طور پر گنجائش میسر ہواوراس کے باو جودوہ قربانی

نەكرے،تووە جارى مساجدىكے قريب ندآئے۔

سیدہ اُم سلمہ ٹاٹھا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ٹاٹھائی نے فرمایا: جب ذوالحبہ کاعشرہ شروع ہو جائے اورتم میں سے کوئی شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، تواسے چاہیے کہ دہ اپنے بال اور ناخن نہ تراشے۔

سیدناعلی دلانٹؤیمیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طانٹر کے فرمایا: قربانی ذرئے کرنے کے عمل نے پہلے کی تمام قربانیوں کوختم کردیا ہے۔ راوی نے اس طرح رمضان کے روزوں، زکاۃ اور جنابت کے عسل کاذکر کیا۔

سیدناعلی ڈٹائٹ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ طالیٰ نے فرمایا: قربانی نے ذرج کی تمام انواع منسوخ کردی ہیں، رمضان کے روزوں نے تمام روزے، شسل جنابت نے تمام شسل اور زکاۃ

<sup>•</sup> سنن ابن ماجه: ٣١٢٣ مسند أحمد: ٨٢٧٣ المستدرك للحاكم: ٢/ ٣٨٩

۲۲۷ / ۱۵۰ ۲۵۰ ۲۵۰ ۲۵۰ ۲۵۰ سنن ابن ماجه: ۳۱۲۲ السنن الكبرى للبيهقي: ۹/ ۲۷۳ - المستدرك للحاكم: ٤/ ۲۲۷

<sup>🛭</sup> صحيح مسلم: ١٩٧٧ ـ جامع الترمذي: ١٥٢٣ ـ مسند أحمد: ٢٦٤٧٤ ـ صحيح ابن حبان: ٥٨٩٧ ، ١٩١٧ ٥

مَسْرُوقٍ، عَنْ عَلِى ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ . اللهِ عَلَىٰ . وَصَوْمُ رَمَضَانَ كُلَّ فَلْ . ((نَسَخَ الْأَضْحَى كُلَّ ذَبْح، وَصَوْمُ رَمَضَانَ كُلَّ صَوْمٍ، وَالْخُسْلُ مِنَ الْجَنَائِةِ كُلَّ غُسْل، وَالزَّكَاةُ كُلَّ صَدَقَةٍ)). خَالَفَهُ الْمُسَيِّبُ بْنُ وَأَضِح، عَنِ كُلَّ صَدَقَةٍ)). خَالَفَهُ المُسَيِّبُ بْنُ وَأَضِح، عَنِ الْمُسَيِّبِ هُ وَ ابْنُ شَرِيكٍ وَكِلاهُ مَا ضَعِيفَانِ، وَالْمُسَيِّبِ هُ وَ ابْنُ شَرِيكٍ وَكِلاهُ مَا ضَعِيفَانِ، وَالْمُسَيِّبُ بْنُ شَرِيكٍ مَتْرُوكٌ .

[٤٧٤٨] .... نا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الشَّافِعِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ تَمَامٍ بْنِ صَالِحِ النَّهْرَانِيُّ بِحِمْصَ، نا الْمُسَيّبُ بْنُ وَاضِح، نا الْمُسَيّبُ بْنُ مَسْرِيكِ، عَنْ عُبْهَ بَنْ يَقْظَانَ، عَنِ الشَّعْيِيَّ، عَنْ مَسْرُوقِ، عَنْ عَلِى رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ مَسْرُوقِ، عَنْ عَلِى رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَلِى رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ الشَّعْرِقَ فِي رَسُولُ اللهِ عَنْ عَلِى رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ الشَّعْرِانَ، وَنَسَخَتِ الزَّكَاةُ كُلَّ صَوْمٍ، وَنَسَخَ اللهُ عَسْلُ الْجَنَابَةِ كُلُّ عُسْلٍ، وَنَسَخَتِ الْأَضَاحِيُّ كُلَّ عَسْلُ، وَنَسَخَتِ الْأَضَاحِيُّ كُلَّ عَسْلُ، وَنَسَخَتِ الْأَضَاحِيُّ كُلَّ فَعْلُنَ مَتْرُوكٌ أَيْضًا.

و (٤٧٤٩] .... حَدَّثَنَا أَبُو بِكُو النَّيْسَابُورِيُ ، نا يُونُسُ بِنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، نا ابْنُ وَهْبِ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاشٍ ، وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي الْحَارِثِ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُمْ ، عَنْ عِيسَى الْحَارِثِ ، أَنَّ عَيَّاشَ بْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُمْ ، عَنْ عِيسَى اللهِ بَنِ هِلَالُ الصَّدَفِي ، حَدَّثَهُمْ مَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَعْرُو بْنِ الْعَاصِ ، أَنَّ رَجُلا أَتَى النَّبِي عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ ، أَنَّ رَجُلا أَتَى النَّبِي عَبْدَ اللهِ بَنِ عَمْدُ اللهِ بَنِ الْعَاصِ ، أَنَّ رَجُلا أَتَى النَّبِي عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ ال

[٤٧٥٠] - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدَانَ ،

نے تمام صدقات منسوخ کردیے ہیں۔

میں بن واضح نے میتب سے روایت کرتے ہوئے اس کی مخالفت کی ،اس سے مراد این شریک ہے اور وہ دونوں ضعیف راوی ہیں ،اور میتب بن شریک متروک ہے۔

سیدناعلی دلی این بیان کرتے ہیں کدرسول الله طاقیم نے فر مایا:
زکا آ نے قرآن میں موجود تمام صدقات کی فرضیت کومنسوخ
کردیا ہے، رمضان کے روزوں نے تمام روزوں کی فرضیت
کو، عنسل جنابت نے تمام انواع کے عنسل کی فرضیت کو اور
قربانی کے ممل نے ذریح کی تمام انواع کومنسوخ کردیا ہے۔
عقبہ بن یقظان بھی متروک راوی ہے۔

سیدنا عبداللہ بن عمرہ را النظار وایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نی عُلَّالِیْمُ کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول اللہ عُلِیْمُ نے اس سے فرمایا: مجھے قربانی کے روز کوعید منانے کا تھم دیا گیا ہے۔ اس نے تعالیٰ نے اس اُمت کے لیے بیدن عید قرار دیا ہے۔ اس نے کہا: اگر میں اپنے باپ کی دودھ دینے والی بکری کے سوا کچھ نہ پاؤں تو کیا اسے ذرائح کردوں؟ آپ عُلِیْمُ نے فرمایا: نہیں ، تا ہم تو اپنے ناخن اور مو چھیں تراش لے اور زیر ناف بال صاف کر لے ، تو اللہ کے ہاں میمل تیری قربانی کا درجہ حاصل کرلے گا۔

سيدنا ابن عباس والشابيان كرت بي كدرسول الله طافيا في

۱۹۱٤: ۲۰۷۵ صحیح ابن حبان: ۹۱٤

فرمایا: مجھے قربانی کا حکم دیا گیاہے، لیکن میدواجب ہیں۔

نا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ، نا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَرَّانِيِّ، نا يَحْيَى بْنُ أَبِي أَنْيُسَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عِكْسِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ: ((أُمِرْتُ بِالنَّحْرِ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ)). • اللهِ عَنْ: ((أُمِرْتُ بِالنَّحْرِ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ)). • اللهِ عَنْ: ((أُمِرْتُ بِالنَّحْرِ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ)). • الرَّحْمَنِ الْعَسْكَرِيُّ، نا أَبُو عَسَّانَ، نا الرَّحْمَنِ الْعَسْكَرِيُّ، نا أَبُو عَسَّانَ، نا قَلْ رَسُولُ اللهِ فَيْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَيْ: ((كُتِبَ عَلَى النَّحْرُ وَلَمْ يُكْتَبُ عَلَيْكُمْ، وَأُمِرْتُ بِصَلاةِ الْأَضْحَى وَلَمْ يُكْتَبُ عَلَيْكُمْ، وَأُمِرْتُ بِصَلاةِ الْأَضْحَى وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِهَا)). قَالَ: وَحَدَّثَنَا الْحُنْيِنِيُّ نَا أَبُو نُعَيْمِ نا الْحَسَنُ بُنُ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ مِثْلَةُ : كُتِبَ عَلَى الْأَضْحَى.

الاضحى.
[٢٥٧] .... حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، نا دَاوُدُ بْنُ رُشِيْدٍ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ ، نا إِسْرَاهِيمُ بْنُ يَنِيدَد ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ ، عَنْ طَالَ وَسُولُ طَاوُسُ ، عَنْ الْمِنْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى : ((مَا أَنْفِقَتِ الْوَرِقُ فِي شَيْء أَفْضَلَ مِنْ نَحِيرَةٍ فِي شَيْء أَفْضَلَ مِنْ نَحِيرَةٍ فِي يَوْم عِيدٍ )). •

آرُوهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

سیدنا ابن عباس جائیں ہی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طافیا ہے نے فرمایا: مجھ پر قربانی کو فرض کیا گیا ہے لیکن تم پراسے فرض نہیں کیا گیا، مجھے نماز جاشت کا تھم ہے لیکن تہمیں اس کا پابند نہیں کیا گیا۔

ہمیں حمینی نے بیان کیا، (انہوں نے کہا) ہمیں ابوقیم نے بیان کیا (انہوں نے کہا) ہمیں حسن بن صالح نے بیان کیا اور انہوں نے سیدنا جاہر خاتیئ سے ای کے مثل بیان کیا (اس میں بیالفاظ ہیں) کہ جھے پرنماز چاشت کوفرض کیا گیا ہے۔ سیدنا ابن عباس جاتی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ تائیئی نے فر مایا عید کے روز جانور قربان کرنے میں صرف کی گئی رقم سے بہترکوئی رقم نہیں۔

سیدنا عبداللہ بن عمر و دولئونا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُقافیظ نے نجاست خور اونٹن کا گوشت کھانے ،اس کا دودھ پینے اور اس پرسواری کرنے ہے منع فر مایا ہے،البتہ اس کا چڑا استعمال ہوسکتا ہے۔لوگ اسے ذرح کرنے سے پہلے چالیس دِن تک ہاندھ کرد کھتے تھے (تا کہ وہ کھلی رہ کرنجاست نہ کھا سکے )۔

<sup>0</sup> سلف برقم: ١٣٦١

۲٦١ /۹: المعجم الكبير للطبراني: ١٠٨٩٤ ـ السنن الكبرى للبيهقي: ٩/ ٢٦١

<sup>🤂</sup> سنن أبي داود: ١ ٣٨١ـسنن النسائي: ٧/ ٢٣٩ـسنن ابن ماجه: ٣١٨٩ـمسند أحمد: ٣٩٠٧ـالمستدرك للحاكم: ٢/ ٣٩

سیدنا ابو ہریرہ خالفوروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ خالفوا نے بدیل بن ورقاء خزاعی کوایک خاکستری رنگ کے اُونٹ پرسوار کر کے بھیجا، وہ منی کے راستوں پر آ وازیں لگا رہے تھے: خبردار! حلق اور سینے (کے درمیان) میں ذرج کیا جائے، خبردار! جلد بازی نہ کرو، کہیں از دھام نہ ہو جائے۔ منی کے ایام کھانے پینے اورمباشرت کے ایام ہیں۔

سیدہ عائشہ ر الشابیان کرتی ہیں کہ میں نے پوچھا: اے اللہ کے رسول! کیا میں قرض لے کر قربانی کرسکتی ہوں؟ آپ مگالیا کے نے فرمایا: ہاں، کیونکہ ایسا قرض اوا کر دیاجا تا ہے۔

بیا اساد ضعیف ہے اور هریر سے مراد ابن عبد الرحمان بن رافع بین خدر کی ہیں، اس کا سیدہ عائشہ جائیا ہے نہ تو ساع ثابت ہے اور نہ بی اس کا زمانہ پایا۔

ایک اورسند کے ساتھ اس کے مثل ہی مروی ہے۔

سیدنا جبیر بن طعم ٹاٹھ سے مروی ہے کدرسول اللہ عُلِیم نے فرمایا: تمام ایام تشریق ذرج کے دن ہیں۔

[ ٤٧٥ ] ..... حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَشِّرٍ ، نا أَحْمَدُ بْنُ سِنَان ، نا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدِ الزُّهْرِيُّ ، نا رِفَاعَةُ بْنُ هُرَيْرٌ ، نا أَبِى ، عَنْ عَائِشَة ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْتَدِينُ وَأُضَحِينَ ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْتَدِينُ وَأُضَحِينَ ، قَالَتْ: فَلْتُ ذَيْنٌ مَّ فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْ فِينَ وَهُرَيْرٌ هُوَ ابْنُ مَقْ فِينَ ، وَهُرَيْرٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَة وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَلِيشٍ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَلِيشٍ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَلِيشَةً وَلَمْ يُدُركُهَا . •

[٤٧٥٦] .... حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدِ، نا أَحْمَدُ بْنِ صَاعِدِ، نا أَحْمَدُ بْنُ بُكُيْرِ الْحَمَدُ بْنُ بُكَيْرِ الْحَضْرَمِيُّ، نا سُويْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سَعِيدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ التَّنُوخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ إِلَيْ اللهِ اللهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

[٤٧٥٧].... نا جَعْفَرُ بْنُ نُصَيْرٍ ، نا ابْنُ رِشْدِينَ ، نا زُهَيْرُ بْنُ عَبَّادٍ ، نا سُوَيْدُ بْنُ عَبِّدِ الْعَزِيزِ مِثْلَهُ .

[٤٧٥٨] .... حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورَىُّ ، نا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْخَشَّابُ ، نا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، نا

<sup>€</sup> الطبقات لابن سعد: ٤/ ٢٩٤\_الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم: ٢٣٣٩\_معرفة الصحابة لأبي نعيم: ١٢١٦

۲٦٢/٩ السنن الكبرى للبيهقي: ٩/٢٦٢

<sup>3</sup> مسند أحمد: ١٦٧٥١ ، ١٦٧٥٢ ـ صحيح ابن حبان: ٣٨٥٤

ی سنن دارقطنی ( جلدسوم )

أَبُو مُعَيْدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسٰى، أَنَّ عَمْرَو بْنَ دِينَارِ حَدَّثَهُ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنَىٰ وَالَ: ((كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ)).

[ ٤٧٥٩] .... حَدَّثَنَا الْقَاضِى أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الْبُهْلُولِ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ يُونُسَ السَّرَاجُ ، نَا عَبْدُ الْعَرْيَةِ بْنُ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرْدِيُّ ، عَنْ رُبَيْحِ بْنِ عَبْدِ السَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّه ، عَنْ السَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّه ، عَنْ أَبِيهِ سَعِيدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَيْ ضَحْى بِكَبْشِ أَقْرَنَ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ: ((اللهُ مَّ إِنَّ هٰذَا عَنِي وَعَنْ مَنْ لَمُ يُضَحِّ مِنْ أَمَّ يُضَحِّ مِنْ أَمَّ يُضَعِّ مِنْ أَمَّ يُضَعِّ مِنْ أَمَّ يُنْ كَالِهُ اللهِ عَنْ أَمَّنَ لَمُ يُضَعِّ مِنْ أَمَّ يُنْ كَاللهُ اللهِ عَنْ مَنْ لَمُ يُضَعِ

[٤٧٦٠] .... حَدَّثَنَا أَبُو بِكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ ، نا يَحْيَى بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، نا يَحْيَى بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، نا يَحْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ حَنْطَبٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فَلْ اللَّهِ فَلَا عَنْ مِنْبَرِهِ فَأَتَى بِكَبْشِهِ فَلَا مَلَى وَقَالَ: (بِسْمِ اللَّهِ فَلَا مَكْ لَى رَسُولُ اللَّهِ فَلَا اللهِ فَلَا يَعِدِهِ ، وَقَالَ: ((بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَسُولُ اللهِ فَلَا اللهِ فَلَا يَعِدِهِ ، وَقَالَ: ((بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا اللهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا اللهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَنَالَ اللهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَنَ مَنْ لَمْ يُضَعِ مِنْ أُمِّتِي )) . •

[٤٧٦١] .... حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُول، نا أَبُو سُحَيْم، نا عَبْدُ الْمُبَارَكُ بْنُ سُحَيْم، نا عَبْدُ الْعَبْدِ بْنُ صُهَيْب، عَنْ أَنْس، عَنِ النَّبِي اللَّهُ أَنَّهُ ضَحَيْم أَمْلَكُيْنِ أَحَدُّهُمَا عَنْ أُمَّتِه وَالْآخَرُ ضَحَى بِكَبْشَيْنِ أَمُّلَحَيْنِ أَحَدُّهُمَا عَنْ أُمَّتِه وَالْآخَرُ عَنْ أَهْل بَيْتِه. •

[٤٧٦٢] .... حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدِ

سیدنا ابوسعید رہائشاروایت کرتے ہیں کہرسول اللہ سکائیا نے سینگوں والا ایک مینڈ ھاقر بان کیا، پھر فر مایا: اے اللہ! بیقر بانی میری طرف سے اور میری اُمت کے ان افراد کی طرف سے ہے جوقر بانی نہیں کر سکے۔

سیدتا جابر بن عبداللہ ڈاٹھؤیان کرتے ہیں کہ میں عیدالافخی کے روز رسول الله ظافی کے ساتھ عیدگاہ میں موجود تھا، آپ ظافی کے نے نماز پڑھائی اور خطبہ کمل کیا تو منبر سے نیچ تشریف لے آئے۔ پھر آپ کے پاس ایک مینڈ ھا لایا گیا، تو رسول الله شائی نے اپنے ہاتھ سے اسے ذرح کیا اور پڑھا: بیسے اللّٰهِ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ هُذَا عَنِی وَعَنْ مَنْ لَمْ يُضَحِ مِنْ أُمَّنِي وَاللّٰهُ أَكْبَرُ هُذَا عَنِي وَعَنْ مَنْ لَمْ يُضَحِ مِنْ أُمَّنِي کا الله سے بڑا ہے، یدمیری طرف سے اور میری اُمت کے ان افراد کی طرف سے ہے جو قربانی نہیں کر سکے۔ نہ جو قربانی نہیں کر سکے۔ نہ جو قربانی نہیں کر سکے۔ نہ

سیدنا انس جان وایت کرتے ہیں کہ نبی خانی نے سینگوں والے دومینڈھے قربان کیے، ایک اپنی اُمت کی طرف سے اور دوسرااین اوراینے اہل خانہ کی طرف سے۔

سیدنا ابو ہرریہ واللہ بان کرتے ہیں کہرسول الله مظالم الله

<sup>•</sup> سخن أبي داود: ٢٧٩٦ سنن ابن ماجه: ٣١٢٨ جامع الترمذي: ١٤٩٦ سنن النسائي: ٧/ ٢٢٠ مسند أحمد: ١١٠٥١ صحيح ابن حيان: ٥٩٠٢

<sup>🛭</sup> مسند أحمد: ۱۲۸۵۷، ۱۲۸۹۳، ۱۲۸۹۰

<sup>3</sup> مسند أحمد: ١١٩٨٤ ، ١٣٩٩٥

506

فرمایا: تم میں سے جس شخص کو (مالی) گنجائش میسر ہولیکن وہ قربانی نہ کرے، تو وہ ہماری عیدگاہ کے بالکل قریب نہ آئے۔ بْنِ الْفَضْلِ الزَّيَّاتُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ حَبَّانَ، نا عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ، نا ابْنُ عُلاثَةً، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ وَجَذَ مِنْكُمْ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا)). •

[٤٧٦٣] .... نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْـوَكِيلُ، ناحُمَيْدُ بْنُ الرَّبِيع، نا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَساصِمِ بُنِ كُلَيْبٍ، عَنَ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فِي جِنَازَةٍ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ، قَالَ: فَرَأَيْتُهُ يُوصِي الْحَافِرَ، قَالَ: ((أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ أَوْسِعْ مِنْ قِبَل رِجْلَيْهِ))، فَلَمَّا انْصَرَفَ تَلَقَّاهُ دَاعِي امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٌ، فَقَالَ: إِنَّ فُلانَةَ تَدْعُوكَ وَأَصْحَابَكَ، قَالَ: فَأَتَاهَا فَلَمَّا جَلَسَ الْقُوْمُ أَتِيَ بِالطَّعَامِ فَوَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ وَوَضَعَ الْقَوْمُ فَبَيْنَا هُوَ يَأْكُلُ إِذْ كُفَّ يَدَهُ، قَالَ: وَقَدْ كُنَّا جَلَسْنَا بِمَجَالِسِ الْغِلْمَانِ مِنْ آبَائِهِمْ، قَالَ فَنَظَرَ آبَاؤُنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ تَلُوكُ أَكَ لْتُهُ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَضْرِبُ يَدَ ابْنِهِ حَتَّى يَرْمِيَ الْعِرْقَ مِنْ يَلِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((أَجِدُ لَحْمَ شَلِيهِ أُخِذَتْ بِغَيْرِ إِذْن أَهْلِهَا)). قَالَ: فَأَرْسَلَتِ الْمَوْأَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أَرْسَلْتُ إِلَى الْبَقِيعِ أَطْلُبُ شَادةً فَلَمْ أُصِبْ، فَبَلَغَنِي أَنَّ جَارًا لِي اشْتَرَى شَاةً فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ فَنَهَى، فَلَمْ نَقْدِرُ عَلَيْهِ فَبَعَثَتْ بِهَا امْرَأَتُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْهُ: ((أَطْعِمُوهَا الْأُسَارِي)). ٥

[٤٧٦٤].... حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمُصَيْنِ بْنِ الْمُصَيْنِ بْنِ

ایک انصاری بیان کرتے ہیں کہم رسول الله طَالِيْم كساتھ ایک جنازے میں شریک ہوئے، جب ہم قبر پر پہنچ تو میں نے ويكها كه آپ ماليكا قركهودن والے كوكهدرے تھے: سرك طرف سے کشادہ کرو، یاؤں کی طرف سے کشادہ کرو۔ جب آپ واپس ہوئے تو ایک قریثی عورت کا قاصد آپ سے ملاء اس نے کہا: فلال عورت آپ کواور آپ کے اصحاب کو بلا رہی ہے۔ تو آپ مُن الله ال عورت کے پاس تشریف لائے، جب لوگ بیٹھ گئے تو کھانا پیش کیا گیا۔ آپ مُنْ اَفْغُ نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا تو لوگول نے بھی ہاتھ بڑھائے ،ای دوران جب آپ کھارہے تھے تو آپ نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم برول میں بچول کی طرح بیشا کرتے تھے۔ ہمارے ردول نے رسول اللہ مظافیا کوانگلیوں سے کھاتے ویکھا توہر آ دمی اپنے بیٹے کے ہاتھ پر مارنے لگا، یہاں کراس کے ہاتھ سے بی جھوٹ گیا۔ پھر آپ طافیا نے فرمایا: بکری کا گوشت اس کے مالک کی اجازت کے بغیر کیا گیا ہے۔اس عورت نے جواب بيجا: الله كرسول! من فيقع عركرى لان كر لية دى كو بهيجا تقاليكن بكرى نبيس ملى ، تو مجھے معلوم ہوا كه ہمارے یدوی نے بری خریدی ہے، میں نے اس سے یوچھا گراس نے ا نکار کیا۔ ہمارےا ختیار میں نہ تھا تو اس کی بیوی نے بکری بھیج دى \_رسول الله مَا اللهِ عَلَيْهِ فِي إِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله ایک مزنی بیان کرتے ہیں کہ ایک قریثی مسلمان خاتون نے

رسول الله مَنْ الله عَلَيْهِ كَ لِيكُها مَا تياركرك آب مُنْ الله عَلَيْهِ كواورآب

<sup>•</sup> سنن ابن ماجه: ٣١٢٣ مسند أحمد: ٨٢٧٣ المستدرك للحاكم: ٢/ ٣٨٩

<sup>@</sup> سنن أبي داود: ٣٣٣٢\_مسند أحمد: ٢٢٥٠٩

الْجُنَيْدِ، قَالَا: نا يُوسُفُ بْنُ مُوسٰى، نا جَرِيرٌ، عَنْ عَاصِم بْن كُلَيْبِ الْجَرْمِيّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُل مِنْ مُزَيْنَةً، قَالَ: صَنَعَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قُرَيْشِ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ طَعَامًا فَدَعَتْهُ وَأَصْحَابَهُ، قَالَ: فَلْهَبَ بِي أَبِي مَعَهُ ، قَالَ: فَجَلَسْنَا بَيْنَ يَدَيْ آبَائِنَا مَجَالِسَ الْأَبْنَاءِ مِنْ آبَائِهِمْ، قَالَ: فَلَمْ يَأْكُلُوا حَتَّى رَأَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَكَلَ فَلَمَّا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لَقُمْتُهُ رَمَى بِهَا، ثُمَّ قَالَ: ((إِنِّي لَأَجِدُ طَعْمَ لَحْمِ شَاةٍ ذُبِحَتْ بِغَيْرِ إِذْن صَاحِبَتِهَا))، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخِى وَأَنَا مِنْ أَعَزِّ النَّاسِ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ خَيْرًا مِنْهَا لَمْ يُغَبِّرْ عَلَيَّ، وَعَلَىَّ أَنْ أَرْضِيَهُ بِأَفْضَلَ مِنْهَا، فَأَبِّي أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا وَأَمَرَ بِالطَّعَامِ لِلْأُسَارِي. [٤٧٦٥] .... حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ، نا ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ ، نا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ أَبِى وَأَنَا غُلَامٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ ، وَقَالَ فِيهِ: قَالَتُ: فَبَعَثْتُ إِلَى أَخِي عَامِرٍ بْنِ أَبِي وَقَاصِ وَقَدِ اشْتَرَى شَاةً مِنَ الْبَقِيعِ فَلَمْ يَكُنْ أَخِي

ثُمَّ فَلَفَعَ أَهْلُهُ الشَّاةَ إِلَى . [٤٧٦٦] ---- حَدَّثَنَا عَلِى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ، نا ابْنُ أَبِى خَيْثَمَةَ، نا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى حَنِيفَةَ: مِنْ أَيْنَ أَخَذْتَ هٰذَا؟ الرَّجُلُ يَعْمَلُ فِي مَالِ الرَّجُلِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ إِنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِالرِّبْحِ، قَالَ: أَخَذْتُهُ مِنْ حَدِيثِ

عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبِ. [٤٧٦٧] .... نا أَبُو حَامِدِ الْحَضْرَمِيُّ، نا بُنْدَارٌ، نا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِیٌّ، نا مُعَاوِیَةُ بْنُ صَالِح، حَدَّثَنِی الْحَسَنُ بْنُ جَابِرٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِی

كاصحاب كودعوت دى راوى بيان كرتے بي كدمير روالد مجھے بھی اینے ساتھ لے گئے۔ ہم اینے بروں کے سامنے ای طرح بينطي جس طرح بيجابي برول كسامن بيطية بين صحابركرام رِيَّ اللَّهُ اللهِ وقت تک کھانا شروع نه کیا جب تک که رسول الله مُنَاتِيَّاً كُوكُهاتِ نه دِيكِه ليا\_رسولِ اللهُ مُنَاتِّيَّاً نِهِ الكِلقِيهِ لها تو فوراُر کھ دیااور فر مایا: میں ایس بکری کے گوشت کا ذا کقہ محسوں کر رہا ہوں کہ جے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر ذیح کیا گیا ہے۔تواس عورت نے کہا:اے اللہ کے رسول! وہ میرا بھائی ہے اورسب سے زیادہ میری عزت کرتا ہے، اس سے بھی بہتر مال ہوتووہ مجھے(اسے استعمال کرنے پر) کچھٹیں کہتا، تاہم میں اے اس سے بہتر لوٹا کر راضی کرلوں گی تو آپ تا اُٹھ نے اس کا گوشت کھانے سے اٹکار کردیا اور قیدیوں کو کھلانے کا تھکم دے دیا۔ ایک انصاری بیان کرتے ہیں کہ میں بچہ تھا، اور میں اینے والد ك ساته رسول الله عليا كبراه تكارراوي في اي طرح حدیث بیان کی اس میں بدالفاظ ہیں: میں نے اینے بھائی عامر بن ابی وقاص کو پیغام بھیجا،اس نے بقیع سے بکری خریدی تقی،لیکن میرابھائی (گھر میں)موجودنہیں تھا، پھراس کی بیوی نے وہ بکری مجھے بھیجے دی۔

عبدالواحد بن زیاد بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام ابوحنیفہ رحمداللہ سے پوچھا: آپ نے یہ بات کہاں سے لی ہے کہ آدی کسی کی اجازت کے بغیراس کے مال میں کام کرتا ہے تو نفع صدقہ کردیا جائے؟ انہوں نے کہا: میں نے یہ بات حدیث عاصم بن کلیب کی حدیث سے اخذ کی ہے۔

سیدنا مقدام بن معدیکرب التفاروایت کرتے ہیں که رسول الله مَنْ فَیْمَ نے تیبر کے روز کچھ چیزوں کوحرام کیا، تو رسول الله مَنْ اللهُ غَنْ فرمایا: ہوسکتا ہے کہ آ دمی اپنی مند پر فیک لگائے

[٤٧٦٨] .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ النَّعْمَانِيُّ، نَا الزُّبَيْدِيُّ، نَا الزُّبَيْدِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي عَنْ مَبْوِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي عَنْ مَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي عَنْ مَبْدِي كَرِبَ، عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ، عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ، أَنَّ النَّبِي قَدْ أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمَا أَنَّ النَّبِي قَدْ أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمَا يَعْدِدُلُهُ ، يُبُوشِكُ شَبْعَانُ عَلَى أَدِيكِتِهِ يَقُولُ: بَيْنَنَا وَمَا وَبَيْ الْكِتَابُ فَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ حَلالٍ أَحْلَلْنَاهُ، وَبَيْنَكُمُ الْكِتَابُ فَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ حَلالٍ أَحْلَلْنَاهُ، وَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ حَلالٍ أَحْلَلْنَاهُ، وَبَيْنَكُمُ الْكِتَابُ فَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ وَإِنَّهُ لَيْسَ كَذَالِكَ، وَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ صَالِ مُعَاهَدٍ إِلَّا الْحِمَادِ لَا يَعْفِي بَعْنَى عَنْهَا، وَأَيُّمَا رَجُلِ ضَافَ قَوْمًا فَلَمْ يَقْرُوهُ لِللَّا الْمُعَامِدِ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ الْمَا مَعُلَالًا مَعْمَادِ الْحَمْدُ وَلَالَكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ الْمَالُ مُعَاهَلًا إِلَّا أَنْ لَيْمُ مَا فَلَمْ يَقُومُ الْ قِرَاهُ كَلِي فَعَامَ وَاللَّهُ مَا فَلَمْ يَقُولُهُ وَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَافِهُ وَلَا لَكُ عَلَى الْمَعْمَادِ الْمَعْمَادِ الْمَعْمَادِ الْمُعَلَى الْمَعْمِي وَمِنْ وَرَامُ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ وَلِي الْمِعْمَادِ الْمَالَةُ مُ يَعْرُوهُ وَلَا الْمُعَامِدِ الْمَلْمُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُمْ يَعْرُوهُ وَلَا الْمُعْرَافِهُ وَلَالْمُعْلَامُ الْمُعْلَى الْمَعْلَامُ الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ

[٤٧٦٩] - حَدَّنَ أَنْ أُبَشِر، نا أَحْمَدُ بْنُ سِنَان الْفَ طَانُ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَان الْفَ طَانُ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ ، نا ثَوْرُ بْنُ يَنِ عَمَرَ الْوَاقِدِيُّ ، نا ثَوْرُ بْنُ يَنِ عَنْ صَالِح بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِى كَرِبَ عَنْ طَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، كَرِبَ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، كَرِبَ عَنْ أَلِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ خَلِيهِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَكُل لُحُومِ النَّهِ عَنْ أَكُل لُحُومِ النَّهِ عَنْ السَّبُع ، السَّبُع ، السَّبُع ، أَوْ مِخْلَبِ مِنَ السَّبُع . • أَوْ مِخْلَبِ مِنَ الطَّيْرِ . • •

[٤٧٧٠] .... نَا عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ سَكَامَةَ الْحِمْصِيُّ، نا

میری حدیث بیان کرے اور کہے: میرے اور تمہارے مابین کتب اللہ ہے، جوہم نے اس میں حلال پائی ہے وہ حلال ہے اور جوہم نے اس میں حلال پائی ہے وہ حرام ہے، حالانکدرسول اللہ منافیظ نے بھی اسی طرح (حرام امورکو) حرام تھہرایا ہے جس طرح اللہ تعالی نے حرام تھہرایا ہے۔

سیدنامقدام بن معدیکرب رفانوئے مروی ہے کہ نی سالیا بی فرمایا: مجھے قرآن اوراس جیسی اور چیز (سنت) دی گئی ہے، ہو
ملکا ہے کوئی شکم سیرا پئی مسند پر بیٹھا کے کہ جمارے اور تہہارے
مابین کتاب اللہ ہے، جو چیز اس میں حلال (قرار دی گئی) ہے
اسے جم حلال سمجھیں گے اور جو چیز اس میں (حرام قرار دی
گئی) ہے اسے جم حرام مانیں گے حالانکہ حقیقت یؤہیں ہے،
جرکی والا در ندہ کھانا حلال نہیں ہے، گھر یلو گدھا حلال نہیں ہے،
جرکی وی کے مال سے گری پڑی چیز اٹھانا حلال نہیں ہے،
سوائے اس صورت کے کہ اس سے مستعنی کر دیا جائے، اور جو
شخص کی قوم کے ہاں مہمان ہولیکن وہ اس کی میز بانی نہ
کریں، تو وہ میز بانی کے بقد ران سے زبر دئتی لے سکتا ہے۔

سیدنا خالد بن ولید جائشاروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ طائیلا نے نیبر کے روز گھوڑے، نچراور گدھے کے گوشت سے اور ہر کچلی والے ورندے اور ہر پنجوں والے پرندے ( کا گوشت ) کھانے سے منع فرمایا۔

سيدنا خالدين وليد والفؤاروايت كرتے بس كەرسول الله مَالْيَالم

<sup>🗗</sup> مسند أحمد: ١٧١٩٤

<sup>🗗</sup> مسند أحمد: ۱۷۱۷٤ ـ صحيح ابن حبان: ۱۲

المداد المد

يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ، نا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، نا نَصْرَ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ، نَوْرُ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ، عَنْ صَالِح بْنِ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ، قَالَ: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللهِ عَنْ خَصْر لُحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْبِغَالِ وَالْبِغَالِ وَالْبِغَالِ وَالْبِغَالِ وَالْبِعَالِ وَالْبَعْلِ وَالْبِعَالِ وَالْبِعَالِ وَالْبِعَالِ وَالْبِعْلِ وَالْبِعَالِ وَالْبِعَالِ وَالْبِعَالِ وَالْبِعَالِ وَالْبِعَالِ وَالْبِعَالِ وَالْبِعَالِ وَالْبِعَالِ وَالْبِعِلْ وَالْفِيقِيْدِ وَكُلِ فِي فَالْبِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْفَالِيلِ فَالْبِعَالِ وَالْبِعَالِ وَالْبِعِلْ وَالْمِلْبِعِلْ وَالْمِلْفِي وَلْمِلْفِي وَالْمِلْفِي وَالْمِلْمِلْفِي وَالْمِلْف

[٤٧٧١] .... نا أَبُو سَهْل بْنُ زِياد، قَالَ: سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ هَارُونَ، يَقُولُ: لا يُعْرَفُ صَالِحُ بْنُ يَحْدِينَ صَالِحُ بْنُ يَحْدِينَ ضَعِيفٌ، يَحْدَي وَلا أَبُوهُ إِلَّا بِجَدِّهِ، وَهٰذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، وَزَعَمَ الْوَاقِدِيُّ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ أَسْلَمَ بَعْدَ فَتْحِ خَنَدَ.

[ ٤٧٧٢] .... حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ سَلاَمة، نا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَر، حَدَّ ثَنِى نَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ صَالِح بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَام، تَوْرُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَام، يَقُولُ: أَقَمْتُ أَنَا وَبِضْعَة قَشَرَ رَجُلا مِنْ قَوْمِى يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاثَةً لَمْ نَذُقْ طَعَامًا وَقَدْ رَبَطُوا بُرْ ذُونَة لِيَدْبَحُوهَا، فَأَتَيْتُ خَالِلَه بْنَ الْوَلِيدِ فَأَعْلَمْتُهُ الَّذِى كَانَ مِنَّا فِى أَمْرِ الْبِرْذُونَة ، بْنَ الْوَلِيدِ فَأَعْلَمْتُهُ الَّذِى كَانَ مِنَّا فِى أَمْرِ الْبِرْذُونَة ، فَقَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ بْنَ الْوَلِيدِ فَأَعْلَمْتُهُ الَّذِى كَانَ مِنَّا فِى أَمْرِ الْبِرْذُونَة ، فَقَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللهُ فَقَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللهُ فَقَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللهُ فَقَالَ: وَمُومَ وَحُمُرَ اللهُ فَقَالَ: إِذَا أَتَنْنَا سَوِيَةً لَا اللهُ عَلَيْنَ أَوْ مُدِّ مِنْ يَحْيَى . وَقَالَ: إِذَا أَتَنْنَا سَوِيَةً فَاطَعُمْ مَا الشَّكُ مِنْ يَحْيَى . وَقَالَ: إِذَا أَتَنْنَا سَوِيَةً فَاطَعُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ أَنْ مَنْ يَعْمَى . وَقَالَ: إِذَا أَتَنْنَا سَوِيَةً فَاطَعُمْ عَلَى الْمُ الْمُ عَلَيْنَ أَوْ مُدِّ مِنْ يَعْمَى . وَقَالَ: إِذَا أَتَنْنَا سَوِيَةً فَاطَعُمْ اللهُ مُنْ الْمُ لَعْنَا، لَمْ يَذْكُرُ أَبَاهُ .

[٤٧٧٣] .... حَدَّثَ نَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، نا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ الْبَلْخِي، نا يُوسُفُ بْنُ مَوسَى، نا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ الْبَلْخِي، نا تَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَلَى عَنْ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَلَى عَنْ أَكُل الْحِمَارِ الْإِنْسِيّ وَعَنْ خَيْلِهَا وَيِغَالِهَا. لَمْ يَدُدُ لُو الْمَعْطِرِبُ. يَدُدُكُرْ فِي إِسْنَادِهِ صَالِحًا وَهٰذَا إِسْنَادٌ مُضْطَرِبُ.

نے گھوڑ ہے، نچر اور گدھے کے گوشت سے اور ہر پچل والے ورندے سے منع فرمایا۔

ابو بہل بن زیاد بیان کرتے ہیں کہ میں نے موی بن ہارون کو فرماتے سنا: صالح بن کچی اور اس کے والد کو صرف ان کے دادا کی وجہ سے بی پہچانا جاتا ہے، اور بید حدیث ضعیف ہے۔ واقدی کا خیال ہے کہ سیدنا خالد بن ولید رُٹائنڈ نے فتح خیبر کے بعد اسلام قبول کیا۔

مقدام بیان کرتے ہیں کہ میں اور دس سے زائد افراد نے دو تین دن سے پھے نہ کھایا تھا، ایک بوجھ بردار گھوڑا تھا جے ذرخ کرنے دو کرنے گئے تھے کہ میں سیدنا خالد بن ولید دلا تھا جے ذرخ اور ان سے گھوڑے کا تذکرہ کیا۔ تو انہوں نے فر مایا: اگر ذرخ بھی کرلوتو حرام ہے، کیونکہ رسول اللہ مُنافِرہ نے فیبر کے روز زمیوں کے اموال، گھریلو گدھے، گھوڑے اور فچر حرام قرار دے دے جھے۔ پھر انہوں نے دو ممد طعام (ہمیں) دینے کا حکم دیا، اور فر مایا: جب مہم آئے تو ہمارے پاس آنا۔

سیدنا خالدین ولید ٹاٹھئیان کرتے ہیں کدرسول اللہ مُکاٹیئم نے گھر بلوگدھے، گھوڑے اور چچر کھانے ہے منع فر مایا۔ انہوں نے اس کی اساد میں صالح کا ذکر نہیں کیا اور بیاسناد مضطرب ہے۔ واقد ی کہتے ہیں: بیر حدیث صحیح نہیں کیونکہ سیدنا خالد ٹاٹھئےنے فتح خیبر کے بعد اسلام قبول کیا تھا۔

◘ سنن أبي داود: ٩ ٣٧٩-سنن النسائي: ٧/ ٢٠٢-سنن ابن ماجه: ٣١٩٨-مسند أحمد: ١٦٨١٨ د المعجم الكبير للطبراني: ٣٨٢٨

وَقَـالَ الْوَاقِدِيُّ: لَا يَصِعُ هٰذَا لِأَنَّ خَالِدًا أَسْلَمَ بَعْدَ فَتْح خَيْبَرَ.

إ ٤٧٧٤] .... حَدَّنَنَا أَبُو طَلْحَةً أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْدَّحْمْنِ ، نا عَبْدُ الرَّحْمْنِ ، نا إِسْرَاثِيلُ ، عَنْ مَجْزَأَةً بْنِ زَاهِرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: وَكَانَ بَايَعَ النَّبِي عَنْ مَجْزَأَةً بْنِ زَاهِرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: وَكَانَ بَايَعَ النَّبِي عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: فَكَرِهَ فَبَعَثَ لَهُ أَنْ يَسْتَنْقِعَ فِي أَلْبَانِ الْأَتُنِ وَمَرَقِهَا ، فَكَرِهَ فَلِكَ . ذَالِكَ .

[٤٧٧٥] .... حَدَّنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يَحْيَى بْنِ صَاعِدِ، نَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيم، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا نَأْكُلُ لُحُومَ الْخَيْل، قُلْتُ: الْبِغَالُ، قَالَ: لا. •

[٤٧٧٦] .... حَدَّثَنَا أَبُّو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، نا يَحْيَى بُنُ حَكِيمٍ أَبُو سَعِيدٍ، نا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، نا فُرَاتُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيّ، عَنْ عَطَاءِ بْنُ شُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيّ، عَنْ عَطَاءِ بْنُ أَلَيْمَ كَانُوا يَأْكُلُونَ عَلَى بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَأْكُلُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَأْكُلُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُمْ أَلْحَدُومَ الْخَيْلِ، وَزَعَمَ أَنَّ عَطَاءً نَهٰى عَنِ الْبِغَالِ وَالْحُمُرِ.

[٤٧٧٧] .... حَدَّنَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، نَا أَحْمَدُ بَنُ صَاعِدٍ، نَا أَحْمَدُ بَنُ مَنْ صَاعِدٍ، نَا أَحْمَدُ بَنُ مَنْ صَاعِدٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بُكَيْرِ الْحَضْرَمِيُّ، نَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَوِيمِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَرينًا نَا كُلُ قَالَ: سَافَوْنَا يَعْنِى مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، فَكُنَا نَأْكُلُ لُحُومَ الْخَيْلِ، وَأَشْرَبُ أَلْبَانَهَا.

[٤٧٧٨] .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيّا، نَا أَبُو كُرِيّا، نَا أَبُو كُرِيّا، نَا سُوَيْدُ بْنُ عَمْرِو، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِر، قَالَ: أَكُلْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ، فَنَهَانَا رَسُولُ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ، فَنَهَانَا رَسُولُ

سیدنا زاہر نظافیٰ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے درخت کے نیج نبی مظافیظ سے بیعت کی تھی ( یعنی بیعت رضوان )، وہ بیار ہوگئے تو انہیں گدھی کے دودھ اور شور بے کو بہ طور دوا استعال کرنے کا کہا گیا لیکن انہوں نے اسے ناپند کیا۔

عطاء رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ سیدنا جاہر وٹائٹو نے فرمایا: ہم گھوڑوں کا گوشت کھایا کرتے تھے۔عطاء کہتے ہیں: میں نے پوچھا: خچرکا بھی؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔

سیدنا جابر بنائٹنئے سے مروی ہے کہلوگ عہدرسالت میں گھوڑوں کا گوشت کھایا کرتے تھے۔عطاء رحمہ اللہ خچروں اور گدھوں کے گوشت سے منع کرتے تھے۔

عطاء رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ سیدنا جاہر جائٹنانے فرمایا: ہم نے رسول اللہ مُناٹِئا کے ہمراہ سفر کیا تو ہم گھوڑوں کا گوشت کھاتے اور میں ان کا دودھ پیتا تھا۔

ابوالزبیرے مردی ہے کہ سیدنا جابر اٹاٹنڈ نے فرمایا: خیبر کے روز ہم نے گھوڑے، خچراور گدھے کھانے چاہے تو رسول اللہ مُٹاٹینے نے ہمیں خچروں اور گدھوں سے منع فرمایا نیکن گھوڑوں سے منع نہیں کہا۔

۵ صحیح البخاری: ۲۱۹ عصحیح مسلم: ۱۹۶۱

اللَّهِ عَنِ الْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَلَمْ يَنْهَنَا عَنِ

ب .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيًا ، نَا أَبُو كُرَيْبٍ، نَا ابْنُ عُيَيْنَةً، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَطْعَمَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لُحُومَ الْخَيْلِ وَنَهَانَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ. ٥

[ ، ٤٧٨ ] ..... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيّا ، نِيا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ، وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَلَّام بْنِ كَـرْكَـرَـةَ، عَـنْ عَمْرِو بْن دِينَارِ، عَنْ جَابِرِ، قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكُل لُحُوم الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ لَنَا فِي لَحْمِ الْفَرَسِ. ٥ ٢٤٧٨١٦ ..... حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْن بُهُ لُول، نا جَدِّي، نا شَبَابَةُ، نا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِم، عَنْ عَـمْرو بْن دِينَار، عَنْ جَابِر، قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ عِلَّا أَنْ نَاْكُلَ لُحُومَ الْخَيْلِ، وَنَهَانَا عَنْ

[٤٧٨٢] ..... حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ نُصَيْرٍ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْـمُحَارِبِيُّ، نَاعُـمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَـرْب، عَنْ جَابِر بْن زَيْدٍ، عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بِلُحُومِ الْخَيْلِ أَنْ يُؤْكَلَ. ٥

[٤٧٨٣] - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ ، نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ،

سيدنا جابر والثوريان كرت مي كدرسول الله طاليور في مين گھوڑ وں کا گوشت کھانے کی اجازت دی اور گدھوں کا گوشت کھانے ہے نع فرمایا۔

سیدنا حابر ولافظ بمان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظافیا ہم نے خیبر کے روز گھریلو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فر مایا، البتہ گھوڑے کا گوشت کھانے میں ہمیں اجازت دی۔

سيدنا جابر ر الشُّؤيبيان كرتے ميں كه نبي تَالِيَّةُ نِي حَامِين گھوڑوں كا گوشت کھانے کی اجازت وی اور جمیں گدھوں کا گوشت کھانے ہے منع فر مایا۔

سیدنا ابن عباس والنبنابیان کرتے ہیں کہرسول اللہ مَالَّیْنَا نے تھریلو گدھوں کا گوشت ( کھانے ) ہے منع فرمایا اور رسول الله مَا يُنْتِغُ نِے گھوڑ وں کا گوشت کھانے کی اجازت دی۔

سیدہ اساء ڈٹٹٹا بیان کرتی ہیں کہ عبد رسالت میں ہم نے گھوڑا ذبح كيااوراس كأكوشت كھايا۔

 الـمستـدرك للحاكم: ٤/ ٢٣٥\_مسند أحمد: ١٤٤٥٠، ١٤٨٤، ١٤٨٤، ١٤٩٠٢\_صحيح ابن حبان: ٥٢٦٩، ٥٢٧٠، ٥٢٧٠ـشرح مشكل الآثار للطحاوي: ٣٠٦٣

- شرح مشكل الآثار للطحاوى: ٣٠٥٨، ٣٠٥٨
- ۱۷۹۳ سنن النسائی: ۱۷۹۳ سنن النسائی: ۱/۱ ۲۰۱
- 🗗 صحيح البخارى: ٤٢٢٧\_صحيح مسلم: ١٩٣٩

ك وارفطن (جلدسوم) عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً، حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ، قَالَتْ: ذَبَحْنَا فَرَسَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عِنْ فَأَكَلْنَا مِنْهُ. •

[٤٧٨٤] .... حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، نَا مُؤَمَّلٌ ، نَا سُفْيَانُ ، وَوُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَ اطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَىالَىتْ: كَيَانَ لَنَيَا فَرَسٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَرَادَتْ أَنْ تَمُوتَ فَذَبَحْنَاهَا فَأَكَلْنَاهَا .

[٤٧٨٥] .... نـا أَبُو بِكْرٍ ، نا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ ، نا أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنْ هِشَامَ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ الْمُنْذِرِ، وَعَبَّادِبْنِ حَمْزَةً، عَنْ أَسْمَاءً، قَالَتْ: أَنْحَرْنَا فَرَسَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَأَكَلْنَاهُ.

[٤٧٨٦] .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حَسَّانَ ، نَا أَبُو مَرْوَانَ هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ، نَا أَبُو خُلَيْدٍ عُتْبَةُ بْنُ حَمَّادٍ الْمُقْرِيُّ، نا ابْنُ تَوْبَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ، قَالَتْ: ذَبَحْنَا فَرَسَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَكَلْنَا نَحْنُ وَأَهْلُ بَيْتِهِ.

[٤٧٨٧].... حَدَّثَنَا الْـحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجُويْدِ، ناعَبْدُ الـرَّزَّاقِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ زَيْدٍ مِنْ أَهْلِ صَنْعَاءَ، نا أَبُو النُّرُبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: نَهْى رَسُولُ اللهِ عَنْ أَكُلِ الْهِرَّةِ وَأَكْلِ ثَمَنِهَا. ٥

[٤٧٨٨] .... حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّحَاسُ، ناعَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ، نامُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ

سيده اساء بنت ابي بكر رفالهًا بيان كرتى مين كه عهدرسالت مين ہمارے پاس ایک گھوڑا تھا، وہ مرنے کوتھا تو ہم نے اسے ذرج كرنيااوراس كا كوشت كهايا\_

سیدہ اساء ٹاٹٹا بیان کرتی ہیں کہ عبد رسالت میں ہم نے گوڑا ذن كيااوراس كا كوشت كهايا\_

سیدہ اساء وہ کھا بیان کرتی ہیں کہ عہدرسالت میں ہم نے گھوڑا ذنح کیا اور ہم نے اور آپ کے اہل خانہ نے اس کا گوشت کھایا۔

سیدنا جاہر بن عبداللہ ڈاٹنؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَاکَیْمُ اِ نے بلی کا گوشت اوراس کی قیمت کھانے سے منع فر مایا۔

سيده عائشه وللهابيان كرتى مين كه رسول الله مَلْقَيْمُ كوايك خرگوش مديد كيا گيا اور ميں سور ہى تھى۔ آپ مُن يُغْمُ نے اس كا

مسند أحمد: ٢٦٩١٩ صحيح ابن حبان: ٥٢٧١ شرح مشكل الآثار للطحاوي: ٣٠٦٥

<sup>🗨</sup> صحيم مسلم: ١٥٦٩ ـ سنين أبسى داود: ٣٤٨٠ ـ سنين ابن مساجسه: ٣٢٥٠ ـ جسامع التسرمذي: ١٢٨٠ ـ مسند أحمد: ١٤١٦٦ - المستدرك للحاكم: ٢/ ٣٤ مصنف عبد الرزاق: ٩٧٤٩

مجھے کھلایا۔

ی خان دارقطنی (جلدسوم)

الْعَنِيزِ الرَّمْلِيُّ، نَا الشَّيْبَانِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ الصَّلْبِ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ عِيَاضٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ السَّرَّحُ مْنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ عَلْقَشَةً، قَالَتْ: عِحْرِمَةً، عَنِ عَلْقَشَةً، قَالَتْ: أَهْدِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عِلَى أَرْنَبٌ وَأَنَّا نَائِمَةٌ، فَخَبَّأَ أَهْدِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عِلَى أَرْنَبٌ وَأَنَّا نَائِمَةٌ، فَخَبَّأَ لِي مِنْهَا الْعَجُزَ، فَلَمَّا قُمْتُ أَطْعَمنِي. •

[٤٧٨٩] .... حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْن الْسَمُهْ تَدِى بِاللَّهِ، نا بَكُرُ بْنُ سَهْلٍ، نا شُعَيْبُ بْنُ يَحْيَى، نا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنِ أَبْنِ جُرَيْج، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْفَالْرَةِ تَلَقَعُ فِي السَّمْنِ وَالْوَدَكِ، قَالَ: ((اطْرَحُوا مَا حَوْلَهَا إِنْ كَانَ جَامِدًا، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَانْتَفَعُوا بِهِ وَلَا تَأْكُلُوا)). ٥ [٤٧٩].... حَدَّثَنَاعُمَرُ بْنُ مُجَمَّدِ بْنِ الْقَاسِم النَّيْسَابُورِيُّ، نامُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رَاشِدٍ الْأَصْبَهَ انِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ ، نا عَـمْـرُو بْـنُ سَلَمَةً، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ أَبِي هَارُونَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ وَالزَّيْتِ، قَالَ: ((اسْتَـصْبِحُوا بِهِ وَلَا تَأْكُلُوهُ)). وَنَحْوُ ذَالِكَ رَوَاهُ الثُّوريُّ، عَنْ أَبِي هَارُونَ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي سَعِيدٍ. [٤٧٩١] .... نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، نا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَأُسَيْدُ بْنُ عَاصِمِ الْأَصْبَهَانِيُّ، قَالا: نا الْمُحَسَّيْنُ بْنُ حَفْصٍ ، نا سُفِّيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْفَا أَرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ أَوِ الزَّيْتِ، فَقَالَ: ((اسْتَنْفَعُوابِهِ وَلا تَأْكُلُوهُ)).

سیدنا ابنِ عمر ڈاٹھا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طافیا ہے اس چو ہیا کے بارے میں سوال کیا گیا جو تھی اور چر بی میں گر جائے ، تو آپ طافیا نے فرمایا: اگر ( تھی یا چر بی) تھوں ہوتو اس (چو ہیا) کے اردگر د کا حصہ نکال چینکواورا گر مائع ہوتو مت کھاؤ ، اے کسی اور استعال میں لے آؤ۔

پچھلاحصہ میرے لیے رکھ لیا، جب میں بیدار ہوئی تو آپ نے

سیدنا ابوسعید دلاتشؤروایت کرتے ہیں که رسول الله خلاتی سے چو ہیا کے تھی اور تیل میں گرنے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ خلاتی نے فرمایا: اسے چراغ روش کرنے میں استعال کرلو، کھاؤ نہیں۔

امام ثوری رحمہ اللہ نے ابو ہارون کے واسطے سے سیدنا ابوسعید واٹنوئے سے موقو فاروایت کیا۔

سیدناابوسعید مثلاً نئے اس چو ہیا کے متعلق، جو کھی اور تیل میں گرجائے، فر مایا کہاس سے (کوئی اور) فائدہ اُٹھالولیکن اسے کھاؤنہیں۔

<sup>•</sup> صحيح البخارى: ٢٥٧٢

<sup>🛭</sup> صحيح البخاري: ٢٣٥ ـ سنن النسائي: ٧/ ١٧٨ ـ مسند أحمد: ٢٦٧٩٦

المسنن دارقطني (جلدسوم)

[٤٧٩٢] --- حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ مَنِيعِ، ناعَلِيٌّ بْنُ الْجَعْدِ، ناعَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، بَنُ الْجَعْدِ، ناعَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي عَنْ زَيْدِ بْنِ اللَّهِ بِنَ اللَّهِ عَنْ أَبِي وَاقِيدِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى الْعُلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

[٤٧٩٣] .... حَدَّثَنَا ابْنُ مَخْلَدِ، نا حُمَيْدُ بْنُ السَّرِيعِ، نا حُمَيْدُ بْنُ السَّعِدِ، نا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدِ، عَنْ ذَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ البَهِيمَةِ وَهِي حَيَّةٌ فَهُوَ اللهِ عَنْ البَهِيمَةِ وَهِي حَيَّةٌ فَهُوَ مَتَّةً)). ٥

[٤٧٩٤] ..... حَدَّثَنَا عُمَرُ بِنُ أَحْمَدَ الْمَرْ وَزِيُّ، نا سَعِيدُ بِنُ مُوسَى، نا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ أَبِى فَرْوَةَ ح وَنا الْحَسَنُ بِنُ مُوسَى، نا أَبُو الْحَسَنُ بِنُ سَعِيدِ بِنِ الْحَسَنِ بِنِ يُوسُفَ الْمَرْوَرُوذِيُّ ، يُعْرَفُ بِابْنِ الْحَسَنِ بِنِ يُوسُفَ الْمَرْوَرُوذِيُّ ، يُعْرَفُ بِابْنِ الْحَسَنِ بَنِ يُوسُفَ الْمَرْوَرُوذِيُّ ، يُعْرَفُ بِابْنِ الْهَرْشِ قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابٍ جَدِي: نا مُحَمَّدُ الْهَرْفِ الْهَرْقِ أَلَى عَلْ بَنُ الْحَرَسَنِ ، نا أَبُو حَنِيفَة ، نا أَبُو فَرُوةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى قَالَ: نَزَلْتُ مَعَ حُدِيفَةُ بِشَرَابٍ فِي الْمَاعِم فَطَعِمْنَا ، فَدَعَا حُدَيْفَةُ بِشَرَابٍ فَا أَتَانَا بِطَعَامٍ فَطَعِمْنَا ، فَدَعَا حُدَيْفَةُ بِشَرَابٍ فَا أَتَانَا بِطَعَامٍ فَطَعِمْنَا ، فَدَعَا حُدَيْفَةُ بِشَرَابٍ فِي الْمَامِ فَطَعِمْنَا ، فَذَعَا حُدَيْفَةُ بِشَرَابٍ فِي فَقَالَ: هَلُ الْإِنَاءَ فَضَرَبَ فَا أَتَانَا بِطَعَامٍ فَطَعِمْنَا ، فَذَعَا حُدَيْفَةُ بِشَرَابٍ فِي فَقَالَ: هَلُ الْإِنَاءَ فَضَرَبَ بِهِ ، فَقَالَ: هَلْ الْمُورِي وَهُ الْعَلِي فَي الْعَامِ الْمَاضِى فَأَتَانِي بِشَرَابٍ فِي الْيَةِ اللَّهَ اللَّذَيْنِ الْفَضَّةِ وَأَنْ النَّي الْمُ الْمَاضِى فَأَتَانِي بِشَرَابٍ فِي الْيَةِ اللَّهَ اللَّهُ وَالْوَضَةِ وَأَنْ النَّي الْمُعَلِي الْمَامِ وَلَا الْدِيبَاجَ فَإِنَّهُمَا وَلا نَلْبَسَ الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ فَإِنَّهُمَا وَلا نَلْبَسَ الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ فَإِنَّهُمَا وَلا نَلْبَسَ الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ فَإِنَّهُمَا

سیدناابودافدلیثی رفانشئیان کرتے ہیں کہرسول اللہ مالیہ کا کہ مدینہ تشریف لائے ، تو (وہاں کے ) لوگ اُوٹوں کی کوہان کھا ناپند کرتے ہے اور (زندہ) بکریوں کی رائیں کاٹ لیا کرتے ہے ۔ تورسول اللہ مُقالِمًا نے فرمایا: زندہ جانور کا جو حصہ کاٹ لیا جائے وہ مردار ہے۔

سیدنا این عمر الشخابیان کرتے ہیں کرسول الله طالح نے فر مایا: زندہ جانور کا جوحصہ کاٹ لیا جائے وہ مردار ہے۔

عبدالرحمٰن بن ابی لیلی بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا ابو حذیفہ واللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کی اللہ کی اللہ کہ کہا نہیں ۔ انہوں نے فر مایا: گذشتہ سال ہم اس کیا؟ ہم نے کہا نہیں ۔ انہوں نے فر مایا: گذشتہ سال ہم اس کیا؟ ہم نے کہا نہیں ۔ انہوں نے فر مایا: گذشتہ سال ہم اس کہ نہیں سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے کہ نہیں سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے ہیں ہے کیونکہ دنیا میں سے اور باریک وموٹاریٹم پہنے سے منع فر مایا ہے اور باریک وموٹاریٹم پہنے سے منع فر مایا ہے اور باریک وموٹاریٹم پہنے سے منع فر مایا ہے ہیں۔ ہیں اور آخرت میں ہمارے لیے ہیں اور آخرت میں ہمارے لیے ہیں۔

www.KitaboSunnat.com

<sup>•</sup> مسند أحمد: ۳۰ ۲۱۹ - ۲۱۹ - جامع الترمذى: ۱٤۸۰ - سنن أبى داود: ۲۸۵۸ - سنن الدارمى: ۲۰۲۶ - المستدرك للحاكم: ۲۳۹ - شرح مشكل الآثار للطحاوى: ۱۵۷۲

١٢٤ / ٤ الموجم الأوسط للطبراني: ٧٩٢٨\_المستدرك للحاكم: ٤/ ١٢٤

[٩٩٤] .... حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحِ الْأَصْبَهَانِيُّ، نا الْحَسَنُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ الْحَسَنُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِم، نا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، أَنَّ يُجِيح، يُحَدِّثُ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، أَنَّ يُحَدِّثُ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، أَنَّ حُدَيْفَةَ اسْتَسْقَى، فَأَتَاهُ دِهْقَانُ بِإِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ عَلَيْفَةَ اسْتَسْقَى، فَأَتَاهُ دِهْقَانُ بِإِنَاءٍ مِنْ فِضَةٍ فَأَخَذَهُ فَرَمَاهُ بِهِ، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ فَيَّ نَهَانَا أَنْ فَشَرَبَ فِي آنِيةِ اللَّهَ عَبِ وَالْفِضَةِ، وَأَنْ نَا كُلُ لَ فَيهِمَا، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَهُ.

[٤٧٩٧] .... حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُبَشِّرِ، نَا أَبُو اللّهِ بْنِ مُبَشِّرِ، نَا أَبُو اللّهِ اللهِ بْنِ مُبَشِرٍ، نَا نَا حَدِيدٌ بْنُ أَرْبُعِ ، فَا حَمْدُ بْنُ الْمِقْدَامِ نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، فَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَلَي النَّبِيِّ فَلَا يُعَقِلُ لَهُ: أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَجُلا أَتَى النَّيِّ فَلَا يُعَقَلُ لَهُ: أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّه ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي كِلَابًا مُكَلَّبَة فَكُنْ فَقَالَ: ((إِنَّ كَانَتْ لَكَ كِكَلابً مُكَلَّبَة فَكُنْ فِي صَيْدِهَا ، فَقَالَ: ((إِنَّ كَانَتْ لَكَ كِكلابٌ فَعَيْرَ مَكَ لَيْكَ ذَكِي وَغَيْرَ مُكَلِّبً مُكَلِّبًا مُكَلِّبًا مُكَلِّبًا مُكَلِّبًا مُكَلَّبًة فَكُنْ فَكُنْ مِنْ مُكَانِثُ لَكَ ذَكِي وَغَيْرَ مُكَلِّبًا مُكَلِيلًا مُكَلِّبًا مُكَلِّبً مُكَلِّبًا مُكَلِبًا مُكَلِّبًا مُكَلِّبًا مُكَلِّبًا مُكَلِّبًا مُكَلِّبًا مُكَلِّبًا مُكَلِّبًا مُكَلِّبًا مُكَلِّبًا مُنْ عَلَيْكَ ذَكِي وَعَيْرًا مِنْ أَكُل مِنْ مُنْ عَلَيْكَ ذَكِلًا إِلَيْ أَكُلُولًا مُنْ عَلَيْكَ ذَكِيلًا مُعَلِّبًا مُنْ اللهُ اللهِ إِلَيْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ المُعَلِّلُهُ اللهِ اللهُ اللهُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ اللّهُ اللّهُ المُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المُنْ المُنْ المُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ

سیدنا حذیفہ وٹائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی مُٹائٹی کو فرماتے سنا: سونے چاندی کے برتنوں میں مت پیواور ند ہی ان میں کھاؤ۔

این ابی لیلی روایت کرتے ہیں کہ سیدنا حذیفہ ڈٹائٹ نے پانی طلب کیا تو ایک دہتان چا تدی کے برتن میں پانی کے کرآیا، آپ نے اس برتن کو پکڑا اور اس کو دے مارا، اور فرمایا: رسول اللہ خالٹی نے ہمیں سونے چا ندی کے برتنوں میں کھانے پینے اللہ خالٹی نے ہمیں سونے چا ندی کے برتنوں میں کھانے پینے سے مع مصلح اللہ خالٹی اور اس پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔

عمروبن شعیب این باپ سے اور وہ این واوا سے روایت کرتے ہیں کہ ابو تعلبہ نائی آیک آدی ہی منافیح کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! میرے پاس سدھائے ہوئے کتے ہیں،ان کے شکار کے متعلق آپ جھے کیا ہدایت دیتے ہیں؟ تو آپ منافیح نے فر مایا: اگر تمہارے پاس سدھائے کتے ہیں تو جو شکار وہ تمہارے لیے کریں وہ کھالو، خواہ ذرج کرسکویا نہ اس نے بوجھا: اگر چہوہ (کیا) اس میں سے کھالے؟ آپ منافیح نے فر مایا: خواہ وہ اس میں سے کھالے؟ آپ منافیح نے فر مایا: خواہ وہ اس میں سے کھا

• سنن أبي داود: ٣٧٢٣ مسند أحمد: ٢٣٢٦٩ صحيح ابن حبان: ٣٣٩٥

مِنْهُ)، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَفْتِنِي فِي قَوْسِي، قَالَ: ((كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ))، قَالَ: ذَكِيٌّ وَغَيْرَ ذَكِيٌّ وَغَيْرَ ذَكِيٌّ )، قَالَ: وَإِنْ تَغِيبَ ذَكِيٌّ عَلَيْكَ مَا لَمْ تَضِلَّ أَوْ تَغِيبَ عَنْكَ مَا لَمْ تَضِلَّ أَوْ تَجِدْ فِيهِ أَثْرًا غَيْرَ أَلْوِ سَهْمِكَ)). قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَيهِ أَثْرًا غَيْرَ أَلْمِ سَهْمِكَ)). قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَفْتِنِي فِي آئِيةِ الْمَجُوسِ إِذَا اضْطُرِرْنَا إِلَيْهَا، قَالَ: ((اغْسِلْهَا ثُمَّ كُلْ فِيهَا)). •

[٤٧٩٨] .... حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ، وَمُحَمَّدُ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ هَارُونَ الْعَسْكَرِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْمَاطِيُّ، قَالُوا: أَنا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، نَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلِّيِّي، عَنْ عَـاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَـنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ عِلَى اللَّهِي عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عِلَى إِسْهُومِي فَأْصِيبُ فَلا أَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا بَعْدَ يَوْم أَوْ يَوْمَيْنِ، فَقَالَ: ((إِذَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ فِيهِ أَثَرٌ وَلا خَدْشٌ إِلَّا رَمْيَتُكَ فَكُلْ، وَإِنْ وَجَدْتَ فِيهِ أَثَرَ غَيْرِ رَمْيَتِكَ فَلا تَـأْكُـلْهُ))، أَوْ قَالَ: ((لا تَطْعَمْهُ فَإِنَّكَ لا تَدْرى أَنْتَ فَعَىلُتَهُ أَوْ غَيْرُكَ وَإِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَأَخَذَ فَأَدْرَكْتَهُ فَذَكِّهِ وَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ أَخَذَ وَلَمْ يَأْكُلْ شَيًّا مِنْهُ فَكُلْهُ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قَتَلَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا))، أَوْ قَالَ: ((لَا تَأْكُلُهُ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ))، قَالَ عَدِيُّ: فَإِنِّي أَرْسَلُ كِلابِي وَأَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فَتَخْتَلِطُ بِكِلَابٍ غَيْرِى فَيَأْخُذُنَ الصَّيْدَ فَيَ قُتُ لْنَهُ، قَالَ: ((لا تَأْكُلْهُ فَإِنَّكَ لا تَدْرِي أَكِلابُكَ قَتَلَتْهُ أَوْ كِلَابُ غَيْرِكَ)). ٥

کے اس نے پوچھا: اے اللہ کے رسول! مجھے قوس سے شکار کے متعلق بتا ہے ۔ تو آپ مٹالیل نے فرمایا: جو تمہارے تیرکا شکار ہو، اسے کھالو۔ اس نے پوچھا: خواہ ذرج ہویا نہ ہو؟ آپ مٹالیل نے فرمایا: (ہال) ذرج ہویا نہ ہو۔ اس نے پوچھا: اگروہ (شکار) نظروں سے اوجھل ہوجائے؟ تو آپ مٹالیل نے فرمایا: اگروہ اوجھل ہوجائے لیکن کم نہ ہواور تمہارے تیرکے علاوہ کوئی اگروہ اور نشان بھی اس پر نہ ہو (تو تم کھا سکتے ہو)۔ اس نے کہا: اے اور نشان بھی اس پر نہ ہو (تو تم کھا سکتے ہو)۔ اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! حالتِ اضطرار میں مجوس کے برتنوں (میں کھانے کے ) کے متعلق بتلائے؟ تو آپ مٹالیل نے فرمایا: البیل وھولوا در پھران میں کھالو۔

سیدنا عدی بن حاتم و النواروایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی مَنْ إِلَيْهُمْ سے يو حيما: ميں أيك تير چينكما مول اور وہ شكار كو جا لكما ہے، کیکن کیکن وہ شکار (گم ہوجاتا ہے اور ) مجھے ایک یا دو دِن بعدى الله ياتا ب- توآب مَالَيْ إن فرمايا: جبتم اس ميس ا پنے تیر کے زخم اور نشان کے سواکوئی نشان نہ دیکھوتو کھالو، لیکن اگر کوئی اور نشان بھی دیکھوٹو مت کھاؤ۔ یا فرمایا کہاہے مت کھاؤ، کیونکہ تم نہیں جانے کہاس کا تم نے شکار کیا ہے یا سسی اور نے۔ اور جب تم اپنا کتا چھوڑ و اور وہ شکار کو پکڑ لائے ، تواہے ذیج کرلو، اگرتم ویکھوکہ اس نے شکار پکڑا ہے اور اس سے کھایا نہیں تو کھالولیکن اگر اس نے اسے مار دیا اور خود بھی اس میں سے کھالیا تو پھرتم مت، کھاؤ۔ یا فرمایا کہ اسے مت کھاؤ، کیونکہاس نے اپنے لیے شکار کیا ہے۔عدی ڈٹاٹڈ نے کہا: میں بہم الله پڑھ کر کتے چھوڑوں، چھردوسے کتے بھی شکار میں شامل ہوجا کیں اور شکار کول کردیں تو (اس کا کیا تھم ہے)؟ توآب مُلَيْنِا ن فرمايا: ات مت كهاؤ، كيونكه تم نهيس جانة كداس تهمارك تول فے شكار كيا ہے يادومرك تول فے۔ [٤٧٩٩] .... حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ، قَالَا: نا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، نا عَبْدُ الله بْنُ الْمُبَارِكِ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَل، عَنِ الشَّعْبِي، عَنْ عَدِي بْنِ حَاتِم رَضِى الله عَنْهُ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَنِ الصَّيْدِ، قَالَ: ((إِذَا وَمَبْتَ بِسَهْمِكَ فَاذْكُرِ السَّمَ اللهِ، فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قُتِلَ فَكُلُهُ إِلَّا أَنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِي مَاءٍ فَمَاتَ، فَإِنَّكَ لا تَدْرِى الْمَاءُ قَتَلَهُ أَمْ سَهْمُكَ)).

[ ٤٨٠٠] ..... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْسُحِسَنِ الْحَرَّانِيُّ، نا شَاذَانُ، نا شَرِيكُ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ، الْحَرْشُ مُنِ أَبِي بَزَّةَ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نُهِي عَنْ خَلِيرٍ، قَالَ: نُهِي عَنْ ذَيبِحَةِ الْمَجُوسِيِّ، وَصَيْدِ كَلْبِهِ وَطَايْرِهِ. • وَصَيْدِ كَلْبِهِ وَطَايْرِهِ. • وَصَيْدِ كَلْبِهِ وَطَايْرِهِ. • وَصَيْدِ كَلْبِهِ وَطَايْرِهِ. • وَسَيْدِ كَلْبِهُ وَلَا قَرْهُ وَلَا قَالَانُهُ فَلَاهُ وَلَا قَالَاهُ وَلَا قَالَاهُ فَالْهُ وَلَا قَالَاهُ وَلَا قَالَاهُ فَالْهُ وَلَا قَالَاهُ وَلَا قَالَةً وَلَاهُ وَلَا قَالَاهُ وَسَيْدِ كَلْهِ وَطَالِيْرِهِ وَلَا قَالَاهُ وَلَا قَالَاهُ وَلَا قَالَاهُ وَلَا قَالَاهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا قَالَاهُ وَلَا قَالَاهُ وَلَا قَالَاهُ وَلَا قَالْهُ وَلَا قَالَاهُ وَلَا قَالَاهُ وَلَا قَالَاهُ وَلَا قَالَاهُ وَالْعَلَامُ وَلَا عَلَاهُ وَالْعُلِهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَاهُ وَالْعَلَامُ وَالْعِلْمُ وَالْعُلَالِهُ وَالْعَلَامُ وَالْعَالِهُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعُلِهُ وَالْعُلَامُ وَالْعُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولِهُ وَالْعُلَامُ وَالْعُلِهُ وَالْعُلَامُ وَالْعُلَامُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمِ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلَالِهُ وَالْعُلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُهُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلَ

[ ٤٨٠١] .... حَدَّ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا سَعِيدُ بْنُ إَسْمَاعِيلَ، نا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمُويُ، نا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سَكِيمَانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ مَكْحُول، سَلَيْمَانَ، عَنِ الْحَشَنِيّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُخَالِطُ الْمُشْرِكِينَ وَلَيْسَ لَنَا قُدُورٌ وَلا آلِيةٌ غَيْرُ آلَيَتِهِمْ، قَالَ: فَقَالَ: ((اسْتَغْنُوا عَنْهَا مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ فَإِنَّ لَمْ تَجِدُوا فَارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ فَإِنَّ لَمْ تَجِدُوا فَيهَا)). •

[٤٨٠٢] .... حَدُّ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّالُهُ، نا الْمَحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، نا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ الْحَسَنُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ ثُفَيْرٍ، بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ ثُفَيْرٍ، عَنْ أَبِى ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةً الْخُشَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِي عَنْ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِي عَنْ اللَّهُ عَنْهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ)). • عَنْ اللَّهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ)). •

سیدناعدی بن حاتم وانشؤ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ منگائی سے شکار کے متعلق پوچھا تو آپ مالی کے شکار کے مرایا: جب تو کھائے، آگر کیم اللہ پڑھ کر تیر چھوڑے اور شکار کومردہ پائے تو کھائے، آگر دیکھے کہ وہ پانی میں گر کرمرا ہے تو مت کھا، کیونکہ تجھے معلوم منہیں کہاسے یانی نے مارا ہے یا تیرے تیر نے۔

سلیمان البیشکری سے مروی ہے کہ سیدنا جاہر وہائیڈنے فرمایا: مجوی کے ذیجے،اس کے کتے کے شکاراوراس کے شگون سے منع کیا گیاہے۔

سیدنا حشنی خاتفہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم مشرکین کے ساتھ کھل مل کر رہبتے ہیں اور (بسااوقات) ہمارے پاس ہنڈیاں اور برتن نہیں ہوتے۔ تو آپ علیقہ نے فرمایا: جہال تک ممکن ہوان سے بچو، اگر پچھنہ پاؤ تو آئییں پائی سے دھولو، کیونکہ بلاشبہ پائی آئییں پاک کردے گا، پھران میں کھانا پالو۔

سیدنا ابونگلبندهشتی دانش سے مروی ہے کہ نبی علاقیا نے فرمایا: جب تو تیرے چلائے اور وہ (شکار) تین دن تک تجھ سے غائب رہے، پھروہ تجھے مل جائے تواسے کھالے، بشرطیکہ وہ بد بودار نہ ہوا ہو۔

١٧٧٤٤ أحمد: ١٧٧٤٤

<sup>🚯</sup> سنن ابن ماجه: ۹ • ۳۲-جامع الترمذي: ١٤٦٦

۱۷۷۵۲ ، ۱۷۷٤۸ صحیح ابن حبان: ۵۸۷۹

آبد ١٩٠٤] .... حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِع، نا مُحَمَّدُ بُنُ نُوحِ الْعَسْكَرِيُّ، نا يَحْيَى بْنُ يَزِيدَ الْأَهُوازِيُّ، نا اللهِ بْنُ نَزِيدَ الْأَهُوازِيُّ، نا اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، الْمَفْلِ بِمِصْرَ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، الْأَهْوَازِيُّ مُحَمَّدُ اللهِ مَوَازِيُّ مُحَمَّدُ اللهِ مَوَازِيُّ مُحَمَّدُ بِنُ الرَّوْرَانِ بْنِ سَالِم، عَنِ اللهُ وَالَ بْنِ سَالِم، عَنِ اللهُ وَرَاكِ بْنِ سَالِم، عَنِ اللهِ وَالْ بْنِ سَالِم، عَنِ اللهِ وَاللهِ أَرَأَيْتَ الرَّجُلُ رَسُولَ اللهِ فَقَالَ النَّهِ عَنْ أَبِي هُويَدِي بُونَ أَبِي هُويَدُ وَيَنْ اللهِ وَاللهِ أَرَأَيْتَ الرَّجُلُ رَسُولَ اللهِ فَقَالَ النَّيِّ فَقَالَ النَّي عَلَى عَلَى اللهِ اللهِ أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ مِسَلِم اللهِ فَقَالَ النَّي عَلَى فَم كُلِّ وَسُولَ اللهِ عَلَى فَم كُلِّ وَسُولَ اللهِ عَلَى فَم كُلِّ مُسْلِم)). مَوْوَالُ بْنُ سَالِم مُسْلِم)). مَوْوَالُ بْنُ سَالِم مُسْلِم)). وقَالَ ابْنُ قَانِع: ((اسْمُ اللهِ عَلَى فَم كُلِّ مُسْلِم)). • مَوْوَالُ بْنُ سَالِم مُسْلِم)). • وقَالَ ابْنُ قَانِع: ((اسْمُ اللهِ عَلَى فَم كُلِ مُسْلِم)). • •

[٤٨٠٤] .... حَدَّ أَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَأَبُو عُمَرَ الْقَاضِي، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقُ، قَالُوا: نا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَيْسَرَةَ، قَالَ: نا أَبُو جَاسِرٍ، نا شُعْبَةُ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيم، فِي الْمُسْلِمِ يَذْبَحُ وَيَنْسَى التَّسْمِيةَ، قَالَ: لا بَأْسَ بِه. [٥٠٨٤] .... قَالَ: وَنا شُعْبَةُ عَنْ شُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ حَدَّثَنِي عَيْنٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ حَدَّثَنِي عَيْنٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ حَدَّثَنِي عَيْنٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ حَدَّثِنِي عَيْنٌ، عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ حَدَّثِنِي عَيْنٌ،

آ ﴿ ٤٨٠٦] .... نَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةً ، نَا مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةً ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَنَةً ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنْ عَيْنٍ ، عَنِ عَمْرِ و بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنْ عَيْنٍ ، عَنِ ابْنَ عَبْلُو مِنْ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنْ عَيْنٍ ، عَنِ ابْنَ عَبَّ اللهِ مَنْ أَسْمَاءِ اللهِ . اللهِ فَلْيَأْكُلُ فَإِنَّ الْمُسْلِمَ فِيهِ اسْمًا مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ .

سیدنا ابو ہریرہ فٹاٹٹؤاروایت کرتے ہیں کہ ایک آ دی نے رسول الله مٹاٹٹؤ سے بوچھا: اے اللہ کے رسول! ہم میں ہے کوئی ذرج کے وقت اللہ کا نام لینا بھول جائے تو (وہ کیا کرے)؟ نبی مٹاٹٹؤ نے فرمایا: ہرمسلمان پراللہ کا نام ہے۔

مروان بن سالم ضعیف رادی ہے، اور ابن قانع نے یہ الفاظ بیان کیے کہ (آپ ملکی نے فرمایا:) ہرمسلمان کے منہ پراللہ کا نام ہوتا ہے۔

ابراہیم رحمہ اللہ نے اس مسلمان کے متعلق، جو ذیح کرتے وقت اللہ کا نام لینا بھول جائے، فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔

عین ٔ روایت کرتے میں کہ سیدنا عبداللّٰدین عباس طافتہاں میں کوئی حرج نہیں سبجھتے ۔ ''عین'' سے مراد عکر مہ ہیں ۔

عین سے مروی ہے کہ سیدنا ابن عباس الشّبائے فرمایا: جب مسلمان (جانور) ذریح کرے اور اللّٰہ کا نام نہ لے، تو اسے چاہیے کہ وہ کھا لے، کیونکہ مسلمان (لفظ) میں بھی اللّٰہ کے ناموں میں سے نام ہے۔

1 السنن الكبرى للبيهقي: ٩/ ٣٤٠

[٤٨٠٧] --- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ صَاعِقَةُ، نَا طَلْقُ بْنُ غَنَامٍ، فَا يَحْدَيى بْنُ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ للهَّهِ بَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: اللهِ بْنِ الْخُلِيلِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِى الله عَنْهُ، قَالَ: لا بَنْ أَسَ بِأَكُلِ خُبْزِ الْمَجُوسِ، إِنَّمَا نُهِي عَنْ ذَبَائِحِهِمْ.

ذَبَائِحِهِمْ.

[ ٤٨٠٨] ..... حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا أَبُو حَاتِمِ الرَّاذِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، نا مَعْقِلُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِي فَيْهِ اسْمُهُ فَإِنَّ نَسِي النَّبِي فَيْهِ اسْمُهُ فَإِنَّ نَسِي النَّهِ ثُمَّ اللهِ ثُمْ اللهِ ثُمَّ اللهِ ثُمَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

[٤٨٠٩] ..... حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَشِّرٍ، نا أَبُو الْأَشْعَثِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ، مُحَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ قَوْمًا عَنْهَا، أَنَّ قَوْمًا فَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَا بِاللَّحْمِ لا قَالَ رَسُولُ نَدْرِى أَذَكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ أَمْ لا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ أَمْ لا اللهِ عَلَيْهِ أَمْ لا اللهِ عَلَيْهِ أَمْ لا اللهُ عَلَيْهِ أَمْ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ أَمْ لا اللهِ عَلَيْهِ أَمْ لا اللهُ عَلَيْهِ أَمْ لا عَلْوقَالَ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ أَمْ لَهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

[ ﴿ اَ ﴿ اَلَٰهُ اللّٰهِ الْعَالَٰسُ عَبْدُ اللّٰهِ اِنْ جَعْفَرِ الْسَلْمُ اللّٰهِ اللهِ الْفَطَالُ ، نا بن خُشَيْش ، نا يُوسَفُ بن مُوسَى الْقَطَالُ ، نا هَا يُوسِدُ الْوَاحِدِ الْجَشَّاشُ ، نا يَزِيدُ بن عَبْدِ الْعَشَاشُ ، نا يَزِيدُ بن عَبْدِ الْعَشَاشُ ، نا يَزِيدُ بن عَبْدِ الْعَقَاشِ عَنْ زَكْرِيّا بن أَبِي زَائِدَة ، عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيّ ، حَدَّثِنِي خَارِجَةُ بنُ الصَّلْتِ ، عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيّ ، حَدَّثِنِي خَارِجَةُ بنُ الصَّلْتِ ، عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيّ ، حَدَّثِنِي خَارِجَةُ اللهِ الْصَلْتِ ، عَنْ عَامِرٍ الشَّيْسَ عَلْمَ أَنْ الصَّلْتِ ، عَنْ فَا اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

عبدالله بن خلیل سے مروی ہے کہ سید ناعلی ڈٹاٹٹؤ نے فر مایا: مجوی کی روٹی کھانے میں کوئی حرج نہیں، البتہ ان کے ذیجے سے منع کیا گیا ہے۔

سیدنا ابن عباس ٹائٹنا سے مروی ہے کہ نبی مُٹائٹِٹْ نے فر مایا: مسلمان کواس کا نام ہی کافی ہے، اگر ذرج کے وقت بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو اللہ کا نام لے، پھر کھالے۔

سیدہ عائشہ را بھا اوایت کرتی ہیں کہ پھیلوگوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! لوگ ہماڑے پاس گوشت لاتے ہیں، ہم نہیں جانتے کدوہ (ذرع کرتے وقت) اللہ کانام لیتے ہیں یانہیں تو رسول اللہ مظافی نے فرمایا: ہم اللہ پڑھ کرکھالیا کرو۔

خارجہ بن صلت اپنے پہاسے روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی طَالَیْمُ ا کی خدمت میں حاضر ہوئے، پھر آ ب کے ہاں سے واپس آئے تو پھولوگوں کے پاس سے گذرے جن کے پاس ایک پاگل شخص تھا، تو انہوں نے اسے سور ۃ الفاتحہ پڑھ کر وَ م کیا، تو وہ صحت یاب ہو گیا۔ انہیں (اس کے عوض) ایک سو بکریاں دی گئیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نبی خالیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو بتایا تو آپ خالیا ہے نے فرمایا: کیا اس کے علاوہ بھی تم نے پچھ پڑھا تھا؟ انہوں نے کہا: نہیں۔ تو آپ خالیا ہے نے فرمایا: بکریاں وصول کرلو، اللہ کی قتم الوگ باطل وَ م سے بیہ

۱۳۹/۹: السنن الكبرى للبيهقى: ٩/ ٢٣٩

<sup>♦</sup> صحیح البخاری: ۲۰۰۷\_سنن أبی داود: ۲۸۲۹\_سنن النسائی: ٧/ ۲۳٧\_سنن ابن ماجه: ۲۱۷٤

قَالَ: لا ، قَالَ: ((خُدُهَا فَلَعَمْرِي مَنْ أَكُلَ بِرُقْيَةِ بَاطِلِ فَلَقَدْ أَكُلُتِهُ بِرُقْيَةِ عَقِّ)). •

[٤٨١١] - حَدَّثَنَا عَلِى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّر، نا أَحْمَدُ بْنُ سِنَان، نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنا زَكَرِيًّا بْنُ أَبِي زَائِلَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيّ، حَدَّثَنِي خَارِجَةُ بْنُ الصَّلْتِ التَّمِيمِيُّ، أَنَّ عَمَّهُ، أَتَى النَّبِيَّ فَلَكَرَ نَحْوَهُ ، وَقَالَ فِيهِ: ((كُلْهَا بِسْمِ اللَّهِ فَمَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةٍ بَاطِل فَقَدْ أَكَلْتَ برُقْنَةٍ حَقِّ)).

[٤٨ ١٢] .... حَدَّثَنَا عَلِى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُبَشِّرِ، نا أَحْمَدُ بْنُ سِنَان، نا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، نا زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِر نَحْوَ ذَالِّكَ.

[٤٨١٣] .... نا أبْنُ مُبَشِّر، نا أَحْمَدُ بْنُ سِنَان، نا وَهْبُ بْنُ سِنَان، نا وَهْبُ بْنُ أَبِى وَهْبُ بْنُ اللهِ بْنُ أَبِى الشَّفَرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ أَبِى السَّفَرِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ، السَّفَرِ، عَنْ الشَّعْبِي، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ، عَنْ عَنْ عَبْدَ رَسُولِ اللهِ عَنْ فَذَكَرَ عَنْ عَنْدَ رَسُولِ اللهِ عَنْ فَذَكَرَ نَحْوَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَقُلْتُ: حَتَّى السَّلَا، فَقُلْتُ: حَتَّى السَّلَا وَلَاللهِ عَنْ فَسَالَتُهُ، فَقَالَ: ((كُلْ))، ثُمَّ السَّلَا وَلَا اللهِ عَنْ فَسَالَتُهُ، فَقَالَ: ((كُلْ))، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ.

الصَّيْدُ لانِيْ بِوَاسِطَ، ناجَعْفَرُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ صَعْدَانَ الصَّيْدُ لانِيْ بِوَاسِطَ، ناجَعْفَرُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ حَمَّادِ الْسَوَاسِطِيْ، أنا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الْبَصْرِيّ، عَنْ الضَّحَاكِ الْبَصْرِيّ، عَنْ الضَّحَاكِ بْنِ مُزَاحِمِ أَنَّهُ اجْتَمَعَ هُو وَالْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْسَحَسِنِ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارِ السَّامِيُّ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارِ السَّامِيُّ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارِ السَّامِيُّ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارِ السَّامِيُّ، وَطَاوُسٌ الْيَمَانِيُّ، فَاجْتَمَعُوا فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَارْتَفَعَ فَا لَوْمَانُ الشَّامِيُّ مَوْكَانُ لِنَعْطَهُمْ فِي الشَّدِيدِ فَالَ طَاوُسٌ وَكَانَ فِيهِمْ مَرْضِيًّا: أَنْصِتُوا الشَّامِيُّ مَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِي الشَّعْتُ مِنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِي الشَّعْتُ مِنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ النَّهُ مَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَكَثْرَ لَعُطُهُمْ فِي الْمَدِيدِ مَنْ الشَّامِيُّ مَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِي الشَّعْتُ مِنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِي الشَّعْتُ مِنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِي الشَّعْ اللَّهُ مِنْ الْمَعْتُ مِنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِي الْمَعْتُ مِنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِي الشَّعِلَةُ مِنْ أَبِي الدَّوْدَاءِ رَضِي الْمَامِي مُنْ أَبِي الدَّرِدَاءِ وَمِنْ الْمَامِي الْمُعْتُ مِنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَمُعْتَ الْسَامِي الْمَعْمُ مِنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَمِنْ مِنْ الْمُعْرُولُ مِنْ مِنْ الْمُعْمَامُ مَا سَمِعْتُ مِنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَمِنْ مَا سَمِعْتُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعْرَاءِ وَمُعْمَامِ الْمُعْمَامِ الْمُعْمُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ مِنْ الْمُعْمِلِي الْمُعْمَامِ الْمُعْمَامِ الْمُعْمَامِ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامِ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمِنْ الْمُعْمَامُ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمُولُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمُ الْمُعْمُوا الْمُعْمِلِ الْمُعْمُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْم

معاوضہ لیتے ہیں جبکہتم نے حق دم سے لیا ہے۔

ایک اورسند کے ساتھ اسی (گزشته) حدیث کے مثل بی بیان کی ہے، اور اس میں (بیالفاظ میں کہ) آپ ظَائِمَ فِ فرمایا: الله کے نام سے اسے کھالو، لوگ تو باطل دم سے کھاتے ہیں، لیکن یقیناً تم نے تو حق دم سے کھایا ہے۔

اختلاف زُواۃ کے ساتھ گزشتہ حدیث ہی ہے۔

ندکورہ سند ہے بھی اسی طرح ہے، اس میں (بدالفاظ ہیں کہ)
رادی نے کہا: انہوں نے ہمیں معاوضہ دیا۔ میں نے کہا: میں
پہلے رسول الله مُنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَيْمَ ہے لوچھوں گا۔ چنانچہ میں نے آپ
مُنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّ

ضحاک بن مزاحم روایت کرتے ہیں کہ وہ اور حسن بن ابی حسن،
کھول شامی، عمرو بن دینار کلی اور طاؤس بمانی، بیسب لوگ
مسجد خیف میں جمع تھے تو تقدیر کے معاملے میں بحث کرتے
ہوئے او خجی آ وازوں میں بولنے گے اور بہت زیادہ شوروغل
ہوگیا، تو (ان اصحاب میں) طاؤس رحمہ اللہ (کے پہندیدہ
صاحب بھی تھے، چنا نچہ انہوں) نے کہا: وش ہوجاؤ، تا کہ میں
متہیں وہ حدیث بتلاؤں جو میں نے سیدنا ابودروا ڈھاٹھ سے نہ میں منہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ تا گھڑا نے فر مایا: اللہ تعالیٰ
نے تم پر کھے چیزیں فرض کی ہیں؛ تم انہیں ضائع مت کرو، اس

سنن أبي داود: ٣٤٢٠ سنن النسائي: ١٥٣٤ مسند أحمد: ٢١٨٣٥ مصحيح ابن حبان: ٦١١٠ ، ٦١١٠

اس نے تہمیں کچھ چیزوں سے منع فرمایا ہے؛ لہذاتم ان کا
ارتکاب مت کرو، اس نے کچھ چیزوں کے متعلق اراد ہ سکوت
فرمایا ہے؛ لہذابہ تکلف ان میں بحث مت کرو، یہ تہمارے رب
کی طرف سے رحمت ہے، لہذاتم اسے قبول کرو۔ ہم وہی بات
کرتے ہیں جو ہمارے رب اور ہمارے نبی مُنَافِیْم نے فرمائی
ہے، تمام امور اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور ان کا صدور اور انجام
وہیں سے ہے، بندول کا اس میں نہ کوئی کردار ہے اور نہ
مرضی ۔ ( یہ حدیث س کر ) سب لوگ اُٹھے اور وہ طاؤس کے
قول پر رضامند ہے۔





مَابُ السَّبَقِ بَيْنَ الْنَحَيْلِ وَهَا رُوِى فِيهِ عَنِ النَّبِي ﷺ گُورُ دورُ كابيان اوراس بارے مِن نِي سَالِيًّا ﷺ سے جو يَحْهُم وي ہے

[٤٨١٥] --- حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِنِ عَبْدِ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَنِ عَبْدِ النَّعَزِيزِ الْبَغُويُ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبُلِ رَحِمَهُ اللهُ ، نَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدِ السَّكُونِيُ ، نَا عُبَدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ حَبَيْدُ اللهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنَى ابْنَ عُمَرَ ، قَنْ الْخَيْلِ وَفَضَّلَ الْقُرَّحَ فِي الْفَائَة . • اللهِ السَّلَقُونَةُ . • اللهُ اللهِ اللهُ الله

سیدنا ابن عمر شانٹین روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُنالِیْم نے گھوڑ دوڑ منعقد کی اور جو گھوڑ اپانچویں برس میں لگ چکا تھا اس کی حدذ رادور مقرر کی۔

سيدنا ابن عمر والشاروايت كرت بين كدرسول الله فاللي ن

گھوڑوں کی تضمیر کی اوران میں دوڑ کا مقابلہ کروایا۔معتمر نے

يدالفاظ بيان كي بين كه آپ الفاظ سمير كيا كرت اور

گوڑ دوڑ کا مقابلہ کرایا کرتے تھے۔ (تضمیر کا مطلب ہے

گھوڑے کودوڑ کی تیاری کے لیے ایک عرصے تک کھڑا کر کے

کھلانا اور میدان میں ملکا پھلکا کر کے دوڑانا۔کھلانے کی پیہ

[٤٨١٦] --- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَرْبِنِ ، نَا سُلَيْمُ بْنُ الْعَرْبِزِ ، نَا اللهِ عُلَا الْعَرْبِزِ ، نَا اللهُ عُلَا اللهِ بْنُ عُمَرَ ح وَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَخْضَرَ ، نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ح وَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ ، نَا أَخْمَدُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ الْعَنْبَرِيُ ، نَا الْحُمَدُ بِنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ الْمُعْتَمِرُ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ اللهِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ اللهِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ اللهِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَيْ ضَمَّرَ الْخَيْلُ وَسَابِق . ﴿ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ ا

[٤٨١٧] ---- حَدِّثَنَا عَلِيَّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ ، نا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانِ الْقَطَّانُ ، حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ح وَنا عَـلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ ، وَيَعْقُوبُ بْنُ

مدت عربول کے ہاں چالیس دِن ہوتی تھی )۔ سیدنا این عمر بھائٹیاروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ تالیّٰ اِللّٰمِ اِنْ اِللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ تضمیر شدہ گھوڑوں کی حفیاء سے ثنیہ تک دوڑ لگوائی اور دیگر گھوڑوں کی ثنیۃ الوداع سے مسجد بنی زریق تک دوڑ لگوائی۔

**1** سنن أبى داود: ٢٥٧٧ مسند أحمد: ٦٤٦٦ صحيح ابن حبان: ٦٨٨ ع

<sup>2</sup> مسند أحمد: ١٨٥٥

مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالا: نا حَفْصُ بْنُ عَمْرِ و ح وَنَا أَبُو بَكْرِ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ، نا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، قَالَا: نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَخْبَرَنِى نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَر، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَشَّ سَابِقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الْمُضَمَّرَةِ مِنْهَا مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ، وَالَّتِى نَمْ تُضَمَّرُ مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ. •

الدَّهُ السَّمَاعِيلَ، نا مُحَسَّدُنُ الْمُحَسَّدُنُ السَّمَاعِيلَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عُبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عُبْدِ اللهِ بُنِ مُبَشِّرٍ، نا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ، قَالا: نا عَبْدُ اللهِ بُنِ مُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ بُسُنُ نُسَمَيْر، عَنْ نَافِع، عَنِ بُسُنُ نُسَمَيْر، قَالَ: ضَمَّر رَسُولُ اللهِ عَمَر، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَر، قَالَ: ضَمَّر رَسُولُ اللهِ عَلَى الْحَيْلُ وَكَانَ يُرسِلُ البِّي عَمَر، قَالَ: ضَمَّر رَسُولُ اللهِ عَلَى الْحَيْلُ وَكَانَ يُرسِلُ البِي تَنِيَّةِ الْوَدَاعِ يَلْى مَسْجِدِ بَنِي وَالْحَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي وَالْحَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي وَالْوَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي وَالْحَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي وَالْحَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي

آ ( ٤٨١٩] .... حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَاعِدٍ، نَا أَبُو عُبَيْدٍ الْسَحْخُرُومِيُ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَلَيْيُ ، عَنِ التَّوْرِيِّ حِ وَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاقَ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاقَ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ ، عَنْ سُفْيَانَ حِ وَنَا ابْنُ صَاعِدٍ ، نَا عَبْدِ الْوَهَابِ ، عَنْ سُفْيَانَ حِ وَنَا ابْنُ صَاعِدٍ ، نَا أَبُو مَالِحِ الْأَصْبَهَانِي مُحَدِيمٍ ، وَأَبُو عَبْدُ الرَّحْمُ بِنُ مَنْصُورٍ ، نَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ ، وَأَبُو عَبْدُ الرَّحْمُ بِنُ مَنْعُودٍ ، نَا أَبُو مَسْعُودٍ ، نَا أَبُو مَسْعُودٍ ، نَا أَبُو مَسْعُودٍ ، نَا أَبُو مَاعِدٍ ، نَا أَبُو مَسْعُودٍ ، نَا أَبُو مَاعِدٍ ، نَا أَبُو مَاعِدٍ ، نَا أَبُو مَدَّدُ بْنُ صَاعِدٍ ، نَا أَبُو مَحَمَّدُ بْنُ صَاعِدِ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجُويْهِ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدِ اللّهِ بْنِ فَيْ مُنْ مُنْ اللّهِ بْنِ فَرَقْهُ وَيْهِ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ وَسُفَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ فَيْ مُنْهُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ وَسُفَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ فَيْ مُعْمَدُ اللّهِ بْنِ وَسُفَ الْفِرْيَائِي ، عَنْ شُفْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ وَسُفَ الْفِرْيَائِي ، عَنْ شُفْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ

سیدنا این عمر والفناییان کرتے ہیں که رسول الله تالیل نے گھوڑوں کی دوڑھنیاء سے گھوڑوں کی دوڑھنیاء سے ثعیة الوداع سے مجد ثعیة الوداع سے مجد بنی زرین تک دوڑ کا انعقاد کہا۔

سیدنااین عمر والشهاییان کرتے ہیں کدر سول الله منافیلا نے هیاء
عید الوداع تک تضمیر شدہ گھوڑوں کی اور ثدیة الوداع سے
مجد بنی زریق تک غیر تضمیر شدہ گھوڑوں کی دوڑ کا مقابلہ
کروایا۔راوی بیان کرتے ہیں کہ میرا گھوڑا مجھے لے کر دیوار
کود گیا۔ سفیان کہتے ہیں: ثدیة الوداع سے حفیاء تک کی
مسافت پائچ یا جھے میل اور ثدیة الوداع سے مجد بنی زریق تک
کی مسافت ایک میل ہے۔ بیعبداللہ بن ولیدالعدنی کی امام
کوری سے روایت کردہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ ہارون بن
اسحاق نے اپنی حدیث میں یوالفاظ بیان کیے کہ مجد بنی زریق
تک اور انہوں نے بیان کیا کہ یہ جھے میل منتے ہیں۔ رادی
نے ابوحذیفہ سے روایت کیا۔ سفیان کہتے ہیں: حفیاء سے ثدیة

• صحيح البخارى: ٢٠٤-صحيح مسلم: ١٨٧٠-سنن أبى داود: ٢٥٧٥-سنن ابن ماجه: ٢٨٧٧- جامع الترمذى: ١٦٩٩-سنن النسائى: ٦/ ٢٢٥- مسنند أحمد: ٤٤٨٧، ٤٥٩٤ ، ١٨١٥- صحيح ابن حبان: ٢٨٥٦، ٤٦٨٧ ، ٢٩٦٩ ـ شرح مشكل الآثار للطحاوى: ١٩٠١ ، ١٩٠١ ، ١٩٠١

عُمرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ الْخَيْلِ مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْمُوَدَّاعِ، وَأَجْرَى مَا لَمْ تُضَمَّرْ مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْمُودَاعِ، وَأَجْرَى مَا لَمْ تُضَمَّرْ مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ إِلَى الْحَفْيَاءِ خَمْسَةُ مَسْخِدِ بَنِي زُرَيْقِ . قَالَ: فَوَنَب بِي الْجِدَارَ . قَالَ سُفْيَانُ: مَا بَيْنَ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ إِلَى الْحَفْيَاءِ خَمْسَةُ أَمْيَالٍ أَوْ سِتَّةٌ وَمَا بَيْنَ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ إِلَى الْحَفْيَاءِ خَمْسَةُ أَمْيَالٍ أَوْ سِتَّةٌ وَمَا بَيْنَ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي ذُرَيْقٍ وَذَكُرُوا أَنَّهَا سِتَة أَمْيَالٍ، وَقَالَ الرَّمْ الْرَيْقِ وَذَكَرُوا أَنَّهَا سِتَة أَمْيَالٍ، مَعْمَالٍ الرَّمْ الْرَقِي وَذَكَرُوا أَنَهَا سِتَة أَمْيَالٍ، مَعْمَالُ الرَّمْ الْرَقِي إِلَى تَنِيَّةِ الْوَدَاعِ سِتَة أَمْيَالٍ، مَعْمَالُ أَبُو مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقِ إِلَى ثَنِيَةِ الْوَدَاعِ سِتَة أَمْيَالٍ، مَعْمَالً أَبُو مَسْجُدِ بَنِي زُرَيْقِ إِلَى ثَنِيَةِ الْوَدَاعِ سِتَة أَمْيَالٍ، وَقَالَ الرَّمْ الْمُ تُضَمَّرُ وَمَا اللَّهُ الْمُ مُسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ إِلَى مَا لَمْ تُضَمَّرُ وَكُنْتُ فِيمَنْ أَجْرَى مَا لَمْ تُعْمَدُ وَكُنْتُ فِيمَنْ أَجْرَى مَا لَمْ تُصَمَّرُ وَكُنْتُ فِيمَنْ أَجْرَى .

أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، نا ابْنُ عُلَيَّةً، نا أَبُّ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، نا ابْنُ عُلَيَّةً، نا أَبُوبُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَبَقَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بَيْنَ الْخَيْلِ، فَأَرْسَلَ مَا ضُمِّرَ مِنْهَا مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ، وَأَرْسَلَ مَا ضُمِّرَ مِنْهَا مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي لَمَ مُسْجِدِ بَنِي لَرَيْقٍ، فَالْ عَبْدُ اللهِ: وَكُنْتُ فَارِسًا يَوْمَئِذِ فَسَبَقْتُ لِي الْفَرَسُ مَسْجِدَ بَنِي زُرَيْقٍ. النَّاسُ وَطَفَهَفَتْ بِي الْفَرَسُ مَسْجِدَ بَنِي أَنَّهِ لَا أَنْ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ

نَافِعِ، عَنْ أَبِيهِ. [٤٨٢١] .... حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، نا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ، نا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، نا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى سَبَّقَ بَيْنَ الْخَيْلِ فَجَعَلَ غَايَةً

الوداع تک کی مسافت چھے میل اور مسجد بنی زریق سے ثعیة الوداع تک کی مسافت ایک میل ہے۔ ابو مسعود نے اپنی حدیث میں بیان کیا کہ آپ مالیڈ انے غیر تضمیر شدہ گھوڑوں کی ثعیة الوداع سے مسجد بنی زریق تک دوڑ لگوائی۔سیڈنا ابن عمر رفائع فرماتے ہیں: میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے گھوڑے دوڑائے۔

سیدنا ابن عمر والنفخاریان کرتے ہیں که رسول الله مَلَّ النفا مَلَّ النفا مَلَّ النفا مَلَّ النفا مَلَّ النفاء کے شدہ گھوڑوں کو هیاء سے شدیۃ الوداع سے الوداع تک دوڑایا اور غیرتضمید شدہ گھوڑوں کو ثدیۃ الوداع سے مسجد بنی زریق تک دوڑایا۔ سیدنا عبدالله رٹائٹو فرماتے ہیں:
اس دن میں بھی گھڑ سوار تھا اور میں لوگوں پر سبقت لے گیا، میرے گھوڑے نے بچھے لے کر مسجد بنی زریق کے چکر میرے گھوڑے

اس روایت کو اسکیلے اساعیل بن عکیہ نے ابوب سے روایت کیا، انہول نے ابن ابی نافع سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا۔

سیدنا ابن عمر رہ انتخار وایت کرتے ہیں کدرسول الله منافیا نے گھڑ دوڑ منعقد کی توتضمیر شدہ گھوڑ وں کی مسافت فلاں جگہ ہے ثدیة الوداع تک رکھی اور غیرتضمیر شدہ گھوڑ وں کی مسافت ثدیة الوداع سے مسجد بنی زریق تک مقرر کی ۔سیدنا عبداللہ ڈالٹیکا فرماتے ہیں: میں سبقت لے گیا تو میرے گھوڑے نے مجھے لے کرمجد کا چکر لگایا ،سجد چھوٹی تھی۔ الْـمُ ضَمَّرَةِ مِنْ مَكَان كَذَا إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ، وَجَعَلَ غَايَةَ الْوَدَاعِ، وَجَعَلَ غَايَةَ الَّتِى لَمْ تُضَمَّرْ مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْتٍ اللَّهِ: فَجِئْتُ سَايِقًا فَطَفَفَتْ بِيَ الْمَسْجَدَ وَكَانَ قَصِيرًا.

[٤٨٢٢] .... حَدَّثَنَا إِنْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْهَاشِمِيُّ، نا أَبُو مُصْعَبٍ، عَنْ مَالِكِ ح وَنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نَا مَـالِكٌ حِ وَنـا أَبُو رَوْقِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْن بَكْرِ نا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَّادٍ، نا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، نا مَالِكٌ حِ وَنَا الْحُسَيْنُ بِنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَزَّازُ، نا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أُخْبَرَنِي مَالِكٌ، وَحَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٌّ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَالِكِيُّ، نَا بُنْدَارٌ، نَا بِشُرُ بْنُ عُمَرَ، نَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله على سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ، وَسَابَقَ بَيْنَ الْحَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْتِ. وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ فِيمَنْ سَابَقَ بِهَا. أَلْفَ اظُهِ م مُتَقَارِبَةٌ إِلَّا أَنَّ بَشِيرَ بْنَ عُمَرَ قَالَ: سَبَّقَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ.

[٤٨٢٣] .... حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى بْنِ أَبِي حَيَّة ، نا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَاثِيلَ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْ مَانَ بْنِ مَسْمُ ول ، نا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْ مَانَ بْنِ مَسْمُ ول ، نا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اللهِ ، قَالَ: السُّمُنْكَدِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: سَبَقَ رَسُولُ اللهِ عَنْ بَيْنَ الْخَيْلِ وَكُنْتُ عَلَى فَرَسِ سَبَقَ رَسُولُ اللهِ عَنْ بَيْنَ الْخَيْلِ وَكُنْتُ عَلَى فَرَسِ مِنْهَا ، فَقَالَ: ((لا تَزَالُ تَبْضِعُهُ أَيْ لا تَزَالُ تَبْضِعُهُ أَيْ لا تَزَالُ تَنْفِيهُ أَيْ لا تَزَالُ تَنْفِيهُ أَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

[٤٨ ٨٤] .... حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُبَشِّرٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانِ، نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، نا سَعِيدُ بْنُ

سیدنا ابن عمر رفانشاروایت کرتے ہیں که رسول الله طانیم نے تضمیر شده گھوڑوں کی دوڑ حفیاء سے کرائی اوران کی مسافقت شدیۃ الوداع تک تھی اور غیر تضمیر شدہ گھوڑوں کی شدیہ سے مبحد بنی زریق تک دوڑ کروائی۔سیدنا عبدالله بن عمر رفانشان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے دوڑ میں حصہ لیا۔

ان تمام روایات کے الفاظ ایک دوسرے کے قریب قریب میں، سوائے بشیر بن عمر (کی روایت) کے، انہوں نے بیالفاظ بیان کیے کہ آپ ٹاٹیٹی نے دومقامات میں دوڑ کامقابلہ کرایا۔

سیدنا جابر بن عبداللہ ڈاٹنؤ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ ظافیر ا نے گھڑ دوڑ کروائی اور میں بھی ان میں سے ایک گھوڑ سے پر سوار تھا۔ آپ ظافیر انے فرمایا: تم اسے مارتے رہے ہو۔

ابولبید لمازہ بن زبار بیان کرتے ہیں کہ جاج کی طرف سے گھوڑے بیچے گئے اوراس وقت بھرہ کا گورز تھم بن ایوب تھا۔

زَيْدِ، نَا النزَّبَيْرُ بْنُ خِرِيتٍ، نَا أَبُو لُبَيْدِ لُمَازَةُ بْنُ زَبَّارٍ قَالَ: أُرْسِلَتِ الْخَيْلُ مِنَ الْحَجَّاجِ وَالْحَكَمُ بْنُ أَيُّوبَ عَلَى الْبَصْرَةِ فَأَتَيْنَا الرِّهَانَ، فَلَمَّا جَاءَ تِ الْبَحْيْلُ فَيْنَا الرِّهَانَ، فَلَمَّا جَاءَ تِ الْبَحْيْلُ فَلْنَا لَهُ عَلْمِ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى حَمْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

[٤٨٢٥] --- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَشِّرٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ سِنَان، نا عَفَّانُ بْنُ سِنَان، نا عَفَّانُ بْنُ رَيْدٍ، حَدَّثَنِي نا عَفَّانُ بْنُ رَيْدٍ، حَدَّثَنِي السِيدُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنِي السِيدِ، فَذَكَرَ عَنْ أَنْسِ الزِّيدِ، فَذَكَرَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، عَنِ النَّبِي عَنْ نَحْوَ حَدِيثِ يَزِيدَ.

[٤٨٢٦] --- حَدَّقَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ نُوحِ الْحُنْدِيسَابُورِيُّ، وَأَبُو بَكُو الْأَزْرَقُ يُوسُفُ بْنُ الْجُنْدِيسَابُورِيُّ، وَأَبُو بَكُو الْأَزْرَقُ يُوسُفُ بْنُ الْجُنْدِ الْمَالِكُ بْنُ أَنْسٍ، عَنِ الرَّبِيع، نا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، نا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ، عَنِ الْبُنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبِ، عَنْ أَبِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبِ، عَنْ أَبِي ابْنُ هُرَولِ اللهِ عَلَى الْقُصُوى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْقُصُوى لَا لَهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

[٤٨٢٧].... حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ، وَأَبُو

ہم گروی والے کے پاس گئے، جب گوڑے آئے تو ہم نے سوچا: اگر ہم سیدنا انس بڑا تھا سے ملیس اور ان سے دریافت کریں کہ وہ عبدرسالت میں گروی رکھا کرتے تھے؟ چنا نچہم سیدنا انس بڑا تھا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ زاویہ مقام پراپنے گھر میں تھے۔ہم نے کہا: اے الوحزہ! کیا آپ عبد رسالت میں گروی رکھا کرتے تھے؟ یا کیا رسول اللہ مٹالیم کروی رکھا کرتے تھے؟ یا کیا رسول اللہ مٹالیم کم اسول اللہ مٹالیم کے وہن لیا تھا، وہ گھڑ دوڑ میں آگے نکل گیا تو آپ مٹالیم کواس سے بہت وہ گھڑ دوڑ میں آگے نکل گیا تو آپ مٹالیم کواس سے بہت خوشی ہوئی۔

اختلاف زُواۃ کے ساتھ گزشتہ حدیث کے ہی مثل ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ ڈواٹیؤییان کرتے ہیں کہرسول اللہ مکالیؤیم کی اُوفئی
قصولی دوڑ میں شامل کی جاتی تو ہمیشہ جیتی۔سعید بن مسیلب
کہتے ہیں: ایک آ دمی آیا، اس نے اس اوٹئی کے ساتھ (اپنے
اونٹ کی) دوڑ لگائی تو وہ اس سے آگے نکل گیا۔لوگوں کو بجیب
سالگا کہرسول اللہ مکالیؤیم کی اونٹی ہارگی ہے۔ جب اس بات کا
نی مکالیؤیم کو پت چلا تو آپ مکالیؤیم نے فرمایا: یقینا لوگ اس دنیا
کی جس چیز کو بہت اُونچا کردیتے ہیں، اسے اللہ عز وجل نیچا کر

سيدنا الوهرريه وللنَّفَةُ فرمات بين: رسول الله مَاليُّهُم كَى اوْتَى

مسند أحمد: ١٢٦٢٧، ١٣٦٨٩ ـ سنن الدارمي: ٢٤٣٥ ـ السنن الكبرى للبيهقي: ١١/١٠ ـ شرح مشكل الآثار للطحاوى: ١٨٩٩

۱۹۲۷ /۹ مسند البزار: ۳۹۹۴ تاریخ بغداد للخطیب: ۹/ ۴۳۷

سَهْ لِ بْنُ زِيَادٍ، وَأَبُّو بَكْرِ الشَّافِعِيُّ، قَالُوا: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، نَاعَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، نَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، نا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَتِ

الْقُصْوٰى نَاقَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا تُدْفَعُ فِي سِبَاقِ إِلَّا

[٤٨٢٨] .... حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْوَاثِقِ، نا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيًّا، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى الْبَـرْمَـكِيُّ، نامَعْنٌ، نامَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَتِ الْـقُصْوَى لا تُسْبَقُ فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى بَكْرٍ فَسَابَقَهُ فَسَبَقَهَا فَشَتَّ ذَالِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ سُبِقَتِ الْعَضْبَاءُ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنَّهُ حَتٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ لا يَرْفَعَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا وَ ضَعَهُ)).

[٤٨٢٩] .... حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، وَأَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ، وَأَبُو بَكْرِ الشَّافِعِيُّ، قَالُوا: نا إِسْمَاعِيلُّ بْنُ إِسْحَاقَ ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، يَعُولُ: إِنَّ الْعَضْبَاءَ نَاقَةَ دَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَتُ لَا تُسْبَقُ كُلَّمَا دُفِعَتْ فِي سِبَاقِ، فَدُفِعَتْ يَوْمًا فِي إِبِلِ فَسُبِغَتْ فَكَانَتْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ كَآبَةٌ أَنْ سُبِغَتْ، فَعَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَفَعُوا شَيْنًا أَوْ أَرَادُوا رَفْعَ شَيْءٍ وَضَعَهُ اللَّهُ)).

[٤٨٣٠] .... حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْخَضِر بِمِصْرَ ، نا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ النَّسَائِيُّ، نا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، نَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ الـطُّـوِيـلُ، عَنْ أَنْسٍ، قَالَ: سَابَقَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعْرَاسِيُّ فَسَبَقَهُ، فَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ

قصويٰ دوڑ ميں شامل کی جاتی تو ہميشہ جيتی۔

سیدنا ابو ہر رہے دخاشۂ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُظافیظ کی اونٹنی قصوي دوژيس بميشه جيتي تھي ،ايك ديباتي اونث پر آيا اوراس نے قصویٰ کے ساتھ (اپنے اونٹ کی) دوڑ لگائی تو وہ آ گے نکل گیا،مسلمانوں پر یہ بہت ناگوارگزرا۔کسی نے کہا: اے اللہ كرسول اقصوى باركى؟ تونى مَالْتُولُم في مَرْمايا: يقينا بدالله كا حق ہے کہ زمین کی جو چیز بلند ہو جاتی ہے، وہ اسے نیجا کر دیتا

سعید بن میتب رحمدالله بیان کرتے ہیں کدرسول الله ظافیم کی اونٹنی عضباء جب بھی دوڑ میں شریک ہوتی ، جیت جاتی ۔ ایک دن ایک اونٹ سے دوڑ ہوئی توہارگئی،مسلمانوں کے لیے يه پريشان كن بات تقى كەعضباء بارگئى لىكن رسول الله مَالْيُرْمَ نے فرمایا: لوگ جب کسی چیز کواونچا کر دیتے ہیں، یا (فرمایا کہ)لوگ جب کسی چیز کواُونچارکھنا جاہتے ہیں تواللہ اسے نیچا کرویتاہے۔

سيدناانس والثين بيان كرت بي كرسول الله مظافيظ (كي اولمني) سے ایک دیہاتی نے (ایبے اونٹ کی) دوڑ لگائی ، تو وہ جیت گيا-اسحابِ رسول پريد بأت ناگوارگزري، كين جب آپ عُلَيْكُم كوبتلايا كياتوآپ عُلَيْكُم فرمايا: الله تعالى كايرت ب کەدنیا کی جوچیز بلندہوتی ہے،وہاسے نیچا کردیتا ہے۔ وَجَـدُوا فِـى أَنْفُسِهِمْ مِنْ ذَالِكَ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَالِكَ، فَـقَـالَ: ((حَقٌّ عَلَى اللهِ أَنْ لا يَرْفَعَ شَيْءٌ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ)). •

السَّرَّاجُ وَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْعَسْكِرِيُّ عَبْدُ اللَّهِ الْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَحْمَدُ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ السَّرَّاجُ ح وَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ السَّمَاعِيلَ الصَّفَّارُ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْعَبَّاسِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالا: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ السَّرَّاجُ النَّيْسَابُورِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَاسِطِيّ، نَا السَّرَّاجُ السَّيْسَ مِنَّا الْمَوْلُ وَمَنَ الْبَعْمَلَةُ فَلَيْسَ مِنَّا)). وَقَالَ ابْنُ الْإِسْلَامِ، وَمَنِ النَّعَلَمَ السَّرَّاجِ عَنْهُ وَلَا الْمُنَّ وَلَا الْمُنَّ مُحَمَّدُ بْنُ الْبَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، وَلَمْ يَكْتُبُهُ إِلَّا مُنْ مُكَمَّدُ بُنُ الْبَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، وَلَمْ يَكْتُبُهُ إِلَّا مِنْ حَمَّدُ بِنِ سَلَمَةَ ، وَلَمْ يَكْتُبُهُ إِلَّا مِنْ مَرْدِيثِ إِبْرَاهِيمَ السَّرَّاجِ عَنْهُ . •

آ ٤٨٣٦] .... حَدُّنَا يَعْقُوبُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ، نا جَعْفُرُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ، نا جَعْفُرُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ الْفُضَيْلِ الرَّاسِيِّ، نا ابْنُ أَبِي أُويْسٍ، نا كَثِيرٌ الْمُزَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَلا جَنَبَ وَلا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ)). قَالَ ابْنُ الْفُضَيْلِ: فَسَّرَ لَنَا ابْنُ ابْنُ أَبِي حَاضِرٌ لِبَادٍ)). قَالَ ابْنُ الْفُضَيْلِ: فَسَّرَ لَنَا ابْنُ أَبِي حَاضِرٌ لِبَادٍ)) فَالَ الْمَحْدَبُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهِ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

سیرناعمران بن حصین ٹائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ فالیّا بن حصین ٹائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ فالیّا با فاللہ فالیّا بی نہ دوڑایا جائے (تاکہ وہ گھوڑے کو ڈانٹے اور مارتے ہوئے تیز بھگائے) اور گھوڑے کے ساتھ کوئی اضافی گھوڑا دوڑا نا بھی جائز نہیں ،اور نہ بی اسلام میں وٹے سٹے کا تصور ہے۔ جو شخص آئیا کرے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ ابن مہران نے یہ الفاظ بھی بیان کیے کہ (آپ فائٹی انے فرمایا:) جس شخص نے ڈاکہ ڈالا، بیان کیے کہ (آپ فائٹی اللہ فائلہ بھی دوجم میں نے نہیں۔

اس روایت کوا کیلی محمد بن ابان نے حماد بن سلمہ سے روایت کیا ہے اور انہوں نے اسے صرف ابراہیم السراج کی ان سے روایت کردہ حدیث سے لکھاہے۔

کشر مزنی اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ خالی آئے فرمایا: گھڑ دوڑ میں گھوڑے کے ساتھ کوئی آ دمی نہ دوڑ ایا جائے اور گھوڑے کے ساتھ کوئی اضافی گھوڑا دوڑ انا بھی جائز نہیں، اور کوئی شہری کسی دیہاتی کے لیے خرید فروخت نہ کرے۔

ابن فضل کہتے ہیں کہ ابن الی اولین نے ہمیں ان کی وضاحت
یول بیان کی کہ جَسلَبْ عمرادیہ ہے کہ گھوڑ دوڑ کے میدان
میں گھوڑ ہے کے ایک طرف پیچیے کی جانب سے آ دمی کو دوڑ ایا
جائے جو چیخ رہا ہو، تا کہ وہ گھوڑ ہے کو جتانے کے لیے تیز دوڑ ا
سکے ۔اور جَسنَبْ سے مرادیہ ہے کہ دوڑ والے گھوڑ ہے کے

<sup>•</sup> صحيح البخارى: ٢٨٧١ ـ سنى البنسائي: ٦/ ٢٢٧ ـ مسند أحمد: ١٢٠١ ـ صحيح ابن حبان: ٧٠٣ ـ شرح مشكل الآثار للطحاوى: ١٩٠٣

<sup>🗨</sup> سنن أبي داود: ٢٥٨١\_سنن النسائي: ٦/ ١١١\_جامع الترمذي: ١١٢٣\_مسند أحمد: ١٩٨٥٥\_ صحيح ابن حبان: ٣٢٦٧

ساتھ ایک اضافی گھوڑ اہوتا ہے جواس کے پہلوؤں میں (یعنی دائیں بائیں) دوڑ رہا ہوتا ہے، پھر جب وہ (منزل کے) قریب بھی جاتے ہیں تو آ دمی جھلا نگ لگا کراس پر بیٹھ جاتا ہے اور دوڑ جیت جاتا ہے۔ جکب سے مرادیہ ہے کہ گھوڑ دوڑ کے میدان میں گھوڑ ہے کہ ایک طرف پیچھے کی جانب سے آ دمی کو دوڑ ایا جائے جو چی رہا ہو، تا کہ وہ گھوڑ ہے کو جتانے کے لیے تیز دوڑ ایا جائے ۔ اور جَنب سے مرادیہ ہے کہ دوڑ والے گھوڑ ہے ساتھ ایک اضافی گھوڑ ا ہوتا ہے جواس کے پہلوؤں میں (یعنی دائیں بائیں) دوڑ رہا ہوتا ہے، پھر جب وہ (منزل کے) قریب بیٹھ جاتے ہیں تو آ دمی چھلا تگ لگا کراس پر بیٹھ جاتا ہے۔

ابوعبید بیان کرتے ہیں کہ 'جلب' سے مراد بیہ کہ گھڑ دوڑ ہو
اورایک آ دی گھوڑ ہے پر سوار ایک گھوڑ ہے کو ڈرائے اور تیز
ہوگائے ، یوں (جینئے میں) اس خص سے معاونت ہوتی ہے،
چنا نچہ اس سے منع کر دیا گیا۔ دوسری توجیہ زکا ہ کے باب میں
ہے کہ عامل کی جگہ بیٹھ رہے اور جانوروں کو اپنے پاس طلب کر
کے ان کی زکا ہ وصول کرے ، اس سے بھی منع کیا گیا ہے ، بلکہ
وہ ان کے پاس باڑوں میں جائے اور زکا ہ وصول کر ہے۔ اور
'جنب' سے مراد ہیہ ہے کہ گھڑ دوڑ میں شریک خفص اپنے
گھوڑ ہے کہ مراہ عالی گھوڑ ار کھے ، جب وہ منزل کے قریب
ہوتو اس خالی ( تازہ دم ) گھوڑ ہے پر سوار ہو کر جیت جائے ،
کیونکہ وہ اس گھوڑ ہے کی بنبت جو دوڑ میں ہوتا ہے ، کم تھکا ہوا
کیونکہ وہ اس گھوڑ ہے کی بنبت جو دوڑ میں ہوتا ہے ، کم تھکا ہوا

سیدنا ابو ہزیرہ وٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی ٹائٹٹانے فرمایا: اسلام میں عتیرہ اور فرع کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور گھڑ دوڑ میں گھوڑے کے ساتھ کوئی آ دمی نہ دوڑ انا اور گھوڑے کے ساتھ وَدَعْلَمْ بُنُ أَحْمَدَ، قَالا: نا عَلِيْ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَكْرٍ، وَدَعْلَمْ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَدَعْلَمَ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالا: نا عَلِيْ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالا: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي حَدِيثِ النَّبِي فَيَنَّ يَكُونُ فِي قَالَ: وَالْجَلَبُ فِي شَيْئَنِ يَكُونُ فِي سِبَاقِ الْخَيْلِ وَهُو أَنْ يَتْبَعَ الرَّجُلُ فَرَسَّهُ فَيَرْكَبُ سِبَاقِ الْخَيْلِ وَهُو أَنْ يَتْبَعَ الرَّجُلُ فَرَسَّهُ فَيَرْكَبُ خَلْكَ مَعُونَةً لَا لَمْ عَلَيْهِ فَفِي ذَالِكَ مَعُونَةً لِلْكَ مَوْفِعًا لِلْكَوْرُ فِي الصَّدَقَةِ أَنْ يَقْدُمَ الْمُصَدِّقُ فَيْ ذَالِكَ ، وَالْوَجْهُ ثُمَّ يُرْسِلُ إِلَى الْمِيَاهِ فَيَجْلِبُ أَغْنَامَ تِلْكَ الْمِياهِ عَلَيْهِ فَيَصْدُقُهُمْ مُ وَأَمَّا الْجَنْ فَيَصْدُونُهُمْ مُ وَأَمَّا الْجَنْبُ فَيَصْدُونُهُمْ مُ وَأَمَّا الْجَنَبُ عَلَيْهِ فَرَسَا وَيَعْفَى عَنْ ذَالِكَ وَلَكِنْ يَقْدُمَ عَلَيْهِ مُ عَلَيْهِ مَا لَعْمَا الْجَنَبُ عَلَيْهِ فَرَسَلُ إِلَى الْمَعَلِقُ فَيَعْ وَيَا مِنَ الْعَلَيْ وَلَكِنْ يَقْدُمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وَيَأْفِيقِهُمْ وَيَأَفْنِيَةِهِمْ فَيُصْدِقُهُمْ ، وَأَمَّا الْجَنَبُ عَلَيْهِمْ فَيَصْدُونُهُمْ مُ وَلَعْمَ الْمُعَلِقُهُمْ ، وَأَمَّا الْجَنَبُ عَلَيْهِمْ فَيَصْدُونُهُمْ مَا الْعَيْهِ فَرَسَا اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ فَرَسَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَكُونُ اللّهُ عَلَيْهِ وَرَسَا عَلَيْهِ أَوْرَالُهُ الْمُعْتَلِقِهُ الْمَرْعِي فَلَيْهُ الْمُرْكِلُ الْمُعَلِقُ عَلَيْهِ الْمُعْتَعِمْ فَيْ اللّهُ عَلَيْهِ الْوَلَكِ وَلَكِ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِقُ وَلَى الْمُعَلِقُ وَلَى الْمُعَلِقُ وَلَى الْمُعَلِقُ وَلَى الْمُعْلَقِ وَلَى الْمُعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلِي اللّهُ الْمُعْتِي الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِعُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَعِ الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلَى الْم

[٤٨٣٤] .... حَدَّثَنَا الْخَسَيْلَ الْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ الْبَرَّاذُ ، نا عَلِي يُن سَعِيدِ الْبَرَّاذُ ، نا عَلِي بُن مُسْلِم ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْبَرَّاذُ ، نا عَلِي بُن مُسْلِم ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ النَّهُ وَيَ ، الْنَه وَيَ الرَّهُ وَيَ ، اللَّه وَيَ الرَّهُ وَيَ ،

كوئى اضافى گھوڑ ادوڑ انا جائز نہيں۔

امام زہری فرماتے ہیں عمیرہ جاہلیت میں قبیلہ مضر کا ذبیحہ تھا۔

سیدنا ابو ہررہ وٹاٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹاٹیم نے فر مایا: جس شخص نے دو (مقابلہ کرنے والے) گھوڑ وں میں (اپنا) گھوڑ اشامل کیا اور اسے اس کے جیت جانے کا یقین نہ ہوتو اس میں کوئی مضا کقہ نہیں ہے اور جس شخص نے دو گھوڑ وں کے درمیان اپنا گھوڑ اشامل کیا اور اسے یقین تھا کہ وہ جیت جائے گا، تو یہ جواہے۔

سیدناعلی والنظر سے مروی ہے کہ نبی خالی ایک نے آپ سے فرمایا:
اے علی! میں لوگوں کے درمیان دوڑی فرمدداری جمہیں سونپتا
ہوں۔ چنا نچ سیدنا علی والنظر اہر نکط، سرقہ بن مالک والنظر کو بلایا اور فرمایا: اے سراقہ! جو فرمدداری جمعے نبی خالی اس وی بی بی النظر اس میں اور گوڑوں کی صف بندی جواب مدد ہو تین مرتبہ کلیسر کہنا اور خوائی اس میں اس جے جانا ور تیں اس میں سے جے جانا ور عیا ہیں اس میں سے جے جانا جا ہیں گا اسے سعادت بخش دے گا۔ سیدنا علی والی نظر انہا پر بیٹھ جایا کرتے، ایک لکیر کھینچتے اور دو آ دمیوں کو اس لکیر کی بیٹھ جایا کرتے، ایک لکیر کھینچتے اور دو آ دمیوں کو اس لکیر کی دونوں جانب کھڑا کردیتے، ان دونوں کے پاؤں کے انگو شے کیسر کے برابر ہوتے۔ گھڑ سواران کے درمیان سے گزرتے تو کئیر کے برابر ہوتے۔ گھڑ سواران کے درمیان سے گزرتے تو آپ کیسر کے برابر ہوتے۔ گھڑ سواروں میں سے ایک کے کان کا آپ کے کان کا

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْـمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي فِي الْإِسْلَامِ، النَّبِي فِي الْإِسْلامِ، وَلا فَرْعَ فِي الْإِسْلامِ، وَلا خَنَبَ). فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: وَالْعَتِيرَةُ: ذَبْحٌ كَانَ لِمُضَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. • وَلاَ خَنْبَ

[٤٨٣٥] ..... وَحَدَّثَنَا الْقَاضِى الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِم، نا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، نا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، نا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِّى هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِّى هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

الْقَطَّانُ، نا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ بْنِ شَبِيبِ الْمَعْمَرِيُ، وَيَادِ الْقَطَّانُ، نا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ بْنِ شَبِيبِ الْمَعْمَرِيُ، فَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ صُدْرَانَ السَّلَمِيّ، يَقُولُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مَيْمُونِ الْمُرَادِيُّ، نا عَوْفٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مَيْمُونِ الْمُرَادِيُّ، نا عَوْفٌ، عَنِ الْحَسَنِ أَوْ جِكَلاسٍ " عَنْ عَلِي عَلَيْهِ السَّلامُ عَن الْحَسَنِ أَوْ جِكَلاسٍ " عَنْ عَلِي عَلَيْهِ السَّلامُ عَن النَّاسِ) شَكَّ ابْنُ مَيْمُونِ - أَنَّ النَّي اللهِ عَنْهُ فَدَعَا شُرَاقَةَ بْنُنَ النَّاسِ) فَخَرَجَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَدَعَا شُرَاقَةَ بْنُنَ النَّاسِ) فَخَرَجَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَدَعَا شُرَاقَةَ بْنَ مَالِكِ، فَخَرَجَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَدَعَا شُرَاقَةَ بْنَ النَّاسِ) لَفَخَرَجَ عَلِيٌّ وَضِي اللهُ عَنْهُ فَدَعَا شُرَاقَةَ بْنَ النَّاسِ) النَّيْقُ فِي عُنُقِكِ فَإِذَا النَّيْقُ فِي عُنُقِكِ فَإِذَا السَّبْقَةِ فِي عُنُقِكِ فَإِذَا النَّالِيُ مَرْسِلُهَا مِنَ الْغَايَةِ - فَصُفَّ الْخَيْلُ ثُمَّ نَادِ ثَلاثًا هَلْ مَرْسِلُهَا مِنَ الْغَايَةِ - فَصُفَّ الْخَيْلَ ثُمَّ نَادِ ثَلاثًا هَلْ مَرْسِلُهَا مِنَ الْغَايَةِ - فَصُفَّ الْخَيْلُ ثُمَّ نَادِ ثَلاثًا هَلْ مَرْسِلُهَا مِنَ الْغَايَةِ - فَصُفَّ الْخَيْلُ ثُمَّ نَادِ ثَلاثًا هَلْ مَنْ مُصْلِحِ لِلْجَامِ أَوْ حَامِلِ لِغُلَامٍ أَوْ طَارِح لِجَلً ،

مسند أحمد: ۷۱۳۵، ۷۲۵۲، ۷۷۵۱ صحیح ابن حبان: ۸۸۹۰

ع سنن أبى داود: ٢٥٧٩ مسنن ابن ماجه: ٢٨٧٦ مسند أحمد: ١٠٥٥٧ مالمستدرك للحاكم: ٢/ ١١٤ مالسنن الكبرى للبيهقي:

و القطنی (جلدسوم)

جَنَبَ وَلا شِغَارَ فِي الْإِسْلام.

يُسْعِدُ اللهُ بِسَبْقِهِ مَنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ، فَكَانَ عَلِيًّ يَ يَشْعُدُ عِنْدَ مُنْتَهَى الْغَايَةِ وَيَخُطُّ خَطَّا يُقِيمُ رَجُلَيْنِ مَتَ قَابِلَيْنِ عِنْدَ مُنْتَهَى الْغَايَةِ وَيَخُطُّ خَطَّا يُقِيمُ رَجُلَيْنِ مُتَقَابِلَيْنِ وَيَقُولُ لَهُمَا الْرَجُلِهِمَا، وَتَمُرُّ الْخَيْلُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ وَيَقُولُ لَهُمَا إِذَا خَرَجَ أَحَدُ الْفَرَسَيْنِ عَلَى صَاحِبِه بِطَرَفِ أَذُنَيْهِ إِذَا خَرَجَ أَحَدُ الْفَرَسَيْنِ عَلَى صَاحِبِه بِطَرَفِ أَذُنَيْهِ إِذَا خَرَجَ أَحَدُ الْفَرَسَيْنِ عَلَى صَاحِبِه بِطَرَفِ أَذُنَيْهِ أَوْ أَذُن أَوْ عِذَارٍ فَاجْعَلُوا السَّبْقَةَ لَهُ، فَإِنْ شَكَكُتُمَا فَاجْعَلُوا السَّبْقَة لَهُ، فَإِنْ شَكَكُتُمَا فَاجْعَلُوا السَّبْقَة لَهُ ، فَإِنْ شَكَكُتُمَا الْفَانَتَيْنِ فَاجْعَلُوا السَّبْقَة لَهُ ، وَلا جَلَبَ وَلا النَّنَيْنِ ، وَلا جَلَبَ وَلا

کنارہ، یا کان، یا لگام دوسرے سے پہلے گز رجائے تو اس کی جیت میں جیت قرار دو، لیکن اگر تہمیں شک ہوتو دونوں کو جیت میں شریک مجھواوران کے مابین پہلے سے کم مسافت کی دوڑ کراؤ۔ گھڑ دوڑ میں ساتھ آ دمی دوڑ اناادر گھوڑے کے ساتھ اضافی گھڑ دوڑ اناجا ئرنہیں،اوراسلام میں دیسٹہ کا کوئی تصورنہیں۔ گھوڑ ادوڑ اناجا ئرنہیں،اوراسلام میں دیسٹہ کا کوئی تصورنہیں۔

تمّ بحمد الله الجزء الثالث من سنن الدارقطني



ارد و زبان ميرس و رِعَالم طَنَّ عَدِيمً كى سِر تَصِيعِ الْمَالِيَّةِ مِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ أُلِمُنْ الْمُنْ الْ

علامه شبلی نعانی میشیر علامه بینکیان دوی میشیر

كامل سيث

www.KitaboSunnat.com

الْخُ الْخُ الْمِيشِرْدُ بَكِيدِرُنِ الْمِيشِرِدُ الْمِيشِلِينِ اللّهِ الْمِيشِلِينِ الْمِيشِلِينِ الْمِيشِلِينِ الْمِيشِلِينِ الْمِيشِلِينِ اللّهِ الْمِيشِلِينِ اللّهِ الْمِيشِلِينِ اللّهِ الْمِيشِلِينِ اللّهِ اللّهِيلِينِينِ اللّهِ اللّهِيلِينِينِ اللّهِ اللّهِيلِينِي اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِيلِي الللّهِ اللل

\* \_\_\_\_ ۱۹۰۰ دادگی الاجود؛ وکستگال \* \_ ۱۱- وینامی مینشن ا مال دوی دادید . \* فق \_\_\_\_ ۱۹۳۱ ما ۲۵ م ۲۵ ۲۵ ۲۵ دن ۱۹۳۲ مین کن ۲۰۳۲ مینشن ۱۹۳۸ میرکسب اگردو با زاد ، گزاچی فن ۱۳۳۱ می

E mail:islamiat@lcci.org.pk

www.KitaboSunnat.com

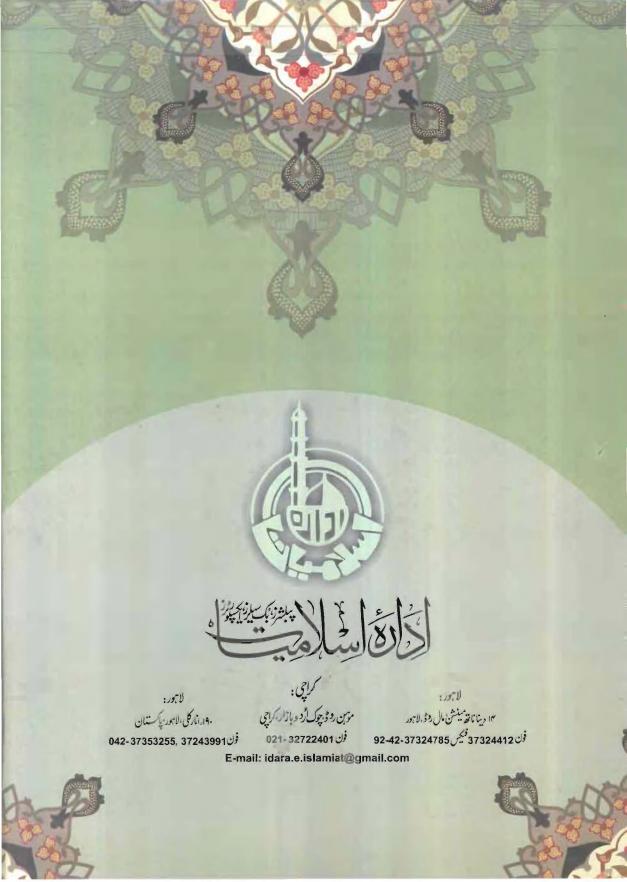